







صبالنگ صبالگ

جلد چبارم

غزوهٔ خند ق، فرضت هج، غزوهٔ حدیب ، غزوهٔ خیبر، غزوهٔ موند، غزوهٔ هی کمه ، فزوهٔ حنین، غزوهٔ تبوک، قبائل عرب کے وفود کی آید ، جمة الود اع، و فات شریف، سقیفه بنی ساعده اور بیعت سید ناصد بق اکبر رضی الله تعالی عنه

بير محدكرم شاه الازمري

ضيارالقرآن پي بي كيشنز منع بش رود ، لامور

## جمله حقوق محفوظ

نام کتاب ضیاء النی میکانی (جلد چهارم) مصنفه پیر محمد کرم شاه الاز بری

سجاده نشین آستانه ع<mark>الیه امیرید، بھیرہ شریف</mark> پر نسل دارالعلوم <mark>محریہ غوثیہ، بھیرہ</mark>

ج سريم كورث آف ياكتان

الفاروق كمپيونرز، لا مور

تعداد باخی بزار تاریخ اشاعت رسی الاول 1420 بجری

كمپوزنگ

ايْدِيش باردوم

طالع تخليق مركز يرظر ز، لا مور

ناشر محمد حفيظ البركات شاه

ضياءالقرآن پلي كيشنز عنج بخش روژ، لا مور

## فهرست مضامین

| الزوة خندق                                     | 23           |  |
|------------------------------------------------|--------------|--|
| زو ځاحزاب کې چندامتيازي خصوصيات                | 25           |  |
| وسفیان کا حضور نی مرم علی کے نام خط            | 30           |  |
| غنور نبىاكرم علينة كاجوابي مكتوب               | 32           |  |
| نندق كى كھدائى، فاقد تشي أور بركاتِ الى كاظبور | 37           |  |
| فکر کفار کی آمداوران کا پڑاؤ                   | 40           |  |
| هزت صفيه رضى الله عنهاكي بهادري                | 49           |  |
| نداء خندق کے اساء گرای                         | 55           |  |
| تتولين كفار                                    | 56           |  |
| نفر ت سعد بن م <mark>عاذر ضی الله عنه</mark>   | 57           |  |
| زوؤ خندق کے دور س اثرات                        | 58           |  |
| زوهٔ بنو قریطه                                 | 60           |  |
| ولبابه اوران کی توبه                           | 65           |  |
| مود ی مر دول کا قتل<br>م                       | 67           |  |
| فی قریطہ کے مر دول کو قتل کرنے پراعتراض        | 69           |  |
| عزت موی علیه السلام کاطر زعمل                  | 72           |  |
| عز ت سعد بن معاذر منی الله عنه کی و فات        | 73           |  |
| زوؤخندق اور غزوؤ قريطه كے متعلق شرعی احكام     | 75           |  |
| متيم غنائم                                     | 77           |  |
| يمرشر مى احكام                                 | 78           |  |
| ہجری میں ظہور پذریے ہونے والے دوسرے واقعات کا  | قره تذكره 79 |  |
| ورافع سلام بن الي القيق كاعبرت ماك أنجام       | 79           |  |
| الدبن سفيان ابن نعج الهذلي                     | 81           |  |
|                                                |              |  |

حضرت زينب بنت فحش رضى الله عنها كوشر ف زوجيت 83 حفرت ام حبيبه مشكوئے نبوت ميں 93 چندروسرے واقعات جو 5 بجری میں و قوع پذیر ہوئے 95 وفد بلال بن حارث کی آمد 96 96 زازله كم ووز 96 97 فرضت حج جاندگر ہن 98 هجرت كاجھٹاسال 99 اس سال میں پیش آنے والے اہم واقعات 101 101 غزوة بى كحاك غزوؤذي قردباغزوة الغلبة 103 ايك دلجيب واقعه 109 سريه محدين مسلمه الاشبلي 110 سرية عكاشه بن محصن الاسدى 112 بريه محدين مسلمه 113 سرية ابي عبيده بن الجراح رضي الله تعالى عنه 113 سربيه زيدبن حارية رضى الله تعالى عنه 114 مريه حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضى الله تعالیٰ عنه 114 سريه زيدبن حارية رضي الله تعالى عنه 117 سرية زيدبن ثابت رضى الله تعالى عنه طُرف كي جانب 117 117 م به کرزین جابر سريه سيدناعلى مرتضى رضى الله تعالى عنه 119 سريه زيدين حارية رضي الله تعالى عنه ام قرفه كي طرف 120 ام رومان رضى الله تعالى عنها كى و فات 121

|     | 125  | غزوة حديبي                                            |
|-----|------|-------------------------------------------------------|
|     | 127  | تاریخی پس منظر                                        |
|     | 132  | حمار وحشي كاشكار                                      |
|     | 133  | بدیہ بی نمد                                           |
|     | 133  | مدبيها بماء بن دحصه رصني الله تعالى عنه               |
|     | 133  | كعب بن عجر ورضى الله تعالى عنه                        |
| 110 | 134  | ایک منافق کاانجام                                     |
|     | 135  | حديبيه من حضور كاقيام                                 |
|     | 135  | الل مكه كى تشويش ادرباجى غداكرات                      |
|     | 140  | بعت رضوان كالحس منظر                                  |
|     | 160  | ابوبصيرى مدينه طيب آمد                                |
|     | 164  | فجرؤبيت الالمام                                       |
|     | 167  | سال عشم میں جونے شرعی احکام نافذ ہوئے                 |
|     | 167  | فرضيت حج                                              |
|     | 170  | تحكم ظهاد                                             |
|     | 171  | ح مت شراب کا تھم                                      |
|     | 74   | مسلم خواتین،مشر کین پر حرام قرار دے دی گئیں           |
| 1   | ت 75 | مومن مردوں کے لئے مشرک عور توں کے ساتھ فکاح کی ممانعہ |
| 1   | 77   | <i>اجر</i> ت كاسال الفتم                              |
| 1   | 79   | اسلام کی فتح مند یول کاعمد زریں                       |
| 1   | 80   | شابان عالم كودعوت اسلام                               |
| 1   | 81   | مكتوب كرامي بنام نجاشي بادشاه حبشه                    |
| 1   | 85   | كمتوب كراى بنام قيصرروم                               |
| 1   | 93   | مكتوب كرامي كي تغظيم وتحمريم                          |
|     |      |                                                       |

| 197 |                | مكتوب گرامي كي تغظيم و تكريم                           |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------|
| 198 |                | مکتوب گرامی بنام مقو قس شاه مصر                        |
| 202 |                | مكتوب كرامي بنام حارث بن ابي شمر الغساني               |
| 204 | شرورويز كے عام | محبوب رب العالمين كأكرامي نامه شهنشاه ايران            |
| 211 |                | غزوة خيبر                                              |
| 213 |                | غزوهٔ خیبر کاپس منظر                                   |
| 217 |                | غزوهٔ خیبر کی تاریخ                                    |
| 221 |                | حدود خیبر میں داخل ہوتے وقت حضو <mark>ر کی د</mark> عا |
| 222 | 11-57          | خيبر مين واخله                                         |
| 224 |                | حضرت حباب كادا نشمندانه مشوره                          |
| 226 |                | فتح خيبر كے لئے سر درعالم كى جنگى حكمت عملى            |
| 226 | -M AB          | خيبر كالمحل و توع                                      |
| 227 | H              | حصول خيبر                                              |
| 227 |                | جنگ کا آغاز                                            |
| 228 | وا             | خيبركا قلعه ناعم جو حضرت على كاتحول فتح                |
| 233 |                | ايك سياه فام غلام كااسلام قبول كرنا                    |
| 234 |                | محمود بن مسلمه کی شهادت                                |
| 235 |                | حصن صعب                                                |
| 238 |                | حصن قلة الزبير                                         |
| 240 |                | شق کے قلعوں کی فتح                                     |
| 240 |                | حصنائقي                                                |
| 241 |                | حصن بری                                                |
| 241 | 7              | حصول كتهه                                              |
| 241 |                | حصن القموص                                             |
| 242 |                | حصر على بالم                                           |

| 243 | جسى بن اخطب كے خزاند كے بارے ميں مزيد استفسار          |
|-----|--------------------------------------------------------|
| 244 | صفيه بن جيي كااسلام لانا                               |
| 246 | حصرت ابوابوب انصاري كي ياسباني                         |
| 246 | زینب یمودیه کی سازش                                    |
| 247 | صحا نَف تورات                                          |
| 248 | معركه خيبريل مسلم خواتين كي شركت                       |
| 249 | مال غنیمت کی تقسیم                                     |
| 250 | زرعی زمینول کا انظام                                   |
| 252 | یبود بول کے ساتھ بے لاگ عدل وانصاف                     |
| 252 | شداء خيبر                                              |
| 252 | مشركين مكه كاشرط بدنا                                  |
| 253 | حجاج بن علاط كاد لچپ واقعه                             |
| 256 | حصرت جعفر بن ابی طالب اور آپ کے رفقاء کی حبشہ سے واپسی |
| 259 | حصرت ابوہر رہ اور آپ کے قبیلہ بی دوس کی آمد            |
| 259 | عبینه بن حصن اور بنو فزاره کی آمد                      |
| 260 | غزدهٔ خیبر میں جن شرعی احکام کانفاذ ہوا                |
| 261 | اموال فنيمت ميں خيانت كى ممانعت                        |
| 263 | ويكرشر عيادكام                                         |
| 263 | گدھوں کی حرمت کا حکم                                   |
| 265 | مز ارعت كاجواز                                         |
| 266 | متعه کی حرمت کااعلان                                   |
| 267 | متعہ کیاہے؟                                            |
| 269 | متعہ کے جواز کے دلائل                                  |
| 270 | متعه کی حرمت کے دلائل                                  |
| 274 | اہل فدک کے ساتھ معاہدہ صلح                             |
|     |                                                        |

ارامنی فدک کی آمدنی اوراس کی تقسیم 276 ولائل النبوة (معجزات) 296 غزوهٔ وادی القری 297 PK 300 ~ Z. 301 308 جزيه كياصل وجه 310 موجوده دور میں جزیہ کی حیثیت 316 جزیہ وصول کرنے میں زی 316 غروب کے بعدر جوع آفاب 317 نمازضج كاقضاء ببونا 318 نماز صبح کے قضاء ہونے میں حکمت 319 مدينه طيسه داپسي 320 حضور علية كالكهابم بدايت 321 مهاجرین کی سیر چیشی 322 غزوۂ خیبر کے بعد جنگی مہمات 323 سربه سيدناابو بمرصديق رضي الله تعالى عنه 323 سربيه فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه 324 سريه عبدالله بن رواحه رضى الله تعالى عنه 324 سريه بشير بن سعدالانصاري رضى الله تعالیٰ عند 325 سريه غالب بن عبدالله الليثي رمني الله تعالى عنه 326 بشير بن سعد رضي الله تعالیٰ عنه کي زير قيادت دوسر اسريه 326 سريه ابي حدر دالاسلمي رضي الله تعالى عنه 327 سريه حفزت عبدالله بن حذافه اسبمي رضي الله تعالى عنه 329 غزوة ذات الرقاع 330

| 33 | 1                           | سريد بی عطفان                    |
|----|-----------------------------|----------------------------------|
| 33 | 5                           | عمرة القصناء                     |
| 33 | 3                           | مكه مكرمه مين داخله              |
| 34 | ľ                           | مکہ سے واپسی                     |
| 34 | باعماره كاساته جانے يراصرار | حضرت سيدالشبداء كي صاحبزاد ك     |
| 34 | 2                           | مدينه طيبه بين والبيي            |
| 34 | 5                           | هجرت كاسال مشتم                  |
| 34 | کے قد موں میں               | کہ کے جگریارے دسالت آب           |
| 34 |                             | حضرت عمر دابن العاص كي كماني ال  |
| 35 |                             | خالد بن وليد كا قبول اسلام       |
| 35 |                             | 25.15%                           |
| 36 |                             | ال جل كالباب                     |
| 36 | Men                         | آداب جنگ کی نبوی تعلیمات         |
| 36 |                             | معركه موية                       |
| 37 | 3                           | غزوة موية كانازك لمحه            |
| 37 |                             | اس جنگ کا متیجہ                  |
| 37 | گرای                        | غزوؤمونة كے شهيدول كے اساء       |
| 37 | زيت (                       | خاندان حضرت جعفر طيارسے تع       |
| 38 | 2                           | لشكراسلام كى مدينه منوره واپسي   |
| 38 | لى عنه ، سربية ذات السلاسل  | سرييه عمرو بن العاص رضي الله تعا |
| 38 | تعالی عنه                   | سريهاني عبيده بن جراح رضي الله   |
| 39 |                             | اس سربہ کے بھیجنے کی وجہ         |
| 39 |                             | غزوة فتح مكه                     |
| 40 |                             | غزده فخ کمد کاسباب               |
|    |                             |                                  |

| 404 | عبد فختني                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 406 | نبيالا نبياء عليه الصلؤة والثناء كالسالمناك حادثة كي اطلاع يانا   |
| 408 | بارگاه رسالت میں عمر وین سالم خزاعی کی آمد                        |
| 410 | قریش کی ندامت اور باہمی مشورے                                     |
| 412 | ابوسفيان كي مدينه طيبه مين آمد                                    |
| 418 | مکہ پر حملہ کرنے کے بارے میں مشورہ                                |
| 419 | تيارىكا تختم                                                      |
| 419 | الل مكه كي طرف حاطب بن الي بلعد كا خط                             |
| 421 | سيدالرسل كى مكه كى طرف رواتگى                                     |
| 424 | سنر میں روزہ افطار کرنے کا تھم                                    |
| 426 | مر الطبير ان ميل بيزاؤ                                            |
| 427 | صديق اكبر كاخواب                                                  |
| 427 | ابوسفیان کے بارے میں حضور کی اطلاع                                |
| 432 | ابوسفیان اور تحکیم کامکه واپس جانے کاارادہ اور حضور کاار شادگر ای |
| 433 | لشکراسلام کی قوت اور جنگی سازوسامان کی نمائش                      |
| 439 | سيدعالم علي كامكه مكرمه مين ورود مسعود                            |
| 442 | حرم كعبه مين نزول اجلال                                           |
| 444 | كعبه مقدسه مين داخله                                              |
| 445 | غفوعام كااعلان                                                    |
| 450 | مکہ مشرفہ کی فتح کے بعد نی کریم علی کے خلق عظیم کی رعنا ئیوں      |
|     | اور دار بائيول كى حسين ادائيس                                     |
| 467 | بسر ان ابولهب كاايمان لانا                                        |
| 468 | سهيل بن عمر و كا قبول اسلام                                       |
| 469 | كليدكعب                                                           |
| 471 | شيبه بن عثان بن ابي طلحه كااسلام قبول كرنا                        |

| 473             | ابوسفیان کے وساوس کاازالہ                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| 473             | عبدالله بن الزبعرى كاقبول اسلام                        |
| 474             | فضاله بن عمير كامشرف باسلام مونا                       |
| ربالام وونا 475 | جفرت صدیق اکبر کے والد ابو قیا فیہ عثان بن عامر کامشرف |
| . 476           | كمه كمرمد ميں قيام                                     |
| 477             | اذ الن بلال                                            |
| 478             | بت كدول كومسار كرنے كا حكم                             |
| 479             | حضرت عمر وبن العاص كي سواع كي طرف روا تكي              |
| 480             | انصار علیم الرضوان کے وسوسوں کا ازالہ                  |
| 482             | ابليس لعين كي چيخ                                      |
| 483             | مکہ ہے روا تکی ہے پہلے ،والی کا متخاب                  |
| 484             | رومانیے کے وزیر خارجہ کے تاثرات                        |
| 486             | نی اگر م <del>میلانی</del> کی بے مثال عسکری قیادت      |
| 493             | غزوهٔ حنین الما کے ا                                   |
| 501             | الشكر أسلام كى موازن يرحمله كرنے كے لئے تيارياں        |
| 502             | عبدالله بن الي حدر در ضي الله تعالى عنه                |
| 503             | الشكراً سلام كے عناصرتر كيبى                           |
| 506             | لشكراسلام كى جنگى ترتيب                                |
| 507             | مشر کین کے جاسوسول نے کیاد یکھا                        |
| 508             | جنگ کے لئے افتکر کفار کی صف بندی                       |
| 515             | الشكراسلام كى عارضى بزيمت پرانل مكه كے جذبات مسرت      |
| 518             | لشكر موازن كى شر مناك بزيت اورانجام                    |
| 519             | معركه اوطاس                                            |
| 520             | صارطا كف                                               |
| 521             | طا نف کی د فاعی اہمیت                                  |
|                 |                                                        |

| رعضة كاليك المم اعلان                     | حضو              |
|-------------------------------------------|------------------|
| با مشاورت                                 | مجلر             |
| بن حصن                                    | نيو <sup>6</sup> |
| بن عيليه الاحمسي                          | 7                |
| كامحاصره اشانے كى وجوبات                  | طاكف             |
| ب ہے واپسی                                | طاكف             |
| اء طا نف کے اساء گر امی                   | شد               |
| ، بن مسعود کی شهادت                       | عروه             |
| لالله عظامة كى طائف ع جعر اندواليي        | رسوا             |
| بوازن کی آم                               | وفد              |
| وانصاف كانادر تمونه                       | عدل              |
| والقلوب                                   | مؤلف             |
| د کچپ واقعه                               | 1000             |
| رى خلش كاازاله                            |                  |
| يمان افروز واقعات                         |                  |
| بن عوف نضری کی بارگاه رسالت میں حاضری     |                  |
| لت مآب كى تقشيم پر ذوالخويصر ه كااعتراض   |                  |
| ر علی کار ضاعی بهن شیماء کی آمد           |                  |
| الجحر اندے عمرہ کا حرام)                  | 12               |
| بن زمير كاقبول اسلام                      |                  |
| ر نقیف کا قبول اسلام                      |                  |
| 8 جحری میں جن جدیداحکام شرعیه کانفاذ ہوا  |                  |
| کے لئے قطعید کی سزا                       |                  |
| ب کی حرمت کا تطعی تھم بھی اس سال نازل ہوا |                  |
|                                           | ונטי             |

ہجرت کانواں سال 563 565 مربدعهد بن حصن 566 سريدوليد بنعقبه بنالي معيط 570 مريه قطيه بن عامر 571 سريه ضخاك بن سفيان الكلابي رضي الله تعالى عنه 571 سريه علقمه بن جزر 572 مربيه على بن الي طالب رضى الله تعالى عنه 573 فبيله عدى بن خاتم كا قبول اسلام 574 غزوهٔ تبوک 583 غزوہ تبوک کے اسار 587 محدضرار 589 مسلمانوں کے لئے جارہ کار 591 جنك كااعلان عام 592 جہاد کے لئے انفاق کی دعوت وتر غیب 592 حضرت صدیق اکبرر ضی تعالیٰ اللہ عنہ کابے مثل ایثار 593 حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضى الله تعالىٰ عنه كاليار 594 حينرت عاصم بن عدى رضى الله تعالى عنه كالفاق 595 حضرت عثمان رضى الله تعالى عنه كافياضانه انفاق 595 حضرت ابوعقيل انصاري رضي الله تعالى عنه كافقر وايثار 596 لشكراسلام كى رواتكى 597 منافقين 598 لشكراسلام كي مدينه منوره يدرواتكي 599 جنگ میں شرکت سے معذرت کرنےوالے 600

| 601  | دانسته چیچےرہ جانے والے                                                                                                                                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 602  | ابوخيثمه كاجذبه ايمان                                                                                                                                                                                                             |
| 604  | بلادتمود                                                                                                                                                                                                                          |
| 605  | بارش كانزول                                                                                                                                                                                                                       |
| 606  | باقہ کی گمشدگی                                                                                                                                                                                                                    |
| 607  | نماز صبح، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کی اقتداء میں                                                                                                                                                                                    |
| 608  | ایک عجیب نیمله                                                                                                                                                                                                                    |
| 608  | نی کریم استر احت فرما ہوئے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا                                                                                                                                                                            |
| 609  | بی را م<br>نی رحمت علیقی کی تبوک تشریف آوری                                                                                                                                                                                       |
| 609  | بن رسط میں کہا ہوں اور اس میں اس م<br>اس میں اس می |
| 610  | خطبه تبوک                                                                                                                                                                                                                         |
| 613  | ایک مجرو                                                                                                                                                                                                                          |
| 614  | آندهی                                                                                                                                                                                                                             |
| 7020 | ایک اور مجرو اسلام کا کا کا                                                                                                                                                                                                       |
| 614  |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 615  | پانچ خصوصی انعامات<br>پانچ خصوصی انعامات                                                                                                                                                                                          |
| 616  | سر کار دوعالم علی کا گرای نامه ہر قل کے نام                                                                                                                                                                                       |
| 619  | ذوالبجادين اور حضور كي شان بنده نوازي                                                                                                                                                                                             |
| 621  | شهید محبت کی تد فین کاروح پرور منظر                                                                                                                                                                                               |
| 621  | شاه ایله کی مصالحت                                                                                                                                                                                                                |
| 622  | المل اذرح سلح                                                                                                                                                                                                                     |
| 622  | دمشق کی طرف پیش قدی کے باے میں مشورہ                                                                                                                                                                                              |
| 624  | طاعون زوہ علاقہ میں جانے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                |
| 624  | تبوک سے مدینہ طیب کی طرف واپسی                                                                                                                                                                                                    |
| 626  | تبوک ہے واپسی کے دوران معجزات کا ظہور                                                                                                                                                                                             |
| 628  | بعض لوگ جو سفر میں شریک نہ تھے لیکن ثواب میں شریک تھے                                                                                                                                                                             |

| بره طاب .<br>بره طاب                                     | 628 |
|----------------------------------------------------------|-----|
| سجد ضرار اوراس كاانهدام                                  | 629 |
| فزور تبوك ميں شركت ندكرنے والول سے ملا قات               | 632 |
| بغیر عذر کے جولوگ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہوئے             | 633 |
| حضرت کعب بن مالک اور ان کے ساتھیوں کی داستان             | 635 |
| قبائل عرب کے وفود کی آمد                                 | 645 |
| فدنج ان                                                  | 648 |
| و قد ا يو تحتيم الداري                                   | 656 |
| وفد كعب بن زہير رضي اللہ تعالیٰ عنه                      | 657 |
| وفد ثقيف                                                 | 657 |
| و فد کی واپسی                                            | 659 |
| و فد بن عامر بن صحیحه                                    | 663 |
| وفد صغام بن نقلبه رضى الله تغالى عنهم                    | 667 |
| وفد عبدالقيس                                             | 668 |
| وفدنی حنیفه                                              | 674 |
| وفدخ                                                     | 679 |
| وفدعدي بن حاتم الطائي                                    | 680 |
| وفد عروة الرادي                                          | 680 |
| وفدىن زبيد                                               | 680 |
| وفدكنده                                                  | 681 |
| وفدازدشنوة                                               | 683 |
| حارث بن کلال اور اس کے دوستوں کی طرف سے بارگاہ رسالت میں | 684 |
| قاصد کی روانگی                                           |     |
| فروه بن عمر والجذامي كا قاصد بارگاه رسالت ميں            | 684 |
| وفد حارث بن كعب                                          | 685 |
|                                                          |     |

| وفدرفاعه بن زيدالخزاعي كي حاضر   | ري اور قبول اسلام | 686 |  |
|----------------------------------|-------------------|-----|--|
| وفدهدان                          | 1. 00             | 686 |  |
| وند نجيب<br>وفد نجيب             |                   | 687 |  |
| وفدىنى نغلبه                     | 1.8               | 789 |  |
| وفدینی سعد بذیم بن قضاعه         |                   | 689 |  |
| وفد سلامان<br>وفد سلامان         |                   | 690 |  |
| وندغامه                          |                   | 692 |  |
| وفدازد                           |                   | 693 |  |
| وائل بن حجر کی آمد               |                   | 694 |  |
| وفدافع                           |                   | 696 |  |
| واثله ابن اسقع کی آمد            | 1766              | 697 |  |
| اشعر يول اورابل يمن كاو فد       | LIX               | 698 |  |
| وفددوس                           |                   |     |  |
|                                  | - M IAA           | 700 |  |
| وفدحزينه                         | A IN SI           | 704 |  |
| وفد فزاره                        | HARAGO.           | 705 |  |
| وفدبسراء                         |                   | 706 |  |
| وفدبى عذره                       |                   | 707 |  |
| وفديلي                           |                   | 708 |  |
| وفذؤومره                         |                   | 710 |  |
| وفدخولان                         |                   | 711 |  |
| وفد محارب                        |                   | 714 |  |
| وفدصداء                          |                   | 715 |  |
| طارق بن عبدالله کی اینی قوم سمیت | ت حاضر ی          | 718 |  |
| وفدبن اسد                        |                   | 720 |  |
| وفدغسان                          |                   | 721 |  |

| فد بني عبث                                                     | 722   |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| زیرین عبدالله البحلی کی آمد                                    | 722   |
| ارگاہ رسالت میں رہاویوں کی آمد                                 | 724   |
| سيس الهنا فقين عبدالله بن ابي كي ملاكت                         | 726   |
| سنه 9 بجری میں مج کی ادائیگی (حضرت صدیق اکبر بطور امیر الحج)   | 728   |
| نجران كي طرف حضرت خالد بن وليد كاسريد                          | 730   |
| مرورعالم علی کے گخت جگر حضرت ابراہیم کی وفات                   | 732   |
| حعرت ابوموسی اور معاذبن جبل رمنی الله تعالی عنما کی بمن روانگی | 733   |
| حضر ت ابو ذر بارگاه ر سالت میں                                 | 735   |
| مديث جرئيل عليه السلام                                         | 736   |
| حضرت على المرتضى رضى الله تعالى عنه كى يمن كى طرف دواتكى       | 738 . |
| جية الوداع<br>                                                 | 743   |
| طواف                                                           | 750   |
| خطبہ جہ الوداع، عرفات کے میدان میں                             | 753   |
| یمن کی طرف سیدناعلی مر تغنی رمننی الله تعالی عنه کی روانگی     | 778   |
| يمن كى طرف حضرت على مرتضى رضى الله تعالى عنه كاد دمر اسغر      | 778   |
| حضور علية كي وصيت                                              | 779   |
| موال غنيمت كي تقتيم                                            | 779   |
| غد برخم                                                        | 781   |
| بتدالود اع سے مدید طیب والیسی                                  | 790   |
| مرض كا آغاز                                                    | 792   |
| سامیہ بن ذیبود منی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہم                      | 794   |
| فتنه ارتداد                                                    | 796   |
| وفات سے پانچ وان پہلے                                          | 798   |
| الليم عدل وانصاف كاشهنشاه                                      | 800   |
|                                                                |       |

| 801                                       | ميت                              | الصارك لتے         |
|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| ن كا حكم وفات سے چارون يملے 802           | اكبرر ضى الله تعالى عنه كى امامة | حفرت صديق          |
| 804                                       | ں اللہ تعالیٰ عنہ کی حسن تائید   | حضرت على رضم       |
| 806                                       | زيبلے                            | وفات سے دورو       |
| 807                                       | روز عبل                          | وفات ہے ایک        |
| 809                                       |                                  |                    |
| 813.                                      |                                  |                    |
| 814.                                      |                                  |                    |
| خرى پندونصائكے عشرف فرمايا 816            | ارام کوانے گھر میں جمع کیااور آ  | حضور نے صحابہ      |
| 818-                                      | وقت دون ، مهینه اور سال          | وفات شريف كا       |
| 819                                       |                                  | عرشويف             |
| نى الله تعالى عنه 819                     | وربيعت سيدناابو بكرصديق رخ       | سقيفه بني ساعده    |
| 837                                       |                                  | عسل مبارك          |
| 838                                       | e A m                            | قبر مبارک          |
| 838                                       |                                  | کفن مبارک          |
| 839                                       |                                  | نماز جنازه کی کیفر |
| 840                                       |                                  | تد فين كابيان      |
| ابه كرام كاحزان والم                      | ىد كى و فات حسرت آيات پر صحا     | اہے ہادی ومرش      |
| 851                                       |                                  | آهو فغال ہے م      |
|                                           |                                  | 0.65               |
| N. S. |                                  | 6.6                |



بنيم الليواز تني الربيس بيم



(الاحزاب:٢٢)

وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيَّانًا تَقْنِيلُمًّا قُ

اورجب ایمان الوں نے رکفارے الکروں کو دکھا ... تو (فرطِ بِحِسْن سے) پکار اُٹھے یہ ہے وُہ اٹ کرجن کا وعدہ اللہ اور اُس کے رسُول نے فرمایا تھا اور کا فرمایا تھا اللہ اورائس کے رسُول نے ۔ اور و شمن کے لیے حِرَار نے اُن کے ایمان اور جذب میم يں اور ان فرديا۔

(الاحزاب: ٢٢)

## غزوهٔ خندق

غرزو ۂ احزاب کی چندامتیازی خصوصیات نی محتثم ﷺ کے غزوات میں غزوہ خندق کو مختلف حیثیق سے دیگر غزوات پر چند

امتیازی خصوصیات حاصل ہیں۔

جزیرہ عرب میں اسلام دعمن طاقتوں نے علیجدہ فرزندان اسلام سے جنگیں کیں اور ہمیشہ ان کو مند کی کھانی پڑی۔ جبکہ غزوہ خندق کی انفرادی شان سے ہے کہ اس غزوہ میں ساری اسلام دعمن قوتوں نے متحد ہو کر مرکز اسلام مدینہ طیبہ پر حملہ کیا۔

اس کی دوسر می خصوصیت ہیہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے د فاع کے لئے مروخ اور روایتی طریقوں سے ہٹ کر ایک انو کھا طریقہ اپنایا جس نے کفار کے اس لشکر جرار کو ذہنی طور پر سشٹ روز مرعم سے کر دارجہ ایام وال اگر اور نے کر اور ان کی تاریخی ہے قائم واٹھ از

مششدراور مرعوب کردیا۔ چندایام وہال گزارنے کے بعدرات کی تاریکی سے فاکدہ اٹھاتے ہوئے دہ اپنا محاصر ہ اٹھاکر بے نیل مرام واپس لوث گئے۔

اس غزوہ کی سب سے اہم انفرادی خصوصیت سے کہ دشمنان اسلام کے جارحانہ حملوں کی سے آخری کڑی تھی۔اس کے بعد وہ مجھی مرکز اسلام پر حملہ کرنے کی جرات نہ کر سکے بلکہ ہمیشہ دفاعی جنگیں لڑنے پرانہیں اکتفاکر ناپڑا۔

سیح روایت کے مطابق میہ غزوہ 5 جری کے ماہ شوال برطابق فروری 627ء میں و قوع پذیر ہواکیو نکہ اس بات پر سب متنق ہیں کہ غزوہ احد 3 جری میں ہوا۔ ابوسفیان نے احد سے واپسی کے وقت آئیدہ سال میدان بدر میں مسلمانوں کو جنگ کا چینج دیا تھا۔ سر کار دو عالم علی نے اے قبول فرمایا اور حسب وعدہ اپنے پندرہ سو مجاہدین کو ہمراہ لے کر مقررہ وقت پر بدر کے میدان میں پہنچے۔ لیکن ابوسفیان نے قبط سالی کا بہانہ بناکر میدان بدر میں

مسلمانوں سے نبر د آزما ہونے سے گریز کیا، اس کے ایک سال بعد ابوسفیان یہودی قبائل سے ساز باز کر کے مختلف مشرک قبائل کو لے کرمدینہ طیبہ پر حملہ آور ہوااور یہ ہجرت کا یا نچوال سال ہی بنآ ہے۔اہلِ سیر اور مغازی کی اکثریت اس تاریخ پر متفق ہے لیکن موی بن عقبہ نے اس کاسال و قوع 4 جری بتایا ہے۔ علامد ابن حزم ان کی تائید کرتے ہوئے لکھتے مِين: وَ لَهٰذَا هُوَ الصَّحِيْحُ الَّذِي لَا شَلَقَ فِيْهِ- "لِعِنْ مُوكُ بن عقبه كا قول بم صحح ہاں میں کوئی شک تبیں ہے۔" انہوں نے صحیمین کی اس حدیث ہے استدلال کیاہے جو حضرت ابن عمر ہے مروی ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر وہ بار گاہ رسالت میں پیش ہوئے جب کہ ان کی عمر چورہ برس تھی کیکن حضور نے کم سی کی وجہ ہے انہیں جہاد میں شرکت کی اجازت نہ دی۔ پھر غزوہ خند ق کے موقع پر وہ پیش ہوئے تو حضور نے انہیں اجازت مرحمت فرمائی، اس وقت ان کی عمر بندرہ سال تھی۔ اس سے انہوں نے میر نتیجہ اخذ کیا ہے کہ احد کے دوسرے سال غزوہ خندق و قوع پذیر موااور ده چار بجری تفار اس كے دوجواب ديے گئے ہيں: پہلايد كه بيشك غزده احد كے وقت وہ كم من تھے،ان کی عمر چودہ سال تھی لیکن جب یا کچ ججری میں غزوہ خندتی ہواتو عمر کے لحاظ سے وہ اس قابل ہوگئے کہ جہاد میں شرکت کر عمین اس لئے انہیں اجازت مرحمت فرمادی گئی۔ دوسر اجواب بدویا گیاہے کہ ممکن ہے احد کے وقت وہ اپنے جود هویں سال کے پہلے مبينول ميں ہوں اور غزوہ خندق كے موقع پر وہ اپنے پندر ہويں سال كے آخرى مهينه ميں مول۔اس اعتبارے حضرت ابن عمر کی روایت کہ غزوہ خند ق یا نچویں سال میں و قوع پذیر ہوا، کے منافی نہیں۔(1) حافظ ابن حجرنے فتح الباری شرح الصحیح للجاری میں پانچویں سال کی روایت کو ترجیح دی ہے: وَالْخَنْدَاتُ فِي الْخَامِسَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ (2) ال وقت اسلام كي د عشني اور عداوت مين تين قو تين پيش پيش تھيں:

2- وب عرك قباكل

1- قریش مکه

<sup>1-</sup> ابوعبد الله محد بن اني بكر فقم الجوزيه (691-751ه)، "زاد المعاد في بدى خير العباد"، بيروت، مكتبه المنار الاسلاميه،

<sup>1985</sup>م، طبع 7، جلد 3، صغر 479

<sup>2-</sup>العلكمة الحدين على بن تجر العنقاني (م856هـ)، " فخ الباري شرح البخاري" ، القابرة ، المطبعة البيد المعرية بب ت، جلد 7، صفح 315

ان یا کچ سالوں میں ہر فریق نے اسلام کے چراع کو بچھانے کے لئے سارے جتن کر کے دکھ

لئے تھے اور رحمت عالم علیہ کی روز افزوں قوت و ثروت کو پامال کرنے کے ارمان پورے کر

لئے تھے۔ چنانچہ ہر فریق پر میہ حقیقت روزروشن کی طرح واضح ہو چکی تھی کہ وہ علیحدہ علیحدہ

كى طرح بحى محد عربي (علية) ك ان مقى بجر ديوانوں كو كلست نبيں دے كتے لين

انہوں نے عزم کر رکھا تھاکہ وہ اپنے بتوں کا بجرم ہر قیت پر بر قرار ر تھیں مے۔ مکہ اور

پیرون مکہ کے مشرک قبائل کوایے خداؤں کی خدائی کاڈولٹا ہوا سنگھاس چین سے نہیں

بیٹے دیتا تھا۔ یہود کے دلول میں مسلمانوں کے خلاف حسد و عناد کے جو طو فان موجزن

3-مدينه طيبه من آباديبودي قبائل

تنے ، وہ انہیں مجور کررہے تنے کہ وہ ہر قیت پر اسلام کے پرچم کوسر مگول کر کے چھوڑیں ے۔اب انہوں نے ملے کر لیا کہ اگر وہ الگ الگ رہ کر اس مہم کو سر نہیں کر سکتے تو وہ سب متحدومتنق ہو کراسلام کے مرکز پر لشکر جرارے حملہ کریں مے اور اس کی ایندے ایند بجا کرر کھ دیں گے۔ یہ خیال ہر فرنق کوبے چین کررہا تھا لیکن اس کو عملی جا۔ بہنانے ک صورت کیاہو کی،اس کاکسی کوعلم نہ تھا۔ آپ پڑھ آئے ہیں کہ باربار کی عہد ھینی اور عملی ساز شوں کے ار تکاب کے باعث بی نفیر کومدینہ طیبہ سے جلاو طن کر دیا ممیا۔ان کے چند خاندان شام چلے محے اور اکثریت خیبر میں رہائش یذیر ہو حق۔اس جلاوطنی نے ان کے جذبہ حمد وعناد کو مزید بھڑ کا دیا۔ان کی راتیں اور ان کے دن مسلمانوں کے خلاف ساز شوں کے جال بنے میں بی بسر ہوتے۔ آخر کار طویل سوچ بچار کے بعد انہوں نے ایک منصوبہ تیار کیا اور ان کا وفد اس کو عملی جامہ يبنانے كے لئے مكه روانه موا

اس وفد يس ان كے مندرجه ذيل اكابرشريك تھے---سلام بن الى الحقيق، سلام بن

مفکم، کنانہ بن رہے اور تھی بن اخطب۔ان چاروں کا تعلق قبیلہ بی نضیرے تمااور بنوواکل

قبیلہ کے ہوذہ بن قیس اور ابو عمارہ ان سر کردہ افراد کے علاوہ ابدعامر فاسق مجی اس وفد

میں شامل ہو کیا۔ چنانچہ چو بیں افراد پر مضمل یہ وفد برب سے مکد کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے قریش کو حضور علیہ الصلوة والسلام کے خلاف جنگ پر ابھار ناشر وع

كيااور انبيس يقين ولاياكه وهاس جنگ ميں ان كے ساتھ مول گے، يبال تك كه اسلام اور بانی اسلام کو خم کر کے دم لیں گے۔اس وفد کی ملا قات جب ابوسفیان سے ہوئی تواس نے ان کا بڑا پر تیاک خیر مقدم کیااور انہیں کہا کہ جارے نزدیک سب سے پندیدہ لوگ وہ ہیں جو محر (فداہ روحی) کی عداوت پر ہمارے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں۔ یبود اور کیا جاہتے تھے، انہوں نے ابوسفیان کی اس آماد گی کود مکھ کر کہا کہ آپ قریش میں سے پچاس سر دار چن کیں اور آپ بھی ان میں ہوں۔ چر ہم سب جا کر کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر اور اپنے سینے کعبہ کی د بواروں کے ساتھ لگا کروعدہ کریں کہ ہم پیغیر اسلام کی عداوت میں سیسہ بلائی د بوار بن جا کیں گ\_جب تک ہم میں سے ایک مخض بھی زندہ رہاوہ اسلام کے خلاف بنگ جاری رکھے گا۔ چنانچہ قریش کے پچاس سر دارول اور یہود <mark>یول</mark> کے اس وفدنے کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر اور اینے سینوں کواس کی دیوار کے ساتھ لگا کر اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کامعامرہ کیا۔(1) ای موقع پر ابوسفیان نے یہودیوں کے وفدے بدیو چھاکداے گردہ یہود!تم صاحب كتاب مواور صاحب علم و فضل مو- تم جانت موكد محد (فداوالي واي) ع بم برسر بيكار ہیں۔ ہمیں ذراب تو بتاؤ کہ ہم راہ راست پر ہیں یا وہ یبود کی وفد جوان کے احبار (ماہرین) اور سر داروں پر مشتمل تھا، انہیں اچھی طرح علم تھاکہ قریش مکہ بتوں کے پر ستار ہیں۔وہ کعبہ مقدسہ جس کو حضرت ابراہیم خلیل نے جوان يبوديوں كے بھى جداعلى تھے، فقط الله وحدہ لاشریک کی عبادت کے لئے تعمیر کیا تھا۔ اس مقدس گھر میں ان ظالموں نے تین سو ساٹھ بت سجار کھے ہیں اور ان کی یوجایاٹ کرتے ہیں۔ ان کے برعکس مسلمان ان کے مخالف سہی لیکن وہ کسی بت کو نہیں پو جتے فقط اللہ تعالیٰ کی بار گاہ میں ان کی جبینیں مجدہ ریز ہوتی ہیں۔ان تمام حقائق کو جانتے ہوئے ایک موہوم فائدہ کے لئے انہوں نے اتنا جھوٹ بولاجے صد باسال گزر جانے کے باوجود تاریخ نہ ہضم کر سکی ہے اور نہاس کو فراموش کر سکی ہے۔ان کے اپنے انصاف پہند مصفین نے بھی ان کی اس حرکت پر انہیں سخت لعن طعن کیا ب-" تاريخ اليهود في بلاد العرب" ك مصنف يروفيسر ولسن في 142 ير لكهاب: جوچيز بر مومن كے دل كود كھاتى ہے خواہ وہ مسلمان ہويا يبودى، وہاس يبودى

<sup>1</sup>\_ الامام محمد بن يوسف الصالحي الشامي (م942هه)، "سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد"، القابر ة لجنة احياء التراث الاسلامي،1983م عبلد 4 صفحه 512

وفد کی مشرکین مکہ کے ساتھ گفتگو ہے۔ جس میں انہوں نے مکہ کے بت پرستوں کو ان مسلمانوں پر فضیلت دی ہے جو خداد ند وحدہ لاشریک پر محکم ايمان ركتے تھے۔ (1)

جب تک بید دنیا قائم ہے،اہل حق کی محفل میں بید دروغ کوئی کی وجہ ہے آنکھ اٹھا کر و کھنے کی جرائت نہ کر سکیں گے۔وہ بولے اے قریش مکہ! (اے لات و ہمل کے پر ستار و) تم محر (عليه الصلوة والسلام) ے كہيں زياده حق كادامن چرك بوئ موك وكد تم اس كھركى تعظیم کرتے ہو۔ حاجیوں کو پانی بلاتے ہو فربہ او نٹوں کو ذبح کرتے ہو اور ان خداؤں کی

يرستش كرتے موجن كى يرستش تمہارے آباؤاجداد كياكرتے تھے۔(2) ابوسفیان نے انہیں کہا، اے مبودی رئیسو! ہمیں تمباری اس بات پر اس وقت تک

یقین نہیں آسکاجب تک تم ہارے معبودول کو مجدونہ کرو۔ چنانچہ سب " یہودیول نے جن میں ان کے چونی کے علماء بھی تھے"بتوں کو سجدہ کیا۔(3)

الله تعالى نے فور أبيه آيات اسے محبوب كريم عليه وعلى آلدا فضل الصلوة والتسليم ير نازل

فرماکران کی کذب بیانی پر مہر شبت کردی۔ارشاد الی ہے:

ٱلْوَتْرَاكِ الَّذِيْنَ أُوْتُواْ نَصِيْبًا مِنَ الْكِتْبِ يُوْمِنُونَ بِالْجِيْتِ وَالطَّاغُونِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كُفَّاوًا هَوُلُاهِ آهُلُكُ مِنَ

الَّيْنَ يْنَ أَمَنُوْا سَبِيْلًا (4) و کیا نہیں دیکھاتم نے ال او گول کی طرف جنہیں دیا گیا حصہ کتاب سے

وہ (اب) اعتقادر کھنے لگے ہیں جبت اور طاغوت پر اور کہتے ہیں ان کے بارے میں جنہول نے کفر کیا کہ وہ کافر زیادہ ہدایت یافتہ بیں ان سے جو

ايمان لاعين-"

قریش نے یہودے اپنے بارے میں جب یہ فقو کا سنا تو مارے خوشی کے اح<u>صافے لگ</u>ے اور انہیں

<sup>1-</sup> يروفيسر ولسن،" تاريخ اليهود في بلاد العرب"، صلح 142

<sup>2</sup>\_"سل الهدئ"، جلد جبارم، صغه 512

<sup>3</sup>\_شوقى ابو خليل، "انحد ق"، د مضق، دارالعر، بت، صغه 66

مزید یقین دہانیاں کرائے گئے کہ وہ اس مہم میں آخری سائس تک ان کاساتھ ویں گے۔ یہاں سے وہ وفد بنو غطفان کے پاس پہنچا، انہیں اسلام کے خلاف خوب بھڑ کایا، قریش کے ساتھ جو مطے پایا تھا اسے بھی خوب نمک مرج کا گاکر بیان کیا اور ساتھ ہی انہیں مید لا کی بھی دیا کہ اگر وہ اس جنگ میں ان کاساتھ ویں کے تو خیبر کے باغات کی تھجوروں کا سارا پھل

وہ اس سال ان کی تذر کرویں گے۔

چنانچه بنی غطفان کامر دار غیینه بن خصن این قبیله سمیت اس سازش میں شریک ہو میا۔ عییند اینے دوست قبائل بنی اسد، بنی مرو، الجیح اور بنی فزارہ کو بھی اس جنگ میں شرکت

کی دعوت دی جوانہوں نے قبول کرلی۔ چنانچہ وقت مقررہ پر چار ہزار کا قریش لشکر ابوسفیان کی قیادت میں نکلا۔ ان میں تین سو گھڑ سوار تھے اور ایک ہزار اونٹ تھے۔ جب یہ لشکر مر تاظیمر ان کے مقام پر پہنچا تو ہنو اسد، طلجہ الاسدی کی قیادت میں، بنی سلیم ابوالاعور کی قیادت میں، ہنومر توحارث بن عوف المری

کی قیادت میں اور المجھ مسعود بن رخیلہ کی قیادت میں نظے اور مر الظہر ا<mark>ن</mark> کے مقام پر بیہ سار الشکر جمع ہوا۔ان تمام افواج کی تعداد دس بارہ ہزار تک پہنچ گئی۔ بیہ لشکر جرار ایک حجو ٹی سی بہتی مدینہ طیبیہ پر حملہ کرنے کے لئے روانہ نہوا۔

ابوسفیان کا حضور نبی مکرم علی کے نام خط

علامہ المقریزی نے اس خط کا بھی ذکر کیاہے جواس موقع پر ابوسفیان نے سر کار دوعالم مالیہ کی خدمت میں لکھاتھا:

بِإِشِمِكَ اللَّهُ وَ - فَإِنْ آخُلِفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزْى لَقَنْ بِأُرْتُ الْيُكَ فَيْ جَمْعِنَا وَلِمَا نُولِينَ انْ لَا نَعُوْدَ الْبَدَّا . حَتَّى نَشَتَا فِي لَكُمْ فَرَا يُتِكَ تَنْ كُوهُتَ لِقَاءَنَا وَجَعَلْتَ مَصَائِقٌ وَخَنَادِقَ وَلَيْتَ شَعْرِى مَنْ عَلَمَكَ هَذَا فَإِنْ نَرْجِعُ عَنْكُمْ فَلَكُمْ مِنَا يَوْمَ كَيْدُومِ أَحُهِ . (1)

<sup>1</sup>\_ العلامة احمد بن على المقريزي (م845هـ)، "امتاع الاساع بالرسول من الانباء والأموال والحفدة والمتاع"، القاحرة، وارالانصار،1989م، جلد 1، صفحه 188

"اے اللہ تیرے نام کے ساتھ الات اور عزی کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں آپ کی طرف ایک لفتر عظیم لے کر آیا ہوں۔ ہم نے بیہ پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ ہم اس وقت تک واپس نہیں او ٹیس کے جیب تک تمہاری جڑیں اکھیڑ کرندر کھ دیں گے۔ میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے کو مکروہ جانا ہے اور ہمارے راستہ میں خدر قیس کھود دی ہیں۔ بڑے تعجب کی بات ہے، یہ چیز آپ کو کس نے سکھائی ہے۔ اگر ہم بفر ض محال اس دفعہ داپس چلے گئے تو ہم پھر آئیں گے اور احد کی جگ کی اور احد کی جگ کیاد کو تازہ کریں گے۔

یہ خطاس نے ابواٹامہ اجھمی کے ہاتھ بھیج<mark>ا۔ ر</mark>سول اللہ علیاتھ اپنے خیمہ میں تشریف فرماتھے جہال حضرت ابی بن کعب نے خطر پڑھ کر سٹایا۔ سر کار دوعالم نے اس کے جواب میں یہ گرامی نامہ تح مے فرمایا۔

حضور نبى اكرم علية كاجوابي مكتوب

مِنْ مُحْتَدِي رَّمُولِ اللهِ إلى آئِ سُفْيَانَ بْنِ حَرْبِ آقَابَعْلُهُ ! فَقَدِيُمًا غَرَّكَ بِاللهِ الْعُرُولُ المَّا ذَكْرَتَ الْكَ يَرُتَ إِلَيْكَا فَيْ جَمُوكُمُ وَأَنْكَ لَا تُرِيدُ أَنْ تَعُودُ حَتَى تَشَتَأْمِلِنَا فَذَلِكَ آمُرْ يَحُولُ اللهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَيَجْعَلُ لِنَا الْعَاقِبَةَ حَتَى لَا تَنْكُرُ اللّاتَ وَالْعُزْى ... وَلَيَا تَيْنَ عَلَيْكَ يَوْمُ أَكُمِهُ فِي إِللّاتَ وَالْعُزْى وَأَلِيالِكَ وَكُلْلِلَةً وَهُبَلَ حَتَى أَذَكِرَكَ وَلِكَ يَالِلاً تَعَلَيْكَ بَوْمُ اللّهِ عَلَيْكِ بَنِي عَالِبٍ

(1)

"بے خط محمد رسول اللہ (عظامیہ) کی طرف سے ابوسفیان بن حرب کی طرف ہے۔ اما بعد! عرصہ دراز سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں شیطان کیجے دھوکہ دے رہائے اور بیہ بات جو تونے لکھی ہے کہ تم اپنا الشکر جرار کے کہ ماری طرف آئے ہو اور تم نے بیہ پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ اس

<sup>1-</sup> ايناً واحمد بن زين وطال (م1886م)، "الميرة النوية" ، يروت، المطبعة الاحلية ، 1983م، جلد 2، منو. 131

وقت تک واپس نہیں جاؤ کے جب تک حارا خاتمہ ند کردو۔ توبیہ ایک بات ہے کہ اللہ تعالی تیرے در میان اور اس چیز کے در میان خود حاکل ہو جائے گا۔ اور تم اس میں کامیاب نہیں ہو کے اور انجام کار فتح ہماری موگی۔ بہال تک کہ لات وعزی کو کوئی یاد نہیں کرے گا .....اور یقیناً وہ دن آئے گاجب میں لات، عزی، اساف، تا کلہ اور جبل کو توڑ کررین ریزہ کر دول گااور اے خاندان بی غالب کے احق! میں مجھے اس روز یہ بات ماد كراؤل گا-" الله تعالی کا محبوب کریم بھی اسے وشمنوں کے عزائم سے بے خبر نہ تھا۔ مختلف قبائل میں حضور علیہ الصلوة والسلام کے جو غلام تھے، انہول نے ساری تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔ حضور نے صحابہ کرام کو مشورہ کے لئے طلب فرمایا۔ حالات بڑے نازک تھے، ایک چھوٹی ی بہتی پراتنے بڑے لشکر جرار کی بلغار کیسے روکی جائے ؟ جب کہ اس بہتی میں بھی مار ہائے آستین کی کی نہ تھی۔ حضرت سلمان فاری نے عرض کیایار سول اللہ! جارے ملک فارس میں جب دسمن بوں حملہ کرنے کی نیت ہے دھاوابول دیتا تو ہم اپنے شہر کے اردگر و خندق کھود کراس کی پیش قدی کوروک دیتے تھے۔ارشاد ہو تومدینہ طیبہ کے اردگرد خندق کھودی جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوة والسلام نے اس تجویز کو بہت پسند فرمایا اور شہر کی اس جانب جدهرے چڑھائی کاخدشہ تھا، خندق کھودنے کے لئے نشانات لگادیے گئے۔ ہر دس آدمیوں کو

جدهرے پرهان کا خدرت ہے ، خدر کا دریان گود کے لیے ساتات افادیے ہے۔ ہر د ل ادبیوں و 
پالیس گز خندق جو پانچ گز چوڑی اور پانچ گز گہری ہو، کھود نے کا فریضہ سونیا گیا۔ خندق 
کھود نے کے کام میں سب مسلمان شریک تھے کوئی بھی متلی نہ تھا۔ فخر دوجہال سر ور کون و 
مکال اپنے دست مبارک میں کدال لئے اپنے غلا مول کے دوش بدوش خندق کھود نے میں مصروف تھے اور مٹی اٹھا اٹھا کر باہر کچینک رہے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ شکم مبارک کے بال مٹی ہے اور جلد مبارک دکھائی نہیں دیتی تھی۔ کے بال مٹی ہے اور جلد مبارک دکھائی نہیں دیتی تھی۔ بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے:

جاڑے کا موسم تھا، غضب کی سر دی تھی، صحابہ کرام بھوک سے نڈھال تھے اور تھکاوٹ سے چور لیکن اپنے محبوب قائد کے ارشاد کی تقیل میں سرگرم عمل تھے۔ شع توحید کے ان پر وانوں کو اللہ تعالیٰ کے بیارے حبیب نے جانبازی اور فدائیت کا یول مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا توفر مانا:

اِتَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْخُوفَرَةَ فَاغْفِي الْدَّنْصَادَ وَالْمُهَاجِرَةِ "يعنى زندگى تو آخرت كى زندگى ہے۔ ميرے پروردگار انسار و مهاجرين كو بخش دے۔"

ا ہے حق میں بدوعاس کر صحابہ کرام پر وجد کی کیفیت طاری ہوگئ کیف وسر ور سے بے خود ہو کریے شعر گانے گئے:

تختی الّذِیْن بَایعُوّا مُحَدِّدًا عَلَی الْجِهَادِ مَا بَقِیْنَا اَبْدُا استَّلَا الْجَدَّا الْجَدَّا الْجَدَّا الْجَدَّا الْجَدَّا الْجَدَّا الْجَدَا الْحَدَا الْجَدَا الْجَدَا الْجَدَا الْحَدَا الْجَدَا الْجَدَا الْجَدَا الْحَدَا الْجَدَا الْجَدَا الْحَدَا الْ

ریں ہے۔ نی مکرم علی کے بھی بھی اپنے شیریں اور دلنواز لہدے اپنے غلام حضرت عبداللہ بن رواحہ کے بید شعر بھی پڑھتے :

اللَّهُ وَلَا اَنْتُ مَا اَهْ مَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّ فَتَا وَلَا صَلَيْنَا وَلا صَلَيْنَا وَلَا مِدَامِ وَلَا مِدَامِ وَلَا مَدِ فَقَى اللَّهُ وَلَا مَدَانَ لا فَيْنَا وَفَى اللَّهُ وَلَا مَنْنَا مَا فَى اللَّهُ وَلَا مَنْنَا اللَّهُ وَلَا مَنْنَا اللَّهُ وَلَا مَنْنَا اللَّهُ وَلَا مَنْنَا وَكُولُ وَلَا مُنْنَا وَكُولُ وَلَا مُنْنَا وَلَا مُنْنَا وَلَا مُنْنَا وَلَا مُنْنَا وَلَا مُنْنَا وَلَا مُنْنَا وَلَا فَيْنَا وَلَا مُنْنَا مِنْنَا وَلَا مُنْنَا وَلَا مُنْنَا وَلَا مُنْنَا وَلَا مُنْنَا مِنْنَا وَلَا مُنْ مُنْنَا وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْنَا وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْنَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ مُولِنَا وَلَا مُنْ اللَّهُ مُنَا مُلَّالِمُ فَعَلَا وَلَا مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنَا مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

ے ہو تو بین عوف کہتے ہیں کہ میں، سلمان، حذیفہ، نعمان بن مقرن المزنی اور چھ انصاری
عرو بن عوف کہتے ہیں کہ میں، سلمان، حذیفہ، نعمان بن مقرن المزنی اور چھ انصاری
اپنے حصہ کی چالیس گزخند تی کھود رہے تھے کہ انفاق سے ایک چٹان آگئے۔ ہم نے ساراز ور
لگایا، بڑے جتن کئے لیکن وہ نہ ٹوٹی۔ میں نے حضرت سلمان سے کہا کہ آپ نبی کر یم مقلطہ
کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا بیان کریں تاکہ جو ارشاد ہو اس پر عمل کیا جائے۔
حضرت سلمان خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور چٹان کے متعلق گزارش کی کہ ہمارے

بازوشل ہو گئے ہیں جاری کدالیں کند ہو گئی ہیں لیکن وہ ٹو نے کانام نہیں لیتی۔ یہ سن کر حضور خود المحے اور اس جگہ کی ظرف روانہ ہوئے۔وہاں پہنچ کر حضرت سلمان کے ہاتھ سے کینتی پکڑی اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر ضرب لگائی۔اس سے اتنی روشنی پیدا ہوئی جیسے کسی نے گھپ اند حیرے میں اچانک چراغ جلادیا ہو۔اور اس کا تیسر احصہ ٹوٹ کر الگ جاگر ا۔ حضور ن فرمايا آمنهُ أَكْبِرُ اعْطِيتُ مَعَدَيْتُ الشَّاوِر مجھ ملك شام كى تجياب وے وى كئير-" دوسری مرتبہ مجر حضور نے اللہ تعالی کانام لے کر ضرب لگائی مجرای طرح روشنی نمودار مونى اور دوسر احصد نوف كيار حضور نے فرمايا آمنه إكْرَبُر أُعْطِيتُ مَفَانَيْمُ فَارِسٌ مجھ اران کی تنجیاں بخش دی گئیں۔" تیسری مرتبہ ضرب لگائی تو ہاتی ماندہ چٹان بھی ریزہ ریزہ ہو گئ۔ حضور نے فرمایا الله الدير اعطيت مفاتيع اليتن مجه يمن كالخيال مرحت كروى كير." اس طرح نبی مکرم علی نے اپنی ضربوں ہے نہ صرف اس چٹان کویارہ پارہ کر دیا بلکہ و نیا کی دو بڑی طاقتوں روم ادر ایران کے عقین قلعوں کو بھی بلا کرر کھ دیااور ان ممالک کی فتح کی نوید بھی این غلاموں کو سنادی۔ ظاہری حالات کی نزاکت کسی سے مخفی نہ تھی۔ سارا عرب الذكر آربائ مدينه كاماحول مجى ساز گار نہيں، يبال مجى يبوديوں اور منافقوں كى ایک بھاری جعیت موجود ہے۔ فوج کے لئے نہ سازوسامان ہے، نہ خوراک کا معقول انظام-ان حالات میں جب و سمن کے اس زبر دست حملہ کے باعث اپنی سلامتی مجی بظاہر مفکوک ہو۔ اتنی عظیم مملکتوں کے فتح کی بشارت۔ یہ صرف اللہ تعالی کا پیار ارسول ہی دے سكتا ہے۔جس كى نگاہ نبوت كے سامنے مستقبل كے واقعات بھى آشكار ااور عيال ہيں۔ ان حالات میں بدار شادات تمام حاضر صحابہ کرام نے سے، کسی دل میں کوئی شک پیدا نہیں ہوالیکن منافقین کاایک گروہ تھاجوا پنے بغض باطن کو مخفی ندر کھ سکا۔وہ کہنے لگے۔ الدَّ تَعْجَبُونَ مِنْ عُتَنِي يُمَنِّيكُمْ وَيَعِدُ كُمُ الْبَاطِلَ وَيُحْبِرُكُمْ آنَّهُ يَبُصُرُمِنُ يَثَرِبَ قُصُورًا لِحُيْرَةِ وَمَدَائِنَ كِنْرِي وَإِنَّهَا تُعْتَحُ لَكُوْ وَٱنْتُعُو إِنَّمَا عَمْمُ وَنَ الْخَنْدُ قَ مِنَ الْفِرَقِ لَا تستطيعون آن تبريزوا-(1)

''کیاتم کو محمد (علیہ الصلوۃ والسلام) کی ان باتوں سے تعجب نہیں ہوتا کہ وہ مہیں آمری کی میں اسلام کی ان باتوں سے تعجب نہیں ہوتا کہ وہ مہیں امیدیں ولارہ ہیں اور جموٹے وعدے کررہے ہیں۔ کہ تم قیصر میں کے ملکوں کو فتح کرو گے حالا نکہ تم دعمن کے خوف سے خند قیس کھودنے پر مجبور ہواور تم قضائے حاجت کے لئے باہر بھی نہیں جا سکتے۔"
کھودنے پر مجبور ہواور تم قضائے حاجت کے لئے باہر بھی نہیں جا سکتے۔"

وَاذْ يَكُولُ الْمُنْفِعُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُومِهِمْ مَرَضَّ مَا وَعَلَّا

الله وَرَسُولُهُ إِلَّا عُرُورًا (1)

" کہتے ہیں منافق اور وہ لوگ جن کے دلول میں بیاری ہے کہ نہیں وعدہ کیاہم سے اللہ نے اور رسول نے مگر ص<mark>ر ف</mark> وحو کہ دینے کے لئے۔"

یہاں ایک اور بات غور طلب ہے۔ حضور علیہ فی بشارت دیتے ہوئے ہر باریہ فرمایا۔
" اعظمیت "کم مجھے ان ملکوں کی تمخیال دی گئی ہیں۔ اور سب جانتے ہیں کہ یہ ملک حضرت فاروق اعظم رمنی اللہ عند کے عہد خلافت ہیں فتح ہوئے اور حضور کی یہ بشارت پوری

ہوئی۔اس سے معلوم ہوا کہ حضرت فاروق اعظم، حضور نبی کریم کے خلیفہ برحق تھے۔ اس لئے جو ممالک آپ کی خلافت کے زمانہ میں فتح ہونے والے تھے انہیں حضور نے اپنی ذات کی طرف منسوب فرمایا۔اگر آپ خلیفہ برحق نہ ہوتے بلکہ غاصب اور ظالم ہوتے، لات کی طرف منسوب فرمایا۔اگر آپ خلیفہ برحق نہ ہوتے بلکہ غاصب اور ظالم ہوتے،

جیسے بعض نادان لوگ کہا کرتے ہیں تواس بشارت کا قطعاً کوئی محل نہ ہو تا۔ مجھی کوئی شخص اپنے مخالف کی فقوحات کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا کر تا۔ ہمیشہ اپنوں کی فقوحات اور انہیں کے کارنا موں کواپنی طرف منسوب کیاجاتا ہے۔اللہ تعالی نے جن ملکوں کی فقح کاوعدہ

ا پنے طبیب کریم علی ہے کیا تھا، اس وعدہ کا خلافت فاروتی میں پورا ہونا آپ کے خلیفہ برحق ہونے کیا تنی روشن دلیل ہے کہ کسی حق پسنداور منصف مزاج کو کسی دوسری دلیل

کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ یہ روایت صرف اٹل سنہ

ید روایت صرف اہلِ سنت کی کتابوں میں ہی نہیں تاکد کوئی ہے کہد کر اپنے ول کو بہلا کے کہ یہ سنیوں کی گھڑی ہوئی روایت ہے بلکہ شیعہ حضرات کی صحیح ترین حدیث کی سمالا کے کہ یہ سنیوں کی گھڑی ہوئی ایس موجود ہے۔ جس سے خلفائے راشدین کی خلافت کی حقانیت ثابت ہوتی ہے۔

2: - 1711171-1

قار عمن کے فائدہ کے لئے شیعہ کتب کی روایت بھی درج ہے۔ ممکن ہے اللہ تعالی اینے مجوب علی کی برکت ہے اے کی کی ہدایت کاسب بنادے۔ "فروع كافى"، جلد دوم، كتاب الروضه صفحه 25، مطبوعه تهران مين درج ب: عَنْ إِنْ عَبْيِ اللهِ كَالَ لَمَّاحَفَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْرِ وَالِهِ وَسَلَّمَ الْخَنْدَ كَ مَرُّوا بِكُنْ يَةٍ فَتَنَا وَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّعَ الْمِعُولَ مِنْ يَبِهِ إَيْمِ الْمُعْفِرْتُ آؤمِنْ يَي سَلْمَانَ فَصَرَبَ مِهَا مَنْ رَبُّ فَتَقَرَّفَتْ بِثَلَاكَ فِسَرَقٍ تَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْرِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَيْعَ عَلَى فِي صَنَّ يَتِي هٰذِهِ كُنُوْرُكِيْرى وَقَيْصَى -(1) " یعنی حضرت امام جعضر صادق رضی الله عند نے فرمایا کہ جب حضور علية في خدق كود في كا حكم دياء توايك چان آگئ حضور في

حفرت امیر المومنین یا حفرت سلمان کے ہاتھ سے کدال پکڑی اور اس چٹان پر ضرب لگائی۔ اس کے تین مکڑے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا۔ میری اس ضرب میرے لئے ممرای اور قیصر کے خزانے فتح ہو گئے ہیں۔"

"حمله حيدرى" بين اس واقعه كواس طرح نظم كيا كياب-بیاغ چنیں گفت خیرالبشر کہ چوں جست برق نخست از حجر

حضور نے جواب فرمایا کہ جب پہلی ضرب سے پھرسے آگ نکل (بجل کوندی) نمود تدایوان کری من دوم قصرروم سوم ازیمن

مجھے کسریٰ کے محلات و کھائے گئے اور دوسری ضرب پر روم کا محل، تیسری ضرب کے وتت يمن۔

بب را چنیں گفت روح الا مین که بعد از من اعوان وانصار دین

جرئيل عليه السلام نے اس كاسبب يربيان كياكه مير بعد دين اسلام كے مدد گار اور جان شار بري مملكت إسلط شوند باعين من ابل آل بكروند

1-علامه كليني،" فروع كاني"، جلد 2، صغير 25، كتاب الروضه

ان ملکوں پر قابق ہوں گے اور وہاں میری شریت کا قانون تا فذ کریں گے۔ بري مرده وشكر ولطف خدا بهربار تكبير كردم ادا اس بثارت اور الله تعالى كے لطف يريس نے ہر بار تحبير كهى۔

شنیدند آل مرده چول مومنال کشیدند تکبیر شادی کنان(1) مومنوں نے جب یہ مردہ سنا، تو سب نے خوش ہو کر نعرہ تھبیر بلند کیا اس طرح دیگر

كتابول ميس بهي بيه واقعه مذكور إ-

خندق کی کھدائی، فاقہ کشی اور بر کات المٰی کا ظہور

سخت سر دی ہے، بخ بستہ ہوا عیں چل رہی ہیں اور پھر یکی زمین میں خندق کی کھدائی کا کام بدے جوش وخروش سے جاری ہے۔ وسٹمن کی پیش قدمی کی لخظ یہ لخظ اطلاعات ال رہی ہیں۔ دعمٰن کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس خندق کوہر قیت پر ممل کرنا ہے۔اگر اس کا قلیل حصہ بھی نا مکمل رہ گیا توساری محنت اکارت چلی جائے گی۔ وسٹمن اس حقتہ کو بل کے طور پر استعال كر كے شہر ميں تھس آئے گا۔اس كئے تھكن، بھوك اور موسم كى ناساز گارى كوپس پشت ڈال کر ہر مجاہدا ہے حصہ کی خندق مکمل کرنے میں مصروف ہے۔وواکیلا تورنج و محن ے نبرد آزما نہیں،اس کا آتاو مولا،اس کے بروردگار کا حبیب و محبوب غازیان اسلام کی آ تھول کانور اور دلول کاسر ورخود بھی ال کی طرح مصروف ہے۔ وہ دیکھوچٹان تو رہاہے، مٹی کھودرہاہے، تگاریاں بھر بحر کرباہر بھینک رہاہے۔

اسلام کے اس مرکز کی دفاعی سر گرمیوں میں ہر کی سے آ مے عبر فشال زلفیں گرد

آلود ہیں شکم مبارک پر تد در تد غبار جم رہی ہے۔ ادائیگی فرض کے احساس نے سب تھکاوٹوں ہے بے نیاز کر دیا ہے۔ تین دن گزر گئے ہیں، صحابہ کو ایک لقمہ تک میسر نہیں آیا۔ اپنی کر کوسید هار کھنے کے لئے انہوں نے اینے پیٹ پر ایک ایک پھر باندھ رکھا ہے۔ فاقد کشی کی تکلیف جب با قابل برداشت ہونے لگتی ہے تواس کا شکوہ اپنے کریم آقا سے

كرتے ہيں۔ حضوران عمم مبارك سے قيص اٹھاتے ہيں، صحابہ كو عجيب منظر د كھائى ديتا ہے، سب نے ایک ایک پھر پیٹ پر باندھ رکھالیکن اس سلطان دوعالم نے اپنے شکم مقد س

<sup>1-&</sup>quot;حل حدري"

يردو پھر بائدھ رکھے ہيں سب ڪوے دوراور سب کلفتيں کافور ہو جاتی ہيں۔

حفزت سيدنا جابر رضي الله عنه جب بيه منظر ديكھتے ہيں تو تاب مبر نہيں رہتی۔ سر كار دوعالم علی الد کا الله کرے اپ گر آتے ہیں اور اپنی اہلیہ کو بتاتے ہیں کہ میں نے آج نی کریم کوانتهائی فاقد کے عالم میں دیکھاہ، تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے۔اس نیک بخت نے کہامیرے پاس چند سرجو ہیں اور ایک بحری کا بچہ بھی موجود ہے۔ حضرت جابر بیان فرماتے ہیں کہ اس نے وہ برتن نکالا جس میں جو رکھے تھے، اور جو پیے، آنا گو عرصام نے بری کے اس مے کوذئ کیا، گوشت ہنٹیا میں پکانے کے لئے رکھا۔ شام کا وقت قريب آكيا- جارامعمول يه تفاكه دن بحر خندق كحودت شام كو كمرول يي والس يط آتے۔سر کار دوعالم بھی شام کووالی تشریف لے جاتے۔ میں جب واپس جانے لگا تومیری یوی نے کہا کہ جھے حضور اور صحابہ کے سامنے شر مندہ نہ کرنا لیعنی زیادہ آدمیول کو ساتھ لے كرند آ جانا ميں فياس كو مطمئن كياور حضور انور عليه الصلوة والسلام كى خدمت اقدس میں آیااور بڑی راز داری سے عرض کی یار سول اللہ! بڑی قلیل مقد ارمیں کھانا ریکایا ہے حضور تشریف لے چلیں،ایک یادو آدمی اپنے ساتھ بھی لے جائے۔سر کارنے اپنی انگشت ہائے مبارک میری الگیول میں ڈال کر فرمایا۔ کتنا کھانا پکایا ہے۔ میں نے عرض کر دیا۔ حضور نے فرمايكَتْ يُرْطَيِّبُ" بيد توبهت زياده ب اوربهت ياكيزه ب-" و يجمو مير ب آنے سے بہلے ہنڈيا ینچے نہ اتار نااور نہ روٹیال یکانا۔ پھر حضور نے بلند آواز سے اعلان فرمایا اے خندق والو! جا بر نے تہارے لئے کھانا پکایاہ، آؤسب کھاؤ۔ رسول مرم علی آگے آگے تھے اور لوگ پیچے چیچے جارہے تھے۔ میں شرم کے مارے یانی یانی ہور ہاتھا۔ میری حالت کوبس اللہ کی ذات جانتی تھی۔ میں نے دل میں کہا خلق خدا آگئ ہے، بخدابری رسوائی ہوگی، چند سر جواور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ۔ میں جب گھر پنچاتو میں نے بیوی سے کہا۔ اے نیک بخت! سرور عالم مع مباجرین وانصار تشریف لے آئے ہیں،ان کے علاوہ اور لوگ بھی ہیں۔اس نے پوچھا کیا حضور نے تم سے دریافت فرمایا تھا۔ میں نے کہا ہاں! دوسری روایت میں ہے کہ بیوی نے کہا جابر! ان لوگوں کو تم نے دعوت دی ہے یا حضور نے۔ میں نے کہاا نہیں تو حضور نے دعوت دی ہے۔اس نے کہااب

فكر كى ضرورت نبيس، سب كو آف و آلله فريس لله الله اور اس كا رسول

بہت بہتر جانا ہے۔ "جو کچھ مارے پاس تھا، ہم نے اس کی اطلاع دے دی۔ اس کے ایسا کہنے سے میری ساری تشویش جاتی رہی۔ پھر سر ور انبیاء تشریف لے آئے۔ تھم دیاد س دس آدمیوں کو ہلاتے جاؤ۔ میں نے گو ندھا ہوا آٹا پیش کیا، حضور نے اس میں اپنالعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا فرمائی۔ پھر جہال ہماری ہنڈیار کھی تھی، وہاں تشریف لے گئے۔اس میں بھی لعاب د بن مبارک ڈالا اور برکت کی دعا فرمائی۔ پھر تھم دیا، روٹیاں یکاتے جاؤ۔ منٹریا سے سالن ڈالتے جاؤ اور ہنٹریا کو ڈھانے رکھو۔ کھانا کھلانے کا سلسلہ جاری رہا۔ لیکن ہاری حیرت کی حد ندر ہی کہ اتنے آدمی کھا گئے نہ آٹا کم ہوااور نہ ہنڈیا میں سالن کم ہوا۔ ایک ہرار آدمی نے کھانا کھایا، ہنڈیالبالب بھری رہی اور آٹے میں ذراکی نہ ہوئی۔ حضور نے فرملیاب خود بھی کھاؤادراپے رشتہ داروںاو<mark>ر دوستوں کو بھی تحنہ کے طور پر تقتیم کرو</mark> كيونكه سب لوگ قط سالي كاشكار بين- بهم دير تك باشنت رب اور سر ور عالم تشريف فرما رب-جب حضور تشريف لے گئے توہر چيز ختم ہو گئي۔رواه الشيان و حاكم والطير اني-(1) حضرت نعمان بن بشیر کی بمشیرہ سے مروی ہے کہ دہ کہتی ہیں ایک روز میری والدہ نے مجھے تھجوروں سے بھراہواایک ڈونگادے کر بھیجا کہ میں بیراینے باپ اور اپنے مامول عبداللہ بن رواحد کودے آؤل۔ یہ ان دنول کی بات ہے جب وہ خندق کھود نے میں مشغول تھے۔ میں جب یہ لے کر جار ہی تھی تور حمت عالم نے مجھے دیکھ لیااور مجھے اپنے پاس بلایا۔ جب میں حاضر ہوئی تو حضور نے وہ تھجوریں مجھ سے لے لیں اور ایک جادر بچھا کر انہیں اس پر بھیر دیا۔ پھر ایک مخض کو علم دیا کہ بآواز بلند اعلان کرواے الل خندق! آؤ کھانا تیار ہے۔سب اکٹھے ہوگئےسب نے سر ہو کر کھایا۔جب تک وہ کھاتے رہے مجوریں بو حتی ہیں ہیں۔(2) ابن عساكرے مروى ہے كدام عامر اشہليہ نے ايك برتن ميں حيس (ايك فتم كاحلوه) ڈال کربارگاہ رسالت میں بھیجا۔ اس وقت حضور علیقہ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ کے خیمہ میں تشریف فرما تھے۔ حضرت ام سلمہ نے اپنی مرضی کے مطابق اسے تناول فرمایا، بقیہ لے كر حضور باہر تشریف لائے اور اہل لشكر میں اعلان كر دیا گیا كه لشكر والے رات كا كھانا حضور كى بال كھائيں۔سب آئے خوب سر موكر كھايااوروہ حلوہ جو ل كا تول تھا۔(3)

<sup>1</sup>\_"سېل الهديٰ"، جلد4، صغه 522-520

<sup>2</sup>راينا 3\_اينا

الغرض نبی کرم علیہ اور جان شار فرزندان اسلام کی شاندروز کو حش ہے چھ دن کی قلیل مدت میں خندق کی کھدائی کاکام مکمل ہو گیا۔ جب خندق کی کھدائی کاکام پاید ہمکیل کو پہنچ گیا تو رحمت عالم علیہ نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو اپنانائب مقرر فرمایا اور خود جبل سلع کے دامن میں آگر اپناخیمہ نصب کیا۔ سلع کی پہاڑی پشت کے پیچھے تھی اور خندق سامنے۔ اسلامی لشکر جس کی تعداد تین ہزار تھی، اس کو مناسب مقامات پر متعین فرمایا۔ مہاجرین کا جہنڈ احضرت زید بن حارثہ کو اور انصار کا حضرت سعد بن عبادہ کو مرحمت فرمایا گیا۔ مسلم خواتین اور بچول کو ان مضبوط گڑھیوں میں تھم رایا گیا جو شہر کے اندرونی حصول میں تھیں۔ شہر کے بڑے بڑے راستوں پر دیواریں چن دی گئیں۔ اس طرح ساراشہر ایک قلعہ کی ماند محفوظ ہو گیا۔ امہات المو منین اور حضرت صفیہ سرکار دوعالم کی پھو بھی صاحبہ اور چند خاص خواتین کو ایک گڑھی میں تھم رایا گیا، اس گڑھی کانام فارع تھا۔ حضرت حسان بن ثابت کو بھی اس مقام پر تھم رنے کی اجازت دی گئی۔

صدیقہ رضی اللہ عنہانے دیکھا کہ انہوں نے زرہ پہنی ہوئی ہے اور وہ زرہ چھوٹی ہے۔ان
کے باز وہاہر نکلے ہوئے ہیں اور نگے ہیں۔انہوں نے چھوٹا نیزہ پکڑاہواہے اوراے اہراتے
ہوئے تیز تیز جارہ ہیں۔ ان کی والدہ بھی اس قلعہ میں تخمبری ہوئی تھی۔ انہوں نے
اپنے بیٹے کو دیکھا تو فرمایا بیٹا جلدی پہنچو۔ تہہیں دیر ہو چگی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے
فرمایا، اے سعد کی ماں! تم نے سعد کو چھوٹی زرہ پہنائی ہے، اتن کھی ہونی چاہئے تھی کہ
ہاتھوں کو بھی ڈھانپ لیتی۔اس مومنہ صادقہ نے عرض کی۔ یکھوں اللہ ما گو قانوں "جو
فیصلہ اللہ تعالی نے کرتاہے وہ کردے گا۔" چنانچہ ایسائی ہوا۔ان کے بازو کے اس حصہ پر جو
فیصلہ اللہ تعالی نے کرتاہے وہ کردے گا۔" چنانچہ ایسائی ہوا۔ان کے بازو کے اس حصہ پر جو
فیصلہ اللہ تعالی نے کرتاہے وہ کردے گا۔"

لشكر كفاركى آمداوران كايراؤ

مسلمان جب اپنی تیاریاں مکمل کر چکے تو مشر کین عرب کا بید لشکر بھی مدینہ طلیبہ کی حدود میں داخل ہو گیا۔ یہ لشکر دواہم فریقوں پر مشتمل تھا۔ ایک فریق قریش اور ان کے حليفول كاتفاجن ميں كنانه، تهامه اور احاميش شريك تھے۔

مجتمع الاسال- یعنی وہ جگہ جہال برسات کے موسم میں برساتی نالوں کایانی آگر اکٹھا ہوتا تھا، وہ لمبی چوڑی تھی۔ یہاں دومقام تھے جرف اور زغابہ۔ قریش اور ان کے حلیفوں نے ان دو مقامات پر اینے خیمے نصب کئے۔ ان کی تعداد حار ہزار تھی۔ دوسر افریق ان قبائل پر مشمل تھاجو نجد کی طرف سے آئے تھے،ان میں بنوغطفان اور ان کے حلیف قبیلے شریک تھے۔ یہ فریق کوہ احد کی ترائی میں ذنب تھلی کے مقام پر فروکش ہوا۔ ان کی تعداد چھ ہزار تھی۔ان کے سفر کا مقصد اگر چہ ایک تھالیکن اس لشکر کی قیادت کسی ایک سالار افواج کے یاس نہ تھی بلکہ ہر قبیلہ کاالگ قائد تھاجوان کے باطنی اختلاف کی غمازی کررہاتھا۔ جنگ کے بارے میں مشر کین کا پروگرام توبیہ تھا کہ وہ اللہ تے ہوئے سالاب کی طرح مدینہ کی چھوٹی می بستی پر چڑھ دوڑیں گے اور ان کا ایک بی ریلا مسلمانوں اور ان کے دفاعی منصوبوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا کرلے جائے گااور وہ چند ساعتوں میں مسلمانوں کا تیمہ کر کے رکھ دیں گے۔ان کی عور تول کو اپنی باندیاں اور ان کے بچول، بچول کو غلام بنا كرلے جائيں مے ليكن جب وہال پہنچ اور اتنى كبرى اور چوڑى خندق كوايے راتے ميں حائل بایا۔ جے ندوہ چھلانگ لگا کر عبور کر سکتے تھے اور نہ بی ان کے برق رفتار گھوڑے زفتد لگا

كرپار جائے تھے توانہوں نے اپنی فتح كے جوہوائی قلعے تقمیر كئے تھے، وہ يكدم ہوا میں تحليل ہو گئے۔ مسلمانوں کی اس جنگی تدبیر نے ان کے اوسان خطا کر دیئے۔انہوں نے تواس قتم كىركاوث كے بارے ميں بھى سوچا بھى نەتھا۔

ان کے جنگی ماہرین نے کوئی متبادل تدبیر سوچنے کے لئے غور وخوض شروع کیا۔طویل سوج بیار کے بعدوہ اس تیجہ پر پہنچ کہ اگر بن قریطہ جو ابھی تک مدینہ شہر کے اندر آباد ہیں، وہ اگر ہمارے ساتھ تعاون کریں تو کوئی صورت نکل سکتی ہے۔ وہ اندر سے مسلمانوں پر بلہ

بول دیں ہم باہرے مسلمانوں پرسٹگ باری کریں، تب مسلمانوں کو فکست دے سکتے ہیں۔ حج بن اخطب نے انہیں یقین ولایا تھا کہ بنی قریطہ اس مہم میں ان کاساتھ دیں گے۔ چنانچہ حمی بن

اخطب كوبلاكر كهاكمياكه جاؤاور بنو قريطه كوكهوكه وهاس نازك وقت ميس ابنافر ض اداكري-شب وروز کی محنت شاقہ سے کفار کے آنے سے پہلے خندق تیار کر لی گئ۔ مدیند طیب

کے تین اطراف ایسے تھے، جہال ہے عمومی حملہ کی توقع نہ تھی۔ جنوب کی طرف گھنے

باغات تھے۔مشرق اور مغرب کی طرف پھر یلاعلاقہ اور سخت چٹانیں تھیں۔ جہاں جگہ جگہ گهری اور چوڑی دراڑیں تھیں۔صرف شال کی سمت ہی تھلی اور غیر محفوظ تھی اور حملہ کا اس جانب سے خطرہ تھا۔ چنانچہ کوہ سلع کو پشت کی طرف رکھ کر شہر کی شالی جانب پانچ گز چوڑی اور یا نج گز گہری خندق کھود کر مکمل کرلی گئی۔ دستمن کے وہاں پہنچنے سے پہلے حضور نین ہزار جان نثاروں کو لے کر موزوں مقامات پر خیمہ زن ہو گئے۔ کفار کا نشکر جو ایک طوفان کی صورت میں آ مے برحاچلا آرہاتھا،اے بدخیال تھاکہ وہدینہ کی بستی کو پہلے بلد میں نیست و نابود کر کے رکھ دے گا۔انہوں نے جب اپنے سامنے اتنی چوڑی اور گھری خندق دیکھی تو حیرت زده مو کرره محیر ان کی جنگی منصوبه بندی میں ایسی تدبیر کا سان مگان بھی نه تھا۔ مجبوراً خندق کی دوسری طرف ہی انہوں <mark>نے اپ</mark>نے خیمے نصب کر لئے اور مسلمانوں کو اپنے عاصرہ میں لے لیاور حملہ کے لئے مناسب وقت کا تظار کرنے لگے۔ ا یک روز ابو جهل کا بیٹا عکر مداور عمر و بن عبد و دّ عرب کا مشہور شد سوار اور جنگجو اپنے کی ساتھیوں کے ساتھ مھوڑوں پر سوار ہو کر خندق کا چکر کا شخے گئے۔ ایک جگه خندق نسبتاً تک تھی۔اس نے محورے کو ایر لگائی۔ محورا بھل کی سرعت کے ساتھ کود کر خندق کے دوسرے کنارے پر جا پینچا۔ وہال پہنچ کراس نے بلند آوازے للکارار ملل مِن مُعَبَادِين " ہے کوئی میرے ساتھ مقابلہ کرنے والا۔" کافرکی بید للکار من کر اللہ اور اس کے رسول کے شیر علی المرتفنی کرم اللہ وجہہ، اپنی تكوار ہواميں لبراتے ہوئے سامنے جا كھڑے ہوئے اور فرمايا "اے عبدود كے بينے! ميں نے سناہے کہ تونے سے عبد کیا ہواہے کہ اگر کوئی قریثی تھے سے دوچیزوں کا مطالبہ کرے گا توان دومیں سے ایک توضر ور دے گا۔ "اس نے بوی نخوت سے کہا، بال، میں نے ایساعبد کیا ہوا م- آپ نے فرمایا آدُعُوك إلى الله وَالى رَسُولِهِ وَالى الْاسْكُورِ" من تجم عد مطالبه كرى بول كد توالله تعالى اوراس كرسول ياك يرايمان لے آاور اسلام قبول كر لے۔" اس نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ شر خدانے فرمایا پھر میری درخواست بیہ ہے کہ آاور میرے ساتھ مقابلہ کر۔ وہ کہنے

لگا! میرے، آپ کے والد ابوطالب کے ساتھ بڑے دوستانہ مراسم تھے۔ میں بیہ پہند تہیں کرتاکہ آپ میری تلوارے قتل ہول۔اسلام کے شیر نے کفر کی لومڑی کو فرمایا!لیکن میں

اس بات کو بہت پسند کرتا ہول کہ میری ذوالفقار تیراسر تلم کرے۔ یہ من کروہ غصہ سے دیوانہ ہو گیا۔اس نے اپنے گھوڑے کی پشت سے چھلانگ لگادی۔اس کی کو نچوں کو کاٹ دیا اور حیدر کرارے پنچہ آزمائی کے لئے آ کے برحا۔ سار اکفر سارے اسلام کے مدمقابل تھا۔ دونوں نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے۔ پے درپے حملے کرنے کے لئے ایک دوسرے پر جھیٹتے رہے، اتنی گرود غبار اڑی کہ دونوں اس میں حجیب گئے۔ دونوں لشکر اپنے اپنے بہادروں کی تکواروں کی جھنکار اور ان کے آپس میں مکرانے کی آواز سن رہے تھے، و کھائی کچے نہیں دیتا تھا۔ اللہ تعالی کا محبوب اپنی چٹم اظکبارے سیدنا علی کی کامیابی کے لئے مصروف دعا ہو گیا۔ علی کی تلوار صاعقہ (بجل) بن کر چیکی،اس کے فولادی خود کواوراس کی زرہ کو چیرتی ہوئی دشمن خدا کو دو مکڑے کرتی ہو<mark>ئی زمی</mark>ن پر آر کی۔ چند کمحوں کے لئے سناٹا چھا كياريد لمح مسلمانوں كے لئے قيامت كے لمح تحد جب غبار چھٹا توونيانے ويكھاكه الله تعالى كاشير، مصطفى كريم كى آغوش تازيس يروان چرفے والا بھائى اور حسنين كريمين كاپدر بزرگواراس کافر کی چھاتی پر چڑھا بیٹھا ہے اور تلوارے اس کاسر تن سے جدا کر رہاہے۔ مسلمانوں کی خوشی کا کیاعالم ہو گا! حضور کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مسرت و شاد مانی کی کیا کیفیت ہو گی،اس کا حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہی وہ ضرب حیدری ہے جس نے کفر کے چیکے چیز ادیے اوران کے سارے منصوبول پریانی چیر دیا۔ اس وقت سيدناعلى مرتضى نے في البديد بيداشعار فرمائے:

نَصَرَا لِحَبَارَةً مِنْ سَفَاهَرَ رَابِهِ وَنَصَرُتُ رَبُّ مُحَمِّدِ بِيصَوَابِ

"عمروبن عبدودنے اپنی حماقت کی وجہ سے پھروں کی مدد کی اور میں نے عقل وہو شک کے پروردگار کی مدد کی۔" عقل وہوش سے کام لیتے ہوئے محمد (عقیقیہ ) کے پروردگار کی مدد کی۔"

فَصَدَرْتُ حِیْنَ تَرَکُّتُ مُعَیِّبِلَا کَالْجِنْعِ بَیْنَ دَکَادِلِهِ دَرَوَالِیْ "سِی وہاں سے نکااس حالت میں کہ میں نے اسے زم ریت کے ڈھروں

اور ٹیلوں میں درخت کے ثدھ کی طرح مٹی میں لت بت چھوڑا۔"

لَا تَتَسَكَّبَنَّ اللَّهَ خَاذِلَ دِيْنِهِ ﴿ وَنَهِيِّهِ يَا مُعْشَرُ الْآخْذَابِ (1)

<sup>1</sup>\_ سليمان بن موى (م 634هـ)، "الاكتفاء في مغازى رسول الله و هماشه خلفاء" القاهرة، متنهة الخافجي، بت، جلد 2، صفح 169

"اے مشرکوں کے گروہو! تم ہر گزید گمان نہ کرنا کہ اللہ تعالی اینے دین اوراہینے نبی کو بے بار وہد د گار چھوڑ دے گا۔" اس واقعہ کے بعد ایک مہینہ کے قریب کفار محاصرہ کئے رہے لیکن پھر کسی کو یہ جر اُت نہ ہوئی کہ اللہ تعالی کے شیر ول کے کچھار کی طرف آ کھ اٹھاکر بھی د کھے سکے۔ اگرچہ بیرسب ہنگامہ یہود کے ایک قبیلہ بنی نضیر کی ریشہ دوانیوں سے رونما ہواتھا، لیکن دوسرا يبودي قبيله بني قريط اس ميں بالكل ملوث نہيں تھا۔ اس كے سر دار كانام كعب بن اسد قرظی تھا۔ بدلوگ مسلمانوں کے ساتھ کے ہوئے دوسی کے معاہدہ کی پوری پابندی کر رے تھے۔ایک دن موقع یا کربی نفیر کار کیس حی بن اخطب بنی قریط کے سر دار کعب کو طنے کے لئے گیا تاکہ اس کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کو سٹش کرے۔جب کعب کواس کے آنے کی خبر ہوئی تواس کا ماتھا تھ کا۔ اس نے اندازہ کر لیا کہ ضرور کوئی خباشت کرے گا۔ اس نے اینے قلعہ کاوروازہ بند کر لیا اور اس کو ملنے سے انکار کر دیا۔ حج نے کہا: اے کعب! دروازہ کھول کعب نے کہاتم بد بخت آوی ہو، مجھے بھی تم کی بلا میں جتلا کر دو گے،اس لئے میں تنہارے لئے دروازہ نہیں کھولوں گا۔ حی نے اسے طعنہ دیتے ہوئے کہاتم اس لئے دروازہ نہیں کھول رہے کہ تہمیں روئی نہ کھانی پڑے۔ بخل کا مید الزام کعب کے لئے نا قابل برداشت تھا۔اس نے بادل نخواسته دروازه کھول دیا۔جب دونوں تنہائی میں بیٹھے، توحی نے کہا:

> يَأْكَمْبُ؛ جِئْتُكَ بِعِزَ الدَّهْ بِيَجْرِطَا مِرجِئْتُكَ بِمُّرَيْثِ عَلَى قَادَتِهَا وَسَادَتِهَا

"اے کعب! میں تمہارے پاس زمانہ مجرکی عزت لے کر آیا ہوں۔ ایک

اسے تعب یں مہارے پا ارمانہ بری فرت کے رایا ہوں۔ ایک خما محیں مار تا ہوا سندر لے کر آیا ہول۔ میں تمہارے پاس قریش کے جنگجو،ان کے سر دارول سمیت لے کر آیا ہول۔"

بی عطفان اور کی دوسرے قبائل کے نوجوان بھی اس لشکر جرار میں شامل ہیں۔ ہم نے مید پختہ وعدہ کیا ہے کہ جب تک ہم حضور کا خاتمہ نہ کر دیں گے اور اسلام کو جڑوں سے اکھیڑ کرنہ بھینک دیں گے ، اس وقت تک یہاں ہے نہ ٹلیں گے۔ اسلام اور مسلمانوں کو نیست و

رد پیدوی سے بہ باوت میں بہان سے کا اس موقع کو غنیمت جانواور ہمارے ساتھ شامل نابود کرنے کاابیازریں موقع پھر نہ ملے گا۔اس موقع کو غنیمت جانواور ہمارے ساتھ شامل ہوجاؤ۔ ہم باہرے حملہ کریں گے اور تم پشت کی طرف سے بلہ بول دینا۔ کعب نے پہلے تو

صاف انكار كرديااور كها:

جِئْتَرِيْ بِذُلِ اللَّهُ هُرِوَ بِجَهَا مِرْقَدُ أُهُمِ قَ مَاءُ لَا "اے حی تم میرے یاس زمانہ مجرکی عزت نہیں لائے بلکہ جہان مجرکی

ذلت اوررسوائی لے کر آئے ہو۔" اور جو الشكر تمہارے ساتھ ہے يہ ايبابادل ہے جو صرف كر جنااور كر كنا جانا ہے۔اس میں بارش کا یک قطرہ بھی نہیں۔ پیغیر اسلام سے ہمارادوسی کامعاہرہ ہے اور آج تکان

کی طرف سے اس کی معمولی خلاف ورزی بھی نہیں ہوئی۔ میں اس معاہدہ کو توڑنا نہیں چاہتا۔ لیکن حی اس کو عبد محتنی پر براہ پختہ کر تاربا۔ یہاں تک کہ وہ کامیاب ہو سمیااور کعب نے آخر کار مسلمانوں سے دو تی کے معاہدے کو بالائے طاق رکھ دیا اور حی اور لشکر کفار

کے ساتھ اپنی قسمت وابستہ کردی۔

حضور علی نے جب یہ بات سی تو اس کی تصدیق کے لئے قبیلہ اوس کے سر دار حضرت سعد بن معاذ اور خزرج کے رکیس حضرت سعد بن عبادہ کو چند خاص آد میول کے ساتھ بو قريط كى طرف بيجااور فرمايك اگريد اطلاع غلط مو تو بجرے مجمع ميل آكر بتادينا۔ کیکن اگر درست ہو تو کناپیغ بتانا۔ابیانہ ہو کہ اس حادثہ سے مسلمانوں کے حوصلے بہت ہو جائیں۔ یہ حضرات جب بنی قریطہ کی گڑھی میں پہنچے تو دہاں کا سال ہی بالکل نرالا تھا۔ جنگ کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھیں۔ تلواریں، بھالے اور تیر کمانیں اسلح خانے سے

نکال کر تقسیم کی جار ہی تھیں۔انہوں نے کعب سے گفتگو کرناچاہی اور اسے سمجھانا چاہا، لیکن وہاں تو نیتوں میں فتور پیدا ہو چکا تھا، وہ کوئی معقول بات سننے کے لئے تیار نہ تھے۔ تو تو، میں میں تک نوبت کینچی۔ بن قریط نے صاف صاف کہد دیا کہ ہمارے در میان اور محمد ( علیہ کے کے در میان قطعاً کوئی معاہدہ نہیں ہے۔حضرت سعد بن معاذ نے اپنے ساتھیوں کوان کے

ساتھ الجھے سے روکااور فرمایااب بد معاملہ گالی گلوج سے طبیس ہوگا،اب معاملہ بہت آ مے بردھ گیا ہے۔واپس آ کرانہوں نے اس عبد فکنی کی اطلاع حضور کی خدمت میں اشارة

کر دی۔رفتہ رفتہ یہ بات عام ہو گئی۔مسلمانوں کی پریشانی کی حد ہو گئی۔ پہلے تو صرف بیر ونی حمله آور سے مقابلہ تھا، اب گھر بھی محفوظ ندرہا۔ بنی قریط کے نوجوان کسی وقت بھی عقب

ے حملہ کر کے حالات علین بنا کتے تھے۔

ان غیر بقینی حالات میں حضور عظی نے بیدار شاد فرمایا:

اَبْتِيْرُوْا يَامَعْشَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِنَصْرِ اللهِ تَعَالَى وَعَوْفِهِ (1) "اے گروہ مسلمانان! حمہیں خو شخبری ہو کہ اللہ کی نصرت و مدد

تہارے ساتھ ہوگی۔"

بنو قریطہ نے جب عبد تھنی کا فیصلہ کر لیا توان میں سے عمرو بن سعدای نے انہیں اس کے برے نتائج سے ڈرایااور تھیجت کی کہ وہ یہ غلطی نہ کریں لیکن وہ اس پر بھند رہے۔اس

نے انہیں یہ بھی کہاکہ اگر تم اس نازک موقع پر حضور کی اعداد نہیں کرتے، تمہاری مرضی ليكن تم غير جانبدار رہو،ان كو آپس ميں الانے دوليكن وه نه مانے۔البت ان ميں سے تين

خوش نصیب اسد، اسیداور تعلیه، جن کا تعلق اس قبیله کی شاخ بنوسعند سے تھا، وواس معاہدہ یر ثابت قدم رہے اور لشکر اسلام میں جا کر شامل ہو گئے۔ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر

بنو قريط نے ايك رات بدارادہ كياكه مدينه طيبه بررات كى تاريكى ميں حمله كرديں۔ جب مسلمانوں کو ان کے منصوبے کا علم ہوا تو ان کی پریشانی کی حدیثہ رہی لیکن رحمت عالم علیے نے اس فتنہ کی سر کوئی کے لئے فوری طور پر سلمہ بن اسلم الا مسملی کی قیادت میں دوسو مجاہدین اور زید بن حارثہ کی قیادت میں تمن سومجاہدین کومدینہ طیبہ کی حفاظت کے لئے جھیج دیادہ دینہ طیبہ کی گیول میں چکر لگاتے تھے اور بلند آواز سے نعرہ تجبیر کہتے تھے جس سے

سارا مدینہ گونج جاتا تھا۔اس بروقت اقدام نے بی قریطہ کے سارے منصوبوں پریانی پھیر دیا۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ مسلمان عافل نہیں ہیں اور اگر انہوں نے کوئی ایسی احقانہ حرکت

کی توانہیں اس کی الی سز اللے گی کہ آئندہ نسلیں بھی اسے یادر تھیں گی۔ ام المومنين حضرت ام سلمدرضي الله تعالى عنبار وايت كرتى بين كه مين جنگ خندق مين سر ور

عالم علی کے ہمراہ تھی۔ان دنول کڑا کے کی سر دی پڑر ہی تھی۔ایک رات میں نے دیکھا کہ سیدعالم علی اپنے خیمہ میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ کانی دیر تک حضور نماز پڑھتے رہے پھر خیمہ سے باہر تشریف لے گئے اور کافی دیر تک گروہ پیش کا جائزہ لیتے رہے پھر میں نے

1\_" سل البدئ"، جلد 4، صنى 527

حضور کویه فرماتے سنا:

کہ مشر کین کے سوار ہیں جو خندق کا طواف کر رہے ہیں۔ حضور نے عباد بن بشر کو آواز دی۔ انہوں نے عرض کی لبیک یار سول اللہ! حضور نے بو چھا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ عرض کی میرے ساتھ مجاہدین کا ایک گروہ ہے۔ ہم حضور کے خیمہ کے ار دگر د پہرہ دے رہے ہیں۔ فرمایا ہے ساتھیوں کو ہمراہ لے لواور خندق کا چکر کاٹو۔ مجھے مشر کین

کے گھڑ سوار نظر آ رہے ہیں جو خندق کے گرد گھوم رہے ہیں۔ وہ اس تلاش میں ہیں کہ انہیں کوئی تنگ جگہ ملے اور وہاں ہے وہ داخل ہو کر اچانک تم پر حملہ کر دیں۔ پھر نبی رحمت

نے دست دعابار گاہرب العزت میں در از کر کے عرض کی: اللَّهُمَّ فَادْ فَعُ عَنَا شَرِّهُمُ وَا فَهُمْ مَنَا عَلَيْهِمْ وَا عَلِيهُمُ وَلَا

يَغْلِبُهُوْ أَحَدُّ غَيْرَكَ

"اے اللہ!ان کے شرکو ہم ہے دور کردے اور ہمیں ان پر فتح عطا فرما۔ اے اللہ!ان کو مغلوب کردے۔ چیرے سواان کو کوئی مغلوب نہیں کر

ساتا۔"

تعمیل ارشاد کے لئے حصرت عباد، اپنے ساتھیوں کو ہمراہ لے کر خندق کا چکر لگانے کے لئے روانہ ہوئے۔اچانک وہ کیادیکھتے ہیں کہ ابوسفیان چند گھڑ سواروں کواپنے ہمراہ لے

ے سے روانہ ہو ہے۔ اچانک وہ لیادیسے ہیں کہ ابو سفیان چیند ھر سواروں کو اپنے ہمراہ کے کر خندق کی ایک ننگ جگہ ہے گھنے کی کو شش کر رہاہے۔ مجاہدین نے ان کو لاکار ااور ان پر

پھر اور تیر برسانے شر وع کر دیئے۔ تیر ول کی ایسی بارش کی کہ وہ سر اسمیہ ہو کر راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہوگئے۔ حضرت عباد کہتے ہیں کہ ہم جب واپس آئے تو نبی عکرم نماز

میں مصروف تھے۔ہم نے ساراماجراعرض کیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں: میں مصروف تھے۔ہم نے ساراماجراعرض کیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں:

يَرْحَهُ اللهُ عِبَادَ بُنَ مِثْمِ فَإِنَّهُ كَانَ ٱلْزَمْرَ آصْعَابِ رَبُولِ للهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبْتِهِ يَعْرُسُهَا آبَدًا -

"الله تعالی عباد پراپی رحمتیں نازل فرمائے میہ ہر وقت حضور کے خیمہ کر اس منتر متحران کا محاسد در منز میں نہ اغفارہ و کر تر متحہ "

کے پاس رہتے تھے اور اس کا پہرہ دینے میں ذراغفلت نہ کرتے تھے۔"

مشر کین نے خندق کو عبور کرنے کی بار بار کو شش کی لیکن انہیں مجھی کامیابی نہ ہوئی۔ مطرف سے ایک دوسر پر مرشک اور کاون تبدائو از کو کاسلسل جاری متا

دونوں طرف سے ایک دوسرے پرسنگ باری اور تیر اندازی کاسلسلہ جاری رہتا۔

مشر کین نے باری مقرر کر رکھی تھی۔ایک دن ابوسفیان اپنی فوج کے دستہ کولے کر خندق کے کنارے پر آگر کھڑا ہو جاتا، دوسرے روز عکرمہ بن ابی جبل اور تیسرے روز ضرار بن خطاب العمر ک بیدلوگ این محموزے دوڑاتے، مسلمانوں پر تیر برساتے اور حملہ کے وقت اپنے تیر اندازوں کو اپنے آگے آگے رکھتے۔(1) جب کفار کی انفرادی کو ششیں ناکای ہے دوچار ہو گئیں توایک رات انہوں نے طے کیا کہ صبح سورے سار الشکر اجتماعی طور پر اس جگہ حملہ کرے گا جہال حضور سر ور عالم علیہ کا خیمہ نصب ہے۔ ساری رات تیاریاں کرنے اور منصوبہ بنانے میں گزار دی۔ نبی رحمت علیہ الصلاة والسلام نے ان کی غیر معمولی سر گر میوں کود کی کر خطرہ کا حساس فرمالیا اور اسلام کے سارے جانبازوں کو تھم دیا کہ سب ایک جگ<mark>ہ ایٹے</mark> ہو جا عیں۔ کفار اگر حملہ کریں توان کامنہ توز جواب دیں۔ سر کار دوعالم نے انہیں فرمایا اگر تم جنگ میں صبر کادامن مضبوطی سے پرے رہو کے اور ابت قدی کا مظاہر ہ کرو کے تو فتح و کامر انی تمہارے قدم چوہے گا۔ صبح ہوتے ہی کفار کے دستول نے مختلف اطراف سے محاصرہ کر لیا اور ان کا وہ دستہ، جو نہایت منظم اور پوری طرح مسلح تھا،اس نے سارازوراس تبة مبارك پر جمله كرنے ميں لگا دیا جس میں رحمت عالم تشریف فرما تھے۔اس دستہ کی قیادت خالد بن ولید کے ہاتھ میں تھی۔سارادن جنگ جاری رہی۔ کچھ کچھ و قفہ کے بعد ان کے تازہ دم سیابی اپنی یوزیشنیں سنبال لیتے اور مسلمانوں پر تازہ جوش و خروش ہے حملہ کرتے۔ مسلمانوں نے مجمی اپنے آ قاکی حفاظت اور اسلامی پر جم کوبلندر کھنے کے لئے جان کی بازی نگادی۔ سار ادن محمسان کا رن پڑتارہا۔ سر کار دوعالم علیہ اور جان شار غلام صبح سے غروب آفاب تک اپنی اپنی جگہ پر ڈٹے رہے، کوئی مخص ایک اٹج اد هر اد هر نہیں سر کا۔ یہاں تک کہ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کرنے کی بھی کسی کو فرصت نہ ملی۔ جب رات کا اند جر اچھا گیا تو کفار کی فوجیں اپنی اپنی خیمہ گاہوں میں واپس آگئیں۔ مسلمان بھی اپنے مور چوں میں لوٹ آئے۔ واپسی سے پہلے سر کار دو جہال علیہ نے اسید بن حنیر کو حکم دیا کہ وہ دوسو مجاہدین کے ساتھ خندق کی حفاظت کریں۔اجانک خالد کی قیادت میں مشرکوں کے سوار ول کا ایک دستہ بلیث کر حملہ آور ہواا نہیں یہ غلط فہنی تھی کہ دن بھر کے تھے ماندے مسلمان آرام کررہے

ہوں گے لیکن جب دوسو مجاہرین کی کمانوں سے نگلنے والے تیروں نے ان کو اپنا نشانہ بنانا شروع کیا توا مبیں خائب وخاسر والی او شاپڑا ۔ خالد کے اس دستہ بیں وحثی بھی تھا۔ اس نے اپنا چھوٹا نیز و سنجالا، اسے لہرایا اور تاک کر طفیل بن نعمان یا طفیل بن مالک بن نعمان اضعار کی کو مارا جس سے آپ شہید ہو گئے۔ رسول اکر م علی این طفیل بن مالک بن نعمان الائے۔ حضرت بال کو اذان دینے کا حکم دیا پھر انہوں نے اقامت کمی اور سب نے اپنے آقا کی اقتدا میں ظہر کی نماز اوا کی۔ اس کے بعد عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں اقامت کے ماتھ اوا کی گئیں۔ اگر چہ صبح سے نصف شب تک مصروف جہاد رہنے کے باعث جسم ماتھ اوا کی گئیں۔ اگر چہ صبح سے نصف شب تک مصروف جہاد رہنے کے باعث جسم تھا وا کی گئیں۔ اگر چہ صبح سے نصف شب تک مصروف جہاد رہنے کے باعث جسم تھا وا کے عاضر ہوئے تو گویا محکن کانام و نشان تک نہ تھا، بالکل تازہ دم تھے۔

کے لئے عاضر ہوئے تو گویا محکن کانام و نشان تک نہ تھا، بالکل تازہ دم تھے۔

کے لئے عاضر ہوئے تو گویا محکن کانام و نشان تک نہ تھا، بالکل تازہ دم تھے۔

کے لئے عاضر ہوئے تو گویا محکن کانام و نشان تک نہ تھا، بالکل تازہ دم تھے۔

"حضور على في من نمازاس حن وخوبي سے اداكى جس طرح حضور كا

حضرت صفیه رضی الله عنهای بهادری

یبودیوں کے پانچ پانچ یا جی اوس دس آدمیوں کی ٹولیوں نے اس اشاء میں ان قلعوں کے اردگر د چکر لگانے شروع کر دیے جہال مسلم خوا تین اور بچ تخر برے ہوئے تھے۔ حضرت صفیہ، سرور عالم علی کے کہ پھو پھی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک یبودی کو مشکوک حالت میں اپنے قلعہ کے اردگر د گھوتے دیکھا۔ میں نے حضرت حسان کو کہا کہ آپ اس یبودی کو بار باراد هر آتے د کیے رہے ہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ بید دوسرے یبودیوں کو جاکر بتائے گاکہ ہماری حفاظت کے لئے کوئی پہر ودار نہیں۔ ایسانہ ہوکہ وہ ہم پر حملہ کر دیں۔ حضورانوراور سی اب کرام سب دعمن کے سامنے صف بستہ ہیں، بہتر ہے کہ آپ ینچ اتریں اوراس یبودی کاکام تمام کردیں انہوں نے کہا:

يَغْفِرُ اللهُ لَكِ يَا إِبْنَةَ عَبْدِ الْمُطّلِبُ وَاللهِ لَقَدُ مَرَفْتِ مَا اللهِ لَقَدُ مَرَفْتِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

"اے عبدالمطلب کی صاحبزادی! الله تعالی آپ کی مغفرت فرمائے۔ بخدا آپ جانتی ہیں کہ میر کام میرے بس کا نہیں۔"

ان کابد جواب سناتو میں نے اپنا کمر بند کس کر باندھ لیا۔ ایک لٹھ پڑی ہوئی تھی، اے اٹھا

لیاور نیچ اتر آئی۔جبوہ یہودی میرے پاسے گزراتو میں نے وہ لیھ اس کے سر پردے ماری اس وقت اس کی جان نکل گئی اس سے فارغ ہو کر میں اوپر آئی حضرت حسان کو بتایا کہ

میں نے اس منحوس کا کام تمام کر دیا ہے اگر وہ مردنہ ہوتا تو میں اس کا لباس اتار لیتی۔ آپ جائی اوراس کالباس اتار لائی۔ انہوں نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہااب

اس مردے کاسر کاف کر تو یبودیوں کی طرف بھینک دو۔ آپ نے انکار کر دیا میں نے اس کا سر کانااور یہودیوں کی بستیوں کی طرف بھینک دیا۔ جب انہوں نے ایک یہودی کا کٹا ہواسر اپنہاں دیکھا توانہیں یقین ہو گیا کہ مسلم خواتین کے محافظ موجود ہیں۔اگر نیت بد ہے

مكى نے اد حرجانے كا قصد كيا تواس كا انجام براعبر تناك موگا۔ پھر كوئي يبودي مارے قلع کی طرف نہیں آیا۔

منافقین جواب تک مصلحت بنی کے پیش نظر بادل نخوات اسلام لشکر میں شامل تھے، انبول نے برطا کھسکنا شروع کر دیا۔ وہ طرح طرح کی بہانہ سازیاں کرنے لگے، لیکن اللہ تعالی کے محبوب کے سیے خادم ان حالات میں بھی ثابت قدمی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ حضور عليه الصلوة والسلام نے كفاركى جعيت اور طاقت كومنتشر كرنے كے لئے بى غطفان

ك سر دارول عيينه بن حصن اور ابوالحارث بن عمروے بات چيت شروع كى۔ انہيں فرمايا اگرتم محاصرہ اٹھا کرچلے جاؤ تو مدینہ کی تھجوروں کا تیسر احصہ تمہیں دے دیا جائے گا، انہوں نے آبادگی کا اظہار کیا۔ای اثناء میں اسید بن حفیر تشریف لے آئے، انہوں نے دیکھا کہ عيينه بن حصن الي ياول كهيلائ حضور كے سامنے بيشاب ان سے بي گتاخانه حركت

برداشت نه بوسكىات ۋانث كركها: يَاعَيْنَ الْهِجْرِسِ اَتَمَكُنُ رِجْلَكَ بَيْنَ يَدَى دَسُوْلِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْد وَسَلَّمَ فَوَاللهِ لَوُلا عَبْلِسَ رَسُولِ اللهِ لانْفَدَتُ

جَنْبِكَ بِهٰذَاالرُّمُجِ-

1- القاضي حسين بن مجمر بن الحسن الديار بكري (م968هه)، "تاريخ الخيس في احوال النس نفيس"، بيروت، مؤسية شعبان،بت، جلد1، منح 486

"اے بندر کی آ تھول والے کیا تم اللہ کے پیارے رسول علاقہ کے سامنے بول یاؤل پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہو۔ اگر میہ رسول اللہ کی مجلس نہ موتی تو بخدامی اس نیزے سے تمہارا پید کھاڑد یا۔" ا بھی بیہ بات مکمل نہیں ہو ئی بھی کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما کو مشورہ کے لئے طلب فرمایا۔ وہ حاضر ہوئے تو انہیں ساری گفتگو ے آگاہ کر دیا۔ انہول نے عرض کی: اے ہارے آقا!اگرید معاہدہ حضور کو پندہ اور خوشی کا باعث ہے تو ہمیں منظور ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تو بھی ہمیں مجال انکار نہیں۔اگر حضور محض ہاری سلامتی کے پیش نظریہ معاہدہ کررہے ہیں، تو پھر ہم یہ معاہدہ کرنے کے لئے تیار نہیں۔ جب ہم کافراور مشر<del>ک تھے</del>،اس وقت بھی ہم ان قبائل کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ بطور مہمان یا خرید کر تو یہ مدینہ کی محبوریں کھا سکتے تھے، ویسے زبردسی کی کو مجور کاایک داند لینے کی ہمی جرات نہیں تھی۔ اب تو ہمیں اللہ تعالی نے عزت اسلام سے مشرف کیا ہے۔ ہماری غیرت ایمانی اور حمیت اسلامی کب گوار اکر سکتی ہے کہ وہ یو نہی ہماری تھجوروں میں حصہ دارین جائیں۔رحت عالم علیہ الصلوة والسلام نے فرمایا کہ میں نے محض تمباری سلامتی کے پیش نظران سے یہ بات چیت شروع کی ہے۔اس تاريك ماحول مين، ان صبر آزما مشكلات مين غيرت وجرائت كابيه مظاهره و مكيد كر حضوركي خوشی کی انتهاندر ہی۔ انہوں نے عرض کی:

> وَاللهِ لاَ نُعْطِيْهِ هُ اللَّهِ السَّيْفَ حَتَى يَعْكُمُ اللَّهُ بَيْنَكُا وَبَيْنَهُ هُو (1) "ہارے پاس انہیں دینے کے لئے صرف تلوار ہے، یہاں تک کہ الله تعالی ہارے در میان اور ان کے در میان فیصلہ فرمائے۔"

تعالی ہمارے در قمیان اور ان کے در میان فیصلہ فرمائے۔'' اہل ایمان کے صبر وخلوص کاجب امتحان ہو چکا تو نصرت خداوندی رو نما ہونے گئی۔ بنی

غطفان کا ایک نوجوان نعیم بن مسعود عامر بن غطفان بارگاه رسالت مین حاضر ہوا،اور عرض کرنے لگا کہ اللہ تعالی نے میرے دل کونورا بیان سے منور کر دیا ہے۔ میرے مسلمان ہونے

کی کسی کو خبر نہیں، اگر میں کسی خدمت کے قابل ہوں تو ارشاد فرمائے، دل و جان سے حاضر ہول۔ حضور کریم علید السلوة والسلام نے فرمایا تم تنبا تو اس آڑے وقت میں

1-القاضي حسين بن محد بن الحس الديار بكرى (م966ه )، تاريخ الخيس في انوال النس نئيس، بيروت، مؤسدة شعبان، بست، جلد1، منخه 486

اسلام کی کوئی نمایال خدمت نہیں کر سکتے۔البتہ اگر کسی طرح تم دعمن کی صفول میں اختشار پيداكردو تويد عارى برى امداد موگى- " كلوك خاعة" " يد جنگ ب اور جنگ مل ايى تدبير جائزے۔ تعیم کے بی قریط کے ساتھ گہرے مراسم تھے۔وہ اپ قبیلہ سے کھسک کران کے ہاں گیااور انہیں جاکر کہامیری جودلی محبت اور درین تعلقات تمہارے ساتھ ہیں،ان کا حمہیں بخوبی علم ہے۔انہوں نے کہا بیٹک ہمیں تم پر کسی فتم کا شبہ نہیں۔ پھر اس نے بڑے راز داراندانداز میں کہا: قریش اور عطفان کے قبائل مدیند پر حملہ کے لئے آئے ہیں اور تم نے مسلمانوں ہے دوستاند معاہدہ توڑ کران کی امداد کااعلان کر دیا۔ لیکن تمہار ی اور ان کی حالت یکساں نہیں۔ تمہاری بیبال رہائش ہے، تہ<mark>ازے</mark> بال بیچے، مال و منال اور زمین و مکان سب يبين بيں۔ تم كى حالت بين انبين چيور كريبال سے نبيں جا يكتے۔ ليكن ان كے الل وعيال اور مال و متاع يهال سے بهت دور اين اين علاقه ميس محفوظ بير انہيں موقع ملا تو وه مسلمانوں پر حملہ کریں گے اور کامیابی کی صورت میں ان کی ہر چیز پر قبضہ کرلیں گے بصورت دیگر وہ بیبال سے چلے جا کیں گے اور تہمیں تنہاچھوڑ دیں گے۔ خود سوچ او، کیاایی صورت میں تم تنبااس مخض کا مقابلہ کر کتے ہو۔ میرا مخلصانہ مشورہ میہ ہے کہ تم جنگ چیزنے سے پہلے انہیں کہو کہ وہ چند مقتدر لوگ تمہارے یاس بطور ری غمال بھیج دیں تاکہ تتہبیں یقین ہو جائے کہ وہ کسی حال میں تتہبیں مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کرا پنے وطن نہیں او ٹیس گے۔ یہود قریط اس کی بات سے بڑے متاثر ہوئے۔ کہنے لگے: قَدْ ٱلْتَحْرَتَ بِنُصْعِرِ "تم نے ہمیں صحیح مشور ودیاہے۔" وہاں سے نکل کروہ قریش کے پاس آیااور ابوسفیان اور چند پچیدہ قریشیوں سے جاکر ملا اور کہا، میرے تمہارے ساتھ عرصہ درازے دوستانہ مراسم ہیں، اے تم خوب جانتے ہو۔اور پیغیر اسلام سے مجھے جو عداوت ہے وہ بھی تمہیں معلوم ہے۔ مجھے ایک خرطی ہے، دو تی اور محبت کا تقاضا میہ ہے کہ میں تمہارے گوش گزار کر دول لیکن خدار انسی نہ بتانااور سے راز فاش ند كرنا\_انهول في احد يقين ولاياكه مدراز افشانهيں مونے ديا جائے گا۔ تعيم نے

کہا کہ تم جانتے ہو کہ بنی قریطہ کا دوستانہ معاہدہ مسلمانوں کے ساتھ تھاجوانہوں نے توڑ دیا اور تمہارے ساتھ مل گئے۔اب وہ اس عہد فکنی پر بڑے پچھتارہے ہیں۔انہوں نے اظہار ندامت کرتے ہوئے معاہدہ کی تجدید کے لئے گفت و شنید شر وع کر دی ہے۔انہوں نے حضور کو کہاہے کہ ہم اپنی وفاداری کے اظہار کے لئے قریش اور عطفان کے چند مقتذر آدمی کی طرح بلاکر آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ آپ ان کو قتل کر دیجئے۔ پھر ہم آپ كے ساتھ مل كر كفار پر حمله كرديں مے اور انہيں مار بھا كي مے۔ يغير اسلام نے ان كى يە تجويز منظور كرلى ب- اگر يبودى تم سے بطور رئن چند آدى طلب كري، تو خردار ایک آدمی بھی ند بھیجنا۔ بعینہ میہ بات اس نے عطفان کے سر داروں کو جا کر بتائی۔ اتفاق کی بات ہے کہ ہفتہ کی رات کو ابوسفیان نے عکرمہ بن ابی جہل اور ورقہ بن غطفان کو چند دوسرے سر دارول کے ساتھ یہود کے پاس روانہ کیااور انہیں کہلا بھیجا کہ ہم يبال زياده دير نبيس تظهر سكت عالت سفريس مارے جانور بلاك مورب بين اور خود مم مجمی طرح طرح کی پریشانیوں میں متلا ہیں۔ محاصرہ کو اب مزید طول دینا ہمارے لئے ممکن انہیں،اس لئے اب مزید تاخیر کے بغیر ہمیں کوئی فیصلہ کن قدم اٹھانا چاہئے۔ کل ہم سامنے ے مسلمانوں پر جملہ کریں مے اور تم بیجھے سے بلد بول دو تاکہ اس مخصد سے جان چھوٹے اور ہم فارغ ہو کر اپنے گروں کو واپس چلے جا عیں۔ یہود نے جواب دیا کہ کل یوم سبت (ہفتہ)ہاورہماس روز کوئی کام نہیں کرتے۔ دوسر اہم مسلمانوں سے دعمنی کاخطرہ مول لینے سے پہلے مید یقین کرناچاہتے ہیں کہ تم کی وقت ہمیں بے بارورو گار چھوڑ کر چلے نہیں جاؤ کے اور ہمیں تب یقین آئے گاجب چند معزز آدی تم ہمارے پاس بطور رہن بھیج دو۔ اگر حمہیں یہ شرط منظور نہیں، تو پھر ہم محمد (فداہ ابی وامی) کے مقابلہ کی تاب نہیں رکھتے۔ تم تو كل گھروں كو چلے جاؤ گے۔ ہم يہال سے بھاگ كركبال سر چھيائي گے۔ جبوفدنے بى قريط كى مُفتلُوا بوسفيان وغيره كو جاكر بتائي، تووه كينے لگا بخدا نعيم نے جواطلاع جميں دى تھي، وہ درست ہے۔ ابوسفیان نے ان کی ہے شرط مانے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ اس طرح بن قريطه كويقين ہو گياكہ نعيم نے جو مشوره ديا تھا، وہ صحح تھا۔ انہوں نے حملہ آور لشكر كو كہلا بھیجا کہ جب تک تم اپنے آدمی بطور برغمال جارے پاس نہیں جھیجو گے، ہم تمہاراسا تھ وینے کے لئے تیار نہیں۔ اس طرح اللہ تعالی نے ایسے حالات پیدا کر دیئے کہ وہ ایک دوسرے سے بد گمان ہو گئے اور اسلام کے خلاف ان کا اتحادیارہ ہو گیا۔ جازے کا موسم تھا۔ بلاکی سر دی پڑر ہی تھی، سامان رسد بھی آہت آہت ختم ہورہا

تھا۔ یہود کے ساتھ تعلقات بھی ٹوٹ چکے تھے۔حوصلے پت اور ہمت ٹوٹ چکی تھی۔ایک

رات کو سخت آندھی آئی۔ ان کے خیمول کی طنابیں ٹوٹ گئیں۔ باغریال الث گئیں۔

گوڑے رہے تڑا کر بھاگ نگلے۔ سارے لشکر میں سراسیمگی تھیل گئی۔ وہ سمجھے کہ بیہ تندو تیز آند هی انبیں تباہ کر کے رکھ دے گی۔ ابوسفیان جواس ساری شرارت کاسر غنہ تھا، اپنے اونٹ پر سوار ہوااور کہایار وامیں تو جارہا ہوں تم بھی کوچ کرو۔ تم دیکھ نہیں رہے کہ جھکڑ کیا قیامت ڈھارہا ہے۔ ابوسفیان پر ایک بدحوای طاری تھی کہ اونٹ پر سوار ہونے سے پہلے اس كاعقال (رى) كھولناياد نەربا- جباس نے اسے اير لگاكر اٹھانا چاہات اسے پند چلاك اس کا پاؤل رس سے بندھا ہوا ہے۔ای حالت میں اس نے عقال کو تکوار سے کا ٹااور سریر یاؤں رکھ کروہاں سے بھاگ نکلا۔ قریش اور غطفان نے جب اپنے کمانڈرا نچیف کو یوں بردلی كامظامره كرتے اور فرار ہوتے ہوئے ديكھا توانبول نے بھى بھاگ جانے ميں عافيت سمجى-حضرت حذیفہ نے ابوسفیان اور اس کے لشکر کے فرار کا آٹکھوں دیکھا حال بارگاہ رسالت میں عرض کیا تورحت مجسم علیہ الصلوة والسلام خوشی ہے ہنس پڑے۔ یہاں تک کہ حضور کے دندان مبارک کی سپیدی ظاہر ہو گئی۔ مسلمان جب صبح بیدار ہوئے اور لشکر کفار کے بیزاؤ کی طرف دیکھا تو وہاں ٹوٹی ہوئی طنابوں، الٹی ہوئی ہانڈیوں، بجھی ہوئی آگ اور بکھرے ہوئے سامان کے سواکوئی چیز نظرنہ آئی۔ کفرکی کالی گھٹانا پید ہو چکی تھی۔ بیٹرب محر کا مطلع صاف ہو چکا تھا۔ جہال سورج کی سنہری کرنیں، مسرت، کامیابی اور اطمینان کی نوید سنار ہی تھیں۔ علامدا بن کثیر فرماتے ہیں: اللہ تعالی نے آگر حضور کور حمت للعالمین بنا کرنہ بھیجا ہو تا توبی آند هی نشکر کفار کے ہر سیابی کو ہلاک کردیتی۔ حضور علقہ کی شان رحت للعالمنی کے طفیل کفار کو بھی عذاب المی ہے پناہ ملی۔خطرات میں ہر لحظہ اضافیہ ہو تا جارہا تھا۔ ایک لشکر جرارنے مسلمانوں کا محاصرہ کرر کھا تھا۔ بنو قریط کے حملہ آور ہونے کا خدشہ بر قرار تھا تقریباً کی ماه کا عرصه گزر چکا تھا۔ مسلمانوں کو رات کو چین نصیب تھانہ دن کو آرام۔ حضور تین روز لگا تار۔ سوموار، منگل اور بدھ کو ظہر اور عصر کی نماز کے در میان مجداحزاب میں تشریف لاتے اور لشکر کفار کی فکست کے لئے اپنے رب کریم سے التجا کرتے۔ تیسرے روز حضور کے رخ انور پر بشارت کے انوار چیکنے لگے۔ جب سورج و حل گیا تو نبی مرم

عَلَيْهُ فَ اللهِ صَحَابِهِ كُوخُطَابِ كُرتِ مِوكَ فَرِمَايا: كَانَّهُمَّا النَّاسُ لَا تَسْمَنُوا لِفَتَاءَ الْعَدُوْدِ وَاسْشَكُوا اللهُ الْعَافِيةَ

عَنَّ لَقِيْنُمُ الْعَدُودَ فَاصْمِرُوا وَاعْلَمُواْ اَنَ الْجَنَّةَ تَحَتَّ ظَانَ لَقِيْنُمُ الْعَدُودَ فَاصْمِرُواْ وَاعْلَمُواْ اَنَ الْجَنَّةَ تَحَتَّ ظِلَال السُّهُون .

"اے لوگواد مثمن سے ملاقات کی تمنانہ کرو۔اللہ سے عافیت کی دعاما گھو اور جب دعثمن سے مقابلہ ہو جائے تو صبر کرو۔ اور خوب جان لو کہ

جنت، تکوارول کے سائے کے نیچے ہے۔"

پھر حضور انورنے یوں دعا فرمائی:

ٱللَّهُوَّهُ مُنْزِلَ الْكِئتَابِ- سَمِيْعَ الْ<mark>حِسَابِ- لِهُنِ هِمِالْاَحْمُزَابَ -سَيْرِينَ وَهِ وَمِوْسَرَةِ وَوَمِيْ</mark>

اللهُ وَاهْنِ مُهُو وَانْصُرْكَا

"اے اللہ!اے كتاب نازل كرنے والے۔اے جلدى حماب كرنے والے۔اے اللہ!ان مشر كين كو والے۔اے اللہ!ان مشر كين كو

فكست د اور جمين ان ير نفرت عطافر ما-"

ایک روز صحابہ نے عرض کی بارسول اللہ! شدت خوف سے دل حلق تک آ گئے ہیں۔ الساور دیتا سئر حوالسراہ قارقہ میں ہم روحوں تو دلوں کو قرار ان سکون نصب میں

کوئی ایسا ور دبتائے جو ایسے او قات میں ہم پڑھیں تو دلوں کو قرار اور سکون نصیب ہو۔ رحمت عالم نے فرمایایوں کہا کرو:

اللهمة استرعوراتنا وامن روعايتنا

"اے اللہ! ہمارے پر دے کی جگہوں پر پر دہ ڈال دے اور ہمارے خو فول کوام میں ہے اس میں "

کوامن سے بدل دے۔" کا اقبار سے نہ ریاف گار

صحابہ نے جب بیدور د کیا توسارے خوف کا فور ہو گئے۔ .

شہداء خندق کے اساء گرامی

1۔ سعد بن معاذ۔ جن کی شہادت کا مفصل نذ کرہ آپ آئندہ صفحات میں پڑھیں گے۔ ن

2\_انس بن اوس

3۔عبداللہ بن سہل 4۔طفیل بن نعمان

5- ثغلبه بن عنمه

6- كعب بن زيد النجارى

حافظ الدمياطى نے "الانساب" ميں تين نامول كا اور اضافد كيا ہے جنہيں شرف شہادت نصيب ہوا۔

7۔ قیس بن زید بن عامر

8\_عبدالله بن الي خالد

9\_ابوسناك بن سيفى بن صح

رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَهُمُ وَعَنْ سَائِرِ الشُّهَدَاءَ وَالْجُبَاهِدِيْنَ فِي سَيْدِلِ اللهِ - اَللّٰهُ قَالَهُ أَنْ قَنَا شَهَا دَةً فِي سَيْدِكِ وَمَوْسًا فِي بَكِنِ جَيْدِكَ

مقتولين كفار

اس جنگ میں کفارے صرف تین آدی قتل ہوئے۔

1۔ عمرو بن عبدود۔ جس کوسید ناعلی مر تفنی کی شمشیر خارہ شکاف نے واصل جہنم کیا۔ 2۔ نو فل بن عبداللہ بن مغیرہ۔ جس کو حضرت زبیر بن العوام نے موت کے گھاٹ اتارا۔

3-اور عثان بن منبه

نو فل کے بارے میں ہے کہ حضرت زبیر نے اپنی تکوار سے جب اس پر وار کیا تو اسکے دو

عردے کردے حق کہ اس کی زین کو بھی در میان ہے کاف دیا۔ کس نے دادد سے ہوئے کہا: میا آبا عید اللہ عماراً اینا عید اللہ عماراً اینا عید

"اے زبیر ہم نے آپ کی تکوار جیسی کوئی تکوار نہیں دیکھی۔ آپ نے

: jt.)

وَاللَّهِ مَا هُوَالتَّهِ فُ وَلَكِنَّهَا السَّاعِدُ (1)

1\_"سبل الهدئ"، جلد4، صغه 535

" بخدایہ تکوار کا کمال نہیں بلکہ اس باز د کا کمال ہے جس نے تکوار چلائی۔"

کفار نے عمرو بن عبدود اور نو فل کی لاشوں کی واپسی کے لئے وس وس ہزار ورہم معاوضہ پیش کیالیکن حضور نے ارشاد فرمایا:

> لَا تَأْكُلُ ثَلَّنَ الْمُتُوَثَّى (1) "جم مر دول كون كران كى رقم نبيل كھايا كرتے۔اوران كى لاشوں كو بلامعاوضہ واپس كرديا۔

> > حضرت سعدبن معاذر ضي الله عنه

اس غزوہ میں اسلام کے بطل جلیل حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ زخی ہوئے۔ حبان بن قیس بن العرقہ نے حضرت سعد کو تاژ کر تیم ماراجو آپ کے بازو کی شہرگ میں آ کر پیوست ہو گیا ج<mark>س سے شہرگ کئ گئ</mark>ے۔جب حبان کا تیمر آپکولگا تواس نے نعرہ لگایا۔

خُنْ هَا دَاكَا إِنْ الْعَيِقَهُ مُنْ تَم سنجالو- مِن مول عرقبه كابينا-" حضور كريم عَلِينَ فِي اس ك جواب مِن فرمايا: عَزَقَ اللهُ وَجُهِكَ فِي النّادِ "الله

تعالیٰ تیرے چیرہ کو آگ میں عرق آلود کرے۔'' اپنے زخم کو خطرناک خیال کرتے ہوئے حضرت سعدنے دعاکے لئے ہاتھ بلند کئے اور

عرض کی: اےاللہ!اگر قریش کے ساتھ مزید جنگ ہونی ہے تو پھر جھےاس کے لئےزندہ رکھ کیونکہ اس قوم کے ساتھ جنگ کرنا مجھے بہت پہند ہے

جس نے تیرے رسول کواذیت پہنچائی،اے اپنے وطن سے نکالااور اس کو جھٹلایا۔

اے اللہ!اگر ان کے ساتھ یہ آخری جنگ تھی تواس زخم کو میرے لئے شہادت کا سبب بنادے اور مجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک

میری آلکھیں بنو قراط سے شنڈی نہ ہو جا کیں۔

1-" تارىخ الخيس"، جلد 1، صلى 492

جب سورج طلوع ہوااوراس کی روشنی ہے کوہ ود من میں اجالا ہو گیا تو مسلمانوں نے دیکھا کہ کفار و مشرکین کے عساکر کاوہاں نام و نشان تک بھی نہیں، سب بھاگ گئے تھے۔ اس وقت اس بشیر و نذیر نبی نے اپنے جان شارول کواس مڑدہ جال فزاے خور سند فرمایا:

اللہٰ نَدُورُ مُورُدُورُ اللہٰ مُؤرِدُ اللہٰ مُؤرِدُ اللہٰ اللہ

"اب ہم ان پر حملہ کیا کریں گے، وہ ہم پر حملہ آور نہیں ہو سکیل گے،

اب ہم ان کی طرف جائیں گے۔" الله تعالی نے اپنے حبیب لبیب کی زبان سے فکلے ہوئے ان کلمات طیبات کو پوراکیا۔

اس کے بعد کفار مکہ کو مجھی جرات نہ ہوئی کہ وہ مسلمانوں پر افکر کشی کر سکیں۔ ہمیشہ حضور سر ورعالم علی ہان پر حملہ آور ہوتے رہے، یبال تک کہ مکم معظمہ فتح ہوا۔

نی رؤف در حیم علطه این رب کے اس احسان عظیم کو ہمیشہ یاد کرتے تھے اور اس پر اظہار تشکر فرمایا کرتے۔ بیہ جملہ اکثراو قات زبان مبارک پر ہو تا:

كَالْهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَةُ - أَعَلَّجُنْدَةُ وَنَصَرَّعَبُدَةُ وَهَنَّرَ مُنْدَةً وَهَنَّمَ مُنِدَةً

"الله تعالى كے سواكوئي معبود نہيں،اس نے اپنے لشكر كوفتى كاعزت

بخشی۔ اپنے بندے کی مدو فرمائی اور تمام احزاب کو تنبا شکست دی۔"

جب سارامیدان کفار کے اس اشکر جرار سے خالی ہو گیا تو حضور پرنور نے مجاہدین اسلام کوایے گھروں کوواپس جانے کی اجازت دی۔وہ اپنے رب قدوس کی حمدو ثنا کے گیت

اسمام واپ مفروں وواہیں جانے کی جارے دواپے رہ سادوں کی مرد مات ہے۔ گاتے ہوئے،اس کی تائید و نصرت پر اس کا شکر بجالاتے ہوئے مظفر و منصور ہو کر شادال و فرحال اپنے الل وغیال میں واپس تشریف لے گئے۔

غزوۂ خندق کے دوررس اثرات

جزیر ہُ عرب کی متعد داسلام دشمن قو تول نے اپنی تمام افرادی قوت اور مادی و سائل کو مجتمع کر کے بڑے جوش و فروش ہے مر کز اسلام پر حملہ کیا تھا۔ اس حملہ کے ساتھ انہوں نے بڑی تو قعات وابستہ کر رکھی تھیں لیکن ان کی ہیہ متحدہ مہم جس مایوس کن ناکامی ہے دوجار ہوئی،اس نے ان کی مر توڑ کرر کھ دی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اتنی قوت وہ دوبارہ ہر گز فراہم نہیں کر سکتے اس لئے اب اس نو خیز اسلامی مملکت اور اس کے دین کووہ قطعاً کوئی گزند نہیں پہنچا سکیں گے اس شکست نے ان کی امیدوں کے قلعوں کو پیوند خاک کر دیا۔ غزدہ احد میں مسلمانوں کے جانی نقصان کے باعث جو تو قعات قائم کی گئی تھیں، وہ یکا یک چور چور ہو گئیں۔ دوسر ااثریہ ہوا کہ یہود جومدینہ طیبہ میں عیش و آرام کی زندگی بسر كررب يت على بازارول اور تجارتي منذيول مين ان كو بالا دى حاصل تھى۔ زرعى زمينين، باغات اور نخلستان ان کی ملکیت میں تھے۔ باہمی معاہدہ کی وجہ سے ان کی طرف آگھ اٹھا کر كوئى ديكي خبيس سكما تھا۔اس كے باوجودان كے دلول ميں اسلام كے بارے ميں بغض وعناد کے جذبات جوش مارتے رہے تھے۔اس غزوہ کے باعث ان کی اسلام دشمنی کا پر دہ جاک ہو گیا۔ معاہدہ توڑنے میں انہول نے پہل کی۔ ان تنقین حالات میں ان کی عبد شکنی اور خیانت ے مسلمانوں کے لئے ان مار ہائے آسٹین سے نیٹنا آسان ہو گیا۔ حضور علیہ الصاؤة والسلام کے در میان اور ان کے در میان کوئی معاہدہ باتی شدر ہا۔ اب مسلمان ان کو ان کے کر تو توں کی سزاديني آزاد موكئ اس غزوہ کا تیسر ااثریہ مواکہ جنگ خندق کے ایام میں رحت عالم علاق ہے ایے ایے معجزات ظہور پذیر ہوئے تھے جن کے باعث بہت ہے لوگوں کی آٹکھوں سے جہالت اور تعصب کی پی اتر می تھی اور نور حق انہیں نظر آنے لگا تھا۔ ان کے اسلام قبول کرنے کے. راستہ میں جور کاو ٹیس تھیں، وہ سب دور ہونے لگی تھیں اور وہ اسلام قبول کرنے لگے تھے۔ اس جنگ كاايك اجم اثريد بھى مواكد مشركين اور كفار كے ظاہرى اتحاد كالول كل كيا۔ یہ لشکراگر چہ بظاہر متحد تھے لیکن کفروشر ک کی وجہ سے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں شکوک وشبهات تھے۔ای لئے وہ کی ایک سید سالار پر متفق نہیں ہو سکے تھے۔ نیز دنیا پرید حقیقت بھی آشکار اہو گئی کہ ان کا اپنے ند ہب کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط ہے۔ ذاتی منفعت کے لا کچ میں آگر اجماعی مفاد کو قربان کر دیناان کے لئے قطعاً مشکل بات ند تھی۔عینیہ اور حارث کوجب اس شرط پرمدیند کی مجوروں کی پیداوار کا 8 / 1 حصہ دینے کی تجویز پیش کی گئی کہ وہ اپنے قبائل کوساتھ لے کرواپس چلے جائیں توانہوں نے فور آ آباد گی كاظباركرديا\_اى طرح مشركين مكه اور بوقريط كدر ميان بوى آسانى سے شديد فتم كى غلط فہمیاں پیدا کر دی گئیں۔ان کا تحاد تحصّبہ کھٹے بجیٹھا کہ تھکو بھٹھ کا منظر پیش کر رہاتھا۔ ان تمام واقعات نے ثابت کر دیا کہ وہ اتحاد واتفاق کے ہزار دعوے کریں مگر ان میں نہ اتحاد ہے اور نہ اتفاق۔

ای لئے بشیر و نذریر نبی علیہ نے صاف الفاظ میں اپنے صحابہ کرام کو یہ مژدہ جال فزاسنا دیا تھا کہ

لَا تَغَمُّوْكُوْ تُوكُیْنَ بَعْدَ عَامِكُوْ هَذَا وَلَاَ لَكُنْكُوْ تَغُمُّوْ وَنَهُوْ "اس سال كے بعد قریش تم پر حملہ كرنے كى جرأت نہيں كريں گے بلكہ اب تم ان پر حملہ كيا كروگ۔"

غزوة بنو قريطه

آپ بو قریط کی غداری اور عہد محنی کا لذکرہ تفعیلاً پڑھ بچے ہیں۔ اگر اللہ تعالی نے عالم غیب سے اسباب پیدا کر کے ان کے منصوبوں کو خاک میں نہ ملا دیا ہو تا تو مسلمانوں پر جو گزرتی اس کا تصور کرنا مشکل نہیں، لیکن جب تقدیر الدی نے تدبیر کے شاطروں کو مات دے دی۔ قریش و غطفان اور بنی اسدوغیرہ قبائل اپنے جنگ جو بہادروں سمیت پسپاہو گئے تو اب بنو قریط کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ حضور ایک ماہ تک کھلے میدان میں کفار کے سامنے سید پر رہنے کے بعد اپنی غلاموں سمیت گھروں میں پہنچے ہی تھے اور سر مبارک دھونے کی تیاری ہی فرمار ہے تھے کہ جبر ائیل نمو دار ہوئے۔ عرض کی یار سول اللہ! ہم نے تو ابھی کی تیاری ہی فرمار ہے تھے کہ جبر ائیل نمو دار ہوئے۔ عرض کی یار سول اللہ! ہم نے تو ابھی ساتھ کفار کے تعاقب میں تھا اور آپ نے اتار بھی دیئے۔ میں ملائکہ کے ایک گروہ کے ساتھ کفار کے تعاقب میں تھا اور انہیں روحاء تک بھا کر واپس آیا اور حکم خداد ندی ہیہ سے ساتھ کفار کے بن قریط کا خاتمہ نہ کر لیاجائے، اس وقت تک ہتھیارا تار نے کی اجازت نہیں۔ فرمان الدی ملتے ہی حضور نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ وہ اذان دے اور بلند آواز سے یہ اعلان کروے:

مَنْ كَانَ سَامِعًا مُطِينَعًا فَلَا يُصَلِّينَ الْعَصَّرَ الْآمِبَيْ قُرْيَظَةَ "يعنى براطاعت گزار مسلمان عصر كي نماز بني قريط ميں اداكر \_\_" مدین طیبہ میں منادی کرنے کے لئے ایک اور آدمی دوڑ ایا جو یہ اعلان کررہاتھا۔ یَاخَیْلَ اللّٰمِ اِلْکِی اے الله تعالی کے شہ سوار والے گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ۔"

یہ اعلان سنتے ہی مسلمان ہتھیار سجائے اپنے گھروں سے نکلنے گئے۔ حضور گھوڑے پر سوار سے جس کانام ' کیف " تھا۔ سو صحابہ کے ایک دستے نے گھوڑوں پر سوار ہو کر حضور علقہ بنالیا جن کے پاس سواری کا انظام نہ تھا، وہ پاپیادہ چل پڑے۔ اس دوز لشکر اسلام کا پر جم سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجبہ الکریم کو عطافر ملیا گیا۔ یہ لشکر جلدہی بنو قریط کی گڑھی کے قریب پہنچ گیا۔ حضرت علی نے قلعہ کی دیوار کے نزدیک پر جم گاڑ دیا۔ یہودیوں نے جب مسلمانوں کو آتے ہوئے دیکھا تو دروازے بند کردیتے اور مردوزن حیت پر چڑھ گئے۔ حضرت اُسید بن حکیر نے

پیک پر پر کھا ہے اور مسلما و ک پر بالا ہو کر فرمایا: ان کی اس حر کت پر غضبناک ہو کر فرمایا:

یّا اَعُنَاءَ الله لا نَبْرَهُ عَنْ حُصُونِكُونَ مَّتُ تَعُونُوا جُوعًا۔ "اے اللہ کے دشنوا ہم تہارے قلعوں کاالیا محاصرہ کریں گے کہ تم

بھوے مرجاؤگے۔"

انہوں نے اپنی دیریند دوسی کاواسط دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے اور تہارے در میان
سب تعلقات منقطع ہو گئے ہیں۔ حضور نے رات وہاں بسر کا۔ صبح ہوتے ہی ان کے اس
قلعہ کا محاصرہ کر لیا اور مختلف مقامات پر تیر انداز بٹھادیئے۔ یہود بھی پھر اور تیر برساتے
سلمان بھی ان کامؤٹر جواب دیتے رہے۔ جنب ان کی شرارت شدت افتیار کرنے
سلمان بھی ان کامؤٹر جواب نے انہیں با قاعدہ اپنی زد میں لے لیا۔ انہوں نے پھر
برسانے بند کر دیئے اور گفتگو کرنے کی اجازت طلب کی جوانہیں بخشی گئی۔

یہود نے نباش بن قیس کو اپنانما کندہ بناکر بارگاہ رسالت میں بھیجا۔ اس نے آکر کہاکہ جن شر الطاپر آپ نے بنو نضیر کو یہاں سے نکلنے کی اجازت دی تھی، انبی شر الطاپر ہمیں بھی یہاں سے نکل جانے کی اجازت دے دیجئے۔ ہم اپنی عور توں، بچوں اور بارشتر کے ساتھ مدینہ چھوڑ جاتے ہیں، باقی ہر چیز آپ سنجا گئے۔ حضور نے انکار کر دیا۔ پھر اس نے کہا کہ ہم سارامال و متاع یہاں چھوڑ جاتے ہیں، صرف ہماری جان بخشی کی جائے۔ یہ تجویز بھی

مستر د کر دی گئی۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اینے متعلق میر افیصلہ اگر مانے کے لئے تیار ہو تو تمہارے ساتھ مفاہمت کی بات چیت کی جاسکتی ہے۔وہ مشورہ کرنے کے لئے قلعہ میں واپس گیااور ساراماجراا نہیں کہدسنایا۔ ان کے سر دار کعب ابن اسد نے کہااے میری قوم! تین تجویزیں ہیں، ان می سے کوئی ایک پند کراو۔ انہول نے یو چھا بتائے۔اس نے کہاسب سے بہتر توبہ ہے کہ مسلمان موجاؤ۔اباس امریس ذراشبہ نہیں رہاکہ محد (عطاقیہ) وی رسول مکرم ہے جس کی بشارت اور ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ آج تک محض حمد کے باعث ہم ان کی مخالفت كرتے رہے۔اب وقت ہے ايمان لے آؤ۔ تم تمہارابال يجد اور مال و متاع سب في جائے گا اور نعمت ہدایت سے بھی مالا مال ہو جاؤ مے میں تو مسلمانوں سے کئے ہوئے معاہدہ کو توڑنے کے لئے تیارند تھا۔ اس بد بخت (حی بن اخطب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) کی نحوست نے ہمیں اس معیبت میں جا اکیا۔ قوم نے کہاکہ ہم ایمان تو کی قیت پر لانے کے لئے تیار نہیں۔ اس نے کہادوس ی تجویزیہ ہے کہ عور تول اور بچول کو اپنی تلوارول سے كاث والواور چر مسلمانول ير ثوث يروه بتيد ويكها جائے كان قوم نے كهاان معصوم بجول اور عور تول کوبلا گناہ ذی کر دینا کبال کی انسانیت ہے، ہم ایبا نہیں کریں گے۔اس نے کہا تیسری تجویزید ہے کہ آج سبت کی رات ہے۔ مسلمانوں کو علم ہے کہ یہودی آج حملہ نہیں کریں گے، وہ بالکل مطمئن اور بے خوف و خطر بیٹھے ہوں گے۔ آؤان کی اس بے خری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اچانک ان پر بلد بول دیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم انہیں فکست وے دیں۔ انہوں نے اس سے کہاکہ تو ہمیں سبت کی بے حرمتی کرنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ پہلے جن او گول نے اس کی بے حر متی کی تھی انہیں عبر تناک سز املی۔ ان کے سر دار

> ۔ مَابَاتَ مِنْكُومُنْنَ دَكَدَتُهُ أَمُّهُ لَيْكَةٌ قَاحِدَةٌ جَازِمًا : "تم سب بميشہ سے گومگو کا شکار رہتے ہو، کی چیز کے متعلق فیصلہ کن

بات كرنے كى تم يس صلاحيت بھى شيس۔"

ہاے سرمے کی ہماں سلامیت کی میں۔ پچیس دن تک محاصرہ جاری رہا۔ آخر کار جب وہ عاجز آگئے اور ان میں تاب مقاومت نہ

ر ہی تو حضور کریم عظیم کے فیصلہ کو قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے چنانچہ ان کے جوانوں کو الگ

كرك انبيس رسيول ميں جكڑ ديا كيااور بچول اور عور تول كوالگ ايك محفوظ مقام ير پينجاديا حمیا۔ مسلمان جب ان کے قلعہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے اسلحہ کے وہ انبار دیکھے جو يبوديوں نے مسلمانوں يرعقب سے حملہ كرنے كے لئے تيار كرر كھے تھے۔ان ميں پندروسو تکواریں، دوہزار نیزے، یانج صد ڈھالیں اور دیگر اسلحہ تھا۔ اس کے علاوہ شراب کے منکول کے ملکے بحرے ہوئے رکھے تھے۔شراب توساری کی ساری انڈیل دی گئی۔ دوسرے سازو سامان پر قبضه کرلیا گیا۔ان میں کثیر التعداد مویثی اوراونٹ وغیر ہ تھے۔ حضور عليه الصلوة والسلام الك ايك جكه تشريف فرما يتح كه بني اوس قبيله كاايك وفد حاضر خدمت ہوا اور عرض کرنے لگا: یا رسول الله! یبودی قبیلہ بنو نضیر کے دوستانہ تعلقات بن خزرج کے ساتھ تھے،ان کی سفار شری حضور نے بنی نضیر کی جان بخشی فرمادی اور ہر آدمی کو ایک بارشتر کے جانے کی بھی اجازت دے دی۔ بنی قریط کے ساتھ جارے قدیم سے دوستانہ تعلقات بیل-اب دوانی غلطی پر از حدیثیمان بھی ہیں،اس لئے حضور نے جس طرح بنو خزرج کی عزت افزائی فرمائی تھی، ای طرح ہماری وجہ ہے ہمارے اس دوست قبیلہ کو بھی پخش دیں۔وہ باربارا پی یہ درخواست پیش کرتے رہے لیکن حضور علیہ الصلاة والسلام خاموش رہے۔جب ان كااصر ار حدے بڑھ كيا توارشاد فرماياكه كيا تمہيں سه بات بندے کہ تہارے قبیلہ اوس میں سے کوئی مخص ان کے متعلق فیصلہ کردے۔ انہوں نے عرض کی، بجاہے۔ حضور نے فرمایا میں سعد بن معاذ کو تھم مقرر کرتا ہوں۔ انہوں نے مرت کا ظہار کرتے ہوئے عرض کیا کہ منظور ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ یبودیول نے خود حضرت سعد کانام تجویز کیا تھا۔حضرت سعد خندق میں زخی ہو گئے تھے۔ حضور نے انہیں مجد کے قریب رفیدہ کے خیمہ میں تھہر ایا ہوا تھا تا کہ اپنی گرانی میں ان کی مرہم پٹی کرائی جائے اور ان کی عیادت میں آسانی ہو۔ بنی اوس اپنی حسب بیند حضرت سعد کو تھم مقرر کرا کے ان کو لینے کے لئے خیمہ میں گئے اور ایک گذھے پر سوار کر کے انہیں بارگاہ رسالت میں لے آئے۔ راستہ میں آپ کو ہموار کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ آپ تھم مقرر ہوئے ہیں۔ بن قریط سے ہمارے قدیمی دوستاند تعلقات ہیں،ان کے ساتھ نرم برتاؤ کرنا۔ تم نے دیکھا نہیں بی خزرج نے بی نضیر کے ساتھ کیاسلوک کیا تھا۔ جب انہوں نے افہام و تفہیم اور منت وساجت کی حد

كردى توسعدنے صرف اتناجواب ديا:

قَدُّانَ لِسَعْدِ آنَ لَا يَأْخُذُهُ إِنَّى اللهِ لَوْمَةُ لَا يُرْجِ "اب سعد كالياونت آكيا ب كه الله تعالى ك علم كى تعمل ميس كى

ملامت كرنے والے كى ملامت اسے متاثر نبيس كر عكى۔"

سعد کی سواری حضور کی قیام گاہ کے قریب پینجی تو حضور نے حاضرین کو فرمایا:

تُوْمُوْ الِسَيِيدِ كُوْ

"اینے سر دار کے لئے کھڑے ہو جاؤ۔" سعد کوا تارا گیا۔ نبی کر یم علیہ الصلوٰۃ وا<mark>لسلا</mark>م نے فرمایا:

اختف ني في استعال

"اے سعد اان کے بارے میں فیصلہ کرو۔"

انہوں نے عرض کی:

ارشاد موا:

آمَرَكَ اللهُ أَنْ تَعْكُمُ فِيهِمْ

"الله تعالى في مهمين تحم دياب كه تم ان كي بارب مين فيصله كرو-"

معدنے پھراپی قوم سے پوچھاکہ بنی قریط کے بارے میں جو تھم کروں، تہمیں منظور

ہے۔انہوں نے کہا بیٹک منظور ہے۔ آپ نے فرمایا: میرافیصلہ توبہ ہے کہ ان کے بالغول

کو تحل کر دیا جائے اور ان کی عور تول اور بچول کو غلام بنالیا جائے اور ان کے مال اور جائدادیں مہاجرین دانصار میں تقنیم کر دی جائیں۔ حضور علاقے نے فرمایا:

لَقَنْ حَكَمْتَ فِيهِمْ عِنْكُواللَّهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعَةِ أَدْقِعَةٍ -

"اے سعد اہم نے وہی قیصلہ کیا جواللہ تعالی نے سات آسانوں کے اوپر

فيعله فرمايا --"

ابولبابه اوران کی توبه

جب الشكر اسلام نے سختی سے ان كا محاصر وكر ليا اور حالات كى سلينى نے انہيں خوفزد وكر دیا تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں گزارش کی کہ ابو لبابہ بن منذر کو ان کے پاس بھیجا جائے، ووان سے مشورہ کرنا جاہتے ہیں۔ نبی کریم علقہ نے ابو لبابہ کو فرمایا کہ تہارے حليف ممهيں بارے ہیں۔ تم ان كے ياس جا كتے ہو۔ جب وہ ان كے پاس بنتي تو ان كے سارے مر د تعظیماً کھڑے ہو گئے،ان کی عور تو اور بچوں نے ان کے گر د حلقہ بنا کررونا چیخنا شروع کردیا۔ ابولبابہ کے ان سے دیرینہ تعلقات تو تھے ہی۔ ان کی اس حالت زار کود کھے کر ان كادل يسيح كيا\_انبول في وجهاابولبابه جميل مشوره دو، كياجم محر (عليه الصلوة والسلام) كو ا پنا تھم تسلیم کر لیں اور این بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار انہیں تفویض کر دیں۔ زبان ہے تو آپ نے ہاں کہالیکن بے اختیاری کی حالت میں اپنے حلق کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس كامطلب يه تفاكه وه تمبارے قتل كافيصله كريں كے۔ ابولباب كہتے ہيں كه فور أميرے نفس لوامد نے مجھے جنجوڑا مجھے خیال آیا کہ ابیا کر کے میں نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت ك بـ وبال ب فك اور سيد هم مجدكى راه لى سيجرأت نه بونى كه اس خيانت ك بعد سر ورعالم کے روبر وحاضر ہول۔مجد میں جاکراپنے آپ کومبحد کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیااور کہا میں اس جگہ سے نہیں جاؤل گاجب تک اللہ تعالی میر اقصور معاف نہ کردے اور الله تعالیٰ ہے وعدہ کیا کہ وہ پھر بن قریط کے ہاں ہر گز نہیں جائیں گے۔ جب کی دنوں تک ابولبایہ حاضر خدمت ندہوئے تورسول اکرم عظی نے ان کے بارے میں بوچھا۔ان کا ماجرابیان کیا گیا۔ فرمایا: غلطی کرنے کے بعد سیدھااگر میرے پاس حاضر ہو جاتا تو میں اس ك لئے اللہ تعالى سے مغفرت طلب كر تا۔اب جب اس نے بير راسته اختيار كيا تو يس اس كو اس ستون سے نہیں کھولول گاجب تک اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہ فرمالے۔ چھ دن اور چھ راتیں ای ستون کے ساتھ بندھے رہے جب نماز کاوفت ہوتا،ان کی زوجہ وہاں جاتیں،ان کو کھولتیں، وہ وضو وغیرہ کر کے نماز اداکرتے پھران کوای ستون کے ساتھ بائدھ کرواپس آ جا تیں۔ ایک رات سر کار دو عالم ام المومنین حضرت ام سلمہ کے حجرہ مبار کہ میں شب باش تھے تو سحری کے وقت حضرت ام سلمہ نے دیکھاکہ حضور ہنس رہے ہیں۔عرض کی:

مِمَّ تَصْعَكُ يَادَسُولَ اللهِ اَصْعَكَ اللهُ سِنَّكَ "يارسول الله! حضور كيول بنس رب بين، الله تعالى بميشه آب كو بنتا

فرمایا: ابولباب کی توبہ قبول ہو گئ ہے۔ عرض کی، اجازت ہو تو میں انہیں یہ خوشخری ساؤل فرمایا: جیسی تبهاری مرضی - ام المومنین جره شریف کے دروازہ پر آگر کھڑی

ہو گئیں۔ بیاس زمانہ کاذ کر ہے جب کہ پر دہ کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ حضرت ام سلمہ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے بلند آوازے کہا، ابولبابہ! مبارک باد! تمہاری توبہ کواللہ

تعالی نے قبول فرمایا ہے۔ لوگوں نے بھی میہ آواز سن لی۔ دوڑے تاکہ ان کی زنجیر کھول دیں۔ آپ نے سب کوالیا کرنے سے روک دیااور کہا:

لَا وَاللَّهِ حَتَّى مَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ هُوَ الَّذِي يُطْلِقُنِي بِيهِ مِ

"خدارا مجھے کوئی نہ کھولے۔ یہال تک کہ حضور خود تشریف لا عمی اور

ایندست مبارک سے جھے ربافر مائیں۔" دلنواز آ قاعلیہ الصلوة والسلام نماز صح ادا کرنے کے لئے جب تشریف لائے توان کے

یاس سے گزرے اور زنجیر کھول کرانہیں آزاد فرمایا۔

. حضرت ابولبابه كول مين اس لغزش سے جواحساس ندامت پيدا مواوواس قدر شديد تفاكه بارگاه حبيب ميں حاضري كى جر أت نه كر سكے۔ان چه را توں ميں جب سنانا چها جا تا ہو

گا، ان کی آنکھوں سے آنسوؤل کا جو بینہ مچھم مجھم برستاہوگا، دل درد مند سے جو جگر سوز آبیں استحقی ہول گی اور بار خجالت نے کمر ہمت دوہری کر دی ہوگی،اس کا صحیح علم تواس رب

العالمین کوہے جوعرق انفعال میں شر ابور اپنے بندوں کے حال زار کوخوب جانا ہے اور ان کوائی رحت بے پایال سے مایوس نہیں ہونے دیتا۔ حفرت علامداقبال کی پدر باعی ای قتع کے جذبات عالیہ کی عکای کرتی ہے۔

تو غنى از بر دو عالم من فقير، روز محشر عذر باع من يذير گر تو می بنی حسابم ناگزیر، از نگاه مصطفیٰ ینبال بگیر

يېود ي مر دول كا قتل

ان کو قتل کرنے کے لئے مختلف مقامات ہر گڑھے کھودے گئے۔ انہیں رسیوں میں بائدها گیا۔ ٹولیوں کی صورت میں وہ لائے جاتے اور محل کر کے ان کی لاشیں ان گڑھوں میں چینک دی جاتیں۔ ان مقولوں کی تعداد چھ سات سو کے قریب تھی۔ ان میں ان کا سر دار کعب بن اسداور اس سارے فتنہ کی جڑ حی بن اخطب بھی تھا۔ جب جی کو قتل کرنے کے لئے لایا گیا تواس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ جکڑے ہوئے تھے۔اس نے سرخ

رنگ کالباس زیب تن کیا ہوا تھا جے اس نے جگہ جگہ ہے کاٹ دیا تھا تاکہ کی کے کام نہ آسکے۔ جب اس ازلی بد بخت نے نبی کریم علیہ کوریکھااس وقت بھی وہ خبث باطن کے اظهارے بازنہ آیا۔ کہنے لگا:

وَمَا وَاللَّهِ مَالُمْتُ نَغْيِنَى فِي عَدَا وَتِكَ وَلَكِنَّا مَنْ يَعْنُكِ اللَّهُ

"میں آج تک آپ سے عداوت کر تارہا ہوں، میں نے اس بارے میں

اہے نفس کو مجمی ملامت نہیں کی لیکن اللہ تعالی جس کو ذکیل ورسوا

کرے دوذلیل وخوار ہو کررہتاہے۔' بنی قریطہ کے سر داروں میں سے ایک کانام زبیر بن باطا تھاجو بہت بوڑھا تھااور اندھا ہو

گیا تھا۔اس نے زمانہ جاہلیت کی ایک لڑائی میں جو یوم بعاث کے نام سے معروف ہے، ثابت بن قیس بن شاس کے ساتھ کوئی احسان کیا تھا۔ یہ ثابت مسلمان ہو گئے تھے۔انہوں نے جب اینے محن کواس حالت میں دیکھا تواس کے احسان کابدلہ چکانا چاہا۔ انہوں نے زبیر سے

یو چھااے اباعبدالرحمٰن! کیاتم نے مجھے بہچانا۔ اس نے کہاکہ میرے جیسا آدمی تیرے جیسے آدمی کو فراموش کر سکتا ہے۔ حضرت ثابت نے کہامیں آج تیرے احسان کا بدلد دیناجا بتا موں۔اس نے کہا: کر یم النفس لوگ اليابي كياكرتے ہيں۔ چنانچہ ثابت بار گاہ رسالت ميں حاضر ہو ہے اور زبیر کی جان بخشی کے لئے التجا کی۔ حضور نے منظور فرمالی۔ انہوں نے آکر

اس كوبتاياوه بولا:

عَيْوً بَيْنِ لا آهْلَ لَهُ وَلا وَلَدَ فَمَا يَصْنَعُوا لَمَا إِنَّ

"لعنی ایک پیر فر توت جس کی نه بیوی ب نه اولاد ده زنده ره کر کیا کرے

"\_b

ٹابت پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور نے اس کی بیوی اور اس کی اولاد کو بھی آزاد کرنے کا تھم صادر فرمایا۔ جب اس کو بتایا تو وہ بولا وہ گھرانہ جس کی حجاز میں کوئی

ی اورد رہے ہا ہمار رہید بہت میں رہای دوران کے است کے ماضر ہو کر پھر گزارش کی۔ حضور نے ازراہ جائیداد نہ ہو۔ وہ کیسے زندہ رہے گا۔ ثابت نے حاضر ہو کر پھر گزارش کی۔ حضور نے ازراہ کرم اس کامال واسباب اور اس کی جائیداد بھی اس کو واپس فرماد ک۔ جب ثابت نے اس کرم

کرم اس کامال واسباب اور اس می جائیداد بی اس کووان کرمادی-جب تابت ہے اس کرم گشتری کے بارے میں اسے مطلع کیا تو وہ بولااس شخص پر کیا گزری جس کا چبرہ چینی آئینہ کی مانند شفاف تھا کہ کنواری لڑکیاں اس می<mark>ں اپن</mark>ا چبرہ دیکھتی تھیں یعنی کعب بن اسد۔انہوں نے

ما تر منفاف تھا کہ خواری مرتیاں ان میں بہا پہرود میں اس میں علب بن احدد انہوں سے بہا احداد انہوں سے بتایا کہ وہ تقافی مار دیا گیا۔ پھر اس نے پوچھاشمر وں اور دیہات کے سر دار حمی بن اخطب کا کیا

بمیاید دو و و س رویا بید چراس سے پوپیا ہرون درریاب سے سرار و کیا گردن بنالہ بتایا گیا کہ وہ بھی کیفر کروار کو بیٹنچ گیا۔ پھر دریافت کیا کہ اس بہادر پر کیا گزری کہ جب

ہم حملہ کرتے تھے تو وہ مقد متہ الحیش میں ہو تا تھا۔ اور جب بھاگتے تھے تو وہ پیچھے رہ کر ہماری حفاظت کرتا تھا یعنی عزال بن شموال۔ بتایا گیاوہ بھی تہ تیچ کر دیا گیا۔ پھر اس نے پوچھا: بنی کعب بن قریط اور بنی عمر و بن قریطہ کا کیا حال ہے۔ بتایا گیاوہ بھی ختم ہوگئے۔ زبیر

و چا بی عب بن حرید اور بی مرو بن حرید این میں کوئی اطف نہیں۔ اب حد اب تھے اس کہنے لگا، ان کے چلے جانے کے بعد اب زندگی میں کوئی اطف نہیں۔ اابت میں تھے اس احسان کا واسطہ دیتا ہوں جو میں نے تھے پر کیا تھا کہ مجھے بھی ان سے ملادو۔ لمحہ مجرکی اذبت

کے بعدا پنے بیاروں سے ملا قات ہو جائے گا۔ چنانچہ اس کاسر تلم کردیا گیا۔ حضرت صدیق اکبرنے جب اس کی بات سی کہ ابھی اس کی ملا قات اس کے پیارے دوستوں سے ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا:

یکْفَا هُدُاللّهُ فِی کَادِ جَهَنَّمَ خَالِللّا اِفِیهَا کُفَکْمًا (1) "بیان سے ملاقات تو کرے گالیکن آتش جہنم میں جس میں وہ ہمیشہ

میشہ کے لئے پھینک دیاجائےگا۔"

اس پیکر جود و کرم نے اپنے غلام کی دل داری کے لئے اس پیکر بغض و عنادیبودی پر اپنے لطف و کرم کی انتہا کر دی لیکن جن کی پیشانی پر ابدی شقاوت کی مہر لگ چکی ہو، وہ انجام بد

1- ابن كثير، "السيرة المنوية"، جلد 3، مني 241

ے کیو نکرنج سکتاہ۔

یبودی مردول کی طرح ان کی عور تیں بھی اگر چہ اسلام دستنی میں کی طرح کم نہ تھیں لیکن رحمت عالم نے ان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی، صرف ان کی ایک عورت کو موت کی سز ادی گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب مسلمان ان کا محاصرہ کئے ہوئے تھے، اس نے چکی کا ایک پائ حضرت خلاد بن سوید الخزر جی کے سر پر دے مارا۔ جس سے آپ کا سر کیا گیا اور آپ شہید ہوگئے۔ کیونکہ اس نے جرم قتل کا ارتکاب کیا تھا، اس لئے بطور قصاص اسے قتل کیا گیا۔ حضور علیہ الصلاة والسلام نے حضرت خلاد کے بارے میں فرمایا: انہیں دو شہید دل کا اجردیا جائے گا۔ (1)

سلمہ بنت قیس صحابیے نے رفاعہ بن شموال کے بارے میں عرض کی تو حضور نے اسے

بھی معاف کر دیا، وہ بعد میں مسلمان ہو گیا۔

بنی قریطہ کے مر دوں کو قتل کرنے پراعتراض کرے پراعتراض

کہاجاتا ہے کہ بنو قریطہ کے سب مردوں کو قتل کرنے کا فیصلہ بہت مخت تھا۔ ہم ایسا
کہنے والوں سے صرف تناپوچھتے ہیں کہ وہ بیہ فرما میں کہ بیہ تھم سخت سہی لیکن بیہ عاد لانہ تھایا
ظالمانہ۔ ہر محض جس نے بی قریط کے حالات کا تفصیلی مطالعہ کیا ہے اور اس میں حق گوئی
کی جر اُت بھی ہے، وہ بیہ کہنے پر مجبور ہے کہ بیہ فیصلہ سر اسر عدل وانصاف پر مبنی تھا۔ آپ کو
خوب علم ہے کہ رحمت عالم علیقے جب ہجرت کر کے بیڑب میں رونق افروز ہوئے تواس
خوب علم ہے کہ رحمت عالم علیقے جب ہجرت کر کے بیڑب میں رونق افروز ہوئے تواس
کے ساتھ دوسی کے معاہدے کئے۔ جن معاہدوں کے ذریعہ ان کو کھل نہ ہمی آزادی دی
گئی۔ وہ اپنے نہ ہمی شعائر اور تقریبات کو کسی روک ٹوک کے بغیر منا سکتے تھے۔ انہیں
کاروبار کرنے، ذراعت اور دیگر معاشر تی سرگر میوں میں حصہ لینے کا حق دیا گیا تھا اور انہیں
ان کی جان، آبرو اور مال کا تحفظ دیا گیا تھا۔ ان سے فقط بیہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ نہ وہ خود
مسلمانوں پر حملہ کریں گے، نہ کسی حملہ آور دعمن کا ساتھ دیں گے اور نہ وہ مسلمانوں کے خادق میا گواد اس سارے عرصہ خلاف ساز شیس کریں گے۔ ججرت کے پانچویں سال غزوۃ خندق ہوا۔ اس سارے عرصہ خلاف ساز شیس کریں گے۔ ججرت کے پانچویں سال غزوۃ خندق ہوا۔ اس سارے عرصہ خلاف ساز شیس کریں گے۔ ججرت کے پانچویں سال غزوۃ خندق ہوا۔ اس سارے عرصہ خلاف ساز شیس کریں گے۔ ججرت کے پانچویں سال غزوۃ خندق ہوا۔ اس سارے عرصہ خلاف ساز شیس کریں گے۔ ججرت کے پانچویں سال غزوۃ خندق ہوا۔ اس سارے عرصہ خلاف ساز شیس کریں گے۔ ججرت کے پانچویں سال غزوۃ خندق ہوا۔ اس سارے عرصہ کریں گے۔ ججرت کے پانچویں سال غزوۃ خندق ہوا۔ اس سارے عرصہ کی سارے عرصہ کی سارے عرصہ کی سارے عرصہ کے پانچویں سال غزوۃ خندق ہوا۔ اس سارے عرصہ کی سارے عرصہ کے پانچویں سال غزوۃ خندق ہوا۔ اس سارے عرصہ کی سارے عرصہ کے۔ جبرت کے پانچویں سال غزوۃ خندق ہوا۔ اس سارے عرصہ کی سارے عرصہ کی سارے کی سارے کا حقولہ کیا گوانہ کی سارے کی سار

<sup>1</sup>\_ابيناً، سنحه 243، و"امتاع الاساع"، جلد 1، سنحه 195

میں ان قبائل نے ایک دن بھی مسلمانوں کے ساتھ شریفانہ بر تاؤ نہیں کیا۔ جب بھی ان کا بس چلاا نہوں نے سر کار دوعالم کواذیت پہنچائی اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں ذرادر لیخ نہ کیا۔

بنو نضير نے تو حضور کو شہيد کرنے کی ناپاک سازش کی۔ اگر اللہ تعالی اپنے حبيب کی خود حفاظت نہ فرما تا تو وہ اپنے ند موم مقصد میں کامياب ہو ہی چکے تھے۔ بنی قريط نے تو اين دو ہم ند ہب قبيلول کے جذبہ اسلام دشنی کو بھی مات کر ديا۔ عين اس وقت جب سارا

ہے دوم ہد ہب بیوں سے جدب ہوں اور میں اور میں اس موروند والے اور مسلمانوں کانام و نشان منا عرب دس بارہ ہزار کا لشکر جرار لے کر مدینہ طیبہ کوروند والے اور مسلمانوں کانام و نشان منا دینے کے ارادہ سے چڑھ دوڑا تھا۔ کڑ کڑاتا جاڑا، سامان خورد و نوش کی شدید قلت، جب

دیے کے ارادہ سے چڑھ دوڑا تھا۔ کر کراتا جاڑا، سامان خورد و نوس می شدید فلت، جب مسلمان اپنی زندگی اور موت کی جنگ لڑ<mark>رہے</mark> تھے اور حالات از حد تنگین تھے اس وقت بنو قریطہ نے وہ وعدہ توڑ دیا جس کے سائے میں انہوں نے یا پچ سال تک عزت و خوشحالی کی

زندگی بسرکی تھی۔ نبی تحرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت سعد بن معاذ اوسی، جو ان کے در تربی تھی۔ نبی تحرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضیت کے لئے بھیجا تو وہاں کا منظر ہی ہوشر باتھا۔ تکواروں کی دھاریں تیزکی جارہی تھیں۔ تیر ول کے پیکان در ست کئے جارہے تھے، نیزوں کی اندوں کو چکایا جارہا تھا۔ مختلف تشم کا اسلحہ ڈھالیں اور زر ہیں تقسیم کی جارہی

سے ، یزوں فی ایوں و چھایا جارہا تھا۔ خلف می کا سی قطای اور زر ہیں سیم فی جارہی محصی حضرت سعد جوان کے دیرینہ حلیف تھے ،ان کو وہ معاہد ہاد دلایا جوانہوں نے رسول اللہ کے سازے ضابطوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے اور اپنے دیرینہ حلیف کا ذرا لحاظ کے بغیر کہا: میں در میان اور اور ان کے کسی کو نہیں جانے لا عَہْدَ بَیْنَکا وَ بَیْنَ فَیْکَیْ وَ لَا عَدْدٌ " ہمارے در میان اور ان کے کسی کو نہیں جانے لا عَہْدَ بَیْنَکا وَ بَیْنَ فَیْکِیْ وَ لَا عَدْدٌ " ہمارے در میان اور ان کے میں کو نہیں جانے لا عَہْدَ بَیْنَکا وَ بَیْنَ فَیْکِیْ وَ لَا عَدْدٌ " ہمارے در میان اور ان کے ایک کو نہیں جانے لا عَہْدَ بَیْنَکا وَ بَیْنَ فَیْکِیْ وَ لَا عَدْدُ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہ کے ایک کی کو نہیں جانے لا عَہْدَ بَیْنَکا وَ بَیْنَ اللّٰہ کے اللّٰہ کہ کہ کے اللّٰہ کے اللّٰ

در میان کی قتم کاکوئی عہد و پیان نہیں۔"
حی بن اخطب کی انگفت پر انہوں نے مسلمانوں سے اپنے تعلقات منقطع کر کے ان
مشر کین کے ساتھ اپنی قسمت وابستہ کر دی جو مدینہ طیبہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے
لئے آئے تھے۔

الله تعالى اگر ائى قدرت كاملہ اور حكمت بالغہ سے اپنے حبیب كرم علي اور ان كے جات فار الله على الله اور الله كار فلا مول كى خود حفاظت نہ فرما تا اور الل كى مددونصرت نہ كر تا اور اليے اسباب بيدانہ

كرتاجنبول في مخالفت كان يهارول كو منبكة مَعْقُولًا بنا ديا اور كفار اي طے شدہ

منصوبہ کو عملی جامد یہنانے کے قابل ہو جاتے۔ باہر سے وہ حملہ کرتے اور اندرسے یہود ک ٹوٹ بڑتے۔ ازر اہ انصاف آپ خود بتائے کہ مسلمانوں میں سے کسی کو زندہ چھوڑ دیا جاتا۔ ان کے بچوں، بیاروں، نابقوال بوڑھوں بے بس عور توں پر جو مظالم توڑے جاتے انہیں بیان كرنے كے لئے بھى شائد كوئى نه بچتار بيد توالله كا آخرى نبى تفاجواس كا آخرى دين لے كر آيا تھا۔اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اس نے اٹھائی ہوئی تھی ورنہ بنو قریطہ نے تو مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی سرنہ اٹھار کھی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں قتل نہ کیا جاتا اور صرف جلاوطن كردياجا تاتويد سزا بھى ان كے لئے بہت كافى تقى۔ میں ان مہر بانوں سے بوچھتا ہوں کہ ان کے برادر قبیلہ بی نضیر کو اپنے اہل وعیال، بار شر کے ساتھ زندہ وسلامت طلے جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ کیاان لوگوں نے اس احسان کی کوئی قدر و قیمت پہچانی۔ کیا یہ ساراطوفان بنونضیر کے ان سر کر دہ افراد کا ہی اٹھایا ہوا نہیں تھا جنہیں مدینہ طیب سے زئرہ چلے جانے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ یہ حج بن اخطب، سلّام بن مصم، وغيره جووفدكي صورت مين مكد ك عقداور قريش كو بحر كايا تهار بهر دوسرے صحر انشین قبائل کے پاس گئے اور انہیں مشتعل کیا، یہ کون لوگ تھے۔اگر بنو قریط کو بھی زندہ نکل جانے کی اجازت مل جاتی تو معلوم نہیں وہ اپنی فتنہ انگیزیوں سے ملت اسلامیہ پر کسی کسی قیامتیں برپاکرتے۔ ان کے دلوں میں بادی برحق محدرسول اللہ علی اسلام اور ملت مسلمہ کے بارے میں حدوعناد کے جو آتش کدے مجڑک رہے تھے انہوں نے انہیں عقل و فہم سے بہرہ کر دیا تھا۔ یہ سب جانے تھے کہ حضور انور عصلے اللہ کے سے نی ہیں،ان کے ذکر جمیل سے ان كى آسانى كتب آراستہ ہيں۔ مريد سب كچھ جانے كے باوجود وہ ايمان لانے كے لئے تيار نہ تھے۔ آپ نے ابھی پڑھا کہ ان کے رکیس کعب بن اسد نے ایک تجویزان کے سامنے بد پیش کی تھی کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بیہ وہی نبی تکرم ہیں جن کی بشارت تورات میں ند کور ہے۔ آؤان پر ایمان لے آئیں اور اپنی و نیاو آخرت سنوار لیں۔ لیکن انہوں نے اس نازک گھڑی میں بھی اپنے سر دار کی اس تجویز کو مستر د کر دیا تھا۔ان کے دلول میں جو بغض تھا،ان کاحال آپ نے زبیر بن باطا کے واقعہ میں بھی پڑھاہے۔حضرت ثابت کی گزارش پراس کی

جان بخشی فرمادی۔ پھراس کی بیوی اور بچوں کو آزاد کیا۔ پھراس کی منقولہ غیر منقولہ اموال

اے واپس کے رحمت کی اس مسلسل رم مجم سے اس کی عداوت کی آگ بجھی نہیں بلکہ

مزید تیز تر ہوتی گئی۔ حی بن اخطب کے کر تو توں کے باعث جب اس کاسر قلم کیا جانے لگا-توآپ کویاد ہے کہ حضور پر نور کود کھے کراس نے اپنے جبث باطن کا کیے اظہار کیا۔ ایسے لاعلاج بیارول کا یمی علاج تھاجو کیا گیا تھا۔ انسانی بدن میں جو عضو سرطان سے ناکارہ ہو جائے،اس کے کاف دینے میں ہی باقی جسم کی بہتری ہے۔ یہ سر طان زدہ قبیلہ اس سز اکا مستحق تھاجواہے دی گئے۔جولوگ ظالم پر رحم کرتے ہیں، وہ مظلوم پر مزید ظلم ڈھانے کے مر تکب ہوتے ہیں۔ نیز غور طلب امریہ ہے کہ بن قریط کے لئے یہ تھم سر ور عالم عطاق نہیں دیا بلکہ حضرت سعد بن معاذر صنى الله عند في ديا\_ ایک روایت کے مطابق بنو قریط نے خود انہیں اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کے لئے تھم (ٹالث) مقرر کیا۔ بی اوس نے اس پرائی خوشنودی کااظہار کیا۔ حضرت سعد لائے محے توفیملہ سانے سے پہلے آپ نے فریقین سے یو جھا کیا میں فیملہ کروں۔ سب نے کہا، آپ فیصلہ کریں۔ پھر یو چھا، سب کو میرا فیصلہ منظور ہے۔ سب نے کہا منظور ہے۔ سر کار دو عالم علی نے بھی اپنی طرف سے منظوری دے دی۔ تب انہوں نے یہ فیصلہ سنایا۔ موجودہ قانون ورواج میں بھی یہ بات طے شدہ ہے کہ فریقین کی رضامندی سے جو ثالث مقرر کیاجائے،اس کا فیصلہ فریقین کے لئے واجب السلیم ہو تاہے اور بعد میں کسی کواس پر اعتراض كرنے كاحق نبيس رہتا۔ حضرت موئ عليه السلام كاطرز عمل اس فیصلہ کے سلسلہ میں اسلام اور پیغیبر اسلام پر جولوگ زبان طعن وراز کرتے ہیں۔ كاش وہ حضرت موى عليه السلام كے اس كردار كا بھى مطالعه كرتے جس كا تذكره كتاب مقدس میں متعدد مقامات پر کیا گیا۔ اگر انہوں نے بیہ زحمت گوارا کی ہوتی تو شائد بیہ اعتراض كرنے كى انہيں ضرورت محسوس نہ ہوتى۔ يبال ہم تورات مقدس كے متعدد حوالوں میں سے صرف دوحوالے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

كتاب استثناء، باب 20 كي آيات 10 تا14 ملاحظه مول:

"جب توكى شہر سے جنگ كرنے كواس كے نزديك پنچے۔ تو پہلے اسے صلح كا پيغام دينا اور اگر دہ تھ كو صلح كا جواب دے اور اپنے پھائك تيرے لئے كھول دے تو وہاں كے سب باشندے تيرے باجگرار بن كر تيرى خدمت كريں اور

دے تو وہاں کے سب باسندے بیرے باہوار بن کر بیر ف حد مت کری اور اگر وہ تجھ ہے سکن کر کیا اور جب اگر وہ تجھ ہے لڑنا چاہے تو تو ان کا محاصرہ کرنا اور جب خداو ند تیر اخدا اے تیرے قبضہ میں کر دے تو وہاں کے ہر مر دکو تلوار سے قبل کرڈالنا لیکن عور توں اور بال بچوں اور چوپایوں اور اس شہر کے سب مال اور

سل کر ڈالنا عین عور توں اور بال بچوں اور چوپایوں اور اس حبر کے سب مال اور لوٹ کواپنے لئے رکھ لیٹا اور تواپنے دشمنوں کی اس لوٹ کوجو خداو ندتیرے خدا نے کتھے دی ہو، کھانا۔"

اور كتاب كنتى، باب 31، آيت 7 تا10 ملاحظه فرمائي:

وہ رہتے تھے اور ان کی سب چھاؤنیوں کو آگ سے پھونک دیا۔"

حضرت سعدبن معاذر ضى الله عنه كى و فات

آپ پڑھے بچے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذکی شدرگ میں تیر لگاجس نے اسے کاٹ
دیا۔ جنگ خندق کے اختتام کے بعد ان کو مدینہ طیبہ لایا گیا۔ حضور اقدس علاق کے تھم سے
ان کے لئے مجد نبوی میں خیمہ نصب کیا گیا تاکہ رفیدہ بنت سعد الاسلمیہ،ان کی مرہم پُن
آسانی سے کرسکے۔ ہے

ہلار فیدہ، نی اسلم قبیلہ کی ایک خاتون تھی جو بڑی ماہر جراحہ تھی اور جہاد میں زخی ہونے والوں کا مفت علاج کیا کرتی تھی۔ ان کا خیر مبحد نبوی مے بالکل قریب تھا، اس میں وہ اپنے زخی مریضوں کی مرہم پئی کیا کرتی تھی۔ سرکار دو عالم علی ک خصوصی تھم سے حضرت سعد کوعلاج کے لئے ان کے کیپ میں واخل کیا گیا۔ مبجد کے قرب کے (بقید الگے صلحہ پر)

نیز سر کار دوعالم ہر وقت ان کی مزاج پر سی کر سکیں۔ بنی قریط کے بارے میں اپنا فیصلہ سنانے کے بعد آپ کو پھر خیمہ میں لایا گیا۔ زخم مزید بھڑ گیا۔ خون جاری ہو گیا۔ وہ کسی طرح بند ہی نہ ہو تا تھا۔ جس مقصد کے لئے انہوں نے زندگی مانکی تھی، وہ پورا ہو گیا۔ اب حیات فانی کا جامد اتار کر حیات جاودانی کی خلعت فاخرہ زیب تن کرنے کی گھڑی آ پیچی-اللہ تعالی کے مخلص بندے اور اس کے نبی مرم کی مثم جمال کے پر وانے کی رخصتی کاوقت آگیا۔ آپ کی میت آپ کے گھرلے جائی گئی۔اکا ہر انصار۔حارث بن اوس،اسید بن حفیر اور سلمہ بن سلامہ نے اس عاشق صادق کواپنے آقا کی موجودگی میں عسل دیااور کفن پہنایا۔ ان کی جاریائی کوا محاکر جب لے چلے توان اٹھانے والوں میں ایک اللہ کا محبوب بھی تھا۔ جنازہ کے جلوس کی پیشوائی بھی حضور نے کی اور الم الا نبیاء نے خود ہی ان کی تماز جنازہ پڑھائی۔ قبرتیار ہوئی تو جار حضرات نے آپ کو قبر انور میں اتارا۔ رحمت عالم علی کے بھی یاس بی کھڑے تھے۔جب انہیں لحدیس رکھا گیا تو یکا یک رخ انور کارنگ تبدیل ہو گیا، سر کار دوعالم علیہ نے تمن بار سجان اللہ اور تمن بار اللہ اکبر فرملیا۔ صحابہ کرام نے بڑے جوش سے تمن بار نعرہ لگایا، ہر بار جنت البقيع كا كوشہ كوشہ كوئ اٹھا۔ رخ انور كے تغير كے بارے ميں استفسار کیا گیا۔ تو فرمایا قبر نے ان کو جھینیا تھا اگر اس سے کوئی کی سکتا تو سعد بجے موتے۔اللہ تعالی نے پھرر حم فرمایااور پیا سنگی دور فرمائی۔ اسے شیر دل بینے کی تدفین کامظر دیکھنے کے لئے ان کی والدہ بھی آئیں اور فرمایا:

أحتسيك عندالله

"اے میرے نور نظرا تیر ی جدائی کے اس صدے پر صر کر کے میں

الله تعالى سے تواب كى اميد كرتى ہول۔"

رحت عالم نے بھی ان کو دلاسادیا۔ ولجوئی فرمائی اور مٹی ڈال کر قبر ہموار کر دی گئی تواس بر

یانی چیز کا گیا۔ نی اکرم علی نے نان کے مزار پر کھڑے ہو کران کے لئے دعافر مالی۔(1)

تپیدیک دم وکر دندزیب فتراکش خوشانصیب غزالے که زخم او کاریت

باعث حضور کے لئے ان کی عیادت اور خرم مری بھی آسان تھی۔اسینے بیارے اور مخلص صحافی کو علاج کے لئے ان کے یاس بھیجنااس فن میں ان کی مبارت کی دلیل ہے۔

1-"امتاكالاسك"، جلد1، مني 197

لفکر کفار کی واپسی سے تقریباً پچیس روز بعد آپ کی وفات ہوئی۔ اگر کفار کی آمد ۵ رشوال کو ہوئی اور کفار کی آمد ۵ رشوال کو ہوئی اور ایک ماہ وہ یہال رہے ہول توان کی واپسی کے بعد حضور نے بنو قریط کا محاصرہ کیا جو تقریباً پچیس روز تک جاری رہا، اس حساب سے ان کی وفات ذی قعدہ کے آخری دنوں میں یا اوائل ذی الحجہ میں ہوئی۔ قریط کی فتح بھی ذی قعد کے اواخر میں یاذی الحجہ کے ابتدائی دنوں میں ہوئی۔

جس رات کو حضرت سعد نے وصال فرمایا، جر ائیل ایمن پھولد ار دیتی محامہ باند ہے بارگاہ
ر سالت میں حاضر ہوئے۔ پوچھا، آن کون فوت ہولہ جس کے لئے آسان کے دروازے کھول
د یئے گئے اور خداو ندر حمٰن کاعر ش جمومنے لگا۔ فرمایا، وہ حضرت سعد تنے۔ (1)
عرش کے جمومنے کی وجہ علماء کرام نے یہ لکھی ہے۔ اِلْمَکَرُّ عَکُولُ الرَّحْمٰنِ فَرَحُمَّا بِرُوقِیجہ "ان
کی روح کی آمد کے باعث فرط سرت ہے عرش رحمٰن میں جنبش پیدا ہوئی "۔
کی روح کی آمد کے باعث فرط سرت ہے عرش رحمٰن میں جنبش پیدا ہوئی "۔
عین این عُمَرُ قَالَ قَالَ دَالَ دَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَمَدُ
مَا اَلْدَرْضَ قَالَ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَمَدُ
الْدُرْضَ قَبْلُهَا۔

"حفر<mark>ت این عمر رضی الله عنهائے مروی ہے که رسول الله علیہ نے</mark> فرمایا که حضرت سعد بن معاذ کی وفات پرستر ہزارا لیے فرشتے زمین پر اترے جو آج تک بھی زمین پر نہیں اترے تھے۔"

مرے ہو ای ماہ مار من کارے ہے۔ غزوہ خندق اور غزوہ قریطہ کے متعلق شرعی احکام

غزوہ خندق کے حالات میں آپ پڑھ آئے ہیں کہ جس روز کفار نے سرور عالم علیہ است کے خیمہ کو اپنے اجماعی حملہ کا ہدف بنایا تھا تو حضور پُر نور سمیت سارے مجاہدین کو نماز ظہر، عصادد مغرب بروقت پڑھنے کی فرصت نہ ملی۔ دسمن کے چیم حملوں کورو کئے کے لئے کوئی بھی اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا تھا۔ رات کو جب دسمن پیا ہوا تو حضرت بلال کو اذان

وی کی ای جد سے بت بال سما هادرات و بعب دسی بیا بوالو بسرت بال وادان در ای می اس کے بعد باتی نمازیں

<sup>1</sup>\_ائن كثير، "المسيرة النوية"، جلد 3، صفحہ 250 2\_اينية منحہ 246-249

باجماعت ادای گئیں ان نمازوں کی جماعت سے پہلے صرف اقامت پر اکتفاکیا گیا۔ ایک دوسرے موقع پر دعمن کے حملہ کی وجہ سے سر کار دوعالم علی اور صحابہ کرام عصر کی نماز ہروفت ادانہ کر سکے اور عصر اور مغرب کی نمازیں ایک ساتھ ملاکر پڑھیں۔ای

ك بار يم سركار دوعالم عَلَيْكُ فَ فرمايا: اللَّهُ مَنْ حَبِسَنَاعِن الصَّلُوقِ الْوُسُطَى فَامُلَا بُنُومَ مُعُمَّدًا مَنَا

وَامْلَا فَبُوْرَهُ وَنَارًا -

"اے اللہ! جن لوگوں نے ہمیں صلوٰۃ وسطی (نماز عصر) پڑھنے ہے رو کا ہے،ان

کے گھروں کو آگ ہے بھر دے اور ان کی قبر وں کو آگ ہے بھر دے۔" بنو قریطہ کے محاصرہ کے دن حضور <mark>نے اعلان</mark> فرمایا کہ سب لوگ نماز عصر بنو قریطہ کے

محلّه میں جا کر پڑھیں۔ جولوگ ہروقت وہاں پہنچ گئے انہوں نے نماز عصروقت پر پڑھ لی۔ بعد باک سے ایس میں ایس میں ایس کی ایس میں

بعض لوگ جنگ کے لئے تیاری کرتے رہے،اسلحہ لیا، زر ہیں پہنیں اور خود سر پر سجائے۔ ان امور میں پ<mark>چھ در</mark> ہوگئے۔ جنگ کے لئے مکمل تیاری کے بعد تعمیل ارشاد میں بنو قریطہ کی

آبادی کی طرف چل پڑے۔ان میں سے بعض نے دیکھا کہ وقت تنگ ہورہاہے،ایبانہ ہو

کہ سورج غروب ہو جائے اور نماز قضاہ و جائے۔اس لئے انہوں نے داستہ ہیں ہی نماز پڑھ لی اور دوسرے حضرات نے کہا کہ نبی کرم کا حکم ہے کہ نماز عصر بنو قریطہ کے محلّم میں پہنچ کر

کی نماز غروب آفتاب کے بعد پڑھی۔ نبی کریم علی نے کسی کوملامت نہیں گی۔ علماء کرام نے ان واقعات سے میہ تھم متنبط کیاہے کہ جنگ کے حالات میں نمازوں کو

معاء حرام سے ان وافعات سے بیہ مستبط کیا ہے کہ جنگ سے طالات کی ماروں تو موخر کرکے پڑھنا جائز ہے۔ وہ نمازیں جو اس وجہ سے بعد از وقت پڑھی جا عیں گی، وہ قضا شار نہیں ہوں گی بلکہ اداہوں گی۔

بعض علاء نے جنگ کے علاوہ دوسرے اعذار کے باعث بھی نمازوں کو سیجا کرنے کی اجازت دی ہے بشر طیکہ عذر حقیقی ہو۔ بنی قراط کے غزوہ میں بعض نے ظاہری نص پر عمل

كيا-ارشاد نبوى إ اللالتُصَلُوا الْعَصْرَ الدِّنْ بَيْ قُويْظَةً "خروار إعصر نمازند يرمو مر يى قريط ميں ﷺ كر۔" کیکن بھن نے اجتہاد کیا کہ حضور کے اس ارشاد کا مقصد ریہ ہے کہ جلد از جلد وہاں پہنچو نماز قفا کے خوف ہے، وہال چینجے سے پہلے جنہوں نے نماز راھ لی، انہول نے بھی درست كيار دُفِعَ عَنْ أُمَّتِي ٱلْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ ميرى امت عضااور نيان يرمؤاخذه نہیں ہوگا۔"اس حدیث کی بھی وضاحت ہو گئی۔ دونوں میں سے ایک فریق ضرور غلطی پر تحالیکن بیه غلطی خطاہے سر زد ہوئی تھی اس لئے اس پر مواخذہ نہیں ہوا۔ علامدابن كثيرك تحقيق كم مطابق واعد والمكافئة المتعقيق فلي عزوه بدريس حاصل ہونے والے اموال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر نازل ہوئی۔ لیکن اس کی صحیح تطبیق اور اس پر پوری طرح عمل بی قریط سے حاصل ہونے والے اموال غنیمت کی تقتیم کے وقت ہوا۔اس سے پہلے جواموال غنیمت مسلمانوں کے قضہ میں آئے دو کچے زیاد مالیت کے نه تصرینی نضیر کوجب جلاو طن کیا گیا تو ده اپناهیتی سامان، زیورات، جواهر ات اور ملبوسات، يبال تك كه دروازول كى چو كفيس بهى اكهار كے لے محت جو اشياء يتھيے رہ حمين وہ زيادہ ماليت كى ند تحيي - البنة بنو قريط كے سارے اموال مسلمانوں كے تصرف ميں آ محة اوراس آیت کے مطابق ان کو تقییم کیا گیا۔ ہر قتم کے متروکہ اموال سے خس (یانچوال حصہ) نكال ديا كيا، بقاياة / 4 حص مجاهدين مين تقسيم كرديج كئ كرسوار كو تين حص مل\_ايك حصہ اس کا پناآور دو حصے اس کے گھوڑے کے۔اور پیدل مجاہد کو ایک حصہ۔اس اشکر میں چھتیں گھوڑے اور تین ہزار مجاہد۔ سارے اموال غنیمت کو تین ہزار بہتر حصول میں تقسیم كركے ہر سوار كو تين حصاور ہر پيدل كوايك حصد ملا۔ غزوہ بدر ميں صرف ايك محورُ اتحار

غزوہ بنی قریطہ کے وقت رسول اکرم علی کے ہمراہ تین گھوڑے تھے لیکن مال غنیمت

اس لئے اس وقت گھوڑوں کے حصول کا تعین عمل میں نہ آیا۔(1)

<sup>1-</sup> الامام محمد ابوز برة، "خاتم النجيين"، القابرة، دار التر العربي، ب- مبلد 2، صفحه 804

ے صرف ایک گھوڑے کے دوجے وصول فرمائے۔(1)

بہت ی عور تیں اور نابالغ بچ بھی جنگی قیدی بنا لئے گئے تھے جب انہیں مجاہدین میں تقسیم کیاجانے لگا تورحت عالمیان نے تھم دیا۔

لَايُفَيِّ تُكِبِينَ الْأَمِرِ وَوَلَي هَاحَتَى يَبْلُغُوا

"ماں اور اس کے بچوں کو جدانہ کیا جائے جب تک وہ بالغ نہ ہو جا غیں۔" اس طرح اگر کوئی مخص اپنی لونڈی کو فرو خت کرنا چاہے تو اس کو بھی ماں اور اس کی اولاد کو علیجدہ کرنے ہے منع فرمادیا۔

وَمَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْر وَسَلَّمَ أَنْ يُفَرَّقَ فِي الْبَيْمِ

بَيْنَ النِّسَاءِ وَالنَّرْتِيَةِ .

"اور حضور كريم علية نے عورت اوراس كے بچول كوجداكرنے سے منع فرمايا-" جنگى قيدى جو خس ميں بيت المال كو لمعي، ان ميں سے بچھ قيديوں كوسعد بن عباده كى

سر برای میں شام بھیجا گیا۔وہاں انہیں فروخت کیا گیاجو قیت وصول ہوئی اس سے اسلحہ اور

کموڑے خریدے گئے۔(3) ویگر شرعی احکام

ند کورہ بالااحکام شرعیہ کے علاوہ کئی دیگر اہم شرعی احکام کا نفاذ عمل میں آیا۔ عرب میں ایک قدیمی رواج تھا کہ متنی، حقیقی بیٹا خیال کیا جاتا تھا۔ وہ اپنے متنیٰ بنانے

عرب میں ایک بدی رواج تھا کہ سمی، میں بیتا خیاں کیا جاتا تھا۔ دوائی سمی بیتا خیاں کیا جاتا تھا۔ دوائی سمی بیتا خیاں وائے سمی بنا کے والے کاوارث بھی ہوتا تھا۔ خاندان کی جو مستورات حقیقی بیٹے پر حرام تھیں وہ متنی پر بھی حرام ہوتی تھیں۔ جس طرح باپ حقیقی بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا تھا، اس

طرح وہ متنیٰ کی بیوہ یا مطلقہ بیوی کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتا تھا۔

اس سورت کی متعدد آیات نازل فرماکراس قدیم رواج کو بمیشہ کے لئے ختم کر دیااور اس کی جم کنی کے لئے اپنے محبوب رسول کوخود نمونہ پیش کرنے کا تھم دیا۔ان آیات کے نزول سے پہلے حضرت زید کو زید بن محمد علی کہہ کر پکارا جاتا تھا کیونکہ حضور نے انہیں

1\_"امتاع الاسلع"، جلد 1، مسنح 196

2\_اينيا، مني 97

متنی بنایا ہوا تھا۔ اب یہ طریقہ ختم ہو گیا۔ یوں انہیں زید بن حارثہ کہہ کر پکاراجانے لگا۔ ان
کی شادی حضرت زینب کے ساتھ ہوئی تھی۔ جب انہوں نے باہمی تعلقات ناخو شگوار
ہونے کے باعث طلاق دے دی تو عدت کی مدت گزرنے کے بعد رب العرش نے حضرت
زینب کا نکاح سر ورعالم میلی کے ساتھ کردیا۔ گزرجی الکھا کا لفین نے اگرچہ طوفان
بد تمیزی برپاکیا لیکن سر ورعالم علی خود یہ قربانی نہ دیتے تو انسانیت اس عذاب سے
رستگاری حاصل نہ کر سکتی۔

حضرت فاروق اعظم عرصہ سے بارگاہ نبوت میں عرض کررہے تھے کہ حضور از داج مطہر ات کو پر دہ فرمانے کا تھم دیں۔ حضور جواب دیتے کہ جب تک میر ارب یہ تھم نازل نہ کرے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا۔ ا<mark>س مو</mark>قع پر پر دہ کی آیات نازل ہو عیں۔ 5 ہجری میں ظہور یذیر ہونے والے دوسرے واقعات کا مختصرہ تذکرہ

## ہ جر ن ک مھور پر رہے ہوتے والے دو سرے وا لیہ

ابورافع سلام بن ابی الحقیق کا عبر تناک انجام
الله تعالی نے اپنے فالص لطف و کرم ہے اوس و خزرج دو قبیلوں کے دلوں میں اپنے مجوب کرم علی کے عقیدت و محبت کوٹ کوٹ کر بجر دی تھی۔ دونوں قبیلے خد مت اسلام میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے میں کوشاں رہتے تھے۔ کعب بن اشر ف یہودی کو اس کی ہذیان سر ائی، بہتان تراثی اور اذیت رسانی کے باعث سر کار دوعالم علی کے ارشاد کے مطابق قبیلہ اوس کے چند جو انمر دول نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ خزرج کے مطابق قبیلہ اوس کے چند جو انمر دول نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ خزرج کے نوجوانوں کے دلوں میں جذبہ مسابقت ہر لحظ تازہ رہتا تھا۔ وہ ایسائی کارنامہ انجام دے کر وہ یہ تھے۔ کفارے پے در پے جنگوں میں مصروفیت کی وجہ سے دوسے حرت پوری نہ کر تھے۔ اب جب قریش مجی بے نیل مرام پیا ہوگئ اور بی قریطہ کا قصہ وہ یہ حرت پوری نہ کر سکے۔ اب جب قریش مجی بے نیل مرام پیا ہوگئ اور بی قریطہ کا قصہ بھی تمام ہوگیا تواب انہوں نے اپنے ارمانوں کو پوراکر نے کے لئے غور وخوش شر وگر دیا۔

یہودیوں کا وہ و فد جو مدینہ طیب سے مکہ کے قریش اور صحر اے عرب کے دیگر قبائل کو مختفل کرنے کے لئے آیا تھا، سلام بن الی الحقیق اس کارکن رکین تھا۔ خزرج کے نوجوانوں

نے سوچا کہ اس وفد کا ایک رکن حج بن اخطب توہلاک ہو گیا لیکن سلام انجی تک زندہ ہے

اوراسلام کے غلاف زہر فشانی میں مصروف رہتا ہے۔ اگر اس کو کیفر کردار تک پہنچادیا جائے تو ایک بڑے فتنہ باز کی شر انگیزی سے اسلام محفوظ ہو جائے گا۔ سلام کی رہائش خیبر میں تھی اور اس کا اپنامحفوظ قلعہ تھا جس میں یہ سکونت پذیر تھا۔ خزر جیوں نے اپنے دل میں یہ منعوبہ طے کر کے سر ور عالم کی خد مت میں گزارش کی اور اذن طلب کیا۔ سر ور عالم علیات نے انہیں اس منصوبہ کو عملی جامہ پہنانے کی اجازت دے دی۔ اس سے آ کے ہم اس واقعہ کو سیح بخاری سے نقل کرتے ہیں: جب بدوستہ قلعہ کے قریب پہنچا توسورج غروب ہونے نگااور لوگ اپنے مولیثی ہاتک كر گھروں كولوشخ لگے۔اس دستہ كے امير حضرت عبداللہ نے اپنے ساتھيوں كو كہاكہ تم یبال بیٹھو، میں جاتا ہول اور قلعہ کے دربان کے ساتھ حیلہ کرے اندر داخل ہونے کی کوسٹش کرول گا۔ جبوہ دروازہ کے قریب پہنچا تواس نے چادرے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا اور اس طرح بین گیا جس طرح وہ پیٹاب کر رہا ہو۔ جب لوگ قلعہ میں داخل ہو گئے تو بواب نے کہااے بندہ خدااگر تم نے اندر داخل ہوتا ب تو جلدی کرویس دروازہ بند کرنے لگاہوں۔ حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ میں جلدی سے قلعہ میں داخل ہو گیااور ایک جگہ حجیب کر بیٹھ گیااور سارے لوگ قلعہ کے اندر داخل ہوگئے اس نے اندر سے دروازہ بند کر لیااور جا بیوں کے سیجھے کو کھو ٹی کے ساتھ لٹکا دیا۔ میں اٹھااس جانی کے سیجھے کو الخاليااور ففل كھول ديا۔ ابورافع کابیہ معمول تھا کہ رات کواس کی مجلس ہوتی تھی۔لوگ اس میں قصے کہانیاں سناتے تھے اور موجودہ حالات پر بحث و تتحیص کرتے تھے۔ جب وہ مجلس برخاست ہوئی اور لوگ گھروں کو چلے گئے تو میں اوپر چڑھا۔ جب میں کسی کمرے میں داخل ہو تا تواندر سے قفل نگادیتا تا کہ ان لوگول کواگر پیۃ بھی چل جائے تواس سے پیشر کہ وہ مجھے آکر پکڑلیس میں

جب میں اس کرے تک پہنچاجس میں وہ رہائش پذیر تھا۔ میں نے دیکھا کہ چراغ بجھا ہوا ہے۔ ہر طرف اند حراب مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں لیٹا ہے۔ میں نے بلند آوازے کہایا ابارافع۔اس نے جواب دیا۔ کون ہے؟ میں سیدھااس آواز کی طرف گیااور اس پر تلوار کاوار کیا۔ لیکن وہ وار کارگر ثابت نہ ہوااس نے چلانا شروع کر دیا۔ استے میں کرے سے باہر نگل

سلام کاکام تمام کردول۔

آیا اور چند قد مول کے فاصلہ پر رک گیا۔ پھر دوبارہ میں اس کے مددگار کی حیثیت سے

كرے ميں داخل مواسيس في آواز بدل لى اور كماابورافع بدكيا آواز تھى۔اس في كما،

تیری مال مرے۔ کوئی آدمی کمرے میں داخل ہواہے۔ اس نے مجھ پر تکوار کا وار کیا ہے۔ میں پھراس پر جھیٹااوراس پر تکوار کاوار کیااور تکوار کی دھاراس کے پیٹ پرر تھی اوراس پراپٹا سارازور ڈال دیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اباس کا کام تمام ہو گیا ہے۔ پھر میں وہال سے دوڑا دروازوں کو کھولتا ہوا باہر لکلتا آیا۔ آخری سٹر ھی کا مجھے خیال ندرہا۔ میں نے یاؤں رکھا تووہ فرش پر جاپڑاجس سے میری پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، میں نے اس کواپنی میٹری سے کس کر باندھ لیا۔ باہر نکل کر دروازے کے پاس میٹ گیا۔ میں نے کہا، اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤل گاجب تک اس کی موت کی تقدیق ند ہوجائے۔ جب محری کے وقت مرغ نے اذان دی تو قلعہ کی فصیل پر کھڑے ہو کر کسی مخص نے اس کی موت کا اعلان کیا تو میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا۔ میں نے انہیں کہا بھا کو بھا گو اللہ تعالی نے ابو رافع کو ہلاک کر دیا ہے۔ نبی کر یم علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے سارا ماجرابیان کیا۔ حضور نے فرمایا اپنایاؤل آ مے کرو۔ حضور نے اپنادست مبارک اس ٹوٹی ہوئی بڈی پر پھیر اتو وہ اس طرح درست ہو گئ گویا سے مجمی کوئی تکلیف ہوئی بی نہ تھی۔(1) خالد بن سفيان ابن سيخ البُذُ لي عساكر كفاركى تاكامى، بسيائى اور بنو قريط كى خانمال بربادى كے باوجود چند بدباطن ابھى تک اپنی کیند پروری ہے باز نہیں آ رہے تھے اور اسلام کو نقصان پنجانے کے لئے سرگرم عمل تصران ميں سے ايک خالد بن سفيان بن نيج تحاجواينے دوستوں اور حليفوں كو اكٹھاكر رہاتھا تاکہ وہ مسلمانوں پر حملہ کر کے دل کے بھیچولے بچوڑے۔ نبی کریم علیہ کواطلاع ملی توحضور نے اپنے معمول کے مطابق اس فتنہ کواولین مر حلہ میں ہی نیست و نابود کرنے کاار اوہ فرمایا۔

حضور نے عبداللہ بن انیس کویاد فرمایا۔ اے بتایا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ خالد البُذلی ہم

پر حملہ کرنے کے لئے لوگوں کو اکٹھا کر رہاہے۔ تم جاؤ اور اس فتنہ کی سر کوبی کرو۔اشارہ یاتے ہی حضرت عبداللہ نے تکوار کو حمائل کیااور اس کی طرف روانہ ہوگئے۔ نماز کا وقت آپنچا تھا۔انہیں میہ خطرہ تھا کہ وہ کہیں مصروف ہو جائیں اور نماز کاوقت نہ گزر جائے۔ نیز دستمن کے علاقہ میں صبیح طور پر نماز بھی ادا نہیں کر سکتے تھے ور ندان کا پر دہ فاش ہو جا تااور وہ اس مہم کوسر کرنے میں ناکام ہو جاتے۔ آپ نے نماز کی نیت باندھ لی۔ چلتے بھی رہے اور اشارہ سے ارکان نماز ادا بھی کرتے رہے۔ یہاں تک کہ وہ خالد مذکور کے پاس پہنچ گئے۔اس فایک اجنی کواپنیاس دیکھاتولو چھا: مین الدیم دستم کون مو-"انہول نے جواب دیا میں ایک عربی موں۔ میں نے ساہے کہ مسلمانوں کی ج تنی کے لئے تم تیاری کررہے ہو، اس سلسلہ میں اگر میں کوئی خدمت انجام دے سکتا ہوں تواس کے لئے بسر و چھم حاضر ہوں۔ خالد نے کہا بیٹک میں اس کے لئے تیاری کر رہا ہوں۔ وہ اے اپ ساتھ لے کر چلا۔ تھوڑی دور تک چلے ہوں گے تو حفر<mark>ت عبداللہ نے اے اپ</mark>ی طرف سے مطمئن پایا۔ سوچااب بہترین وقت ہے۔ انہوں نے اپنی تلوار کوبے نیام کیا، اے لہر لیااور بجلی کی سرعت ے اس پروار کر کے اے واصل جہنم کردیا۔(1) حفرت عبداللہ كہتے ہيں كہ اس كوتہ تيج كرنے كے بعدر سول اكرم عليه الصلوة والسلام كى خدمت مين واليس آيار حضور في جب محصد ويكما توفر مايا آفلة الحيية " يد چره كامياب ے۔ "میں نے عرض کی: میں نے اس کو قتل کردیا ہے۔ فرمایا: تم یج کہتے ہو۔ آپ مجھے لے كرايخ كاشانداقدس كى طرف تشريف لے گئے اور اندرے مجھے ایک عصالا كر مرحمت

فرمایااور علم دیااے انیس کے فرز ند اُاے اپنیاس دکھنا۔ میں عصالے کرلوگوں کی طرف آیا۔ انہوں نے پوچھا: اے عبداللہ! یہ کیماعصا ہے۔ میں نے بتایا کہ جھے جضور نے یہ دیا ہے اور علم فرمایا ہے کہ میں اے ہمیشہ اپنیاس دکھوں۔ لوگوں نے کہا: کیا تم حاضر خدمت ہو کراس کی وجہ نہیں پوچھتے۔ میں لوٹ کر گیا، عرض کی: آقا! یہ عصاکیوں عنایت فرمایا ہے۔ فرمان:

> اْيَةَ بَيْنِيُ وَبَيْنِكَ يَوْمَ الْقِيَّامَةِ إِنَّ أَقَلَ النَّاسِ الْمُقَنَّقِمُهُنَ يَوْمَثِيْدِ -

" یہ میرے اور تیرے در میان قیامت کے روز نشانی ہوگی اس روز بہت ہی کم لوگ ایے ہول گے جو کولہوں پر فیک لگائے ہول گے۔"

1- ابن كثير، "السيرة المنوية"، جلد 3، مني 267

حضرت عبداللہ نے عمر بجراس عصا کواپنے سے جدانہ کیا جب انتقال فرمایا تو وصیت کی کہ اسے میرے کفن اور جم کے در میان رکھ دینااور ایسابی کیا گیا۔(1)

اس سے معلوم ہوا کہ جو دعمن حملہ کرنے کی تیاریاں مکمل کرچکا ہواس پر حملہ کرکے موت کے گھاٹ اتار دیناغدر اور دھو کہ بازی نہیں۔ نیزیہ ٹابت ہوا کہ حالت جنگ میں رکوع و جودنہ کرسکے تواشارہ سے بھی نماز اداکی جاسکتی ہے۔

حضرت زينب بنت جحش رضى الله عنها كوشر ف زوجيت

سورة الاحزاب جس میں غزوہ خند ق اور بی قریط کا ایمان افروز تذکرہ ہے، اس سورت میں ہادی انس وجان علقہ کا حضرت زینب بنت عمل کو شرف زوجیت ہے سر فراز کرنے کا بیان بھی ہے۔ اس لئے مناسب معلوم ہو تاہے کہ حیات نبوی کے جن واقعات کو قر آن کر یم نے یکجاذ کر کیا ہے، انہیں سیرت میں بھی اکٹھا کلھا جائے۔ اس نکاح کی تاریخ کے بارے میں اگر چہ ایک قول یہ بھی ہے جو امام یا فعی کی طرف منسوب ہے کہ 3 ہجری میں ہوا کین اکثر علماء کے نزد یک ماوذی قعدہ 5 ہجری میں انعقاد پذیر ہوا۔
لیکن اکثر علماء کے نزد یک ماوذی قعدہ 5 ہجری میں اور "المتنی " میں ایمی قول ذکر کیا ہے۔

ام بخاری، حضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت زینب کو شرف زوجیت بخشنے کے بعد حضور نبی کریم علیقے نے تمام احباب کو ولیمہ میں شرکت کی دعوت دی، روٹی اور گوشت سے سب مہمانوں کی تواضع فرمائی۔ مجھے سب صحابہ کو بلانے کے لئے مقرر فرمایا۔ ایک گروہ آتا تھا، کھانا کھا کر چلا جاتا تھا، پھر دوسر اگروہ آجاتا تھا۔ پھر شروع ہوگئی یہاں تک کہ تھا۔ یہ سلما ساراون جاری رہا۔ شام کے بعد مہمانوں کی آمد پھر شروع ہوگئی یہاں تک کہ

کافی رات گزرگئی۔ میں نے عرض کی یار سول اللہ! میں نے حضور کی طرف سے دعوت سب
کو دی ہے، کسی کو خبیں چھوڑا۔ سب نے بھید مسرت اس دعوت کو قبول کیا اور شریک
ہوئے اور کوئی آدمی باتی خبیں رہ گیا۔ فرمایا کھانے کے ہر تن اٹھالو اور دستر خوان بڑھالو۔ ہم
نے لقمیل کی۔ سب لوگ مطے گئے لیکن نین آدمی بیٹھے رہے۔ انہوں نے اپنی گفتگو کا سلسلہ

نے کتیل کی۔سب لوگ چلے گئے لیکن تین آدمی بیٹے رہے۔انہوں نے اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا۔ حضور از حدباحیااور شرمیلے تتے۔حضور نے مناسب نہ سمجھا کہ ان کو چلے جانے کے لئے فرما عیں۔ حضور پھر پچھ دیرے لئے اس گھرے تشریف لے گئے۔اس اثناء

حضور والپس تشریف لائے تو ابھی تک وہ ٹولی خوش گیوں میں مصروف تھی۔ حضور نے ازراہ حیا پھر بھی ان کو چلے جانے کا تھی نہیں دیا۔ حضور پھر حضرت صدیقہ کی طرف لوث گئے۔ اس اثناء میں کسی کے کہنے پر یااز خود یہ لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کی یا کسی اور نے بتایا کہ وہ لوگ چلے گئے ہیں۔ حضور واپس تشریف لائے، میں ساتھ ساتھ تھا۔ حضور نے ایک قدم مبارک اندرز کھادوسر اا بھی باہر تھاکہ پردہ لئکادیا گیا، اس روز آیت تجاب نازل ہوئی:

يَّا يُهَا الَّذِينَ المَنُوالا تَمَا خُلُوا بُيُونَ النَّبِي الَّذَانَ يُؤْذَنَ لَكُو إلى طَعَامِه عَيْرَنْظِرِيْنَ إِنْ لَهُ وَلَانُ إِذَا دُعِيْتُو فَا دُخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُهُ فَانْتَثِمْ وَلَا مُسْتَأْنِي فِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَٰ لِكُمْ كَاتَ يُؤْذِى النَّيْنَ فَيْسَتَتَمَى مِثْكُونُ وَاللهُ لا يَسْتَكُى مِنَ الْحَقْ وَإِذَا اسْاَلْتُهُوهُنَ مَتَاعًا فَسَتَكُوهُنَ مِنْ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَلَا اللهِ وَقَلْمَ اللهِ وَقَلْمَ اللهِ وَقَلَا اللهِ وَقَلَا اللهِ وَقَلَا اللهِ وَقَلْوا اللهِ وَلَا اللهِ وَقَلْمَ اللهِ وَقَلْمُ اللهِ وَقَلْمُ اللهِ وَقَلْمَ اللهِ وَقَلْمُ اللهِ وَقَلْمَ اللهِ وَقَلْمَ اللهِ وَقَلْمُ اللهِ وَقَلْمُ اللهِ وَقَلْمُ اللهِ وَقَلْمَ اللهِ وَقَلْمَ اللهُ وَقَلْمُ اللهُ وَقَلْمُ اللهِ وَقَلْمُ اللهُ وَعَلَا اللهُ وَقَلْمُ اللّهُ وَقَلْمُ اللّهُ وَقَلَامُ اللّهُ وَقَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَلِكُمْ اللّهُ وَقُلْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللهُ وَلَا اللّهُ وَمُنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللْمُ ال

"اے ایمان والوانہ داخل ہوا کرونی کریم کے گھریں بجراس صورت کہ تم کو کھانے کے لئے آنے کی اجازت دی جائے (اور)نہ کھانا پکنے کا انظار کیا کرو۔لیکن جب تہیں بلایا جائے،اندر چلے آؤ۔ پس جب کھانا

حفرت صدیقہ سے بی مروی ہے کہ محبوب رب العالمین عظامی نے فرمایا:

اسرعت معوی کی اهوسی بادا "دینی تم میں سے جس کے ہاتھ لیے ہول کے وہ سب سے پہلے جھ سے

اللہ ہے گا۔" آگریلے گی۔" ہم آپس میں اپنے ہاتھ ملاتی تھیں کہ کس کے ہاتھ لیے ہیں اور وہ کون خوش نصیب

ہے جو سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں شرف باریابی حاصل کرے گی۔ لیکن جب سب سے پہلے حضرت زینب فوت ہو عیں تو ہمیں پتہ چلا کہ لیے ہاتھوں سے مراد سخاوت اور فاضی تھی

وَكَانَتُ نَيْبُ أَطْوَلْنَا يَدَّالِا تَهَا كَانَتُ تَعْمَلُ بِيهِ هَا وَتَصَدَّقُ

"اور حضرت زینب جوسب نیاده اس لحاظ ہے لیے ہاتھ والی تھیں۔ کہ وہ اپنی تھیں۔ کہ وہ اپنی ہی ہے کام کرتی تھیں اور ضدقہ و خیر ات کرتی تھیں۔ امہات المومنین میں ہے سرکار دوعالم کے بعد سب ہے پہلے آپ کا انقال ہوا۔ آپ ظافت فاروقی میں 20 ھ میں راہی ملک بقاہو کیں۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جنت البقیع میں آپ کامز ار پر انوار ہے۔ (1) دینوی اللہ عنہ کا دینوگی اللہ عنہ کا دینوگی اللہ عنہ کا دینوگی اللہ عنہ کا دینوگی اللہ کا دینوگی اللہ کے دینوگی اللہ کے دینوگی اللہ کے دینوگی اللہ کے دیاں کا ایک تاریخی لیں منظر ہے جو شرکی، معاشرتی آپ ہے سرکار دوعالم علی کے دیاں کا ایک تاریخی لیں منظر ہے جو شرکی، معاشرتی

اور اخلاقی نقط نظرے بہت اہم ہے۔ اس لئے ہم ضیاء القرآن کا ایک اقتباس مدید ناظرین كرتے ہيں۔اميد إلى كے مطالعہ سے آپ متفيد ہول كے۔ "جور سمیں کی معاشرے میں جڑ پکڑتی ہیں، لوگ ان کے استے گرویدہ موجاتے ہیں کہ ان سے دستکش ہونا پند نہیں کرتے۔خواہ وہ رسمیس لغواور بیبورہ کو ان ہوا۔عوام الناس تو محض قدامت پندی اور کورانہ تقلید کے باعث ان رسوم کوترک کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے اور اہل وانش و فہم اس خوف ہے ایسا کرنے کی جرائت نہیں کرتے کہ اس طرح ان کا معاشرتی نظام در ہم برہم ہو جائے گا۔ قوم ذہنی انتشار میں جتلا ہو جائے گی۔اور لا قانونیت مچیل جائے گی۔ اس لئے عوام اپنے نقطم نظرے اور خواص اپنے اندیثول کے باعث مر وجہ رسوم کو نہیں چھیڑتے اور اگر کوئی شخص ان میں ردوبدل اور اصلاح کی کو شش کرتا ہے تواس کے خلاف مخالفت کا طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ عرب میں دیگر لغور سمول کے علاده بيبيوده رسم بحى تقى كه جب كوئى مخض كى كواپنامتلى بناليتا تواسے وہى حقوق حاصل مو جاتے جو حقیق فرزند کو حاصل موتے۔ وہ متنی بنانے والے کے مرنے کے بعد اس کا وارث ہو تا۔اس کی زوجہ کی بھی وہی حیثیت ہوتی جو سکے بیٹے کی بیوی کی ہوتی۔وہ اجنبی لڑکا اس قبیلہ کا فرد شار ہونے لگتا۔اس طرح اس رسم کے باعث طرح طرح کی خرابیاں مرتب ہو ر ہی تھیں۔ نسب میں خلط ہورہا تھا۔ بیٹاوہ کسی کا ہو تالیکن متلی بننے سے اپنے خاندان سے

کٹ جا تااور دوسرے خاندان کافر دشار ہو تا۔ اگر کسی کی حقیقی اولاد نہ ہو تواس کے دوسرے

قری رشتہ داراس کے مال متر و کہ کے حق دار بنتے ہیں۔ لیکن متلی ہونے کی صورت میں یہ اجنبی بچہ ان کے سارے حقوق کو غصب کر لیتا اور خونی اور نسبی قرابت رکھنے والے قر بی رشته دار بھائی اور بھینے محروم کردیئے جاتے یہ صر کے ظلم تھا۔ پھر ایسے متنیٰ کی بہو کے ساتھ اگر بعینہ وہی سلوک کیاجائے تو حرمت مصاہرت کا دائرہ بہت وسیع ہو جا تا ہے۔ متلیٰ بنانے والے پر اس کے متلیٰ کی بیوی حرام،اس کی بیوی کی مال حرام،اگر کوئی اس کی بیٹی ہو تووہ حرام۔ یہ عور تیں جن سے نکاح طال ہے،ان سے اس رسم کے باعث نکاح حرام ہو جاتا تھا۔ اس جاہلانہ رسم سے طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہو رہی تھیں اور معاشرہ گونا گول مشکلات میں متلا تھا۔ لیکن ساج کے اس رواج کی اصلاح کرنے کی ہمت کی میں نہ تھی۔اللہ تعالی نے اپنی مخلوق پر رحم فرماتے ہوئے جب حضور اکرم علطی کور حمت للعالمین بنا کر بھیجا تو حضور نے ان تمام رسوم ورواج کو ختم کر دیا۔ اگر حضور عظیفہ سوسائٹ کے دباؤ كے پیش نظر اللہ تعالى كے تھم سے الياج أت مندانہ اقدام نہ فرماتے تو اور كون اصلاح كرتا\_اگرىيدموقع بھى باتھ سے نكل جاتاتو قيامت تك ان محروميول كاسلسله جارى رہتا۔ سورہ یاک کے آغاز میں تھم دیا کہ متلی تمہارا حقیقی بیٹا نہیں۔ یوں ہی صرف زبان بلا دیے سے کی کا بیٹا، اپنا بیٹا نہیں بن سکتا۔ اس لئے ندان کو اپنا بیٹا سمجھو،ندزبان سے اس کی فرزندی کی نسبت اپنی طرف کرو۔اس ارشاد پر عمل کی ابتداء بھی ذات رسالت مآب سے موئی۔ حضرت زید جنہیں زید بن محمد (علیہ) کہد کر پکاراجا تا تھا،اب پھرایے حقیقی باپ کی طرف منسوب ہو کرزید بن حارثہ کے جانے لگے۔ لکن ابھی تک اس رسم ورواج کے کئی غلط اثرات باقی تھے جن کے متعلق قوم کے جذبات ازحد حساس واقع ہوئے تھے،ان کے خلاف سوچنا بھی ان کے اختیار میں نہ تھا۔ اسے متلی کی زوجہ ان کے نزدیک بعید اس حیثیت کی مالک تھی جوائے حقیق میے کی بہو کی حیثیت تھی۔ عرب کا قانون بھی اپنے بیٹے کی بوی مطلقہ ہویا بیوہ سے نکاح کی اجازت نہیں دیتاتھا۔ قرآن نے بھی اس کی حرمت کوبر قرارر کھا۔متلی کی بیوی کی حیثیت بھی وہی تھی، اس کے حرام ہونے میں انہیں قطعاً کوئی شبہ نہ تھا۔ اسلام نے اس فیتے رسم اور اس پر مترتب ہونے والے متائج کو منسوخ کر دیا۔ جب حضرت زیدنے حضرت زینب کو طلاق

دے دی تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق انہیں اپنی زوجیت

كاشرف بخشاراس طرح اس رسم بديركارى ضرب لكاكر بميشه بميشد كے لئے اس كا فاتمه كر ديا\_"(1) واقعہ کی سیح صورت توبیہ ہو آپ کے سامنے بلا کم و کاست پیش کر دی گئی۔ لیکن بورپ کے متعصب اور تنگ نظریادر یول نے جنہوں نے دنیا کود حوکادیے کے لئے مؤرخ، محقق اور مستشرق كالباس اوڑھ ركھاہے، تاریخ اسلام كے اس سادہ ہے واقعے كويوں اچھالا اوراے ایسارنگ دیا کہ اچھے اچھے سمجھ داران کے دام فریب میں مچنس کے اور دولت ایمان ے ہاتھ دھو بیٹے۔ آئے! قرآن کریم کے کلمات طیبات کو سجھنے کی کوشش کریں اور جہاں جہاں انہوں نے مھو کر کھائی یا دانستہ اپنی بدباطنی کا مظاہرہ کیا ہے، اس کی نشاند ہی کریں تاکہ حقیقت اپنی رعنائیوں کے سات<mark>ھ آش</mark>کارا ہو جائے۔ بعض غلط اور بالكل باطل روايات كاسهارال كريد كهاجاتاب كدجب حفزت زينب كا تکاح حضرت زیدے ہوگیا۔ توایک روز اجاتک حضور ان کے گھر تشریف لے گئے وہ گھر پر موجودنہ تھے۔ حضرت زینب بے دھیانی کے عالم میں بیٹی تھیں۔ اجاتک جبان پر نظر يرى توحضوران ير فريفة مو مح اوريد كبته موع والى مو محمينات الله مُعَلِّبَ الْعُلُوثِ إلى ب دلول كوبد لنے والا۔" يه آواز حفرت زينب نے من لى۔ زيد آئے توساري بات كهد سنائی۔حضرت زیدنے یوں ہی مناسب سمجھا کہ وہ اپنی زوجہ کو طلاق دے دیں تا کہ حضور ان سے نکاح کر سکیں۔انہوں نے حضور علی کی خدمت میں حاضر ہو کر اپناارادہ ظاہر کیا۔ حضور نے زبان سے توبیہ فرمایا کہ زیدائی زوجہ کو طلاق نہ دے اور اس معاملہ میں اللہ تعالی ے ڈرے۔ لیکن حضور کی دلی خواہش یہی تھی کہ زید طلاق دے دے تو حضور ال سے تکا ح كريں۔ محض ظاہر دارى كے طور ير نبى كريم نے انہيں طلاق ديے سے منع فرمايا تھا۔الله تعالی نے اس بات پر عتاب فرمایا اور کہا کہ تم زبان سے کچھ کبد رہے ہو اور ول میں کچھ چھیاتے ہو۔ میں تمہارے دل کے پوشیدہ رازوں کو ظاہر کردوں گا۔ چنانچہ ان بدباطنوں نے اس آيت كان جلول آمسك عليك زَوْجَك وَاتِّقَ اللهَ وَمُعْنِينٌ فِي لَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْرِيهِ ك يمى معنى لئ بين اور اينى حبث باطنى ك باعث بارگاه رسالت مآب عليه الصلوة

1\_ تغير "ضاءالقرآن"، جلد4، صفي 60

والتسلمات میں گتاخی کی جرائت کی ہے۔

دل ہر گز برداشت نہیں کرتا کہ ان کی اس یادہ گوئی کو لکھنے کی جر اُت کرے لیکن جب تك اے لكھانہ جاتا،اس كار و ممكن نہ تھا۔

میں آپ کوایک عقیدت مند کی حیثیت سے نہیں ایک حقیقت پند کی حیثیت سے ان کی اس ہرزہ سرائی میں غور کرنے کی دعوت دیتا ہوں، صداقت خود بخود تھر کر سامنے آ

اگر حصرت زینب ایک اجنبی خاتون ہو تیں، کسی غیر قبیلہ کی فرد ہو تیں جنہیں حضور نے بھی نہ دیکھا ہوتا، تو پھران کی اس بے سر ویا حکایت کو ماننے کی وجہ بھی ہوتی کہ اجانک

دیکھااور دل میں ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر جذبہ الفت پیدا ہوا۔ حالا نکہ واقعہ ایسا نہیں۔ آپ حضور کی پھو پھی زاد ہیں اور حضرت عبد المطلب کی نواسی ہیں۔ حضور کے سامنے

ولادت ہوئی اور حضور کے گھر کے صحن میں ان کا بجین گزرا حضور کی ایکھول کے سامنے وہجوان ہو میں۔ صبح وشام اپنی پھو پھی کے ہاں آ مدور فت رہتی۔ کو نسی الی بات تھی جس کا

حضور کو علم نه تفاران کی زندگی کا کون سااییا پہلو تھاجو حضور پر مخفی تھااور اس روز اجانک آشكاراموااور محبت كاطوفاك الدآيا فعوذ بالله

اور سنئے۔حضرت زینب ان سعادت مند خواتین میں سے تھیں جو اسلام کے ابتدائی دور میں ایمان سے مشرف مو تیں۔ پھر حضور کی جرت کے بعد مکہ چھوڑ کر مدینہ طیب میں آگئیں۔

مزيد غور فرمائے۔ جب حضور عليه الصلوة والسلام نے انہيں حضرت زيد كے لئے شادی کا پیغام بھیجا تو انہوں نے اور ان کے بھائی نے یہ خیال کیا کہ حضور اپنی ذات اقد س

ك لئے رشتہ طلب فرمارے ہيں، اس خيال كے پيش نظر انہوں نے بطيب خاطر بعد مسرت اس بیغام کو قبول کیا۔ لیکن جب پہتہ چلا کہ بیہ پیغام زید کے لئے تھا، تو پھر وہ صورت

حالات پیداہوئی جس کاذکرا بھی گزرچکاہے۔

جب حقیقت حال بیہ ہے تو کوئی غیرت مند اور حقیقت پیند محف اس داستان سرایا

ہنان کو قبول نہیں کر سکتا۔ یہ عجیب بات ہے کہ جب حضرت زینب کنواری تھیں اور

حضور کے حرم کی زینت بننے کواپنے لئے اور اپنے کنبہ کے لئے باعث صدعزت محسوس کرتی تھیں،اس وقت تو حضور کے دل میں کوئی کشش پیدانہ ہوئی اور جب ایک سال ہے

زائد عرصہ آپ کے آزاد کردہ غلام کے ساتھ ازدواجی زندگی بسر کر چیس تواجاتک سے

صورت پیداہوگئ جوان عقل کے اند ھوں کو نظر آنے گئی۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ پھر قر آن کریم کے ان جملوں کا مطلب کیاہے۔

ا- آمیلی عَلَیْكَ زَوْجَكَ وَاتِّقَ الله تعالی بوی كواپنی پاس روك ركھو-الله تعالی سے ورو-"حضور كويد فرمانے كى كياوجہ تقى؟

2- مُعْنِفِي فِي نَفْسِكَ "وه كيابات محى في حضورات دل من جميانا حات تف-"

3- تخفیتی الناس کے معنی کیا ہیں۔ "حضور لوگوں سے کیوں خوف فرمار ہے تھے؟

آئے یہ بھی س کیجئے تاکہ آپ کے دل کی ہر خلش دور ہو جائے۔ بفضلہ تعالیٰ۔

حضرت زینب نے ارشاد نبوی کے مطابق حضرت زید سے نکاح تو کر لیا تھا کیکن مزاج اور طبیعت کا تفاوت قائم رہا۔ آپ کواپنے عالی خاندان اور شریف السب ہونے پرجو فخر تھا،

اس سے ان کی خاتمی زندگی تلخیوں سے دوچار ہوتی رہتی تھی۔ وہ اپنے خاوند کے ساتھ وہ

سلوک روانہ رکھتیں جوروار کھنا چاہئے تھا۔ ٹلے کلای اور تو تو، میں میں کی نوبت اکثر آتی رہتی تھی۔ حضرت زید بھی غیرت مند جوان تھے۔ وہ آئے دن کی بیا ہے عزتی اور تذکیل

برداشت کرتے کرتے تھک گئے تھے،ان کا پیانہ صبر لبریز ہو چکا تھا۔ خانگی زندگی کوخوشگوار بنانے کے لئے ان کی ساری کو ششیں ناکام ہو پیکی تھیں۔ سال بجر کی ترش کلامی کے باعث

بنانے کے لئے ان کی ساری کو مسین ناکام ہو چل تھیں۔ سال بھر کی ترش کلامی کے باعث زید دل بر داشتہ ہو گئے۔ باہمی مؤدت والفت کی جگہ شدید نفرت نے لے لی اور طلاق کے

زید دل بر داشتہ ہو گئے۔ باہمی مؤدت والفت کی جلہ شدید نفرت نے لیے کی اور طلال کے بغیر اس الجھن کا نہیں کوئی حل نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن نکاح حضور عظیمے نے خود کیا تھا، اس ایس کے مدما سے تقریب جنگ سائند کی منہ منہ کا جس جنگ کے مدم

گئے ان کی میہ مجال نہ تھی کہ چیکے سے طلاق دے کر انہیں فارغ کر دیتے۔ حضور کی خدمت میں عرض کرناضر دری تھا، چنانچہ حاضر ہوئے اور اپنی ساری بپتا کہد سنائی۔ حضور کو بھی زید کے اس ارادے سے بڑی تشویش ہوئی اور یہ بالکل قدرتی عمل تھا۔ کل اتنا مجبور کر کے نکاح

ے ان ارادے سے بری سویں اول اور ای کا کہیں گے۔ چنانچہ حضور نے انہیں یہی سمجمایا کہ عملاق دے دی اوگ کیا کہیں گے۔ چنانچہ حضور نے انہیں یہی سمجمایا کہ تم طلاق دینے سے باز آؤ اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ کل میں نے برے شوق

ے تمہارا نکاح کیا ہے۔ آج اگر تم طلاق دے دو تو حصرت زینب اور ان کے عزیزوں کی دل شکنی ہوگی لیکن حصرت زید کے لئے یہ ممکن ندر ہاتھا، اصلاح احوال کے لئے انہوں نے سارے جتن کئے تتھے اور ہر امکانی کو شش کی تھی، لیکن حصرت زینب کے مزاج کو بدلنے

میں کامیاب ندہو تھے۔

اس جملہ ہے یہ معنی اخذ کرنا کہ حضور محض ظاہر داری کی وجہ ہے یہ فرمارہ سے
انسانیت، شر افت اور حقیقت حال کے ساتھ بہت بڑی ہے انصافی ہے۔ بلکہ اس جملہ کا یہ
مغہوم ہے جو جس نے عرض کیا۔ وَ تَحْنُونَى فَى نَفْسِكَ پر ان عیاروں نے بڑی لے دے ک
مغہوم ہے جو جس نے عرض کیا۔ وَ تَحْنُونَى فَى نَفْسِكَ پر ان عیاروں نے بڑی لے دے ک
ہے۔ وہ کہتے جی کہ جس چیز کو چھپارہ سے محبت تھی، لیکن ان ک
اس ہر زہر انی کو آیت کا اگلا حصہ باطل کر دیتا ہے۔ ارشاد اللی ہے مقا المنہ مُجبُوبی یہ یعنی آپ وہ
چیز دل میں چھپارہ جی جے اللہ تعالی نے ظاہر فرمایا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے کس چیز کو
تھے، وہ وہ ی ہے جے اللہ تعالی نے ظاہر فرمایا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے کس چیز کو
خاہر فرمایا ہے تو جس چیز کو اللہ تعالی نے ظاہر فرمایاوہی وہ چیز ہے جس کو حضور چھپارہ سے
خاہر فرمایا ہے تو جس چیز کو اللہ تعالی نے ظاہر فرمایاوہی وہ چیز ہے جس کو حضور چھپارہ سے
ماس کے علاوہ کسی اور چیز کا تصور کرنا باطل، کذب اور محض افتراء ہے۔ خود بتا ہے کسی جگہ
اللہ تعالی نے اس عشق و محبت کو ظاہر کیا، صراحہ شدہ سی کنا یہ نہ لفظانہ سی اشارۃ اگرائی کی
بات کانام و نشان نہیں تو پھر تُحْنُونْ فَیْ نَفْسُدہ کے یہ معنی بیان کرنا جو ان لوگوں نے کیے جیں،
بات کانام و نشان نہیں تو پھر تُحْنُونْ فَیْ نَفْسُدہ کے یہ معنی بیان کرنا جو ان لوگوں نے کیے جیں،

وہ بات جے حضور چھپارہ سے اور جے اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا، وہ کیا تھی۔اس کے متعلق و ضاحت سیدنا امام زین العابدین علی بن حسین علیہ وعلیٰ ابیہ وجدہ افضل الصلوٰۃ کتر ا

والسليم كاس بيان سے موتى ب

"أَوْتَى اللهُ تَعَالَى مَا أَوْتَى اللهُ تَعَالَى بِهِ أَنَّ ذَيْنَبَ سَيُطَلِقُهُا ذَيْنٌ وَتَكَزُوّجُهَا بَعُدُ وَاللهُ الصَّاوَةُ وَالسَّلَامُلُكُ هُذَا ذَهَبَ إَهُلُ التَّوْمِيْنِ مِنَ الْمُفَتِينِيْنَ كَالزُّهْرِيِّ وَنَكُوبُنِ عُلَاءَ وَ الْقُسَّنَةُ رِيِّ وَالْقَامِنَى إِنْ بَكُوبُنِ الْعَرَقِ وَغَيْرِهِمْ - (1)

"لعنی اللہ تعالی نے اپ محبوب پریہ وحی فرمائی تھی کہ زید حضرت زینب کو طلاق دے دیں مے اور آپ ان سے نکاح فرمائیں گے۔

مفرين ميس الل محقق كايمي قول ب-"

کیونکہ یمی وہ چیز ہے جے اللہ تعالی نے زَقِیجُلگھا ہے تعبیر فرمایا ہے اور اس کی حکمت بھی خود ہی بیان فرمادی کہ پہلے جور سم چلی آر ہی ہے کہ اپنے متبئی کی زوجہ سے نکاح حرام

1\_علامه قرطبى روح المعاني

ہے،اس کا خاتمہ کر دیا جائے تاکہ لوگ اس رسم فیجے کے باعث جن پریشانیوں سے دو جار ہیں،ان کاازالہ ہو تکے۔ ا يك بار پحرة تخشنني النَّاسَ كلمات ير بهي غور يجيئ الله تعالى في حضور كوبتادياك اس رسم بدکوخم کرنے کے لئے اس کا فیصلہ سے کہ زید طلاق دے گااور آپ ان سے نکاح کریں گے۔ حضور جانتے تھے کہ کفار و منافقین اس پر بہتان طرازی کا طوفان برپا کر دیں گ۔ حقیقت کو مسخ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے اور پر اپیگنڈہ کاجو مؤثر موقع انہیں ملاہے،اس سے پوراپورا فائدہ اٹھائیں گے۔ان کی زبان درازیوں کے باعث ہو سکتا تھا کہ بعض کمزورا بمان والے مجسل جائیں۔ پیراندیشہ تھاجو حضور دل ہی دل میں محسوس فرما رے تھے۔اللہ تعالی کویہ بھی پند نہیں کہ ایسے اندیثوں کواس کا محبوب رسول پر کاہ کی بھی و قعت دے۔ جھوٹ کے طوفان ہائد صنے والے، بائد ھاکریں۔ دین اسلام کاپر چم سر مگوں نہیں ہوگا۔ حضور کی عزت وعظمت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اگر کوئی بد بخت ان کی ہر زہ سر انی سے متاثر ہو کر اسلام سے ابنار شتہ توڑ تاہے۔ تو آپ کو میرے محبوب! کیار واایک بار نبیں سوبارا نبیس رو شخنے وو۔اسلام کو کوئی نقصان نبیس بہنچے گا۔ فَلَمّاً قَضَى زَيْدً عِنْها وَطَرّاكا مطلب يه ع كه جب زيد طلاق دے دے اور وہ عدت كرار لیں اور زید کاان کے ساتھ رابطہ کلی طور پر منقطع ہو جائے۔اس کابیہ بھی مطلب ہو سکتاہے کہ زید حضرت زینب کوطلاق دینے کے لئے بڑے بے چین ہیں،وہاپنی اس خواہش کو پور اکر لیں۔ قَصَّأُ الْوَهُلِدِ كِنَا يَهُ عَنِ الطَّلَاقِ آخر مِن ايك چيز كاذ كر ضرورى مجمعًا مول آپ كهد كت بين کہ تم خواہ مخواہ یورپ کے مستشر قین اور مؤر خین پر برس رہے ہو۔ یہ باتیں انہوں نے اپنے یاس ے تو نہیں گھڑی، تفیر کی کابول میں ایس دوایتی موجود ہیں،اس میں ان کا کیا قصور؟ جواباً گزارش ہے کہ علاء کا بیہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ہر روایت قابل قبول نہیں۔صرف وہ روایت ہی مقبول ہے جو نفتر و بحث کی کسوٹی پر پوری انزے۔ جارے علاء محققین نے اس روايت كومسر دكردياب-علامدابن كثير لكهة بين:

> دُكْرَائِنُ إِنْ حَالِيهِ وَابْنُ جَرَيْدِهِهُنَا اثَاثًا عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ احْبَبْنَا آنْ نَفْرِبَ عَنْهَا صَفْعًا لِعَنْ مِرْجَعَتِهَا فَلَا نُوْرِدُهَا -

کہ "بعض علاءنے یہال کی روایتی نقل کی ہیں لیکن وہ صحیح نہیں،اس

لئے ہم ان کاذ کر نہیں کرتے۔" علامہ ابن حیان الا ندلس نے لکھاہے کہ

لِبَعْضِ الْمُفَيِّرِ مِنَ كَلَاهُ فِي الْايَةِ يَقْتَضِى النَّقْصَ مِنْ مَنْصَبِ النُّبُوَّةِ ضَرَّبْنَا عَنْهُ صَفْعًا .

"بعض مفرین نے بہاں الی باتیں کی ہیں جوشان رسالت کے منافی ہیں، اس لئے ہم نے ان کو نظر انداز کر دیاہے۔"

علامه قرطبي لكسة بين:

اَ مَا مَا دُوى آَنَ النَّيِيَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ مَوَى زَيْنَ اَمْرَاءَ قَ زَيْهِ وَرُبَهَا اَطْلَقَ بَعْضُ الْحَبَانِ لَفُظ عِشْقِ فَهْذَ النَّمَا يَعَدُّدُ وَعَنْ جَاهِلِ لِعِصْمَةِ النَّيْقِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِثْنِ هَٰذَا اَوْمُ مُنَّغِفِ بِعُدُومَتِهِ "يهال جواف انه گوراگيا جه بدان لوگول كی طرف سے جنہيں بی کريم كی عصمت كاعلم نہيں ہے انہوں نے دائستہ شان نبوت كو گھنانے

کریم کی عصمت کاعلم مہیں ہے انہوں نے دانستہ شان نبوت کو گھٹا۔ کی کو شش کی۔"علامہ آلوس کی بھی یہی رائے ہے۔

یہ اللہ تعالیٰ کا تھم تھا،اس پر عمل ضروری تھا۔ چنانچہ اس کے رسول مقبول علیہ نے اس کی تقبیل کر کے اس جاہلانہ رسم کو بمیشہ بمیشہ کے لئے ختم کر کے رکھ دیا۔(1)

حفرت ام حبيبه مشكوئ نبوت ميں

ابوسفیان اور اس کی بیوی ہندہ اسلام کے بدترین دشمنوں میں سے تھے لیکن ان کے گر میں پیدا ہونے والی اور ان کے آغوش میں نشو و نماپانے والی ام حبیبہ ان خوش بخت خواتین میں سے تھیں جنہوں نے اسلام کے بالکل ابتدائی ایام میں نور ایمان سے اپنے ول اور اپنے سینہ کو منور کیا۔ بیہ اپنے خاوند عبید اللہ بن حش کے ہمراہ ہجرت کر کے حبشہ گئیں۔ پچھ عرصہ بعد عبید اللہ مرتد ہو کر عیسائی بن گیا اور وہیں مرگیالیکن ام حبیبہ اپنے ایمان پر خابت رہیں۔ 5 ہجری میں حضور سرور عالم علیقے نے اپنے بدترین و شمن ابوسفیان کی بیٹی کی

1- تغير "فياءالقرآن"، جلد4، صغر 61-64

بوگی اور غریب الوطنی پرترس کھاتے ہوئے نجاشی شاہ حبشہ کے پاس میہ پیغام جیجا کہ ام حبیبہ کا نکاح حضور کے ساتھ پڑھا جائے۔اس واقعہ کو آپ اس نیک بخت خاتون کی زبان سے سننے فرماتی ہیں:

ایک روزیس این مکان میں بیٹی تھی کہ نجاشی کی لوغری جس کانام ابر مد تھا،اس کا

پیغام لے کر میرے پاس آئی۔ یہ خاد مہ نجاشی کا لباس تبدیل کر اتی،اس کے بالوں میں تیل ڈالتی اور کٹکھی کیا کرتی۔اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تدر آنے کااذن طلب کیا، میں نے اس کو

ڈائنی اور مسلمی کیا کری۔اس نے دروازہ کھنگھٹایا تدر اسے کااڈن طلب کیا ہیں ہے اس تو اجازت دی۔وہ آئی اور آگر اس نے مجھے کہا کہ مجھے بادشاہ نے آپ کی طرف بھیجاہے۔اس

نے کہاہے کہ رسول اللہ عظافہ نے میری طرف تحریر فزمایاہے کہ میں آپ کا نکاح حضور کے ساتھ کردوں۔اب آپ کی کووکیل مقرر کریں جو آپ کی طرف سے نکاح کی قبولیت

کرے۔ یہ پیغام من کر میری خوشی کی انتہانہ رہی۔ میں نے ایسے دعا عمی دیں اور یہ خوشخری لانے کی خوشی میں میں نے اپنے دو کڑے، جاندی کی بازیبیں اور انگو محیال اتار کر اسے دے

و ہے و و سامی میں ہے ہو ہو ہو ہے ہو ہو ہے ہو ہو ہے ہے ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو دیں اور خالد بن سعید بن عاص کو اپناو کیل مقرر کر دیا۔ عشاء کے وقت نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب اور دیم مسلمانوں کو اپنے پاس

عشاء کے وقت مجا می کے حفرت مسمر بن اب طاحب اور دیر مسلوں واپنے ہاں ، بلایا، خود خطبہ فکاح پڑھااور چار سودینار مہر مقرر کیا۔ کئی دینار حاضرین مجلس پر نچھاور کئے اور مہر کی رقم خالد بن سعید کے حوالے کی اس کے بعد جب بید حضرات اٹھ کر جانے لگے تو

نجاثی نے کہا، تشریف رکھے انبیاء کی سنت میہ کہ نکاح کے بعد کھانا تناول کیا جاتا ہے۔ چنانچہ دستر خوان بچھایا گیااس پر کھانا چنا گیا، سب نے کھایااور ر خصت ہو گئے۔ امام بیہتی نے متعدد علماء کے حوالہ سے اس کی تاریخ ا ہجری رقم کی جبکہ بعض نے 7 ہجری لکھی ہے۔ امام

متعدد علاء کے حوالہ ہے اس کی تاری ہجری رسم کی ج بیمی نے یہ آخری قول لکھنے کے بعد تحریر کیا ہے۔

اس طرح الله تعالى في النيخ فرمان ذي شان كو عملى جامد ببها كرجن دلول مين ني

الا نبیاء اور ان کے حلقہ بگوشوں کیلئے بغض و عناد کے انگارے د مک رہے تھے ، انہیں محبت و اخوت کے گلہائے رنگین میں بدلنے کا آغاز فرمادیا۔ار شاد الٰہی ہے :

عَسَى اللهُ أَنْ يَعْمَلَ بَيْنَكُوْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُو فِي أَمْهُ

مَودَةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ عَنُونُ رَجِيْعً (1)

7:3/13/1-1

"یقیناً الله تعالی پیدافرمادے گا تمہارے در میان اور ان کے در میان جن ہے تم (اس کی رضا کے لئے) دشمنی رکھتے ہو محبت۔الله تعالی بوی قدرت والا اور عفور رحیم ہے۔"

آپ کی تاریخ وفات کے بارے میں بھی دوروایش ہیں:۔

ایک روایت کے مطابق آپ کا انقال 44 بجری میں ہوا۔ اس کے رادی ابو عبید والقاسم بن سلام بیں جبد دوسری روایت کے مطابق آپ کی وفات 59ھ میں ہوئی۔ اس کے راوی

ابو بكرين ابي خيشه بين - والله تعالى اعلم بالصواب -

چند دوسرے واقعات جو 5 ہجری میں و قوع پذیر ہوئے ان کا مختر نذکرہ

غزوة دومته الجدل كے سلسله میں حضور نبی كريم علی جب مدينه طيب سے باہر تھے تو حضرت سعد بن عبادہ كی والدہ ماجدہ ام سعد كا انتقال ہو گيار ضي الله عنها۔ بيدوہ خوش بخت

عفرے شعر بن عبادہ ی والدہ ماجدہ اس سعد ہ انتقال ہو گیار کی العد عنہا ۔ بیدوہ تو ل جسے خاتون تھی جس نے مکہ مکر مدین حاضر ہو کر بیعت کانٹر ف حاصل کیا۔ جب سر کار دوعالم

واپس تشریف لائے تو آپ اپنی مخلص خادمہ کی مرقد پر تشریف لے گئے اور ان کے لئے دعائے مغفرت فرمائی۔ اپنے آتااور اپنے نبی کوسر بالیس دیکھ کر اس خلد آشیانی کی مسرت کا

کیاعالم ہو گاحضرت امیر خسر و نے شائدای منظرے متاثر ہو کرید کہاتھا۔ سختے کہ عشق دار دیگذار دت بدیں سا بجنازہ گرنیائی ہمز ارخواہی آید

ان کے فرزند ارجمند حضرت سعد نے عرض کی بارسول اللہ! میری والدہ اجانک و فات یا

ممنین، اگر انہیں بات کرنے کی مہلت ملتی تو ضرور صدقہ کر تیں۔ کیا میں ان کی طرف ہے

صدقد كرول حضور في فرمايا، بال صدقد كرو چراي حماي الصّد قد أفضل "كس صدقد من زياده فنيلت ہے۔ "فرمايا، يانى - چنانچدانبول في كنوال كعدوليا اور كما من يا لاكم منتقب

" يه كنوال ام سعد كاكنوال ب- "

اس ایک روایت ہے میت کیلئے صدقہ کے بارے میں سارے شہات کار دہو گیا۔ نیز یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس کے لئے صدقہ کیاجائے،اگر اس چز پر اس مخض کانام لیاجائے یا معلوم موگیا کہ جس کے لئے صدقہ کیاجائے،اگر اس چز پر اس مخض کانام لیاجائے یا

اس محف کے نام سے اسے شہرت مل جائے تووہ چیز حرام نہیں ہوتی جس طرح کہ بعض

حضرات کوغلط فہمی لاحق ہے۔

و فدبلال بن حارث کی آمد

قبیلہ مزینہ کا ایک سر دار بلال بن حارث این چودہ ساتھیوں کے ہمراہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور حضور علیہ الصلوة والسلام کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کر کے

نعت ایمان سے مالا مال موا بیر ونی علاقول سے آنے والے وفود میں بیر سب سے بہلا وفد تھا جس کو یہ سعادت ارزانی ہوئی۔ ضروریات دین کی تعلیم سے انہیں بہرہ در کرنے کے بعد

نى اكرم نے فرمایا: إرْجِعُوْا فَأَيْنَهُمَا تَكُونُوا فَأَنْتُمْ قِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ

(1) "اپنوطن واپس چلے جاؤتم جہا<mark>ں بھی</mark>ر ہو گے تمہار اشار مہاجرین کے خوش نصيب زمره ميں ہو گا۔"

زلزله

اس سال مديد طيبه من زلزله آيا-رسول الله علي في ارشاد فرمايا رات الله عَزَّوج بل يُستَقْبَتِكُمْ فَاعْتِبُوكُا (2)"الله تعالى في اراده فرماياكه تم توبه كرك اس كوراضي كرو يس

تماس کوراضی کرو۔'

الل عرب کے پاس دو قتم کے محوزے ہوتے تھے، ایک عام قتم کے اور دوسرے خاص متم کے جنہیں ایک خاص طریقہ ہے کمی دوڑ کے لئے تیار کیاجا تا تھا۔ اس کاطریقہ پیر

تھا کہ گھوڑے کو ایک جگہ باندھ دیا جاتااور اس کو خوب خوراک کھلائی جاتی یہاں تک کہ وہ خوب موٹا تازہ ہو جاتا۔ پھراس کی خوراک اور پانی میں تدریجی طور پر کمی کی جاتی اور اس کو دوڑاناشر وع کردیتے۔ پہلے تھوڑے فاصلہ تک پھر آستہ آستہ فاصلہ برهاتے جاتے یہاں

تک که وه د بلایتلا بو جاتا۔

1\_" تاريخ الخيس"، جلد 1، صلح 470 2-اينيا، جلد1، مني 502 شہروار لا مکال علی خود بھی گھوڑوں ہے بہت محبت کرتے اور اس کی سواری کو بہت پند فرماتے اور صحابہ کرام کے دلول میں بھی مختلف طریقوں سے ان گھوڑوں کو یالنے کا شوق پیدا کرتے۔ بسااو قات گھوڑوں کی دوڑ کا مقابلہ کرایا جاتا اور سب شو قین حضرات کو اس میں شرکت کی دعوت دی جاتی۔اس قتم کی ایک گھڑ دوڑ اس سال بھی منعقد ہوئی۔ مفتمر (تیار کردہ) گھوڑوں کی دوڑ کے لئے حفیاہے شنیۃ الوداع سے محدزر بق کا فاصلہ مقرر تھاجو تقریباًا یک میل تھا۔اونٹوں کی دوڑ کے مقابلے بھی ہوتے تھے۔سر ورانبیاء کی ایک ناقہ تھی جس کانام عصباء تھا، دوڑ میں دہ ہمیشہ سب سے آگے ہوتی تھی۔ایک مرتبہ ایک بدو اسيے جوال اونث ير سوار موكر آيا ور مقابلہ ميں شريك مواريد اونث عصباء سے بازى لے گیا۔ مسلمانوں کواس بات کا بزار نج ہوا۔ نبی رح<mark>ت علیہ</mark> نے پیر فرما کر سب کے رنج و غم کو

> حَقٌّ عَلَى اللهِ تَعَالَىٰ آنُ لَا يَرْتَفِعَ شَعْيُ وَمِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَدُ (1) "الله تعالیٰ کوحن پنچاہے کہ جوچیز اس دنیامیں او کی ہواس کو نیجا

فرضت ج

ج كى فرضيت كالحكم كب نازل مواراس مين علاء ك مخلف اقوال مير بعض في كبا کہ 5 جحری میں اس کی فرضیت کا تھم نازل ہوا۔ صاحب" تاریخ الخمیس" نے اس کو اصح الا قوال كباب\_رسول الله علي في إلى فرض كى ادائكي كوبلا عذر 10 جرى تك مؤخر فرمايا\_ ع بجرى ميں قضائے عمرہ كيلئے تشريف لے گئے۔عمرہ كركے واپس تشريف لائے، حج اوا نہيں کیا۔ ماہ رمضان 8 جمری میں مکہ مکر مہ فتح ہوالیکن حج ادا نہیں کیا۔ 9 جمری میں حضرت صدیق کو امیر الحج بناکر بھیجاخود تشریف نہیں لے گئے۔10 جمری میں جمتہ الود اع ادافر ملا۔

بعض کی رائے یہ ہے کہ حج کی فرضیت کا تھم 6 ہجری میں نازل ہوا۔ امام رافعی اور امام نووی نے ای قول کو سیج کہاہے۔

جمہور علاء کی بھی یمی رائے ہے۔ بعض نے 2 ہجری، بعض نے ۸ ہجری اور بعض نے

9 ہجری کے بارے میں کہاہے۔(1) اس کے بارے میں مزید تحقیق اپنے مقام پر بیان کی جائے گی۔ان شاءاللہ تعالیٰ۔ جا ند گر مہن

ای سال 5 ہجری ماہ جمادی الثانی میں چاند کو گر ہن لگا۔ یہود نے تا ہے کے بر تنوں کو کا شاشر وع کر دیا اور کہنے گئے کہ چاند کو جاد و کر دیا گیا ہے۔ اس لئے اس کی روشنی سلب ہو گئی ہے۔ لیکن حقائق سے پر دہ اٹھانے والے نبی صادق علی کے نے ان لغویات کے بجائے اپنی امت کو صلوٰ قالحسوف پڑھنے کا حکم دیا۔ اس وقت حضور نے خود نماز خسوف کی امامت کر ائی، صحابہ کرام نے اپنے آقاکی اقتدامیں یہ نماز اواکی اور اس کے بعد مسلمانوں کا یہ معمول ہو گیا کہ جب بھی چاند کو گر بن لگتا تو وہ بارگاہ اللی میں حاضر ہو کر نماز اواکرتے۔ اس طرح صلوٰ قالحوف کا آغاز 5 ہجری ماہ جمادی الثانی سے ہوا۔





## هجرت كاجيهاسال

اس سال میں پیش آنے والے اہم واقعات

1- غزوه بن لحيان 9- سربيه حضرت عبد الرحمٰن بن عوف

2\_غزوه ذي قردياغز وةالغابة رضى الله عنه

3-سربه محد بن مسلمه الاهبلي الله تعالى عنه مسلمه الاهبلي الله تعالى عنه معنى مسلمه الاهبلي الله تعالى عنه معنى علم ف معنى الله تعالى عنه معنى معنى الله تعالى عنه معنى معنى الله تعالى عنه معنى الله تعالى عنه معنى معنى الله تعالى عنه تعا

5- سريه عكاشه بن محصن الاسدى 11- سريه زيد بن حارث رضى الله تعالى عنه

الله تعالى عنه 13 مريد سيدنا على مرتضى رضى الله تعالى عنه

8- سربيه زيد بن حارثه رضى الله تعالى عنه 14- سربيه زيد بن حارثه رضى الله تعالى عنه عنص كاط:

عيم كي طرف ام قرفه كي طرف

## غزوه بنی کحیان

یہ وہی قبیلہ ہے جس کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ واکہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوا تھااور گزارش کی تھی کہ ان کے قبیلہ میں تبلیخ اسلام کیلئے چند مبلئے ان کے ہمراہ بھیج جائیں۔انہوں نے کہا کہ ہمیں توقع ہے کہ ان کا وعظ من کر ہمارے قبیلہ کی کثیر تعداد اسلام قبول کر لے گی۔ رحمت عالم علی نے اپنے صحابہ سے چھے چیدہ افراد ان کے ہمراہ روانہ فرمائے۔ یہ ایک فریب تھاان کا،اصلی مقصد تو یہ تھا کہ وہ انہیں لے جاکر قیدی بنالیں سے اور مکہ لے جاکر ان کوگر ال قیت پر فروخت کر دیں سے۔اس طرح کا فی

رقم ال كياته أجائكى-ان حفرات کو لے جاکر ان ظالموں نے جو وحشانہ سلوک کیا، اس کی تفصیلات آپ حادثہ رجیج کے عنوان کے ضمن میں پڑھ آئے ہیں۔اس المناک حادثہ کے بعد رحمت عالم میلائے کو پے در پے ایسی مصروفیتیں رہیں کہ ان دھو کہ بازوں کی گوشانی کی طرف توجہ مبذول ند ہوسکی۔ غزوہ خندق اور غزوہ بنو قراط سے 5 جری کے آخری ممیند ذی الحجہ کے يہلے عشرہ ميں فراغت ہوئی۔اس کے بعد چھ ماہ كاعرصہ مدينہ طيبہ ميں گزراريدعرصه فرز ندان اسلام کی تعلیم وتربیت میں صرف ہوا۔ وعظ وارشاد اور ذکر الہی کی محفلیں منعقد كرك ان ك تزكيد نفس كااجتمام كياجا تاربا-اس كام كى اجميت كا آپ اس بات س باسانى اندازہ لگا کتے ہیں کہ سرور کون و مکان نے ظاہری دشنوں کے ساتھ جنگ و قبال کو جہاد اصغر اور نفس کی اصلاح کیلیے جدو جہد کو جہاد اکبر فرمایا ہے۔ چتانچہ چھماہ کی سدرت نبوت کے اس اہم ترین فریضہ کو انجام دینے میں بسر ہوئی۔ اس سال ماه جمادي الاول ميس نبي كريم عليه الصلوة والسلام اين دوسو جال شارول كوجمراه لے کر بن لحیان کے انسانیت دستمن افراد کو مز اچکھانے کے لئے روانہ ہوئے۔ ظاہر یہ کیا گیا کہ اطراف شام کا قصد ہے۔ مدینہ منورہ ہے ای راستہ پر بیہ لشکر روانہ ہواجو شام کی طرف جاتا تھا۔ کافی دور جاکر حضور نے اپنارخ بن لحیان کے علاقہ کی طرف موڑا۔ حضور نے اپنی ر فارتيز كردى \_ مقصديد تعاكد اجائك ان يرحمله كياجائ كيكن انبيل كى طرح اس الشكرك . آمد کی اطلاع مل گئی تھی۔ وہ اپنی بستیوں کو چھوڑ کر پہاڑوں کی چو ٹیوں پر چڑھ گئے اور غاروں میں جھپ گئے۔ پہاڑیوں میں ان کا تعاقب مشکل تھااور اس لق ودق صحر امیں ان کے أنتظار میں رکنا بھی مناسب نہ تھا،اس لئے سر کار دوعالم اپنے جا شاروں سمیت عسفان تشریف لے آئے اور بہال فروس مو مجے۔ بہال سے چھوٹی چھوٹی ٹولیاں اس علاقے میں جھیجی سکیں۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر کودس سواروں کے ساتھ بھیجا۔ آپ کراع اعجم تک گئے مرکسی کا فرے سامنانہ ہوااور واپس تشریف لے آئے۔اس سفرے بظاہر وہ مقصد تو پورا

ے قبائل تک اسلام کا پیغام پہنچایا گیا۔ان لوگوں کو قر آن کر یم کی آیات سننے، نی رحمت کی زیارت اور صحبت سے فیض یاب ہونے کا موقع ملا ان علاقول کے جغرافیائی حالات سے

نہ ہواجس کے لئے یہ طویل اور محضن سفر کیا گیا تھا۔ لیکن اس علاقہ میں قیام کرنے سے بہت

آگائی ہوئی اور یہاں آباد مختلف قبائل سے تعارف ہوا۔ یہ چزی منتقبل قریب میں اسلام کی اشاعت کے لئے بہت مفید ثابت ہو عمی۔ چودہ روز کے بعد سر ور عالم علی واپس تشریف لائے۔ حضور جب عسفان سے مدینہ طیبہ کے لئے روانہ ہونے لگے تو یہ دعاما تی۔ ایٹون تا ایٹون کا ایٹون کا ایٹون کا کابٹ وی کابٹ کا کا کھیا تھا گا۔

ابیون عابیون عابید ون روید عدید اون "جم لوث کر آنے والے ہیں، توبد کرنے والے، عبادت کرنے والے اوراپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں۔" اللّٰهُ عَمَّا اَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَى وَالْخَلِيْفَةُ عَلَى الْاَهْلِ

اللهمة انت الصارعي والمسفي والحوييفة من المسوي المالية المالية الصارعي من مارك "المالية المرادي غير حاضري من مارك

ابل پر تو ہمارا خلیفہ ہے۔"

ٱللهُمَّاكُوُدُ بِكَ مِنْ وَعُتَّاءِ السَّفَى وَكَاتِبْرَ الْمُنْقَلَبِ وَسُوَّةِ الْمَنْظِرِ فِي الْاَهْلِ وَالْمَالِ -

"اے اللہ! میں تجھے پناہ ما نگٹا ہوں سفر کی صعوبت سے اور تکلیف دہ

والیسی سے اور اپنے اہل ومال میں برے منظرے۔"

ٱللَّهُمَّ لَلَّهُمَّ اللَّهُ عَنَّا مِلَّا غَنَّا مِلَّا يَتِّبُنُغُوالَّ خَيْرِ

"يالله! ممين نيك مقصد تك بهنچاجو جمين خير تك بهنچائے۔"

مَغْفِرَةً مِنْكَ وَرِضُوانًا

(1)

"میں تھے سے طلب کر تا ہول مغفرت کواور تیری رضا کو۔"

غزوةذى قردياغزوةالغلبة

عینیہ بن تھین، جب خائب و خاسر ہو کر غزوہ کندق ہے واپس آیا تو مسلمانوں ہے اس کے بغض میں کئی گنااضافہ ہو گیا۔ جنگ میں فکست فاش کا منہ دیکھنا پڑا، مسلمانوں کولوٹ کراپنے گھر بھرنے کی امیدیں خاک میں مل گئیں نیز اس پر ایک ذاتی رنجش کااضافہ ہو گیا۔ مسلمانوں نے اسے مدینہ کی محبوروں کا 1/3 حصہ دینے کالالج دیااور اس نے مشر کین قریش کا ساتھ چھوڑ دینے کا وعدہ کر لیا مگر وہ معاہدہ بھی پایہ سمجیل کو نہ پہنچا اور عبیسہ اپنے حليفوں كى نظروں ميں بھى ذليل ورسوا ہوااب وہ مسلمانوں ہے اس رسوائى كاانتقام ليناجا بتا تھا۔ کطے میدان میں مقابلہ کی ہمت تونہ ہوئی البتہ راہز نوں اور قزا قول کے گھٹیا طرز عمل کو اینانے پروہ مجبور ہو گیا۔

مدینہ طیبہ ہے کچھ فاصلہ پر ایک چراگاہ تھی جے "غابہ "کہاجاتا تھا، وہال رسول اکرم

علیہ کی شیر داراد نشیاں چراکرتی تھیں۔ بی غفار قبیلہ کاایک مردانی بیوی کے ساتھ ان کی گرانی کے لئے مقرر تھا۔ شام کے وقت وہ ان او نٹنیوں کا دودھ لے کر آتا اور حضور کی خدمت میں پیش کرتا۔ سرور عالم کو سفر ہے واپس آئے، صرف چندراتیں ہی گزری تھیں

کہ ایک روز عیبنہ بن حصین نے اینے سواروں کے ایک دستہ کے ساتھ وہاں ڈاکہ ماراہ اس چرواہے کو قتل کردیااس کی بوی اور میں او نشیوں کوہائک کرلے گیا۔

اس واقعہ کی اطلاع سب سے پہلے سلمہ بن عمرو بن الاکوع کو ہوئی۔اس روز یہ صبح سورے طابا جانے کے لئے گھرے لکے، کمان اور ترکش کو جماکل کیا۔ طلحہ بن عبید اللہ کا ایک غلام جوان کا گھوڑالے کر جارہا تھادہ ان کے ہمراہ تھا۔

جب وہ ثعبۃ الوداع پر ہنے، اس کی بلندی ہے انہوں نے گھوڑے دیکھے جو ادھر ادھر

بھاگ رہے تھے۔ انہیں شک ہوا کہ یہ دعمن کے محورے ہیں۔ عرب کے دستور کے مطابق انہوں نے تین مرتبہ بلند آوازے "واصباحا" کانعرہ لگایا۔ پھر کسی کا تظار کئے بغیران

تھوڑوں کی طرف دوڑ پڑے۔ آپ چیتے کی طرح برق رفتار تھے، چند کھوں میں وہاں پہنچ گئے اور ان گھڑ سواروں پر تیر برسانے شروع کر دیئے۔ جب تیر مارتے تو ساتھ ہی ہد رجز

خُذُهَا وَانَا إِبْنُ الْأَكُوعُ لَا أَنْيَوْمَ يَوْمُ الرُّصَلَعُ " يه لوتير! مجھے جانتے ہو ميں كون ہوں۔ ميں اكوع كا بيٹا ہوں۔ آج كا دن كمينول اور لعينول كى بلاكت كادن إ-"

ا بن اکوع کے واصباحا کے نعرہ کی اطلاع حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھی پہنچ گئی۔ حضور فيديد مين اعلان كراديا الفزع الفزع خطره، خطره! مدد كو يبنيو، مدد كو يبنيو-"بي آواز سنتے ہی صحابہ کرام پر وانوں کی طرح دوڑے چلے آئے۔سبسے پہلے مقداد بن اسود پہنچے،ان کے بعد انصار میں سے بنی اشہل کے دوجوان عباد بن بشر اور سعد بن زید پہنچے۔ پھر بنواسد

کے دوسوار عکاشہ بن محصن اور محرز بن نصر ہاور ابو قنادہ الحارث بن ربعی اور بنوزریق سے ابوعیاش حاضر خدمت ہوئے۔ حضور نے دستہ کا قائد حضرت سعد بن زید کو مقرر فرمایا۔ محم دیا كدتم و عمن كے تعاقب ميں فكو، ميں بھى لوگوں كولے كر تبارے يہي يہي آرام مول (1) حضور عليه الصلوة والسلام نے ابو عياش كو فرمايا، اے ابو عياش! تم اپنا گھوڑ ااگر اينے ہے ماہر سوار کودے دو تو بہتر ہوگا۔ انہول نے عرض کی تیا دسوں اللہ: اَناا فَدسَ النَّاسِ مِن خود سب سے ماہر شہوار ہوں۔وہ خود بتاتے ہیں کہ میں نے ابھی پیاس گز کا فاصلہ طے نہیں کیا تھا کہ گھوڑے نے مجھے زمین پر شخ دیا۔ حضور نے ان کا گھوڑ امعاذین ماعص کو عطافر مادیا۔ یہ آٹھ بہادرایے گھوڑوں پر سوار ہو کربرق رفتاری سے دعمن کے تعاقب میں رواند ہوئے۔سب سے پہلے جو سوار دسمن کے قریب پہنچاوہ محرز بن نصر ہاسدی تھا،اے اخرم بھی کہاجاتا تھا۔اس کی وجہ ہے ہوئی کہ محود بن مسلمہ کا گھوڑ اان کے باغ میں مجور کے تنے كے ساتھ بندها ہوا تھا۔ جب خطرہ كاعلان ہوااور مسلمان اينے گھوڑوں يرسوار ہوكروسمن ك تعاقب من رواند موك تو كھوڑے بنبنائے ، يہ كھوڑا بھى بنبنانے لگا اور تحجور كے اروگرد چکر لگانے لگااورائے سمول کوزور زورے زیٹن پر مارنے لگا۔ محرزیاس سے گزر رے تھے بنی اشہل کی کی خاتون نے کہا کہ کیا تم اس گھوڑے پر سوار ہو کر دستمن کے تعاقب میں جانا پند کرتے ہو۔انہوں نے کہا کیوں نہیں۔اس خاتون نے انہیں گھوڑا پیش کیا۔ بید اس پر سوار ہو کر روانہ ہوئے تو یہ ہواہے باتیں کرنے لگااور سب سے پہلے و عمن تک جا پہنچا۔ محرز بولے اے کمینی مال کے بچوا ذرا تھہر و، انجمی مہاجر وانصار پہنچ رہے ہیں۔ جب مسلمان سوارول کے دستہ نے تعاقب کرتے ہوئے دعمن کو جالیا توابو قادہ نے عیدنہ کے بیٹے حبیب کو موت کے گھاٹ اتار دیااوراس کی لاش کے اوپر اپنی چاد رڈال دی۔ پھر دسٹمن کے تعاقب میں دوڑے۔اتنے میں حضور نبی کریم علیہ صحابہ کرام کے ساتھ وہاں بہنچے۔ صحابہ نے ایک لاش پر ابو قادہ کی جادر دیمی انہوں نے اناللہ، پر صااور کہا، ابو قادہ قل ہو محظے۔ حضور نے فرمایا:

لَيْسَ بِأَيْ قَتَادَةً وَلَكِفَّهُ قَتِيْكٌ لِزَيْ قَتَادَةً

"بیابو قادہ نہیں بلکہ دہ مخص ہے جس کوابو قادہ نے قتل کیاہے۔"

اس ڈھانی ہوئی لاش سے پہلے لوگوں نے ابو قادہ کا گھوڑاد یکھاجو گراپڑا تھااوراس کی کو نچیں کی ہوئی حقیں انہیں یقین ہوگیا کہ بیا نعش یقینا ابو قادہ کی ہے۔ جب نی کریم نے فرمایا کہ بیا نعش ابو قادہ کی نہیں بلکہ قتیل ابو قادہ کی ہے تولوگوں کو بڑی جرت ہوئی۔ان کی

اس جرت کو دور کرنے کے لئے حضرت صدیق و فاروق آگے بڑھے اور جادر اٹھادی تووہ معدہ کی لاش تھی۔ فَقَالَا اَمَدُهُ آلْ بُرُصَدَ تَیَّ اللّٰهُ دَرَسُولُهٔ عِسْعَدَ کَا یَا رَسُولَ اللّٰہِ

"ان دونوں نے نعرہ تکبیر بلند کیااور کہا، الله اور اس کے رسول نے ج

کہاہے۔اے اللہ کے رسول! می<mark>معدہ</mark> کی لاش ہے۔"

لوگوں نے بھی جوابا نعرہ تحبیر بلند کیا۔ استے میں حضرت ابو قادہ بھی پہنچ گئے۔ وہ ان کے سامنے ان او نمٹیوں کو اکٹھا کر کے لارہے تھے جو ان کثیروں نے لوٹی تھیں۔ انہیں دیکھ

صنورنے فرمایا!

ٱفْلَحَ وَجُهُكَ يَا اَبَا قَتَادَةً ؛ اَبُوْقَتَادَةً سَيِّدُ الْفُرُسَانِ - بَارَكَ اللهُ نِيْكَ الْفُرُسَانِ - بَارَكَ اللهُ فِيْكَ يَا اَبَا قَتَادَةً -

"اے ابو قمادہ! تیرے چہرے کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے۔ ابو قمادہ سوارول کاسر دار ہے۔ اے ابو قمادہ! اللہ تعالیٰ تجھے اپنی برکتوں سے

نوازے۔"

حضور نے فرمایا اُدٹ مِنِی آبا قَتَادَة میرے نزدیک ہو جاؤ۔ میں نزدیک ہو گیا۔ حضور نے بری نری سے تیر کا پیکان میرے چہرے سے نکالا۔ پھر اپنالعاب دھن اس پر ملااور اپنی

مهجیلی مبارک اس پرر تھی۔ حضرت قبادہ کہتے ہیں۔ کیبا آئی ہے سکا میں کھیسینٹ مار بھیتے ہیں۔

فَوَالَّذِي ۚ ٱكُرَمَ مُحَمَّدُ الْإِللَّهُوَّةِ مَا ضَرَبَ عَلَى سَاعَةً تَظُولَا قَرَحَ تَطَرَعَنَى -

يا -- "

حضور نے فرمایا اَللَّهُ مَا اَللَّهُ مَا اَللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّ کے چیرہ کی رنگت میں برکت دے۔" آپ کا جب وصال ہوا تو آپ کی عمر ستر سال تھی لیکن یوں محسوس ہو تا تھا کہ پندرہ سال کا نوجوان ہے۔(1)

عكاشہ بن محصن نے محور او و رايا۔ اوبار اور اس كا بيٹا عمر و دونوں ايك اونٹ پر سوار عظم ۔ عكاشہ نے ايك ہى وار ب دونوں كو نيزے ميں پر وليا۔ اور كيفر كر دار تك پہنچا ديا اور ان سے بچھ او نشياں چھين ليں۔ سرور عالم اپنے ہمراہيوں كے ساتھ الن كے تعاقب ميں ان سے تعاقب ميں استان ہے او نشياں جھين اليں۔ سرور عالم اپنے ہمراہيوں كے ساتھ الن كے تعاقب ميں

چلتے رہے یہاں تک کہ ذی قردنامی پہاڑتک پہنچ کر قیام فرمایا۔ایک دن اور ایک رات یہاں خیمہ زن رہے۔ حضرت ابن اکوع نے عرض کی پارسول اللہ!اگر حضور ایک سومجاہد جھے عطا

فرمادیں تو میں باقی ماندہ اونٹ بھی ان سے چھین کرلے آؤں اور ان سب کورسیوں میں باندھ کر حضور کی خدمت میں پیش کروں۔ حضور نے فرمایا وہ اب بہاں کہاں، وہ تو عطفان سند سر میں میں میں میں میں میں ہوئیں۔

پہنچ کررات کی شراب(غبوق)نوش کررہے ہوں گے۔(2) رور مسلم نام صحوح میں سالم میں کا عوال میں کا تفصیل کے اور ا

امام مسلم نے اپنی تھیجے میں سلمہ بن اکوع والی حدیث کو بڑی تفصیل سے لکھا ہے اس کا ایک اقتباس ملاحظہ فرما عیں:

حضرت سلمہ بن اکوع نے ان ڈاکوول کے قضہ سے نی کریم میلی کی ساری او نٹیال چھین لیں۔ سلمہ فرماتے ہیں، بخد المیں ان پہتے ول کا میند برساتار ہااور انہیں خاک وخون میں تریاتارہا۔ جب ان کا کوئی سوار مجھ پر حملہ کرنے کے لئے مڑتا تو میں کی در خت کے

سے کی اونٹ میں جھپ جاتا اور وہاں ہے اس پر تیر چلاتا اور اس کو لہو لہان کر دیتا۔ جب وہ کسی تنگ گھاٹی میں داخل ہوتے تو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتا اور ان پر پھر برسا کر انہیں

نڈ حال کر دیتا۔ نبی اکرم کی جتنی اونٹنیال لے کروہ بھا گے تھے، وہ ایک ایک کر کے میں ان سے چھینتار ہااور انہیں اپنی پشت کے پیچھے کر تار ہا۔ یہاں تک کہ سب اونٹنیال میں نے ان حصر لیس محصر اس میں میں جو اور میں این کے پیچھے کی تاریخ

سے چھین لیں۔ پھر وہ آگے بڑھے اور میں ان کے پیچھے پیچھے ان پر تیر برساتا گیا۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنی تمیں چادریں اور تمیں نیزے پھینک دیئے تاکہ ان کا بوجھ ہلکا ہو اور وہ تیزی سے بھاگ کر جان بچا سکیں۔جو چیز وہ چھینکتے جاتے میں اس پر پھر جوڑ کر نشان زد کر دیتا

1-"سلِي الهدئ"، جلدة، صنحه 159-159

تاکہ نی کریم عصلی اسے صحابہ کی معیت میں یہاں سے گزریں توان کو پیچان کرایے قبضہ میں لے لیں۔ آخر وہ ایک جگہ آکر مخبرے تاکہ صبح کا کھانا کھا ئیں،اس اثناء میں فلال بن بدر الغز ارى المان كياس آيا، ميس سامنے بہاڑى ايك چوٹى پر بيھاتھا، اس فزارى في ان ے یو چھار سامنے کون محض بیٹا ہے۔انہوں نے اسے بتایا کہ اس محض نے ہمیں مصیبت میں جٹلا کرر کھاہے۔ صبح سے بیہ ہم پر تیر برسارہاہے جو چیزیں ہمارے قبضہ میں تھیں سب اس نے چھین لی ہیں فزار ی نے کہااب وقت ہے، تم میں سے چار آدمی الحمیں اور جا کراس کا کام تمام کردیں۔ چنانچہ ان کے چار آدمی میری طرف بہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے لگے۔جبوہ ات قريب آسك كم مين ان سے الفتكوكر سكول تومين في انہيں كما تعل تغير فوتيف (يول بی منہ اٹھائے بلے آرہے ہویا) مجھے بہچانے بھی ہو کہ میں کون ہول۔ انہول نے کہا کہ نہیں، بناؤتم کون ہو۔ آپ نے جواب دیا۔ ٱنَاسَلْمَةُ مِنُ الْأَكْوَءُ - وَالَّذِي كُرَّمَ وَجْهَ عُمَّمَ مِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْر وَسَلَّةَ لَا اَطْلُبُ رَجُلامَنكُمُ إِلَّا اُدْرَكُتُهُ وَلَا يَطْلَبُنِي فَيُدْرِكِنَ "ميرانام سلمه بن أكوع ب- اس خداكي فتم جس في مارے آتا محد علیہ کے چرہ کو منور اور کرم فرملی ہے۔ اگریس تم میں سے کی کو پکڑنا جا ہوں تو فور آ پکڑلوں اور تم میں سے کوئی مجھے پکڑنا جاہے تو وہ مجھے ان میں سے ایک انہیں کہنے لگا، میرے خیال میں سے مج کہد رہائے اور وہ چارول واپس لوث گئے۔ میں پہاڑ کی اس چوٹی پر بیٹارہا یہاں تک کہ رسول اکرم کے سواروں کو در ختوں

کے در میان میں سے آتے ہوئے دیکھا۔ سب سے آگے اخرم الاسدی تھے، ان کے پیچھے
ابو قبادہ انصاری اور ان کے پیچھے مقداد بن اسود کندی۔ میں نے اخرم (انہی کانام محرزب)
کے گھوڑے کی لگام پکڑلی اور کہااخرم! ان سے مختاط رہو، ابیانہ ہوکہ وہ پکڑلیں اور بھگا کر
لے جا عیں۔ انظار کرویہاں تک کہ رسول اللہ علیہ اور صحابہ کرام علیم الرضوان یہاں
کی جا عیں۔

اخرم نے کہایا سلمہ!اگر تم اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو اور بہ جانے ہو کہ

الله الله كل علدة، صفح 151، على فلال كر بجائ ميد بن بدر الموادي ورج ب-

جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے تو میرے در میان اور شہادت کے در میان رکاوٹ نہ بنو۔
اب میرے لئے اس کے بغیر کوئی چارہ کارنہ تھا کہ میں لیلائے شہادت کے اس عاشق صادق کے راستہ ہے ہے جاؤں، وہ آگے بڑھے اور عیبنہ کے بیٹے عبدالر حمٰن ہے ان کا مقابلہ ہوا۔
عبد الرحمٰن نے نیزہ ہے ان پر حملہ کیا اور وہ جال بحق ہوگئے۔ یوں آن واحد میں مرتبہ شہادت پر فائز ہوگئے۔
شہادت پر فائز ہوگئے۔
اتنے میں بارگاہ رسالت کے شہوار حضرت ابو قادہ پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنے نیزے کی الی عبدالرحمٰن کے سینہ میں گھونپ دی اور اے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ (1)
کی ائی عبدالرحمٰن کے سینہ میں گھونپ دی اور اے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ (1)
حضرت محرز کی اس بیتا بی کی وجہ یہ تھی کہ ایک روز پہلے انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کے لئے آسان کا دروازہ کھل گیا اور وہ آسان اول میں داخل ہو گئے۔ یہاں تک ای طرح

دروازے کھلتے گئے اور وہ اوپر چڑھتے گئے۔ وہ فرماتے ہیں ساتویں آسان کے بعد جب میں سدرۃ المنتبی تک پیٹھا تو جھے کہا گیا ہے ہے تبہاری منزل۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے بیہ خواب جعزت صدیق اکبر (رضی اللہ عنہ) سے بیان کیا کیو نکہ خوابوں کی تعبیر بتانے بیں ان کاکوئی ٹائی نہ تھا۔ انہوں نے فرمایا: اکبٹیٹر پالٹیکھا دی تہمیں شہادت کی خوشخری ہو۔ اس

خواب كے صرف ايك روز بعدي ظعت شہادت عر فراز كے گئے۔(2)

## ايك دلچيپ واقعه

آپ نے پڑھاکہ حضرت ابوذر کے بیٹے کو توعیینہ کے آدمیوں نے قتل کر دیااور ان کی بیوی کو پکڑ کر ساتھ لے گئے۔ ان کابیہ طریقہ تھاکہ دوا نہیں او نٹول کور ک ہے بائدھ کراپئی حویلی کے صحن میں بائدھاکرتے تھے۔ ایک رات جب سب لوگ میٹھی نیند کے مزے لوث رہے تھے، یہ خاتون الحص اور کسی طرح ان رسیوں کو کاٹے میں کامیاب ہو گئیں جن کے ساتھ انہیں جگڑ آگیا تھا۔ وہاں سے اٹھ کر او نٹول کے باڑے میں آئیں۔ اب جس اونٹ کے قریب جاتی ہیں وہ آواز نکال ہے آخر وہ حضور کی او نٹی "عھباء" کے پاس پنچیس، یہ خاموش رہی۔ وہ اس پر سوار ہو گئیں، اے ایر لگائی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اب مہار کو جھٹکادیا خاموش رہی۔ وہ اس پر سوار ہو گئیں، اے ایر لگائی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اب مہار کو جھٹکادیا

<sup>1-</sup> مج سلم

وہ چل پڑی۔ان لوگوں کو پتہ چلا تو وہ ان کو پکڑنے کے لئے دوڑے لیکن عصباءا تنی تیزر فہار تھی کہ وہ اس کی گرد پھا تکتے رہ گئے اور بید مدینہ طیبہ پیچی۔ جب ان کا تعاقب ہو رہا تھا تو انہوں نے نذر مانی کہ اگر میں بسلامت مدینہ طیبہ پہنچ گئ توبیاد نٹنی ذیج کر کے اس کا گوشت

فقراءومساكين مين تقسيم كردول گي۔ "الا كتفاء" ميں ہے كه وہ غفارى خاتون بخيريت مدينه منورہ لينچى تو بار گاہ رسالت ميں

حاضر ہو کر سار اماجر ابیان کیا، پھر اپنی نذر کے بارے میں بتایا:

فَتَبَسَّدَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِثُمَا جَزَيْتِهَا إِنْ حَمَلِكِ اللهُ عَلَيْهَا وَخَاكِ بِهَا ثُقَةَ تَخْدِيْنَهَا -

"رسول الله علية في اس كى بات س كر تبسم فرمايا اور كماتم في اس او نٹنی کوبہت برابدلدویا ہے۔اللہ تعالی نے مجھے اس پر سوار کیااوراس کے ذریعہ حمہیں نجات دی، پھر تم اے ذیح کرناچا ہتی ہو۔"

آخريس شريعت كاليك مسله بيان فرماديا:

إِنَّهُ لَانَذُرَفِي مَعْصِيةِ اللهِ وَلَافِيمًا لَا تَمْلِكِينَ إنَّمَا فِي نَاقَةٌ مِنْ إِنْكِ إِنْ جِي إِلَىٰ آمْلِكِ عَلَى بَرُكَةِ اللَّهِ

"الله كى نافرماني ميں جو نذرماني جائے ياكى الىي چيز ميں جو تمہارى ملكيت نه جو تؤوه نذر ناجائز ہے۔اس نذر کو پوراکر ناضروری نہیں۔ یہ میری ناقہ ہے۔ تم اسے بہال چھوڑ واور خودا ہے گھر تشریف لے جاؤ۔ اللہ تہمیں پر کت دے۔"

سريه محمد بن مسلمه الاسهلي دس محرم ٢ جرى كو نى رؤف رحيم علية في تتي سوارول كاليك دسته حفرت محد بن

مسلمہ کی قیادت میں بنی بحر کے ایک بطن القرطاکی گوشالی کے لئے روانہ فرمایا۔ بدلوگ ضریة نامی گاؤں میں سکونت پذیر تھے۔حضور نے ابن مسلمہ کو وصیت کی کہ انہیں اپنے حملہ ہے بے خبر رکھنااور اچانک ان پر حملہ کروینا۔ ضربیا اور مدینہ طیبہ کے در میان سات رات

کی مسافت ہے۔ راز داری کے پیش نظر مجاہدین رات کی تاریکی میں سفر کرتے اور دن میں

سمى محفوظ جكدير آرام كرتے۔انبول نےان پراجاتك حمله كيا۔ان كے كئى آدميول كوند تنظ كيا جبكه كافي لوگ بھاگ گئے۔ مسلمانوں كو ڈيڑھ سواونٹ تين ہزار بكريال بطور غنيمت ہاتھ آئیں۔اس مہم میں انہیں انیس روز لگ گئے محرم کی آخری تاریج کوان کی واپسی ہو ئی۔ نبی كريم عليه الصلوة والسلام نے خس تكالنے كے بعد مال غنيمت مجامدين ميں تقسيم كرويا-ان لوگول نے بو حنیفہ کے ایک سر دار کو بھی پکڑ لیا، انہیں علم نہ تھا کہ یہ کون ہے۔ رحمت عالم نے ان سے یو چھا: جانتے ہوتم کس کو جنگی اسریناکر لے آئے ہو۔ یہ ثمامہ بن ا ٹال الحقی ہیں، ان کے آرام وراحت کا ہر طرح خیال رکھنا۔ پھر حضور گھر تشریف لے آئے اور اہل خانہ کو فرمایا کہ کھانے بینے کی جو چیز تمہارے پاس ہے۔ وہ ثمامہ کے لئے مجواؤ۔ تعیل علم کی گئے۔ نیز حضور نے فرمایا کہ میری شیر داراو نٹنی کادودھ بھی پینے کے لئے صبح وشام انہیں دیا کرو۔ حضور انور علیہ الصلوة والسلام کا بیہ معمول تھا کہ جب بھی ثمامہ ہے ملا قات ہوتی، حضور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے۔ ایک روز حضور نے یو جھا: ثمامہ تمہارے پاس کیاہے۔ کہنے لگا، میرے پاس خیر ہے۔ اگر آپ مجھے قتل کریں کے توایے مخص کو قتل کریں کے جو قتل کئے جانے کاسز اوار ہے۔ اور اگر آپ معاف کر کے احسان فرمائیں کے توایک ایے مخص پر احسان ہو گا جواس احسان کے لئے عمر بحر شکر گزار رہے گا۔ اگر آپ کو مال کی ضرور ت ہے تو فرمائے جتنا تھم دیں گے ، اتنامال پیش کر دول گا۔ اتن بات ہوئی اور نبی مکرم تشریف لے گئے۔ دوسرے روز پھر تشریف لائے۔ بعینہ بھی گفتگو ہوئی۔ تیسرے روز بھی یہی مکالمہ ہوا۔ تیسرے روز حضور نے تھم دیا کہ اسے آزاد کر دیا جائے۔وہ چلا گیا۔ مجد کے قریب ایک نخلتان تھاجس میں كنوال تفاه وبال گيا، عنسل كياه ياك صاف جو كر پجر حاضر خد مت جوااور اشېد ان لا اله الاالله واشبدان محد أعبده ورسوله كهدكر مشرف بداسلام موكيا-حب معمول رات کواس کے لئے کھانا آیا،اس نے پہلے سے بہت کم مقدار میں کھانا کھایا۔اب دودھ پیش کیا گیا،اس نے وہ مجی چند گھونٹ ہے اور بقیہ واپس کر دیا۔ حضور کی خدمت میں اس کی یہ کیفیت بیان کی گئی۔ تو فرمایا مومن اور کافر کے کھانے میں اتناہی فرق

ہو تا ہے۔ کافر حرص اور لا کچ کی وجہ سے گویاسات آنتول میں کھاتا ہے اور مومن سیر چھم

اوردل كاغنى موتاب، وه كوياايك آنت مي كهاتاب-

ثمامه عرض كرنے لگا، يارسول الله! يہلے آپ كا چيرہ مجھے از حد ناپيند تھا، اب تمام لوگول کے چرول سے مجھے زیادہ د کش اور حسین معلوم ہو تاہے۔ پہلے آپ کادین مجھے تمام غداہب سے برالگنا تھا، اب میں اے دل و جان سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں۔ پہلے آپ کے شہرے مجھے قلبی نفرت تھی،اباس کی محبت میرے رگ دیے میں سرایت کر گئی ہے۔ میں عمرہ کی نیت سے جارہا تھا کہ آپ کے سیابیوں نے مجھے قیدی بنالیا، اب میرے بارے میں کیا حکم ہے۔ نبی رحت علیہ الصلوة والسلام نے اسے عمرہ کی قبولیت کامر وہ سایا۔ فرمایا، اب جاؤاور عمرہ کرو۔ جب وہ مکہ پہنچا تواہل مکہ نے اس پر طعن و تشنیع کے تیر چلانے شروع كرديئ - كبنے لكے، تم بے دين ہو گئے ہو-انہوں نے جواب دياكہ نہيں، ايمانہيں - بلكہ میں نے تواب سیادین قبول کیا ہے۔اللہ کے رسول کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کی ب-انہوں نے زیادہ تک کیا تو آپ نے و حملی دیتے ہوئے کہا، اب تمہیں ممامہ کی گندم ے ایک دانہ بھی ند ملے گاجب تک رسول مرم اذن نہیں دیں گے۔ ید دهمکی دے کروہ این وطن ممامہ واپس جلا گیا۔ وہاں جاکراس نے بیہ حکم نافذ کر دیا کہ آج ہے مکہ والوں کو غلہ گندم کی تربیل مکمل طور پر بند کر دی جائے۔ جب غلہ کی در آمد کا سلسلہ بند ہو گیا تواہل مکہ کے حواس باخنہ ہو گئے۔اب اس ہستی ہے رحم و کرم کی التجائیں کرنے لگے جن کے ساتھ انہوں نے رحم و کرم کاسلوک مجھی نہیں کیا تھا۔اب اس ہستی کو صلدر حی کے واسطے دینے لگے جس کے ساتھ انہوں نے مجھی قرابت داری کا لحاظ نہیں کیا تھا۔ رؤف ورجیم نبی ہے ان کی بیہ حالت زار نہ دیکھی گئی۔ فور أحضرت ثمامہ کو تھم لکھا کہ

سرية عكاشه بن محصن الاسدى

تجييخ كاسلسله شروع مو كيا- (1)

ای سال رہے الاول کے مبینے میں نبی مکرم علیہ نے حضرت عکاشہ بن محصن الاسدى

کی قیادت میں چالیس مجاہدین کا ایک دستہ روانہ فرمایا تاکہ بنی اسد کے ایک چشمہ جو غمر مرزوق کے نام سے مشہور تھا، وہاں آباد لوگوں کی شرار توں کاسد باب کریں۔ان کے وینچنے

اس یابندی کو ختم کر دو۔ انہوں نے اپنے آقا کے تھم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور گندم

<sup>1-&</sup>quot; تاريخُ الخيس"، جلد2، صفي 2-3، عيون الاثر، جلد2، صفي 79

ے پہلے ہی انہیں اطلاع مل گئی تھی اور وہ بھاگ گئے تھے۔ مسلمان وہاں پنچے تو ان کی آباد یوں میں الو بول رہے تھے۔ مسلمان ان کے بلند علاقہ میں خیمہ زن ہوئے اور شجاع بن وھب کو چند مجاہدین کے ساتھ بھیجا گیا کہ وہ ان کا سراغ لگا عیں۔ اور تو کوئی نہ ملاء صرف ایک آدمی پکڑا گیا۔ اس نے بتایا کہ ان کے اونٹ فلال فلال وادی میں چررہے ہیں۔ وہ گئے اور ان کے سارے اونٹ ہائک کرلے آئے اور حضور کی خدمت میں پیش کرد ہے۔ اس سفر میں دشمن سے جنگ کی نوبت نہیں آئی۔
میں دشمن سے جنگ کی نوبت نہیں آئی۔

مدینہ طیبہ سے چوبیں میل کے فاصلہ پرایک آبادی ذی القعۃ کے نام سے مشہورہ۔
مجر بن مسلمہ کودس مجاہدین کے ساتھ ان کی اصلاح احوال کے لئے بھیجا گیا۔ یہ رات کے
وقت وہال پہنچ اور آرام کرنے کے لئے لیٹ گئے۔ ان لوگوں کو پیۃ چلا توان کے سو آد می
مسلح ہوکر آگئے انہوں نے مسلمانوں کا محاصرہ کر لیا اور سب کو تہ تنچ کر دیا۔ صرف محمد بن
مسلمہ فی گئے اور وہ بھی شدید زخمی تھے۔ انہوں نے مسلمان شہداء کے کپڑے اتار لئے۔
وہاں سے ایک مسلمان کا اتفاقاً گزر ہوا۔ وہ حضرت محمد بن مسلمہ کو اپنے اونٹ پر سواد کرکے
مدینہ طیبہ لے آگ۔ (1)

سریۃ افی عبیدہ بن المجر اح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سال ماہ رہے الاول میں سرکار دوعالم علی نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو چالیس عالم بین کا امیر بناکر ذی القصد کی طرف روانہ فرمایا۔ اس کی وجہ یہ بھی کہ بنی تعلبہ اور انمار کے علاقوں میں سخت خشک سالی بھی جس علاقہ میں انہیں بادل برنے کی اطلاع ملتی وہاں پہنی جائے۔ انہیں پہنہ چلا کہ المراض سے تعلمیٰ تک خوب بارش ہوئی ہے۔ مراض، مدینہ طیبہ سے چھتیں میل کے فاصلہ پر ایک گاؤں ہے۔ بنو محارب، بنو تعلبہ اور انمار تینوں قبیلے وہاں سے پہنچ گئے۔ جب اسلام دشمن قبائل وہاں جمع ہوئے تو ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مسلمانوں کی ایک چراگاہ صفاء پر حملہ کریں جہاں موئی چراکرتے تھے اور جو مدینہ سے مسلمانوں کی ایک چراگاہ صفاء پر حملہ کریں جہاں موئی چراکرتے تھے اور جو مدینہ سے

سات میل کے فاصلہ پر تھی۔ان کے اس ارادے کی اطلاع جب سر ور عالم کو ملی توان کی سر
کوبی کے لئے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو چالیس مجاہدین کی معیت میں روانہ فرمایا۔ نماز
مغرب کے بعد بید دستہ مدینہ طیبہ سے روانہ ہوا، ساری رات چلتے رہے اور ضبح طلوع ہوتے
ہی بید وہال پہنچ گئے۔ ابھی کافی اند چر اتھا کہ ان لوگوں کو مسلمانوں کی آمد کی بھنگ پڑی تووہ
پہاڑوں کی طرف بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا لیکن وہ ہاتھ نہ آئے۔ ان کا

بہ مرف ایک آدمی پکڑا گیا۔ مسلمانوں نے او نول کا گلہ اور پچھ گھریلو سامان اٹھایا اور واپس آگئے۔اس مخص نے اسلام قبول کر لیااس لئے اسے رہا کر دیا گیا۔مال ننیمت حسب قاعدہ تقتیم کیا گیا۔(1)

سربيه زيد بن حارثه رضي الله عنه

یہ اطلاع ملی کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ عراق کے راستہ سے شام جارہا ہے اور اس
کے پاس بڑا ساز وسامان ہے اور چاندی کی کافی مقدار بھی۔ فرات بن حیان الحجال اس قافلہ کا
راہبر ہے۔ رحمت عالمیان علیہ نے حضر ت زید بن حارثہ کو ایک سوستر سوار ول کا امیر بناکر
اس قافلہ پر جملہ کرنے کے لئے بھیجا۔ ابو العاص بن ربیع حضور کی صاحبزادی حضر ت
زینب کے شوہر اور مغیرہ بن معاویہ بن العاص گر فار کر لئے گئے اور سارے سامان پر قبضہ
کر لیا گیا۔ ابو العاص نے حضرت زینب سے بناہ ما تگی، آپ نے اس کو پناہ دے دی۔ سر ور
عالم نے بھی اس بناہ کو قبول فرمالیا۔ سارامال بھی واپس کر دیا گیا۔ بہی حسن خلق ابو العاص
کے ایمان کا سبب بن گیا۔ اس کا مفصل تذکرہ آپ پہلے پڑھ آئے ہیں۔

سربير حضرت عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه

6 ہجری ماہ شعبان میں نبی کریم عقاقہ نے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کویاد فرمایا اور انہیں تھم دیا کہ دومتہ الجندل میں جاکر بنی کلب قبیلہ کو اسلام کی دعوت دیں۔ سات سو مجاہد آپ کے ساتھ روانہ کئے۔ انہیں رخصت کرنے سے پہلے اپنے سامنے بٹھایا جو عمامہ انہوں نے بائد ھا ہوا تھا، اسے کھول کر اپنے دست مبارک سے ان کے سر پر عمامہ بائد ھا۔ ینچے والا

شملہ ان کے کندھوں کے در میان افکا دیا۔ پھر فرمایا اے عوف کے فرزند! عمامہ اس طرح باندھاکرو۔ پھر فرمایا:

ٱعُدُ بِالشِواللهِ وَفِي سَبِيْكِ اللهِ وَقَاتِلُ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ وَلَا تَعْدُ لِللَّهِ وَلَا تَعْدُ لِللَّ تَعُلُّ وَلَا تَعْدِرُ وَلَا تَقْتُلُ وَلِيْنَا -

"الله كانام لے كراوراس كے راسته ميں رخصت ہو جاؤ جوالله كا انكار كرے،اس كے ساتھ جنگ كرواوركى كے ساتھ دھوكه نه كرنا-بد عهدىنه كرنااوركى نيچ كو قتل نه كرنا-"

> مچر مر شدانسانیت نے اپنادست مبارک پھیلادیااور فرمایا: میرو میرسر و سیجی بیرین میران میرو پیومیو میرو

؆ؙۣؾۜۿٵڶڰٵۺٲڡٞٚڰؙۅ۠ٳڂؘڣۺٵڡۜڹڶ<mark>ٲؽؖۼؖ</mark>ڡؙڷٞؠڴؙڰ "يعنى اب لوگو! پاغ چيزول سے بچو، اس سے پيشتر كه تم پر الله كاعذاب

مَانَفَصَ مِكْتِيَالُ قَوْمِ الَّذَ اَخَنَهُمُ اللهُ بِالتِينِيْنَ وَلَقْفِ مَانَفَصَ مِكْتِيَالُ قَوْمِ الَّذَ اَخَنَهُمُ اللهُ بِالتِينِيْنَ وَلَقْفِ مِّنَ الشَّكْرَ التِلَعَلَهُمُ يَرْجِعُونَ

"جب كى قوم كا بيانه كم موجاتا ب توالله تعالى اس قوم كوقط اور بيداوار كى كى سے دوچار كرديتا ب تاكه وه راه راست كى طرف لوث آئيں۔" مَا نُكْكَتَ تَوَمَّعَهُ مَا هُمُ إِلْاَسَكُطُ اللهُ عَلَيْهِ هُ عَدُوَّهُ هُمُّهُ

"اور جب كوكى قوم اپناوعده تورديق ب تواللد تعالى ان پران ك دعمن كومسلط كرديتا ب."

وَمَامَنَعُ قَوْمُ الزَّكَاةَ إِلَّا آمُسكَ اللهُ عَنْهُمُ قَطْرَالتَمَاءِ

"اورجو قوم ز کو ق دینے ہے ہاتھ روک لیتی ہے،اللہ تعالی اس پربارش کا نزول روک لیتا ہے،اور اگر بے زبان جانور نہ ہوں تو انہیں پینے کے لئے ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہو۔"

مَا ظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمِ الدّسَلَطَ اللهُ عَلَيْهِمُ الطّاعُونَ "اورجس قوم من بحيل بالله جاتى باس رالله تعالى وبائى يارى طاعون كومسلط كرديتاب."

وَمَاحَكُمَ قُوْمٌ بِغَيْرِآيِ الْقُرُّانِ الْاَ ٱلْبُسَهُمُ مِثْنِيَعًا وَادَاقَ يَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضِ

"اور جو قوم احکام قرآنی کے بغیر فیصله کرتی ہے، اللہ تعالی ان کی ملی وحدت کوپاره پاره کر دیتا ہے اور وہ ایک دوسرے پر ظلم و تشد د کرنے

لك ماتے بيں۔"

حصرت عبدالرحمٰن اپنے آ قاکی دعاؤں اور توجہات کے سائے میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر حسب ہدایت انہوں نے تبلیخ اسلام کاکام شر وع کر دیا۔ پہلے دن

بھی وعظ و تذکیر کا کوئی اثر نہ ہوا۔ دوسر <mark>ے ر</mark>وز بھی آپ نے بڑی دل سوزی ہے انہیں وعوت حق دی لیکن بے سور۔ وہ جنگ کرنے کے لئے تکواری تیز کرتے رہے۔ تیرے

روزجب محمدی درویش نے اپنے رب قدوس کانام لے کر نحرہ حق بلند کیا تو کفر کے قلعہ میں شگاف پڑنے لگے۔ان کے رئیس نے سب سے پہلے دعوت اسلام کو قبول کیا۔ یہ خوداوراس كافبيله، سارانفرانی تھا، سب سے يبلے اس نے حفرت عبدالر حن بن عوف كے دست حق

يرست يراسلام كى بيعت كى - پير تواسلام لانے والوں كا تانيابندھ كيا۔ چند آوميوں كے علاه سارا قبیلہ مشرف باسلام ہو گیااور جولوگ عیسائیت براڑے رہے، انہول نے جزیہ دے کر اسلامی مملکت کاپرامن شهری بن کرر منامنظور کرلیا۔

ان کے رئیس کانام اصنع بن عمروالکی تھا۔ اس کی ایک دختر نیک اختر تھی، اس کانام تماضر تھا۔اصبغ نے اس کارشتہ برضاور غبت حضرت عبدالر حمٰن کودیا۔ آپ نے نبی رحت کی تھیجت کے مطابق اس سے نکاح کر لیا۔ پھر یہ خوش نصیب بکی مدینہ طیبہ میں حاضر موئی۔ محبوب رب العرش العظیم کی زیارت کر کے شرف صحابیت سے بہرہ ور ہوئی۔اس کے شکم سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عبدالرحمٰن کوایک جا ند سابیٹا عطا فرمایا جس کانام ابو سلمہ ر کھا گیا۔اس کے بارے میں علاء جرح و تعدیل کی رائے ہے۔

"بير حافظ تھے، ثقد تھے، بکثرت حدیثیں روایت کرتے تھے، علاء کے پیٹواتھ، تابعین ك سرير آورده تقى،ان كانام عبدالله تقاران كى وفات ١٩٩٣ جرى مين موئى \_"(1)

1- احد بن زيي د طلان، "السيرة النبرية"، جلد2، صنحه 161

سر بيرزيد بن حارثه رضي الله تعالى عنه

ای ماہ رہے الثانی میں بنی سلیم کے علاقہ جموم کی طرف زید بن حارثہ کو بھیجا گیا۔ جموم،
مدینہ طیبہ سے چار میل کے فاصلہ پر ایک بہتی ہے۔ بنی مزینہ قبیلہ کی ایک عورت حلیمہ
ادراس کے خاوند کو گرفتار کیا گیا۔ حلیمہ نے حضرت زید کی بنوسلیم کی جائے رہائش کی طرف
مامنہ الذی جس کی دیں ہے۔ آ

راہنمائی کی جس کی وجہ ہے آپ نے بہت ہے اونٹ بکریاں بطور غنیمت اپنے قبضہ میں لے لیں اور بہت ہے لوگوں کو قیدی بتالیا۔ ان میں حلیمہ کا خاو ند بھی تھا۔ جب ان سب کو لے کر

یں اور بہت ہے کو لول کو قیدی بنالیا۔ ان میں حکیمہ کا خاوند بھی تھا۔ جب ان سب کو لے کر حضرت زید بارگاہ رسالت میں پہنچے تو حضور نے حلیمہ کو اور اس کی وجہ ہے اس کے خاوند کو بھی آزاد کر دیا۔

سر میہ زید بن ثابت رض اللہ تعالی عنہ طر<mark>ف کی جانب</mark> مدینہ منورہ سے چیتیں میل کی مسافت پر ایک بہتی ہے جس کانام طرف ہے۔ یہاں

ا یک چشمہ ہے جہال ہو تعلبہ سکونت پذر ہے۔ حضرت زید کو پندرہ مجاہدین کے ہمراہ ادھر بھیجا گیا۔ بنو تعلبہ کے لوگ بھاگ گئے۔ بہت سے اونٹ اور بحریال قضہ میں آئیں۔ حضرت زید ضبح سویرے ہیں اونٹ لے کر مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ اس سفر میں جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ اس مہم پر چاردن مرف ہوئے۔

سريه كرزبن جابر

چھٹے سال ماہ جمادی الثانی میں بیہ واقعہ پیش آیا۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت انس ہے جوروایت نقل کی ہے اس کاتر جمہ درج ذیل ہے:

"حضرت انس سے مروی ہے کہ قبیلہ محکل یا مُرکینہ کے چندلوگ مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے لیکن وہاں کی آب و ہواا نہیں موافق نہ آئی اور وہ بیار ہوگئے۔ حضور کریم علی ہے انہیں وہاں جانے کا حکم دیا جہاں بیت المال کی شیر دار او نٹیاں چرتی تنسیں اورا نہیں فرمایا کہ تم ان او نٹیوں کا بول اور دور دی بیا کرنا۔ وہ وہاں چلے گئے اور ایبا کرنے ہے جب وہ تندرست ہو گئے توانہوں نے او نٹیوں کے چرواہے کو قتل کر دیا اور او نٹیواں لے کر بھاگ گئے۔ صبح سویرے اس کی

اطلاع حضور کو ہوئی۔ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے تعاقب میں سوار بھیجے۔ جب کافی دن چڑھ آیا تو یہ سوار ان کو پکڑ کرلے آئے۔ حضور کے حکم پر ان کے ہاتھ پاؤل کا نے گئے اور ان کی آتھوں میں گرم سلاخیں پھیری گئی۔ انہیں دھوپ میں ڈال دیا گیا، وہ پانی طلب کرتے تھے اور انہیں پانی نہیں دماعا تھا۔ "(1)

بعض لوگ اس واقعہ پریہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کران کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر کر دھوپ میں پھینک دیا جائے اور وہ پیاس سے تڑیتے رہیں لیکن انہیں پانی تک نہ دیا جائے۔ اگر معترضین تھوڑی کی زحمت اٹھاتے اور

رپ دیں میں اس اجمال کی تفصیل خلا<mark>ش کر</mark>تے تواس غلط فہنی کاشکار نہ ہوتے۔ ان ستم گروں نے ان چرواہوں کے ساتھ کیاسلوک کیا۔ اس کے لئے مندر جہ ذیل

ان ہم رون ہے ان پروا ہوں ہے جا تھ ہیا ہوت ہیا۔ ان کے سعد رہدوں اس سطور پر نظر ڈالئے۔ طبقات ابن سعد میں مذکور ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کے تعاقب میں کرز بن جابراللم کی کوئیس سواروں کے ساتھ جیجاالل عربینہ کی تعداد آٹھ تھی

وہ شیر دار او نٹنیاں ذی الحدر کی چراگاہ میں چرتی تھیں۔ یہ جگہ مدینہ طیب سے چھ میل دور قبا کے نواح میں تھی سب سے پہلے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام بیار نے مع اپنے چندر فقاء کے انہیں جالیااور ان سے لڑنا شروع کر دیاان ظالموں نے حضرت بیار کے ہاتھ پاؤں کاف دیئے اور ان کی زبان اور آئکھوں میں کانئے چھود یئے اور اس حالت میں انہیں بھینک دیااور

انہوں نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی جس وقت مجر م گر فقار ہو کر عدالت نبوت کے کثبرے میں کھڑے کئے گئے توا قلیم عدل وانصاف کے شبیشاہ نے ان کے ساتھ وہی ہر تاؤ کرنے کا تھم دیا جوانہوں نے کیا تھا۔ اور یہ عین فربان الٰی کے مطابق تھا۔ ارشاد الٰی ہے:

إِنْمَاجَزَآ وُالَّذِينَ يُعَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فَسَادًا

اَن يُقَتَلُوا آوَيُصَلَبُوا آوَتُقَطَّعَ آيْنِي يَهُمُ وَالْجُلَهُمُونَ خِلَافٍ

آوَيْنُغُوَّامِنَ الْاَرْضِ ذَلِكَ خِزْئَ فِي التَّنْيَا وَلَهُمُ فِ الْأَخْرَةِ عَذَاكِ عَظِيْرً

<sup>1</sup>\_" محج بخاری"

"بلاشير سز اان لوگول كى جو جنك كرتے بي الله سے اور اس كے رسول ے۔ اور کو شش کرتے ہیں زمین میں فساد بریا کرنے کی بہ ہے کہ انہیں چن چن کر قل کیا جائے یاسولی دیا جائے یا کاٹے جا کی ان کے ہاتھ اوران کے پاؤل مختلف طرفوں سے یا جلاوطن کردیتے جائیں یہ تو ان کے لئے رسوائی ہے دنیا میں اور ان کے لئے آخرت میں اس سے بھی پڑی سزاہے۔ سريته سيدناعلى مرتضى رضىاللهءنه بوسعد بن بركا قبيله فدك كے علاقه مين آباد تھا۔ان كے بارے ميں اطلاع لمي كه وه الكرجع كررب بين تاكه يبوديون كي الداد كرين- في عرم علي في فتد كي اس آك كو بروقت بجھانے کے لئے ماہ شعبان ٦ ہجری میں سیدنا علی مرتضی کو ایک سو مجاہدین کا دستہ دے کران کی گو شالی کے لئے روانہ فرمایا۔ آپ کا معمول مد تھا کہ رات کوسفر کرتے اور دن

کو آرام فرماتے۔فدک اور خیبر کے در میان عج نای چشمہ پر پینچ تو آپ کوایک آدمی ملا۔ اس سے یو چھا گیاتم کون ہو۔اس نے بتلیا کہ اپنے گمشدہ جانور کو تلاش کررہا ہوں۔انہوں نے پھر یو چھا بتاؤ بنوسعد نے جو لشکر اکھا کیا ہے اس کے بارے میں تھے کھے علم ہے،اس نے كما مجھے كوئى علم نہيں۔ مسلمانوں نے جباس پر تشدد كيا تواس نے اعتراف كياكم ميں بنو سعد کا جاسوس ہوں۔ مجھے انہوں نے خیبر بھیجا تھا تا کہ میں یہود یوں ہے وہ شر الط طے کرول جن کی بنیاد پر بی سعد ان کی امداد کر سکتے ہیں۔ شرط سے سے کہ یمودیوں نے جس طرح دوسرے قبائل کے ساتھ خیبر کی محبوروں کا مقررہ حصہ دینے کا وعدہ کیاہے اس طرح کا وعدہ بنو سعد کے ساتھ بھی کریں تو بنو سعد ان کی امداد کریں گے مسلمانوں نے اس سے یو چھا بتاؤ بنوسعدنے لشکر کہاں اکٹھا کرر کھاہے۔اس نے کہاجب میں ان کے پاس سے گیا تھا اس وقت تک دوسو آدمی جمع ہو چکے تھے۔انہوں نے کہا ہمیں وہال لے چل۔اس نے کہا مجھے جان کی امان دو، میں تہمیں وہاں لے چانا ہوں۔ مسلمانوں نے کہااگر تونے ہماری سیح را ہنمائی کی یعنی جہال وہ جمع ہورہے ہیں وہال لے گیااور جس جگدان کے مویثی ہیں اس جگد کی نشاند ہی کی تو بچے امان ہے۔اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ وہ مسلمانوں کو لے کرا یک ہموار

میدان میں گیا جہال بہت ہے اونٹ اور بہت کی بحریال چردی تھیں۔اس نے بتایا یہ بین ان کے اونٹ اور یہ بین ان کی بحریال۔اب مجھے جانے کی اجازت ہے۔ مسلمانوں نے کہا جب تک ان کے لشکر کی جگہ تک ہم نہ پہنچ جا ئیں تمہیں اجازت نہیں۔ وہ انہیں اس جگہ لے گیا لیکن وہال کوئی بھی نہ تھا، سب تر بتر ہوگئے تھے۔اس وقت اسے چھوڑ دیا گیا۔ مسلمان ان کے پانچ سواونٹ اور دوہز ار بحریال ہائک کر اپنے ساتھ لے آئے۔ بنوسعد مسلمانوں کی آمد کاس کر بھاگ گئے۔سیدنا علی مرتضی اپنچ جاہدین کو ہمراہ لے کر اور تمام مویشیوں کوہا تکتے ہوئے دینہ طیبہ بخیریت پہنچ گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہود کے ساتھ ساز باز کر کے مسلمانوں کے خلاف مقابلہ میں آنے کی بنوسعد کوجر اُت نہ ہوئی۔(1)

سربية زيد بن حارثهر ض الله تعالى عندام قرفه كى طرف

ام قرفدایک عورت کانام ہے، یہ ربیعہ بن بدر فراری کی بیٹی تھی۔ اپنی قوت اور اپنے حفاظتی انظامات میں اس کانام بطور ضرب المثل زبان زدعام تھا۔ عرب کہتے تھے اَعَدُّد اَهُنتُمُ عِن اُلِمَ قِدْ دَعَةَ "بید قوام قرفہ سے بھی بڑھ کرغالب آنے والا اور حفاظت کرنے والا ہے۔ "
اس کے گرمیں ہر وقت پچاس تواریں آویزال بہتی تھیں۔ پچاس مر دان شمشیر زن ہر وقت موجود رہتے تھے اور بیسب کے سب اس کے بیٹے اور اس کے پوتے تھے۔ اس کے ایک بیٹے کا موجود رہتے تھے اور بیسب کے سب اس کے بیٹے اور اس کے پوتے تھے۔ اس کے ایک بیٹے کا مام قرفہ تھا، ای کی وجہ سے اس کی کنیت ام قرفہ تھی جبکہ اس کا اصل نام فاطمہ بنت ربیعہ تھا۔ اس کا گھروادی القرائی کے ایک جانب تھاجو مدینہ طیب سے سات رات کی مسافت پر تھا۔

سے سرید ماہ رمضان ۱ بجری میں وقوع پذیر ہوا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ حضرت زید بن حارثہ تجارت کی غرض سے شام کی طرف روانہ ہوئے، ان کے پاس دیگر صحابہ کرام کے اموال تجارت بھی تھے۔ جب وہ وادی القرائ میں پہنچ تو قبیلہ فزارہ کی ایک شاخ بنی بدر کے بہت سے آدمی نکل آئے۔ انہوں نے حضرت زید اور ان کے ساتھیوں کو سخت مارا پیا اور سارا سامان بھی چھین لیا۔ انہوں نے واپس آکر بارگاہ رسالت میں یہ ماجراعرض کیا۔ نبی سارا سامان بھی چھین لیا۔ انہوں نے واپس آکر بارگاہ رسالت میں یہ ماجراعرض کیا۔ نبی کریم علیف نے ایک جیش (لشکر) ان کے ساتھ بھیجاتا کہ ان لئیروں کی گوشالی کرے۔ اس

<sup>1-</sup>احمر بن زين وطان، "السيرة المنوية" جلد 2، صفحه 162 ، و"امتاع الاساع"، جلد 1، صفحه 209 ، و"عيون الاثر"، جلد 2، صفحه 109

لشكر كو حضور نے نصیحت كى كدون كے وقت آرام كريں اور رات كوسفر كريں۔ بني بدر كے اندازہ کے مطابق جس مبح کواس لشکرنے پہنچنا تھا،اس مبح کوانہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کی پوری تیاری کرر تھی تھی۔ حسن اتفاق کہ اشکر اسلام کاراہبر راستہ بھول گیا اورید لشکراس صبح کووہاںند پہنچ سکا۔انظار کے بعد وہلوگ تنزینر ہوگئے۔مسلمان دوسری صبح کوایے وقت بہنچ جب دسمن غفلت کی نیندسور ہاتھا۔ مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کرلیا۔ ان کے کئی آدمی مارے گئے۔ام قرفہ اور اس کی لڑکی جارب کو قید کر لیا گیا۔ قیس بن محسر نے ان دونوں کو گر فقار کیا۔ قرفہ بوڑھی عورت تھی لیکن پر لے در ہے کی گتاخ اور زبان دراز تھی۔بارگاہرسالت میں دشنام طرازی ہے بھی بازنہ آتی تھی۔ایک دفعہ اس نے این تمي بيۇل اور يو تول كالىك دستەتيار كىلاورا نىبى كېلۇغۇراللىكى ئىنة وَاقْتُلُوا كَعَمَدُ الصَّلَى الله عَلَيْهِ وَمَسَلَقَ كَانْهُ مِينَهُ بِرِيرُهَا فَي كرواور حضور كو قتل كردو\_"اس لئة مسلمانول نے اس فمانه." (فتنه بازعورت) کو کیفر کردار تک پہنچادیااوراس کی لڑکی کواسیر بنالیاران قزاقول کوان کے کر تو تول کا مزا چکھانے کے بعد حضرت زید اپنے ساتھیوں سمیت شادا<mark>ں و</mark> فرحان واپس آئے۔ در اقدس پر حاضر ہو کر دستک دی، نبی مرم عظی کو اطلاع ملی تو حضور تیزی ہے تشریف لائے، حضرت زید کو ملے لگالیااور انہیں چوہا۔ حضرت زید نے ساراہ جراعرض کیا تو حضور بڑے خوش ہوئے۔ وہ لڑکی سلمہ بن اکوع کے مامول حزن بن ابی وہب کو عطا کر دى كئى كيونكه بيد دونول مشرك تصر (1)

ام رومان رضی الله عنها کی و فات

اى سال ام المومنين حضرت عائشه صديقه رضى الله عنهاكى والده محترمه ام رومان بنت عامر بن عويمر في وفات يائى۔ آپ في دعوت اسلامى كے آغاز ميں اسلام قبول كيا۔ حفزت صدایق اکبررضی اللہ عنہ کے ان کے بطن سے ایک صاحبزادے حضرت عبد الرحمٰن اور ایک صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ تولد ہو نئیں۔ جب ان کی قبر تیار ہو گئی تورسول كريم عليقة خوداس قبريس تشريف في العادران كولحديس ركهاادرار شاد فرمايا:

<sup>1-</sup> احمد بن زين د طالن، "السيرة النوية" جلد 2، صفحه 162 ، و"امتاع الاساع"، جلد 1، صفحه 209 ، و" تاريخ الخيس"، جلد 1230,2

مَنْ اَذَا دَاتَ يَنْفُلُوا فَى الْمُواكِّةِ مِنَ الْمُحُوالِيْعِيْنِ فَلْيَنْظُولُ الْفَلِيَةِ الْمُواكِةِ مِنَ الْمُحُولِ الْمِعَيْنِ فَلْيَنْظُولُ الْفَلِيَةِ الْمُواكِيةِ مِنْ الْمُحُولِ الْمُعَلِّمِ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الل







## غزوة حديبيه

حدیبیا ایک کو کی کانام تھا۔اس کے اردگر دجو گاؤں آباد ہواوہ بھی ای نام ہے مشہور ہو گیا۔اس کا کچھ رقبہ عدود حرم میں ہے اور کچھ عدود حرم سے باہر ہے۔ محب طبر ی لکھتے ہیں کہ یہ گاؤں کانام ہے جو مکہ مکر مدکے قریب ہے اور اس کازیادہ رقبہ حرم میں ہے۔ یہ مکہ

مرمدے نومیل کے فاصلہ پرواقع ہے۔

محققین کے نزدیک میہ غزدہ 6 ہجری کے ماہ ذی قعدہ میں و قوع پذیر ہوا۔ امام بخار می اور امام مسلم دونوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ متالیق نے چار عمرے کئے۔ ایک عمرہ کے سواباتی تینوں عمرے ماہ ذی قعدہ میں اوا فرمائے۔ چوتھا عمرہ جو حج کے ساتھ اداکیا وہ ذی الحجہ میں فرمایا۔ (1)

تاریخی پس منظر

مثر کین مکہ کے ظلم وستم سے نگ آگر مسلمان مکہ چھوڑ کر اڑھائی تین سومیل دور
مدینہ طیبہ میں جاکر آباد ہوئے گر کفار نے یہال بھی انہیں آرام کاسانس نہ لینے دیا۔ اکا
د کا جمڑ پول کے علاوہ کیے بعد دیگرے بدر، احداور خندق کی جنگیں ہو ئیں۔ جنگ وجدال کا
میہ سلسلہ جاری رہا۔ اہل مکہ نے مسلمانوں کے لئے مکہ کے دروازے بند کر دیئے تھے۔ خانہ
کعبہ کے طواف اور زیارت کے لئے سر زمین عرب کاہر مخف آسکا تھا لیکن مسلمانوں پر بیہ
قد غن تھی کہ وہ حرم شریف کی زیارت کا قصد نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالی نے ان کے اس
ہار وااقدام کی متعدد مقامات پر فدمت کی ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا:

وَعَالَهُمْ اللَّهُ يُعَلِّمَ مُهُولِللهُ وَهُمْ يَصُنُّهُ وَكَ عَنِ الْمُسْتَعِيلِ فَوَاهِ (2) "الله تعالى ال مشركول كوكول عذاب نه دے حالاتكه انہول نے الل

<sup>1-</sup>اين كثير،"السيرة النوية"

<sup>2-</sup> مرة الانفال: 34

ایمان کومجد حرام میں آنے ہےروک دیاہے۔"

مدینہ طیبہ میں مہاجرین وانصار کو بیت اللہ شریف کی زیارت کا شوق ہر وقت بے چین رکھتا تھا۔ اپنی اس خواہش کا اظہار وہ بارگاہ رسالت میں بھی کرتے رہتے تھے۔ حضور انہیں صبر کی تلقین کے ساتھ ساتھ یقین دلاتے کہ عنقریب وہ دن آنے والا ہے جب یہ ساری

صبر کی تلقین کے ساتھ ساتھ یقین دلاتے کہ عنقریب وہ دن آنے والاہے جب یہ ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور تم بڑی آزادی سے حج وعمرہ کے ارکان اداکر سکو گے۔ ایک روز نمی کریم علی نے نے اپنے صحابہ کو یہ نوید جان فزاسنائی کہ میں نے خواب دیکھاہے کہ ہم سب

نی کریم علاقے نے اپنے صحابہ کو یہ نوید جان فزاسانی کہ میں نے خواب دیکھاہے کہ ہم سب امن وسلامتی کے ساتھ مجد حرام میں داخل ہورہے ہیں۔ یہ سکر صحابہ کرام کی خوشی کی حدیثہ رہی۔ انہوں نے اللہ تعالی کی حمد و شکر کے نعرے بلند کئے۔ یہ خبر آن واحد میں سارے شہر میں کھیل گئی۔ صحابہ کرام یہ جانے تھے کہ نی کریم کاخواب عام خواب نہیں ہے سارے شہر میں کھیل گئی۔ صحابہ کرام یہ جانے تھے کہ نی کریم کاخواب عام خواب نہیں ہے

سارے سہریں چین کا محابہ ترام یہ جانے تھے کہ بی ترم کا تواب عام تواب بین ہے بلکہ یہ وحی الی ہے اور اس میں ہاری دیریند آرزو کے ہر آنے کی بشارت دی گئی ہے۔ اتنا تو

بعد میرون ہی ہو جو موں مار ہوگا کیکن کس طرح ہوگا،اس کے بارے میں مختلف وسوسے ال

کو پریشان کرنے گئے۔ کیا قریش کے س<mark>اتھ جنگ ہو گ</mark>ی اور وہ انہیں شکست دے کر مسجد حرام می<mark>ں داخ</mark>ل ہو ل گے ؟

میام رین عظم کے جمع ہوئی اور ووا میں مست وقع کو جدور میں اور اس وال کرنے کر مجبور کردیں گے؟ کیاوہ زور بازوے اہل مکہ کوشچر خالی کرنے پر مجبور کردیں گے؟

میادهرور باروے ان کے لئے شہر کے دروازے کھول دیں مے؟

بہر حال سفر کی تیاریاں زور شور سے شروع ہو گئیں۔ مدینہ طیب سے باہر جو قبائل مسلمان ہو چکے تھے، انہیں بھی دعوت دی گئی کہ وہ بھی اس سفر میں شریک ہوں تاکہ مسلمانوں کی زیادہ جمعیت دیکھ کر کفار مکہ مزاحمت کی جرائت نہ کر سکیں۔ بنو بکر، مزینہ اور

جہید کو بھی ساتھ چلنے کی ترغیب دی گئی۔ اُن قبائل نے اپنی مصروفیتوں، اپنال وعیال اور مال وگر کی حفاظت کا بہانہ بنایا اور ساتھ چلنے سے معذرت کر دی۔ یہ لوگ آپس میں ازراہ مسنح کہتے کہ محمد (علیقہ) چاہتے ہیں کہ ہم الی قوم کے ساتھ جاکر جنگ کریں جو پوری طرح سنے ہے۔ محمد کا دفوں اگر بائٹ کریں جو پوری طرح سنے ہے۔ محمد کا دفوں اگر بائٹ کا اُوری کا دراس کے ساتھی صرف اونوں کا

گوشت بھون کر کھانا جانے ہیں، دیکھنااس دفعہ ان میں سے کوئی فی کر نہیں آئے گا۔ یہ ان لوگوں کے گھر جارہے ہیں جواعلیٰ درج کے بہادر اور جھیاروں سے پوری طرح لیس ہیں

جبکہ ان کے پاس تو جنگی اسلحہ برائے نام ہے اور تعداد بھی بہت کم ہے۔(1) 1۔ "سبل الدیٰ"، ملدہ، منو 57 مدینه طیبہ سے روا تکی سے پہلے حضور علیہ الصلوة والسلام نے حضرت نمیلہ کو اپنانائب مقرر فرمایا۔(1)

بعض کی رائے ہے کہ عبداللہ بن ام مکتوم کو مدینہ طیبہ کاوالی مقرر فرمایا۔(2) کم ذی قعدہ کو حضور نبی کریم علاقے کی قیادت میں عشاق کا بیہ قافلہ سوئے حرم رو

کیم ذی قعدہ کو حضور نبی کریم علی کے گادت میں عشاق کا بید قافلہ سوئے حرم روانہ ہوا۔ اس کی تعداد چودہ سواور بیٹدرہ سوئے در میان تھی۔ حضور اپنی تاقہ قصولی پر سوار تھے۔ سر اونٹ قربانی کے لئے ساتھ تھے اور ان کے گلوں میں قلادے ڈال دیئے گئے تھے تاکہ پہچان ہو سکے کہ بید قربانی کے جانور ہیں۔ بید قافلہ جب مدینہ طیبہ سے چھ سات میل دور ذوالحلیفہ تامی گاؤں میں پہنچا تو سب نے عمرہ کا احرام با ندھا۔ رسول اللہ علی ہے دو کہتیں پڑھیں پر مجد کے دروازے کے پاس سے او نمنی پر سوار ہوئے۔ جب او نمنی انحی اور اس کا منہ قبلہ کی طرف ہوا تو حضور نے احرام کی نیت بائد ھی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو

جائے کہ حضور کامیر سفر بیت اللہ شریف کی زیارت کے لئے ہے۔ پھر تلبیہ کہا:

كَبَيْكَ اللهُ مَ لَبَيْكَ لَاشَى يُكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَى يُكِ لَكَ -

اکثر صحابہ نے بہال ہے ہی احرام باند حااور بعض نے چھنے کے مقام پر عمرہ کا حرام ،

باندھا۔ان کے پاس ایک ایک تلوار تھی جو نیام میں بند تھی،اس کے علاوہ کوئی ہتھیارنہ تھا۔ از واج مطہرات میں سے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو اس سفر میں حضور کی ہمر کائی کاشرف حاصل ہوا۔ آپ کے علاوہ چند اور مخلص خوا تین ام عمارہ، اساء

سور في سرواب في سرواب في سرواد الهي مع علاده پيدادر من واين ام عاره الهاري بيت عردادرام عامر الاشهليه وغير هن مجى ساتھ تھيں۔(3)

بنو خزاعہ قبیلہ کی دلی ہدر دیال حضور نبی کریم علی کے ساتھ تھیں اس میں ان کے مسلم اور غیر مسلم سب برابر تھے۔ سر ورعالم نے یہال سے اس قبیلہ کے ایک محض بشر بن سفیان کو بھیجا کہ وہ مکہ جائے، دہال کے حالات کا پوراجائزہ لے اور قریش کی سرگر میوں اور ادول سے مطلع کرے۔ نیز مہاجرین اور انصار کے بیں افراد پر مشتمل ایک جتھہ تیار کیا

1- ابن كثير، "السيرة البنوية"، جلد 3، مفي 312 2- "معدر سابق"، جلد 5، مفي 56 3- ايشاً جس کی قیادت عباد بن بشر کو تفویض فرمائی اور بطور طلیعه لشکر اسلام کے آگے آگے چلے کا انہیں تھم دیا۔ چفہ کے مقام پر پنچے تو قیام فرمایا اور ایک سامید دار در خت کے بنچے جھاڑود یے کا تھم دیا۔ جب صفائی ہوگئی توخود وہال تشریف لائے اور صحابہ کرام کوایک ایمان افروز خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبہ کاایک جملہ ہیہ ہے:

إِنِّى گَانِیْ کَکُمُهُ فَرَطَّا قَنْ مَرَّکْتُ فِیکُهُ مَالِنَ آخِنْ تُمُوْمِ آنَ تَضِنُوْ آبَهَا کِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِیّهِ صَلَیَ اللهُ عَلَیْر وَسَلَقَ-(1) "مِن تمهارابیشر وجون اور مین تم مین این چیز چیوژ کر جاربابون، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رجو کے تو بھی گمراہ نہ ہوگے اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سن<mark>ت علیات</mark>ے۔"

قریش کو جب نی محرم علی کے روائی کی اطلاع ملی توان کے دلوں میں وسوسوں اور اندیشوں کے طوفان اللہ آئے۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ عمرہ محض بہانہ ہے، اصل مقصد کمہ پر قبضہ کرنا ہے۔ انہوں نے سے خیال کیا کہ عمرہ محض بہانہ ہے، اصل مقصد کمہ پر قبضہ کرنا ہے۔ انہوں نے سے کر لیا کہ دہ کی قیمت پر مسلمانوں کو شہر میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ حضور جب عسفان کے مقام پر پہنچ جو مکہ سے تقریباً دو دن کی مسافت پر ہے تو حضور کا فرستادہ بھر بن سفیان قریش کی سر گرمیوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد اس مقام پر حاضر خدمت ہوا۔ اس نے بتایا کہ قریش کو حضور کی روائی کی خبر پہنچ گئی ہے اور وہ مکہ سے نکل کی ذوطوی کے مقام پر خیمہ زن ہوگئے ہیں۔ انہوں نے مینہ کر لیا ہے کہ حضور کو مکہ میں ہر گز داخل نہیں ہونے دیں گے۔ نیز انہوں نے حضور کی چیش قدی کو حضور کو مکہ میں ہر گز داخل نہیں ہونے دیں گے۔ نیز انہوں نے حضور کی چیش قدی کو

روکنے کے لئے دوسوشہوارول کادستہ دے کر خالد بن ولید کو کراع القیم کی طرف بھیج دیا ہے۔ یہ بہتی عسفان سے صرف آٹھ میل کے فاصلہ پر تھی۔(2)

یہ س کر حضور نے فرمایاصد حیف! قریش کو جنگوں نے کھو کھلا کر دیاہے لیکن پھر بھی وہ اپنی ضد سے باز نہیں آئے۔ کیا حرج تھااگر وہ میرے اور دیگر عرب قبائل کے در میان حاکل نہ ہوتے۔اگر عرب قبائل ہمارا خاتمہ کر دیتے تو ان کا مقصد پورا ہو جاتا اور اگر اللہ

ع ال مد وعد الرب بال مهادات مد حروي وال المسلم المراه المسلم بين داخل موجات الراهد

<sup>1-</sup>ايناً، منح 59

اس وقت بھی اسلام قبول کرنے کے لئے وہ آبادہ نہ ہوتے تو پھر جھے جنگ کرتے کیونکہ اس وفت وہ طاقتور ہوتے۔

آخريس حضورنے فرمانا:

زندگی ختم ہوجائے۔"

فَمَا تَقُتُ ثُرَيْثُ فَوَاللهِ لَا آزَالُ أَجَاهِدُ عَلَى الَّذِي بَعَثَنِيَ اللهُ بِهِ حَتَّى يُقْلِهِ رَاللَّهُ أَوْتَنْفَيْ وَ هٰذِي السَّالِفَةُ "قریش کیاسوچ رہے ہیں، بخدا! میں اس وقت تک اس دین کے لئے جباد كرتار مول كايبال تك كه الله تعالى اس كوغالب كردے يا ميرى

جب الل مكد ك عزائم ك بارك مين اطلاعات ملين تو حضور عليه العلوة والسلام ف مجلس مشاورت طلب کی اور حمد و ثنا کے بعد محاب کرام سے بو جھاک ان حالات میں ہمیں کیا

طرز عمل اختیار کرناجا ہے۔ حضرت صدیق اکبرنے عرض کی:

الله ورسوله اعدويارسول الله إنتاج مكامعتيرين ولف مِِّي يِقِتَالِ آحَيِ وَنَرَى آنَ نَمْضِي لِرَجْهِمًا فَمَنْ صَدَّنَاعَتِ الْتِنْتِ قَاتَلْنَاهُ -

"الله اوراس كارسول بهتر جانتے ہيں يارسول اللہ اہم عمرہ كرنے كے لے آئے ہیں، کی ہے جل کرنے کے لئے نہیں آئے۔ ماری رائے بہے کہ ہم جس مقعد کے لئے آئے ہیں ای کی طرف روال دوال میں۔جس نے ہمیں بیت اللہ شریف کے طواف سے روکا، ہم

اس کے ساتھ جنگ کریں گے۔" اسيد بن حفير في بهي اس رائك تائيد ك-حضور في ارشاد فرمايافية يود الملي إشيد الله

"الله كانام لے كرروانه مو جاؤ" حضور عليه الصلاة والسلام نے جنگ و قبال سے جيخے ك لئے یہ مناسب سمجماکہ اس مشہور راستہ کو چیوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کر کے مکمہ پینچیں۔ حضور نے یو چھاکہ تم میں سے کوئی ایسا فخص ہے جو کسی غیر معروف راستہ سے جمیں مکہ لے

جائے۔ایک مخص نے حامی مجرل۔ چنانچہ ایک نہایت ہی مخصن اور د شوار گزار راستہ پر چل كر حفور حديبيے كے مقام پر پہنچ گئے۔ يہ جگہ حرم شريف كى سر حدير واقع ہے۔اس طرح

خالد کے گھڑ سوار دستے سے ظراؤ کا خطرہ ٹل گیا اور قریش کی یہ تدبیر ناکام ہوگئی کہ مسلمانول كوراسته مين بى الجعاديا جائـ

راستہ میں جو واقعات رویذ رہ ہوئے، ان میں بھی مارے لئے درس ہدایت ہے۔اس لئے ان کاذ کر بھی ضروری سجھتا ہوں۔

## حمار وحشى كاشكار

جس طرح پہلے عرض کیا کہ بعض صحابہ نے ذوالحلیفہ کے مقام پر احرام نہیں باندھا تھا،ان میں سے ایک ابو قرارہ بھی تھے۔ صحابے جو حالت احرام میں تھے، ابواء کے مقام پر ا يك جنگلى حمار ديكھا۔ ابو قماد واچى جوتى گانشے ميں مشغول تھ، آپ نے اے نہيں ديكھا تھا۔ محابد کی خواہش تھی کہ ابو قادہ اے دیکھیں لیکن ندا نہیں زبان ہے بتا سکتے تھے، نداشارہ کر سکتے تھے ورند شکار میں اعانت کے مر تکب ہوتے اور کفارہ ادا کرنا پڑتا۔ ابو قادہ کہتے ہیں کہ اچانک میں نے سر اٹھایا تو میری نظراس پر پڑگئے۔ میں فور آاٹھا، گھوڑے پر زین تحمی اور سوار ہو گیا لیکن جلدی میں عصااور نیزہ لینا بھول گیا۔ میں نے اینے احباب کی بری منت کی کہ مجھے میرانیزہ پکڑادولیکن سب نے اس بارے میں میری مدد کرنے ہے افکار کر دیا۔ میں غصہ سے خود نیچے اترا، عصا اور نیزہ پکڑا، گھوڑے پر سوار ہوا اور اس جنگلی حمار (گدھے) کے چیچے دوڑادیا۔ چند قدم پر ہی اے مار گرایا۔ میں نے اے ذی کیااور پکایا گر میرے دوست اس کے کھانے میں بھی متامل تھے۔ ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے

اور مسلد یو چھا۔ حضور نے صحاب سے دریافت کیا، کیاتم میں سے کسی نے ان کی امداد کی ہے یا اس جانور کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سب نے عرض کی نہیں۔ فرمایا، یہ تمہارے لئے حلال

ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری ضیافت ہے، خوب کھاؤ، پھر ہو چھا کچھ گوشت بچا بھی ہے۔ میں نے عرض کی، ایک بازومیں نے حضور کے لئے بیار کھاہے۔ حضور نے احرام

کی حالت میں اسے تناول فرمالیا۔(1)

اس سے دومسئلے معلوم ہو گئے۔

1 - محرم كے لئے ند شكار كرنا جائز باورند كى دوسرے شكارى كى اس سلسله ميں الداد

کرناجائزہے۔ 2۔اگر غیر محرم شکار کرے اور جس محرم نے اس سلسلہ میں اس کی امداد بھی نہ کی ہو،

2-اگر میر حرم معکار کرمے اور بس حرم ہے اس مسلمہ یں اس کا مداد میں میں ہوء دہ اس شکار کا گوشت کھا سکتا ہے۔

ېدىيە بىي نېد

روحاء کے مقام پر بنو نہد قبیلہ کے افراد حاضر خدمت ہوئے سرور عالم ﷺ نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جو انہوں نے قبول ننہ کی۔ پھر انہوں نے اپنی مند میں میں جنر کی میں معربی جو انہوں نے اپنی اللہ کی اللہ فرارائی آئے اور کر انہوں

او ننٹیوں کادود رہ حضور کی خدمت میں بھیجا حض<mark>ور نے</mark> اسے واپس کر دیااور فرمایا لا آقیو ک هیدیگا یقن مُنٹیر ای که "میں مشرک کا بدیہ قبول نہیں کیا کر تا۔ "(1)

مديدا بماء بن رحصه رضي الله تعالى عنه

بنو غفار قبیلہ کا کیک مخص جن کانام ایماء بن رحد تھا، سو بکریاں اور دواو نٹیال لے کر حاضر ہوئے۔ یہ سارے جانور شیر دار تھے۔ سر ور عالم نے انہیں قبول فرمایا اور انہیں دعا دی: بَادَكَ الله فِیْكُمْ انہول نے چند مقامی تركاریاں بھی پیش كیں جو حضور نے بہت پند

ون : بارك الله ويعظم مر باون مع بالموصل والمريان في مان مان المراجعة والمراجعة والمراجعة المراجعة المراجعة الم

كعب بن عجر در ضى الله تعالى عنه

ابواء کے مقام پر جب یہ قافلہ پنچاتو حضور نے حضرت کعب بن عجر ہ کودیکھاکہ ان کے بالوں سے جو عُن گررہی ہیں اور آپ حالت احرام میں ہیں۔ رحمت عالم نے بو چھاھٹ تو فیڈی گئے کے اور کھا کے کا گئے گئے کہ ان کے کعب! کیا ہے جو عَمَل تہمیں تکلیف دے رہی ہیں، عرض کی۔ یارسول اللہ! انہوں نے تو میر اناک میں دم کرر کھا ہے لیکن مجبور ہوں۔ فرمایا، سر کے بال منڈادو اس سلسلہ میں ہے آیت نازل ہوئی:

<sup>1</sup>\_"امتاع الاساع"، جلد 1، منحه 214

مَنْ كَانَ مِنْكُوْمَرِيْطِنَّا ٱدْبِهِ ٱذَّى قِنْ زَاْسِهِ فَفِدْ يَةٌ هِنْ صِيَامِ آدْصَدَ قَةٍ آدْنُسُكِ

"پی جو فخص تم میں سے بیار ہویا اسے بچھ تکلیف ہوسر میں اور دوسر منڈالے تودہ فدید دے دے روزوں سے یا خیر ات سے یا قربانی ہے۔"

حضور نے انہیں فرمایا، یا بکری ذیج کرویا تین روزے رکھویا چھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ آپ نے بکری کی جگدا یک گائے صدقہ کردی۔(2)

آپ نے برق جدایت 8 سے سرورہ سے قدر م

## ايك منافق كاانجام

سنگاخ اور وشوار گزار راستہ کو طے کرتے ہوئے سر ور عالم علی جب ہموار میدان میں پنچ توفر مایا،سب کبو شکت غیف الله وَنَنوْبُ اللّهِ وَسَهُمُ اللّهِ عَلَيْتُ مِن اللّه على مغفرت طلب كرتے

میں اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ "سب نے یہ جملے دہرائے۔ حضور نے فرمایا یہی دہ بات تقی جو بی اسر ائیل کے سامنے پیش کی گئی لیکن انہوں نے یہ کہنے سے انکار کر دیا۔ اس کا

ذكر قر آن كريم كاس آيت من كياكياب: قَفُونُواحِطَةٌ تَغَفِي لَكُمْ خَطَايَاكُمْ (3)

"اور کہتے چلے جانا بخش دے (ہمیں)، ہم بخش دیں گے تمہاری خطا کیں۔" اگر ت

صبح ہوئی توسب نے امام الا نبیاء کی افتداء میں نماز اداکی۔ حضور نے فرمایا تُکلُکُمْ مَعْفُودِ کِ لَهُ اِلْاَ صَاعِبُ الْمُعْمِّنِ "تم سب کو الله تعالیٰ نے بخش دیا ہے سوائے سرخ اونٹ

والے کے۔"حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے کہا کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاؤ اور عرض کرو کہ حضور تمہارے لئے مغفرت کی دعاما تکیں۔وہ بولا میں تواپی گشدہ ادن

کو تلاش کرنے میں مصروف ہوں، مجھے میر ااونٹ مل جائے، مجھے بیہ اس سے زیادہ محبوب ہے کہ آپ میرے لئے مغفرت کی دعاکریں۔وہ اپنے اونٹ کی تلاش میں مار امار انجر رہا تھا۔ ایک پھر سے اس کاپاؤں پیسلا،وہ لڑ ھکتا ہوانیجے جاگر ااور مرگیا۔ جنگلی در ندے اس کی لاش

ا یک چھر سے اس کاپاؤں چسلا، وہ کڑھلٹا ہوا یچے جا پر ٹوٹ پڑے اور اس کو چیڑ بھاڑ کر کھاگئے۔(4)

1-سورة البقره: 196

2\_"امتاع الأساع"، جلد 1، صفحه 215

3 - سورة البقره: 58

4\_"سېل الهدئ"، جلد5، منحه 65-66

حديبيه مين حضور كاقيام

نی کرم علی جب حدید کے مقام پر پنچ تو حضور کی ناقد قصوی بیش گی۔ لوگول نے خیال کیا کہ تھکاوٹ کی وجہ سے بیٹھ گئی ہے۔ نی کریم نے فرمایا: اِنتَدَاحَبَتَ مَهَا تَحَامِسُ الْفِیْلِ عَنْ مَلَکُةً "اسے اس ذات نے آگے بڑھنے سے روک دیاہے جس نے ہاتھیوں کو مکہ جانے سے روکا تھا۔ "حضور نے تھم دیا کہ یہیں فروکش ہو جاؤ۔ لوگول نے عرض کی:

یارسول الله! یہال توپانی کی ایک بوند نہیں، سارے کویں خٹک پڑے ہیں۔ یہال الشکر اسلام نے قیام کیا توپانی کی نایابی کی وجہ ہے بوئ تکلیف کاسامنا کرنا پڑے گا۔ حبیب کبریا نے اسپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور ایک صحابی کو تھم دیا کہ کسی کنویں میں اتر جائے اور یہ تیر اس میں گاڑ دے۔ انہوں نے تعمیل ارشاد کی تیر گاڑنے کی دیر تھی کہ پانی جوش مار کر ابلنا شروع میں گاڑ دے۔ انہوں نے تعمیل ارشاد کی تیر گاڑنے کی دیر تھی کہ پانی جوش مار کر ابلنا شروع

یں فاروسے یہ برق سے میں موسوں میں اور میں۔ ہو گیا۔ و مکھتے ہی د مکھتے کنوال پانی سے مجر گیا۔

اللِ مكه كى تشويش اور باجمى نداكرات

قریش بعند سے کہ وہ کی قیت پر حضور کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ حضور ک فواہش تھی کہ جنگ نہ ہونے پائے اور سارے معاملات حسن و خوبی ہے طے پا جا کیں۔ ای اثناء میں بدیل بن ور قاء جوبی فراعہ قبیلہ کاسر دار تھا۔ اپنے چند ساتھوں کے ساتھ حضور کی خدمت میں آیا اور حضور (عقیقہ) ہے یہاں آمد کا مقصد پوچھا۔ حضور نے اسے بتایا کہ بیت اللہ شریف کی زیادت کا شوق ہمیں کشال کشال یہاں لے کر آیا ہے۔ جنگ کرنے کا ہمارا قطعاً کوئی ادادہ نہیں اور نہ ہم کی بہانے ہے مکہ پر قابض ہونا چاہتے ہیں۔ احرام کی دو چادریں ہمارے زیب تن ہیں۔ قربانی کے جانور ہمارے ساتھ ہیں۔ کیا تم بیہ باور کرسکتے ہو چادریں ہمارے زیب تن ہیں۔ قربانی کے جانور ہمارے ساتھ کرکے لڑنے کے ادادے سے کہ ایک تھوار لے کر ہم تمہارے ساتھ اتنی مسافت طے کرکے لڑنے کے ادادے سے مسلمان صرف کھ بہ کی زیارت اور طواف کے لئے آئے ہیں، جنگ کرنے کا ان کا قطعاً کوئی ادادہ نہیں ، اس لئے تم ان کاراستہ نہ روکو۔ قریش نے اسے ڈانٹ دیا اور صاف کہا کہ تم بدو لوگ ان باریکیوں کو نہیں سمجھتے۔ ہم کمی قیت پر مسلمانوں کو شہر میں داخل ہونے کی لؤگ ان باریکیوں کو نہیں سمجھتے۔ ہم کمی قیت پر مسلمانوں کو شہر میں داخل ہونے کی

اجازت نہیں دے سکتے۔

چند قبائل جنہیں احابیش کہاجاتا تھا، مکہ کے نواح میں آباد تھے۔ قریش کے ساتھ ان کا دوستاند معاہدہ تھا۔ مسلمانوں کامقابلہ کرنے کے لئے اٹل مکہ کوان کی بڑی ضرورت تھی۔ بید

لوگ بلا کے تیر انداز اور جنگ جو تھے۔ اہل مکہ نے ان کے سر دار طبیس بن علقمہ کو اپنا نمائندہ بناکر حضور کی خدمت میں بھیجا تاکہ وہ مجبور کرے کہ حضور واپس چلے جا میں۔ان کا

خیال تھا کہ اگر حضور نے اس کی بات نہ مانی تو وہ بر افروختہ ہو کر مسلمانوں کے خلاف اپنی

پوری قوت استعال کرے گا۔ حضور نے جب اے اپنی لشکر گاہ کی طرف آتے دیکھا تُوشحابہ کو ارشاد فرمایا کہ قربانی

کے جانوروں کی قطاریں اس کے سامنے <mark>سے گ</mark>زارو۔ حلیس نے جب بیہ منظر دیکھا تو بہت متاثر ہوا۔ حضور سے گفتگو کئے بغیر قریش کے پاس واپس آگیااور جو کچھ دیکھا تھاوہ آگر بیان کر دیااور انہیں یقین دلایا کہ مسلمان نہ جنگ کرنے کی غرض سے آئے ہیں اور نہ مکہ پر قبضہ

حرویا اور اسی دیں اور اور میں اسی است من کر قریش کے غیظ و غضب کی حدید رہی۔ اس کہااو کرنے کا کوئی ارادہ ہے۔ اس کی بات من کر قریش کے غیظ و غضب کی حدید رہی۔ اسے کہااو بدو! بیٹھ جاؤ، تہمیں ان چیز وں کا کیا علم ہے۔ حکیس غصہ سے بے قابو ہو گیا اور انہیں کہا کہ ہم نے تمہارے ساتھ اس لئے دوستی نہیں کی کہ زائرین کعبہ کا راستہ روکنے کے لئے

ہم نے تمہارے ساتھ اس لئے دو تی ہیں لی کہ زائرین کعبہ کا راستہ روکنے کے لئے تمہاری امداد کریں۔ اگر تم اپنی ضدے بازنہ آئے تو میں اپنے قبیلہ کے لوگوں کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ قریش اس کی منت ساجت کرنے گئے کہ ذراصبر سے کام لو، ہمیں سوچنے کا موقع دو۔ اس کے بعد اہل مکہ نے عروہ بن مسعود ثقفی کو کہا کہ وہ مسلمانوں کے

ساتھ جاکر گفتگو کرے اور انہیں واپس چلے جانے پر آمادہ کرے۔ اپنے پہلے سفیروں کے ساتھ انہوں نے جو ہر تاؤکیا تھا۔ وہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا،اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ تم میرے ساتھ بھی وہی سلوک کروگے اس

لئے میں یہ خدمت انجام دینے سے قاصر ہوں۔ قریش نے اسے یقین دلایا کہ اس کی شخصیت ہر شک وشبہ سے بالاتر ہے۔ اس کی دانائی اور فراست پر انہیں کلی اعتاد ہے۔ چنانچہ وہاں سے روانہ ہو کربارگاہ رسالت میں حاضر ہوااور بڑی سلیقہ مندی سے گفتگو کا آغاز کیا۔

وہاں سے روانہ ہو کربار کا ہو کراٹ کی جاسر ہو ااور پری سیعہ مندی سے مسودہ اعار ہیا۔ کہنے لگا، مکہ آپ کی قوم کا مرکز ہے۔اگر آپ ان آوارہ منش لوگوں کی فوج اکٹھی کر کے اس پر حملہ کر کے اس کو ویران کر دیں گے اور یہاں کے باشندوں میں قتل وغارت کا بازار گرم

كرديں كے توبيد داغ پحر مجھى نہيں منے گااور اگر جنگ كى نوبت آئى، تو آپ كے بير ساتھى آپ کو تنبا چھوڑ کر میدان جنگ ہے بھاگ جائیں گے۔ حضرت صدیق اکبراس کی یہ گفتگو تن رہے تھے۔ جب اس نے یہ آخری بات کمی تو آپ کویادائے منبط ندر ہااور کڑک کر فرمایا۔اولات کے غلیظ چیتھڑے کو چومنے والے! تم نے کیا کہا۔ کیا ہم حضور کو چھوڑ کر چلے جائیں گے ؟ عروہ نے بیہ سنا تو ہکا بکا ہو کررہ گیا۔ عرب کے دستور کے مطابق عروہ اثنائے گفتگو مجھی اپنے ہاتھ سے سر ورعالم علیا کی رایش مبارک کو چھولیتا۔ حضرت مغیرہ جو پاس کھڑے تھے،اس کے ہاتھ کو سختی ہے جھنگ دیتے۔ اگرچہ آپ عروہ کے ممنون احسان تھے کہ اس نے ان کی طرف سے تیرہ آدمیول کاخون بہااداکیا تھاجوان سے قبل از اسلام قتل ہوئے تھے۔ جب وہ بازند آیا تومغیرہ نے غضبناک موکر کہا: اب اگر تونے ہاتھ لگایا تووایس نہیں جائے گا: عروہ بولا مما أفظلت و أَغْلَظَكَ "تم كن كر خت مزاج اور سخت كلام مو-" حضور س يو جيف لكا، يد كون ب-فرمایا، به تیرا بختیجامغیره ہے۔(1) عروہ نے حضورے تبادلہ خیال کیا۔اے یقین ہو گیا کہ حضور کا مقصد نہ اہل مکہ ہے جنگ كرنا إورند مكدير قبضه كرنا إلى حضورات تخلص ساتحيول كے ساتھ بيت الله كاعمره كرنے كيلئے يبال آئے ہيں۔ چنانچہ اسلامي كيمپ ميں پچھ وقت گزارنے كے بعد جب وہ واپس گیا تواس نے اہل مکہ کواپے مشاہدات کے متیجہ سے آگاہ کیااور انہیں میہ مشورہ دیا کہ وہ مسلمانوں کی مزاحمت کا ارادہ ترک کر دیں۔ انہیں عمرہ و زیارت بیت اللہ سے نہ رو کیں۔ وہ چند دن یہال تھہر کر واپس مدینہ چلے جائیں گے۔اس نے انہیں یہ بھی بتایا کہ وہ قیصر و مسرای اور کئی دوسرے بادشاہول کے درباروں میں گیا ہے لیکن جال شاری اور عقیدت کے جو جذبات اس نے غلامان محمد (علیہ ) کے دلوں میں موجزن دیکھے ہیں،ان کی نظیراے کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ دہاگر تھوکتے ہیں تولعاب دہن کو تیرک سمجھ کرہاتھوں پر لے لیتے ہیں۔اگر دہ وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کا یک قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے بلكه آ مح بڑھ كراے اپنے چرول اور سينول پر مل ليتے ہيں۔ اگر كوئى كام كرنے كا اشارہ

کرتے ہیں تو تھم بجالانے میں سب ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لئے بیتاب ہو

جاتے ہیں۔ میں نے اطاعت کیشی، جال شاری، خلوص اور محبت کے بید و لکش مناظر کسی شاہی دربار میں نہیں دیکھے۔اگرتم یہ خیال کرتے ہو کہ مشکل وقت میں مسلمان اپنے نبی کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے توبہ تمہاری خام خیالی ہے۔ میں نے حقیقت حال سے حمہیں آگاہ كردياب-اب جوتم مناسب سمجھووہ كرو\_ قریش نے مسلمانوں کے خلاف جوروش اختیار کرر تھی تھی۔انہیں اس بات کا اندیشہ تھاکہ جزیر ہ عرب کے طول وعرض میں اس کار دعمل ان کے خلاف ہو گااور لوگ یہ سجھنے لگیں گے کہ قریش کعبہ کے خادم نہیں ہیں بلکہ مالک ہیں۔ انہیں یہ اختیار ہے جس کو جاہیں وہاں آنے دیں اور جس کو چاہیں وہاں آنے سے روک دیں۔ قریش کی کو شش تھی کہ اہل عرب کے اذبان میں ان کے متعلق میہ تاثر پیدانہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ جس کے باعث وہ مىلمانوں پر برملاحملہ كرنے ہے گريزال تھے۔ان كى بدخواہش تھى كہ ايسے حالات پيداكر دیے جاعی کہ مسلمان مشتعل ہو کر جنگ کا آغاز کریں۔ چنانچہ انہوں نے بار بار الی حر كتي كيس جس سے جنگ كے شعلے بحر ك كتے تھے۔ايك و فعد رات كى تاريكى ميں ال کے جالیس پیاس آدمی اسلامی کیمی میں تھس آئے اور مسلمانوں پر پھر ول اور تیرول کی بارش شروع كردى مسلمانول نے صرو صبطے كام لے كر جنك كو سيلنے نہيں ديا بلكه ال سب کوگر فآر کر کے حضور کی خدمت اقد س میں پیش کر دیا۔ رحت عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے كسى سے انقام نہيں ليابلك سب كور ہاكر ديا۔ اس طرح قريش كى اس سازش كو ناكام بناديا۔ ایک روز مسلمان صبح کی نماز ادا کرنے میں مصروف تھے کہ تعظیم کی طرف سے ای آدمیوں کے ایک دستہ نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے ان سب کو بھی گر فار کر لیالیکن سرور عالم نے ان کے لئے بھی عفوعام کااعلان کر دیا۔ یوں قریش کی دوسری سازش بھی ناکام بنادی گئی۔

حالات کوئی فیصلہ کن صورت اختیار نہیں کر رہے تھے اہل مکہ نے جتنے سفیر بھیجے مطلبانوں کی حسن نیت کے ہارے میں وہ خود تو مطمئن ہو کر آئے تھے لیکن اہل مکہ کو مطمئن نہ کر سکے۔

نبی مکر م علی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند کویاد فرمایا تا کہ انہیں اہل مکہ کے پاس جمیجیں۔ آپ حاضر ہوئے اور عرض کی یارسول اللہ! میرے دل میں مشرکین مکہ کے لئے

جو بغض و عداوت ہے، وہ اس سے اچھی طرح باخبر ہیں۔ میرے خاندان بنی عدی کا کوئی آدی وہاں موجود نہیں جو آڑے وقت میں میری مدد کرے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے نقصان پنجائي گے۔ميري تجويز بيے كه حضور اگر حضرت عثان كواپناسفيريناكر بھيجيں توان کی کامیانی کے امکانات زیادہ روش ہیں۔ان کے خاعدان کے کافر افزاد وہال موجود ہیں اور وہ اثر ورسوخ کے مالک ہیں۔ان پر کوئی وست در ازی کرنے کی جر اُت نہیں کرے گا۔ نیز وہ لوگ ان کی بات توجہ سے سنیں گے۔ سر ور عالم علیہ کویہ تجویز پند آئی۔ چنانچہ نی مرم علی نے حضرت عثان کو اپناسفیر بناکر اہل مکہ کی طرف بھیجا تاکہ یدائی ذاتی و جاہت اور خاندانی اثر ورسوخ کے باعث اہل مکہ کی غلط فہیول کودور کر سکیس اور قریش کواس بات یر آمادہ کریں کہ وہ مسلمانوں کو زیارت و طواف کعبہ سے ندرو کیں۔ حضور نے حضرت عثان کوید بھی فرمایا کہ وہال جو مسلمان مر داور عور تیں بیکسی اور مظلومیت کی زندگی بسر کر ر ہی ہیں،ان سے ملا قات کریں اور انہیں یہ مردہ سنائیں کہ ان کی مظلومیت اور مقبوریت کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ ملہ عنظریب فتح ہو گااور بہال دین حق کو غلبہ نصیب ہو گا۔ (1) آب تھیل ارشاد کے لئے رواند ہوئے مکہ سے باہر تل آپ کی ملا قات ابان بن سعید سے ہو گئے۔ یہ آپ کا پھاڑاد بھائی تھاجو بعد میں مشرف باسلام ہوا۔ آپ نے اسے اپنی آمد کا مقصد بتلا۔اس نے آپ کوائی بناہ میں لے لیااور کہااب آزادی اور اطمینان سے اپنافرض اداکرو۔ حضرت عثمان نے مکہ پہنچ کر رؤساء قریش سے ملا قات کی اور صحیح صورت حال سے انہیں آگاہ کیا۔ آپ نے انہیں بتایا کہ ہم جنگ کرنے کی غرض سے نہیں آئے، ہم نے احرام باندها ہواہے، قربانی کے جانور ہمارے ساتھ ہیں اور اسلحہ ہمارے یاس نہیں۔اگر جارااراده مكمر ير قبضه كرف كاياتم ع جنك آزمائى كابوتا توكياجم اس برمر وسامانى كاحالت میں یہاں آتے۔ آپ نے انہیں یقین ولانے کی کوشش کی کہ ہم یہاں چندروز قیام کرنے کے بعد واپس چلے جائیں گے۔لیکن وہ اپی ضد پر اڑے رہے۔انہوں نے کہاکہ ہم نے قتم کھائی ہے کہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ آپ لوگ اس وقت واپس علے جائی البتہ آئندہ سال کے بارے میں سوچا جاسکتاہے۔

<sup>1-</sup> احمد بن زي وطال، "السيرة النوية، جلد 2، صلح 185

بيعت رضوان كاليس منظر

اللِ مكہ نے حضرت عثمان كوا بني باس روك ليا تاكہ بات چيت كا سلسلہ جارى رہے۔
اس اثناء ميں كفار نے حضرت عثمان رضى اللہ تعالى عنہ كو كہاكہ كى دوسر بے مسلمان كو تونہ
ہم مكہ ميں داخل ہونے كى اجازت ديں گے اور نہ وہ كعبہ كا طواف كر سكيں گے البتہ آپ
ہمارى مہمان ہيں، آپ كواجازت ہے كہ آپ خانہ كعبہ كا طواف كر ليں۔ وہ تو سيحق تھے كہ
عثمان ہمارى اس اجازت كو بصد تشكر قبول كريں گے اور فوراً طواف كعبہ ميں مشغول ہو
جا كيں گے ليكن اس عاشق صادق كا جواب من كر ان كى آئكھيں كھلى كى كھلى رہ كئيں۔ آپ
نے انہيں فرمالكہ

مَاكُنْتُ لِاَفْعَلَ حَتَّى يَطُوْف<mark>َ بِهٖ لَسُوْلُ اللهِ (1)</mark> "میں اس وقت تک کعبہ کاطواف نہیں کروں گاجب تک میر امحبوب میرے اللہ کارسول طواف نہیں کرے گا۔"

حفزت عثمان کے مکہ روانہ ہونے کے بعد بعض صحابہ کے ول میں رہ رہ کریہ خیال چکایاں لینے لگا کہ کتناخوش نصیب ہے عثمان اسے مکہ مکرمہ جانے کا موقع مل گیا ہے۔ وہ

بیت الله کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو شخنڈ اکرے گا۔ اس کا طواف کر کے دل کی حسرت پوری کرے گا۔ صفاو مروہ کے در میان سعی کرے گا اور احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائے گا۔ معلوم نہیں ہمیں یہ سعادت نصیب ہوتی ہے یا نہیں۔

ے مات سوم میں یال میں معادت سیب ہوئے ہیں۔ استے ان جذبات کا ظہار انہوں نے بارگاہ رسالت میں بھی کردیا۔ حضور نے فرمایا!

مَا اَظُنْهُ كَانَ بِالْبِيْنِ وَتَحَنَّ مَعْصُورُونَ "ميرا خيال ہے كه وہ كعبه كا طواف ہر گز نہيں كريں گے جبكه ہم محصور ہیں اور ہمیں مكه میں داخله كی اجازت بھی نہیں۔"

حضرت عثمان جبوالي آئے تو صحابہ نے پو چھاكد آپ نے بيت اللد شريف كاطواف

كيا-اس مومن صادق في جواب ديا:

وَالَّذِي كُفْسِي بِيرِم وَمَكَنَّتُ بِهَامُعْتَمِرً الْكَاوَلُكَ اسَنَةٌ دَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّوَمُقِيْدً بِالْحُكَ يُبِيِّيَّةٍ مَا طُفْتُ

حَتَى يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ "اس ذات یاک کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے۔اگر میں احرام کی حالت میں کئی سال بھی مکہ میں رہتا۔ تو میں ہر گز طواف نه كرتا حب تك الله تعالى كابيار ارسول طواف نه فرماتا ي علامه ابن قیم نے حضرت عثمان کاجواب یوں رقم کیاہے آپ نے فرمایا۔ يشْمَا ظَنَنْتُمُ إِنْ وَالَّذِي لَفْسِي بِيدِم لَوْمَكَثَّتُ بِهَاسَنَةٌ وَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقِيْعٌ بِالْخُدُ يُبِيَّةٍ مَاظَفْتُ بِهَا حَثَّى يَطُوفَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (2) "تم نے میرےبارے میں بہت برا<mark>گمان</mark> کیاہے۔اس ذات کی قتم جس كے قصد قدرت يس ميرى جان ب، اگريس مكه يس ايك سال بھى ر بتااور حضور حديبيه مين تشريف فرماريخ تومين بر گز كعبه كاطواف نه كر تاجب تك كد ميرے أتاعليه السلام طواف ندكرتے"

حسن اتفاق ملاحظه ہو کہ بیہ واقعہ صرف اہل سنت کی کتابوں میں موجود نہیں بلکہ اہل شیعه کی معتبر کتاب "فروع کافی" میں بعینه ای طرح موجود ہے۔ان کی عبارت مع ترجمه پیش خدمت ہے:

> فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ كُولُ لِعُثْمَانَ قَدْطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعْى بَنْنَ الصَّفَا وَالْمُرُوةِ وَأَحَلَّ نَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ رِسَلَّةَ مَا كَانَ إِيَفْعَلَ - فَلَمَّاجَآءَ عُمَّانُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ الطَّفْتَ بِالْبِينِّ ؛ فَقَالَ مَا كُنْتُ إِرْطُوفَ بِالْبَيْتِ وَرَسُولُ اللهِ لَمْ يَظْفُ بِهِ -(3)

"مسلمانوں نے عرض کی میار سول اللہ! عثان برداخوش نصیب ہے ، اس

نے بیت اللہ شریف کے طواف کی سعادت حاصل کی، صفااور مروہ

<sup>1</sup>رابنياً

<sup>2</sup>\_"زاد المعاد"، جلد 3، صفحه 291

<sup>3</sup>\_" فروح كانى"، جلد 2، منجه 238، كتاب الروضه

کے درمیان سعی کی اور احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گیا۔ رسول الله علیہ اللہ اللہ کے درمیان سعی کی اور احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گیا۔ رسول الله عثان ایسا ہر گزنہیں کرے گا۔ جب حضرت عثان الی آئے تورسول الله علیہ فی ہیں بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ نے عرض کی، میں بیت اللہ کا کیے طواف کر سکتا تفاحالا تکہ اللہ کے رسول علیہ نے اس کا طواف نہیں کیا تھا۔"

جب اہل مکہ نے بات چیت کے لئے حضرت عثان کو وہاں روک لیا تواس اثناء میں سے
افواہ کھیل گئی کہ اہل مکہ نے حضرت عثان کو شہید کر دیاہے حضور علیہ الصلوة والسلام نے
اعلان فرمایا کہ جب تک عثان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیس گے، یہاں سے نہیں ہیں
گے۔ صحابہ کو تھم دیا کہ وہ جان کی بازی لگا دینے کے لئے بیعت کریں۔ یہ اعلان حضرت
فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضور کے تھم سے فرمایا:

دَقَدْنَادَى عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آنَّ رُدُحَ الْقُدُسِ مُزَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ وَاَمْرَ عِالْبَيْعَةِ فَانْحُرُوا عَلَى اللهِ اللهِ وَبَا يِعُواء

"حصرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کیالو گو! سنو، اللہ کے رسول متاللہ

عَلِيْكَةً بِرِجِرِ النِّلِ المِّن نازل ہوئے ہیں اور لوگوں سے بیعت لینے کا حکم دیاہے۔اللہ تعالیٰ کانام لے کر نکلواور آکر بیعت کرو۔" لیاہے۔اللہ تعالیٰ کانام لے کر نکلواور آکر بیعت کرو۔"

چنانچ سب غلامان مصطفیٰ علیه وعلی آله افضل الصلوٰة والتسلیم پروانوں کی طرح دوڑتے آتے اور بیعت کرتے۔ نبی کریم علیه الصلوٰة والسلام نے اس بات پر بیعت کی علیٰ آن لا یکفیٰ قوا

تعنی حالات کتنے علین ہول دشمن کا دباؤ کتناہی شدید ہو، وہ جان دے دیں گے، سر کثا دیں گے لیکن بھا گیں گے نہیں۔

سب سے پہلے جس کو بیعت کاشر ف حاصل ہوا، وہ سنان بن ابی سنان بن وہب بن محصن تھے۔ بیعت کرتے ہوئے اس جان نثار غلام نے عرض کی یَادَسُوْلَ اللهِ اُبَالِیعُكَ عَلَیٰ هَا فِیْ فَا فِیْ مَا فِی ہِ بیعت کر تا ہوں۔ "حضور علیہ السلام نے سب کو سنان کی شرط پر بیعت کیا۔ خود سپر دگی کا کیا عالم تھا کہ جس سنان کی شرط پر بیعت کیا۔ خود سپر دگی کا کیا عالم تھا کہ جس

سے سارے غلامان حبیب كبرياء عليه افضل الحقيقة واجمل الشاس شارتھے۔

حضرت عمر رضی الله عنه سر ور عالم کادست مبارک پکڑے ہوئے تھے اور لوگ ذوق و شد تا میں مشد : میں مشد نام کا کسک کے انتہاں صال کہ لیک ک

شوق ہے بیعت سے مشرف ہور ہے تھے۔ سب نے یہ سعادت عظمیٰ حاصل کی لیکن ایک

بد قسمت محروم رہا۔اس کانام جدین قیس تھا، یہ منافق تھا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا کہ لوگ تو دوڑ دوڑ کر بیعت کر رہے تھے اور ریہ اپنے اونٹ کی بغلول کے

ساتھ چٹاہوا تھا تاکہ کوئی اے دیکھ نہ لے۔

حضرت سلمہ بن الا کوع رضی اللہ عنہ نے تین بار بیعت کی، ابتداء میں بھی، در میان

میں بھی اور آخر میں بھی۔ آپ فرماتے ہیں:

كِالْعِنَاكُ وَكِالِيَعَ النَّاسُ عَلَى عَدُ<mark>عِ الْفِرَ ا</mark>لِهِ وَلِمَّتَخُ إِمَّا الْفَتْخُ وَلِلْمَا الشَّهَادَةُ -

"ہم نے اس شرط پر بیعت کی کہ ہم فرار نہیں ہوں گے یا فتح حاصل کریں گے یاشہادت کا تاج پہنیں گے۔"

جب سب محابه کرام بیعت کر پچکے تو آخر میں سر درعالم علیہ نے اپنادلیاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پرر کھاادر بار گاہ الی میں عرض کی :

رِ وَعَارِبِهِ عَنْ عُثُمَانَ قَوْنَهُ فِي حَاجَتِكَ وَحَاجَةِ رَسُوُلِكَ (1) ٱللَّهُمَّ هٰذِهٖ عَنْ عُثُمَانَ قَوْنَهُ فِي حَاجَتِكَ وَحَاجَةِ رَسُوُلِكَ (1)

"اے اللہ! بیہ ہاتھ عثان کی طرف ہے ہے کیونکہ وہ تیرے اور تیرے ایس مجاس کا تھا ہے ہے۔ "

رسول کے تھم کی تعمیل میں گیا ہواہے۔"

اس کے بعد علامہ احمد بن زین و حلان تحریر فرماتے ہیں:

وَمَا ذَٰلِكَ إِلَّا لِاَنَّهُ عَلِمَ بِعَدُمِ مِعَةِ الْقَوْلِ بِقَتْلِهِ (2)

"حفرت عثان کی طرف ہے یہ بیعت حضور نے اس کئے فرمائی کہ دین سے ملا دیں ہے اس کے فرمائی کہ دین

حفور کوعلم تفاکہ آپ کے قل کی خبر صحیح نہیں ہے۔"

بعت لینے میں حکمت یہ تھی کہ کفار مکہ مسلمانوں کے عزم معم کے بارے میں من کر مرعوب ہو جائیں اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے خیال کو اپنے دل سے نکال

<sup>1</sup>\_احمد بن زيل د حلال، "السيرة البنوية"، جلد2، منخه 185

دیں۔ای کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے سہیل بن عمر و کو صلح کیلئے گفتگو کرنے کی غرض سے بھیجا۔ اے بھی حسن اتفاق ہی کہتے یا حضرت عثان کے خلوص اور لگہیت کا متیجہ سمجھتے کہ اہل شيعه كى معتركاب "فروع كانى" مين بدواقعه بعينداى طرح نذكور ب- ملاحظه فرماي : وَبَايَةُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ وَضَهَ بِإِحْدَىٰ يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى لِعُتُمَانَ -

"رسول الله علي في سب مسلمانول سے بيعت لي - پھر اپناايك باتھ دوسرے دست مبارک پرر کھااور فرمایا میں بیعت عثان کی طرف "\_ \_ رباہوں\_"

حضرت عثان رضی الله عنه کی خوش بختی کا کون اندازه لگاسکتا ہے کہ باقی تمام صحابہ نے ا بنا سے استے ہاتھ نبی کر یم عظافہ کے وست مبارک پرر کھ کر بیعت کی۔ لیکن حضرت عثمان کی

بعت کی جب باری آئی توان کے ہاتھ کے بجائے ٹی کریم نے اپنادست مبارک اپنے دوس رے دست مبارک پررکھ کران کے طرف ہے بیعت کی۔ سجان اللہ! مید مرتبہ بلند ملا

جس کومل گیا۔ سرور عالم عطی ایک ورخت کے نیچ جلوہ افروز ہیں۔ محابہ کرام پروانوں کی طرح شوق شہادت سے سر شار بیت کر رہے ہیں۔ انہیں یہ بات انچھی طرح معلوم ہے کہ وہ

ا بے مرکز سے تقریباً اڑھائی سومیل دور ہیں۔ ان کی تعداد صرف چودہ، پندرہ سو ہے۔ جنگ کیلئے جس قتم کے اسلحہ اور ساز وسامان کی ضرورت ہوتی ہے،اس کا فقد ان ہے۔ باوید نشین قبائل میں سے کوئی بھی ان کی مدد کرنے کیلئے تیار نہیں۔ دسمن اپنے علاقہ میں ہے اور

وہ مکہ کے سارے جنگجوؤل کو میدان میں لاسکتا ہے۔ نیز ضرورت کے وقت دوست قبائل بھی ان کی مدد کو پہنچ سکتے ہیں۔ان حالات کو سجھتے ہوئے بھی وہ عشق اور ایمان کے نقاضوں ے باخبر ہیں اور ان کوعدگی ہے پور اکرنے کی جرائت بھی رکھتے ہیں۔ نتائج ہے بے نیاز ہو

كروه اين بادى ومرشد كے دست مبارك يرسر كثانے اور جان دينے كى بيعت كر رہے ہیں۔ سر فروشی اور جان شاری کا یہ روح پرور منظر چیٹم فلک پیر نے کب دیکھا ہوگا۔ ال

پاکباز اور نیک نہاد عشاق کے جذبہ ایٹار پر عالم بالا کے کمینوں کو بھی وجد آگیا ہوگا۔اس

نے سرول پر خود سنے ہوئے تھے، وہ چیھے کی طرف مؤدب کھڑے ہو گئے۔ سہیل آیااور دو زانو ہو کر بیٹھ گیا، ضلح کے بارے میں گفتگو شروع کی۔ سلسلہ کلام کافی دیر تک جاری رہا۔ ا ثنائے گفتگو آوازیں بلندویست ہوتی رہیں۔عبادین بشرے ندربا گیا،انہوں نے سہیل کو كبا، بارگاه رسالت ميں بلند آوازے بات مت كرو-سارے صحابہ سر ور عالم علي كارو حلقہ بنائے بیٹھے ہوئے تھے۔ طویل گفت وشنید کے بعد جب صلح کی شر انظا پر اتفاق رائے ہو كياتو صلح نامه كوضبط تحرير من لانے كے لئے تلم دوات اور كاغذ منگوليا كيا۔ حضور نبي كريم علیہ نے اوس بن خولی کو فرمایا کہ وہ صلح نامہ تکھیں۔ سبیل نے کہا کہ نہیں صلح نامہ یا آپ ك چيازاد حضرت على كلهيس كي ياحضرت عثان حضور في حضرت على كو لكف كا تحم ديا-فرمايالكه يشوالله الزّحملين الزّحيقير سبيل زنب الحاء كن لكا: بمرحل كو نبيس جانة وه لكموجو بم لكماكرت بين يعني بايشيك اللهمة ملانون كواس كى يه تجويز سخت ناكوار گزری۔ انہوں نے کہا بیک اللہ تعالی رحل ہے اور ہم یمی تکھیں گے۔اس نے کہااگر اس بات پر مصرین توجم اس بات چیت کو سیس خم کرتے ہیں۔امن وسلامتی کے نبی نے تھم دیالکھو باشیدات الله فق حفرت علی كرم الله وجد نے فرمان رسالت كے مطابق لكھا بإشيك اللهُمَّة عِرفر ما ي المعود هذا امَّا اصطلح عَنتير عُمَّدٌ وسُولُ الله بيدوه ب جس ير تحمدر سول الله في صلح كى ب-"رسول الله كالفظ من كر سيبل يمر يمر كاكب لكا: سارا جھڑاتو يمي ہے،اگر ہم آپ كوالله كارسول مانے تو آپ كى مخالفت كيوں كرتے۔ آپ لکھیں محد بن عبداللہ - مسلمان، سہیل کی پہلی تجویزے ہی مجرے بیٹھے تھے،اباس کی دوسری جویزنے ان کوسر الیا حتیاج بنادیا۔ سب نے کہا، محمد رسول اللہ ہی لکھاجائے اور غلامان مصطفی اس بات پر مصر سے کہ محد رسول الله بی لکھا جائے گا۔ آپس میں تلے کلامی ہو ر ہی تھی اور آوازیں بلند ہور ہی تھیں۔ پیکرر حت ور افت عظی و دنوں کو خاموش ہونے کی ترغیب دے رہے تھے اور دست مبارک سے خاموش ہونے کا اشارہ کر رہے تھے۔ سہیل

رہاتھا مَازَائِتُ قَوْمًا اَحْوَظَ لِمِنْ بَنِهِ هُوَقِیْ هُوُلِکَّهِ که میں نے کسی قوم کو اپنے دین کے بارے میں اس شدت سے احتیاط کرنے والا نہیں دیکھا۔ پھر اللہ کے رسول نے تھم دیا، اے علی اکٹا مُحْمَمَٰ کُ بُنُ عَبْنِ اللّٰهِ فَاکْنَتُ مِن محمر بن عبداللہ موں آپ یمی لفظ لکھیں۔ "(1)

كاليك سائقي حويطب اس منظر پر تصوير جيرت بنا مواتهااور اپنج تيسرے سائقي مكرز كو كہد

يهال بم پہلے اس مسلح نامہ كى بو بهوعبارت نقل كرتے ہيں: اس كے بعد جن شرائط پر ساب كرام كے قلوب ميں اضطراب و ب جينى پيدا بو كا اس كا تذكره كريں گے:

مين بيشيدك الله فقط لمان اها الله تعلقه و في تذكر بن عبد الله و و مين الله و مين الله و و مين الله و مين

(1)

"اے اللہ تیرے نام ہے۔ یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد بن عبد اللہ اور
سہیل بن عمرونے صلح کی ہے۔ انہوں نے اس بات پر صلح کی ہے کہ
دس سال تک فریقین میں جنگ نہیں ہوگی۔ لوگ امن ہے رہیں گے
اور کوئی کسی دوسرے پر دست درازی نہیں کرے گا۔ کوئی چوری اور
خیانت کا ار تکاب نہیں کرے گا۔ ہم ایک دوسرے کے راز افشا نہیں
کریں گے۔ اور جس قبیلہ کی مرضی ہو وہ محمد (رسول اللہ علیہ) کے
ساتھ معاہدہ کرے اور جس کی مرضی ہو وہ قریش کے ساتھ معاہدہ کر
الہ علیہ کے والوں میں ہے جو شخص اپنے ولی کے اذان کے بغیر محمد (رسول
اللہ علیہ کے کوئی آدمی قریش کے پاس آئے گا تو وہ والی نہیں
کے اصحاب سے کوئی آدمی قریش کے پاس آئے گا تو وہ والی نہیں
کریں گے اور محمد (رسول اللہ علیہ کے) ساسال اپنے صحابہ سمیت والیں

چلے جائیں گے اور آئندہ سال اپنے صحابہ سمیت عمرہ اداکرنے کے لئے آئی گے اور مکہ میں تمین روز قیام کریں گے اور تکوار کے بغیران کے باس اور کوئی ہتھیارنہ ہو گااور تکواریں بھی نیاموں میں بند ہول گ۔" اس معاہدہ پر حضور سرور عالم علیہ کی طرف سے سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر بن خطاب، عبد الرحلن بن عوف، سعد بن الى و قاص، عثمان بن عفان، ابو عبيده بن جراح اور محر بن مسلمہ رضی اللہ عنہم نے اور مشر کین مکہ کی طرف سے حویطب بن عبد العزا ک، مکرز بن حفص نے دستخط کئے جبکہ صلح نامہ لکھنے کاشر ف سیدناعلی مر تفنٰی کرم اللہ وجبہ الکریم کو حاصل ہوا۔ اس معاہدہ کا صل سر کار دوعالم علیہ کے پاس رہااور اس کی ایک نقل سہیل کودے دی مئی۔ جب عرب قبائل نے معاہدہ کی ہے شق سی کہ ہر قبیلہ آزاد ہے جس فریق کے ساتھ چاہے اپنی دوسی کامعامرہ کرلے تو بن خزاعہ نے اس وقت اعلان کردیا۔ فَقَنْ مُدْخُلُ فِي عَهْدِ عُمَدي وَعَقْدِه م محر (رسول الله عَلِينَة) كرساته معامده كرتي بين "بنو برن كهاك ہم قریش کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے معاہدہ کی جب بیر شر الط سنیں تو ان پررنج واند دہ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ان کی غیرت ایمانی بی کب گوار اکر سکتی تھی کہ حق وصداقت کے علمبر دار ہوتے ہوئے وہ باطل ہے دب کر صلح کریں۔ راہ حق میں جان دے دینااور سر کثادیناا نہیں ہر گز گرال نہ تھالیکن یہ بات ان کے لئے نا قابل برواشت تھی کہ کفار من مانی شر انطا پر ان سے صلح کر لیں۔ ہر تحخص رنجیدہ خاطر تھا۔ ہر دل میں بے چینی اور بے قراری تھی حتی کہ حضرت فاروق اعظم جیما بالغ نظر بھی مضطربانہ حالت میں این قلبی اضطراب کا ظہار کرنے پر مجور ہو گیا۔ ا يك الله تعالى كا نبي تفاجس كى نگاه نبوت ان خوش آئند نتائج اور عواقب كود كيه ربى تقى جو مستنتل قریب پراس معاہدے کے مرتب ہونے والے تھے اور ایک یار غار صدیق اکبرکی شخصیت تھی جس کے دل میں اطمینان اور سکون تھا۔ اسے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کارسول جو كرتاب،اب رب ك علم س كرتاب اورائ رب ك علم كى تعمل مي بندول كى

صحابه کرام خصوصاً حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه کااضطراب اور بے کلی کی وجہ

بھلائی اور سر فرازی ہے۔

محض سے تھی کہ انہیں بظاہر ان شر الط میں کفار کی بالا دستی نظر آر بی تھی۔ جیتے جی انہیں گوارانہ تھا کہ وہ زندہ بھی ہوں اور پھروں کے پیجاری اپنی من مانی شر الط پر صلح کرالیں۔ اسلام اور پیغیر اسلام کی عظمت و شوکت کے بارے میں جتنا کسی کا جذبہ شدید تھا، اتنی ہی اس کی بے چینی زیادہ مھی۔ حضرت عمر جو اسے محبوب ہادی عظیمہ کی شوکت و سطوت کے سامنے کی سلطان دورال کی شوکت وسطوت کو پر کاہ کے برابر بھی نہ سیجھتے تھے۔جس کی خاگ یا پر گنبد نیلو فری پر حیکنے والے مہر و ماہ اور کہکشاں قربان کئے جاسکتے تھے،اس سلطان گردوں سریر کے سامنے ابوسفیان اور اس کے حواری آواز او نچی کرنے کی جرائے کریں،ان چوده سومسلمانوں کی غیرت کیلئے ایک چیلنے تھا۔ اگر چہ اس اضطراب کا منبع جذبہ ایمانی تھالیکن اس کی بیہ وجہ بھی تھی کہ وہ نتائج جو پر دہ غیب کے پیچھے پنہاں تھے اور جو حکمتیں اس معاہدہ کو تتلیم کرنے میں مضم تھیں،وہاں تک ہرایک کی رسائی نہ تھی۔انہیں مصطفی کریم کی چیتم مازاغ د کھے رہی تھی۔اور جو کچھ ووذات د کھے رہی تھی۔اس کے صدیق کی شان صدیقیت بن و کھیے پوری و ثوق کے ساتھ اس کی تقیدیق کررہی تھی۔ اگر حضرت صدیق کی شان تسلیم قامل صد آفرین ہے تو حضرت فاروق کی تڑپ اور بے کلی بھی قابل صد تحسین ہے۔ آ یے! دونوں کا مکالمہ انہیں کے الفاظ میں ساعت فرمایے۔ دونوں کے سینوں میں مثمع ایمان روشن ہے اور دونوں کی شانیں آپ کادل موہ لیس کی۔ بارگاہ رسالت میں اپنے جذبات کے اظہار کے بعد حضرت صدیق کی خدمت میں حاضر موكر حضرت فاروق اينب قابوجذبات كويون زبان ديةين: يَا كَا بَكُواكَيْسَ هٰذَا نَيْنُ اللهِ حَقّاً "إا إله كرا"كيا صنور الله كي عي ني نبيل إلى-" قَالَ بَالَى "انہوں نے جواب دیا، بیشک حضور اللہ تعالی کے سیے

أنسَّنا عَلَى الْحَيِّقِ وَهُوْعِكَى الْبَاطِكِ وَكَيابِم حَنْ ير نبين \_ كياوه باطل ير نبين \_"

اَیْسَ فَتَلَادًا فِی الْجُنَّةِ وَقَتَلَاهُوْ الله الرع معول جنت می نہیں۔ کیاان کے معول دوزخ میں نہیں۔" فىالتنايد

"آپ نے فرمایا بیٹک ایمائی ہے۔" قَالَ بَلَىٰ

فَعَلَا مَرْنُعْطِي الدَّانِيَّةَ فِي دِيْنِيَّا وَ " كِم بم وين ك معامله من يه ذلت كول كواراكري

اور عمرہ کئے بغیر لوٹ جائیں حالا نکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی مَرْجِعُ وَلَهُ يَخِكُمِ اللهُ بَيْنَنَا وَ جارے در میان اور ان کے در میان فیصلہ نہیں کیا۔" ابشان صديق لب كشاموتى ب، فرمايا: "اے محض احضور اللہ کے رسول ہیں۔ وہ اینے رب کی آيُّهُ الرَّجُلُ إِنَّهُ رَسُوْلُ اللهِ وَ نافرمانی نہیں کرتے كَيْنَ يَعْمِي رَيَّهُ اوروه آپ کامددگارے۔" وَهُوَكَاعِهُ "اس لئے حضور کے رکاب کو آخردم تک مضبوطی ہے فَاسْتَمَسِكْ بِعَنْ رِهِ حَتَّى تَكُوْتَ "-y 1 - 1 "خداك فتم! وہ حق پر بيں اور وہ اللہ كے سيح رسول فواللهوانكه على الحق وانكه رَسُولُ اللهِ حضرت عمرنے فور اکہا: دمیں بھی گواہی دیتاہوں کہ حضور اللہ کے سیچے رسول ہیں" وَأَنَا أَشْهُدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ حضرت عمر کے ذہن میں ایک خلش اور بھی متی، اس کودور کرنے کے لئے راز دان اسر ار نبوت سے یو جھا: وكياحضورني نبيل فرمايا تفاكه جم بيت الله كى زيارت آوَلَيْسَ كَانَ يُعَدِّثُنَّا أَنَّهُ سَكَأْتِي الْبَيْتَ اوراس کاطواف کریں گے۔" وَنَظُوْفُ بِهِ -

> حضرت صدیق نے جواب دیا: بکلی "بینک حضور نے مید بیان کیا تھا۔" اَکَاکُهُوکُ اَنَّاکُ تَاکُمْتُ اَنْعَالَا اِسْ اِنْکَاکُمْ مِی اِنْکِالِ اِنْکَاکُمْتُ مِی اِنْکِالِ اِنْکِاک

اَ فَأَغْبُرُكَ اَنَّكَ تَأْمِيْهِ الْعَامِّرِ " "كيا حضور في بيه فرمايا تفاكه تم اس سال خانه كعبه كا طواف كروك\_"

> حفزت عمرنے کہا، نہیں۔حفزت صدیق نے کہا: فَانَّكَ المتنگو " یقیناتم کعیہ شریف

غَانَكَ التِيْهِ "يقيناتم كعبر شريف كياس جانے والے ہواوراس كا واف كرنے والے ہو۔"

یہ کلمات جوان کی زبان سے نکلے اگر چہ ان کا محرک جذبہ محبت تھا۔ اگر چہ اس کا باعث . غیرت و حمیت ایمانی تھی، معاذ اللہ کوئی ہے ادبی یا گستاخی نہ تھی لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ اس پر افسوس کرتے رہے۔ آپ کے اپنے الفاظ سنئے:

> فَمَا ذِلْتُ اَتَصَدَّقُ وَاصُوْمُ وَاصَلِيْ وَاعْتِقُ مِنَ الَّذِي صَنَعْتُ يَوْمَيِدٍ كَنَافَةَ كَلَامِي الَّذِي تَكَلَّمُتُ بِهِ حَتَّى رَجُوْتُ

اَنْ يَكُونَ خَيْرًا۔ (1)

" یہ کلمات جو میری زبان سے نکلے، ان کی تلافی کیلئے میں صدقے کرتا رہا۔ روزے رکھتا رہا، نوافل پڑھتا رہا اور غلام آزاد کرتا رہا تاکہ جو لغزش مجھے سے اس دن سر زد ہوئی تھی وہ معاف کردی جائے۔ یہ سلسلہ میں نے جاری رکھا یہاں تک کہ مجھے اللہ تعالی سے رحمت و بھلائی کی

قوي اميد هو گئي-"

جب ان شر الط پر اتفاق ہو گیا تو سبیل نے کہااب آپ اے تحریر کردیں تاکہ کوئی غلط فہی پیدانہ ہو۔ سر ور عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا علی کرم الله وجہہ کویاد فرمایا۔ آپ

حاضر ہوئے تومعاہدہ تحریر کرنے کا علم فرمایا۔ محمد رسول اللہ لکھنے پر جونازک صورت حال رونماہوئی، وہ آپ پڑھ چکے ہیں۔سیدناعلی

کااصر ارتھا کہ میں رسول اللہ کالفظ نہیں مٹاؤل گا۔ حضرت اسید بن حفیر اور سعد بن عبادہ بھی آپ کو مجور کررہے تھے کہ آپ ہید لفظ نہ مٹا تیں۔ حضور نے فرمایا، علی!رسول اللہ کے لفظ مٹاد و۔اس کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھو۔ حضرت علی نے عرض کی، یارسول اللہ! مجھ سے

یہ نہ ہو سکے گا۔ حضور نے فرمایا مجھے دکھاؤتم نے کہاں لکھاہے۔ حضور نے خود میہ لفظ محو کر دیئے اور حکم دیا اکٹیٹ محمد کا این تعرف اللہ کہ اس کی جگہ لکھو محمد بن عبداللہ (علیہ کے)۔امام بیعی نے جوروایت ککھی ہے،اس کے الفاظ سے ہیں:

تَالَ لِعَلِيّ أَهُهُ اللَّهُ عَنَاهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِيهِ مِ وَكَتَبَ هٰذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُعَتَدُبُنُ عَبْدِ اللهِ (2)

"حضور نے حضرت علی کو فرمایا،اس کو مثاد و۔ آپ نے انکار کر دیااور

<sup>1-&</sup>quot;سل الهدئ"، جلدة، صفحه 87 2-الامام المبعى، "ولاكل المنوة"، جلد4، صفحه 146

جب بیہ شق لکھی جانے گلی کہ اگر کوئی مسلمان مکہ واپس لوٹ جائے گا تواہل مکہ واپس

نہیں کریں گے اور اگر کوئی مکہ کا آدمی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر مسلمانوں کے پاس آ جائے گاتو مسلمانوں پر لازم ہو گاکہ وہ اے واپس کر دیں۔

اس شق سے صحابہ کرام میں بے چینی اور اضطراب کی ایک لہر دوڑ گئے۔ مسلمانوں کی زبانوں سے فکل:

ٱيُلْتُهُ ؙ هٰذَاكَيْفَ يَرُدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدُّ حَاءَمُ مِلِمًّا

"سجان الله! کیابیشر طبحی لکتھی جائے گی، ایک مختص جو مسلمان ہو کر ہمارے پاس آئے گا، اے ہم کس طرح کافروں کے حوالے کر دیں "

سر كاردوعالم عليه في ايك جمله ساس طوفان كوخاموش كرديا، فرمايا: نَعَمُولاتُهُ مِّنْ ذَهَبَ مِثَالِلَيْهِمُ فَأَنَّعُكَدُهُ اللهُ وَمَنْ حَبَاءً

مِنْهُمْ الْكِنَاسَيَجْعَلُ اللهُ لَهُ فَرَجَّا ذَهُ لَهُ عَنْجَا ذَهَ اللهُ اللهُ لَهُ فَرَجًّا ذَهُ اللهُ ال "بال! للهى جائے گى، جو محض جميں چھوڑ كر ان كے ياس چلا جائے گا،

ہاں ہوں ہو ہو ہو ہوں ہیں چلور سران کے پاس چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے در رحت سے دور کر دے گا اور جو ان میں سے مارے پاس آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے کشادگی اور نجات کار استہ

يدافرمادےگا۔"

سیدناعلی مرتفعنی کارسول اللہ کے لفظ کو مثانے سے انکاریا اسید بن حفیر اور سعد بن عبادہ کااصرار کہ محمد رسول اللہ بی لکھا جائے، معاذ اللہ کسی نافر مانی یا گستاخی کے باعث نہ تھا بلکہ ذات پاک مصطفل سے جو قلبی وابستگی ان کو تھی، یہ سب اس کے تقاضے اور کرشے تھے۔ اس کئے حضور نے ان پر کسی فتم کی نارا فعلی کا اظہار نہیں فرمایا بلکہ ان کی طمانیت خاطر کا اجتمام فرماتے رہے۔ بعینہ یہ معاملہ حضرت فاروق اعظم کی بے چینی کا تھا۔ سر کارنے اس

1\_"سيل الهدئ"، جلدة، صنحه 89

ر بھی قطعاً کی برہی کا اظہار نہیں فرمایا بلکہ ان کے اطمینان قلب کے لئے انہیں این منصب نبوت اور علم خداداد کی طرف متوجه کرتے رہے۔ ا بھی معاہدہ لکھا جارہا تھا کہ کفار کے نمائندے سہیل بن عمرو کالرکاابو جندل جو مسلمان ہو چکا تھااور جے زنجیرول میں جکڑ دیا گیا تھا، زنجیرول کو **گسیٹ**یا ہواحد بیب کے میدان میں <sup>پہنچ</sup> میا۔ مسلمانوں نے دیکھا توان کی خوشی کی حدند رہی۔ بوے تیاک سے ابو جندل کو خوش آ مديد كهاـاس كاباب سهيل الجحى و بين تفاءاس في اسي بيني كود يكها تو غصه سے ب تاب مو - عمیا۔ایک خاروار شبنی بکڑی اور اس کے منہ پر چیم ضربیں لگاناشر وع کروی،اے گریبان ے پار کر تھینے لگاور کہنے لگامیا محد (عصف ) یہ پہلا آدی ہے،اس کی والبی کا میں آپ سے مطالبه كرتا ہول مضور نے فرمايا، الجى معابده لكھا جا رہا ہے،اس پر وستخط بھى نہيں ہوئے۔ معاہرہ اس وقت واجب العمل ہو تاہے جب فریقین اس پر دستخط کر دیں۔اس نے كمااكر آپ ميرے الا كے كووالي نبيل كريں كے توش سارے معاہدہ كوكالعدم قراردے دول گا۔ حضور نے سہیل کو کہا، سہیل! میرے لئے تواس کو معاف کردے اور ہمارے یاس رہے دے۔ لیکن اس نے اس منت کی بھی پروا نہ کی۔ ابو جندل نے دیکھاکہ مجھے پھر ظالم باپ کی تحویل میں دے دیا جائے گا اور وہ جھ پر پہلے سے بھی زیادہ مثل ستم کرے گا تواس نے فریاد کرناشر وع کی۔ غریب پرور نبی نے ابو جندل کواین پاس بلایااوراے فرمایا: يَا أَبَّا جَنَّدَ لُ إِصْبِرُوا حُمِّيتُ فَإِنَّ اللهَ جَاعِلُ لَكَ وَلِمَنْ مَّعَكَ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا فَإِنَّا قَدْ عَقَدْمَا مَعَ الْقَوْمِ صُمْنًا وَاعْطَيْنَا هُمُ وَاعْطُونَا عَلى خُلِكَ عَهْدًا وَلَاَكَ لَكُنْعُولُ (1) "اے ابو جندل! صبر کرواور اس کے اجرکی اللہ سے امیدر کھو۔ یقینا اللہ تعالی تیرے لئے اور تیرے مرور ساتھیوں کے لئے نجات کا راستہ بنانے (ہی) والا ہے۔ ہم نے قوم کے ساتھ صلح کی اور ان کے ساتھ

عہد و پیان کیاہے،اب ہم عہد فئنی نہیں کر سکتے۔'' اس چیز نے صحابہ کے زخمی جذبات پر نمک پاشی کا کام کیا لیکن کسی کو دم مارنے کی مجال نہ تھی۔ حضور علی نے وہیں احرام کھول دیااورا پی قربانی کے جانوروں کو ذرج کیا۔ حضور

1\_"امتاع الاسلع"، جلد 1، صفحه 226، و" خاتم النبيين"، جلد 2، صفحه 852

ك سارے ساتھيوں نے اپنے آقا كے عمل كى اقتداء كرتے ہوئے احرام كھول ديئے اور اپنے جانورول کوذ ی کردیااور بہیں سے یہ پیکران سلیم ورضام اجعت فرمائے مدینہ طیب ہوئے۔ آپ کویاد ہو گاکہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کودیگر اموال غنیمت کے علاوہ ابو جہل کانامی گرامی اونث بھی غنیمت میں ملا تھا۔ ان ستر او نثول میں جن کو قربانی کے لئے حضور ہمراہ لائے تھے، یہ اونث بھی تھا۔ ایک روزیہ دوسرے اونوں کے ساتھ چررہا تھا کہ وہاں ہے بھاگ نکلااور حدیبیہ ہے گزرتا ہوا ہے کمہ پہنچااور ابو جہل کے گھر میں جاکر کھڑا ہو گیا۔عامر بن عنمه انصاری اس کی تلاش میں چیھیے چیچے گئے اور اے ڈھونڈ نکالا۔اس کے گلے میں قلادہ تھا۔اس کے کندھے کوزخی کر کے خون بہادیا گیا تھاجواس بات کی نشانی تھی کہ بداونث حرم میں ذنج کرنے کے لئے مخصوص کر دیا گیا ہے۔احمق لوگوں نے اس اونٹ کو واپس کر دینے سے انکار کر دیا۔ سہیل بن عمر و کو پیۃ چلا تواس نے تھم دیا کہ وہ اونٹ واپس کر دیں۔ انہوں نے اس کے بدلے میں سواونٹ دینے کی پیشکش کی۔سر کار دوعالم نے فرمایا،اگر میں نے اس کو قربانی کے لئے نامز دنہ کیا ہو تا تو ہم ایسا کر لیتے لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس اونث کو حضور نے ذیج فرمایا او کی دوسرے صحابہ کو بھی اس میں شریک کیا۔ ہر اونث میں سات سات آدمی شریک کے گئے۔ نی رجت نے ان او نول میں سے بیں اون مک بیج تاکہ مروہ کے پاس حضور کی طرف سے انہیں ذیج کیا جائے۔ طلحہ بن عبیدالله، عبدالرحمٰن بن عوف، عثان بن عفان رضي الله عنهم ايني ايني قرباني كے اونث ساتھ لے م عقے تھے نی مرم عصل جب جانورول کی قربانی سے فارغ ہوے توایے خیمہ میں تشریف لائے جو سرخ چڑے سے بنا ہوا تھا وہاں اپنے تجام خراش بن امیہ الکعبی کو طلب کیا سر مبارک کا حلق کرایا گیسوہائے مبارک پاس ہی ایک در خت تھااس پر ڈال دیئے گئے لوگ آتے تھے یہ موے مبارک لے جاتے تھے جس کے پاس زیادہ ہوتے دود وسروں کو بھی حصہ دیتا۔ حضرت ام عماره رضی الله عنهائے بھی كافی موئے مبارك لے لئے ان كابير معمول تھا کہ جب کوئی مخض بیار ہو تا تو آپ ان گیسوؤں کو دھو تیں اور پید دھوون اس بیار کو پلا تیں۔ وہ بیار اللہ تعالی کی مہر بانی اور دھوون کی برکت سے شفایاب ہو جاتا تھا۔ (1) حضور انور علی مدید بیر میں انیس یا بیس دن قیام فرمارہے اس عرصہ میں صحابہ کرام

ا پے آتا علیہ الصلوة والسلام جنہیں دیکھ کر ان کے ایمان وابقان میں مزید پختگی ہوئی اپنے محبوب کے خداداد کمالات کو دیکھ کران کی محبت اور عقیدت میں بائداز اضافہ جوا۔ان تمام واقعات كااحاطه توشاكديهال ممكن نه موليكن ان سے بالكل صرف نظر كرنا بھى محرومى ہے۔اس لئے بطور تیرک چند واقعات اجمالی طور پر پیش خدمت ہیں۔ عمرہ کرنے والوں کے اس کاروان میں جو لوگ شریک تھے ان کی تعداد پندرہ سو کے قریب تھی ان کے علاوہ ان کی سواری کے جانور تھے ان او نول کا گلا تھاجو قربانی کے لئے ساتھ تھے جہاں اتنا مجمع ہو وہاں مختلف اغراض سے آنے والوں کا تانتا لگار بتاہے۔ موسم بھی شدید گرمی کا تھا۔ ان سب ضرور تول کے لئے جس قدر کثیر مقدار میں پانی کی ضرورت محمى اس كا آپ باسانى اغدازه لكا كے بين اور جس جگد اس كاروان في ايناپراؤكياوبال جينے كنو عن تن وه سارے خلك مو يك تنے قرب وجوار من كوئى چشمه ياندى نالدنه تھا۔ سب ہے پہلے جس د شواری کا مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑاوہ یانی کی قلت تھی امام بیبیتی، امام بخاری ے نقل کرتے ہیں کہ حدیبیے کے قیام کے دوران ایک روز لوگوں کو پیاس کی سخت تکلیف محسوس ہوئی نبی رحمت عصف تشریف فرماتھ ایک چھوٹا ساہر تن سامنے رکھا تھااس سے حضور وضو فرمارہے تھے لوگ محبرائے ہوئے حضور کی طرف لیکے۔ یو چھامالکم۔ کیابات ہے عرض کرنے لگے یار سول اللہ! ہمارے پاس پانی نہیں ہے تاکہ ہم پیکس نہ وضو کے لئے پانی ہے بجزاس یانی کے۔جو حضور کے سامنے رکھا ہوا ہے۔

> فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ بِيَدَهُ فِي التَّكُوَّةِ وَ جَعَلَ الْمَنَاءُ يَتُوْدُ بَيْنَ آصَابِعِهِ مِثْلَ الْعُيُونِ - فَشَيْرُ فِا دَوَّقَفَّا ثُوَا قَالَ كَمْكُنْ تُمْ قِنَالَ لَوْكُنَا مِائَةً ٱلْفِي كَفَانَا كُنَّا خَمْسَةً عَشَرٌا فَإِنَّةً ﴿(1)

حضور کی انگلیوں سے یوں پانی البلنے لگاجس طرح چشموں سے پانی ابلتا ہے سب لوگوں نے پانی پیاوضو کیا۔ میں نے پوچھاتم کتنے لوگ تھے حضرت جابر نے کہااگر ہم ایک لاکھ ہوتے تب

مجمی کافی تھا۔ ہماری تعداد پندرہ سو تھی۔ اس میں نہ حضہ انہ میں تالیقیم کہ اطلاع مل

ایک دفعہ حضور انور علی کہ اول کا علی کہ پانی نایاب ہے لوگ بہت پریشان ہیں حضور تشریف لائے۔ایک کنو میں کی منڈ ریر جلوس فرمایا پانی منگولیاس سے کلی فرمائی اور دعاما گلی

<sup>1</sup>\_" دلا كل المنوة"، جلد4، صفحه 116

پھروہ پانی اس کنو عمی میں ڈال دیا بچھ دیر کے بعدوہ کنوال لبالب پانی سے بھر گیا خود سر ہو کر بیا اپنی سوار یوں کو پلایا۔ یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ مسلمانوں نے یہاں سے کوچ کیا

آخرى وقت تك وه كنوال بحرار بلـ (1)

ای سفر میں واپسی کے وقت جب مرالظیمر ان سے گزر کر عسفان بہنچے تو وہاں سامان

خوراک ختم ہو گیا فاقد کی وجہ ہے لوگ بہت پریشان ہو گئے صحابہ نے عرض کی یارسول اللہ! اجازت ہو تو چند سواری کے جانور ذرج کر لئے جا عیں ان کا گوشت پکا کر کھالیں گے۔ان کی چربی ہے بالوں کو ترکر کے تنگھی کرلیں گے اور ان کے چیڑے ہے جوتے بنالیں گے۔ حضور

نے اجازت دیدی۔ حضرت عمر کو معلوم ہوا تو دوڑے آئے عرض کرنے لگے۔ یارسول

اللہ! بھی سفر بہت لمباہے اگر اس طرح سو<mark>اری کے جانور ہم نے ذبح کرنے شروع کردیے</mark> تو میں طعمہ سمبر پہنچوں گران اگر اور میں میں مشمہ سے آن داری اوران کا تران سے کھی

تومدینہ طیبہ کیے پینچیں گے اور اگر راستہ میں کمی دسٹمن ہے آمناسامنا ہو گیا تواس ہے کیے نمٹیں گے۔ میری گزارش ہے کہ حضور سب کو حکم دیں کہ جس کمی کے پاس کھانے کی کوئی چیز پس اند<mark>از ہے وہ لے آئے۔ یہ</mark> ساری چیزیں ایک چاور پر اسٹھی کر<mark>دی</mark> جائیں۔

مُعْمَدُونِ مِنَا بِالْبُرِكَةِ فَانَ اللهَ سَيْبَلِفُنَا بِنَّحُولِكَ تُقْتَلُنُ عُولِفِهُمَا بِالْبُرِكَةِ فَانَ اللهَ سَيْبَلِفُنَا بِنَّحُولِكَ

" پھر آپ اس پر برکت کی دعا فرمائیں، یقیناً اللہ تعالی آپ کی دعا کی رکہ ۔۔۔۔۔ ہمیں مانی مزرل پر سندار سط "

برکت ہے ہمیں اپی منزل پر پہنچادے گا۔"

چڑے کا ایک دستر خوان بچھادیا گیا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سب کو تھم دیا۔ جو

تعداد چودہ سوسے زیادہ تھی۔ رحت عالمیال اس ڈھیر کے پاس تشریف لائے اور زمینوں اور آسانوں کے مالک خداہے دعاما گلی پھر سب کو کھانے کی دعوت دی گئی۔ ڈیڑھ ہزار آدمی

نے سیر ہو کر کھایااوراپنے بر تنول اور تھیلول کو خوب بھر لیااس کے باوجود وہ ڈھیر ویسے کا ویسے ہی تھا،اس میں ذرا کی نہ ہوئی تھی۔اللہ تعالیٰ کی جو دوعطاکا بیہ منظر دیکھ کر حضور ہنس پڑے۔وَحَنِیعِکَ دَسُوْلُ المَدْ نِعِیہال تک کہ دندان مبارک ظاہر ہوگئے اور فرمایا:

الشُّهَدُانَ لَكُولِكُ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ رَسُولُ اللَّهِ، وَاللَّهِ لَا يَلْقَى اللَّهُ

1-" تاريخ الخيس"، جلد2، صفحه 18

عَبْدُ مُؤْمِنْ بِهِمَا إِلَّا مُعِبَ مِنَ التَّادِ (1)

"میں گوای دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی خدا نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ بخدا نہیں ملاقات کرے گااللہ تعالیٰ سے کوئی بندہ جوان دو

حقیقتوں پرایمان رکھتاہے مگراس کو آگ کے عذاب سے بچالیاجائے گا۔"

حضور نبی کریم علاقہ جب صحنان کے مقام پر پنچ جو مکہ سے پچیس میل کے فاصلہ پر ہے۔ ابھول بعض کر اع القیم کے مقام پر پنچ توبیہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی جس کی پہلی آیت

" ﴿ إِنَّا فَهَ مَتَنَالَكَ فَعْمَا مَّهِمِينَا " (الفَّحَ ) نے اس حقیقت کو آشکارا کر دیا کہ جس صلح ہے تم کبیدہ خاطر ہواور جن شرائط کے باعث تہارے دل غمزدہ ہوگئے ہیں، یہ حقیقت میں فتح

مین ہے۔ چنانچہ چندسال میں ہی جب اس معاہدہ میں مضر برکات کا ظہور ہوا تو ہر ایک کو بیا اعتراف کرنا پڑاکہ واقعی بیہ صلح اسلام اور ہادی اسلام کے مشن کی سخیل کے لئے اور امت

مسلمہ کے لئے ایک عظیم الثان فتح تھی۔ کفار نے ان شر الط کو مان کر مسلمانوں کی آزاد حشہ یہ کر کئی اسلم کی ایتل میں اور میں قیم میں بہت اور کی شار نہیں ہتے کا

حیثیت کو گویا تسلیم کر لیا تھا۔ وہ اب اپنی قوم سے بہتے ہوئے چند افراد کی ٹولی نہیں تھے بلکہ ایک آزاد قوم تھے جن کی آزاد مملکت تھی جس کے اپنے مساویانہ حقوق تھے اور وہ لوگ جو

اس کی اس حقیقت کو تشکیم کرنے کے لئے تیار نہ تھے، انہوں نے بھی آج اس حقیقت کو تشکیم کر لیا تھا۔ نیز صلح ہو جانے کے بعد مکہ اور مدینہ کے در میان حالت جنگ کی کیفیت

مسلیم کر کیا تھا۔ نیز مسلم ہو جانے کے بعد مکہ اور مدینہ کے در میان حالت جنگ کی کیفیت اختتام پذیر ہو گئی اور آنے جانے پر پابندیاں اٹھ گئی تھیں۔ چنانچہ تبلیغ اسلام کا کام اس زور

شور سے ہواادر ایسی کامیابیال حاصل ہو عیں کہ گزشتہ انیس سال کی جدو جبد ایک طرف اور صلح کے بعد دوسال کی جدوجہد ایک طرف۔ قبائل کے قبائل فوج در فوج مدینہ طیبہ کا

رخ کررہے تھے اور حضور کے دست حق پرست پر اسلام قبول کررہے تھے۔اس سفر میں حضور کے ہمراہیوں کی تعداد چودہ سو کے قریب تھی اور دو سال بعد جب فتح مکہ کے لئے

تصور نے ہمراہیوں کی تعداد چودہ سوئے فریب سی اور دوسال بعد جب ح ملہ کے لئے حضور روانہ ہوئے تو دس ہزار کا لشکر جرار ہمراہ تھا۔ نیز امن قائم ہو جانے کے بعد حضور

علیہ الصلوۃ والسلام کوید موقع مل گیا کہ جو علاقے اسلام کے زیر تملین ہو چکے تھے، ان میں اسلامی حکومت کو مستحکم بنیادوں پر قائم کر دیا جائے اور اسلامی قانون کے نفاذ سے مسلم

معاشرہ کوایک نی اورپا کیزہ تہذیب اور تدن کے سانچ میں ڈھال دیا جائے۔

اس صلح کا یہ فائدہ بھی کچھ کم اہم نہیں کہ قریش کی جانب سے جب اطمینان ہوا تو حضور عظی نے شالی عرب اور وسط عرب کی مخالف طا قتوں کو مسخر کرنے کی طرف توجہ مبذول فرمائی \_صلح حديبي كے تين ماہ بعد يبوديوں كے اہم مراكز خيبر، فدك، وادى القرى، تيمه اور جوك يراسلام كاير جم لبرانے لكا اور وسط عرب ميس تھيلے ہوئے باديد نشين قبائل جو پہلے قریش کے حلیف تھے،ایک ایک کرے حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے یا نہوں نے حضور کی اطاعت قبول کرلی۔

اس سورت كے نازل ہونے كے بعدر حمت للعالمين علقة نے اسے صحابہ كو فرمايا:

ٱنْذِلَتْ عَكَيَّ شُعَى آيَةً هِي آحَتُ إِلَى مِنَ التَّنْيَ جَمِيْعًا تُلَاكًا قُلْنَا هَنِيْنَا مَرِيْنَاكَ يَارَسُولَ اللهِ-قَدُبَيْنَ اللهُ لَكَ مَا ذَا يَفْعَلُ إِنَّ وَمَاذَا يَفْعَلُ بِنَا . وَنُزَلَتْ عَلَيْرِلِينُ وَلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ جَنْتِ تَجْرِيْ مِنْ تَخْتِهَا الْاَنْهارُ خْلِدِيْنَ فِيْهَا وَيُكَفِرَعَنْهُمْ سِيتَأْتِهِمْ وَكَانَ وَلِكَ عِنْكَ الله فَوْتَمَا عَظَمًا

" چاشت کے وقت جھے پر ایک سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا کی تمام چيزول سے زيادہ محبوب ہے۔ (يد بات حضور نے تين بار فرمائی۔) صحابہ نے عرض کی، یار سول الله! آپ کوان گنت مبار کیس مول الله تعالی نے آپ کو تو بتادیا کہ وہ آپ کے ساتھ کیامعاملہ کرے گا۔ آپ فرمائے! ہمارے ساتھ ہمارارب کیا معاملہ کرے گا۔ تواس وقت میہ آیت نازل ہوئی۔

لِيُنْ خِلُ الْمُؤْمِنِينَ فَوْزًا عَظِيمًا (2)" لين تاكه واخل كرد ایمان والول اور ایمان والیول کو باغول میں، روال ہیں جن کے یعجے نہریں۔ وہ بمیشہ اس میں رہیں گے اور دور فرما دے گا ان سے ان کی برائیوں کواور بداللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔"

<sup>1</sup>\_اينياً، صني 97 5: 2 18.00-2

جرائیل امین نے حاضر ہو کر ہدیہ تہنیت پیش کیا۔ پھر تمام صحابہ نے ایخ آقا کی فتح مبین پردل کی گرائیوں سے بھد خلوص مبارک بادعرض کی۔ آئندہ سال جب نی کریم علیہ اپنے سحابہ کو ہمراہ لے کر عمرہ قضا کرنے کے لئے تشریف لاے اور حلق کیا تو فرمایایہ ہے جس کامیں نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ جب ٨ ہجرى ميں مکہ فتے ہوااور کعبے کے کلید بردار نے کعبہ کی کلید بارگاہ رسالت میں پیش کی تو حضور نے فرمایا: عمر بن خطاب کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ جب حاضر ہوئے تو جانی کی طرف اشارہ كرك فرمليفنة اللّذِي قُلْتُ لَكُوني وه چيز بجويس نے تم كو كبي تقى-"اور جب اجرى كو جتة الوداع كے لئے حضور نے عرفات ميں وقوف فرمايا تو حضور نے فرمايا: اے عمراهٰ الكَّذِي قُلْتُ لَكُو يه ب وه جويل نے حميس كها تھا۔" حضرت عمرنے عرض كى، يارسول الله! اسلام میں کوئی فتح، صلح حدیبے ہے بردی نہیں ہے۔(1) حضرت صديق اكبر كاليك ارشاد براايمان افروز ٢٠ آپ بھي ساعت فرمائي : حضرت ابو بكر صديق رضي الله عنه فرمايا كرتے تھے كه اسلام ميں كوئي فتح، فتح حديب سے بردی نہیں۔ لیکن لوگول کی عقلیں اس راز کو سیجھنے سے قاصر تھیں جو محر مصطفیٰ (سیالیند) اور آپ کے رب کے در میان تھا۔ بندے جلد بازی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بندوں کی طرح جلد بازی نہیں کر تا یہاں تک کہ سارے امورائے انجام تک پینی جائیں۔ آپ نے سلسلہ كلام جارى ركھتے ہوئے فرماياكہ ميں نے جمت الوداع كے موقع يرسميل بن عمروكود يكهاك جب حضور قربانی کے جانور ذبح کررے تھے تو وہ ان جانوروں کو پکڑ کر حضور کے قریب لے آتا تھااور جب عجام نے سرور عالم ( علی ) کا حلق کیا تو میں نے دیکھاوہی سہیل ان

موہائے مبارک کو چن رہاہے او میں دیکھتا تھا کہ وہ انہیں اپنی آ تکھوں پر رکھتا تھا۔ اس وقت مجھے سہیل کا وہ انکاریاد آگیا جو حدیبیہ کے دن اس نے کیا تھا۔ بھم اللہ شریف لکھنے سے بھی اس نے انکار کیا اور محمد رسول اللہ لکھنے سے بھی اس نے انکار کیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی اس

بات پر حمدو ثنای جس نے اس کو اسلام قبول کرنے کی توفیق بخشی۔

فَصَلُوكُ اللهِ تَعَالَى وَبَرِكَاتُهُ عَلَى نَبِي الرَّحْمَةِ الَّذِي هَدَانًا

يِهِ وَٱلْقَنَاكَابِهِ مِنَ الْهَلَكَةِ - (2)

"الله تعالى كى رحمتيں اور بركتيں نازل ہوں اس نبی رحمت پر جس كے طفيل الله تعالى نے ہميں ہدايت وى اور ہميں ہلاكت سے نجات عطا فرمائى۔"

ابوبصير كي مدينه طيبه آمد

بڑے اشتعال انگیز حالات میں جنہوں نے بڑے بڑے ژرف نگاموں اور عالی ظرفوں کو ہلاکرر کھ دیا تھا حضور نے صلح کا معاہدہ کر کے سرزمین حرم کو انسانی خونریزی سے بچالیا اور صلح و امن کے اس معاہدہ کو پاید بھیل تک پہنچانے کے بعد رحمت عالمیان عظم کے اس

غلامان و فاشعار اور عاشقان د لفگار کے ہمرا<mark>ور د</mark>ینہ طیبہ میں مراجعت فرما ہوئے۔ ابھی چند روز ہی گزرے تھے کہ مکہ سے ایک نوجوان جو دعوت حق قبول کرنے کی پاداش میں عرصہ ستریت مشت

درازے اپنے خاندان کے جوروستم کا تختہ مشق بناہوا تھااور جے انہوں نے آہنی زنجیروں میں جکڑ کرایک تنگ و تاریک کو ٹھڑی میں قید کرر کھا تھا۔ کسی طرح اپنی زنجیروں کو کاٹ کر ان کے عقوبت خانہ سے نکل جانے میں کامیاب ہو گیا۔ راہ عشق و و فاکا یہ آبلہ یا مسافر

ان کے عوبت حانہ سے علی جانے یک کامیاب ہو لیا۔ راہ می و و فا کا یہ ابنہ پاسامر سینکڑوں میلوں کی مسافت پاپیادہ طے کر کے اپنے محبوب کے قدموں میں حاضر ہو گیا۔ روئے جانال دیکھ کر قیدوبند کی صعوبتیں اور راہ کی کو فتیں سب فراموش ہو گئیں۔ گویاوہ

دوزخ سے نکل کر فردوس بریں میں آگیا ہو۔ اسے یہال آئے ہوئے بھٹکل تین ون گزرے ہول کے کہ ایک نئی آزمائش نے اس کے دروازے پردستک دی اور اسے چو نکادیا۔ اس کے دو قریبی رشتہ داروں اضن بن شریق اور از ہر بن عبد عوف الزہری نے اپنا خط

دے کر خنیس بن جابر کو بھیجا۔ یہ خطانہوں نے نبی مکرم کی طرف لکھاتھا کہ ہماراایک عزیز ابو بھیر ہماری اجازت کے بغیر یہال سے بھاگ کر آپ کے پاس پہنچ گیا ہے۔ طے شدہ

معاہدہ کے مطابق اسے ہمارے الن دو آدمیوں کے ہمراہ بھیج دیں۔ خنیس عامری کے ساتھ جو دوسر ا آدمی آیا اس کا نام کوثر تھا۔ حضرت الی بن کعب نے دہ خط پڑھ کر حضور اکرم علیہ تھا ہے کہ سنایا نبی مکرم نے ابو بصیر کو بلایا اور الن دو آدمیوں کے حوالے کر دیا اور فرمایا تم الن دو آدمیوں کے حوالے کر دیا اور فرمایا تم الن دونوں کے ساتھ چلے جاؤ۔ اس نے عرض کی ہیار سول اللہ! آپ مجھے کا فروں کے باس بھیج

رے ہیں، وہ مجھے آزمائش میں متلاکر کے مجھے میرے ایمان سے محروم نہ کر دیں۔ رحمت

عالم نے بڑے پیارے اندازے اپنے عاشق و لفگار کو فرمایا:

ێٵ؆ٵڹڝؚؠٝڕڵ؆ؘڡۧۮٵۼڟؽٮؘٵۿٷٛڵۮۄٵٮٛڡۜٷۿۯڡٵڡۜٙؽ۠ۼٮٮٛؾۘۮڵۮ ؽڞؙؙڶٷڵٮۜٵؿؿ۫ڋؿڹؚػٵٱڵۼؙۮؙۮۏڵػۜٵۺٚۿؾۜۼٵڮڿٵۼڵ۠ڵڰؘۮ

لِمَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُسُلِمِيْنَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا - (1)

"اے ابو بصیر! تم جانے ہو ہم نے اس قوم کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اور ہمارادین، ہمیں غدر کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالی تمہارے لئے اور تمہارے ساتھ جو مسلمان ہیں،ان کے لئے نجات کاراستہ ہموار کر

دےگا۔"

اس نے پھر عرض کی میار سول اللہ! آپ مجھے مشر کین کے حوالے کر رہے ہیں۔ حضور : . . . .

نے فرمایا:

إِنْطَاقَ مَيَا أَبَابَصِيْرِ فَإِنَّ اللهُ سَيَعِتُ لَكَ فَرَجًا وَ مَعْدَجًا (2) "ابو بصير على جاؤ ـ الله تعالى بهت جلد تيرى نجات اور ربائى كاوروازه

کول دےگا۔"

صحابہ کرام جوسر کارووعالم کے راز دان تھے۔حضور کے ارشادات کے دور رس معانی پر جن کی نگاہ تھی،وہ چیکے چیکے اے بشار تیس دے رہے تھے کہ آتانے فرمادیاہے، یقیناتیری

نجات كابهت جلدا تظام مونے والا --

وہ دونوں آدمی ابو بصیر کوائی گرانی میں لے کر روانہ ہو گئے اور ظہر کے وقت ذوالحلیفہ پنچ ۔ ابو بصیر نے مسجد میں دور کعت نماز ظہر ادا کی۔ ان کے پاس زاد راہ کے طور پر پچھ کھجوریں تھیں وہ نکالیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی دعوت دی کہ وہ بھی آکر کھا تیں۔ انہوں

تھجوریں تھیں وہ نکالیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی دعوت دی کہ وہ بھی آگر کھا میں۔ انہوں نے بھی اپنا توشہ دان کھولا جس میں روٹی کے چند کھڑے تھے سب نے جو پچھے تھا، مل کر کھایا۔ خنیس عامری نے اپنی تلوار دیوار سے افکادی تھی اور باتیں کرنے گئے۔ عامری نے

اپی تلوار نیام سے نکالی اور اسے لہر اگر کہنے لگا، میں اپنی اس تلوار سے صبح سے شام تک اوس و خزرج کا قتل عام کروں گا۔ ابو بصیر نے کہا، تمہاری تلوار کا ٹتی بھی ہے یا یوں ہی شیخی بگھار

1\_اليناً

2\_اينا

رہ ہو۔اس نے کہا، بیشک اس کی دھار ہوئی تیز ہے۔ابو بھیر نے کہا، ذرا ججے دویس بھی دکھوں۔ جب توار ابو بھیر کے ہاتھ میں آئی توانہوں نے بجلی کی سر عت کے ساتھ وار کرکے خنیس کا کام تمام کر دیا۔ پھر وہ کوٹر پر جھٹے لیکن وہ بھاگ نگا۔ انہوں نے اس کو پکڑنے کی کو حش کی لیکن وہ قابونہ آیا۔وہ وہاں سے بھاگا اور سید ھالدینہ طیبہ پہنچا۔ نبی مکر م نماز عصر سے فارغ ہو کر صحابہ کرام کے ساتھ ہم کلام تھے کہ کوٹر دکھائی دیا، سانس پھولا ہوا ہوا ہے، پیننہ بہہ رہا ہے اور چرہ پر ہوائیاں اڑر بی ہیں۔ جب خد مت اقد س میں پہنچا تو مضور نے دریافت کیاد کے کھائے کہ گائی آپ کے آدی نے میر سے ساتھی کو حضور نے دریافت کیاد کے کھائے کا گائی آپ کی آدی نے میر سے ساتھی کو منسور نے اس کو بناہ دے وہ جھے زندہ فتل کر دیا ہے اور میں بڑی مشکل سے جان بچا کر یہاں آیا ہوں، وہ بھی آرہا ہے، وہ جھے زندہ فیل فیس چھوڑے گا۔ رحمت عالم سے جان کی المان ما گئی۔ حضور نے اس کو بناہ دے دی۔ است میں ابو بھیر بھی پہنچ گیا۔ وہ عامر کی کے اونٹ پر سوار تھا۔ مبحد کے در واز سے پر اونٹ بھایا اور اس کی تکوار گئے ہیں جانل کے ہوئے طاخر ہو گیا۔ یارسول اللہ۔ آپ نے اپناوعدہ پورا اور اس کی تکوار کے ہوئے طاخر ہو گیا۔ یارسول اللہ۔ آپ نے اپناوعدہ پورا کو دیا تھا۔ آپ نے جھے دشمن کے ہاتھ میں دے دیا۔ میں اپنادین بچاکر پھر طاخر ہو گیا۔ یارسول اللہ۔ آپ نے اپناوعدہ پورا کیا۔ دونور علیہ السلام نے فرمایا۔

## وَيْلُ أُمِّهِ مِسْعَ حُرْبٍ لَوْكَانَ مَعَهُ رِجَالً

"يعنى اگراسے آدمی مل جائيں توليہ جنگ كى آگ خوب بحر كاسكتاہ\_"

ابو بھیرنے مقول عامری کے کپڑے ہتھیار اور اونٹ حضور کی خدمت میں پیش کر دیے تاکہ اس سے پانچوال حصہ لے لیں۔ حضور نے لینے سے انکار کر دیا۔ فرمایا، اگر میں

جد هر تیراجی چاہتاہ، چلاجا۔ وہ مدینہ طیبہ سے نکل کر سیف البحر کے مقام پر آکر قیام پذیر ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ

قبیلہ جہینہ کے علاقہ العیص اور ذی المروہ کے در میان آگر قیام کیا۔ یہ جگہ سیف الحرکے قریب ہے اور مکہ کے تجارتی راستہ پر واقع ہے۔ جب سہیل بن عمرونے یہ ساکہ ابو بصیرنے

عامری کو قتل کردیا ہے تواہے بڑارنج ہوا۔ وہ غصہ سے کہنے لگاکہ ہم نے اس لئے تو محمہ (علیقہ) کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا تھا۔ دوسرے قریشیوں نے سنا تو کہا کہ حضور نے اپنا

وعدہ پوراکر دیا۔ ہمارے آدمی کو تمہارے آدمیوں کے حوالے کر دیا۔ راستہ میں اگر اس نے

تمهارے ایک آدمی کو قتل کر دیا تواس کی ذمه داری حضور پر عائد نہیں ہوتی۔ ابوبصير جب مدينه طيب سے فكے تھے توان كے پاس مٹى مجر تھوري تھيں۔ تين دن تک ان پر گزارا کیا۔ جب ساحل پر پہنچے تو محچلیاں مل گئیں جو سمندر کی موجوں نے ساحل پر سچینکی تھیں۔ انہیں بھون بجون کر پیٹ بھرتے رہے۔ اس بات کی اطلاع ان مظلوم مسلمانوں کو پینجی جوابھی تک مکہ میں اینے رشتہ داروں کے ظلم وستم کی چکی میں پس رہے تعے۔ آہتہ آہتہ وہ لوگ کھسک کر ان کے پاس مجنیخ گھے۔ واقد ی کہتے ہیں کہ حفرت فاروق اعظم نے ان مظلوموں تک ابو بصیر کے بارے میں جو فقرہ زبان رسالت سے نکلا تھا وہ پہنچادیا آپ نے انہیں یہ بھی بتایا کہ وہ فلال جگہ ا قامت گزین ہے۔ابو جندل جس کواس کاباپ حضورے زبر دستی لے آیا تھا، وہ بھی <del>ستر 'د</del>یگر مسلمانوں کے ساتھ سیف ابحر پہنچ كيا۔ ابوجندل كے يہنيخے سے يہلے ان لوكوں كاامير ابو بھير تھا۔ جب ابو جندل بيني كئے تواس گروہ کی قیادت ان کے سپر دکی دی گئی کیونکہ وہ قریشی تھے۔اس کے بعد مسلمانوں کی امامت ابو جندل کرایا کرتے۔ ان کے بارے میں گر دو نواح کے لوگوں نے سنا تو دو بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ بنی غفار ،اسلم اور جہینہ قبائل کے کئی طالع آزما بھی آکران کے ساتھ مل گئے یہاں تک کہ ان کی تعداد تین سو ہو گئے۔اکاد کا قریشی اگر ان کے بھے چڑھ جاتا تووہ اے قتل کر دیتے۔ کوئی تجارتی قافلہ گزر تا تواے لوٹ لیتے۔ اگر کوئی مقابلہ کر تا تواہ موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ ان کی روز مرہ کی کارروائیوں سے الل مکہ کے اوسان خطا ہو گئے۔ آخر لا جاراور مجبور ہو کرانہوں نے کفروشرک کے سالاراعظم ابوسفیان بن حرب کو مجبور کیا کہ وہ حاضر خدمت ہو کر عرض کرے کہ آپ اپنے آدمیوں کو اپنے پاس بلالیں۔ ہم کوئی اعتراض نہیں کریں گے اور اس کے بعد جاراجو آدمی آپ کے پاس جائے، اسے آپ اپنے پاس رکھے۔ ہم صلح نامے کی اس شرط کو منہوخ کرتے ہیں۔ ابوسفیان اپنے وفد کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ بوی منت ساجت اور عجز و نیاز سے بید درخواست پیش کی که اس شرط کو منسوخ کر دین اور ابو بصیر اور ابو جندل کووایس بلالیں۔ رحت عالم نے ان کی درخواست کوشرف قبول بخشااوراپنے دونوں مجاہدوں ابوجندل اور ابو بصیر کی طرف نوازش نامه لکھا کہ وہ اپنے مسلمان ساتھیوں کو ہمراہ لے کرمدینہ طیب پہنچ جائیں اور باقی لوگوں کو اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جانے کی ہدایت کر دیں۔ آج کے

بعد می قریشی پراوران کے کسی کاروان پردست تعدی در ازند کریں۔

جب سر ورعالم کاگرامی نامہ ابو بھیراور ابو جندل کے پاس پہنچا تواس وقت ابو بھیر حالت عرص تھے مانبول نیا ہے آتا کا ماطقہ ہوتا ہا ہے اس من اتبہ میں اکر مذہ داشہ ہوں ک

نرع میں تھے، انہوں نے اپ آ قاکا عاطفت نامہ اپنہ ہاتھ میں لے کر پڑھناشر وع کیا کہ روح تفس عضری سے پرواز کر گئے۔" إِنَّالِيلْيهِ وَلاَئِنَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَلاَئِنَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَلاَئْنَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَلاَئْنَا اللّٰهِ وَلاَئْنَا اللّٰهِ وَلاَئْنَا اللّٰهِ وَلاَئْنَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَلاَئْنَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَلاَئْنَا اللّٰهِ وَلَائْنَا اللّٰهِ وَلَائْنَا اللّٰهِ وَلَائْنَا اللّٰهِ وَلَائِنَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَلائِنَا اللّٰهِ وَلَائِنَا اللّٰهِ وَلَائِمِ اللّٰهِ وَلَائِمِ اللّٰهِ وَلَائِمُ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعَلّٰ اللّٰهِ وَلَائِمُ اللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰ اللّٰمِنْ اللّٰمُ

علفین کے بعد نماز جنازہ پڑھائی۔ اس جگہ آپ کی قبر کھودی گئی اور اس کشتہ ناوک جمال مصطفدی سیالیٹوکہ کے میں دوران کشتہ ناوک جمال

مصطفوی علی کا کو دیس رکھ کر سرد خاک کر دیا گیا۔ تقریباً تمام سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ "وَجَعَلَ عِنْدَ قَبْرِی مَسْمِعِدًا اور ان کے مزار پر انوار کے پاس ہی معجد تقمیر کر دی تاکہ

الله تعالی کے مخلص بندے جباس معجد میں اپنے پروردگار کو محدہ کرنے سے فارغ ہوں توانبیں ایک عاشق رسالت مآب کی مر قد<mark>منور</mark> کی زیارت ہو جائے صَلّقی الله تُعَالیٰ عَلَیْتِر وَعَلیٰ الله وَاَصْحَایِم وَمَنْ اَحْبَهُ وَالْبَعَالُ وَسَلَّمَالِی یَوْمِ الدِّیْنِ حضرت ابو بصیر ابتلاء و آزمائش اور رخ

ب واصحابہ دھن احتبہ کو انبعث و سکتھائی تو میرالیا یون حضرت ابو بھیر ابتلاء و آزمانش اور و محن کی قلیل مدت بسر کرنے کے بعد اب وہ ابدی و صال کے مزے لوٹ رہے ہیں۔

تيديك دم وكرد ندزيب فتراكش خوشانصيد غزال كدز خم اوكاربست

شجر وأبيعت

ده در خت جس کے بیچے بیٹھ کر رحمت عالم علی نے بید بیعت لی اس کے بارے بیس کچھ عرض کرنا فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ، طارق بن عبد الرحمٰن سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ بیس مج کرنے کے لئے روانہ ہوا۔ میر اگزرایک ایسی قوم کے پاس سے ہواجو نماز پڑھ رہے تھے۔ بیس نے پوچھا یہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ وہ در خت ہے جس کے پاس سے مواجو نماز پڑھ رہے تھے۔ بیس نے پوچھا یہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ وہ در خت ہے جس کے پنے رسول اللہ علی نے بیعت رضوان کی تھی۔ بیس وہاں سے حضرت معید نے فرمایا:

حَنَّاتَّذِي آنِهُ أَنَّهُ كَانَ فِيْمَنْ بَايَعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْتَ الشَّجَرَةِ فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ لَمِينَاهَا فَلَمْ نَقْدِرُ عَلَيْهِ فَقَالَ سَعِيْدًا أَنَّ اصْحَابَ مُحَمَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْلَمُوْهَا وَعَلَّمْتُمُوْهَا الْنُمُّ وَهَا الْنُمُ وَفَا الْنُمُ وَفَا الْنُمُ وَا " بچھے میرے والد میتب نے بتایا کہ وہ ان لوگوں سے تھے جنہوں نے اس در خت کے نیچ سر ور عالم سے بیعت رضوان کی تھی۔ انہوں نے فرمایا اگلے سال جب ہم جج یا عمرہ کرنے کے لئے وہاں سے گزرے تو ہمیں وہ در خت فراموش ہوگیا کہ کون سا تھا ہم اس کو پہچانے میں کامیاب نہ ہوئے۔ اپنے والد کا بید ارشاد نقل کرنے کے بعد حضرت سعید نے کہا کہ رسول اللہ کے صحابہ کو تو در خت معلوم نہ ہوااور حمہیں معلوم ہوگیا کہ یہ وہ در خت ہے، تو تم بہتر جانے ہو۔"

دوسر كاروايت بكه

إِنَّ عُمَرَ مِنَ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْ مُمَّرَ بِذَلِكَ الْمَقَامِ بَعْدَ ذِهَابِ الشَّجَرَةِ فَقَالَ أَيْنَ كَانَتْ فَجَعَلَ بَعْضُهُمُ سَعُولُ هَهُنَا وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ هَهُنَا فَلَمَّا كَثُرًا خُتِلَافُ مَّالَ سِيْرُوا فَقَلُ ذَهَبَتِ الشَّجَرَةُ -

"حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس جگہ سے گزرے جہال سے وہ در خت غائب کر دیا گیا تھا۔ آپ نے بع چھا، دودر خت کس جگہ تھا۔ کی نے کہا، اس جگہ تھا۔ کسی نے کہااس جگہ تھا۔ جب لوگوں کااس در خت کی جگہ میں اختلاف بڑھاتو آپ نے فرمایا، چلو آ گے چلو، دودر خت غائب کر دیا گیاہے۔"

ٱلْحَمَّدُ يِتْهِ رَبِّ الْعُلَيْمِينَ الَّذِي يَتَوْفِيقِهِ وَصَلْتُ السَّامِ هَذَا الْمُقَامِرِمِنَ السِّيْرَةِ النَّبَوِيَّةِ الشَّرِيْفَةِ النَّيِرَةِ الطَّامِوَّةِ الْعَطَمَّةِ والقَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ عَلَى عَبْهِ الْ وَبَلِيّهِ وَجِيبِهِ وَصَفِيّهِ سَيِرِنَا فَحَمْرِ الْمَبْعُوْنِ رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِيْنَ وَعَلَى الدِالطَاعِرِيْنَ وَعَلَى الدِالطَاعِرِيْنَ وَعَلَى الدِالطَاعِرِيْنَ وَعَلَى المُحَالِدِ الْفَرِ الْمُحَجِّلِيْنَ وَعَلَى اَمْحَالِدِ الْفَرِ الْمُحَجِّلِيْنَ وَمَنَ اَحْبُ وَالْبَعْ وَالْمَيْنَ وَعَلَى اَمْحَالِدِ الْفَرِ الْمُحَجِّلِيْنَ وَمَنَ اَحْبُ وَالْبَعْ وَالْمَيْنِ وَمَالِيّنَ وَمَنَ الْمُحْبِ وَالْمُعْلِيْمُ وَالْمِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَمِلْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَمِلْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِلْ اللهُ وَمِلْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِينَ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ ا

## سال ششم میں جونئے شرعی احکام نافذ ہوئے

اس سال حج کی فرضیت کا تھم نازل ہولہ(1)

2۔ حالت احرام میں جنگلی جانوروں کے شکار پر بابندی۔

اس کی تفصیل آپ صلح حدیبیے کے آغاز میں پڑھ آئے ہیں،اس کے تکرار کی ضرورت نہیں۔

3۔ حضرت کعب بن عجر ورضی اللہ عنہ کوجوؤ<del>ل کی وج</del>ہ سے حالت احرام میں سر منڈانے کی

اجازت دے دی گئی،اس کی تفسیل بھی آپ پہلے بڑھ آئے ہیں۔

4 نمازاستقاء کی ابتداء۔

اس سال ماہ رمضان میں صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، یار سول الله! عرصہ دراز گزر عمیا ہے بارش کا ایک قطرہ تک نہیں ٹیکا۔ یانی کے ذخار ختم

ہوگئے ہیں، گھاس خشک ہوگئ ہے، در ختوں کے بے اور کھال تک سو کھ گئ ہے، مویثی بھوک سے ہلاک ہورہے ہیں، غذائی اجناس کی نایابی کے باعث لوگ بھی فاقد کشی پر مجبور

ہیں۔ قاشقشق کنا ربی اپ رب کریم سے مارے لئے بارش کی التجا کیجے۔ چنانچہ نی كريم عليقة مع اين صحابه كے برے سكون وو قار كے ساتھ عيد گاہ كى طرف پيدل رواند

موے۔جب عیدگاہ تک پہنچ توامام الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے باجماعت دور کعت نماز استیقاءادا فرمائی۔ دونوں رکعتوں میں بالحمر قرائت کی پہلی رکعت میں سور و فاتحہ کے بعد

سيتح استحريك ألوعنى اوردوسرى ركعت من من أشك كيديث العاشية تلاوت فرما عیں۔ سرور عالم عظی کا یہ معمول تھا کہ نماز عیدین اور نماز استنقاء میں یمی دو

سورتیں تلاوت فرمایا کرتے۔ نمازے فراغت کے بعد لوگوں کی طرف رخ انور کیا فلکٹا قضلی

صَلُوْتَهُ إِلْسَتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِم پر عادر مبارك كو الناكر ك اورها، پر اين

<sup>1-</sup>ابوالفداءاسليل بن كثير (701-774 هـ)،"السير ةالنوية"، بير وت، دارلفتر ،1978 وطبح2، جلد 3، سنحه 342

محشوں کے بل بیٹے اور دست دعاء اٹھائے۔ پہلے تحبیر کہی، پھربایں الفاظ بارگاہ مجیب الدعاء مي بارش كے لئے التجاء كى:

> ٱللَّهُ مَّ أَتَّمَةِ نَا وَٱنِّهِ ثُمَّنَا غَيْثًا مُغِينًا وَحَيَاءً رَبُّهًا وَجُدًّا طَبْقًا عَدَّتًا مُغَيِّرةً عَامًا هَنِيْتًا مَرِينًا مُرِينًا مُرْبَعًا مُرْبَعًا وَابِلَّا شَامِلًا مُسْبِلًا مُجَلِّلًا وَاثِمَّا وَوَرَّا نَافِعًا غَيْرَضَارٍّ عَاْجِلًا غَيْرَدَائِثٍ غَيْثًا - اَللَّهُمَ تُهُمْ بِهِ الْبِلَادَ وَتُغِيْثُ بِهِ الْعِبَادَ وَتَجْعَلُهُ بَلَاغًا صَالِمًا لِلْسَاضِ وَالْتَادِ-اَلِلْهُمَّ أُنْزِلُ فِي أَرْضِنَا زِنْيُتَهَا وَأُنْزِلُ عَلِيْهَا سَكَنَهَا اللَّهُمَّ أُنْزِلُ عَلَيْنَا مِنَ التَمَاءِ مَاءً مَلْهُوْرًا تُحْي بِهِ بَلْدَةً مَيِّتَةً ۗ وَ ٱسْقِهُ مِمَّاخَلَقْتَ أَنْعَامًا وَأَنَاسِكَ كَيْثِيرًا.

"اے اللہ! ہم پر (رحت کی) بارش نازل فرما۔ ایک بارش سے ہماری مدد فرماجو مخلوق کوسیر اب کردے۔ ایک بارش جو ترو تازہ کرنے والی ہو، جو خوشی و شادمانی لانے والی مو۔ جو اسے وامن میں خیر کثیر لئے مو اور مسلسل ہو۔ ہر قتم کے نقصان سے خالی اور ایچھے اثرات والی ہو۔ حسن فطرت کو نکھارنے والی اور جانورول کی سیر انی کاسامان کرنے والی ہو۔ موسلا دھار ہو اور ہر سو برنے والی ہو۔ جل تھل کرنے والی ہو اور ساری زمین کو محیط ہو۔ مفید ہو۔ مفرنہ ہو۔ جلد برے، تاخیر سے نہ برے۔اے اللہ!اس (بارش) کے ذریعے شہروں کو حیات نو عطا کر۔ اس کے ذریعے اپنے بندول کی مدد فرما۔اے الی بارش بناجو شہرول اور دیبات میں رہے والول کے لئے مفید ہواور کافی ہو۔اے اللہ! ہماری زمین پراس کا حسن اور اس کی برکت نازل فرما۔ اے اللہ! ہم پر آسان ے پاکسیانی نازل فرماجس کے ذریعے تومر دوز مینوں کو حیات بخشے اور

اس یانی سے اپنی مخلوق میں سے کثیر تعداد میں انسانوں اور جانوروں کو

<sup>1-</sup> القاضي حسين بن محمد بن الحن الديار بكري (م 966هه)، "تارخ الخيس في احوال النس نفيس" بيروت، مؤسة

09

کے اندر اور ٹیلوں کی پہتوں پر بارش نازل قرما۔ ای وقت مدیند طیبہ کے اوپر سے بادل جھٹ گیا۔ بارش رک مٹی اور ارد گرد کے

پہاڑوں پر مینہ پرستارہا۔ حضور پر ٹورنے قربلیا کہ آج اگر ابوطالب زندہ ہو<mark>تے تو</mark>یہ منظر دکھ کران کی آنکھیں شنڈی ہو تیں۔ کون ہے جوان کے وہ اشعار سنائے؟ سیدنا علی مرتضٰی کرم اللہ وجہہ کھڑے ہو گئے اور مندر جہ ذیل اشعار پڑھ کرسنائے:

> وَٱبْيَضُ يُسْتَسُقَى الْغَمَّامُ بِوَجُهِم. وَمَاكُ الْيَتَلَى وَعِصْمَةً لِلْاَدَامِلِ

"وہ گوری رکت والے جس کے رخ انور کے طفیل بادل پانی ما تکتے ہیں اور وہ تیموں کی پناہ اور بیواؤں کی عصمت کا محافظ ہے۔"

ۗ بَيُوْدُ بِهِ الْهُلَّاكُ مِنَ الِهَاشِيرِ تَهُمُعِنْكَ الْهُ فِي نِعْمَةٍ وَكَوَاضِل

"آل باشم كے بلاك ہونے والے مساكين اس كے وامن ميں بناه ليت

ہیں اور جنہیں اس کے پاس پناہ ملتی ہے وہ انعام واکر ام اور قضل واحسان میں اپنی زیر گی بسر کرتے ہیں۔"

س الى زىرى بر رئے بي - " كن باقة وَبَيْتِ اللهِ يُردُدى مُحَمَّدًا

وَلَمَانُهُ

وَلَمَّانُقَاتِلُ دُونَهُ وَثُنَّاضِل

"الله ك كرى قتم التم جموث كهدرب موكد محد مصطفى كو بلاك كرديا جائ كاجب تك جم ال ك سامن قتل ند موجا عي اورجهادند كرير." وأميله لا تحقى نُصَمَّع حَوْلَ الله

وَنُدُهُ وِلُ عَنْ أَبْنَاءِ نَا وَالْحَلَائِلِ (1)

"وہ مجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان کے حوالے کردیں گے اس سے پہلے کہ ہماری لاشیں ان کے اردگرد تڑپ رہی ہوں اور ہم اپنے بیٹوں اور بیویوں سے بے خبر ہو گئے ہوں۔"

5\_ حکم ظہار

ای سال ظہار کے بارے میں سور ہ المجاولہ کی ہے آیات (1-4) نازل ہو کی :

قد سیمۃ اللہ قول الکی فی آباد کلے فی ذوجے کا ان آیات کا شان نزول ہے کہ ایک مر تبہ اوس بن صامت اپنی زوجہ خولہ بنت نظبہ سے ناراض ہوگئے اور اسے کہا گہرتی تککی کھٹی ہے گئے ہے۔ "جالمیت میں ظہار کو طلاق شار کیا جا تھے اسلام میں ظہار کا بد پہلاواقد روپذیر ہوا۔ پچھ دیر کے بعد جب حضر ساوس کا طعمہ فرو ہوا تو بڑے نادم ہوئے۔ حضرت خولہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہو گئی۔ اس وقت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها حضور کا سر مبارک و حلا رہی تھیں۔ المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها حضور کا سر مبارک و حلا رہی تھیں۔ عرض کی بیارسول اللہ! میرے خاو نداوس بن صامت نے میرے ساتھ جب شادی کی تھی اس وقت میں بالدار بھی تھی اور میرے خاندان والے بھی زندہ تھے۔ جب انہوں نے میرا اس وقت میں بالدار بھی تھی اور میرے خاندان والے بھی زندہ تھے۔ جب انہوں نے میرا والے منتشر ہوگئے تواس نے میرے ساتھ ظہار کرلیا۔ نبی کریم مقالة نے نبیہ من کر فرمایا کہ تواس پر حرام ہوگئی ہے۔ اس نے بدارشاد ساتورونا چلانا شروع کر دیااور کہنے گئی میں اپنے واس نے میرے ساتھ خوبر کے حوالے کرتی ہوں تو وہ ضائع ہو جا میں گئی جناب فقر وفاقہ ، اپنے رخ و غم اور اپنے جھوٹے بچوٹے بوری کی سمیری کا مشافہ ہو جا میں گے اور میر کے دوالے کرتی ہوں تو وہ ضائع ہو جا میں گے اور

اگر انہیں اپنے پاس رکھتی ہول تو وہ بھوکے رہیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ السلیم نے فرمایا۔ میرے نزدیک تواس پر حرام ہوگئی ہے۔ یہ ارشاد سن کر اس نے بلند آواز سے رونا شروع کر دیااور کہنے گلی الی! میں اپنے دکھ در دکا کھکوہ تیری ہارگاہ میں کرتی ہوں۔

ای اثناء میں حضور انور علی پر نزول وجی کے آثار ظاہر ہونے لگے اور جرائیل این یہ آیات مبارکہ لے کر حاضر ہوگئے:

كَنْ سَمِعَ اللهُ قُولَ الَّذِي تُعَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَلَشَّكُونَ إِلَى

سر کاردوعالم علی نے حضرت اوس کو بلایا اور یہ آیات پڑھ کر سنا عیں اور فرمایا:
جو جملہ تم نے بولا ہے اس کے کفارہ کے لئے غلام آزاد کرو۔ انہوں نے عرض
کی، یارسول اللہ! جیری تو یہ بساط نہیں۔ جی اے کیے خرید کر آزاد کروں۔
حضور نے فرمایا، پھر دوماہ تک لگا تارروزے رکھو۔ انہوں نے عرض کیا، یارسول
اللہ! جیں اگر دن جی دوبار کھانانہ کھاؤں تو میری بینائی کمزور ہوجاتی ہے۔ حضور
نے فرمایا، پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے عرض کی، جی تو استے
مسکینوں کو اس وقت بی کھانا کھلا سکتا ہوں کہ حضور میری مدد فرما عیں۔ چنانچہ
سرکار دوعالم علی نے انہیں پندرہ صاع فلہ دیااور پندرہ صاع فلہ خودان کے
یاس تھا، اس طرح نصف صاع فی کس کے حساب سے ساٹھ مسکینوں کو کھانا

6- حرمت شراب کا حکم

كھلانے كا تظام ہوا۔(2)

شراب کی حرمت کا تھم کس سال میں نازل ہوا؟اگر چہ اس بارے میں متعدد اقوال ہیں

1- - سورة الجادلة: 1

2\_" تاريخ الخيس"، جلد 2، صفحه 25

لیکن علامہ قسطلانی کی تحقیق یہ ہے کہ حرمت خرکایہ تھم چھے سال نازل ہوا۔ علامہ ابن اسحاق کے نزدیک مشہور قول یہ ہے کہ شراب کی حرمت کا تھم سنہ 4 جری میں نازل ہوا۔ والله تعالی آغازی یالتھ واب-

کیو تکہ شراب اہل عرب کی مھٹی میں پڑی ہوئی تھی، گنتی کے چند افراد کے علاوہ سب اس کے دلدادہ تھے، اس لئے بڑے حکیمانہ اندازے تدر باس کی حرمت کے احکام نازل ہوئے۔ سب سے پہلے اس سلسلہ میں یہ آیت نازل ہوئی:

> وَمِنْ ثَمَرَتِ النَّحِيْلِ وَالْأَعْنَابِ تَنَّخِذُ وَنَ مِنْهُ سَكَرًا قَ رِنْ قَاحَسَنَا ﴿ إِنَّ فِي وَلِكَ لَا بِيَةً لِقَوْمِ لِيَعْتِدُونَ - (1)

"اور (ہم پلاتے ہیں تحبیر) مجور اور انگور کے تھلوں سے تم بناتے ہو اس سے مضار س اور پاک رزق بلا شبہ اس میں بھی ماری قدرت کی

نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو سمجھد ارہیں۔"

اس وقت مسلمان بھی اے پیتے تھے اور اس کی حرمت کا تھم نازل نہیں ہوا تھا۔ پچے عرصہ بعد میہ آیت نازل ہوئی:

يَنْتُكُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلُ فِيْهِمَاۤ إِثْثُرُكِمُ وَالْمَيْسِرِ قُلُ فِيْهِمَاۤ إِثْثُهُمُّ اَكُنُومِنَ لَفُعِهِمَاءُ (2)

"وہ پوچھتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کی بابت۔ آپ فرمائے ان دونوں میں بڑاگناہ ہے اور کچھ فا کدے بھی ہیں لوگوں کے لئے اور ان کا

رو وں میں برائس ان ہے فائدے ہے۔" گناہ بہت بڑاہ ان کے فائدے ہے۔"

اس آیت کے نزول کے بعد بعض لوگوں نے شراب پینا چھوڑ دی اور و وسرے لوگ بدستور پیتے رہے۔ اس اثناء میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو مدعو کیا۔ کھانے کے بعد شراب کا دور چلا۔ شراب پی کروہ مختور ہوگئے۔ اس اثناء میں نماز مخرب کا وقت ہوگیا، ایک صاحب امامت کے لئے مصلی پر کھڑے ہوئے، انہوں نے پہلی رکعت میں سور ہ کا فرون کی تلاوت کچھ اس طرح شروع کی تھٹ کا ٹیکٹے الکیف فرق آگئے ہوئے۔

1\_سورة التحل: 67

مانعبدون ای طرح آخر سورت تک"لا "مراتے گئے۔ جس سے سورت کے معنی بی بدل کررہ گئے۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی:

يَّا يَهُا الَّذِينَ المَثْوَالَا تَعْرَبُواالصَّلَوْةَ وَأَنْتُمُ مُكُلِي حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَعُوُلُونَ - (1

"اے ایمان والوانہ قریب جاؤ نماز کے جبکہ تم نشہ کی حالت میں ہو

يبال تك كدتم مجحف لكوجو (زبان سے) كہتے ہو۔"

اس آیت کے نزول ہے او قات نماز میں شراب نوشی ممنوع قرار دے دی گئے۔ لوگ ایسے او قات میں اب بیہ شوق پورا کرتے جن میں کوئی نماز نہ ادا کی جاتی۔ اکثر عشاء کی نماز کے بعد تاکہ نماز فجر تک نشہ ختم ہو جائے یا نما<mark>ز صبح</mark> کے بعد تاکہ نماز ظہر تک انسان ہوش

مِن آجائے۔

> يَّاتُهُا الَّذِيْنَ المَثْوَّا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَ الْكُنْ لَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيُطِينِ فَاجْتَذِبُوهُ لَعَكَمُّهُ ثُفْلِحُونَ (إِنْ قُوْلِمِ تَعَالْ) فَهَلُ أَنْهُومُّنْهَ هُونَ - (2)

<sup>1</sup>\_سورة التساء: 43

"اے ایمان والو! بیشر اب اور جو ااور بت اور جوئے کے تیر سب نایاک ہیں، شیطان کی کارستانیال ہیں۔ سو بچوان سے تاکہ تم فلاح یا جاؤ ..... يمي توجابتا بشيطان كه وال دے تمبارے در ميان عداوت اور بعض شراب اور جوئے کے ذریعے اور روک دے حمیمیں یاد المی سے اور نماز ے، توکیاتم باز آنے والے ہو؟" حفرت عمرنے یہ تھم الی من کرعرض کی ہائتھیٹنا تیا دیتے : "اے حارے پروردگار بمياز آگئے۔" حرمت شراب کے بارے میں ہیہ قطعی تھم تھا۔ مسلمانوں نے اپنے رب علیم کا جب بیہ فرمان سنا توسر تسليم خم كرديا۔ شراب كے مجرے ہوئے ملكے انڈيل ديتے گئے۔ جہال ناؤ نوش کی محفلیں بھی تھیں اور بینا و جام گردش میں تھے، یہ تھم سنتے ہی سارے مینا و جام اوندے کر دیے گئے۔ای روز مدینہ طیبہ کی گلول میں شراب ناب یول بدر ہی تھی جیسے بارش کایانی۔اس کے بعد کی مسلمان نے شراب مینے کی جرائت تو کیا خواہش تک ند کی۔ اطاعت خدااوراطاعت رسول ان کی فطرت ٹانیہ بن چکی تھی۔ 7۔ مسلم خواتین، مشر کین پر حرام قرار دے دی گئیں صلح حدیبے سے پہلے مسلم مرد، مشرک عور تول سے اور مشرک مرد، مسلم عور تول سے شادیاں کیا کرتے تھے۔جب حدیبیے کے مقام پر صلح نامہ لکھا گیا تواس کی ایک شرط ب تھی کہ اگر کوئی مخص مکہ ہے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر مدینہ طیبہ آجائے گا تو مسلمانوں پر لازم ہوگا کہ وہ اسے واپس کر دیں۔ ابو جندل اور ابو بصیر رضی اللہ عنها کا واقعہ آپ بڑھ آئے ہیں۔اس اثناء میں عقبہ بن الی معیط جو مجر، کافراور اسلام کا کثر دستمن تھا،اس کی بیٹی ام کلثوم جو مسلمان ہو چکی تھی اور مکہ بیں اینے اہل خاند کے پاس مقبوریت اور مظلومیت کے دن گزار رہی تھی، وہ موقع پاکر مدینہ طیبہ پہنچ گئی۔اے واپس لانے کے لئے اس کے دو

دن گزار رہی تھی، وہ موقع پاکر مدینہ طیبہ پہنچ گی۔اے واپس لانے کے لئے اس کے دو بھائی عمارہ اور ولید اس کے تعاقب میں مدینہ پہنچ اور بارگاہ رسالت میں اس معاہدہ کے حوالے سے اس کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ سر کار دوعالم علی نے ان کی اس درخواست کو مستر و کر دیا۔ فرمایا، یہ معاہدہ صرف مر دول کی واپسی کے لئے ہواہے، عور تیں اس میں واخل

نېيں۔اى سلسلەمىن يەتىت نازل موكى:

يَّا يُّهُا الَّذِيْنَ المَنْوَّ إِذَا جَاءً كُو الْمُؤْمِنْتُ مُهْجِرْتِ فَامْتَجِنُوْهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِالْيُمَانِهِنَّ قَالَ عَلِمُتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنْتِ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلَّ لَهُمُ

وَلَاهُمُ يَعِلُونَ لَهُنَّ - (1)

"اے ایمان والواجب آجائی تمہارے پاس مومن عور تیں ہجرت کر کے توان کی جانچ پڑتال کرلو۔اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو۔ پس اگر حمیس معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں توانہیں کفار کی طرف مت واپس کرو۔ نہ وہ حلال ہیں کفار کے لئے اور نہ وہ کفار حلال ہیں

مومنات كے لئے۔"

8۔ مومن مر دول کے لئے مشرک عور تول کے ساتھ نکاح کی ممانعت ای آیت میں دوسر انتخام بھی بیان کر دیا کہ جس طرح مومن عورت کسی کافر کی بیوی نہیں بن عتی ای طرح مومن مر دکسی مشرک عورت سے شادی نہیں کر سکتا۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

> وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَدِ الْكُوَافِدِ "ای طرح تم بھی ندرو کے رکھواپے نکاح میں کافر عور توں کو۔"

<sup>1</sup>\_سورة المحتة: 10



## هجرت كاسال مفتم

اسلام کی فتح مند یون کاعبد زرین

ہجرت سے مسلمانوں کی انتہائی بے بسی اور مظلومیت کے دور کا اختیام ہوا۔ غزوہ خند ق میں مشر کین کے لئکر جرار کی رسواکن پسپائی سے ان کے جارحانہ قوت کا طلسم ٹوٹ گیا، غرور و نخوت سے ان کی اکڑی ہوئی گرونیں خم ہو گئیں اور اس کے بعد ان میں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی جرات ہمیشہ کے لئے ختم ہوگئی۔ سرکار دوعالم علی نے ای وقت ارشاد فرمادنا:

"اب ہم ان پر حملہ کیا کریں گے وہ ہم پر چڑھائی نہیں کر سکیں گے۔" چھنے سال کے آخر میں حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں اور مشر کین کے در میان جو معاہد ہ صلح طے پایا،اس نے ان کے غبارے ہے ہمیشہ کے لئے ہوا نکال دی۔وس سال تک باہمی جنگ نہ کرنے کی شرط پر مشر کین متفق ہو گئے۔مسلمانوں کو مکہ محرمہ اور عرب کے

ٱلَانَ نَغُرُوْهُمْ وَلَا يَغُرُونَنَا غَنُ نُسِيْرُ إِلَيْهِمُ

ہ می جیسے ہو رہے کی طرح پر سری کی ہیں ، وصف مساوی و معمد سرمہ اور رہے۔ دیگر علاقوں میں آمدور فت کی آزادی حاصل ہوگئی۔ای طرح ججرت کے صرف چھ سال بعد کفار و مشرکین کی متحدہ قوت کا جنازہ نکل گیا۔ جب ساتویں سال ججرت کا آغاز ہوا تو اس کے ساتھ ہی اسلام کے عہد زریں کی صبح سعید طلوع ہوئی۔ جس سے اسلام کی فتح

اس کے ساتھ ہی اسلام کے عہد زریں کی ج سعید طلوع ہوئی۔ بس سے اسلام کی ح بابول اور ظفر مندبول کا ایسا سلسلہ شروع ہوا، جس کے باعث تین معلوم براعظمول، ایشیاء، افریقہ اور بورپ میں اسلام کا پر جم لہرانے لگا۔ قریش مکہ سے جنگ کے افتقام کے

باعث حضور نے اسلام کے دوسرے دشمنوں کی تنغیر کی طرف توجہ مبذول فرمائی۔ حضور نے اب تبلیخ اسلام کا کام پوری سرگری سے شروع کیا۔ عرب کے صحر اوّل میں آباد قبائل

کے علاوہ شاہان عالم کو بھی اپنا پیغام رسالت پہنچانے کے لئے قاصدروانہ کئے۔

<sup>1</sup>\_" تاريخ الخيس"، جلد2، مني 27

## شابان عالم كودعوت اسلام

کرای نامے مندر جد ذیل صحابہ کرام رضی القد تعالی ہم ان سلامین کے پاک کے کر ہے: 1۔ عمر وین امید الضمری کو مستحب کے بادشاہ نجاشی کے پاک گرامی نامہ دے کر بھیجا۔

2-دید بن خلیفداللی کو ہر قل قیصرروم کے پاس گرامی نامددے کررواند فرمایا۔

3 عبدالله بن حذافد السبحى كو پرويز بن هر مز بن نوشير وان كسرى ايران كى طرف

گرامی نامه دے کر بھیجا۔ سرامی نامہ دے کر بھیجا۔

4۔ حاطب بن ابی بلیعد کو اسکندر<mark>یہ بھیج</mark>ا تا کہ مقو قس شاہ مصر کو گر ای نامہ پہنچائے۔ 5۔سلیط بن عمر والعامری کو حوذہ بن علی الحقی کی طرف دعوت نامہ دے کر بھیجا۔

6۔ شجاع بن وہب کو نصار کی عرب کے سر دار حارث بن ابی شمر الغسانی کی

طرف روانه فرمليا

یہ حارث ان عیسائیوں کار کیس تفاجو عربی النسل تھے اور شام کے سر حدی علا تول میں سکونت یذیر تھے۔

یہ مکا تیب، سرت اور حدیث کی جملہ امہات الکتب میں مروی ہیں۔ ان کے مطالعہ سے قار کین کرام کو نی امی علقہ کے اسلوب تح ریا اور انداز دعوت پر آگاہی ہوگی کہ دنیا کے بوے بوے حضور کے بوے بوے حضور کے بوے بوے حضور علقہ نے پیغام ہدایت دیااور اس سادگی کے باوجودید دعوت کتنی دل نشین اور اثر انگیز ثابت

ہوئی کہ ان میں سے اکثر کے قلوب واذبان کو جمجھوڑ کرر کھ دیا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپ ہم عصر بادشاہوں کو اپنے مکا تیب کے ذریعہ
اسلام قبول کرنے کی دعوت دینے کا ارادہ فرمایا تو واقفان حال نے عرض کی میارسول اللہ!
سلاطین ممالک صرف ان خطوط کو درخور اعتماء سجھتے ہیں جو سر بمہر ہوں، جن خطوط پر مہر
نہ گلی ہوان کو وہ وصول ہی نہیں کرتے۔ چنانچہ ہادی پر حق علی نے پاندی کی اگو تھی بنوائی
جس کا جمینہ بھی چاندی کا تھا۔ اس میں محمد رسول اللہ کے کلمات طیبات بایں صورت کندہ

کرائے:

الله

رسول محمد

سب سے اوپر "الله" جل جلاله كااسم مبارك، در ميان ميں كلمه "رسول" اور ينجے نام نامى " ميانية " ميانية ا

رست عالمیان علی کا یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ آپ نے جس قاصد کو جس ملک کے عکر ان کی طرف روانہ فرمایا اللہ تعالی نے اس کو اس ملک کی زبان کا ماہر بنادیا کہ بے تکلفی سے وہ اظہار مدعا کر سکے۔(1)

مكتوب گرامی بنام نجاشی باد شاه حبشه

سب سے پہلے رحمت عالم علی نے اپنے صحابی عمرو بن امید الضمری کو اپنا کم توب گرامی دے کر نجاشی کی فیش کیا تواس نے بوے دے کر نجاشی کی فیش کیا تواس نے بوے ادب واحرام سے اسے وصول کیا، اسے اپنی آ تکھوں پر رکھااور از راواد ب و تواضع اپنے تخت سے از کرز مین پر بیٹھ کیااور اس گرامی نامہ کو پڑھا۔ گرامی نامہ کا عربی متن درج ذیل ہے:

بِسُواللهِ الرَّحُمُنِ الرَّعِيُو مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَى النَّعَاشِي مَلِكِ الْحَبَشَةِ أَمَّا بَعُدُ ! فَإِنِّ أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللهَ اللّهِ مَلْكِ الْحَبَشَةِ الْقُدُّ وْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ وَأَشْهَدُ أَنَّ عِيْسَى بَنَ مَرْيَعَ رُوحُ اللهِ وَكِلْمَتُهُ أَلَقْهَا إلى مَرْيَعَ الْبَتُولِ الطّاهِرَةِ الْمُطَهَّرَةِ الطِّيبَةِ الْحَصِينَةِ فَحَمَلَتُ بِعِيسَى الطّاهِرَةِ الْمُطَهَّرَةِ الطَّيبَةِ الْحَصِينَةِ فَحَمَلَتُ بِعِيسَى فَا فَا اللهُ مِنْ رُوحِهِ وَلَفَحَهُ كُمَا خَكَ الْحَريدِهِ وَإِنْ أَدْعُولِكَ إِلَى اللهِ وَحُمَةُ لَا شَيْرَ لِكَ لَهُ وَالْمُوالِاةِ عَلَى طَاعَتِهِ فَإِنْ تَابَعْمَنِي وَيُومِنَ بِاللّهِ مَا مَا لَهُ وَالْمَوالِاةِ

<sup>1-</sup> الينياً، صفحه 29و أكبر عبدالله محمد ابن سعد (169-231هـ)، "اطبقات التجراك" بيروت داريروت للطباعة والنشر، 1957ء مبلد 1، صفحه 258

غَانِيْ رَسُولُ اللهِ فَإِنِّ أَدْعُوكَ وَجُنُودُكَ إِلَى اللهِ تَعَالَىٰ وَ وَكُنُودُكَ إِلَى اللهِ تَعَالَىٰ وَقَلْ اللهِ تَعَالَىٰ وَقَلْ اللهِ تَعَالَىٰ وَقَلْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ وَقَلْ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ مَنِ النَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ مَنِ النَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

" یہ مکتوب محمد رسول اللہ کی طرف سے بنام نجاشی فرمانر وائے حبشہ۔ اَمّا بعد :

میں تیرے سامنے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں۔ جس کے بغیر اور کوئی معبود نہیں۔ وہ بادشاہ حقیق ہے، ہر عیب سے پاک ہے، سلامت رکھنے

والا ہے، امان دینے والا ہے، ت<mark>کہبان</mark> ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ بن مریم روح اللہ ہیں اور اس کا کلمہ ہیں جو اس نے مریم کو القاء کیا، وہ محمد دینہ تراک اللہ میں اور اس کا کلمہ ہیں جو اس نے مریم کو القاء کیا، وہ

مریم جواللہ تعالی سے لولگائے ہے، پاک ہے، مطہر ہے، خوشبودارہے، پاک دامن ہے۔ جو عیسیٰ سے حالمہ ہوئی۔اللہ نے پیداکیااسے اپنی روح

پ اور پھو تکااس روح کو مریم میں جس طرح آدم کو اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا۔

(اے نجاشی!) میں حمہیں دعوت دیتا ہوں کہ ایمان لاؤاللہ پر جو وحدہ لاشر یک ہے اور ہمیشہ اس کی اطاعت کرو۔ پس اگر تو میری پیروی کرے گااور ایمان لائے گااس پر جو میں لے کر آیا ہوں توبے شک میں اللہ کارسول ہوں، میں تجھے اور تیرے سارے لشکر کواللہ پر ایمان لانے

کد عوت دیتا ہوں۔ میں نے پیغام حق تمہیں پہنچادیا اور نصیحت کا فرض اواکر دیا۔ پس میری نصیحت قبول کر لو۔ میں نے تمہاری طرف اینے پچا

زاد بھائی جعفر کواوراس کے ساتھ چند مسلمانوں کو بھیجاہے۔ پس اس فخص پر سلامتی ہوجو ہدایت کا تباع کرے۔"

<sup>1-&</sup>quot; تاريخ الخيس"، جلد 2، مغد 30

جے کتب تاریخ میں اس کرای نامد کی عبارت میں معمولی اختلاف پلاجا تا ہے۔ حبثی اطالوی جنگ سے قبل بعض مستشر قین سے اصل گرای نامد دریافت ہو چکا ہے۔ اس کے اصل ہونے کی تصدیق مستاز محقق ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے بھی کی ہے۔ طاحظہ فرائے ان کی کتاب "رسول اگرم ملکے کی سیاسی زندگی"، کراتی ، دار الاشامت، 1984ء، طبح 6، صفحات 140-158

قاصد نے یہ گرای نامہ نجاشی کو دیا تواس نے بھداد باسے وصول کیااور پڑھ کر کہا: اُنٹھ کی باللہ آنکہ النّبِی الْاُنْتِی الْاُنْتِی الْاَنْتِی الْاَنْتِی الْاَنْتِی الْاَنْتِی الْاَنْتِی الْاَنْتِی الْاَنْتِی الْاَنْتِی اللّٰہِ الْکِلْتَانِ "میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی وہ نبی ای بیں جن کا اہل کتاب انتظار کر رہے ہیں۔

آپ ہی کے بارے میں موی علیہ السلام نے بشارت دی متی کہ آپ راکب حمار ہیں۔

آپ بی کے بارے میں حضرت عیسیٰ نے شہادت دی تھی کہ آپ شر سوار ہیں۔"

اور کہا کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں خود حاضر خدمت ہوتا۔ اس نے حضور کی بارگاہ میں ایک عریف کی ارگاہ میں ایک عریف کاعربی متن درج ذیل ہے:

يِسْوِاللهِ الرِّحْسُنِ الرَّحِيْمِ مِنَ النَّجَاشِيُّ أَمْعَمَةً سَلَامٌ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللهِ وَرَحْمَةُ الله وَيُركَانُهُ -

الله دبره وي الله الذي كَالِله الدّه مُو الّذِي هَمَا إِنْ لِلْإِسْلَامِ اَمَّا بَعْدُهُ:

فَقَنُ بَلَغَيْنَ كِتَابُكَ يَارَسُولَ اللهِ فَمَا ذَكُرُتَ مِنَ أُفْرِعِينُى عَلَيُهِ السَّلَامُ نَوْنَهُ عَلَى مَا ذَكْرَتَ ثَفْرُوقًا أَنَّهُ كَمَا تُلْتَ السَّلَامُ لَا يَزِيْهُ عَلَى مَا ذَكْرَتَ ثَفْرُوقًا أَنَّهُ كَمَا تُلْتَ وَقَدْ مَا عَرَفُنَا مَا بَعَثْتَ بِهِ إِلَيْنَا وَقَى مَا بِرُثَ عَيْكَ وَ أَصْحَابُهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ صَادِقًا مُصَيَّفًا وقَدْ بَايَعْتُكَ وَبَايَعْتُ إِبْنَ عَيْكَ وَأَسْلَمْتُ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى مَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

1-" تاريخ الخيس"، جلد 2، صفى 30 وواكثر محمد ولله التي السياسية"، بيروت، وارالها أس 1983، مليح 1، صفى 105-104

ورحمة الله ويركاته.

" یہ عریفہ نجائی اصحمہ کی طرف ہے ہے۔ یار سول اللہ! آپ پر اللہ
تعالیٰ کے سلام، رحتیں اور پر کتیں نازل ہوں۔ وہ اللہ جس کے بغیر اور
کوئی معبود نہیں، جس نے بچھے اسلام قبول کرنے کی ہدایت دی۔
اما بعد : یار سول اللہ! حضور کا گرائی نامہ مجھے موصول ہوا ہے۔ حضرت
عیلیٰ کے بارے میں حضور نے جو ذکر کیا ہے زمین و آسان کے
پر وردگار کی فتم! حضرت عیلیٰ اس سے ذرہ برابر بھی کم و بیش نہیں۔
پر وردگار کی فتم! حضرت میلیٰ اس سے ذرہ برابر بھی کم و بیش نہیں۔
پر وردگار کی فتم! حضور اللہ تعالیٰ کے سے رسول ہیں۔ میں نے
میں گوائی دیتا ہوں کہ حضور اللہ تعالیٰ کے سے رسول ہیں۔ میں نے
حضور کی بیعت کی اور حضور کے ابن عم کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین پر
ایمان لے آیا ہوں۔ اپ بیٹے ارحاء کو حضور کی خدمت اقد س میں بھیج
رہا ہوں، اگر بھم ہو تو میں خود بھی حاضر ہونے کے لئے تیار ہوں۔ میں
گوائی دیتا ہوں کہ حضور کا ہر فرمان حق ہے۔ والسلام علیک یار سول اللہ و

کوائی دیتا ہوں کہ حضور کاہر فرمان حق ہے۔ دالسلام علیک یار سول اللہ و رحمتہ اللہ ویر کابتہ''

ر مسر المدوير فات ني كريم علية في اس كے بعد نجاشي كوايك اور گرامي نامه تحرير فرمايا جس ميں ام حبيب

ی سریا عصف کے اس معید نکاح کرنے کا تھم تھا۔ کے ساتھ حضور کے عقد نکاح کرنے کا تھم تھا۔

نجاشی نے حضور کے ان دونوں گرامی ناموں کو ہاتھی دانت کی ایک ڈییا میں بڑے اہتمام واحترام سے رکھااور کہا:

لَنْ تَزَالَ الْمُبَتَنَةُ مِغَيْرِمَا كَانَ هَذَانِ الْكِتَابَانِ بَيْنَ أَظْهُرِهَا -

"ك جشه من برطرح فيريت رب كى جب تك يد دوكراى ناع اس

"-210150

نجاشی کے نام رسالت مآب کے اس مکتوب گرامی کے بارے میں ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں: ابھی حال میں حبثی اطالوی جنگ کی ابتداء میں اخبار وں نے (ہمدم نے مصر کے اخبار "البلاغ" ہے اور اس نے ادلیں بابا کے اخبار "بر ہان اسلام" سے نقل کر ک) یہ خبر شائع کی تھی کہ نجاثی نے اپنے خزانے سے آنخضرت علیہ کا یہ خط جواب تک محفوظ ہے نکال کر مسلمانوں کے ایک وفد کود کھایا(1)۔

"المواهب اللدنية "ميں مرقوم ہے كہ اس نجاشى كانام اصحمہ تھا۔ مسلمان سنہ 5 بعثت ميں ہجرت كر كے حبشہ آئے۔ يہ گرامی نامه ای نجاشی كے نام حفزت عمرو بن اميه الضمری سنہ 7 ہجری ميں لے كراس كياس پنچے۔اس نے اسلام قبول كيااور حضرت جعفر رضى الله عنہ كے ہاتھ پر اسلام كى بيعت كى۔اس كى وفات 9 ہجرى ميں ہوئى جب سركار دوعالم عليقة

غزوة تبوك سے والى مدينہ طيبہ تشريف لے آئے۔

ایک روز نماز صبح کے بعد حضور نے اس کی موت کی خبر دی۔ ارشاد فرمایا قَدْ تُوفِقی فی هذه السّاعة فاخر بُخوا بِنا مائی الْمُصلّلی که نجاشی نے ابھی ابھی وفات پائی ہے، سب مسلمان عیدگاہ میں چلیں اور اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوں۔ مسلمانوں کا ایک جم غفیر اکشا ہوگیا، امام الانبیاء علیہ الصلوق والسلام نے اس خوش بخت کی نماز جنازہ خود پڑھائی۔ اس کی وفات کے بعد جو نجاشی حبشہ کے تخت پر مشمکن ہوااس کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا کہ اس نے اسلام قبول کیلا نہیں۔ (2)

مكتوب گرامی بنام قیصرروم

ہادی پر حق، سر ورانبیاء محمد رسول اللہ علی ہے اپناایک گرامی نامہ سلطنت رومہ کے مطلق العنان شہنشاہ ہر قل کے نام لکھا۔ یہ گرامی نامہ لے جانے کے لئے حضور انور کی نظر انتخاب حضرت دیمہ بن خلیفہ الکلمی رضی اللہ عنہ پر پڑی جواپنے حسن و جمال کے باعث اینے ہم عصر وں بیں ایک انتیازی شان کے مالک تھے۔ اینے ہم عصر وں بیں ایک انتیازی شان کے مالک تھے۔

پ م سرون میں بین میں اور ماں کا معاملے ہوں ۔ حضرت شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کی تصنیف لطیف" مدارج النبوق"

ے اکتباب فیض کرتے ہوئے میں بید واقعہ سپر و قلم کررہا ہوں:

نی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت وحید کو جب گرامی نامہ دے کر بھیجا تو انہیں ہدایت فرمائی کہ وہ پہلے بھرای کے حاکم حارث بن ابی شمر کے پاس جا عیں، ووان کے ساتھ

<sup>1-</sup> داكر حيدالله، "رسول اكرم على كي ساك زعد كي"، مناه - 114-115

ا پناكونى خاص آدى بينج گا،اس طرح ده بآسانى قيصر تك رسائى حاصل كرسكين ك\_ حارث نے اپنے مصاحب خاص عدی بن حاتم کو حضرت دحیہ کے ساتھ بھیجا کہ وہ یہ دعوت نامہ ہر قل کو پہنچانے میں ان کی اعانت کرے۔ ہر قل ان دنوں بیت المقدس آیا ہوا تھا تا کہ جو نذراس نے مانی تھی وہ پوری کرے۔ خسرو پرویز نے مملکت روم پر حملہ کر کے اس کے کئی زر خیر صوب ان سے چین لئے تھے اور بیت المقدس کو تاخت و تاراج کرنے کے بعد وہاں سے ان کی مقدس صلیب بھی چھین کر لے گیا تھا۔ ہر قل نے جب مملکت رومہ کی زمام اقتدار سنجالی اور اپنے مفتوحہ علاقوں کو ایر انیوں سے واپس لینے کے لئے کمر ہمت بائد ھی تو اس وفت اس نے نذر مانی که اگر الله تعالی نے اسے ایر انیوں پر فتح عطا فرمائی تو وہ نظے پاؤں یا پیادہ قسطنطنیہ سے روانہ ہو کر بیت المقد س جائے گا، وہاں محبد اقصیٰ کی زیارت کرے گااور نماز یر ہے گا۔ اللہ تعالی نے اے فتح مین عطا فرمائی۔ اس نے کسریٰ سے اپنے سارے علاقے بھی واپس لے لئے اور مقدس صلیب بھی ان سے چھین لی۔ اب وہ اس نذر کو بورا کرنے کے لئے قطنطنیہ سے پیدل روانہ ہوا تھا۔ اس کی رعایا اس کے راستہ میں جہاں سے اس کا گزر ہو تا قیمتی قالینیں بچھاتی اور اس پر گل وریحان کی پیتاں نچھاور کرتی۔ یہ طویل سفر ای طرح طے کر کے وہ بیت المقدی بینج چکا تھا۔ ابن ناطور جو ایلیا کا گور نر اور ہر قل کا گہرا دوست تحااور شام کے نصار کی کاند ہی پیشوا تھا، وہ بیان کر تاہے کہ قیصر علم نجوم کا ماہر تھا۔ بیت المقدس میں قیام کے دوران اس نے ایک رات ستاروں میں غور کیا تواہے وہ ستارہ نظر آیاجواس بات کی غمازی کررہا تھا کہ اب اس قوم کا بادشاہ ظاہر ہو گیا ہے جو ختنہ کرایا کرتی ہے۔ یہ معلوم کر کے اس کی طبیعت مکدر ہو گئی۔ اس کواپنی عظیم مملکت کے انحطاط و زوال کے اندیشوں نے مغموم وافر دہ کردیا، اس کے چرہ کی شکفتگی، رحمر دگی میں تبدیل مو گئی۔ صبح جب اس کے امر اءود اعیان مملکت اس کے پاس آئے تواس کے چرے کی بدلی موئى رسكت كود كيد كريو چيخ كك كه جهال پناه! آپ يول افسر ده و پريشان كيول بين ؟اس في اس کی وجہ بتائی کہ عنقریب وہ قوم جس کے مر دختنہ کرایا کرتے ہیں ان ممالک پر قابض ہو جائے گ۔ پھراس نے یو چھااس علاقہ میں کون لوگ میں جو ختنہ کرایا کرتے ہیں۔اسے بتایا كياكه يهال توصرف يهوديول كے بال ختنه كارواج بے ليكن ان كى تعداد بہت قليل ب\_وه

تکی طرح آپ کے لئے خطرہ کا باعث نہیں بن عکتے۔اگر آپ چاہیں توان کے جو چند ہزار

نفوس آپ کے ملک میں آباد ہیں، ان کو تہ تنج کرنے کا تھم صادر کر کے ان کا صفایا بھی کرسکتے ہیں، اس طرح ان کی طرف سے خطرہ کاامکان تک بھی ندرہے گا۔ ابھی پیرباتیں ہورہی تھیں کہ کسی نے آگر قیصر کو بتایا کہ ملک عرب سے ایک آدمی آیا ہے۔ وہ وہاں کے عجیب و غریب حالات سنارہاہے۔ اس نے بتایاہے کہ وہاں ایک نبی ظاہر

مواہ اوراس کے آنے سے دہال عجب قتم کے واقعات روپذیر ہورہ ہیں۔ ہر قل نے

تھم دیا کہ اس مخض کا معائنہ کر کے بتاؤ کہ بیہ ختنہ شدہ ہے یا نہیں۔ جب انہوں نے معائدہ کیا تو بتایا کہ وہ مختون ہے۔ قیصر نے کہا کہ یمی وہ لوگ ہیں جن کے غلبہ کے بارے میں رات

کووہ ستارہ نمو دار ہواہے۔

چند لمحول کے بعد عدی بن حاتم، حضرت دحید کواپنے ہمراہ لے کر قیصر کے پاس آیااور رحمت عالم علیقہ کاگرای نامہ پیش کیا۔ ہر قل نے والا نامہ کھول کر پڑھااس کاعربی متن مع

ترجمه درج ذيل ي:

بِسُمِ اللهِ الرِّحْمُنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُّمَّحَتَّدِ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَىٰ مِرَّقُلَ عَظِيمُ الرُّوْمِ سِلَامُ عَلَى مَنِ النَّهَ الْهُمُاى سِلَامُ عَلَى مَنِ النَّهُ الْهُمُاى

أَمَّابِعُدُّ: فَإِنِّى أَدَّعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَشْلِهُ تَسْلُمُ وَ أَسْلِهُ يُعْطِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتِيْنِ، فَإِنْ تَوْلَيْتَ فَعَلَيْكَ إِنْهُ الْعَرِيْسِيِّيْنَ، وَيَا هُلَ الْكِتْبِ تَعَالُوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَسْنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَلَّا نَعْبُنَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْعًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَزْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ،

فَإِنْ تَوَكُوا فَقُولُوا اشْهَدُ وُا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ .

الله رسول محتد

(1)

" یہ خط محمد کی طرف ہے ہے جواللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں ہر قل کی طرف جوروم کا بڑا ہے۔ سلامتی ہو ہراس مخض پر جو ہدایت کا پیردکارہ۔
امابعد۔ میں حمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں، تواسلام لے
آ تو سلامت رہے گا۔ تو اسلام لے آ، اللہ تعالیٰ تحجے دو چند اجر عطا
فرمائے گااور اگر تونے اس دعوت کو قبول کرنے ہے روگر دانی کی تو
تہمارے کسانوں کے افکار کا گناہ بھی تیری گردن پر ہوگا۔ اے اہل
کتاب! آجاؤاس کلہ کی طرف جو ہمازے اور تمہارے در میان یکسال
ہے وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بغیر کی کی عبادت نہیں کریں گے اور کی
چیز کو اس کا شریک نہیں بنائیں گے اور ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایک
دوسرے کو اپنارب نہیں بنائیں گے۔ اگر اس دعوت کے باوجود وہ
روگر دانی کریں تو تم یہ کہواے روگر دانی کرنے والو آگواور بنا ہم مسلمان

رسول

ہر قل نے جب اے پڑھا تو جلال نبوت ہے دہ مارے خوف کے پیدنہ ہو گیااور اس کی پیٹانی سے پینے کے قطرے نمینے گئے اور حاضرین محفل نے آہو فغال شروع کردی۔ اس نے اپنے امراء کو حکم دیا کہ اگر اس علاقہ کے کچھ لوگ جمارے ملک میں آئے ہوئے ہوں توانہیں تلاش کر کے میرے پاس لے آؤ تاکہ ان سے حقیقت حال دریافت کی جائے۔

صلح حدیب میں فریقین کے در میان یہ طے پایا تھا کہ دس سال تک جنگ نہیں ہوگی۔
اس طرح رائے پرامن ہوگئے تھے۔ تجارتی کار دانوں کی آمد در فت شروع ہوگئی تھی۔ ابو
سفیان بھی اپنے تجارتی قافلہ سمیت غزہ آیا ہوا تھا۔ قیصر کے آدمیوں کو ان کا علم ہوا تو غزہ
پنچے اور وہاں سے انہیں قیصر کے پاس بیت المقدس لے آئے اور دربار میں پیش کیا۔ اس
سے آگے کے واقعات حضرت ابن عباس نے خود ابوسفیان سے من کرروایت کے ہیں اور
امام بخاری نے انہیں بالتقصیل اپنی ضجے میں نقل کیا ہے۔

ابوسفیان کہتے ہیں کہ جب ہم قیصر کے سامنے پیش کے گئے تواس نے سب سے پہلے یہ یو چھاکہ تم میں سے اس مخض کا قریب ترین رشتہ دار کون ہے۔ میں نے کہا کہ ان کاسب

ے قر بی رشتہ دار میں ہول، میرے چھاکے لڑے ہیں۔ ہر قل نے جھے اپنے سامنے سب ے آ مے بیضنے کا علم دیااور میرے دوسرے ساتھیوں کو میرے پیچیے بٹھادیااور ترجمان کے ذریعے میرے ساتھیوں کو کہا کہ میں ابوسفیان ہے اس محف کے بارے میں چند سوالات

یو جھوں گا۔ اگرید کوئی غلط جواب دے تو فور آبتانا کہ بیہ جھوٹ بول رہاہے۔ ابوسفیان کہتے تھے کہ اگر مجھے بیا ندیشہ نہ ہو تا کہ لو گول میں میں جھوٹا مشہور ہو جاؤل گا تو میں ان جوابات

میں جھوٹ کی ملاوٹ ضرور کر تاکیکن اس خوف سے میں اس سے بازرہا۔ پھر قيصر اور ابوسفيان كے درميان سوال وجواب كاسلسله شروع ہوا:

قيصر : ان كاخاندان كيام؟

ابوسفیان : بدعرب کے شریف ترین خاندان (بنوباشم) کے فردیں۔

قيم : كياان ي يبل ان كرر كول ميس كى في نبوت كاوعوى كياب؟

ابوسفيان: تبين-

قيم : كيان كاسلاف ين كوئى بادشاه موكرراب؟ ابوسفيان: تبيل-

قیص : ان کے پیروکار غریب لوگ بیں یادولت مند؟

ابوسفیان : غریب وضعیف لوگ ہیں۔

قيص : ان كمان والول كى تعداد آئروز برده ربى إلك دى ب

ابوسفیان: برهدر ہی ہے۔

قیص : کیاان کادین قبول کرنے کے بعد کوئی محض ان کے دین سے بیز ار ہو کر مرتد

بھی ہواہے؟

ابوسفيان : خبين-

قيصر : نبوت كے دعوىٰ بيلے كيالوگ ان پر جموث بولنے كالزام بھى لگاتے تھے؟

ابوسفیان: ہر گزنہیں۔

قير : كيانبول نے مجى كى سے عبد كلى كى ہے؟ ابوسفیان : اب تک نہیں کی۔البتہ ہارے ساتھ ان کا معاہدہ ہواہے، معلوم نہیں وہ

ایفاء عبد کرتے ہیں یا نہیں۔ (ابوسفیان کہاکرتے کہ اسے جوابات میں اس

جملہ کے علاوہ میں کوئی اور لفظ نہ بڑھا سکا کیکن قیصر نے میرے اس جملہ کو ہر گز در خوراعتناء نہ سمجھا۔)

قيصر : كياتمهارى آپس ميس كمى بنگ بحى موئى ب

ابوسفيان : جاركمايين جنگيس موكى بين-

قيصر : ان كانتيجه كيا لكلا؟

الوسفيان: مجمعي وه غالب آئے اور مجمعي ہم۔

تصر : وہ حمہیں کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟

ابوسفیان : دہ ہمیں تھم دیتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، کسی کواس کانٹریک نہ تھبرائیں۔وہ ہمیں نماز پڑھ<mark>نے،رو</mark>زہ رکھنے، صدقہ کرنے، پچ بولنے، عفت

اور صله رخي کا حکم ديت بين-

ان سوالات وجوابات كے بعد مر قل فر جمان كوكماكد وه سامعين كو بتائے۔

كه مين نے تم ان كانب يو چھارتم نے كها، وہ تم مين عالى نب بين الله كرسول

ایے ہی ہوتے ہیں۔ جس قوم میں وہ مبعوث ہوتے ہیں وہ اس میں افضل اور عالی نب

-Ut Z 91

میں نے تم سے بوچھاکہ کیاتم میں ہے کسی اور نے بیات کی ہے یعنی نبوت کادعویٰ کیا سرعتم نرکرانہیں میں نرخوال کراک اگر ان سر مملر کسی اور نے سی موتی تو

ے؟ تم نے کہا نہیں۔ میں نے خیال کیا کہ اگر ان سے پہلے کمی اور نے یہ بات کمی ہوتی تو میں جانا کہ یہ مخص اس بات کی اقتداء کر تاہے جو اس سے پہلے کہی گئی ہے۔

ں جاتیا کہ بید مسل ال بات فاصداء مرتاہے ہوا اس سے بہتے ہی فاہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے آباء واجداد میں کوئی بادشاہ ہو گزراہے؟ تم نے کہا

سے مسے و چا کہ ان کے آباد واجدادیں وی بادشاہ ہو تا تو میں یہ سمجھ سکنا کہ میں۔ میں نے خیال کیا کہ اگران کے آباء واجداد میں کوئی بادشاہ ہو تا تو میں یہ سمجھ سکنا کہ

وہ نبوت کادعوی کرکے اپنے باپ کا ملک طلب کررہے ہیں۔

میں نے تم سے پو چھا کہ دعوی نبوت سے پہلے تم اس پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے؟تم نے کہا نہیں۔ یقینا میں جانا ہول کہ جو مخص لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بو آثادہ اللہ تعالی

كے بارے ميں مجھی جھوٹ نہيں بولے گا۔

میں نے تم سے پوچھا کہ رئیس لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں یا کمزور لوگ؟ تم نے کہا کمزور لوگ ان کی بیروی کرتے ہیں۔رسولوں کے تابعد اراکٹر کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے بوچھاکہ کیاوہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ تم نے کہابڑھ رہے ہیں۔ ایمان کا یہی حال ہے حتی کہ وہ مکمل ہو جائے۔

میں نے تم سے پوچھاکیاان کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی مخص ان کے دین سے ناراض ہو کر مرتد بھی ہوائے؟ تم نے کہانہیں۔ایمان کا یمی حال ہے۔ جب اس کی

مٹھاں اور حلاوت دل میں سر ایت کر جاتی ہے تو پھر وہ تکلتی نہیں۔

میں نے تم سے پوچھا کہ وہ حمہیں کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تم نے بتایا کہ وہ عظم دیتے ہیں؟ تم نے بتایا کہ وہ عظم دیتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ کسی کو اس کا شریک نہ بنا عمیں۔ وہ ہمیں نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، صدقہ کرنے، پچ بولنے اور عفت وصلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ جو پچھے تم نے بتایا اگر وہ حق ہے تو عفریب وہ میرے ال دونوں قد موں کی جگہ کے مالک بن جا عمی

گ۔ میں یقیناً جانتا تھا کہ وہ ظاہر ہونے والے ہیں گر میر اید گمان نہ تھا کہ وہ تم ہے ہوں گے۔اگر مجھے یقین ہو تاکہ میں ان تک پہنچ سکوں گا توان کی ملا قات کے لئے سفر کی مشقت اٹھا تا۔اگر مجھے وہاں حاضر کی کی سعادت نصیب ہوتی تو میں ان کے قد موں کو دھو تا۔

تحقیق احوال کے بعد اس نے وہ گرامی نامہ طلب کیاجو حضرت دید کلبی بوساطت حاکم

بھرای لے کر آئے تھے۔ چنانچہ اس نے اس کا مطالعہ کیا۔ اس مکتوب کاار دوتر جمہ آپ پہلے ملاحظہ کرچکے ہیں۔

ابوسفیان نے کہا کہ جو پچھ ہر قل نے کہنا تھاجب وہ کہہ چکااور حضور کاگرامی نامہ پڑھنے سے فارغ ہوا تواس کے امر اءاور مصاحبین نے شور و غل مچاناشر وع کر دیااور ان کی آوازیں بلند ہونے لگیس توانہوں نے ہمیں باہر چلے جانے کا تھم دیا۔ بیس نے اپنے ساتھیوں کو کہا خدا کی فتم البو کبو ہ کے بیٹے (سرور عالم) کا کام بڑا عظیم ہوگیا ہے، اب اس سے رومیوں کا بادشاہ بھی خوف کھانے لگا ہے۔ بیس ہمیشہ یہ یقین کر تار ہا کہ وہ عنقریب غالب ہو جائے گا بادشاہ بھی خوف کھانے لگا ہے۔ بیس ہمیشہ یہ یقین کر تار ہا کہ وہ عنقریب غالب ہو جائے گا بیاں تک کہ اللہ تعالی نے میرے لئے قبول اسلام کے دروازے کھول دیئے۔

حضرت شیخ محمد عبدالحق محدث د بلوی رحمته الله علیه رقم طراز بین- برقل حضرت دحیه

مينا الوكيور أنخضرت كرضا في والديق الوسفيان جواس وقت تك كافر تما، في ازراه تحقير آب كوكبور كابينا كها تعار (ابو عبدالله محر بن اساعيل بن ابرابيم الفارى (م 256هـ)، " محي الفارى" (محقة)، القابرة، لجنة احياء كتب المنة، 1386ه، جلد 1، صفيه 14، باب "كيف كان بدء الوحي"

کو تنہائی میں لے گیااورانہیں کہاکہ بخداامیں جانتاہوں کہ حضوراللہ تعالیٰ کے سیح نبی ہیں۔

ہاری کتابوں میں ان کی ساری صفات نہ کور ہیں لیکن مجھے ڈر ہے آگر میں ان پر ایمان لانے کا اعلان کرول گاتوروی مجھے زئدہ نہیں چھوڑیں گے۔قیصر نے حضرت دحیہ کواپناخط دے کر اپی مملکت کے ایک عظیم پیشوا کے پاس بھیجا۔ اس کانام صفاطر تھا، وہ روم میں رہائش پذیر تھا۔ ساری رومی مملکت میں اس کے پایہ کا کوئی عالم نہ تھا۔ سب لوگ اس کی دل سے عزت كرتے تھے۔حضرت دحيد اس كے ياس روم كئے،اسے قيصر كاخط ديااور سرور عالم عليه الصلوة والسلام اور دین اسلام کے بارے میں بالتقصیل اس سے مختلو کی۔ وہ بول اٹھا، خدائے بزرگ وبرتر کی قتم اجحد علیه الصلوة والسلام الله تعالی کے سے رسول ہیں۔ان کی جن صفات كا آپ نے ذكر كيا ہے وہ سب جارى ند بى كتب ميں موجود ہيں۔ مجھے ان كى نبوت كے بارے میں کوئی شبہ نہیں رہا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر کلیسائیں گیا۔ سارے عیسائیوں کو مخاطب كركاس نيكا: اے میرے روی بھائو اکان کھول کر سنو، میرے پاس احمد عربی کے بارے میں خط آیا ہے۔ اس خط میں انہوں نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی ہے۔ان کی رسالت آ قاب سے روش ترہے۔انھو، سب کھواللہ ایک ہے اور محمراس کے بندے اور رسول ہیں۔ جب ان عیسائیوں نے اس کی زبان سے مدوعوت سی تو بھر گئے اور اس پر حملہ کر دیا۔ اس پر اتنے تیر چلائے اور اتنے وار کئے کہ وہ جال بحق ہو گیا۔ حضرت دحیہ وہال سے فی کر مرقل كياس وايس آئے۔ صفاطر پر جو بیتی تھی اے آکر بتائی۔اس نے کہایہ مخص ان کے نزدیک مجھ ہے کہیں زیادہ محترم اور معزز تھا۔ جب اس کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا ہے تو معلوم نہیں وہ میرے ساتھ کیابر تاؤکریں گے؟(1) اس کے بعد قیصر، بیت المقدس سے حمص واپس چلا آیا۔ حمص اس کایا یہ تخت تھا۔ وہال چھ کراس نے دربار شاہی منعقد کیا۔ تمام امراء سلطنت اور اعیان مملکت کواس میں شرکت کی وعوت دی۔ یہ دربار شاہی اپنے محل سرائے کے وسیع صحن میں منعقد کیا۔ اس کے

1- فيخ عبدالحق محدث دبلوي، "مدارج النوة"، التحمؤ مطيع نو الثور، س ن، جلد 2، مني 297-298

اردگرد چارول طرف کرے بنے ہوئے تھے۔ جب سب مہمان آگئے تواس نے تمام ہیرونی وروازول کوبند کرنے کا تھم دیا۔ خود محل کے شاہ نشین سے نمودار ہوااور قوم کویول خطاب کیا:

اے مملکت روم کے شہر یو!اگر تمہاری یہ خواہش ہے کہ تمہیں فلاح وکا میابی نصیب ہواور ہمیشہ راہ راست پر چلتے رہواور تمہارا ملک اور حکومت ہمیشہ قائم دائم رہے تواشو،اس نی کا دامن پکڑلوجو تمہارے در میان ظاہر ہواہ۔

یہ سنتے ہی حاضرین میں ایک بھگدڑ کچ گئے۔ سب جنگلی گدھوں کی طرح دولتیاں جھاڑنے نہ سنتے ہی حاضرین میں ایک بھگدڑ کچ گئے۔ سب جنگلی گدھوں کی طرح دولتیاں جھاڑنے در وازے مقفل تھے، باہر نگلے کی کوئی صورت نہ تھی۔اس نے اپنے خدام کو تھم دیا کہ وہ ان در وازے مقفل تھے، باہر نگلے کی کوئی صورت نہ تھی۔اس نے اپنے خدام کو تھم دیا کہ وہ ان بھاگئے والوں کواس کے پاس واپس لا عیں۔ جب وہ سب اس کے اردگر داکھے ہوگئے تواس نے ان کا غصہ فروکر نے کے لئے کہا کہ جس نے یہ بات محض تمہیں آزمانے کے لئے کہی سے تھی کہ جھے پا چل جائے کہ تم اپنے عقیدہ میں کہاں تک پختہ ہو؟ا پنے عقیدہ اور نہ ہب کے ساتھ تمہاری یہ ول بنگل دیکھ کر مجھے ہوی مسرت ہوئی ہے۔ ہر قال کی یہ بات میں کروہ بھی ساتھ تمہاری یہ ول بنگل دیکھ کر مجھے ہوی مسرت ہوئی ہے۔ ہر قال کی یہ بات میں کروہ بھی ساتھ تمہاری یہ ول بنگل دیکھ کر مجھے ہوی مسرت ہوئی ہے۔ ہر قال کی یہ بات میں کروہ بھی ساتھ تمہاری یہ ول بنگل دیکھ کر مجھے ہوی مسرت ہوئی ہے۔ ہر قال کی یہ بات میں کروہ بھی

ام بخاری فرماتے ہیں کہ ہر قل کا اسلام کے بارے میں یہ آخری اطلاع ہے۔(1) مکتوب گرامی کی تعظیم و تکریم

ڈاکٹر حیداللہ نے "الوٹائن السیاسیہ" میں ایک دوسرے خط کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ گرامی نامہ حضور نے قیصر کی طرف اس وقت ارسال فرمایا جب حضور میدان تبوک میں خیمہ زن تھے اور یہ گرامی نامہ لے جانے کے لئے بھی حضرت دجیہ کوہی منتخب فرمایا گیا۔ اس کا عربی متن اور ارد و ترجمہ درج ذیل ہے:

> بِسُواللهِ الرَّحِّلْ الرَّحِيْدِ مِنْ مُّحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَى صَاحِبِ الرُّوْمِ إِنْ أَدْعُوْكَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَإِنْ أَسْلَمْتَ فَلَكَ مَا اِلْهُ سُلِمِيْنَ وَعَلَيْكَ مَا عَلَيْهِمْ فَإِنْ لَمُ تَلَامُ مَلْ فِ

خوش ہو گئے اور اس کے سامنے مجدہ میں کر گئے۔

الْإِسْكَا مِنْ فَاعْطِ الْجِزْرَيَةَ ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ : (قَايِنُواالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاجْدِوَ لَا يُعَيِّرُمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ وَيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْنُوا أَلْكِتْبَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْرَيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمُ طِغْرُونَ ) وَإِلَا فَلاَ تَعْلُ ابْنِي الْفَلَاعِلُونَ وَبَانِ الْإِسْلَامِ أَنْ يَنَ خُلُوا فِي الْا فَلاَ تَعْلُوا الْجِوْرَيَةَ

"محمد رسول کی طرف سے بنام شاہ روم میں تہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں، اگر تم اسلام لے آؤ تو تم پہلے مسلمانوں کی طرح ہوجاؤ کے توجو حقوق ان کے ہیں وہی حقوق تہیں حاصل ہوں گے اور جو ذمہ داریاں ان پر عائد ہیں وہ تم پر بھی عائد ہوں گی۔ اگر تم اسلام کو قبول نہیں کرتے تو پھر جزیہ وینا قبول کر لو کیو تکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے (ترجمہ آیت)" جنگ کر وان لوگوں ہے جو نہیں ایمان لاتے اللہ پر اور روز قیامت پر اور نہیں جرام سجھتے جے خرام کیا ہے اللہ نے اور اس کے رسول نے اور نہ قبول کرتے ہیں سے حرام کیا ہے اللہ نے اور اس کے رسول نے اور نہ قبول کرتے ہیں سے دین کو ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے۔ یہاں تک کہ وہ دیں جزیہ اپنی تو پھر اپنی رعایا کو آزاد چھوڑ دو، چاہے وہ مسلمان ہو جائیں، چاہے وہ جزیہ دینا منظور کر لیں۔"

سعید بن راشد کہتے ہیں کہ جب میں شام (دمشق) گیا تو جھے بتایا گیا کہ سامنے والے گرجامیں وہ مختص رہتاہے جے قیصر نے اپنا قاصد بناکر بارگاہ رسالت میں بھیجاتھا۔ چنانچہ ہم اس گرجامیں گئے، دہاں ہماری ملا قات ایک ہیر فر توت ہے ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم قیصر کے قاصد بن کر سرور عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے ؟اس نے کہاہاں! پھر میں نے کہا، وہ واقعہ تو سناؤ۔ اس نے کہا کہ نی کریم علیقے جب تبوک کے مقام پر تشریف فرما

<sup>1- &</sup>quot;او دا كلّ المياسية"، منفي 110 واحمد بن على التلتخدري (م 821هـ)، "الصح الاعثىٰ"، بيروت، دارالكتب العلمية، 1987م، طبع 1، جلد 6، منفي 363

ہوئے تو حضور نے حضرت دحیہ کلبی کو اپناگر امی نامہ دے کر قیصر کی طرف رواند کیا۔ جب

قيصر كوبيه والانامه ملا-اس في اين سارت قسيسون اور بطريقون كواسي دربار مي طلب كيا

اور سارے در وازے بند کرنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے سب حاضرین کو خطاب کرتے ہوئے

کہا کہ یہ مخض (نی کریم)جس جگہ آگر خیمہ زن ہواہے،اسے تم جانتے ہو۔اس نے میری طرف لکھاہے کہ میں ان باتوں میں سے کوئی ایک بات تسلیم کرلوں۔1۔یا تو ہم اسلام قبول

كركيں-2-يا نہيں جزيد اداكر نامنظور كرليں-3-ياجنگ كے لئے تيار ہوجا عير قير نے كبارات نفرانيت كے عالمواتم في اپنى كتابول ميں پڑھاہے كد دواس زمين پر ضرور قابض موجائے گاجہاں میں اب قدم رکھے موئے موں۔ پس آؤہم اس کادین قبول کرلیس یااس کو جزید دینامنظور کرلیں۔ یہ سنتے بیان سب نے بیک آواز غراناشر وع کردیا۔انہوں نے اپنی كلاميں اتار كر چينك ديں اور كہنے لگے۔ كياتم جميں اس بات كى دعوت ديتے ہوكہ جم نفرانیت کورک کردیں اور جازے آنے والے ایک عرب کے غلام بن جائیں؟ جب قیصر نے بید دیکھا کہ بید لوگ ہر گز اسلام کو قبول نہیں کریں گے اور اگر ای حالت میں وہ یہاں ے باہر نکل کے تولوگوں کواس کے خلاف مجڑ کا کرایک قیامت بریا کردیں مے تواس نے اپنا پینترابدلا۔ کہنے لگا، میں نے تو یہ ساری باتیں ممہیں آزمانے کے لئے کی ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ تم اپنے عقیدہ پر کہال تک پختہ ہو۔ پھراس نے حاضرین کو کہاکہ مجھے ایک ایسا آدمی جاہے جو سخن فہم اور عربی زبان کا بھی ماہر جو تاکدان کے ساتھ عربی میں بے تکلفی سے گفتگو کر سکے چنانچہ جھے اس کام کے لئے منتخب کیا گیا۔ قیصر نے اپنا خط میرے حوالے کیااور مجھے کہامیر اید خط ان کے پاس لے جاؤ اور جووه کہیں اس کوا چھی طرح ذہن نشین کر لیٹالیکن اگر تم ان کی ساری گفتگو کواپنے حافظہ میں محفوظ نہ کر سکو توان تین باتوں کو ہر گز فراموش نہ ہونے دینا۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیا انہوں نے اثنائے گفتگو کہیں میرے پہلے خط کا حوالہ دیا ہے یا نہیں۔ دوسری پیر بات کہ اثنائے مختلوانہوں نے لیل ونہار (رات دن) کا کہیں ذکر کیا ہے یا نہیں۔ تیسری بات یہ کہ ان کی پشت کی طرف غورے دیکھنااگر کوئی تعجب آمیز چیز تمہیں دکھائی دے تووہ بتانا۔ تنوخی کہتاہے کہ قیصر کا خط لے کر میں تبوک آیا، نبی کریم علی اپنے اپنے حلقہ احباب میں تشریف فرما تھے۔ میں نے کی سے پوچھا، آپ کے نبی کہاں ہیں؟ مجھے بتایا گیا وہ سامنے

تشریف فرما ہیں۔ میں گیااور حضور کی خدمت میں سامنے بیٹھ گیااور ہر قل کا خط نکال کر پیش کر دیا۔ حضور نے اسے پکڑااورائے پاس رکھ لیا۔اور مجھ سے پوچھاتم کون ہو؟ میں نے عرض کی، کہ میں قبیلہ تنوخ کا ایک فرد ہوں۔ فرمایا، کیا اسلام کو قبول کرنا پند کرو گے کیونکہ یہ دین تو تمہارے باپ ابراہیم کادین ہے۔ میں نے عرض کی، میں ایک قوم کی طرف

ے سفیر بن کر آیا ہوں اور میر ادین وہی ہے جو میری قوم کادین ہے۔ جب تک میں اپنی قوم کے پاس لوٹ کرنہ چلا جاؤں میں اپنانہ ہب نہیں بدلوں گا۔

ميرايه جواب من كر حضوراكرم بنس پرماوريه آيت تلاوت كى:

اِنَّكَ لَا تَهَيْ يُ مِنْ آخْبَيْتَ وَلَكِنَّ اللهُ يَهُيْ يُ مَنْ يَتَلَاَّهُ وَهُو اَعْلَمُ بِالْمُهُتَدِينَ -"بينك آپ بدايت نهيں دے كتے جس كو آپ پند كريں البته الله تعالى بدايت ديتا ہے جے چاہتا ہے اور وہ خوب جانتا ہے بدايت يافتہ الم اللہ كريں "

پھر فرہایا، اے تنوخی بھائی! میں نے ایک دعوت نامہ سمرای کی طرف بھیجا تھا۔ اس نے اس کو بھاڑ کرپارہ پارہ کر دیا۔ اللہ تعالی نے اسے اور اس کی مملکت کو مکٹرے کردیا۔ میں نے تیرے بادشاہ کی طرف دعوت نامہ ارسال کیا۔ اس نے اسے عزت واحرّام سے وصول کیا، لوگ اس کی قوت سے خاکف رہیں گے جب تک اس کی زندگی میں خیر ہوگی۔

توخی کہتاہے کہ میں نے یہ جملہ ساتو مجھے یاد آگیا کہ بیان تین ہاتوں میں ہے ایک ہے جن کو یاد رکھنے کا قیصر نے مجھے تاکیدی تھم دیا تھا۔ میں نے بطور یاد داشت تیرکی نوک سے اپنی تکوارکی میان پراس کو لکھ لیا۔

حضور نے دہ خطائے باعمی ہاتھ بیٹے ہوئے مخص کو پڑھنے کے لئے دیا۔ میں نے کی ے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ان کانام معادیہ ہے۔ قیصر کے خط میں ایک اعتراض تھا کہ قر آن کریم کی ایک آیت ہے قر عَوْضُ بھا المنتہ او گوٹ کے الدی کی کہ سارے آسانوں اور زمین کو ملایا جائے تو جنت کا عرض اس کے برابر ہوگا۔ اس نے پوچھا دوزج کہاں ہوگا؟ حضور نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا شیٹے ای انتہ الکیڈ اُلیٹ الکیڈ کی آخا کہا کے ا

النَّهَا وُ وَكه رات كهال موتى بج جب دن آجاتا ہے۔ یہ دوسری بات تھی جویس نے بطوریاد داشت لکھ لی۔

جب قيمر كاخط يرصف سے حضور فارغ موئ تو مجمع فرماياك تو مارے ياس قيمركا

قاصد بن کر آیاہے، تیری خاطر مدارت اور تیری تکریم ہم پر لازم ہے لیکن ہم حالت سفر

میں ہیں اور جارازاد راہ بھی قریب الا ختام ہے ورنہ ہم ضرور حمہیں انعام واکرام سے نوازتے۔ صحابہ کرام میں سے ایک مخص نے عرض کی، میں اسے انعام چیش کرتا ہوں، اس نے اپناسامان کھولا۔ صفورید کی بنی ہوئی ایک خلعت افعائی اور میرے سامنے آگر رکھ وی۔ میں نے اس محض کے بارے میں یو چھا تو معلوم ہوا کہ ان کانام عثان ہے۔ پھر نبی کر یم نے فرمایا، تم میں سے کون اس کا میز بان سے گا۔ آیک انصاری جوان نے بوھ کر عرض کی، میں يارسول الله! چنانچه وه انصاري مجھے لے كرائي قيام كاه كى طرف روانه موارجب ميں اس

محفل سے باہر نکل آیا تو بی کریم نے فرمایا، اے تو فی ادھر آؤ۔ میں حاضر موا۔ توارشاد فرالمهمة كا المفن لما أكرت كايبال ع كزروجي حميس عم ديا كيا قار جمع تصرك بات یاد آئی۔ میں حضور کی پشت کی طرف آیادہاں کند حول کے در میان مجھے مہر نبوت نظر

آئى جونمايال مورى تقى-اس طرح قیصر نے جن باتوں کے بارے میں توفی کو تاکید کی تھی۔ ان میں سے تیسری بات بھی پوری ہو چکی تھی اللہ کے نبی نے اپنے خداداد علم سے بھی پر دہ اٹھادیا۔اب

جان بوجه کر کوئی شان محمد ی اور علوم مصطفوی کا افکار کر تاہے توبیاس کی بد تھیبی ہے۔ حاجیتاً إلى الله بإذيه وسراجًا مُنيرًاك شان واليادى برحل في توتمام ككوك واعتراضاتك تىلى بخش جوابات دے ديئے۔(1)

مكتوب گرامی کی تعظیم و تکریم

علامہ بدر الدین عینی شارح صحح بخاری رقم طراز ہیں کہ ہر قل نے نبی کریم علیہ کے گرای نامہ کو سونے کی ایک تکی میں بڑے اہتمام سے محفوظ کر دیا۔ اور قیصر کے وارث سارے رومی بادشاہ اس گرامی نامہ کی بوی تعظیم و تحریم کرتے رہے اور اسے ہمیشہ بوے

معزز مقام پر رکھاکرتے۔ایک قیصر جس کانام اذ فرنش تھا، جس نے سین کے مشہور شہر طلطداور دیگر علاقوں پر قضہ کیا۔ یہ مکتوب گرامی اس کے پاس تھا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے شکیطن کوور ثہ میں ملا۔ مر وی ہے کہ سلطان منصور قلاوون نے سیف الدین طلح المنصوری کو مغرب کے بادشاہ کے پاس ایک ہدیہ دے کر بھیجا، مغرب کے بادشاہ نے سیف الدین ند کور کواندلس کے ایک بادشاہ کے پاس ایک معاملہ میں سفارشی بناکر بھیجا، اس افر کی بادشاہ نے وہ سفارش قبول کر لی اور سیف الدین سے درخواست کی کہ وہ اس کے پاس ہی ہمیشہ کے لئے رہائش اختیار کرے لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے معذرت کی۔ بادشاہ نے انہیں کہا کہ اگر آپ میری بد گزارش مان لیں کے تو میں آپ کو گرال بہا تحفہ دول گا۔ اس نے ایک صندوق نکالاجوسونے کے پترول ہے م<mark>نڈ حا</mark>ہوا تھا۔اس ہے ایک زریں قلم دان نکالا، پھر اے کھول کر ایک خط نکالا اور کہایہ تمہارے نبی کریم علی کا نوازش نامہ ہے جو آپ نے ميرے دادا قيصر كو لكھاتھا، ہم اے نسلاً بعد نسل محفوظ ركھے ہوئے ہيں۔ ہمارے آباء و اجدادنے میں وصب کی م کہ مادامر هذا الكِتَابُ عِنْدَنَا لَا يَزَالُ الْمُلْكُ فِيْنَا ـ لین جب تک یہ گرای نامہ مادے پاس رے گا حکومت ہم میں باتی رے گی۔ اس لئے ہم اے بری حفاظت سے اپنے یاس کھتے ہیں اور اس کا برداادب کرتے ہیں اور کسی عیسائی کواس پر مطلع نہیں ہونے دیتے۔(1) مكتوب گرامی بنام مقو قس شاه مص بادی برحق علی نے ایک والا نامہ مقوقس شاہ مصرے نام لکھا، اے سر بمبر کیا اور

ہادی ہر حق عظیمہ نے ایک والا نامہ مقوقس شاہ مصر کے نام لکھا، اے سر بمہر کیااور حضرت حاطب بن ابی بلعد کو تھم دیا کہ وہ اس گرامی نامہ کو مکتوب الیہ تک پہنچائے۔ حضرت حاطب اسکندریہ پہنچ، مقوقس سے ملا قات کرنے کے لئے اس کے محل میں گئے۔ پہلے اس کے دربان بدی کے دربان بری کو آپ نے اسے اپنی آمدکی غرض وغایت بتائی۔ دربان بری عزت و تحریم سے بیش آیا۔ فوراً مقوقس کی خدمت میں باریاب کر دیا، حالا نکہ کئی لوگ عزت و تحریم سے بیش آیا۔ فوراً مقوقس کی خدمت میں باریاب کر دیا، حالا نکہ کئی لوگ ایک ماہ سے آئے ہوئے تھے لیکن البھی تک ان کی ملا قات کی باری خبیں آئی تھی۔ بادشاہ نے بھی آپ کی بری عزت کی اور بڑے ادب واحترام سے گرامی نامہ وصول کیا۔ اس خط کا

<sup>1-</sup> العلامة بدر الدين محود بن احمد العيني (855هـ)، "عمدة القاري شرح صحح البخاري"، القابرة، دارالعرفة، 1348هـ، حلد 1. صلح 111

عربی متن مع اردورجمه درج ذیل ب:

يشيرالله الرعملي الرويم

ڝۜؖڽؙؖۿ۬ػؠۜؖۜۑ۪ۘ؏ؠ۫ۑۘٳٮڷ۬ڡۣۅٙۯڛؙٛۅڸ؋ٳڬؙؙؙؙٛڡؙڠؘۅٛڣٮػۼڶؚؽٟؗؗؠٳڵۼؠؙڟ ڛٙڵٳۿ۠ۼڬؖڡڹٳۺۜۼٵڷۿٮؙؽ

أُمَّا بَعَدُ ؛ فَإِنَّى أَدْعُوكَ بِدِعَا يَهِ الْإِسْلَاطِ أَسُلِمُ تَسْلَمُهُ ، يُعْطِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ تَوَكَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِنْهُ الْقِبْطِ يَا هُلَ الْكِتْبِ تَعَالَوْ اللّٰ كِلْمَةِ سَوَاءِ بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الْآنَعُبُدُ إِلَّا اللهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّغِذَ بَعْضُنَا

بَيْمِنَّا أَرْبَا بَامِنْ دُوْنِ اللَّمِ<mark>فَإِن</mark>ُ تَوَكَّوا فَقُوْلُوا الشَّهَدُوا

بِأَتَا مُسْلِمُونَ

سول (1)

" یہ خط محمر کی طرف سے جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں مقو قس کی طرف جو قبطیوں کاسر دارہ۔سلامتی ہوہراس فخص پر جو

ہدایت کا پیروکارہے۔ امابعد! میں حمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام لے آؤ

سلامت رہو گے اور اللہ تعالی تھے دو گنا اجر عطا فرمائے گا۔ اگر تم

روگر دانی کرو توسارے قبطیوں کی گمراہی کا گناہ تیری گرون پر ہوگا۔ اے اہل کتاب! آجاؤاس کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے در میان

کیسال ہے۔ وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سواکسی کی عبادت نہیں کریں گے اور کسی چیز کو اس کاشریک نہیں تھمرائیں گے اور ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ

دور ک پیر و ان کا مریک میں سہرایں ہے اور ہم اللہ تعالی کو چھور کرایک دوسرے کواپنارب نہیں بناغیں گے اور اگریہ لوگ روگر دانی

کریں تو کہواہے منکر واگواہ رہنا ہم مسلمان ہیں۔

رسول

رسون

1-"اوة أنّ السياسية"، منحه 135، "منح الاعثى "، جلده، منحه 364ه " تارخُ الخيس"، جلد2، منحه 36-37

حضرت حاطب نے اس والا نامہ کے مضمون کی تائید کرتے ہوئے کئی تافر مانوں اور مرکشوں کے عبرت ناک انجام کی طرف اس کو متوجہ کیا جو اعلیٰ اقتدار کے مالک تھے اور ان کی دولت وٹروت کا شار مشکل تھالیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تافر مانی کی تو تباہ و ترباد کر دیے گئے۔ آپ نے مقوقس کو کہا، بجائے اس کے کہ لوگ تم سے عبرت حاصل کریں

بہتریہ ہے کہ تم ان سے عبرت حاصل کرو۔ مقوقس نے ہاتھی دانت کی ایک خوبصورت ڈیما منگوائی، بڑے ادب واحترام سے میں

عو سے ہا کی وات کی ایک و بھورے دیا عوالی، برے اوب و اسرام سے بید گرامی نامہ اس میں رکھا، اے سر بمہر کیااورا پی خاص کنیز کے حوالے کر دیااوراہے تھم دیا کہ وہ اے حفاظت سے رکھ لے۔ پھر ایک عربی دان کا تب کو بلایا اور اے بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے لئے ایک عربیضہ الماء کرایا:

بِسُواللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْعِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللهِ مِنَ الْمُقَوْقِ عَظِيْمِ الْقِبْطِ

معمدي عبوالموين المعرين سييوالوب سكاة عليك

أُمَّا اَعُدُ ا قَلْ قَدَا أَنُ كِتَا إِلَ وَفَهِمْتُ مَا ذُكَرْتَ فِيهُ وَمَا تَلُاعُولِكِهِ وَمَا تَلُاعُولِكِهِ وَكُنْتُ أَظُنَّ أَنَّهُ عَلَيْكُ أَنَّا كَنِي وَكُنْتُ أَظُنَّ أَنَّهُ عَدْرُجُ بِإِلشَّا مِر وَقَدُ أَكُرَمْتُ مَ سُؤلكَ وَبَعَثْتُ إِلْيَكَ يَعْدُرُكُ وَمُتَ مَسُؤلكَ وَبَعَثْتُ إِلَيْكَ بِعَادِيَةً بِي إِلْسَامِكَانُ فِي الْقِبْطِ عَظِيمٌ وَبِعَثْمُ وَقِ وَ

أُهْدَيْتُ إِلَيْكَ بَغْلَةٌ لِتَرْكَبَهَا ۖ وَالسَّلَّامُ عَلَّيْكَ ﴿ (1)

"بم الله الرحن الرحم - محد بن عبدالله (عليه) كى خدمت مين (مقو قس عظيم قبط كى طرف سے)، آپ يرسلام

الابعدا میں نے آپ کا مکتوب گرامی پڑھا۔ اس کے مندر جات کو اور جس دین کو قبول کرنے کی آپ نے دعوت دی ہے، اے سمجھا۔ مجھے

اس بات کاعلم تھاکہ ایک نبی کی آمد ہوگی لیکن میر اخیال تھاکہ وہ ملک شام سے ظاہر ہوگا۔ میں نے آپ کے قاصد کی عزت و تحریم کی ہے۔

م معنور کی خدمت میں دو کنزی بھیج رہا ہوں جن کی اہل قبط ک

نگاہوں میں بڑی قدر و منزلت ہے۔ ایک طلعت اور ایک فچر حضور کی سواری کے لئے پیش ہے۔ والسلام علیک۔" اس نے اپنے اسلام قبول کرنے کے بارے میں کچھ نہیں لکھا۔ الن دو کنیزوں میں سے

ایک کانام ماریہ تھا جس کو حضور نے کاشانہ نبوت میں شمولیت کااعزاز بخشارانمی کے بطن سے سر ور انبیاء علیہ الصلوۃ والشاء کے فرز ند حضرت ابراہیم تولد ہوئے جنہوں نے کمسنی میں افراد میں اللہ اللہ میں اللہ می

میں اٹھارہ ماہ کی عمر میں وفات پائی۔ دوسر ی کنیز کانام ''سیرین'' تھاجو شاعر دربار رسالت حضرت حسان کو مرحمت فرمائی۔ان کے بطن سے حضرت حسان کے فرز ند عبدالرحمٰن پیدا

ہوئے۔مقوقس نے جو نچر بھیجا تھا، اس کارنگ سفید تھا، دلدل کے نام سے مشہور ہوااور

حضرت امیر معاویہ کے زمانہ تک زندہ رہا۔ واقدی لکھتے ہیں کہ ایک رات متو قس نے حضرت حاطب کو تنبائی میں اپنے پاس بلایا

و مدت میں اپنے ہی کہ استعمال کے سے استعمال کے کہ استعمال کی کہ ہم ایک نبی کی آمد کے لئے چھٹم براہ تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ وہ نبی ملک شام سے ظاہر ہو گالیکن اب وہ عرب سے مبعوث ہوئے ہیں۔ عرب ایسا ملک ہے جہاں قط سالی، خلک دستی اور افلاس ہے چنانچہ میری قوم م

اس دین کو قبول نہیں کرے گی۔اگر میں اسلام قبول کرلوں تو بچھے یہاں کے تانچ و تخت ہے دستبر دار ہونا پڑے گا جس کو میں پہند نہیں کر تا۔ حضرت حاطب نے سر در انبیاء علیہ کو حساس کی یہ یا تھی بتا کس تو حضور نے فریلا:

جباس كى يه باتي بنائي توصفور نے فرمايا: صَنَّ الْحَقِيدُ فَي مِمْثَكِهِ وَلَا بَقَاءَ لِمُثْكِهِ

"خبیث نے اپنے ملک کے سلسلہ میں بخیلی کی ہے لیکن اس کا ملک باقی نبیں رہے گا۔"

علامه بلادرى، "انساب الاشراف" يس مم طرازين كه:

حضرت حاطب، جب گرامی نامد لے کر پنچ تو مقو قس نے اس گرامی نامد کی بڑی عزت و حقو قس نے اس گرامی نامد کی بڑی عزت و حکر یم کی اور کہا فولا الملاک دیشنی ملاک الوقع ) کر آسٹ اگر میں اگر میں اسلام قبول کر لیتا۔ پھر اس نے دو کنیزیں، مارید اور سیرین بطور ہدید ارسال کیس۔ان کے علاوہ ایک ہز ار مثقال سونا، ہیں

1-" تاريخ الخيس"، جلد 2، صني 39-38

طلعتیں، ایک سفید فچر سواری کے لئے اور ایک یعفور نامی گدھا۔(1) حفرت مارید کو حضور نے کاشانہ نبوت کی زینت بننے کاشر ف بخشا۔ انہی کے بطن سے حضرت ابراہیم تولد ہوئے نیلن جبان کی عمراٹھارہ ماہ ہوئی توانہوں نے انتقال فرمایا۔اس صدمدے حضور کی آسمصیں الکلار موئیں۔ صحابہ نے عرض کی تیا تیجی الدفائت آسی من عَرَفَ اللهَ حَقَّةَ فِيهُمَا أَعْطَاكُ وَأَخَذَاك الله ك ني الله تعالى جو عطا فرماتا ب اورجو والهل ليتاہے اس کو منجح طور پر سب سے زیادہ منجھنے والے حضور ہیں۔ تو پھر یہ گریہ کیسا؟ تومر شدير حق نے فرمايا: تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَعِزْنُ الْقَلْبُ وَلَا نَعُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَ وَإِنَّا عَلَيْكَ يَا إِبْرَاهِيُهُ لَمَحْزُونُونَ -" المحيس الحكبارين ول غرده ب ليكن جم اين زبان ير كوني ايها حرف نہیں لاتے جواللہ تعالیٰ کی نارا صلی کا باعث ہو۔اے ایراہیم!ہم تیری جدائي ير ملين بي-" جس روز حضرت ابراہیم نے وفات پائی اس روز سورج کوگر ابن لگا۔ لوگ کہنے لگے کہ سورج بھیاس حادثہ کے باعث کر بمن سے دوچار ہواہ۔ حضور نے ساتو حقیقت حال سے يرده المحات موئے فرمایا۔ بِإِنَّهَا لَا تُكُسِفُ لِمَوْتِ أُحَيِّ وَلَا لِمَنَّاتِهُ (3) "سورج کو کسی کی موت اور کسی زندگی ہے گر بن نہیں لگا کر تا۔" مكتوب كرامي بنام حارث بن ابي شمر الغساني رحمت عالم علي في شجاع بن وجب رضى الله عنه كوابنا كمتوب كراى دے كرحارث كى طرف روانه کیا۔ حارث کو قصر نے اس عسانی ریاست کا حکر ان مقرر کیا تھا۔ شجاع کہتے ہیں کہ جب میں حارث کے پاس پہنچا تو دور وز تک میں اس کے دروازے پر جیمار ہالیکن ملا قات كى كوئى صورت ند نكل- آخر ميس نے اس كے دربان سے رابط قائم كيا، اسے بتايا كد ميس

<sup>1-</sup>علامد باذري "انساب الاشراف" ، جلد 1، مني 449

ئدايينا، منحد 451

<sup>3-</sup> محمد بن عبد الباتى بن يوسف الزر قاني الماتكي، "شرح المواهب الملدية"، معر، المطبعة الاز برية، ب ت، جرء 3، صفحه 214

رسول الله علی کا قاصد ہوں اور حارث کے نام حضور کا خط لایا ہوں۔ مجھے یہاں آئے دو
دن گزر گئے ہیں لیکن ابھی تک میری ملاقات نہیں ہوئی۔ دربان نے بتایا کہ حارث فلال
دن باہر آئے گا، اس سے پہلے ملاقات ممکن نہیں۔ چنانچہ مجھے مجبور اُوہاں رکنا پڑا۔ اس اشاء
میں وہ دربان میرے پاس آیا کر تا اور نی کریم عقاقے کے بارے میں سوالات کیا کر تا۔ پھر
میں اس سر کار کے ایمان افر وزحالات سنا تا۔ سنتے سنتے بسااو قات اس کی آنکھوں میں آنسو
چھکنے گئے۔ وہ کہتا کہ انجیل میں آنے والے نی کی جو علامتیں پڑھی ہیں وہ ساری ان میں پائی
جو کلتے ہیں۔ میں ان پر ایمان لاتا ہوں اور ان کی تقدیق کرتا ہوں۔ اگر مجھے حارث کا خوف نہ
ہوتا تو میں اپ ایمان لانے کا اعلان کر دیتا۔ وہ دربان میری بڑی عزت کیا کرتا اور میری
خاطر مدارات میں کوئی کسرنہ اٹھار کھتا۔ اس نے مجھے بتایا کہ حارث سے امید نہ رکھو کہ وہ
اسلام قبول کر لے گاکو تک وہ قبصر سے ڈرتا ہے۔
میں روز حارث باہر لکا، شجاع نے گرائی تامہ اسے پہنچایا، اس نے کھول کر پڑھا۔ اس

يل درج تفا:

يل در مع الحا

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ مِنُ مُّحَمَّدٍ دَسُولِ اللهِ إِلَى الْخَارِثِ بْنِ أَبِي شَمَّ سَلَامٌ عَلَى مَنِ النَّهَ الْهُلُام وامَنَ بِهِ وَصَدَّقَ وَإِنِيُ أَدْعُوكَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَحْدَهُ

وامن يه وصدق وإفي ادغوك ان تومين بالله وحدة لا شريك له يبغى لك مُلكك -

"بسم الله الرحن الرحيم\_ محمد رسول الله كي طرف سے حارث بن ابي شمر

-112

ہراس مخض پر سلامتی ہوجو ہدایت کا پیرو کارہے۔اوراس پر ایمان لے تنہ مراس میں کا تبدید کا پیروکارہے۔ اور اس پر ایمان لے

آیا ہے اور اس کی تقدیق کی ہے۔ میں حمہیں وعوت دیتا ہوں کہ تم اللہ

وحدولاشريك برايان لے آؤ۔ تمباراملك باقى رے گا۔"

دُاكْرُ حميدالله لكهة بن:

"اس نے خط پڑھاغصہ سے بے قابو ہو گیااور گرامی نامہ کو زمین پر دے مارا۔ برد بردا کر کہنے لگا

1-"الوثائق السياسية"، مني 126

كون ب جو مجه سے ميرى حكومت چھينا جا بتا ہے؟ ميں اس ير حمله كرول كاراس في محوروں کی نعل بندی اور نشکر کو تیاری کا تھم دیا۔ پھر قیصر کو اپنے ارادہ سے مطلع کیا۔ قیصر نے اے فور آجواب لکھا کہ اس خیال خام کو دماغ سے نکال دواور ان پر حملہ کرنے کا مت اراده كرواور جلدى ميرے پاس چېنچو-"(1) جب حارث کو قیصر کاخط موصول مواجس میں اس نے اسے تاکید کی تھی کہ ان پر حملہ کرنے کاارادہ ترک کر دے اور فور اایلیاء اس کے پاس پہنچے تواب اس کامز اج درست ہو گیا اوراس کی وہ تندی کافور ہو گئ جس کا مظاہر واس نے حضور کا گرامی نامہ پڑھ کر کیا تھا۔ شجاع كتے يى،اس نے مجھے بلايا اور دريافت كياكم تمبار اواليى كاكب اراده ع؟ يس نے بتاياكم میں کل عازم مدینہ ہو جاؤل گا۔ چنانچداس نے ایک سوشقال سونا مجھے بدیة بیش کیا۔ محبوب رب العالمين كاگرامي نامه شهنشاه ايران خسر ويرويز كے نام الله تعالى كے سے اور پيارے رسول عليه افضل الصلوة واطيب السلام في اي ايك صحابی حضرت عبداللہ بن حذافہ اسبحی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تاکہ ایران کے فرماز واخسر و پرويز كوحضوراكرم علي كاكراى نامه پنجاعي بيد خطام بمبر قلداس كامتن مندرجد ذيل ب: يشيراللوالرعن الرحيي مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَىٰ كِسُرى عَظِيْمِ فَأَرِسٌ سَلَاهُ عَلَى مَنِ أَتَبَعَ الْهُناى وَامَنَ بِاللَّهِ وَمَسُولِهِ وَ عَهِمَ أَنْ لَكُولُهُ إِلَّا اللَّهُ وَحْمَاةُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّااً عَبُونُ وَرَسُولُهُ - وَأَدْعُوكَ بِمَاعِيَةِ اللَّهِ عَذَوَجَكَ -كَإِنَّىٰ أَنَا رَسُولُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ إِنَّى النَّاسِ كَافَّةً لِأُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَعِيُّ الْفَوْلُ عَنَّى الْكَفِيرُينَ-أُسْلِعَ تَسْلُمُ فَإِنْ أَبِيتَ فَعَلَيْكَ إِنَّمُ الْمَجُوسِ -

> " بی خط محدرسول الله علی الله کی طرف سے سمرای شاہ ایران کے نام ہے۔ سلامتی ہو ہر اس محض پر جس نے ہدایت کی پیروی کی اور اللہ اور اس

> > 1-" تارخُ الخيس"، جلد2، منح. 39 2-" تارخُ الخيس"، جلد2، منح. 34

ك رسول يرايمان في آياوريه كوابى دى كد الله وحده لاشريك ك بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد علیہ الصلوة والسلام اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے سرای! میں حمین الله تعالی ير ايمان لانے كى دعوت ديتا مول کیونکہ میں اللہ عزوجل کا رسول ہوں تمام لوگوں کی طرف تاکہ میں بروقت متنبه كرول جو زئده إلى اور تاكه جحت تمام كروول كفارير اسلام قبول كرلے سلامت رے كا اور اگر تو اسلام قبول كرنے سے انکار کرے گاتو تیری گرون پر سارے جوسیوں کی مرابی کا گناہ ہوگا۔" جب اس پیکر نخوت و غرور نے میہ ہدای<mark>ت نامہ</mark> پڑھا تو فرط غضب سے آپے سے باہر ہو گیااوراس کو بھاڑ کر مکڑے مکڑے کردیااور ہرزوسر انی کرتے ہوئے کہا کہ میراایک غلام مجھے اس متم کا خط لکھنے کی جدارت کرتا ہے۔ سر کار دوعالم علیہ کو جب اس کی گتافی کے بارے میں عرض کی توار شاد فرمایا مَنْزَقَ كِتَنَا فِي مَنْزَقَ الله مُلكة الله عرب گرامی نامہ کویار میارہ کردیا ہے اللہ تحالی نے اس کے ملک کویار میارہ کردیا ہے۔ سرای نے یمن میں اپ مقرر کردہ گور زباذان کو حکم نامد لکھاکہ جھے اطلاع ملی ہے کہ تیرے علاقہ میں کی نے نبوت کادعوی کیاہے،اسے فور اجھن کا کر میرے پاس مجیجو۔ باذان نے اپنے ایک وزیر مسمی بانویہ کوایک فاری النسل مخص کے ساتھ مدینہ طیبہ روانہ کیاجس کانام فر خسرہ تھا۔ نیزاس نے ایک خط بھی حضور عظی کے نام لکھ کرانہیں دیا۔اس میں تح ریر تھاکہ آپ الن دونوں کے ہمراہ کسری کے پاس فور آپنچیں۔ جب یہ لوگ طاکف پہنچے تو دہاں قریش مکہ کے کئی سر دار آئے ہوئے تھے۔ابوسفیان اور صفوان بن امیہ وغیر ہا۔ انہوں نے جب باذان کا خط بنام رسول اکرم پڑھا تو خوشی ہے ان کی با چیس کھل گئیں۔ کہنے گا اب ان کی کر سری سے ہوئی ہے،ان کا خاتمہ اب زیادہ دور نہیں۔ بانویہ اور خر خرہ وہال سے چل کر مدینہ طیبہ بنچے۔ سر کار دو عالم ملك ف انہیں خوش آمدید کہااوران کے طعام وقیام کا خاطر خواوا نظام فرمایا۔ پھر ایک صبح انہیں این پاس بلولیا۔جبوہ حاضر ہوئے توانہیں بیٹھنے کااشارہ کیا۔ دونو ل دوزانو ہو کر بیٹھ گئے۔بانوبیہ نے سلسلہ کلام کا آغاز کیا،اس نے کہا، شہنشاہ ایران نے ہمارے فرماز واباذان کو خط لکھاہے،

اس میں تھم دیاہے کہ وہ آپ کی طرف اپنے آدمی بھیج جو آپ کو پکڑ کراس کے دربار میں پیش کریں۔باذان نے بید ڈیوئی مارے سروک ہے، آپ مارے ساتھ چلیں۔اگر آپاس كافرمان بجالا عيس م قوباذان آپ ك لئے سفار في خط عبيضاه كو تحرير كردے كا-جس سے آپ كو فائده مو گااوروه آپ كو كوئى اذيت نبيل پنجائ گارادر اگر آپ اس كانتم بجانبيل لا عمی کے اور ہارے ساتھ چلنے سے انکار کر دیں گے تواس کا نتیجہ آپ کو معلوم ہی ہے۔ وہ آپ کواور آپ کی ساری قوم کو تباہ کردے گااور آپ کے شہروں کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ سر کار دو عالم نے وہ خط پڑھااور ان کی دھمکی آمیز گفتگو سی تو تنجیم فرمایا۔ پھر انہیں بڑے محبت مجرے انداز میں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ وہ گفتگو تو بڑی جراکت سے کررہے تھے لیکن جلال نبوت ہے ان کے <mark>دل ا</mark>ن کے سینوں میں تحر تحر کانپ رہے تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آگر آپ ہارے ساتھ جانے کیلئے تیار نہیں تو ہمارے بادشاہ باذان کے نام جوالي خط لكود يجيئ حضور انور في فرماياه اب جاؤ آرام كرو-كل مي مجر ملا قات موكا رات كو جريكل امن بارگاه رسالت مي حاضر جوئ اور عرض كي، يارسول الله! الله تعالی نے اس مغرور پرویز پر اس کے بیٹے شرویہ کو مسلط کر دیا ہے۔اس نے اس کے پیٹ میں چھرا گھونپ کررات کو فلال وقت اس کا کام تمام کر دیا ہے۔ جب مبح ہانویہ اور خر خسرہ دربار نبوت میں حاضر ہوئے تو حضورنے فرمایا: ٱبْلِيغَا صَاحِبَكُمُنَا إِنَّ رَبِّي قَدْ قَتَلَ رَبَّهُ كِنْهُ كِنْهُ ى فِي هٰذِهِ اللَّيْكَةِ لِسَبْعِ سَأَعَاتٍ مَضَتُ مِنْهَا-(1)

اللی الفیلتی فیستیم ساتات مفت منها - (1)

"جاؤاور اپنے صاحب کو جاکر بتادو کہ میرے رب نے اس کے رب
کسرای کو آج رات قبل کر دیا ہے جب کہ رات کے سات پہر گزر پچکے
تھے۔ اس کے بیٹے شیر ویہ نے اس کی چھاتی پر چڑھ کر اس کا پیٹ بچاڑ
ڈالا ہے۔ جاؤاور باذان کو جاکر اس کے شہنشاہ کی ہلاکت کی اطلاع دو۔ وہ
کہنے گئے آپ کو علم ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے نتائج گئے
خوفاک ہوں گے جو آپ نے کہا ہے؟ ہم اپنے بادشاہ کو لکھ دیں گے اور
وہ اس کی اذیت ناک سز ادے گا۔"

(ید منگل کی رات اور جمادی الاول کی دسویں تاریخ تھی اور بھرت کاساتواں سال تھا)
حضور انور نے فرمایا، ب شک بد ساری ہا تیں اے جاکر بتاؤ اور ساتھ بی یہ بھی بتاتا کہ
میر ادین اور میری حکومت سرای کی مملکت کی آخری سر حدوں تک پنچے گی بلکہ وہاں تک
پنچے گی جہال تک کوئی کھر والا جانوریا سم والا جانور موجود ہے۔ اور اے میری طرف سے یہ
بھی کہنا کہ اگر تم اسلام قبول کر لو کے تو تمہار المک اور تمہار اساز وسامان تمہارے پاس بی
رہنے دیا جائے گا۔

رہنے دیاجائےگا۔
جب باذان کے قاصد واپس جانے گئے توسر کار دوعالم علی نے ایک کمر بند جو سونے اور چائدی سے مرصع تھا، خر خسرہ کو بطور تخفہ عطا فرمایا اور انہیں رخصت کیا۔ وہاں سے چل کر دہ باذان کے پاس پنچے۔ جو واقعات روپزیر ہوئے تنے دہ اس کیہ سنائے۔ باذان نے کہا کہ یہ گفتگو کی بادشاہ کی نہیں بلکہ نبی کی معلوم ہوتی ہے۔ اگر ان کی بتائی ہوئی یہ خبر تجی نکی توسب بادشاہوں سے پہلے میں ان پر ایمان لے آؤل گا۔ چند روز ہی گزرے تھے کہ شیر ویہ کا خطاس کے نام موصول ہوا جس میں اس نے اپنے باپ کو قتل کرنے کی اطلاع دی شیر ویہ کا خطاس کے نام موصول ہوا جس میں اس نے اپنے باپ کو قتل کرنے کی اطلاع دی سے کہ سے کہ سر در کا نتات اللہ تعالی کے بچے رسول ہیں۔ چنانچہ اس نے اور کئی قارس النسل لوگوں کے سرام قبول کرنے کی اطلاع بارگاہ کہ سر در کا نتات اللہ تعالی کے بچے رسول ہیں۔ چنانچہ اس نے اور کئی قارسی النسل لوگوں نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا اور اپنے ساتھیوں کے مسلمان ہونے کی اطلاع بارگاہ

رسالت میں جینج دی۔(1)

<sup>1-&</sup>quot; تاريخ الخيس"، جلد 2، صفي 36-37و" مداريّ المبنوة"، جلد 2، مفي 224



## بنس يفن الظ التحريث



## غزوه خيبر

نوع انسانی کے بادی برحق رحت عالم علی کی بٹرب تشریف آوری سے پہلے وہاں

غزوهٔ خیبر کاپس منظر

اوس و خزرج کے علاوہ یہودیول کے تین مشہور قبائل آباد سے۔ بنو قبیقاع، بنو نفیر اور

یثرب کی تجارت ان کے قبضہ میں تھی۔ پھلوں کے باعات اور اناج کی منڈیاں ان کے تصرف میں تھیں۔ یثرب کے بیشتر مزروعہ رقبہ کے بھی یمی مالک تھے۔ دفاعی ضرور توں

کے پیش نظر ہر قبیلہ کا اپنا اپنا محلہ تھا جس میں وہ سکونت پزیر تھے۔ اپنے اپنے علاقہ میں

انہوں نے مضبوط قلعے اور گڑھیاں تغیر کرر تھی تھیں تاکہ اگر کوئی بیر دنی طاف<mark>ت</mark> ان پر حملہ آور ہو تودہان قلعوں اور گڑھیوں میں مورچہ بند ہو کراپناد فاع کر سکیں۔

سرور عالم علی جب برب تریف لے آئے تو حضور نے تمام یہودی قبائل کے ساتھ دوئی کے معاہدے کئے تاکہ یہاں کے سارے باشندے بلا امتیاز ند ہب اور نسب امن و آشتی کی زندگی بسر کر سکیں۔اس معاہدہ کا مفصل تذکرہ آپ پہلے پڑھ آئے ہیں۔ محض یاددہانی کیلئے اس کی اہم دفعات پیش خدمت ہیں:

1۔اس معاہدہ میں شرکت کرنے والے ہر فریق کوند ہی آزادی حاصل ہوگی۔

2- ہر فرقد اپنے نہ ہبی شعار کو کسی روک ٹوک کے بغیر اداکر سکے گا۔

3- بر فرقه کی عبادت گامول کا تحفظ کیاجائے گا۔

4۔ان کی معاشی سر گرمیوں پر کسی قشم کی پابندی نہیں ہو گ۔

اس سے پہلے انہوں نے اوس و خزرج کے قبائل میں سے جس قبیلہ کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کیا ہواہ وہ ہر قرار رہے گا۔ اس معاہدے کے جملہ فریق ایک دوسرے کی تائید و

لفرت کے پابند ہول گے۔

5۔ وہ ایک دوسرے سے دھو کا اور غدر نہیں کریں گے۔ 6۔ وہ دشمن کے لئے جاسوی نہیں کریں گے۔

7۔ دود شمن قبائل کی مدد نہیں کریں گے۔

8\_وہ کی پروست تعدی دراز نہیں کریں گے۔(1)

۵-ده کی پروست سدل وراد میں ویں صدر (۱) ان حکیماندا تظامات کے باعث الل میر ب بدی پر سکون زندگی بسر کرنے گئے۔

جب اسلام اپنے فطری حسن دجمال کے باعث لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف تھینچنے لگا اور مسلمانوں کی تعداد میں آئے دن بیش قدر اضافہ ہونے لگا تو یہودی قبائل کے دلوں میں

مسلمانوں کے بارے میں حمد و عناد کی آگ جو کئے گئی اور انہوں نے رفتہ رفتہ ان تمام معاندہ ان کمام

معاہدوں کو پس پشت ڈالناشر وع کردیا۔ میدان بدر میں اسلام کی فتح مبین اور کفار کی فلست فاش نے انہیں سخ یا کردیااور ان کی

تو تعات کو خاک میں ملادیا۔ وہ اس امید پر زندہ تھے کہ قریش کالفکر مسلمانوں کا مچوم نکال دے دے گالین جب جنگ کا متیجہ ان کی تو تعات کے بالکل بر عکس نکلا توان کے حسد وعناد کے

دے کا بین جب جلے کا سیجہ ان کی تو تعات کے باش بر من نظا توان کے سیدو مناد کے مسالہ وال کے سیدو مناد کے مسالہ و شعلے مزید بھڑ ک اٹنے اور اس معاہدہ کو توڑنے کے لئے وہ بہانے تلاش کرنے لگے۔ سب سے پہلے عہد شکنی کا آغاز بنو قینقاع نے کیا۔ ان کو سمجھانے کے لئے نبی کریم علیہ ان کے

ے پہے جہد من الم المور و بیدان کے بات ہو کہ میں اللہ کارسول ہوں، تم مجھ پر بازار میں تشریف لے گئے اور انہیں کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کارسول ہوں، تم مجھ پر ایمان لاؤ مباد اللہ تعالیٰ تم پر بھی اپنا عذاب نازل کرے اور تمہیں بھی اہل مکہ کے ہے عبرت ناک انجام ہے دو چار ہونا پڑے۔ انہوں نے برملا کہہ دیا کہ آپ نے اہل مکہ کو

عبرت ٹاک انجام ہے دو چار ہونا پڑے۔ انہوں نے برملا کہہ دیا کہ اپ کے اہل ملہ کو شکست دے کریہ سمجھ لیاہے کہ آپ ہمیں بھی شکست دے دیں گے۔ وہ اناژی لوگ تھے، فن سپہ گری ہے بالکل نا آشا۔ جس روز آپ نے ہمارے ساتھ جنگ کی تواس روز آپ کو پتاچلے گاکہ ہم کیسے بہادرلوگ ہیں۔

رحمت عالم علیہ نے ان کی اس گتاخی پر صبر و مخل کا مظاہرہ کیا۔اس کے فور أبعدایک مسلمان خاتون کی پردہ دری کا سانحہ پیش آیا۔ چنانچہ حضور نے جب ان کا محاصرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا ایساخوف پیدا کیا کہ انہوں نے ہتھیارڈال دیے اور

<sup>1-</sup> محمد عزه دروزه،" تاريخ ني اسرائيل في اسفار هم"، بيروت، منشورات المتحبة العصرية ، 1969ء صفحه 455

ایے حلیف عبداللہ بن ابی کے ذریعہ حضور کی خدمت میں گزارش کی کہ انہیں اور ان کے الل وعیال کوتہ تغ نہ کیاجائے بلکہ انہیں یہاں سے چلے جانے کی اجازت دی جائے۔ غزوة احد کے بعد 4 ہجری میں بنو نضیر کی عبد تھنی کا واقعہ رویذیر ہوا۔ سر کار دو عالم میلانی ایک روزان کے ہاں تشریف لے گئے تاکہ حسب وعدہ دومتنولوں کے خون بہامیں اپنا حصہ اداکرنے کے لئے انہیں کہیں۔انہوں نے ایک دیوار کے ساتھ پلنگ بچھادیااور حضور كواس ير بيلهنے كے لئے كها۔اس موقع كو غنيمت جانتے ہوئ ان بد بختول نے نبي كريم علاقة کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک یہودی عمرو بن جھاش کو کہا کہ حجیت پر بھاری پھر پڑا ہوا ہاس کو آپ پر اڑھکادے،اس طرح وہ پغیراسلام سے خلاصی پالیں گے۔اللہ تعالی نے اسے نی مرم علی کوان خبیث النفس میودیول کاس سازش سے بروقت مطلع فرمادیا۔ حضور چیکے سے اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔اس تھلی غداری کے بعد ان کی جلاوطنی کا واقعہ پی آیا۔اس کی تفصلات بھی آپ پہلے بڑھ آئے ہیں۔ بدلوگ وہال سے خیبر میں آکر فروکش ہو گئے لیکن یہاں آ کر بھی انہوں نے اسلام اور پیغبر اسلام کے خلاف اپنی ساز شوں كاسلسله جارى ركھا\_ان كے سر كرده افراد كاايك وفدجو سلام بن الى الحقيق، حي بن اخطب اور کنانہ بن الی الحقیق وغیرہ پر مشتمل تھا کہ آیااور مکہ والول کو مسلمانوں کے خلاف مجر کایا۔ چردیگر قبائل عرب کے پاس جاکر اسلام کے خلاف اس اجنائی کو مشش میں شریک ہونے ر براهیخت کیا۔ انہیں کی تک وروسے غزوہ احزاب پیش آیاجس کے تفییلی حالات کا آپ المجى الجمي مطالعه كريكي بي-انہیں ایام میں جب مسلمان خندق کھود کرا بناد فاع کررہے تھے تو بی نضیر کاسر براہ حی بن اخطب رات کی تاریکی میں بن قرطد کے رئیس کعب بن اسد کے پاس آیااوراہ مجور كردياكه وہ نى كريم علي كے ساتھ كے ہوئے معاہدہ كو تور كراس اجماعى مهم ميس ال ك ساتھ شریک ہوجائے۔ اس کی تفصیلات اور بنو قراط کے عبرت ناک انجام کے حالات بھی آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ جب بنو قریط کی فکست فاش اور ان کے عبرت ناک انجام کی اطلاع خیبر کے يبوديوں كو على تومشوره كے لئے وہ اپنے رئيس سلام بن مسلم كے پاس اكشے ہوئے۔اس نے

كہاكہ ہميں اس دفعد اپنى قوت ير مجروساكر كے مسلمانوں ير يلغار كردينى جاہئے۔ خيبر ك

تمام یبودی نوجوان پوری طرح مسلح ہو کر مسلمانوں پر حملہ کریں۔ اگر مزید کمک کی ضرورت ہوئی تو ہم تباء، فدک اور وادی القری میں آبادائے یبودی بھائیوں کودعوت دیں کہ اس تاریخ ساز حملہ میں وہ ہماری المداد کریں۔ اس نے کہا کہ اس وفعہ ہم عرب کو اس جنگ میں شرکت کی دعوت نہیں دیں گے۔ غزوہ خندق میں انہوں نے جو ہر تاؤہم سے کیا جب میں شرکت کی دعوت نہیں دیں گے۔ غزوہ خندق میں انہوں نے جو ہر تاؤہم سے کیا

ہے ہم اے فراموش نہیں کر سکتے۔ صرف یہودی سرفروشوں کا لشکر جرار تیار کر کے ہم مرکز اسلام پر جملہ آور ہول گے۔ تمام یہودیوں نے سلام بن مضم کی تجویز کو بہت سر المااور

بڑے جوش وخروش کامظامرہ کیا۔ لیکن ان کے عاقبت اندیش زعماء نے اس تجویز کی تائید نہ کی۔ انہوں نے کہا، ان نازک حالات میں ہمیں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہئے جہال فکست کا احمال ہو۔ پہلے ہمیں وہ تمام مکنہ وسائل مجتمع کر لینے چاہئیں جن کی وجہ سے ہماری فتح اور

مىلمانوں كى فكست يقيني ہو۔ (1)

چنانچہ ای پر سب متفق ہوئے کہ ہمیں اپنی فوجی قوت کے علاوہ دیگر مشرک عرب قبائل ہے بھی مدد لینی چاہئے۔ چنانچہ ان کا ایک وفد جو چودہ افراد پر مشتمل تھا کنانہ بن ابی الحقیق کی قیادت میں غطفان پنچااور ان کو اس مہم میں شریک ہونے کی دعوت دی اور ان ہے وعدہ کیا کہ دوانہیں اس امداد کے عوض اپنے نخلتانوں کی نصف پیداوار محجوریں دیں گردن

اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ بن الی، ریس المنافقین جو مدینہ طیبہ بی ایک بااثر شخصیت تھا، اپ منعوبہ کے بارے بی اس ہے بھی نامہ وپیام کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس نے خیبر کے یہودیوں کی حوصلہ افزائی کی اور انہیں کہا کہ مسلمانوں سے جہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے مقابلہ بی ان کی تعداد بہت کم ہے۔ ان کے پاس اسلحہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر تم استقامت کا مظاہرہ کرو گے توان کو نیست ونابود کر کے بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر تم استقامت کا مظاہرہ کرو گے توان کو نیست ونابود کر کے

1- وَاكْرُ عَاد الدين خليل،"الدراسات في السيوة"، بيروت، دارالعَائس، 1982م، طبع 6، صفحه 349-350 ومحدين يبكل، "حياة محر"، القابرة واراحياء التو التالع في، 1979م، صفحه 387

2- تقى الدين احدين على المتريزى (م845هـ)،"امتاع الأساع"، القاير ودار الافصار، 1989م جلد 1، مني 236 وديكر

تبريرت

غزوهٔ خیبر کی تاریخ

سر ورعالم علي من حديبي سے ماه ذي الحجد سنه 6 جمري ميں مر اجعت فرمائ مدينه طيب ہوئے۔ یہاں آگر حضور کوان ساز شول کے بارے میں آگاہی ہوئی جو خیبر کے یہودی، دیگر مشرک قبائل کے ساتھ مل کر مدینہ طیبہ پر چڑھائی کرنے کے لئے کر رہے تھے۔اس تھین صورت حال کے پیش نظر نبی اکرم علیہ نے وقت ضائع کے بغیران کی گو ثالی کے لئے فوری اقدام ضروری سمجا۔ چنانچہ اس مہم کو سر کرنے کے لئے صرف ان جانباز عابدول کوشمولیت کی دعوت دی جو حدیبیه کی مہم میں ہم رکاب تھے۔ کیونکد دین اسلام سے ان کی گہری عقیدت اور اپنے رسول مرم سے بے پایاں محبت ہر شک و شبہ سے بالاتر تھی۔ دوسرے لوگوں کے لئے بیا علان فرمایا کہ صرف دولوگ بی اس سفر میں ہمر کالی کاشرف حاصل کر سکتے ہیں جواموال غنیمت کے طلب گارنہ ہوں اور جن کے دلوں میں صرف کلمہ حق کوبلند کرنے کا شوق موجزان ہو۔ چنانچہ مدینہ طیب میں ہیں چیس روز قیام کے بعد ماہ محرم سنه ٦ بجرى مي حضور انور عليه خيبركي طرف روانه موي حفرت سباع بن عرفط الغفاري كولدينه طيب ميل ابنانائب مقرر فرمايا-ابن بشام نے نمیلہ بن عبداللہ اللیقی کانام لیا ہے۔ اشکر اسلام کی تعداد سولہ سو عقی، جن میں سے چودہ سو پیادے اور دوسو گھڑسوار تھے۔(1) مقدمہ الجیش کی کمان حضرت عکاشہ بن محصن الاسدى رضی الله تعالی عند کے سپر د کی۔ میند پر حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عند کوامیر مقرر فرمایا اور میسرہ پر ایک دوسرے محانی کو متعین کیا۔ بنوا بھی قبیلہ کے دو آدمی جواس راستہ کے چے وخم سے بخوبی آگاہ تھے، انہیں راستہ دکھانے کی ذمہ داری سونی۔(2) امہات المومنین میں سے اس سفر میں ام المومنین حضرت ام سلمہ کو معیت کاشر ف حاصل ہوا۔ ابن بشام لکھتے ہیں کہ جب بنو عطفان کو اطلاع ملی کہ نبی کریم علیہ خیبر پر حملہ كرنے كے لئے روانہ ہو گئے ہيں توانبول نے اپنے تمام جنگجو جوانوں كواكشاكيا تاكہ الل خيبر كى امداد كے لئے روانہ مول د جب وہ خيبركى طرف ايك منزل طے كر چكے توانبيں پيھيے

<sup>1</sup> راینهٔ مغیر 235 در گرکت سیرت در "درینی تند سید " مارد مهند در

<sup>2</sup>\_" تاريخ الخيس"، جلد2، صنحه 43

ے شور سنائی دیا جیے کسی نے ان کے اہل وعیال پر حملہ کر دیا ہو۔ انہیں اندیشہ ہوا کہ کہیں مسلمانوں نے ان کے اہل و عیال کو بے بیار و مدد گار پاکر ان پر دھادانہ بول دیا ہو۔اس خیال ے دہ ارزامے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ خیبر کے بہودیوں کی الداد کے لئے آگے بڑھنے کے بجائے انہیں چاہئے کہ وہ لوٹیں اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت کریں۔ چنانچہ انہوں نے خيبر كے يبوديوں كوان كے حال ير چھوڑا اور اپنے اہل و عيال كى حفاظت كے لئے لوث "الحركات العسكرية" كے مصنف نے بنوغطفان كے واپس لوث آنے كى ايك اور وجه لکھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خیبر کی طرف پیش قدمی جاری رکھی لیکن لشکر اسلام کاایک دستہ بوغطفان کی آبادی کوسر اسید اور خوفزدہ کرنے کے لئے ان کے علاقد کی طرف رواند کیا۔ جب بید وستد وہال پہنچا تو وہال بچوں اور عور تول کے سوا کوئی ند تھا۔ غطفانیوں کو اطلاع ملی توان کے حواس باختہ ہو گئے۔ وہ اپنے حلیف یہود یوں کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ کرواپس دوڑے تاکہ اپناال وعیال کی حفاظت کر عیس-(2) اگرچە دىند طيب سے نيبر كى مسافت آٹھ بريد (8×12=96 ميل،156 كلومير) تھى لیکن اس سفر میں راز داری اور تیز ر فآری کو ملحوظ ر کھا گیا۔ سر کار دو عالم علیہ یہ طویل مافت صرف تین رات میں طے کر کے خیبر کی حدود میں داخل ہو گئے۔(3) إثنائے سفر ایک رات بید کاروال سر گرم سفر تھااور ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا کہ ایک صاحب نے حضرت عامر بن اکوع رضی اللہ عنہ کو فرمائش کی کہ اپنا کچھ کلام سنا عیں۔وہ اپنی سواری سے الرے اور حدی کی لے میں مندر جدذیل اشعار پر صغ شروع کئے:

الله الله المنتفظة ا

<sup>1-</sup>ابو محمد عبدالملك ابن بشام (م 213هه)، "ميرة الامام ابن بشام"، مصر، المئتبة التجارية التعمراك، ب ت، جلد 3، صغر 380-380

<sup>.</sup> صفحه 380-380 2- سيف الدين سعيد ال يجيئ، "الحركات العسرية للرسول الاعظم، بيروت، الدار العربية للموسوعات، 1983، مليج 1،

بلد2، منو. 381 روم حسر مکا " روس دی " منز م

<sup>3-</sup> محد حسين تيكل، "حياة سيدنا محد"، صفيه 374

فَاغْفِهُ فِدَاءً لَكَ مَا افْتَعَيْنًا وَثَيْتِ الْأَفْدَامَ إِنْ لَاقَيْنًا "ہم تھے پر نار!ہم نے شیطان کی بیروی کرتے ہوئے جو گناہ کے ہیں وہ ہمیں بخش دے اور جب دعمن سے ہمارا مقابلہ ہو تو ہمیں ثابت قدم

وَأَنْزِنَنْ سَكِيْنَة عَكَيْنًا إِنَّا إِذَا صِيْحَ بِنَا أَصَيْعًا "ہم ر تسكين نازل فرما۔ ہميں جب جہاد كے لئے پكارا جاتا ہے تو ہم حاضر ہو جاتے ہیں۔"

وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْتًا وَإِنْ أَنَّ ادُوا فِتْنَةً أَبَيْكًا (1) "انبول نے چیخ و پکار سے ہم پر حملہ کرنے کی کو شش کی ہے اور جس وقت وہ ہمیں کی فتنہ میں جلا کرنے کاارادہ کرتے ہیں تو ہم اس میں

متلاہونے سے انکار کردیے ہیں۔" ان کی آواز میں بلاکاسوز تھا۔او نوں میں متی کی کیفیت طاری ہو گئے۔وہ بدی تیزی سے

آ کے بڑھنے لگے۔ ذکر الی کو اس اڑا تگیز لہدیں سن کر سب مجاہدین پر بھی کیف وسرور طارى مو كياـ رحت عالم علي في في فرريافت قرمايا مَنْ هذا السّائِعُ ، يه حدى خوال كون ب؟عرض كى كئى، يه عامر بين- فرمايا منجمة الله كله الله تعالى ان ير اين رحت نازل فرمائے۔اپ آ قاکی زبان سے اپنے مجاہد بھائی کے حق میں یہ کلمات دعاس کر حضرت فاروق اعظم بول وَجَبَتْ يَا رَسُولُ اللهِ لَوْلَا أَمْتَعُمَّتَنَامِهِ مِارسول الله اس كے لئے

اب شہادت واجب ہو گئے۔اے اللہ کے حبیب!اس سے متتع ہونے کامزید موقع حضور نے ہمیں کول عطانہ فرمایا۔(2)

یوں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے نغمے الا ہے ہوئے عاشقان باصفا کا بیہ قافلہ اپنی منزل کی طرف بڑھتا جارہا تھا۔ جا ندنی رات تھی، سرور عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک محض کو دیکھاکہ وہ سب سے آگے آگے چل رہاہے اور وہ چاندکی روشنی پڑنے سے جو چادراس نے اوڑ حی ہوئی ہے وہ چک رہی ہے۔ حضور نے پوچھاند کون ہے؟ عرض کی گئی مدعس بن جر

<sup>1-</sup> ابد عبدالله محد بن ابي بكر قيم الجوزية (691-751هـ)، "زادالمعاد في بدى خير العباد"، بيروت، مؤسة الرسالة، 1985م، جلد3، مني 317-318

میں۔ فرمایا، اس کو پکر لو۔ خود عبس کہتے ہیں کہ بد فرمان سنتے ہی صحابہ نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا۔ میں سوچنے لگا کہ مجھ سے ایس کون ی خطاسر زد ہوئی ہے جس کی بیر سزاہے؟ میں ای سوچ میں غلطال و پیچال تھا کہ حضور علیہ الصلاق والسلام بھی تشریف لے آئے اور یو چھاتم سب ساتھیوں ہے الگ آ مے آ کے کیوں جارہے تھے؟ میں نے عرض کی، یارسول الله! میری او نتنی بری تیز رفآر اور منه زور ہے۔ یه زبرد تی آ گے برهنا جا ہتی تھی۔ پھر یو چھاوہ جادر کہال ہے جو میں نے ممہیں اوڑھائی تھی؟ میں نے عرض کی، جب یہ سفر پیش آیا تویس نے اے آٹھ در ہم میں فروخت کر دیا۔ دودر ہم سے زاد سفر خریدا۔ دودر ہم اپنے ابل خانہ کوبطور خرچہ دیے اور چار درہم کی بیر چادر خرید لی جواب میں نے اوڑ ھی ہو گی ہے۔ سر کار دوعالم میری به عرضداشت من کر مسکراد ئے۔ پھر فرمایا، اے عبس! تم اور تہارے كنگال دوست بخد ااگرتم لوگ مچھ عرصه زنده سلامت رب تو تمهارے زاد سفر ميں بہت اضافہ ہوجائے گا،ایخ الل خاند کے لئے تم کثرر قم بطور خرچہ دے جایا کرو کے اور تمہارے ياس دراجم اور غلامول كى كثر تعداد موكى قصا ذلك تكفريخ ي ر ويم كى اس بهات مین تمہارے لئے بھلائی نہ ہوگی۔(1) رسول اکرم علیہ جب صہاء کے مقام پر مہنے جو خیبرے قریب تھا، عصر کی نمازادا کی، پھر فرمایا، دستر خوان بچھاؤاور کھانالاؤ۔ ستوکے بغیر کھانے کے لئے کوئی چیز نہ تھی۔ یہی ستو حضور نے اور سارے لشکر اسلام نے تناول فرمائے۔ پھر کلی کر کے مغرب کی نماز اوا فرمائی۔ پھر پھے دیر بعد نماز عشاءے فراغت یائی۔ان امورے فارغ ہونے کے بعدراستہ د کھلانے والوں کو طلب کیا، ان میں ہے ایک، جس کانام حسیل بن خارجہ تھا حاضر ہوااہے تھم دیا کہ جارے آ محے آ محے چلو، ہمیں ان وادیوں کے آخر تک لے جاؤ۔ وہاں سے خیبر اور شام کے در میان سے گزرتے ہوئے ہمیں اس جگد لے جاؤجہاں ہم بوغطفان اور اہل خیبر کے در میان حائل ہو جائیں۔اس نے تعمیل ارشاد کی اور لشکر اسلام کولے کر ایسے مقام پر پنجاجهاں سے متعدد راستے نکل رہے تھے۔اس نے عرض کی، یا نبی اللہ! یہ سارے راستے ہاری منزل کی طرف جاتے ہیں۔ فرمایے ان میں سے مس راستہ پر چلوں؟ فرمایا، ان کے

<sup>1-</sup> الامام عمر بن يوسف الصالحي الشامي (م 942هـ)، "سيل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد"، القابرة، لجنة احياء التراث

نام بتاتے جاؤ۔ حضور پر نور کی عادت مبارک تھی کہ ہمیشدا چھے نا موں کو پسند فرمایا کرتے اور ان سے نیک فال لیتے اور برے ناموں اور بد فالی کو ناپسند کیا کرتے۔

اس نے عرض کی ایک راستہ کانام حزن (غم) ہے، دوسرے کاشاش اور تیسرے کانام حاطب (ایندھن اکٹھاکرنے والا) ہے۔ ان تیوں کو حضور نے مستر د کر دیا۔ اب ایک ہی

راسته باقی ره کمیاجس کانام مرحب تفاه فرمایاس راسته پر چلو-(1)

راستهای ره سیا که مام مرسب هام ره یا از داسته چهو-(۱) لفکر اسلام اس راسته پر چل کر وادی رجیع میں جاکر قیام پذیر ہوا۔ یمی جگه تھی جو بنو

غطفان اور خیبر کے در میان واقع تھی۔ یہاں تھہرنے کا مقصد سے تھاکہ بنوغطفان کو یہود خیبر کی مدد کرنے ہے روک دیاجائے۔

حدود خیبر میں داخل ہوتے وفت <mark>حض</mark>ور کی دعا

جب بدكاروال حدود خيبرين داخل مواتوسر ورعالم علي في عم ديا مخمر جاؤ -سب

جب بید مارون محرور میرس و مارو و حرور ما می معی می ارو می اور می می این می این می این می این می این می این می مخمر گئے۔ پھر ان کلمات طبیات سے یول دعاما گلی:

> ٱللَّهُوَّدَبَّ السَّهٰؤِتِ السَّبْعِ وَمَا ٱَظُٰلَلْنَ ۚ وَرَبَّ الْأَدُّضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَانَ ، وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا أَصَّلَلْنَ ۖ وَرَبَّ الرِّيَاجِ وَمَا أَذْهَنِيْ ۚ فَإِنَّا لَسَّنَلُكَ مِنْ خَيْرِهٰنِ وَالْقَرْيَةِ

الرِيَاجِ وما أُدَّرِينَ فِإِنَّاسَتُلَكُ مِن عَيْرِهِ إِنَّالَمِينَةِ وَخَيْرِاً هُلِهَا وَخَيْرِهِمَ فِي السَّلَكَ مِن مُنْعِرِهِ العَرَيْقِ

أَهْلِهَا وَشَرِمَا فِيهَا .

"اے اللہ!اے سات آسانوں اور جن چیزوں پریہ سامیہ قلن ہیں ال کے رب!اے سات زمینوں اور جوانہوں نے اپنے اوپر اٹھلیا ہو اے ال

ے رب بھے مات ریا وق اور دو انہوں ہے۔ پہر چہ معالی دو ہے۔ سب کے رب!

اے شیطانوں اور جن کو انہوں نے مگر اہ کیا ہے ان سب کے رب ااے مواور اور جن کو وہ اڑار ہی ہیں ان سب کے رب ! ہم تھے سے ان کے اس گاؤں کی خیر کاسوال کرتے ہیں اور ہم اس گاؤں کی خیر کاسوال کرتے ہیں اور ہم

<sup>1</sup>\_ايناً، مني 184 و" تاريخ الليس"، جلد2، مني 45

<sup>2-&</sup>quot;زاد المعاد"، جلد 3، صلح . 319-320 و" سلى الهدى "، جلد 5، صلح . 184

اس گاؤں کے شر اور اس کے رہنے والوں کے شرسے پناہ ما تکتے ہیں۔" پھر فرمایا اُقیب مُوا دِیسی اللہ ۔اللہ کانام لے کر آگے بوھو۔

حضور نی کریم علیقے ہر گاؤل میں داخل ہوتے وقت سے دعاما نگا کرتے تھے۔

خيبر ميں داخلہ

الله تعالی کے مخلص بندوں کا بیہ نشکر الله تعالی کے محبوب رسول علی کے قیادت میں آگے ہو متار ہا ہاں تک کہ خیبر کی بہتی کے بالکل نزدیک پہنچ گیا۔ ابھی رات کا اند جیراتھا۔ وہاں سب نے کچھ دیر آرام کیا۔ حضور علیہ الصلاق والسلام کا بیہ معمول تھا کہ رات کے وقت کی بہتی پر حملہ نہ فرمایا کرتے بلکہ صبح صادق کے طلوع کا انتظار فرماتے۔ اگر اس وقت صبح ک

اذان سامع نواز ہوتی تو حملہ کاارادہ ترک فرم<mark>ادیے</mark> اوراگر اذان کی آواز سنا کی نہ دیتی تو پھر حملہ کی میں ہے

كرنے كا تھم ديتے۔

خیر کے یہودیوں نے یہ افواہ س فی تھی کہ سر ور عالم عظی ان پر عملہ کرنے کی تیاری کررہے ہیں لیکن انہیں یقین تھا کہ مسلمان ان پر حملہ کرنے کی ہر گر جر اُت نہیں کریں گے۔ وہ کہتے ہارالشکر دس ہزار جنگجو اور بہادر افراد پر مشتل ہے۔اسلی کے ڈھر ہم نے اسلی کررکھے ہیں ہمارے قلع بوے معظم ہیں، ان حالات ہیں مسلمانوں کے لئے حمکن نہیں کہ وہ ہم پر چڑھائی کر سمیں۔ اس یقین کے باوجود انہوں نے ساری احتیاطی تدابیر اختیار کررکھی تھیں۔ صبح سویرے ان کا لشکر پریڈ کے لئے جمع ہو تا۔ اس لشکر جرار کو یوں عیاق دچو بندد کھے کروہ کہتے۔

مُحَمِّدٌ يَغُوُّوُنَا كَمِيْهَاتَ ؛ كَمِيْهَاتَ ! (1) "كيامحه (عليه الصلاة والسلام) ہم پر حمله كريں گے ؟ ناممكن ناممكن" ـ ليكن جس رات اسلام كے جانبازوں كى فوج ظفر موج ان كے علاقہ ميں پېنجى اس رات

ین جس رات اسلام نے جانبازوں می فوج طفر مون ان کے علاقہ میں مپھی اس رات اسلام نے اس رات اس رات ان کی اس رات ان کی نیند کے خمار میں بے ان پر الی نیند مسلط ہوئی کہ طلوع آفاب تک ان کی آگھ تک نہ کھی نہ دی۔ سدھ پڑے رہے بہال تک کہ اس صبحان کے مرغول نے اذان تک بھی نہ دی۔

لَمْ يَتَّعَزَّكُوا مِنْكَ النَّيْلَةَ وَلَمْ يَصِعْ لَهُمْ دِيْكٌ حَتَّف

طَلَعَتِ الشَّمْسِ مِي اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّالَّمِ مِن اللَّهُ مِن اللَّلَّ مِن اللَّهُ مِن ا

جب سورج چڑھے ان کی آ کھ تھلی توایک تھبر اہشان پر مسلط تھی لیکن انہیں میہ سان گمان بھی نہ تھا کہ یہ صحابیے دامن میں ان کے لئے ایک فیصلہ کن گھڑی لے کر طلوع ہوئی

مان کی دھا کہ میں ساچور کی اس کے ایک میلند فی طری کے رسون ہوئ ہے۔ وہ حسب معمول اپنی کیال، کدالیس کندھوں پر اٹھائے اور ہاتھوں میں ٹوکرے

ہے۔ وہ حسب محوں اپی حیان، مدان الدسون پر اھائے اور ہا حول یاں تو رہے ۔ او کریاں پکڑے روز مرہ کے کام کے لئے کھیتوں اور باغات کی طرف روانہ ہوئے۔ باہر نکلے

تودیکھاکہ اسلام کے مجاہدا پنے قائد کی قیادت میں ان کے قلعول کی طرف بردھ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کی چینیں نکل گئیں، بولے معمد والخمیس یہ تو محمد (فداہ ابی وامی) اور ان کا

ہدو میر مران کی جیری مل یں ہوئے معمد والمحمد میں ہو تاکہ داوان والی اور ان کا اور ان کا افتار ہوئی اور ان کا لکتر ہے۔ ہر اسال ہو کر چیچے بلٹے اور اپنی گڑھیوں میں جا کر پناول۔

سر ور عالم عليه في خب اخبين سر اسميه مو كريجي بها محته ديكما تو فلك شكاف نعره لكايا اور

البين دونول باته بلندكرت بوع فرمايا:

أَنَّهُ الْكُرِيَ خَرِيَتُ خَيْبَهُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمِر فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَيِيْنَ -

"الله سب برائد فيمراجر كيا جب بم كى قوم ك ميدان مين خيمه

''القد سب سے بڑاہے۔ خیبر اجر کیا۔جب ہم سی قوم کے میدان میں حیمہ زن ہوتے ہیں تو جن کوڈر ادیاجا تاہے ان کی صبح خو فناک ہوتی ہے۔''

یبودی اپنے اپنے قلعول میں داخل ہو کر مورچہ بند ہوگئے اور اپنے سر دار سلام بن مصحم کوصورت حالات سے آگاہ کیا کہ اشکر اسلام نے ان پر چڑھائی کر دی ہے۔اس نے کہا،

تم نے میری بات ندمانی۔ میں تم کو کہا کر تا تھا کہ اُن کے حملہ آور ہونے سے پہلے تم ان پر چڑھائی کردو۔اس وقت تم نے میری بات کی پروانہ کی۔اب میں جو بات تنہیں کہنے لگا ہوں

اس کو غور سے سنواوراس پر عمل کرو۔ میں متہیں کہتا ہوں کہ اب ان کے ساتھ بہادروں کی طرح جنگ کرو۔ میدان جنگ میں جان قربان کر دینا فکست کھانے اور بھا گتے ہوئے

قل ہونے سے بدر جہا بہتر ہے۔(3) چنانچہ انہوں نے جان کی بازی لگانے کا عزم معم کر لیا۔ انہوں نے اپنے اموال اور اہل وعیال کو تعیبہ کے قلعہ میں مجتمع کر دیا۔ غلہ کے انبار اور

<sup>1-&</sup>quot;سل الهدئ"، جلدة، صغر 185-" تاريخ الخيس"، جلد2، صغر 45

<sup>2-</sup>اليناً

<sup>3</sup>\_الينا

اسلحہ کے ذخائر قلعہ "ناعم" میں اکشے کر دیے۔ سارے جنگجو بہادروں کو قلعہ "نطاق" میں

جع كر ديا\_ سلام بن مصم اگرچه سخت بيار تفاوه بهي اس قلعه مين فروكش بوا تاكه ايخ لراكول كو جنك ير براهيخة كريك- سلام، چندروز بعداى قلعه مين بلاك موهميا- في كريم ماللہ کو جب یقین ہو گیا کہ یہودی جنگ ہے کی قبت پر باز نہیں آئی کے تو حضور نے اسلام کے سارے مجاہدین کواپنے پاس جمع کیااور ان کے سامنے جہاد کے موضوع پر ایک اڑ المكيز خطاب فرمايا۔ الله تعالى كى راه ميں جان دينے والوں اور سر كثانے والوں كے فضائل بیان فرمائے اور حاضرین کوید مرده سنایا که اگرتم صبر کادامن مضبوطی سے پکڑے رہو گے اور دسمن کے سامنے فولاد کی چٹان بن کرڈٹے رہو گے تو یقینا فتح وظفر تمہارے قدم چوہے گیاورمال غنیمت کے و حر تمہارے قد مول میں لگادیے جا کی گے۔(1) علامه مخلطانی اور دیگر علماء سیرت نے لکھاہے کہ غزوہ خیبرے پہلے مسلمان جرنیلوں کے پاس چھوٹی چھوٹی جھنڈیال ہوا کرتی تھیں جنہیں لواء کہاجا تا تھا۔ بڑے پر چموں کارواج نه تها، ان كا آغاز غزوهٔ خيبرے جول علامه دمياطي كبتے بين كه پهلاير حج جوغزوة خيبرين قائدين لشكر اسلام كومر حمت فرمايا کیا، وہ ام المو منین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها کی چادر سے بنایا گیا تھا۔ اس پر حم کا رتك سياه تھا۔ اس كانام "عقاب" تھا۔ دوسرا برجم سفيد تھا۔ ان كے علاوہ چھوئى چھوئى جهنڈیاں تھیں جود وسرے جرنیلوں میں تقتیم کی گئیں۔اس جنگ میں مسلمانوں کاشعار تھا۔ يَامَنُعُبُورُأُمِتُ (2)

حفرت حباب كادا نشمندانه مشوره

نی مرم علی نے نظر اسلام کے قیام کے لئے یہودیوں کے نطاقہ کے قلعوں کے قریب ہی ایٹ عند ماضر قریب ہی ایٹ عند حاضر قریب ہی اپنے فیصے نصب کر دیئے۔اتنے میں حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عند حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور نے یہاں قیام فرمایا ہے۔اگر اس جگہ کا انتخاب تھم المی سے ہوا ہے تو پھر ہم اس کے بارے میں کچھ عرض نہیں کریں گے لیکن اگر اس میں مشورہ کی

<sup>1</sup>راينا

<sup>2-</sup>الينا، مني 46

منجائش ہے تو میں کچھ گزارش کی اجازت جا ہوں گا۔ حضور نے فرمایا، یہال قیام اپنی رائے ے ہواہے تم مشورہ دے سکتے ہو۔ حفرت حباب عرض پر داز ہوئے میار سول الله! حضور نے یہودیوں کے قلعول کے بالکل قریب اپنے نیمے نصب کے ہیں اور مجور کے در خوں ے جرمث میں قیام فرمایا ہے۔ سیم کے پانی کے جوہر بھی یہاں آس یاس ہیں، میں نطاۃ کے قلعوں کے مکینوں کوخوب جانتا ہو ل، دہ بلا کے تیر انداز ہیں۔ بید دور سے تیر چلاتے ہیں اور ان كا نشانه خطا تبيل جاتا۔ نيز جم نشيب ميں جيں اور وہ بلندى بر، وہ باسانی جميں اپنے تیرول کا نشانہ بنا سکتے ہیں۔اس کے علاوہ یہ قوی اندیشہ بھی ہے کہ وہ در ختوں کے جسنڈول میں جیپ کر ہم پر شب خون ماریں گے۔ بارسول اللہ! میری گزارش بیے کہ ہم یہاں ہے ا بے نیے اکھاڑ کرایی جگہ لے جاکر انہیں نصب کریں کہ ان کے تیر باسانی ہم تک نہ پہنچ سکیں، جہال کھلامیدان ہو۔ وہ تھنے در ختوں کی آڑلے کر ہم پر اچانک حملہ نہ کر سکیں اور سیم كيانى كے تالاب بھى دہال ند مول-رحت عالم متلاف نے حضرت حباب کی اس وانشمنداندرائے کو بہت پسند فرمایا اور اس پر عمل بیرا ہونے کا تھم دیا۔ فرمایا آشوت بالوالی تونے سیح مشورہ دیا ہے۔ سر کار دو عالم علية نے حضرت محر بن مسلمه كوياد فرمايا۔ وه حاضر بوت توانبيل علم دياكه الشكر اسلام کے لئے ایس جگہ تلاش کر وجو یہود کے قلعول سے دور ہو، وبائی بیار بول سے محفوظ ہواور جهال وه ہم پر شب خون نندمار سلیں۔ نی کریم کے ارشاد کی تعیل میں انہوں نے اس سارے علاقے کاسر وے کیااور واپس آ

کرعرض کی، آتا! حسب ارشاد میں نے جگہ تلاش کرلی ہے۔ حضور نے سُحابہ کو تھم دیا اللہ کانام لے کراپی نئ قیام گاہ میں نتقل ہو جاؤ۔ محمہ بن مسلمہ نے رجیع کی وادی کورہائش کیلئے مُتخب فرمایا تھا۔ اس مقام میں وہ ساری خوبیاں پائی جاتی تھیں جن کی ضرورت تھی۔(1)

علامہ یا قوت حموی، "مجم البلدان" میں لکھتے ہیں کہ "رجیع" نام کے دومقام ہیں۔ایک وہ مقام جہاں عضل اور قارہ کے چند اوباشوں نے دھوکا سے حضرت خبیب اور ان کے چھ ساتھیوں کو شہید کیا تھا۔ (رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین) میہ مقام مکہ اور طائف کے در میان

1\_"سل الهدئ"، جلدة، صفي 186و" تاريخ الخيس"، جلد2، صفي 46

ہددوسر اوہ مقام جہال خیبر پر حملہ کرتے وقت لشکر اسلام نے قیام کیا تھا۔ لشکر اسلام کے یہاں قیام کرنے سے بنو عطفان کے لئے ممکن ندرہا کہ وہ خیبر کے یہودیوں کی امداد کے لئے اپنا لشکر لے کر دہاں میبنجیں۔ بید دونوں شہر ایک دوسرے سے بندرہ دن کی مسافت پر ہیں۔ (1)

معرے روہاں پہلی ۔ مید دونوں سرایک دوسرے سے بندرہ دن کام فتح خیبر کے لئے سر ور عالم کی جنگی حکمت عملی

آپ نے ابھی پڑھا ہے کہ خیبر کاعلاقہ متعدد قطعات میں منقم تھا۔ ہر حصہ میں متعدد قطعے تھے۔ اگرا یک وقت میں صرف ایک قلعہ پر حملہ کیاجا تا تواس بات کاافلب امکان تھا کہ دوسرے قلعوں والے یہودئ سب اکھے ہو کر مسلمانوں کے مقابلہ میں نکل آتے اور لشکر اسلام کود شوار یوں کاسامنا کرتا پڑتا۔ اس لئے قائد لشکر اسلام علیہ الصلاۃ والسلام نے خیبر پر لشکر کسی کے لئے یہ حکمت عملی افتیار کی کہ مسلمان مجاہدوں کے چھوٹے چھوٹے وستے تر تیب دیے اور ہر دستہ کوایک ایک قلعہ کے لئے مخصوص کر دیا۔ مقصد یہ تھا کہ ہر قلعہ کے کمین اپنے دفاع میں مصروف رہیں اور اپنی بھری ہوئی طاقت کو متحد کرے لشکر اسلام کا بڑا حصہ اپنی طاقت ایک قلعہ پر مرکوز کرے حملہ آور کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ لشکر اسلام کا بڑا حصہ اپنی طاقت ایک قلعہ پر مرکوز کرے حملہ آور ہوتا۔ اس کو فیج کرنے کے بعد یہی لشکر دوسرے قلعے پر حملہ کرتا اور دیگر مختم دیتے ہوتا۔ اس کو فیج کرنے کے بعد یہی لشکر دوسرے قلعے پر حملہ کرتا اور دیگر مختم دیتے دوسرے قلعوں کے کمینوں کوابنا بھاؤ کرنے میں مصروف رکھتے۔ (2)

دوسرے ملکوں کے میلوں واپنا بچاد کرتے میں مفروف رکھے۔(2 خیبر کا محل و قوع

علامہ محمد رضام مری، اپنی کتاب "محمد رسول الله" میں خیبر کے بارے میں لکھتے ہیں:

"خیبر، ایک وسیع و عریف زر خیز قطعہ زمین کانام ہے جو مدینہ طیبہ سے
شام کی طرف آٹھ برید کے فاصلہ پر واقع ہے ایک برید، بارہ میلوں کی
مسافت کو کہتے ہیں، چنانچہ مدینہ طیبہ سے خیبر کی کل مسافت
چھیانوے عربی میل بنتی ہے۔ یہاں کے سارے باشندے یہودی تھے۔
اس علاقہ میں متعدد قلع، بے شار کھیت اور کیٹر التعداد نخلتان تھے۔

<sup>1-</sup> ابوعيدالله ياقوت بن عبدالله الحموى (1129-1178ء)، "مجم البلدان"، بيروت، ودار صادر، 1957، جلدة، صلح 29

یہاں کے باشدے متعدد وادیوں میں بکھرے ہوئے تنے، وہ وادیاں باہم قریب قریب تھیں۔ انہوں نے اپنے کھیتوں کے در میان قلعے تقمیر کئے ہوئے تنے۔ "(1)

حصون خيبر

خیبر کاخطه بنیادی طور پرتین حصول میں منقشم تصادر ہر حصه متعدد قلعول پر مشتمل تھا۔ 1۔ حصون النطاق: اس حصه میں بیرتین قلعے تھے(ا)الناعم (ب)الصعب (ج) قله زبیر 2۔ حصون الشوت : اس حصر میں دو قلعہ تھے (ا) خصون الی (ب) حصون میں تاریخ

2۔ حصونالشق: اس حصہ میں دو قلعہ تھے(ا) حصنابی(ب) حصن براء۔اس قلعہ کوالبرید بھی کہاجا تا تھا۔

3۔ حصون التحتیبہ: اس حصہ میں تین قلعے تھے (۱) حصن القوص (ب) الوظیح (ج) سلالم خیبر کے گردونواح میں بہودیوں کی اور کئی بستیاں بھی تحص مثلاً فدک اور تیاء جبکہ تیاءاور خیبر کے در میان ایک وادی میں چھوٹے چھوٹے دیبات واقع تھے اس لئے اس وادی کو "وادی القرای" کہا جاتا ہے۔ یہ ساری آبادیاں اور ان سے ملحقہ زمینیں بہودیوں کے تصرف میں تحص سے بہاں کی آب و ہوا صحت کے لئے بہت مصر تھی جس کی وجہ سے بہاں اکثر وبائی امر اض بخارو غیرہ کادوردورورور جاتھا۔

جنك كاآغاز

سب سے پہلے حضور نبی کریم عظیم نے نطاۃ کے قلعوں کو فتح کرنے کا عزم فرمایا۔اور نطاۃ کے قلعول میں سب سے پہلے قلعہ ناعم کا محاصرہ کیا۔ اس دن نبی کریم عظیم نے مجاہدین اسلام کویہ ہدایات فرمائیں:

لَا تَتَمَنَّوْالِقَاءَ الْعَدُوّ وَاسْتَلُوا الله الْعَافِيَّةَ فَإِثَّلُوْلَا مَّذَدُوْنَ مَا تُمُتَلُوْنَ بِهِ مِنْهُمْ فَإِذَا لَقِيْنُنُوهُمْ فَقُوْلُوْا اللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبُّنَا وَرَبُّهُمْ نَوَاصِيْنَا وَنَوَاصِيْهِهُ سِيكِ إِنَّمَا تَقْتُلُهُمُ اَنْتَ ثُمَّ الْزِمُوا الْأَرْضَ جُلُوْسًا فَإِذَا غَشُوْكُمْ فَانْهَضُوّا وَكَيْرُوْا

<sup>1-</sup> محدر ضا، "محدر سول الله"، بيروت دوار الكتب العلمية ، 1975 ، صفحه 275 2- "سبل البدئ"، جلدة ، منفه 187

" دشمن ہے مقابلہ کی تمنانہ کرواور اللہ تعالیٰ سے عافیت اور سلامتی کا سوال کرتے رہو۔ کیونکہ تم نہیں جانتے کہ دعمن کے مقابلہ میں حمہیں كس طرح آزماياجائے گاليكن جب وسمن سے مقابلے كئے بغير كوئي جارہ نه ہواور آمناسامنا ہو جائے توبید دعاما تکو،اے اللہ! ہمارا بھی توبی رب ہے اور ان کا بھی تو بی رب ہے۔ جاری پیشانیاں اور ان کی پیشانیاں تیرے ہاتھ میں ہیں۔ توبی ان کو موت کے گھاٹ اتار نے والا ہے۔ ب دعا ما تکنے کے بعد زمین پر جم کر بیٹے جاؤ، جب وہ تم پر حملہ کریں تو کھڑے ہو جاؤادر نعیرہ تکبیر بلند کرواور جنگ شروع کردو۔" نی کریم مطالق کی اجازت سے مسلمانوں نے سب سے پہلے حصن ناعم کا محاصرہ کیا۔ سارادن جنگ ہوتی رہی اور فریقین داد شجاعت دیتے رہے۔ نبی کریم علیہ نے اس روز سر مبارک پر خود سجایا ہوا تھا، دوزر ہیں پہنی ہو کی تھیں، ہاتھوں میں نیز ہاور ڈھال تھی اور جس گھوڑے پر حضور سوار تھے اس کانام "الظرب" تھا۔ يہودي لشكر اسلام پر تير برساتے رہے۔ مسلمان انہی تیروں کو چن چن کریہودیوں کی طرف لوٹاتے رہے۔ جب شام ہو گئی تو حضور متالیق مع سحابہ کرام اس مقام پر لوٹ آئے جو محد بن مسلمہ نے لشکر اسلام کی قیام گاہ کے لئے تجویز کیا تھا۔ ہر صبح مسلمان اس قلعہ پر حملہ کرتے اور شام کو واپس آجاتے۔(1) خيبر كا قلعه ناعم جو حضرت على رض الله عنه كے ہاتھوں فتح ہوا

علامہ ابن کثیر نے اپنی کتاب "السیر ۃ البنویہ "میں، علامہ مقریزی نے "امتاع الاسلع" میں اور دیگر متعدد سیرت نگاروں نے اپنی اپنی تالیفات میں لکھا ہے کہ مرحب، اپنے بھائیوں کے ہمراہ اس قلعہ میں موجود تھااور سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجبہ ہے اس کی جنگ اس قلعہ کے دروازے کے سامنے ہوئی جس کی تفصیل درج ذیل ہے:

حضرت بریدور ضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظی کہ کہ کہ ورد شقیقہ کی تعلیم میں اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظی کہ تعمی اللہ تعمیل اللہ تعمی اللہ تعمیل اللہ تعم

حضرت صدیق اکبررضی الله تعالی عنه کواپنا پرچم عطا فرماکر بھیجا جنہوں نے ان کے ساتھ شديد جنگ كى ليكن قلعه فتح نه ہوا۔ دوسرے روز حضرت فاروق اعظم رضى الله تعالیٰ عنه نے سر کار دوعالم علیہ کا پر چم لے کر قلعہ پر حملہ کیااور شدید جنگ کی جو پہلے دن سے بھی زیادہ سخت تقى كيكن قلعه فتحنه مول بارگاه رسالت مين صورت حال عرض كى گئى، حضور فرمايا: لَأُعْطِينَ رَأْيَةً عَنَّا رَجُلًا يَقْتَحُ اللهُ عَلَيْهِ لَيْسَ بِفَرَّانِ يُجِبُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ يُأْخُذُهُ عَاعَنُوكًا ''کل میں یہ جہنڈااس مخض کودوں گاجس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اس قلعہ کو فتح فرمائے گا، وہ محض فرار نہیں ہوگا، وہ اللہ اور اس کے رسول ہے محبت كرنے والا مو كا اور قوت بازو سے اس قلعه پر قابض مو جائے حضور علی کامیدارشاد گرامی سب مجامدین نے س لیا۔ان کی میدرات می و تاب کھاتے گزری ہر ایک کی خواہش محمی کہ میہ سعادت اس کو نصیب ہو۔ جب صبح ہو کی تو سارے مجاہدین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔وہ یہ جانے کے لئے از حدب قرار سے کہ وہ کون خوش نصيب بحس كو آج رچم عطاكياجائ كا-سیدناعلی مرتضی کرم الله وجهه آشوب چشم کی تکلیف کے باعث مدینه طیبہ سے حضور كے ہم ركاب خيبركى طرف روانہ نہيں ہوسكے تھے۔ جب سركار دوعالم علي للے مدينہ طيب ے روانہ ہو گئے تو علی مرتضیٰ نے اپنے دل میں کہا کہ رسول اللہ عظیمہ جہاد پر تشریف لے جائیں اور میں پیچیے رہ جاؤں؟ بخدااییا ہر گز نہیں ہوگا۔ چنانچہ دکھتی ہوئی آنکھول کے ساتھ اینے آتا کے چھے روانہ ہو گئے۔ یہال تک کہ خیبر میں حضور کے قریب جاکراپی او نثنی بشمانی اور حالت بیر تھی کہ آنکھوں پر پٹی بندھی تھی۔اس روز جب حضور علیہ نماز جُمَّعه ادافر ما يك توجهند امنكوايااور كهر عهو كرلوكول كووعظ فرمايا- پحريو جهاأيّن عَيليّ على کہاں ہیں؟ عرض کی گئی، ان کی دونوں آئکھیں دکھتی ہیں، اس لئے یہاں موجود نہیں۔ حضور نے انبیں بلا بھیجا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ آپ کو بلانے کے لئے میں گیا۔ میں آپ کا ہاتھ کیو کر حضور کی خدمت میں لے آیا۔ رحمت عالم میا ہے نے بوچھاعلی! تمہیں کیا ہے؟ عرض کی، یار سول اللہ! آئکھیں دکھنے لگی ہیں اور مجھے

این سامنے کچھ د کھائی مہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا میرے نزدیک آ جاؤ۔ سیدنا علی فرماتے ہیں، میں نزدیک ہوا، حضور نے میر اسرائی گود مبارک میں رکھا، پھر اپنالعاب و ہن ہاتھوں پر لگا کر میری آنکھوں پر ملا تو میں ای وقت صحت پاب ہو گیا گویا مجھے مجھی آشوب چیٹم کی تکلیف ہوئی ہی نہ تھی۔اس لعاب دہن کی برکت سے ساری عمر آپ کی آئکھول کو مجھی تكليف نه ہو كى۔ پھر حضور نے انہيں پر جم عطافر مايا۔ آپ نے عرض کیا میار سول اللہ اکیا میں ان سے اس وقت تک جنگ جاری رکھوں جب تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں؟حضور نے فرمایا، آستہ آستہ ان کے میدان میں جاواور دہاں پینچ کرانہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دو۔ نیز انہیں بتاؤ کہ اگر وہ مسلمان ہو جائیں گے توالله تعالی اور اس کے رسول کے کون سے حقوق ان پر واجب الاداء ہول گے۔ اے علی! بخدا!اگر الله تعالیٰ تمہارے ذریعہ ایک مخض کو بھی ہدایت دے دے تووہ تمہارے لئے اس سے بدر جہا بہترے کہ تمہیں سرخ اون دیے جا عیں۔ حفزت علی رخصت ہو کر قلعہ کے سامنے تشریف لے گئے اور جا کراپنا جھنڈ اگار ڈویا۔ ا یک یہودی نے اس قلعہ کی حجت سے جھا نگااور آپ کودیم کر یو چھا، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں علی ہول، یہودی کے مندے لکا کہ اس خداکی فتم اجس نے موی پر تورات نازل کی، آپ یہودیوں پر غالب آ جائیں گے۔ يبوديول كى طرف سے قلعہ سے جو مخص يہلے فكا وہ مرحب كا بھائى حارث تھا۔اس نے آگر دعوت مبارزت دی۔ سیدناعلی مرتضی اس کامقابلہ کرنے کے لئے نکا۔ آپ نے ملک جھیکنے میں اس کا کام تمام کر دیااور جو یہودی حارث کے ساتھ گئے تھے، وولوٹ کر اسے قلعہ میں آگے۔ پھر ایک دوسر ایبودی جو طویل القامت اور بھرے ہوئے جسم کا تھا، اس کانام "عام " تھا، وہ مقابلہ کے لئے نکلا تو حضور نے فرمایا، اس یا پچ گزے کو تم دیکھ رہے ہو؟ حضرت علی مر تضیٰ اس کے مقابلہ کے لئے نگلے۔ آپ نے اس پر کی وار کئے لیکن اس کا کچھ نہ بگڑا کھر آپ نے اس کی پنڈلیوں پر تکوار کاوار کیاوہ مھنوں کے بل گر پڑااور آپ نے اس کو جہنم رسید کیااور اس کے جھیاروں پر قصنہ کرلیا۔ اس کے بعد ایک اور یہودی میدان میں لکا۔اس کانام" یاس " تھااور اس نے رجزیہ اشعار پڑھنے شروع کئے، یہ یہود کے بڑے

طا تقرراور بہادر سیاہیوں میں ہے تھاناس کے ہاتھ میں ایک چھوٹانیزہ تھاجس ہے وہ لوگوں

کوہانکا تھا۔اس کے مقابلے کے لئے بھی شیر خداعلی مرتضی میدان میں آئے۔حضرت زبیر بن عوام نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو خدا کی قتم دیتا ہوں کہ آپ میرے اور اس کے در میان حائل نہ ہوں۔ چنانچہ علی مرتقنی در میان سے ہٹ گئے۔ حضرت زبیر کی والدہ اور حضور کی چھو پھی حضرت صفید نے جب دیکھا کہ ان کا لخت جگر اس پیل تن یہودی کے سامنے فکل آیا ہے تو عرض کی، یارسول الله! کیا ہے مخص میرے بیٹے کو قتل کر دے گا؟ رسول اكرم علي في فرمايا: بَلِ الْبُنْكَ يَقْتُكُهُ إِنْ شَاءَاللَّهُ "اس کی کیا مجال کہ آپ کے بیٹے کابال بیکا کر سکے، آپ کا بیٹا اس کو قتل كرد بے كا،ان شاءالله" چنانچہ حضرت زیر رجز کتے ہوئے اس کے ساتھ نبرد آزماہوئے۔ آپائی مگوار کی ایک ہی ضرب سے اس کا کام تمام کر دیا۔ جب حضرت زبیر نے پاس کو واصل جہنم کیا تو رحمت دوعالم عطی نے فرمایا کہ میرا پچااور خالوتم پر قربان مول۔ پھر فرمایا، ہر نی کا ایک حواری ہو تاہے اور میر احواری میری چو چی کالاکاز بیر ہے۔ امام مسلم نے سلمہ بن اکوع سے روایت کیاہے کہ مرحب اپنی تکوار ہوامیں اہراتا ہوا میدان میں نکلا، اس کے سر پر زر درنگ کاخود تھاجو یمن کا بنا ہوا تھا۔ اس نے بیر رجز پڑھتے موئے مسلمانوں کودعوت مبارزت دی: قَدُ عَلِمَتُ غَيْرُ أُنِّي مَرْحَبُ شَاكِي السِّلَاحِ بَطُلُ لَحِرْبُ إِذَا اللَّيُونُ أُقْبَلَتُ تَكَفَّكُ "خيبر كے درود يوار جانے بيں كه ميں مرحب مول بتھيارول سے مسلح ہوں، بہادر ہوں اور تجربہ کار ہوں۔جبشر مجھ پر حملہ کرتے ہیں تومیں جوش سے بحر ک افتحا ہوں۔" اس كے مقابلہ كے لئے عامر بن اكوع فكلے اور آپ نے بير جزيرها: قَدْ عَلِمَتْ خَيْبُراً فِي عَامِرُ شَاكِ السِّلَاحِ بَطَلُ مُغَامِرُ

"خيبر جانا ہے كه ميرانام عامر ہے۔ ميں اسلحہ ہ مسلح مول، بهادر

ہوںاور خطرات میں کود جانے والا ہوں۔"

انہوں نے ایک دوسرے پر وار کئے۔ مرحب کی تلوار حضرت عامر کی ڈھال پر گلی۔

عامر نے جنک کراس پراپنی تکوار کاوار کیا۔ آپ کی تکوار زیادہ کمبی نہ تھی اور وہ آپ کے گھٹنے ک ہڈی پر جا گی جس کے باعث وہ شہید ہو گئے۔ مرحب پھر شیر کی طرح دھاڑ تا ہوامیدان میں آیا۔ رجز پڑھااور مدمقابل کامطالبہ کیا۔ اب اس کے سر غرور کوخاک مذلت میں ملانے ك لئے اللہ كے شير سيدنا على مرتفئى رضى الله تعالى عنه تشريف لے آئے۔ آپ نے سر خرنگ كاجبه يهنامواتهااور آپ يه رجزيره رب تھ: أَنَا الَّذِي مَتَّدُّنِي أُمِّي كَيْدُوا لَا كَلَيْتِ غَابَاتٍ كَوِيْهِ الْمُنْظِرِ أُوْفِيهُمُ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدُولَةُ "میں وہ ہوں جس کانام اس کی مالنے حیدرر کھاہے، جنگل کے شیر ول کی طرح میں براخو فناک ہوا، میں ان کو ایک صاع کے بدلے بہت يزے بيا لے سے ماب كردول كا۔" آپ نے اپنی شمشیر خارہ گداز کا وار مرحب کے سریر کیا۔ آپ کی تلوار اس کے فولادی خود کا فتی موئی اس کے دانوں تک ار گئے۔ پھر آپ نے اس کے سر کو کاف کر تن ے جدا کروہا۔ امام احمدے مروی ہے کہ سیدناعلی مرتضی نے فرمایا کہ جب میں نے مرحب کو قتل کیا تومیں اس کاسر کاٹ کرلے آیااور بارگاہ رسالت میں پیش کیا۔ حضرت جابر کی ایک روایت میں ہے کہ مرحب کو محمد بن مسلمہ نے قتل کیا تھا۔ لیکن تسج مسلم میں سلمہ بن اکوع کی روایت سے بید مروی ہے کہ مرحب کو موت کے گھاٹ اتارنے والے سیدناعلی مرتضلی تھے۔ حدیث بریدہ بن الحصیب اور الی نافع کی حدیث سے اس قول کی تائید ہوتی ہے اور جابر کی روایت سے امام مسلم کی حدیث زیادہ قوی اور اس پر دو وجوہ سے مقدم ہے۔ ایک وجہ توب ہے کہ جس سندے سیج مسلم کی حدیث مروی ہے وہ دوسری سندے اصح ہے۔ دوسری وجربيب كد حضرت جابر خيبركى جنك مين شريك نديقے ،ان كى روايت ديد پر نہيں شنيد پر مو قوف ہے۔ لیکن حضرت سلمہ ، بریدہ اور ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہم یہ تینوں اس جنگ میں شریک تھے اور انہوں نے چتم دید واقعہ بیان کیا ہے۔ ابو عمر نے بھی ای روایت کی تھیج

کے کہ سیدناعلی مرتضٰی نے مرحب کو قتل کیا تھا۔ اور علامہ ابن اشیر کا یکی قول ہے۔ (1)

ایک سیاہ فام غلام کااسلام قبول کرنا ایم بیمی نے حضرت جابر، حضرت انس، عروہ اور موی بن عقبہ سے مندرجہ ذیل

واقعه نقل كياہے:

الل خير ميں ہے كى يہودى كاليك سياه فام غلام تھاجواس كار يوڑ چراياكر تا تھا۔
جب اس نے ديكھاكہ اس كے مالك كے قبيلہ والوں نے ہتھيار سجا لئے ہيں اور
جنگ كے لئے تيار ہوگئے ہيں تو اس نے ان سے يو چھا، تمهارا كيا اراده ہے؟
انہوں نے اسے بتاياكہ ہم اس محض سے لانا چاہتے ہيں جو يہ خيال كرتا ہے كہ وہ
نى ہے۔ ان يہوديوں كى زبان سے اس عبثى غلام نے نبى كريم عليہ الصلاق

والتسليم كاذكرسنا۔ اس نے اپنار يوڑ ليا اور اسے چرانے كے لئے باہر لے گيا۔ مسلمانوں نے اس كو پكڑ ليا اور رسول كريم علي كے پاس لے آئے۔ ابن عقبہ كتے ہيں كہ وہ خود اپنى بھيڑوں كولے كر حضور كى خدمت ميں حاضر ہو گيا۔ سركار دوعالم علي نے اس سے گفتگو فرمائی۔ اس آدمی نے يو چھا، آپ كيا كتے ہيں اور كس بات كى دعوت ديے ہيں ؟ حضور نے فرمايا، ميں تمہيں اسلام قبول كرنے كى دعوت ديتا ہوں اور كہتا ہوں كہ تم يہ گوائى دوكہ اللہ تعالى كے بغير

کوئی خدا نہیں اور میں اللہ کار سول ہوں اور یہ کہ تواللہ تعالی کے بغیر کی اور کی عرادت نہ کرنا۔ اس غلام نے پوچھا، اگر میں یہ شہادت دے دوں اور اللہ تعالی پر ایمان کے آوں تو مجھے کیا ہے گا؟ رحمت عالم نے فرمایا، اگر تو ایمان کے آیا تو کتے جنت کے گے۔ وہ غلام مسلمان ہو گیا اور عرض کی:

اے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول! میں ایسا فخص ہوں جس کی رگئت کالی ہے، جس کا چہرہ بد صورت ہے، جس سے بد بواٹھ رہی ہے، میرے پاس کوئی مال بھی خبیں۔ اگر میں ان یہود یوں کے ساتھ جنگ کروں اور قتل کر دیا جاؤں تو کیا جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ حضور نے فرمایا، بے شک۔

اس نے پر عرض کی،اے اللہ تعالی کے پیارے رسول! یہ بکریاں میرےیاس ان کے مالکوں کی امانت ہیں، میں ان کا کیا کروں؟ حضور نے فرمایا کہ ان کو لشکر ے نکال کرلے جاؤاور انہیں کنگریاں مار کران کے مالک کی طرف بھگادو،اللہ تعالی تیری امانت تیری طرف سے ادافرمائے گا۔ اس نے ایسابی کیا۔ حضور اس کی دیانت داری کے بارے میں س کر متبجب ہوئے۔وہ بحریال اسمی ہو کربردی تیزی سے اینے مالکوں کی طرف چل پڑیں۔ یوں معلوم ہو تا تھا جیسے کوئی چرواما انہیں ہاک کر لے جارہا ہے۔ چنانچہ ہر بکری اپنا ایک کے پاس پہنچ گئی۔ پھر وہ حبثی غلام میدان جنگ کی طرف گیا اور یبودیوں سے اثرنا شروع کیا۔ اے ایک تیر لگاجس ے وہ شہید ہو گیا مسلمان ہونے کے بعداے ایک مجدہ کرنے کی بھی مہلت نہیں ملی تھی۔ مسلمان اے اٹھاکر اپنے لٹکر کی طرف لے گئے۔رحمت عالم نے فرمایاءاے میرے خیمہ میں لے جاؤ۔ چنانچہ اسے نبی کریم علیہ الصلوة والتسليم كے خيمه ميں داخل كر ديا كيا- جب رسول الله علية فارغ موت تو فيمه عن اس كياس كارشاد فرمايا: لَقَنْ حَسَّنَ اللهُ وَجُهَكَ وَطَيْبَ رِيْعَكَ وَكَثَّرَمَالكَ "اے حبثی غلام! تیرے چرے کواللہ تعالی نے خوبصورت بنادیاہ،

تيرىبد بوكوخو شبوے بدل ديا ہاور تيرے مال كوبهت برحاديا ہے۔"

حضور نے فرمایا، میں نے دو حورول کو دیکھا کہ اس کے چیرے پر گلی گر دو غبار کو جھاڑ رہی تھیں اور کہدر ہی تھیں۔اللہ تعالیٰ اس محض کے چیرے کو خاک آلود کرے جس نے

تیرے چرے کوغبار آلود کیاہے اور اس محض کو ہلاک کرے جس نے مجھے شہید کیاہے۔(1)

محمودبن مسلمه كي شهادت

قلعد ناعم کے محاصرہ کے ایام میں ایک روز جب جنگ کی شدت کم ہوئی تو محمود بن مسلمہ قلعہ کی دیوار کے سائے مین ستانے کے لئے بیٹھ گئے۔ چونکہ شدید گرمی تھی اس لئے آپ نے اپناخود اتار کرنیچے رکھ لیا۔ یبودیوں نے جب آپ کویوں بیٹے دیکھا تو انہوں

<sup>1-</sup> ابن كثير، "السيرة البنوية"، جلد 3، صفحه 361 و"امتاع الاساع"، جلد 1، صفحه 239

نے اس موقع کو غنیمت سمجھاان میں مرحب بھی تھاوہ قلعہ کی حجیت پر گیااور دہال پڑے ہوئے چک کے پاٹ کواس نے آپ کے سر پر گراکر کچل دیا جس سے بعد میں آپ شہید ہوگئے۔ جب سیدنا علی مرتضٰی نے مرحب کے پر فچے اڑاد کے اور اسے واصل جہنم کیا تو سرور

عالم عَلِيْنَةً فِي محدود بن مسلمه ك بعائى محمد بن مسلمه كو فرمايا:

"اے محد احتہیں مبارک ہو، تمہارے بھائی کا قاتل قتل کر دیا گیاہے۔"

یہ سن کر محمد بن مسلمہ کی خوشی کی انتہانہ رہی۔ جس روز محمود بن مسلمہ ،اس زخم کی تاب نہ لا کر شہید ہوئے اسی روز مرحب کے قبل کا واقعہ پیش آیا۔ (1)

#### حصن صعب

قلعہ ناعم کو فتح کرنے کے بعد مسلمانوں نے حصن الصعب، کواپنے محاصرہ میں لیااور تین دن تک میہ محاصرہ جاری رہا۔ یہ بردا مضبوط قلعہ تھا۔ ایک بہودی کاربوڑ چرنے کے لئے

قلعہ سے باہر آیا تورسول اللہ علی نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اس ربوڑ سے چند بحریاں پکڑ کر لے آئے؟ حضرت کعب بن عمر کہتے میں کہ میں نے عرض کیا، یارسول اللہ!

یہ غلام حاضر ہے۔ چنانچہ میں اس رپوڑ کے چیھے دوڑااور اس رپوڑ ہے دو بکریاں پکڑلیں اور باقی رپوڑ قلعہ میں داخل ہو گیا۔

میں نے ان بکریوں کواپئی بغل کے بینچے دہایااور تیزی سے واپس دوڑا۔ یوں معلوم ہو تا تھاجیسے میں نے کوئی چیز اٹھائی ہی نہیں ہے۔

میں انہیں لے کر حضوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضور انور کے تھم ہے انہیں ذیج عمیں انہیں لے کر حضوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضور انور کے تھم ہے انہیں ذیج

کیا گیااور لشکر اسلام میں ان کا گوشت تقلیم کر دیا گیا۔ سب مجاہدین نے ان کا گوشت کھایا۔ حضرت کعب سے یو چھا گیا تمہاری تعداد کتنی تھی؟ آپ نے فرمایا بہت بڑی تعداد تھی

(لیکن حضور کی برکت ہے سب نے سیر ہو کر کھایا)

بنی اسلم قبیلہ کا ایک مجاہد بیان کر تا ہے کہ ہم نے نطاۃ کے قلعوں کادی دن تک محاصرہ کئے رکھالیکن ہم کسی ایسے قلعہ کو فتح نہ کر سکے جس میں سامان خور دنی دریافت ہوا ہو۔

ملسل فاقتہ کشی نے ہمارا براحال کر دیا تھا۔ ہم نے اساء بن حارثۂ کو اپنانما کندہ بنا کر حضور کی

خدمت میں بھیجا کہ جاکر جاری حالت زار بیان کرے۔ وہ حاضر ہوئے اور عرض کی، یار سول اللہ! اسلم کے قبیلے والے سلام عرض کرتے ہیں، ساتھ ہی یہ التجا کرتے ہیں کہ بھوک اور بیاری نے ہمیں عرصال کر دیاہے، ہمارے لئے بارگاہ الی میں دعافر مائے۔

جب اساء نے خدمت اقد س میں حاضر ہو کر بنی اسلم کا پیغام پہنچایا تو حضور نے دعا کے لئے بار گاہ الی میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کی:

ٱللَّهُمَّ فَافْتَحْ عَلَيْهِمُ أَعْظَمَ حِصْنِ فِيهَا ٱكْتَرَهَا طَعَامًا

وَأَكْثُرُهَا وَدِكًا -

"اے اللہ! ان قلعول میں سے برا قلعہ ان کے لئے فتح فرماجس میں خور دونوش كاسامان اور كلخي وچرني كثير مقدار مين مو-"

مچر حضور نے اس روز جینڈا حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنه کو دیااور لوگوں کو ان کے ساتھ جہاد پر جانے کی ترغیب دی چنانچہ نبی مکرم علی کے رعا کی برکت ہے ای روز شام سے پہلے میہ قلعہ "اصعب" فتح ہو گیااور اس میں اشیائے خور دونوش کے بے پناہ ذخائر

سارادن شدید جنگ ہوتی رہی۔ یہود یول کی طرف سے ان کا ایک نامور بہادر "یوشع" نامی میدان میں نکلااور کہاہے میرے ساتھ کوئی نبرو آزمائی کرنے والا؟خود حضرت حباب

اس كے مقابلہ كے لئے فكے ايك دوسرے ير تكوار كے وار كرتے رہے يہال تك كه حضرت حباب ك ايك وارف اس كاكام تمام كرديا-

اس کے بعد ایک اور یہودی جس کا نام "ذیال" تھا، وہ میدان میں نکلا اور مسلمانوں کو للكارا۔ اس كامقابلہ كرنے كے لئے حضرت عمارہ بن عتبہ الغفاري ميدان ميں آئے اور بجلي کی سرعت ہے اس کے سریر تکوار کاوار کیااور اس کے دو مکڑے کردیئے۔ ساتھ ہی بیہ نعرہ لكايا- خُدُن هَا وَأَنَا الْعُلُاهُ الْمِعْفَارِيُّ مِي لو تكوار كا دار! "مِن جول غفارى نوجوان" ان ك اس اعلان ير بعض لو كول في كهاكمه ان كاجهاد باطل مو كياكمه انهول في اينانعره لكايا ب-رسول اكرم علية في بيانا توفر مايا:

"بلاشبداس كواجر دياجائے گااوراس كى ستائش كى جائے گى۔"

اس ارشاد نبوی ہے معلوم ہوا کہ دستمن کے مدمقابل اپنانام لے کر لاکار ناممنوع نہیں

بلكه وه فخص اجراور ثناء كالمستحق مو تاب\_

اس قلعہ کو فتح کرنے کے لئے جو جنگ ہوئی علامہ مقریزی اس کاخلاصہ یوں بیان کرتے ہیں:
"پہلے دوروز مسلمان اس قلعہ پر حملہ آور ہوتے رہے لیکن کامیابی نہ ہوئی۔
تلیسرے روز جب حباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے لئنگر اسلام کے ساتھ اس
قلعہ پر حملہ کیا، آپ کے ہاتھ تبی کریم علیہ کا عطافر مودہ پر چم تھا۔ فریقین
میں محمسان کارن پڑا۔ رسول اللہ علیہ بھی اس حملہ میں بنفس نفیس شریک
میں محمسان کارن پڑا۔ رسول اللہ علیہ کودیکھا تو تیروں کی ہو چھاڑ کردی۔ مسلمان

نگلتے تھے انہیں اسلام کے جانباز اپنے کش<mark>ادہ سینوں پر ردکتے تھے۔ یہود نے پھر</mark>
ایک شدید حملہ کیا جس کی تاب نہ لا کر مسلمان سامنے ہے ہٹ گئے یہاں تک
کہ یہودی سپاہی رسول اکرم علی کے قریب پہنچ گئے۔ حضور اپنے گھوڑے
ہے اتر کرینچ کھڑے تھے۔ حضور کے غلام "یدعم" نے گھوڑے کی باکیس

حضور کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہوگئے جتنے تیر یبودیوں کی کمانوں ہے

کڑی ہوئی تھیں۔ اس نازک وقت میں بھی حضرت حباب اپنی جوانمر دی کا مظاہر ہ کرتے ہوئے ان کے سامنے ڈٹ گئے اور اسلام کے پر جم کو اہراتے رہے اور یہود یوں پر تیمر برساتے رہے۔ سر ور عالم عظیمی نے مسلمانوں کو جہاد کے لئے پکارا تو بھرے ہوئے مسلمان

پردانوں کی طرح ہجوم کر کے عمع نبوت پر قربان ہونے گھے۔ جنگ اپنے شاب
پر تھی کہ یہود کی صفول میں فکست کے آثار نمایاں ہونے گھے۔ دودوڑ کر قلعہ
کے اندر تھس گے اور آئی دروازے بند کر لئے۔ پھر قلعہ کی فعیل پر کھڑے
ہو کر انہوں نے سکباری شروع کر دی۔ اس بے پناہ سکباری کے باعث
مسلمانوں کو پیچھے ہمنا پڑالہ لیکن معا بعد جوش شہادت سے سر مست ہو کر
مسلمانوں نے یہود پر تملہ کر دیا۔ یہودی قلعہ سے باہر آگئے اور داد شجاعت

دیے گے۔ اس معرکہ میں تین مسلمان شہید ہوئے لیکن اللہ تعالی نے
یہودیوں کے دلوں میں مسلمانوں کاخوف وہراس پیدا کر دیا۔ وہ فکست کھاکر
واپس بھا گے۔ مسلمان بھی ان کے پیچھے قلعہ میں داخل ہو گئے اور یہودیوں کا

بدر لغ قتل شروع كرديااورجوز نده بجان كوقيدى بناليا- "(1) محد بن مسلمه فرماتے ہيں كه ميں نے ديكھاكه نبى كريم عطفة نے اپنى كمان كے چله پر تير ركھ كران كو ہدف بنايا تواس ايك تير سے سب ندھال ہوكر پسپا ہوگئے اور مسلمان اس

تلعہ میں داخل ہو گئے۔ علامہ مقریزی کہتے ہیں کہ خوراک کے جو ذخائر مسلمانوں کو اس قلعہ سے دستیاب

ہوئے ان میں جو، تھجور، تھی، شہد، تیل، چربی اور دیگربے شار اشیاء تھیں۔ حضور کے تھم ے ایک منادی کرنے والے نے اعلان کیا تُکُو ا داعْلِفُوا دَکُلا تَحْتَیمُ وَانْخود کھاؤ، جانوروں

كو كھلاؤلكين كوئى چيز اٹھاكرنەلے جاؤ۔"(2)

اس قلعہ سے مسلمانوں کو یمن <mark>سے آ</mark>ئے ہوئے کپڑے کی ہیں گانٹھیں دستیاب ہو ئیں۔ مخلف قتم کی شر ابول کے مکلے ملے۔ان کو توژویا گیااور شر اب بہادی گئے۔ تا نب مراس سے تا احد ملہ سے میں کی تابید میں سے اسلانی : فراس میں ک

اور مٹی کے ہر تن ملے جن میں یہود کھایا پیا کرتے تھے۔رحت عالم علی ہے نے فرمایا کہ ان کو خوب د حولو۔ پھر ان میں کھانا پکاؤ اور کھاؤ ہو۔ان اشیاء کے علاوہ بھیٹر مجریوں کے ریوڑ، گائے کے گلے اور کیٹر تعداد میں گدھے بھی ملے۔ایک یہودی کی نشان دہی پر زیر زمین

مکان ہے اسلحہ دریافت ہوا جس میں منجنیق اور دبابات وغیرہ کی کیثر تعداد تھی۔ ایک مسلمان جس کانام عبداللہ الحمار تھا، اس نے شراب پی۔ حضور نے اس کی جو توں ہے مرمت کی اور جولوگ موجود تھے انہیں بھی تھم دیا کہ اسے جوتے ماریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں کہا، اس پر خدا کی لعنت ہو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عمر

ے ان عبارے یں جہہ ن چھوالی معنی اور مورسید ہو وہ اس اس مرت مرد من اسے مرد سرد کا کہ اللہ اور اس کو اللہ اور اس کے اس کی کے در سول سے موجود کرتا ہے اس کے اس کی کرتا ہے کہ کے اس کی کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کہ کہ کرتا ہے کہ کہ کرتا ہے کہ کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کہ کرتا ہے کہ کرت

خصن قلَّة الزبير

پہاڑی چوٹی کو عربی میں قلتہ کہتے ہیں۔ یہ علاقہ کیونکہ حضرت زبیر کے حصہ میں آیا تھا اس لئے اس چوٹی کو آپ کے نام سے موسوم کیا گیااور یہ قلعہ اس پہاڑی چوٹی پر تھا، اس

<sup>1-&</sup>quot;امتاع الاساع"، جلد 1، صفحه 241

لئے یہ قلعہ "حصن قلة الزبير" كے نام سے مشہور موا۔

ان دونوں قلعوں (ناعم اور صعب) کو فتح کرنے کے بعد مسلمانوں نے حصن قلّة الزبیر کا محاصرہ کیا کیونکہ پہلے دو قلعوں کے سارے یہودی بھی یہاں جمع ہوگئے تھے۔ تین روز تک اس کا محاصرہ جاری رہا۔ اس اثناء میں ایک یہودی جس کانام غزال تھا، حضور علاقے کی خد مت میں حاضر ہوااور عرض کی، اے ابوالقاسم!اگر آپ مجھے امان دیں تو میں آپ کوایک

راستہ بتاؤں گا جس ہے آپ نطاق کے سارے قلعوں کو قتح کر کے مطمئن ہو جائیں گے اور

اس کے بعد آپ اہل شق کی طرف متوجہ ہو سکیں گے۔ حضور نبی کریم علی نے اس کواس کے اہل دعیال ادر اس کے اموال کوامان دے دی۔

امان پانے کے بعد اس نے کہا، اگر آپ ایک مہینہ بھی اس قلعہ کا محاصرہ جاری رکھیں تو یہود کوذرا پروانہ ہوگ۔ انہوں نے زیر زمین پانی کے لئے سر تکیس بٹار کھیں ہیں، رات کی تاریکی

میں وہ نکلتے ہیں، پانی سے سیر اب ہو کر تلعوں میں واپس آتے ہیں اور تازہ دم ہو کر آپ کا

مقابلہ کرتے ہیں۔ اگر آپ ان سر مگول کو کاٹ دیں تووہ شدت پیاس سے میدان میں نکل کر مقابلہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ چنانچہ حضور نے ان کی سر مگول کو کاٹ دیا۔ وہ باہر نکل

آ تے اور مسلمانوں ہے جنگ شروع کی۔ خوب بہادری کے جوہر و کھائے۔ کئی مسلمان بھی

شہید ہوئے بہودیوں میں ہے دس بہودی لقمہ اجل ہے۔اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس قلعہ کو بھی فتح کرلیا۔ بید نطاۃ کے قلعوں میں آخری قلعہ تھاجو فتح ہوا تھا۔

و ان سے فارغ ہونے کے بعد سرور عالم علی " شق" کے علاقہ کے قلعوں کو فتح کرنے

کی طرف متوجه ہوئے۔(1)

<sup>1-</sup> شوتى ايو خليل، " فرزوونير"، دمثق دارالكتر، 1986ء مني 68

# شق کے قلعوں کی فتح

حصناتي

اس علاقہ میں بھی متعدد قلعے تھے۔ سب سے پہلے جس قلعہ کو فتح کرنے کے لئے حضور متوجہ ہوئے وہ "حصن ابّی" تھا۔ یہودیوں میں سے ایک بہادر جس کانام عزوال تھا، بعض نے اس کانام عزال بتایا ہے، میدان میں فکلااور مقدل میری تھنبارین کا نعرہ بلند کیا، حضرت حباب بن منذر اس کے مقابلہ کے لئے فکلے۔ دونوں ایک دوسروں پر حملہ آور ہوئے۔ کافی دیر تک ایک دوسرے کو اپنی ضربات کا نشانہ بناتے رہے۔ پھر حضرت حباب

ہوئے۔ کائی دیر تک ایک دوسرے کو اپنی ضربات کا نشانہ بناتے رہے۔ پھر حضرت حباب نے اپنی تکوار کے وارہے اس کا دلیاں باز د کاف دیا۔ عز وال کے ہاتھ سے تکوار گر پڑی، وہ چھچے مڑا تا کہ قلعہ میں داخل ہو لیکن حضرت حباب نے اسے بھاگئے نہ دیا۔ اس کے پاؤں کو کاٹ ڈالا، دوگر پڑا، اور پھر اس کا کام تمام کر دیا۔

اس کے بعد ایک اور یہودی فکا۔ اس نے بھی مقل میں ممکنادین کا نعرو لگایہ۔ اس کے مقابلہ کے لئے ایک مسلمان مجاہد فکا لیکن اس یہودی نے اس کو شہید کر دیااور پھر مد مقابل کے لئے چینے دیا۔ اب کے مقابلہ کے لئے ابود جاندر ضی اللہ عند اپنی شمشیر آبدار لہراتے ہوئے فکلے، آپ نے اس وقت اپنے خود پر سرخ دویشہ باند ھا ہوا تھا اور بڑے فخر و ناز سے مطلقے ہوئے اس کے مقابل آئے۔ ابود جاند نے پہلے وار سے ہی اس کی ٹا تگیں کا دیں اور اس کی مقابل آئے۔ ابود جاند نے پہلے وار سے ہی اس کی ٹا تگیں کا دیں اور اس کی موت کے گھاٹ اتار دیا، پھر اس کی تکوار، زرہ اور دوسر اسامان لے کر حضور کی

خدمت میں حاضر ہوئے۔ سر کار دوعالم علی اللہ نے ہر چیز آبو د جانہ کو عطا فرمادی۔ اس کے بعد بعد کسی یہودی کو جر اُت نہ ہوئی کہ دہ میدان میں آگر کسی مسلمان کو لاکار سکے۔اس کے بعد مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیااور قلعہ کے دروازوں کو توڑتے ہوئے اندر داخل ہوگئے۔ حضرت ابود جانہ ان حملہ آور مسلمانوں کی قیادت کر رہے تھے۔ جتنے یہودی تھے، سب

حفرت ابود جانہ ان حملہ آور مسلمانوں کی قیادت کر رہے تھے۔ جینے یہود ی تھے، سب بھاگ کھڑے ہوئے اور قلعہ کی دیواروں پر چڑھ کرینچے چھلا تکیس لگانے لگے اور وہاں سے شق کے دوسرے قلعہ حصی النِّو اللِّو اللَّهُ مَالِ اللَّهُ ال

محصن البراي

نطاق کے قلعوں کے شکست خوردہ یہودی بھی ای قلعہ میں اکتھے ہوگئے۔انہوں نے قلعہ کے دروازے بند کر لئے اور لشکر اسلام کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے تیار ہوگئے۔ رسول اکر م علیقی نے اپنے صحابہ سمیت ان پر بلہ بول دیا۔ گھمسان کی جنگ ہوئی۔انہوں نے مسلمانوں پر تیر اور پیقر وں کی ہو چھاڑ کر دی۔ کئی تیر سر کار دوعالم علیقی کے لباس کے ساتھ جاکر پیوست ہوگئے۔ حضور نے کنگریوں کی ایک مشمی کی اور ان کے قلعے کی طرف سیسینگی۔ قلعہ کی دیواریں لرزنے لگیں۔مسلمانوں نے ان پر شدید حملہ کیااور تمام یہودیوں کو

حصون تنيه

جنگی قیدی بنالیا۔

سر ورعالم عطی نے نطاق اور شق کے قلعوں کو جب فنح کر لیا توان قلعوں کے فکست خور دہ یہودی تنبیہ کے قلعوں میں آگر مورچہ بند ہوگئے۔

حصن القموص

سحتیہ کے قلعوں میں القوص سب سے بڑااور مضبوط قلعہ تھا۔ موکیٰ بن عتبہ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم علی نے بیس روز تک اس قلعہ کا محاصرہ جاری رکھا۔ آخر کارشیر خداعلی مرتضٰی کی ہمت و شجاعت کے باعث بیہ قلعہ بھی فتح ہوااور اس پر اسلام کاپر جم اہرادیا گیا۔

اس قلعہ کے بہت سے یہودی مردوزن کو جنگی قیدی بنالیا گیا۔ اس قلعہ سے اسیر ہونے والی یہودی عور توں میں حضرت صفیہ بھی تھیں جو جمی بن اخطب کی بیٹی اور کنانہ بن ابی الحقیق سردار قلعہ کی ہیوی تھیں۔ (ان کے بارے میں تفصیل ابھی ملاحظہ کریں گے) ابی الحقی مؤرخین نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اور مرحب کی لڑائی کو اس قلعہ کی فتح کے بعض مؤرخین نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اور مرحب کی لڑائی کو اس قلعہ کی فتح کے

حالات میں ذکر کیا ہے لیکن اکثر علماء سیرت و تاریخ کا یہی فیصلہ ہے کہ سیدنا علی مرتقنی کی

1\_اليشاً، منح 69

جنگ مرحب کے ساتھ قلعہ ناعم پر حملہ کرنے کے دوران میں ہوئی تھی۔واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

حصن وطيح وسلاكم

خیبر کی مختلف وادیوں میں جو متعدد قلعے تھے، اسلام کے جانباز مجاہدوں نے یکے بعد دیگرے ان سب کو فتح کر کے ان پر اسلام کا پر چم لہرادیا۔ صرف دو قلعے باقی روگئے تھے۔ ایک کانام وظیح اور دوسرے کانام سلالم تھا۔ دوسرے قلعوں کو فتح کرنے کے بعدر حمت عالمیان

ارادہ فرمایا کہ مخینقیں نصب کر کے ان <mark>پر سنگ</mark> باری کی جائے۔ ادھر تلعوں میں محصور یہودیوں کو یقین ہو گیا کہ اگر بیہ محاصرہ کچھ روز مزید جاری رہا تو فاقہ کشی کے باعث وہ ایزیاں گڑے گئے کہ ایک مصابحہ سے مند میں از ایس نے کہ بر میں مختفہ انہ

رگڑ رگڑ کر ہلاک ہو جائیں گے۔ نیز جب انہوں نے دیکھا کہ مجاہدین اسلام مخبیقیں نصب کر کے ان کے قلعوں کی دیوار دل کو منہدم کر دیں گے اور اس کے بعد انہیں بے دریغ قتل کرے ان کے تعدالنہیں کے دریا

کر دیاجائے گا توانہوں نے صلے کے سلسلہ جنبانی شروع کیا۔ کنانہ بن ابی الحقیق نے شاخ نامی ایک یہودی کو حضور پر نور کی خدمت میں بھیجا اور اس کے ذریعہ سے عرض کی کہ

اجازت ہو تووہ گفتگو کے لئے حاضر ہو جائے۔ سر کار دوعالم نے اسے حاضر ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ کنانہ اپنے قلعہ سے انز کربار گاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ مختصر مذاکرات کے بعد مندر جہ ذیل شرائط پررسول اللہ علیقہ سے صلح کامعابدہ طے ہوا:

1- ني كريم علية قلعه من مورچه بنديموديول كاخون معاف فرمادي ك\_

2-ان کی اولادان کے حوالے کردی جائے گی۔

3۔ وہ لوگ خیبر کے قلعوں اور اس کے مزروعہ رقبوں سے نکل جائیں گے اور اپنی اولاد کو بھی ساتھ لے جائیں گے۔

4۔ سونے چاندی کے سارے زبورات، سواری کے جانور، ہر قتم کااسلحہ اور کپڑوں کے تھان، سب حضور کے حوالے کر دیں گے۔ صرف اتنا کپڑاساتھ لے جا عیں مجے جوان کی

پشت پرلدامو گا۔

حضور علی نے فرمایا گرتم اپنے سامان سے کوئی چیز چھیاؤ کے تواللہ اور رسول اس صلح کی ذمہ داری سے بری الذمہ ہوں گے۔

وہ علاقہ جس میں بید دو قلعے تھے وہ حتیہ کے نام سے معروف تھااور یہاں کے نخلستانوں میں تھجور کے چالیس ہزار در خت تھے۔

ان لوگوں نے ان شرائط پر حضور کے ساتھ صلح کی۔ چنانچہ سر کار دو عالم میلینے نے عاب کی ان شرائط پر حضور کے ساتھ صلح کی۔ چنانچہ سر کار دو عالم علی ہے عاب بن اسلام کو بھیجاتا کہ ان کے تمام اموال اپنے قبضہ میں لے لیس۔ان دو قلعوں میں سے

مبلمانون کو مندرجه ذیل اسلحه دستیاب موا: مسلمانون کو مندرجه ذیل اسلحه دستیاب موا:

سوزر ہیں، چارسو تلواریں، ایک ہزار نیزے اور پانچ سوعر بی کمانیں مع تر کشوں کے۔(1) اس طرح یہ دو قلع صلح ہے فتح ہوئے۔ دوسرے قلعوں کے بر عکس یہاں جنگ کی نوبت نہیں آئی۔

حیی بن اخطب کے خزانہ کے بارے میں مزید استفسار حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہاہے مروی ہے کہ صلح کامعاہدہ طے ہونے کے بعد نبی

اکر م علی نے کنانہ اور رہے کو بلایا۔ کنانہ ابوالحقین کا بیٹا تھااور حی بن اخطب کی بیٹی صغیب سے بیابا ہوا تھا۔ رہے اس کا حقیقی یا چھازاد بھائی تھا۔ حضور انور نے ان سے دریافت فرمایا کہ وہ

بیابا ہوا تھا۔ ربیج اس کا منیلی یا چھاڑاد بھائی تھا۔ مصور الور نے ان سے دریافت حرمایا کہ وہ زیورات اور دیگر فیتی اشیاء کہاں ہیں جومدینہ سے جلاو طنی کے وقت حی اپنے ساتھ لایا تھا۔

انہوں نے بات ٹالنے کے لئے کہا: اُذْ هَبَتُهُ النَّفَقَاتُ وَالْمُودِيْ

"کہ جنگوں کے اخراجات کے باعث وہ سار اخزانہ خرج ہو گیاہے۔ان

میں ہے اب ہارے پاس پھوٹی کوڑی تک بھی نہیں۔"

اورائ قول کو سیح ثابت کرنے کے لئے انہوں نے شدید فشمیں کھا کی۔ رسول اللہ علیہ نے فربایا:

"اگروہ خزانہ تہارے پاس سے دستیاب ہو گیا تواللہ اور اس کے رسول کی ذمہ

داری فتم ہوجائے گی۔"

انہوں نے کہابے شک! مجر حضور نے فرمایا:

" تبہارے اموال سے جو کچھ میں اول گاوہ میرے لئے حلال ہو جائے گااور تبہاری جانوں کا میں مالک ہو جاؤں گا۔"

انبول نے کہا بیشک!

چنانچہ اس بات پر چند مسلمانوں کو گواہ بنالیا گیااور چند یہود یوں کو بھی اس بات کا گواہ بنایا گیا۔ بعد ازاں "معیہ " نے جو سلام بن الی الحقین کا بیٹا تھا، حضور کوایک محند رکے بارے بیس بتایا کہ یہاں خزانہ مدفون ہے۔ سر کار دوعالم علیقے نے حضر ت زبیر کو چند مجاہدین کے ہمراہ "معیہ" کے مما تھ بھیجا۔ وہاں محدائی کی گئی تواونٹ کے چیڑے بیس وہ خزانہ دستیاب ہو گیا اور اس بیس ان کے سارے زیورات تھے۔ سب کچھ لاکر حضور کے قد موں بیس وجھے اس کورویا۔ سر کار دوعالم علیقے نے حضر ت زبیر کو حکم دیا کہ وہ کچھ اس سر کار دوعالم علیقے نے حضر ت زبیر کو حکم دیا کہ وہ کتانہ کی مزید گوشائی کریں تا کہ جو کچھ اس نے چیپار کھا ہے وہ سب نکال کر بیش کر دیے۔ آپ نے اس کی مر مت کی تواس نے بقیہ نہوں کر دیا۔ آپ نے اس کی مر مت کی تواس نے بقیہ مسلمہ کے بھائی محمود کو جب وہ قلعہ ناعم کی دیوار کے سانے کے نیچ ستار ہے تھے، پکی کا نورات اور نورات بھی نکال کر بیش کر دیے۔ ایک روایت کے مطابق کنانہ نے محمد بنکا کا بھورانقام کنانہ کو قبل کر دیا تاکہ دہ بطورانقام کنانہ کو قبل کر دیا۔ اس طرح ان دونوں کاخون مباح ہو گیااور ان کی اولاد کو جنگی بطورانقام کنانہ کو قبل کر دیں۔ اس طرح ان دونوں کاخون مباح ہو گیااور ان کی اولاد کو جنگی بیدی بیانیا۔ اونٹ کے جڑے بی لیٹا ہواجو خزانہ ملا، اس بیس سونے کے کڑے، سونے کی انگو ٹھیاں چوٹیاں، پازییں، کان کے آویزے اور جواہرات و زمر د کے بار اور سونے کی انگو ٹھیاں وغیرہ کی مقدار بیں دستیاب ہو کیں۔ (1)

صفيه بنت حي كااسلام لانا

سارے اسر ان جنگ مر دوزن کو ایک جگہ جمع کیا گیا۔ ان میں صفیہ بھی تھیں جو اپنے صوری اور معنوی محان کے اعتبارے سب سے ممتاز تھیں۔ یہ کنانہ بن ابی الحقیق کی زوجہ تھیں جو یہودیوں کا اعکر ان تھا۔ نیز یہودیوں کے ایک دوسرے رکیس اعظم حی بن اخطب کی بٹی تھیں۔ حضور کے ایک جلیل القدر صحافی حضرت دید کلبی نے اسے حضور کی اجازت کی بٹی تھیں۔ حضور کے ایک جلیل القدر صحافی حضرت دید کلبی نے اسے حضور کی اجازت

ے اپنے لئے چن لیا تھا۔ ایک محانی نے بار گاہ نبوت میں حاضر ہو کر عرض کی میار سول اللہ! حضور نے بنی نضیر اور بنو قریطہ کی مخدومہ سیدہ صغیہ ، دحیہ کلبی کو عطافر مادی ہے حالا نکہ بیہ خاتون حضور کے بی شایان شان ہے۔ نبی مرم علیہ نے دحید کویاد فرمایااور کہا کہ۔ " دید اتم صغید کے بجائے کوئی دوسر ی کنیز چن لواوراس سے دستبر دار ہو جاؤ۔" وجید نے فرمان نبوی سنتے ہی کناند کی بہن اینے لئے پیند کر لی۔ حضرت صفید حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھیں۔ سر کاردوعالم علیہ نے اس عالی مرتبت خاتون کواہیے لئے منتخب فرمالیا۔ پھر حضور نے انہیں اختیار دے دیا کہ اگر ان کی مرضی ہو تو حضور ان کو آزاد کردیں اور وہ اپنے باقی ماندہ رشتہ داروں کے پاس واپس چلی جائیں یا اسلام قبول کرلیں اورر حت عالم انہیں اپنی زوجیت کا عزاز عطافر ما عیں۔ آپ نے عرض کی آختار اللہ ورسولہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو پیند کرتی ہوں اور اپنے خاندان کے لوگوں کے پاس جانے كے لئے تيار نہيں۔(1) اس ذرہ نواز اور قدر شاس نی نے حضرت صفیہ پر حزید کرم یہ فرمایا کہ ان کو آزاد کر دیا اور ایک آزاد خاتون کی طرح ان کو اپنی زوجیت کاشرف بخشا۔ ان کا پہلانام زینب تھا۔ رحمت عالم نے ان کانام بدل کر صغید رکھا۔ اس وقت ان کی عمر ستر وسال تھی۔ علامه زر قاني "شرح المواهب اللدنيه "ميس رقم طرازين: "چونکه بدانی قوم کے بادشاہ کی بٹی تھیں،اس لئے ان کی دل جوئی اور عزت افزائی کی یمی صورت تھی کہ شہنشاہ کو نین ﷺ انہیں اپنی زوجیت کی عزت ے سر فراز فرما عیں۔"(2) علامه محدر ضالكھتے ہيں: إِنَّهُ أَخَذَ صَفِيَّةً لِأُنَّهَا بِنُتُ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِهِمُ "يبوديول كے بادشاہول سے وہ ايك بادشاہ كى صاحرادى تھيں اس لئے حضور علیہ السلام نے انہیں اینے لئے پسند فرمایا۔"(3) ا یک روز صفیہ اپنے پہلے خاو ند کنانہ بن ابی الحقیق کے پاس بیٹھی تھیں تو آپ نے اسے

<sup>1-&</sup>quot; تاريخ الخيس"، جلد2، سني 57

<sup>2-</sup>علامدزر قانى، "شرح الموابب اللدية"، جلدد، صغر 25

<sup>3-&</sup>quot;محدر سول الله"، صني 282

ا پناایک خواب سنایا کہ آسان کا جاند میری گود میں آگراہے۔جب اس نے بیہ خواب سنا تووہ غصه سے ب قابو ہو گیااور کہنے لگا:

> مَا هٰذَ الِآلَا أَنَّكِ تَمَيِّيْنَ مَلِكَ الْحِبَازِ عُمَّدًا "اس سے پاچا ہے کہ تیری تمنایہ ہے کہ تو جاز کے بادشاہ محمد

(علقه) کی ملکہ ہے۔"

اس نے غصہ سے ان کے چیرہ پر تھیٹر رسید کیا۔اس سے ان کی آ نکھ سبز ہو گئی۔ حضور کی بارگاہ میں شب زفاف جب حاضر ہو عی تو حضور نے دریافت کیا، بیر سزر داغ کیا ہے؟ تو

انہوں نے ساراواقعہ عرض کیا۔

حضرت ابوابوب انصاري كي اسباني

جس رات حضرت صفيه بارگاه رسالت مين حاضر مو عي توحفرت ابوابوب انساري اس خیمہ کے باہر ساری رات جاگ کر پہر ودیتے رہے۔ حضور علیہ الصلوة والسلام نے جب

ان کے پاؤل کی آہٹ سی فرمایا، کون ہے ؟عرض کی گئی، یہ ابوابوب ہیں۔ حضور نے انہیں طلب فرمایا اور یو چھاتم کیول خیمہ کے اس یاس چکر لگارے ہو؟انہول نے عرض کی،

یار سول الله اس جنگ میں صفیہ کے چیا، باپ اور خاو ند کو مجاہدین اسلام نے قتل کیا تھااور سے خاتون نومسلمہ ہے، مجھے اس سے خدشہ ہوا کہ کوئی ناشائستہ حرکت نہ کرے۔ چنانچہ میں رات مجر جاگ كريبره دينار بارحت عالم علي ايناس غلام كاس ادائ جان شارى پر

ٱللَّهُ وَاحْفَظُ أَبَّا أَيُّوبَ كَمَا بَأْتَ يَعُفُّظُنِي "اے اللہ! جس طرح ابوابوب رات بحر میری حفاظت میں جاگتا رہا

ہے،الی تو بھی اس کی حفاظت فرما۔"

زینب یہودیہ کی سازش

بهت خوش موع اور بار گاه الی میں التجاک :

زینب جو حارث کی بینی،سلام بن مصم کی زوجه اور مرحب کی بہن تھی،اس نے حضور

1- ابن كثير، "المسيرة النوية"، جلد 3، مني 374 2- " تاريخ الخيس"، جلد 2، منو. 57

انور علیہ السلام کوزہر دینے کی سازش کی۔ جب سر کار دوعالم علی فی فاتحانہ شان سے قلعہ

قوص میں داخل ہوئے تو اس یہودن نے بکری کا بھنا ہوا گوشت بطور ہدیہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا۔ اس نے لوگوں ہے پوچھا تھا کہ حضور کو بکری کے کس حصہ کا گوشت زیادہ مرغوب ہے۔ اسے بتایا گیا کہ سرکار دوعالم عقطے کم کی کے بازدکا گوشت بہت پند فرماتے ہیں۔ اس نے اس بکری کے سارے گوشت میں زہر طادیا، خصوصاً اس کے بازو کے گوشت میں زیر طادیا، خصوصاً اس کے بازو کے گوشت میں زیردہ مقدار میں زہر کی طاوٹ کردی۔ جب اس بکری کا بھنا ہوا زہر آلود گوشت دستر خوان پر رکھا گیا تو حضور نے اس کا بازوا ٹھا لیااور اس کا ایک مگرا تناول فرمایا لیکن چبانے دستر خوان پر رکھا گیا تو حضور نے اس کا بازوا ٹھا لیااور اس کا ایک مگرا تناول فرمایا لیکن چبانے کے بعد فوراً اسے تھوک دیااور فرمایا:

میں دیارہ مقدار میں زہر کی مادہ فرمایا:

میں میں خوان پر حضور کے ہمراہ بھر میں زہر طایا گیا ہے۔ "
اس دستر خوان پر حضور کے ہمراہ بھر نگل ایا۔ زہر بڑی سخت قسم کا تھا۔ چنا نچہ گوشت کا ایک مکرانگاتے ہی ان کے چرہ کی رگھت متغیر ہوگئ اور پل بحری سخت قسم کا تھا۔ چنا نچہ گوشت کا ایک مکرانگاتے ہی ان کے چرہ کی رگعت متغیر ہوگئ اور پل بحری سخت قسم کا تھا۔ چنا نچہ گوشت کا ایک مکرانگاتے ہی ان کی موت داقع ہوگئ

ایک روایت ہیں ہے کہ اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد ان کی وفات ہوئی۔
حضرت بشر نے عرض کی میار سول اللہ!اس خدا کی قتم جس نے آپ کو معزز و محترم بنا
کر مبعوث فرمایا، جب میں نے لقمہ منہ میں ڈالا تو مجھے پتا چل گیا کہ بیہ زہر آلود ہے لیکن میں
نے بیہ مناسب نہ سمجھا کہ حضور کی موجود گی میں اس لقمہ کو تھوک دول۔ مبادا حضور کے
مزاج نازک پر میری بیہ حرکت گرال گزرے۔اس لئے میں نے اس لقمہ کو نگل لیا۔(1)
حضرت بشر اس کی زہر خورانی ہے وفات یا گئے تو حضور نے بطور قصاص اس یہودن کو

معصرت بسراس فازہر حوران سے وفات بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔

### صحائف تورات

فتح خیبر سے جوبے شاراموال غنیمت مسلمانوں کو دستیاب ہوئے ان میں تورات کے متعدد ننخ بھی تتھے۔ یہود کو معلوم ہوا توبار گاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ تورات

1\_" تارخُ النيس"، جلد2، صنى 52ود ميركت سيرت

ان کی مقدس کتاب ہے اس لئے اس کتاب کے جتنے نتنے مسلمانوں کے پاس ہیں، وہ جمیں واپس کردیئے جائیں۔رحمت عالم عظافہ نے بلا تامل مسلمانوں کو حکم دیا کہ تورات کے جتنے ننخ انہیں ملے ہیں،ادب واحرّ ام کے ساتھ انہیں یہودیوں کو واپس کر دیا جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے انتظال امر کرتے ہوئے تمام ننے یبودیوں کو واپس کردئے۔ واكثر اسر ائيل ويلفنن نے اپني تصنيف" تاريخ اليبود في بلاد العرب" ميں اس واقعه كا تذكره كياب اورسر كار دوعالم عظيم كاعالى ظرفى اور كشاده دلى ير جيران وسششدر موكرره گیا۔اس نے حضور کے اس طرز عمل کا موازنہ یہودیوں اور عیسائیوں کے طرز عمل سے کیا ہ،وہ لکھتاہے: " پیغیر اسلام کے اس کر بمانہ سلوک ہے میہ حقیقت واضح ہو گئی کہ دوسرے ندایب کے مقدی محفول کا حضور کے قلب مبارک میں کتا احرام تھا۔ يبودي آج بھي حضور كے اس احسان كے معترف ہيں۔اس كريمانه طرز عمل کے برعکس رومیول نے جب برو حکم پر سنہ 70 بعد مسح قبضہ کیا توانہوں نے ان کی مقدس کتابوں کو نذر آتش کر دیااور اینے یاوک تلے انہیں روند ڈالا تھا۔ ای طرح نصاری نے جب سین میں یبودیوں کے خلاف مہم جلائی تھی تو انہوں نے بھی تورات کے جتنے ننخے انہیں ملے تھے،انہیں جلا کر خاکستر بنادیا تھا۔ کتناواضح تفاوت ہے پیغیبر اسلام کے طرز عمل میں اور دوسرے فاتحین کے

## معرکه خیبر میں مسلم خواتین کی شرکت

بنو غفار قبیلہ کی ایک خاتون نے بتایا کہ سر ور عالم علی جب فتح خیبر کے لئے روانہ ہوئے تو میں بنی غفار کی چند دیگر خواتین کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ ہم نے عرض کی، یارسول اللہ! ہم نے ارادہ کیاہے کہ ہم حضور کے ہمراہ اس سفر میں جائیں گی ہم پیاسوں کوپانی پلا کیں گی، زخیوں کی مرہم پٹی کریں گی اور جہاں تک ممکن ہواہم مسلم مجاہدین کی معاون ثابت ہوں گی۔ سر ورعالم علی نے ہمیں اجازت دے دی۔ فرمایا، علی ہوگئے اللہ

طرز عمل ميں؟"(1)

اجازت ہے اللہ کی بر تمتیں تمہارے شامل حال ہوا۔

چنانچہ ہم نی مرم علی کے ہمراہ خیبر کی طرف روانہ ہو میں۔جب خیبر فتح ہوااور کیر

تعداد میں مال غنیمت مارے قصہ میں آیا توسرور عالم علی فی ان مجاہدات كو اموال غنیمت میں ہے تو حصہ نہیں دیالیکن انہیں بالکل محروم بھی نہیں رکھا۔ اموال فی میں ہے مجججها نهبين عطافر مادياب

یہ خاتون کہتی ہیں کہ یہ ہارجو حمہیں میرے گلے میں نظر آرہاہے، یہ بھی اس روز حضور نے اپنے وست مبارک سے میرے گلے میں ڈالا تھا۔ میں نے آج تک اے اپنے سے جدا

نہیں کیا۔ مرتے وقت بھی ان کی گردن میں بیہ ہار آویزال تھا کیو نکداس خاتون نے وصیت

کی تھی کہ اس بار کو میرے مرنے کے بعد بھی میرے گلے میں رہے دیں اور جھے اس کے ساتھ د فن کریں۔ چنانچہ ایسابی کیا گیا۔

انسان قربان موجائے اس عظمت ایمان یر که مروه چیز جس کی نبیت سرور عالم کی

طرف ہوتی تھی ای کووہ اپنی نجات کا ضامن سجھتے تھے۔ تاریخ میں ان خواتین کے اسائے مبار کہ محفوظ ہیں۔ بطور تیرک انہیں میال بیان کیا

جارہاہ:

(1)ام المومنين ام سلمه رضي الله عنها ـ (2)صفيه د ختر عبدالمطلب

(4) ام ایمن ـ (4) سلمی ـ نبی کریم کی خادمه (5) عاصم بن عدی کی زوجه به خیبر میس بی ان

كے بطن سے ايك بي بيدا موئى جس كانامه سمله ركھا گيا۔

(6) ام عماره نصيبه بنت كعب (7) ام منع (8) ام مطاوع الاسلميه (9) ام سليم بنت ملحال

(10) ام النحاك بنت مسعود الحارثيه (11) مبند بنت عمر وبن حرام (12) ام العلاء الانصارييه

(13) أم عامر الاشهليه (14) ام عطيه الانصاريه (15) ام سليط (16) اميه بنت فيس الغفاريه (17) تعييه بنت سعد الاسلميه رضى الله تعالى عنهن جميعاً

مال غنيمت کي تف

ہر مال غنیمت سے یا نجوال حصہ رسول کر یم عظیمہ کے لئے مخصوص ہو تا تھا۔خواہ اس معركه مين حضور شريك موئ مول ياشريك ندموئ مول- جو مسلمان جنگ میں شریک نہیں ہوتا تھااس کومال غنیمت سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ البتہ بدر میں آٹھ ایسے صحابہ کو بھی مال غنیمت سے حصہ دیا گیا جو اس جنگ میں شریک نہیں

غزوہ خیبر سے حاصل ہونے والے اموال غنیمت اہل حدیب کے لئے مخصوص تھے خواہدہ غزوہ خیبر میں شریک ہوئے اشریک نہ ہوئے۔

ارشادالی ہے:

وَعَدَّكُو اللهُ مَغَانِعَكَنِيْ مَنَا مِعَمَّا نِعَكَنِيْ مَنَا اللهُ مَغَانِعَكَنِيْ مَنَا اللهُ مَغَانِعَكَنِي مَنْ اللهُ مَغَانِعَ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللللّهُ مُنْ اللّهُ مُنَا الللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْم

بي حهبي بيداموال غنيمت-"

اہل حدید بیر میں ہے جولوگ غزوہ نخیبر میں شریک نہ ہوئیااس سے پہلے و فات پاگئے، انہیں بھی مال غنیمت ہے حصہ دیا گیا اور ان لوگوں کو بھی حصہ دیا گیا جو اہل فدک کے مارتہ زارتی کی مصارف معرف نے میں میں میں میں میں میں میں ہے۔

ساتھ سفارتی سر گرمیوں میں مصروف رہے مگر جنگ میں شریک ند ہو سکے۔ بیدمال غنیمت اس طرح تقتیم ہوا کہ پیادہ کوایک حصہ اور سوار کے لئے تین جھے۔ایک

اس کا بنااور دو ھے اس کے گھوڑے کے۔اگر تھی سوار کے پاس ایک ہے زائد کھوڑے ہوتے تتے تواس کو بھی صرف ایک گھوڑے کے دو ھے دیئے جاتے۔اس جنگ میں سر کار دو عالم علی ہے تین گھوڑے تتے۔ لزار، ظرب اور سحب۔ حضور علی ہے کے صرف ایک

گوڑے کے دوھے دیئے گئے۔(2)

زرعی زمینول کاانظام

جب خیبر کے سارے قلع مسلمانوں نے فتح کر لئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرود کو یہال سے چلے جانے کا تھم دیا جس طرح معاہدہ صلح میں طے پایا تھا۔ یہود نے عرض کی کہ جمیں یہیں رہنے دیا جائے۔ ہم یہال کھتی باڑی اور باغات کی دکھے بحال کا سلسلہ جاری

<sup>1-</sup> موروا لتي : 2

<sup>2-&</sup>quot;امتاع الاساع"، جلد 1، صني 246

ر تھیں گے اور ہم لوگ امور زراعت کے بارے میں آپ کے صحابہ سے زیادہ مہارت رکھتے ہیں۔جوپیداوار ہوگی اس میں نصف ہمار ااور نصف آپ کا ہوگا۔

مسلمانوں کی تعداداس وقت زیادہ نہ تھی۔ نیزان کی دیگر ذمہ داریوں سے انہیں فرصت بھی نہیں ملتی تھی۔ ہر وقت کفار کے ساتھ جہاد کاخطرہ در پیش ہو تا تھا۔ اس لئے حضور نے

مناسب سمجھا کہ ان شرائظ پریہودیوں کو یہاں تھہر نے اور کار وبار زراعت کوسر انجام دینے

ک اجازت دے دی جائے لیکن اجازت کے ساتھ حضور نے فرمایا: نیعتر کھٹے فیٹھا علی خالاتی مَاشِثْتنا

"ہم جب تک جا ہیں گے حبیس یہاں مغمر نے کی اجازت دیں گے۔"

سر کار دوعالم علی نے باغات کے محلول اور اجناس کی تقتیم کے لئے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو مقرر فرمایا۔ وہ ہر سال تشریف لے جاتے اور طے شدہ معاہدہ کے مطابق ال

بن رواحہ و سرر سرباید دوہر سال سریت سے بات اور سے سرہ صابرہ سے ساب المال کے اجناس اور بھید نصف بیت المال کے سے المال کے سیر دکر دیاجاتا۔

ایک سال یبود یوں نے آپ کور شوت دینا جابی تاکہ غلہ اور زرعی پیداوار کی تقسیم ان

کی مرضی کے مطابق کرنے پر آبادہ کر لیاجائے۔ آپ نے جب ان کا وہ طشت دیکھا جس میں سونے کے چیکتے ہوئے زیورات کثیر مقدار میں بطور رشوت انہیں پیش کئے گئے تھے تو آپ نے فرمایا"اللہ کے دشمنوا کیاتم مجھے حرام کھلانا چاہتے ہو؟ بخدا! میں اس ہتی کے پاس سے آیا ہوں جو مجھے سب لوگوں سے زیادہ محبوب اور عزیز ہے اور تم میرکی نگا ہوں میں سب لوگوں سے زیادہ مبغوض ہو۔ میرا تمہیں مبغوض سجھنا اور اس ذات سے میرکی محبت، مجھے

اس امر پر براهیخته نہیں کر سکتی کہ میں اس تقلیم میں ایک دانے کا فرق بھی کروں۔ "آپ کا یہ جواب سن کران یہودیوں کے منہ ہے بے اختیار لکلا:

بِهٰذَا قَامَتِ السَّلَوٰتُ وَالْدَرُهُنُ (2)

<sup>&</sup>quot;ايے بى بالگ عدل كے باعث آسان وزمين قائم بيں۔"

<sup>1</sup>\_"سيل الهدئ"، جلدة، منحد 207

یہودیوں کے ساتھ بے لاگ عدل وانصاف

یہودیوں کو خیبر کی زرعی زمینیں حصہ پر دے دی گئیں۔ بعض مسلمان ان کی ان زمینوں میں سے کوئی ترکاری اور سنریاں لے لیتے تھے اور بعض فصل سے چارہ کاٹ لیتے تھے۔اس کی شکایت ان یمودیوں نے مارگاہ رسالت میں پیش کی۔ نی کریم عقطیت نے حضر ت

تھے۔اس کی شکایت ان یہودیوں نے بار گاہ رسالت میں پیش کی۔ نبی کریم علی نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کو تھم دیا کہ اعلان کر دو:

اَلَصَّلُوٰۃُ جَامِعَةٌ لَا يَكُ خُلُ الْجُنَّةَ اِلَّا مُسْلِطٌ (1) "جماعت تيار ہے اور جنسے ميں صرف مسلمان داخل ہوں گے۔"

یداعلان من کرسارے مسلمان اکٹھے ہوگئے۔ بے لاگ عدل وانصاف کے علمبر دار محمد رسول اللہ عظیمی نے کھڑے ہو کر خطاب فرمایا۔ پہلے اللہ کی حمد و ثناکی، پھر فرمایا:

"یبود نے یہ شکایت کی ہے کہ تم ان کے مخصوص و قبول میں داخل ہو جاتے ہواور وہاں سے سنریاں اور چارہ و غیرہ کے لیتے ہو۔ حالا نکہ ہم نے ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ تمہاری

جانیں اور تمہارے اموال، جو تمہارے قبضے میں ہیں، ان کی ہم حفاظت کریں گے۔ سنو! جن لوگوں کے ساتھ معاہدہ طے یا تاہے ان کے اموال پر دست درازی جائز نہیں ہوتی۔"

قَكَانَ الْمُسْلِمُونَ لَا يَأْخُرُونَ مِنْ بُقُولِهِمْ شَيْنَا إِلَّا يَهُمَّنِ (2) "اس كے بعد مسلمان جو تركاري ان سے لية ،اس كى قيت اداكر تے۔"

شهداء خيبر

اس غزوہ میں پندرہ مسلمان شہید ہوئے جن میں سے چار مہاجر تھے اور گیارہ انصار۔ یہودیوں کے ترانوے مرد قتل ہوئے۔(3)

مشركين مكه كاشرطبدنا

امام بیمقی روایت کرتے ہیں کہ حویطب بن عبدالعزیٰ جوابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، دو کہتے ہیں کہ جب صلح حدیب کے بعد میں واپس آیا تو مجھے یقین ہوگیا کہ محمد (عظافہ)

<sup>1-&</sup>quot;امتاع الاساع"، جلد 1، صنى 248-247

مارے عرب پر غالب آجائیں گے۔ اس کے باوجود مجھے یہ ہمت نہ ہوئی کہ میں اپنے مشر کانہ عقائد کو چھوڑ کراسلام قبول کروں۔ اس اثناء میں عباس بن مرداس مکہ آیااوراس نے کہا کہ مجر (علیہ) خیبر کے یہودیوں پر حملہ کرنے کے لئے روانہ ہو گئے ہیں اور خیبر کے یہودیوں نے مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے ایک فشکر جرار تیار کرد کھا ہے جو پوری طرح مسلم ہے۔ اب مجمد علیہ کانے کرواپس آنابالکل ممکن نہیں۔

عباس نے کہااگر اس بات پر میرے ساتھ کوئی شرط لگانا چاہے تو میں اس کے لئے بھی تیار ہوں۔ حویطب کہتے ہیں، میں نے کہا، میں تمہارے ساتھ اس بات پر شرط لگانے کے لئے تیار ہوں۔ صفوان بن امیہ، نو فل بن معاویہ اور چند دوسرے قریش عباس کے طرف دار تھے۔ چنانچہ ہم نے سواون کی شرط لگائی۔ اور میرے ساتھی یہ کہتے تھے کہ محمد (عیایہ عالیہ آجا میں گار وہ یہ کہتا تھا کہ اس جنگ میں غلبہ اہل خیبر کو ہوگا۔ آخر کار جب رسول اللہ عیاس اور اس کا گروہ یہ کہتا تھا کہ اس جنگ میں غلبہ اہل خیبر کو ہوگا۔

حجاج بن علاط كاد ل<mark>حيب واقعه</mark>

عباس اوراس کے ساتھیوں سے ایک سوادنٹ وصول کئے۔(1)

جاج بن علاط سلمی کو پتا چلا کہ نی کر یم علی خیر میں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ شوق زیارت اے خیبر لے گیا۔ اس رخ انور کو دیکھتے ہی چٹم بصیرت بینا ہوگئی اور اس نے فوراً دست اقد س پر اسلام کی بیعت کرلی۔ اس اثناء میں خیبر کے سارے قلعول پر اسلام کا پر چم لہرانے لگا۔ جائ نے کمہ واپس جانے کی اجازت طلب کی۔ حضور نے اسے اجازت مرحمت فرمائی۔ انہوں نے عرض کی، یارسول اللہ! میں دولت مند آدمی ہوں، میری پچھ دولت میری ہیوی کے پاس ہے اور پچھ سرمایہ میں نے کمہ کے تجار کو بطور قرضہ دے رکھا ہے۔ اگر انہیں میرے بارے میں سے پتا چل گیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور خداو ند قدوس کو انہیں میرے بارے میں سے پتا چل گیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور خداو ند قدوس کو انہیں میرے بارے میں سے تو دہ میری ساری دولت کو ہڑپ کر جا کیں گے اور جھے پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیں گے۔ اگر اجازت ہو تو اپنی دولت ان سے واپس لینے کے لئے حیلہ سازی ہے کام لوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اجازت دے دی۔ دہاں سے دخصت سازی سے کام لوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اجازت دے دی۔ دہاں سے دخصت سازی سے کام لوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اجازت دے دی۔ دہاں سے د

ہو کر جائ مکہ مرمد پہنے۔ان کے وہال چینے سے پہلے اہل مکد کو علم ہو گیا تھا کہ پینمبر اسلام يوديوں سے جنگ كرنے كے لئے خير روانہ مو كئے ہيں۔ يہ خبر الل مكه كے لئے بروى مرت آگیں تھی۔وہ جانے تھے کہ خیبر کے قلع بوے مضبوط ہیں۔وہال کے یہودی بلا ك لراك بيں۔ان كے پاس بر قتم كے اسلحد كے انبار بيں اور خور ونوش كاسامان بحى ان كے پاس كافى مقدار ميں ہے۔ انہيں يقين تھاكہ خيبر كے يبودى الشكر اسلام كوبرى طرح فکست دے دیں گے۔ مکہ میں چندایے آدمی بھی تھے جو یہ سجھتے تھے کہ مجاہدین اسلام کواگر قریش فکست نہیں دے سکے تو یہودی بھارے کس شار میں ہیں کہ انہیں فکست دے سکیں۔ دونول فریق بری بے چینی ہے اس جنگ کے عقید کا انظار کرنے گھے۔ مکہ میں جو نووارد آتادهاس عدريافت كرتے كه خيركى جنك كاكيانجام موا؟ جب الل مكه في عجاج كود يكماكه بيه خير ب والي آيا به توده اس ك كرد جمع مو ك تاكداس سے كوئى تازہ خرسيں انہيں يد معلوم ند تھاكد جاج مسلمان ہو كيا ہے۔انہوں نے جاج سے یو چیا کہ سا ہے کہ وہ قطع رحی کرنے والا (حضور علیہ الصلوة والسلام) يبوديوں سے جنگ كرنے كے لئے خير روانہ ہوا ہواك اس كے بارے يس كوئى تازہ خر مو تو بناؤ۔اس نے کہا، میں ممہیں ایک خبر سناؤل گاکہ تم خوش ہو جاؤ کے۔ دور و نزد یک سے سارے مکہ والے سٹ کراس کے آس پاس جمع ہو گئے۔اس نے انہیں بتایا کہ محمد (علاقہ) کو خيركے بهوديول نے عبرت ناك فكست دى ہے،ان كے ساتھوں كے كشول كے يشت لگا ویے ہیں اور خود انہیں جنگی قیدی بنالیا ہے۔ یہودیوں نے یہ طے کیا ہے کہ وہ آپ کو یہاں قتل نہیں کریں مے بلکہ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر مکہ جمیجیں کے تاکہ اہل مکہ اپنے مقتولوں كاقصاص لينے كے لئے انہيں جس طرح جابيں تد ت كويري-يہ خبر سنتے بى وہ خوشى سے ديوانے ہو گئے۔ وفور مرت سے تا يخ كود نے لگے۔ ان کے فلک شگاف نعرول سے مکہ کی ساری فضا کو نبخے لگی اور گھر گھر خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ تجاج نے ان کے مشتعل جذبات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہاکہ وہ اس کی مدد کریں اور اس کے مقروضوں ہے اس کی رقوم واپس دلا دیں۔ میں جا بتا ہوں کہ بیر رقم لے کر میں فورا جبر سبنجول اور وہال مسلمانول سے چھینا ہوا مال بازار میں نیلام ہو رہا ہے، اس کو

دوسرے تجار کی آمدے پہلے خریدلوں۔اہل مکہ نے سر ماید کی بازیابی میں اس کی مؤثر امداد

کی۔ چند دنوں میں اس کے مقروضوں سے اس کی رقم لے کراس کے حوالے کر دی۔ حجاج کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو بھی براجیختہ کیا کہ میر اجوسر مابیاس کے پاس ہے وہ واپس کر دے تاکہ اس سر ماریہ سے وہ مسلمانوں ہے لوئی ہوئی قیمتی اشیاء ارزال زخ پر خرید سکے۔ مسلمانوں کی فکست کی خبر جنگل کی آگ کی طرح مکہ اور اس کے گر دونواح میں تھیل گئے۔اس خبر سے جہال کفار و مشر کین کو بے پایاں خوشی ہوئی وہال مکہ کے مسلمانوں پر عم و اندوہ کا بہاڑ ٹوٹ بڑا۔ حضرت عباس بن عبدالمطلب نے جب بدخبر سنی توان پر سکتہ طار ی ہو گیا۔ اٹھنے کی تاب ہی ندر ہی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے اپناایک غلام مجاج کے پاس بھیجا تاکہ اس سے براہ راست اس خرکی تقدیق کرے۔اس غلام نے حضرت عباس کا پیغام بایس الفاظ ٱللهُ أَعْلَى وَأَجَلُ مِنْ أَنْ يَكُونَ الَّذِي حِثْتَ بِهِ حَقًّا "الله تعالیٰ اس ارفع واعلیٰ ہے کہ تمہاری یہ خبر کچی ہو۔" عجاج نے اس غلام کو کہا کہ اینے آتا ابوالفضل کو میر اسلام عرض کرنااور انہیں کہنا کہ میں ان سے خلوت میں ملا قات کرنا چاہتا ہوں۔ اور میں انہیں ایک خبر ساؤل گا کہ وہ خوش ہو جائیں گے۔ غلام نے جب بدپیام حضرت عباس کو دیا تو فرط مرت سے وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ انہیں یول محسوس ہوا جیسے انہیں کوئی تکلیف پیچی ہی نہ تھی۔ حضرت عباس نے اس بشارت کے عوض غلام کو آزاد کر دیا۔ آپ نے نذر مانی کہ وہ دس مزید غلاموں کو آزاد کریں گے۔ ظہر کے وقت حجاج حضرت عباس سے ملاقات کے لئے آئے اور کہا کہ میں بالکل جہائی میں آپ سے ملاقات کرنا جاتا ہوں۔ جب وہ علیحدہ مرے میں اکشے ہوئے تو جاج نے پہلے ان سے وعدہ لیا کہ تمن روز تک دہراز کو افشاء نہیں کریں گے۔ اگر انہوں نے قبل از وقت اس راز کو افشاء کر دیا تواندیشہ ہے کہ کفار مکد ان کا تعاقب کر کے انہیں گر فآر کرلیں مے۔حفرت عباس نے پختہ وعدہ کیا کہ وہ ایمابی کریں مے۔اب حجاج يول كويا بوا:

"اے عہاسی! میں نے اسلام قبول کر لیاہے۔ اگر میری بیوی اور مکہ کے تاجروں کو میر امال واپس نہیں کریں گے۔ میں کو میر امال واپس نہیں کریں گے۔ میں خیبر سے اس وقت روانہ ہوا ہوں جب کہ افتکر اسلام نے وہاں کے سارے

قلعوں کو فتح کر لیا تھااور ان قلعوں ہے جتنا مال غیمت ملااس کاپانچواں حصہ حضور کی خدمت اقد س میں پیش کر دیا تھا۔ یہودیوں کے بادشاہ حی بن اخطب کی بیٹی کے ساتھ حضور نے نکاح کرلیا ہے اور ابن البی الحقیق قبل کر دیا گیا ہے۔" شام کے وقت تجاج مکہ سے نکل گیا۔ حضرت عباس کے لئے تمین روز تک خاموش رہنا بڑاد شوار تھالیکن طوعاً و کرھاانہوں نے اپناعہد نبھایا۔ جب تمین را تمیں گزر گئیں تو آپ نے فیتی لباس زیب تن فر مایا، بہترین خو شبو ہے اپنے آپ کو معطر کیا، ایک عصاباتھ میں پکڑا اور آہتہ آہتہ چلتے ہوئے دہاں قریش اپنی مجلسیں جمائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے آپ کو جب بہترین لباس میں ملبوس ہشاش بشاش دیکھا تو آپ کی استقامت اور صبر کی داد دیتے ہوئے ہوئے و

لَايُعِينُبُكَ إِلَّاخَيْرُيَّا أَبَاالْنَصْلِ هَٰذَا وَاللَّهِ التَّجَلُدُ لِحَرِّ الْمُصِيْبَةِ -

"اے ابوالفضل! آپ ہمیشہ خیر وعافیت ہے رہیں۔ اتنے المناک کمحات

من اتناصر ايد آپ كوى زيب ديتاب-"

آپ نے فرمایا میں توہر طرح خیریت ہوں کیونکہ جائے نے جھے بتایا ہے کہ حضور کو خیر میں فنج مبین حاصل ہوئی ہے۔ سارے قلعول پر اسلام کا پر جم لبرادیا گیا ہے اور ال کے بادشاہ کی بیٹی کوسر کار دوعالم علی کے زوجہ بنے کی سعادت میسر آئی ہے۔

جب حقیقت حال سے پردہ اٹھا تو مشر کین مکہ کی تو تعات کے محلات ہو عد خاک ہو گئے۔(1) حضرت جعفر بن ابی طالب سی اللہ مداور آپ کے رفقاء کی حبشہ سے واپسی

امام بخاری این صبح میں ابو موکیٰ اشعری سے یوں روایت کرتے ہیں:

"آپ نے کہاکہ ہم ابھی اپنے وطن یمن میں تھے کہ ہمیں اطلاع ملی کہ نبی رحمت علیقہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوگئے ہیں۔ چنانچہ ہمارا قافلہ اپنے وطن سے ہجرت کر کے سوئے منزل جانال علیقے روانہ

ہوا۔اس قافلہ میں میرے دو بڑے بھائی،ابو بر دہ اور ابو رحم بھی شامل تھے۔

ہارے علاوہ ہارے قبیلہ کے باون یار بن افراد شریک سفر ہوئے۔ ہم یمن کی بندرگاہ سے سی میں سوار ہوئے تاکہ جاز کی بندرگاہ پر اتریں۔ باد مخالف نے ہاری کشتی کو د تھکیل کر حبشہ کے ساحل پر پہنچادیا۔ ہمیں مجبور أوہال اتر نا پڑا۔ وہاں ہماری ملاقات حضرت جعفر بن ابی طالب سے ہوئی۔ ہم ان کی معیت میں وبال اقامت گزیں ہو گئے اور جمیں اس وفت حضور کی بارگاہ عالی میں حاضر ہونے کی سعادت میسر آئی جب حضور خيبر کے قلعول کو فتح کر بچلے تھے۔ "(1) بعض او گوں نے ہمیں کہا کہ ہمیں تم پریہ شرف حاصل ہے کہ ہم نے تم سے پہلے اللہ كى رضا كے لئے بجرت كى-اى اثناء ميں حضرت اساء بنت عميس ام المومنين حضرت حصه رضی اللہ عنہا کی زیارت کے لئے گئیں۔ اسا<mark>ءان</mark> خواتین میں سے تھیں جنہوں نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ آپ ام المو منین حضرت حصہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھی موئی تھیں کہ حضرت عر تشریف لاے۔انہوں نے خضرت اساء کو دیکھا تو یو چھاب کون ہے؟ حضرت حصد نے جواب دیا کہ بیا اساء بنت عمیں ہیں۔ آپ نے کہا کیا ہے حبشہ سے آئی ہیں؟ کیاب سمندری سز طے کر کے آئی ہیں؟اساء نے جواب دیاباں۔ حضرت عمر نے فرمایا كه بم لوك بجرت من تم بيقت لے الله عليه ك حق دار بيں۔ يه من كر حضرت اساء كو سخت غصه آيااور كبا، بر كز نبيس، بخدا! حميس رسول الله عظی معیت حاصل تھی، تم میں سے اگر کوئی بحوکا ہوتا تو حضور اسے کھانا کھلاتے تھے اور اگرتم میں سے کوئی نادانی ہے کسی غلطی کامر تکب ہو تا تھا تو حضور اس کو وعظ ونصیحت فرماتے تھے۔ ہم نے یہ عرصد ایک ایسے ملک میں گزار اجو یہال سے بہت دور تھااور جس کے باشندول کی اکثریت ہم سے بغض رکھتی تھی۔اینے وطن سے دوری،این الل و عیال ہے مجوری اور طرح طرح کے شدائد ہم نے محض اللہ تعالی اور اس کے بیارے رسول کے لئے برداشت کئے۔ بخداا میں اس وقت تک نہ کھاؤں گی، نہ پیؤں گی جب تک میں حضور عظیم کی خدمت میں جو آپ نے کہاہے وہ بیان نہ کر دول اور اپنے بارے میں حضور علی ہے دریافت ند کرلول بخدا! بارگاہ رسالت میں ندمیں جموث بولول کی، ندراہ حق سے بھکوں گی اور نہ آپ کی باتوں میں کوئی اضافہ کروں گی۔

<sup>1</sup>\_امام بخارى،"الجامع المحج"

نی رحمت عظی جب تشریف لائے تو حفزت اساء عرض پر داز ہو کیں: اے اللہ کے نبی! حفزت عمر نے ایساایسا کہاہے۔ حضور نے پوچھا، پھر تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے جو جواب دیا تھاوہ ہارگاہ رسالت میں عرض کیا۔ حضور نے فرمایا: "تم سے زیادہ مجھ پر کسی کا حق نہیں ہے۔"

حفرت عمر اور ان کے احباب نے صرف ایک ہجرت کی ہے۔اور اے کشتی والو! تم نے دو ہجر تیں کی ہیں۔

حضرت اساء فرماتی ہیں کہ جب اہل سفینہ کو اس بات کا علم ہوا تو وہ جو ق در جو ق میرے پاس آتے اور حضور کے ارشاد کے بارے میں دریافت کرتے۔ دنیا میں کوئی چیز اس سے زیادہ الن کے لئے مسرت بخش نہ تھی اور نہ سمی اور چیز کی اہمیت الن کے نفول میں ان الفاظ

ے زیادہ تھی جور حمت عالم عظی نے فرمائے تھے۔ حضرت اساء فرماتی ہیں کہ ابو موگا شعری بار بار مجھ سے یہ حدیث سناکرتے تھے۔ حضرت ابو موگا شعری فرماتے ہیں کہ اگر چہ ہم فئے خیبر میں شریک نہ ہو سکے لیکن حضور نے ہمیں بھی مال نغیمت سے حصہ عطافر بایا۔

امام ابن المحلق روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول عظیمی نے حضرت عمرو بن امیہ السمری کو نجاشی کی طرف بھیجااوراس سے مطالبہ کیا کہ حضور کے صحابہ جو حبشہ میں موجود ہیں، انہیں واپس بھیج دے۔ چنانچہ سارے صحابہ حضرت جعفر کی معیت میں محبوب کر یم علیمی کی خدمت میں حاضر ہوگئے۔ اس وقت حضور خیبر میں تشریف فرما تھے۔ وہاں بی ان سب کو شرف حضور کی خدمت میں پہنچ، رحمت عالم علیمی شرف حضور کی خدمت میں پہنچ، رحمت عالم علیمی شرف حضور کی خدمت میں پہنچ، رحمت عالم علیمی شرف

مَّا أَدْرِي بِأَيِهِمَا أَنَّا اَسَدُ بِفَتْحِ خَيْبَرَ أَمْرِيقُكُ وُمِرِجَعْفَى (1) "مِن نَبِين جانا كه مجھ كس بات سے زيادہ خوشى ہوكى ہے۔ فتح خير سے يا جعفرى آمد ہے۔"

انبیں اسے سینہ سے لگالیااور ان کی دونوں آتھوں کے در میان بوسد دیااور فرمایا:

علامد ابن كثير نے تحرير فرمايا ہے كه مكه كے مهاجر جو حبشه بيس تنے اور حضرت جعفر كے ساتھ واپس آئے،ان كى تعداد سول محى۔ انہول نے ان سب كے نام بالفصيل لكھے ہيں۔ (2)

<sup>1-</sup> ابن كثير ،" السير والنبوية "، جلد 3، صفحه 389-390

#### حضرت ابوہر ریرہ اور آپ کے قبیلہ بنی دوس کی آمد دینے مطالعہ میں میں میں میں میں قبل آیاتیں۔

حضرت ابوہر یرہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں:

ہم مدینہ طیبہ پہنچ تو ہمارے ساتھ قبیلہ کے اس (80) افراد بھی تھے۔ ہم نے نماز فجر سباع بن عرفط الغفاری کی اقتداء میں ادائی، انہوں نے پہلی رکعت میں سور و مریم اور

اِذَاكَتَاكُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ (1)"جب وه لوگول سے ناپ كر ليتے بين تو پورا پوراليتے بين" تو من نے اپ دل مين كها كه ميرے چھانے تودو بيانے بنار كھے بين ايك برا

پیانداورایک ناقص پیاند جب وہ لیتے ہیں توب<mark>وے</mark> پیانے سے لیتے ہیں اور جب دیتے ہیں تو چھوٹے سے دیتے ہیں۔ جب ہم نمازے فارغ ہوئے توایک مخص نے بتایا کہ رسول اللہ

علی خیر میں ہیں اور اب تمہارے پاس دالیں تشریف لانے والے ہیں۔ میں نے کہا مجھے جس جگہ کے بارے میں معلوم ہوا کہ حضور وہاں تشریف فرما ہیں، میں شرف نیاز حاصل کرنے کے لئے وہاں ہی پہنچوں گا۔ حضرت سباع نے جمعی زادراہ مہیا بھر دیااور جمعیں سواری

کے لئے جانور بھی دیئے بہاں تک کہ ہم خیبر میں پہنچ گئے۔اس وقت رحمت عالم نے نطاة کے قطع فیا۔ ہم وہاں مخبرے رہے قطع فی کے قطع اور اب حیبہ کے قلعوں کا محاصرہ کرر کھا تھا۔ ہم وہاں مخبرے رہے

یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام قلعوں کو فتح فرمادیا۔ حضور علی نے مجاہدین سے مشورہ کرکے مال غنیمت میں ہے ہمیں بھی حصہ عطافر مایا۔(2)

کرکے مال عیمت میں ہے ہمیں بھی حصہ عطافر ملا۔(2) عیب نہ بن حصین اور بنو فزارہ کی آمد

بنو فزارہ نے اہل خیبر کی امداد کرنے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ نبی کریم علی نے انہیں کہا کہ وہ ان کی امداد نہ کریں اور واپس چلے جا عیں۔اگر انہوں نے بید بات مان کی تو خیبر کی تھجوروں

کے پھل سے انہیں حصہ دیا جائے گا۔ لیکن انہوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیااور کہا کہ خیبر کے یہودی ہمارے حلیف ہیں ہم ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ کی مدد

میر سے میودی موری موری میں ہے۔ اس و سر اندار میں ترجے بب اللہ عال فائدر اللہ میں سے بی کریم علی کا خدمت میں سے بی کریم علی کا خدمت میں

\_ ورة من 2

2\_" سيل الهدئ"، جلد5، صنح 212

حاضر ہوئے اور کہا کہ جو وعدہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا تھا، وہ پوراکریں۔حضور نے فرمایا تمبارا حصد؟ تمبارے لئے تو ذوالرقیہ ب (یہ خیبر کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کانام ہے)۔انبوں نے کہا پر ہم آپ سے جنگ کریں گے۔حضور نے فرمایاہم تمہارا چیلنج قبول كرتے ہيں۔ جعت كے مقام پر ہمارى تمہارى جنگ ہوگى۔ جب حضور كايد فرمان انہول نے ساتوان پر ایبار عب طاری جواکه و بال سے راہ فرار اختیار کی۔ عييذ نے مال غنيمت سے اپناحصہ طلب كيااور اپنايد احسان جتلاياكہ ہم نے اپنے حليف يبوديوں كاساتھ چھوڑكرآپ كے لئے فتح كاراستہ بمواركيا ہے۔اس لئے آپ كى اس فتح میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ سر کار دوعالم علیہ نے فرمایاتم جموث کبدرہ ہو کہ ہماری وجہ سے تم نے یہود کی امداد نہیں کی۔ بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ تم نے ایسا شور سنا تھاجس کی وجہ ے تم خوفزدہ ہو گئے تھے اور بھاگ کے تھے۔اس نے چر کہامال غنیمت سے ہمیں بھی کچھ عطا فرمائے تو فرمایا تمہارے لئے ذوالرقیہ ب۔اس نے پوچھاذوالرقید کیاہے؟ فرمایاوہ ا یک پہاڑجو تم نے خواب میں دیکھاتھا کہ تم نے اس کواپنے قبضہ میں لے لیا۔عیبنہ مایوس ہو کر لوث گیا۔ جب این الل خانہ کے پاس آیا تواس کے پاس حارث بن عوف آیا اور کہا، کیا میں نے حمیس منع نہیں کیا تھا کہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے ارادہ سے باز آ جاؤ؟ بخدا امحد (عليه الصلوة والسلام) يقيناً فتح ياب مول على اور مشرق و مغرب مين ان كي حكومت كاذ نكا بج گا کو تک یہودی علاء ہمیں آپ کے بارے میں بتایا کرتے تھے۔ میں نے ابورافع سلام بن مصم کویہ کہتے ہوئے ساکہ ہم محمد (عصلہ) سے صد کرتے ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے نبوت بنی ہارون سے نکل کربنی ہاشم میں آگئ ہے۔ یقیناً وہ نبی مرسل ہیں اور یہود میری اس بات کو نہیں مانے۔ ان کی خودسری کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کا دومر تبہ قتل عام ہوگا۔ ایک

لیکن یہوداپنی ضد پراڑے رہے اور ان کو دوبار ان زہرہ گداز حالات سے دوچار ہو تا پڑا جن کی پیش گوئی ان کے ایک برادر سلام بن مصحم نے کی تھی۔

غزوهٔ خیبر میں جن شرعی احکام کانفاذ ہوا

جَنُّول مِين عام طور پر اخلاقی ضابطول اور قانونی پابندیوں کو نظر انداز کر دیا جا تا ہے۔اس

1-"سل الهدئ"، جلدة، صغيد 213

يثرب من اور دوسر اخيبر من-(1)

وقت لشكر كے ساميول اور ان كے جرنيلوں كے سامنے ايك بى مقصد موتاہے كه مرقمت ير و مثن کو فکست دے کر کامیابی حاصل کی جائے۔ طیارے پر امن شہر یوں، سپتالوں اور درس گاہوں پر بے در لغ بمباری کرتے ہیں۔ تو پیں آگ اگلتی ہیں اور ہنتے ہتے شہر ویرانوں اور کھنڈرول میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔جو جزل اس متم کے انسانیت سوز جرائم کاار تکاب كركے جنگ جيت ليتا ہے،اے مخلف فتم كے اعزازت سے نوازاجاتا ہے اور شعراءاس كى توصیف میں قصائد لکھتے ہیں۔ قومیں اس کی تحریم کے لئے جلوس نکالتی ہیں اور سر برابان مملکت سنہری تمغوں کوان کے سینوں پر آویزال کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن حبیب رب العالمين علية كى شان بى زالى بـ وهاس وقت بھى احرام انسانىت كادرس د برب ہوتے ہیں۔ وہ اس وقت بھی امانت میں خیانت کرنے والول کی سر زنش کرتے سائی دیے ہیں۔اس خیانت کامر بھب عظیم جرنیل ہویاعام سابی، کسی کو معاف نہیں کیا جاتا۔وواس وقت بھی اینے رب کریم جل مجدہ کے احکام کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں اور بردی سجیدگی ے ان کی تفید میں سر گرم عمل ہوتے ہیں۔ خير كے معركوں من نى رحمت علية اسے فرائض نبوت كى بجا آورى ميں منهك نظر آتے ہیں۔ حالات کی نزاکت، فوج کی مکند ہر ہی کا اندیشہ، دشمن کی عیاریاں، کوئی چیز بھی توان کی راہ میں حاکل نہیں ہوتی۔اس عرصہ میں شریعت کے جواحکام نازل ہو سے اور ان کو جس ہمت، خلوص اور دل سوزی سے عملی جامہ بہنایا گیا،اس کا مطالعہ کر کے آپ کے لوح قلب يرعظمت مصطفي عليه الحية والثناء كانقش يول ثبت ہو جائے گا كه اس كى چمك كو كو كى چيز

مدہم نہیں کرسکے گی۔

اموال غنیمت میں خیانت کی ممانعت

سر كار دوعالم علية في ايك غلام كو حكم دياكه مجامدين مين بيراعلان كرد .: أَدُوا الْحِيّاطَ وَالْمِحْيَظِ: فَإِنَّ الْفُلُولَ عَادٌ وَأَشَادُ وَنَادٌ

يَوْمَ الْقِيْلَةِ قِ "جس کے پاس مال غنیمت میں سے دھاکہ اور سوئی بھی ہے، وہ واپس کر

دے ، كيونكه اموال غنيمت ميں بدديانتي باعث ننگ و عار ہے ، وہ بردا رذيل جرم ہے اور روز قيامت وہ آگ كاشعلہ بن كر ليكے گا۔" فروہ نامی صحابی نے سورج کی وحوپ ہے بچنے کے لئے ایک پٹکا پنے سر پر باندھا ہوا تھا۔ حضور نے ویکھا تواسلام کے اس جانباز سیابی کو فرمایا۔ عِصَابَةُ مِنْ تَارِعَصَبْتَهُ بِهَا رَأْسَكَ (1) "اے فروہ! تونے آتشیں پڑکاسے اپناسر لپیٹا ہواہے۔" فروہ نے اے فور أا تار كر كھنك دیا۔ ایک مجاہد نے ایک معمولی می چیز اموال فئے ہے ما تھی۔ ہادی برحق علیہ الصاؤة والسلام نے فرمایا کہ مال فئ ہے کسی کو دھا کہ یاسوئی تک دینا بھی روانہیں۔ ایک صاحب نے ایک عقال کے بارے میں سوال کیا۔ فرمایا کہ جب تک مال غنیمت تقسیم نہ ہو جائے میں جمہیں عقال نہیں دول گا۔ "عقال" اس ری کو کہتے ہیں جو سر کے رومال پر باند ھی جاتی ہے اور اس رسی کو بھی کہتے ہیں جس سے اونٹ کا گھٹٹا باند ھاجا تا ہے۔ کر کرونامی ایک سیابی جنگ میں مارا گیا۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چاور لی تھی۔ اس خیانت کے باعث اب وہ آگ میں جل رہاہے۔ اس طرح بن اجمح قبیلہ کا ایک آدمی میبودیوں سے جنگ آزما ہوااور مارا گیا۔ سر کار دو عالم عليه في اي مجامد كي تماز جنازه يرصف الكاركرديا- فرمايا، اس تمهار دوست في مال غنیمت میں خیانت کی ہے،اس لئے میں اس کی نماز جنازہ نہیں پر حول گا۔ جباس کے سامان کی خلاشی لی گئی تو صرف کا کچے کے دومنکے اس کے سامان سے دستیاب ہوئے جن کی قیت دودر ہم ہے بھی کم تھی۔ مال غنیمت میں ہے کی چیز کو فرو خت کرنا جائز نہیں جب

ای تربیت نبوی کااڑ تھاکہ مسلمانوں میں امانت کاجو ہر پیدا ہوا۔ جب سری ایران کے قصر ابیض پر مسلمانوں نے بیشہ کیااور اس سے بیش قیمت اور نادر تھا کف دستیاب ہوئے۔ انہیں جب مدینہ طیبہ روانہ کیا گیا تو ان میں ایک یائی کے برابر بددیا نتی کا سراغ نہیں

ملا۔ لوگ اس درجہ امانت کا مظاہر ود کیھ کر جیر ان رہ گئے۔ ملا۔ لوگ اس درجہ امانت کا مظاہر ود کیھ کر جیر ان رہ گئے۔

تک اے اس کے نام پر نشان زونہ کر دیاجائے۔

سر کار دوعالم عظی نے ملاحظہ فرمایا کہ لوگ سونے کی ڈلیوں کوسونے کے زیوروں سے بطور تخمینہ خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ حضور نے اسے بھی روک دیا۔ فرمایا، سونے کو سونے سے اگر فروخت کیا جائے تو وزن بھی برابر ہونا چاہئے اور بیہ لین دین بھی وست بدست ہونا چاہئے۔

ويكرشر عىاحكام

ارشاد فرمایا: مَنْ گانَ مُ

بَيْنَ كَانَ يُؤْمِنُ بِإِللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَلَا يَسْقِ مَآءَهُ وَمُرْعَ غَيْرِةٍ -

''جو مخض اللہ تعالیٰ اور روز قیامت <mark>پر ایمان</mark> رکھتاہے اسے اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ کسی دوسرے کی تھیتی کو اپنے پانی سے سیر اب س

کرے۔" اگر کسی غازی کومال غنیمت ہے کوئی کنیز ملے تواگر دہ کنیز حاملہ ہو تووضع حمل ہے پہلے

ار کیاری وال یک کے وی بیرے والروہ بیر کا معد ہو وو و س سے پہ

کیونکہ اس سے خلط نسب کاخطرہ ہو تاہے،اس لئے اس سے روک دیا۔ وہ کنیز اگر غیر حاملہ ہو تو پھر بھی ایک ماہ تک اس سے مقاربت کی اجازت نہیں۔ ہو سکتا

وہ پیرا تر پیر صامتہ ہو وہر کی بیٹ ہو تک کی سے مصار بیٹ نا ہورت میں۔ ہو سے ہے وہ حاملہ ہو اور اس کا حمل ابھی ظاہر نہ ہوا ہو۔ ایک ماہ کے بعد اگر اس کو حیض آ جائے تو اطمینان ہو جائے گا کہ وہ امید سے نہیں ہے۔

گدھوں کی حرمت کا تھم

جنگ خیبر کے ایام میں مسلمانوں کو سامان خور ونوش کی قلت کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ فاقد کشی تک نوبت پہنچ گئی۔ ایک روز مسلمانوں نے یہودیوں کے گدھے پکڑے، انہیں ذرج کیا اور دیگوں میں ان کا گوشت ڈال کر پکانا شروع کیا۔ جب نیم پختہ گوشت کے پکنے ہے سوہندی سوہندی خوشبوہ ساری فضا مہلئے گئی تورجمت عالم تشریف لائے۔ پوچھا، کیا پک رہاہے ؟ عرض کی گئی، پالتو گدھوں کا گوشت پکارہے ہیں۔ حضور نے ایک صحابی کو کھم دیا کہ بی

اعلان كردو:

بات الله ورسوله ينهيانكومن أحور الحرية الهارجي (1)

" يعنى الله اوراس كارسول حميس اس بات سے منع فرمار بيس كه تم

" دعول كا كوشت كهاؤكيونكه بير بليد بي - "

کر کھوں کا کوشت کھاؤ کیو نکہ یہ پلیدہ۔ خچر کے گوشت کی بھی ممانعت فرمادی۔اس کے علاوہ فرمایا، جنگلی جانوروں میں ہے

در ندول کے گوشت کو بھی حرام قرار دے دیا گیااور جو پر ندے تیز ناخنول سے شکار کرتے معربان کہ بھی جرام کر راگیا

میں ان کو بھی حرام کر دیا گیا۔ ار شاد فرمایا، تھجور کا پھل جب تک قابل استعمال نہ ہو جائے اس کو فرو خت کرنا جائز نہیں۔

طبقه نسوال میں جو خرابیاں جر پکرے ہوئے تھیں ان کے بارے میں بھی واضح احکام

جاری فرمائے۔ فرمایا۔

لَعَنَ يَوْمَيْنِ أَلْوَاصِلَةً وَالْمَوْمُولَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمَوْشُونَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمَوْشُونَة وَالْخَامِشَةَ وَجُهُهَا وَالشَّاقَةَ جَيْبَهَا -

والحام میلاند. رحمت عالم میلاند نے مندر جه ذیل عور تول پر لعنت جیجی:

1- اُلْعِتا صِلَةً وه عورت جودوسرى عور تول كے بال لے كر كمي عورت كے

بالول سے پیوست کردی ہے۔

2 اُلْمُوْصُولَةً مِنْس کے بالوں کے ساتھ کسی دوسری عورت کے بال پیوست کئے جائئں۔

3۔ اُکھ اَشِیْکہ جو سوئی کی نوک ہے کمی خاتون کے چیرے اور ہاتھوں وغیرہ پر نیلے رنگ کے نقش و نگار گوندتی ہے۔

4 أَلْمُوْشُومَةُ وه عورت جس كے جم پرايے نقش و نگار گوندے جاتے

-01

5- أَلْنَا مِشَةُ وَجُهَهَا جُوكَى عُزيز كَى موت پِياكى دوسر ، صدمه كودت

اپنے چمرہ کو نوچتی ہے۔

1- ابن كثر، "السيرة النوية"، جلدة، مني 349 و"امتاع الاساع"، جلدك، مني 248

6- أَنْشَا قَدَّ جَيْبَهَا جوكى عزيزكى موت ياكى دوسرے صدمہ ك وقت الناكريان بھاڑديتى ہے-

، بر ربال عاده أَلْمُجَيِّمَةُ ، أَلْفَيليَّةُ اور اَلنَّهُ بَهُ كو بحى

حرام قررويا\_

المجشہ: اس جانور کو کہتے ہیں جے میدان میں کھڑا کر کے اس پر نشانہ بازی کی جاتی ہے۔ کیونکہ اس میں ایک جاندار کو بے جااذیت دی جاتی ہے، اس لئے اسے حرام قرار دے دیا گیا۔

الخلیہ: اس جانور کو کہتے ہیں جے کسی در ندے نے اپنی گرفت میں لے لیا ہو۔ اس کو اس در ندہ کی گرفت ہے چیز الیا جائے لیکن ذرج کرنے سے پہلے وہ مر

بال وبال ورمده في حرام ہوگا۔ جائے تووہ جانور بھی حرام ہوگا۔

النهبه: زنده جانورے گوشت كا كلا أكاث لياجائـ

8۔ نیز رحت عالم علی نے میدان جنگ میں کی عورت کو قتل کرنے سے بھی روک دیا۔(1)

9-اس موقع پر سر کار دوعالم علی نے بیدل غازی کے لئے ایک حصہ اور گور سوار کے لئے تین جعے مقرر فرمائے۔ان تین حصوں بیس سے ایک حصہ سوار کے لئے اور دو جھے اس کے گھوڑے کے لئے۔اگر کسی سوار کے پاس متعدد گھوڑے ہیں تو اسے صرف ایک گھوڑے کے دو جھے ملیس گے۔ باتی گھوڑوں کو کچھ نہیں ملے گا۔اس جنگ میں سرور عالم علی کے پاس تین گھوڑے تھے گر سرکارنے صرف ایک گھوڑے کے دوجھے لئے۔

#### مزارعت كاجواز

فتح خیبر کے بعد وہاں کی ساری زرعی زمینیں، وسیع و عریض باغات اور نخلتان، حضور نبی کریم علیفتہ کے قبضہ میں آگئے۔اگر حضور چاہتے تو یبودیوں کو جلاو طن کر دیتے اور تمام زرعی زمینوں پر خود کاشت کرنے کا اہتمام فرمادیتے۔ لیکن رحمت عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایسا نہیں کیابلکہ ان دشمنان اسلام کو ان کے بغض و عناد کے باوجود ان کے اپنے مکانات اور حویلیوں میں رہائش پذیر رہنے دیااور زرعی زمینیں مزار عت پران کو دے دیں۔ طے بدپایا کہ زمینوں میں کا شدکاری کریں گے اور جو زرعی پیداوار ہوگی وہ مسلمان اور یہودی آپس میں نصف نصف بانٹ لیس گے۔ ای طرح

بوروں پیدوور بوں وہ سمان اور یہوں ہوں ہوں ہے۔ باغات کی آبیا تی، در ختوں کی گوڈی اور ان کی مگہداشت کے ذمہ داریہودی ہوں گے اور باغات کا پھل باہم برابر برابر تقییم کر لیاجائے گا۔

باغات کا پھی باہم برابر برابر تھیم کر لیاجائے گا۔ سر ور عالم علیقے کے اس طرز عمل ہے یہ ثابت ہو گیا کہ اپنی زرعی اراضی کو کاشتکاری کے لئے کسی دوسرے شخص کو مزارعت پر دینا اسلام میں جائز ہے۔اگر مزراعت ناجائز

ہوتی توسر ور کا ئنات ہر گز اس کی اُجاز<mark>ت نہ د</mark>یتے۔ بنج اور کھیتی باڑی کی ذمہ داری یہود پر تھی۔ سر کار دو عالم علطی نصف کھل اور نصف اناج یہود یوں کو عطا فرماتے اور نصف خود استعال میں لاتے۔

### متعه كى حرمت كااعلان

زمانہ جاہلیت میں متعد کی اجازت عام تھی۔ ایک فخص کمی عورت کے ساتھ ایک مقررہ مدت تک، ایک مقررہ در قم اداکر کے اس کے ساتھ از دواجی تعلقات قائم کر سکتا تھا اور اس کو وہاں کا معاشرہ معیوب نہیں سمجھتا تھا۔ نبی کریم عظیمی نے جس طرح زمانہ جاہلیت کی دیگر ہتی ماتھ کے دیاور غروہ نور میں کہ جس کے دیاور غروہ نور سم کا بھی خاتمہ کر دیااور غروہ نیبر کی دیار سم کا بھی خاتمہ کر دیااور غروہ نیبر کی مقدم کی دیار سم کا بھی خاتمہ کر دیااور غروہ نور کی ساتھ میں کی مقدم کی دیار ساتھ کیار ساتھ کی دیار ساتھ کیا تھا کی دیار ساتھ کیار ساتھ کی دیار ساتھ کیا تھا کی دیار ساتھ کیا تھا کی دیار ساتھ کیار ساتھ کی دیار ساتھ کیار ساتھ کی دیار

کے موقع پر سر کار دوعالم علی نے یہ اعلان کر دیا کہ متعہ حرام ہے، کوئی شخص اس کا مر تکبندہو۔ یہ حیاسوز حرکت اگرچہ اس قابل نہیں کہ اسے زیر بحث لا کر اپناوقت بھی ضائع کیا

جائے اور اپنے قارئین کی برداشت کو جانچا جائے۔ لیکن بدشتمی سے بہال ایک ایسا طبقہ بھی پایا جاتا ہے وند صرف متعد کو جائز اور مباح سجھتا ہے بلکہ اس کے فضائل و برکات کو

اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حج و عمرہ جیسے عظیم اعمال صالحہ بھی اس کے سامنے نیج نظر آنے لگتے ہیں۔انہوں نے اس کی تعریف و توصیف میں زمین و آسان کے قلاب ملادیے

ہیں کہ اس شرم ناک فعل کا چند بار ار تکاب کرنے والے کا مرتبہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ

سے بھی بلند ہو جاتا ہے۔العیاذ باللہ

اس لئے ہمارافرض ہے کہ ہم اس موضوع پر پچھ تفصیل سے بحث کریں تاکہ متعد کے جواز اور عدم جواز کے بارے میں کمی قطعی نتیجہ پر پہنچ سکیں۔ نیز اسلام جیسے پاکیزہ دین

فطرت پر فتق و فجور کی فتیج ترین اور شرم ناک حرکت کو مباح اور جائز قرار دینے کا جوالزام

ہ،اس کاازالہ کیاجاتھ۔

وہ شیعہ فرقہ ہے جواس حیاسوزاور گھناؤنے عمل کو جج وعمرہ سے بھی افضل سمجھتا ہے اور اس کی شان میں جو قصیدہ خوانی ان لوگوں نے کی ہے ایساسن کر ایک شریف انسان مارے شرم کے پانی پانی ہو جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں چند سوالات کے تفصیلی جوابات دینا از حد

ضروری بین:

1۔ متعد کس کو کہتے ہیں؟ 2۔ شیعہ نے متعد کے جواز کے لئے کیاد لا کل دیے ہیں؟

2 شیعہ نے معد کے فضائل میں جو ہر زوسر الی کی ہاس کی تردید۔

4 الل سنت ك نزديك متعد كى حرمت ك كياكياد لا كل ين؟

1-متعدكيان؟

"ایک مر داور عورت کا باہمی رضا مندی ہے ایک مقررہ مدت تک ایک متعین رقم کے عوض میاں بیوی کی طرح ایک ساتھ مباشرت کو متعہ کہتے ہیں۔" اس میں اور نکاح میں بہت فرق ہے جن میں ہے چند فرق درج ذیل ہیں:۔

زكارح متعيم

1۔ نکاح کے لئے ولی کی اجازت ضروری ہے۔ متعہ کے لئے ولی کی اجازت ضروری نہیں۔ 2۔ نکاح میں گواہوں کی موجود گی میں دونوں متعہ میں گواہوں کی موجود گی ضروری

2- تھان میں تواہوں موجود ی میں دونوں متعدین تواہوں کی خوبود ی مروری کا بیجاب و قبول لازم ہے۔ نہیں۔ دونوں مر دوزن راز داری سے بھی

ايجاب و قبول كريجة بين-

اليجاب و لبول كر علية بين-

3- فكاح كے بعد عليحد كى كے لئے طلاق متعديس طلاق كى ضرورت نہيں۔جب

ضروری ہے۔ عورت خود بخود جدا ہو جائے گی دونوں مردو عورت خود بخود جدا ہو جائیں گے ہے 4۔ نکاح میں ظہار ،ایلاءاور لعان کے متعد میں النا مورکی مخبائش نہیں۔

ضا بطے جاری ہوتے ہیں۔

5- نکاح کے بعد زوجین میں سے ایک متعد میں کوئی وراثت نہیں۔ مرجائے تودوسر ااس کاوارث ہوتاہے۔

6- نکاح کے بعد جواولاد ہو گی وہ اس کے متعد میں لعان کے بغیر بھی مروانکار کر سکتا

خاوند کی ہو گی۔وہان کا افکار نہیں کر سکتا۔ ہے۔

ا نکار کی صورت میں اس کو لعال کرنا ہوگا۔ 7۔ نکاح کے بعد طلاق یاد فات ہو جائے متعد سے ممتوعہ کی عدت ہر حال میں صرف

تو عورت کو مقرره عدت گزارنی پژتی دو حیض ہے۔ یازیادہ سے زیادہ پینتالیس دن س

جو شیعہ متعہ کے جواز کے قائل ہیں دہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ ان کے در میان رشتہ از دواج نہیں، جب ان دونوں کے در میان رشتہ از دواج نہیں تو پھر اس عورت کی

حیثیت کیاہے؟ مغرب کے بے غیرت اور بے شرم معاشر ہیں اے گرل فرینڈ کہتے ہیں۔ عربی میں ایسی عور تول کو خلائل اور اخدان کہا جاتا ہے۔ "خلائل"۔ خلیلہ کی جمع ہے اور

اخدان، خدن کی جمع ہے۔ یہ وہ عور تیں ہیں جن کا کسی مرد کے ساتھ ناجائز تعلق ہو۔ یہ عور تیں نص قرآنی کی روے قطعی حرام ہیں۔اس میں صنف نازک کی حد درجہ تو ہین و

تذلیل ہے۔جب چاہا ہے اپنے شبستان عشرت کی زینت بنالیااور جب چاہار انے جوتے کی طرح اے برے پھینک دیا۔

یہ ہیں وہ حالات جن ہے اس غارت گر حمیت وغیرت حرکت کاار تکاب کرنے والے مر دوزن کوسامنا کرنا پڑتا ہے۔

اب ہم ان دلائل كاذ كركرتے ہيں جوشيعه لوگ متعه كے جوازك لئے پيش كرتے ہيں:

## متعہ کے جواز کے دلا کل

یہ بات مسلم ہے کہ حضور نبی اکرم عظیفہ نے ایک جنگ کے موقع پر اس کااذن دیااور تمام الشکر اسلام نے حضور علیہ الصلوة والسلام کے اس اعلان کو سنا۔ اور جو چیز اجماع سے ثابت ہو وہ قطعی ہے، اس اجماع کو منسوخ قرار دینے کے لئے قطعی دلیل کی ضرورت ہے، اخبار آحاد ظنی ہیں، اور ظنی سے قطعی کی تمنیخ نہیں ہو سکتی۔

اجماع: شیعه کہتے ہیں کہ متعه کااذن اجماع سے ثابت ہے۔ شیعه اور سی دونوں کے نزدیک

نظی ہیں،اور نظنی سے قطعی کی تمنیخ نہیں ہو سکتی۔

اس کاجواب سے ہے کہ یہال دوچیزیں ہیں،ایک اباحت اور دوسری اذان۔

مباح وہ چیز ہے جو اپنی ذات میں حسن اور خوب ہو۔ اور اذان میں ماذون کا ذاتی طور پر
حسن اور خوب ہونا ضروری نہیں۔ بسااو قات ذاتی طور پر وہ چیز از حد فتیج ہوتی ہے لیکن کی
ضرورت کے پیش نظراس کو استعمال کرنے کا اذان دے دیا جا تا ہے۔ مثال کے طور پر حالت
اضطرار میں مردار وغیرہ کھانے کا اذان ہے لیکن در حقیقت سے چیزیں ذاتی کی اظ ہے بہت فتیج
اضطرار میں مردار، خون، خزیر اور وہ جانور جس کو بتوں کا نام لے کر ذن کی کیا جائے، سے
چاروں چیزیں پر لے در ہے کی غلیظ اور گندی ہیں۔ صرف اس شخص کو ان کے کھانے کا اذان
ویا گیا ہے جس کے پاس کھانے کے لئے کچھ بھی نہ ہواور اگر چندر وزاس کو سے چیزیں کھانے
کی اجازت نہ طے تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔

ای طرح متعه کا تعل از حد حیاسوز اور شر مناک ہے۔انسانی شرف و کرامت کی قبا کی اس ہے و جیال از جاتی ہیں۔ عہد جالمیت میں اس قتم کے بے شار غلظ اور گندے اعمال کئے جاتے ہتے۔ ان میں یہ متعه بھی تھا۔ اس کا اذن انہمائی غیر معمولی حالت میں دیا گیا تھا جبکہ مجاہد اپنے اٹل خاند ہے بہت دور حالت جنگ میں تھے۔ ایسے لوگوں کو متعه کا اذن دیا گیا جو عرصہ در از سے اپنی بیویوں سے دور تھے۔اور اب ان کے لئے صبر کرنا ممکن ندر ہاتھا۔انہمائی

مجوری اور ضرورت کے وقت ایک حد درجہ فتیج چیز کے ار تکاب کااذن دینااور چیز ہے اور کسی چیز کواس کے ذاتی حسن وخو بی کے باعث جائز قرار دینابالکل مختلف چیز ہے۔

شیعہ کابید عوی بھی حقیقت کے خلاف ہے کہ اجماع جو قطعی ہے، خبر واحدے اس کی تمنیخ کی جار ہی ہے حالا نکہ بیہ ظنی ہے۔ یہ بات درست نہیں کیونکہ جس حدیث میں متعد کی حرمت کا اعلان ہے وہ خبر واحداور ظنی نہیں بلکہ پندرہ سو مجاہدین کے سامنے رحمت عالم عطیقے نے اس کی حرمت کا اعلان فرمایا۔ جس ارشاد نبوی کو ڈیڑھ ہزار مجاہدین اپنے کانوں سے سنیں اور دوسر وں کو سنا میں، الیی خبر کو خبر واحد کیونکر کہاجا سکتا ہے۔

سیدناعلی مرتضی کافیصلہ بھی اس کی تائید کر تاہے۔ آپ نے سناکہ حضرت ابن عباس، متعہ کے جواز کے قائل بین۔ آپ بہت برافر وختہ ہوئے اور از راہ غضب فرمایا آنگ اِمْدُو گائیا۔ گا "تم ایک ایسے مخص ہو جو راہ سے بحثک گیاہے۔" نیز جس زمانہ میں نبی کریم علیہ الصلوة

والسلام نے اس کی حرمت کا علان کیا اس وقت حضرت ابن عباس کمن تھے اور اپنے باپ حضرت عباس کے پاس مکہ میں فروکش تھے۔ جب کہ حضور اکرم علیقے مکہ ہے ججرت کر

كه ميذ طيبه تشريف لے جانج تھے۔

حقیقت میہ ہے کہ حضرت ابن عباس نے اپناس فنوکی ہے رجوع کر لیا۔ اس کے بعد وہ ساری امت کی طرح متعد کو ترام قطعی کہتے تھے۔ فَمَا اُسْتَمْتَعْتُقُوعِا مِنْهُونَ فَا نُوهُونَ اُجُودِهُنَّ شیعہ اس آیت ہے بھی متعد کاجواز ثابت کرتے ہیں۔

اگر آپ اس آیت کے سیاق و سباق کا نظر غائر ہے مطالعہ فرما نیں تو یہاں وہ متعہ مراد نہیں جس کے بیدلوگ دلدادہ ہیں۔ بلکہ اس استناع ہے مراد نکاح ہے۔اس لئے اس آیت ہے متعہ کے جواز کے لئے استدلال کر ناانتہائی ہے باکی اور جسارت ہے۔

متعه کی حرمت کے دلائل

1-اب آپ کے سامنے چند آیات قر آنی پیش کررہاموں جن کے مطالعہ سے آپ کو یقین موجائے گاکہ یہ فعل از حد غلیظ اور گنداہے،ای لئے الله تعالیٰ نے اس کے قطعی حرام مونے کا اعلان فرمایا ہے۔ارشاد خداوندی ہے:

> قَدُّا أَفْلَةَ الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِيْنَ هُمُ فِي صَافِتِهِ هُ خَيْعُونَ وَالَّذِيْنَ هُمُوعَنِ اللَّغُومُ مُعِيضُونَ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلْأَكُوةِ فَعِلُونَ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوجِهِمْ خِفِظُونَ الْآعلَى أَزْوَاجِهِمُ أَوْمَا مَلَكَتْ آيُمَا نُهُمُ فَإِنَّهُمُ عَيْرُمُ مُومِيْنَ فَمِنِ ابْتَنَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولِيكَ

(1)هُمُ الْعُلْدُونَ -"بے شک دونوں جہان میں بامر اد ہو گئے ایمان والے۔ وہ ایمان والے جو این نماز میں مجز و نیاز کرتے ہیں، اور وہ جو ہر بیبودہ امرے منہ پھیرے ہوتے ہیں، اور وہ جو زکوۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ جو این شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں بجز این پولیوں کے اور ان كنيرول كے جوان كے ہاتھوں كى ملكيت بيں۔ تو في شك انہيں ملامت نہیں کی جائے گی اور جس نے خواہش کی ابنا کے ماسوا تو یہی لوگ حد ے بہت زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں۔" 2۔ قرآن کریم میں بدکاری کے لئے چوری چھپے یارانے گا نشخے والوں اور بارانے گا نشخنے واليول كاذكر برے تحقير آميز لجه ميل كيا كيا ہے اور مسلمانوں كوان كى بيروى سے سختى سے منع فرمليب فَأَنْكِ حُوْمًا يَا إِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ الْوَهُنَّ أَجُورُهُنَّ بِالْمُعُوِّفِ عُصَلْتِ غَيْرَمُسْفِحْتِ وَلَا مُتَخِنَاتِ آخُدَانٍ -"پس نکاح کرلوان ہے ان کے سر پرستوں کی اجازت ہے اور دوان کو مہر دستور کے موافق تاکہ نکاح ہے وہ پاک دامن بن جائیں، نہ علانیہ زناكار مول اورند بناف وإلى مول يوشيد ميار-" 3۔ آئمہ اہل بیت کی تصریحات بھی متعہ کے قطعی حرام ہونے پر دلالت کر رہی ہیں۔ بام صرفی نے حضرت ابوعبداللہ جعفر الصادق سے متعد کے بارے میں بوجھا:

فَقَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنَّهَا الزِّنَا

"آپ نے فرملیایہ توزناہے۔"

ان لو گول کے قول وعمل میں جو تصاد ہے اسے دیکھ کرسر چکرا تاہے اور دل ڈویے لگا ہے۔ایک طرف تووہاہل بیت رسالت مآب ہے کسی غیر سید کے نکاح کو بھی ناجائز سمجھتے

<sup>1</sup>\_سورة المؤمنون: 1-7

<sup>2-</sup> سورة النساء: 25

<sup>3-</sup> ابوجعفر محر بن الحن القوى (م465ه)، "تهذيب الاحكام"، الجن، مطبعه العمال، 1377ه، طبع 2، جلد 7، صفح 271

بیں اور دوسری طرف خاندان نبوت کی عصمت آب خواتین سے متعد کرنے کے جواز کے قائل ہیں بلکہ تھم دیتے ہیں۔ شخ الطائفد ابو جعفر الطّوى اپنی مشہور کتاب "تہذیب الاحکام" میں لکھتے ہیں:

عَنُ أَيْ عَبْدِ اللهِ لَا بَأْسَ بِالشَّمَتُّعِرِ بِالْهَا شِمِيَّةِ (1)

" یعنی امام جعفر صادق فرماتے ہیں کسی ہاشمی خاتون کے ساتھ متعہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔"

پرای صفحہ پر امام جعفر صادق ہے ہی ایک روایت نقل کرتے ہیں۔

قَالَ تَمَتَّمْ بِإِنْهَا شِمِيَّةِ

"ہاشمیہ خاتون سے متعہ کیا کرو۔"

بنوہاشم جو خاندان رسالت مآب علی ہے،ان کی عصمت شعار خوا تین کے بارے میں ' الی بات لکھنااور پھراہے حضرت امام جعفر صادق کی طرف منسوب کرنا، بے حیائی اور بے در سی بیر

غیر تی کی کیاانتهاء نہیں؟ اس کتاب کے صفحہ 250 پر ایک روایت ہے۔ وہ مجمی الماحظہ فرمائے، آپ کی آسکھیں

ان حاب سے حدود کی دوری سے دوری کے ایک میں اور کا مقد روسے وہ ہی اسکان کی سے ماہ کے دوری کا میں اسکان کو میں ان کا دوری کے دوری کا میں کا دوری کا دوری

جَاءَ عَبْدُ اللهِ بُنُ عُرَيْ اللَّهُ فِي اللَّهُ إِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ السّلَامُ فَقَالَ احَلَهَا اللهُ فَ فَقَالَ لَهُ مَا تَعُولُ فِي مُتَعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ احَلَهَا اللهُ فَ كِتَابِهِ عَلى لِسَانِ نَبِيتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَهِى حَلَالًا إِلى يَوْمِ الْقِيهَةِ فَلَا اللهِ بَنُ عَبْدُ اللهِ بَنُ عُمَيْدٍ فَقَالَ يَتُدُونَ اللَّهِ مِنْ اعْلَى وَبَنَاتِكَ وَبَنَاتِكَ وَابْعَالِكَ وَابْنَاتِكَ وَابْعَالَ وَبَنَاتِ

فعان يسترك ال يساء على وبها بعث والموقف وبها م عَمِلَكَ يَفْعَلُنَ ذَاكَ فَأَعْرَضَ أَبُوْجَعُفَمٍ عَلَيْهُ والسَّلَاهُ حِنْنَ ذَكَرَ فِسَاءَةُ وَبَنَاتِ عَمِتْهِ -

(3) عبدالله بن عمير الليثي ايك مرتبه الم ابو جعفر محمد باقر عليه السلام ك

<sup>1-</sup> ابوجعفر عمر بن الحن القوى (م465ه)، "تهذيب الاحكام"، الجعد، مطبعه العمال، 1377ه، طبع 2، جلد 7، صفحه 271

خدمت میں حاضر ہوااور عرض کی، عور توں کے متعہ کے بارے میں آپ کاکیاار شاد ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں اپنی نبی کی زبان کے ذریعہ اس چیز کو حلال قرار دیا۔ پس سے قیامت تک حلال ہے۔ یہ من کر عبداللہ بن عمیر پھر عرض کرنے لگا۔ اے امام اکیا یہ بات آپ کے لئے مسرت بخش ہے کہ (نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ) کہ آپ کی عور تیں، آپ کی بیٹیال اور آپ کی بہنیں، آپ کے چیا کی بیٹیال ہے کہ وقت کانام لیا توامام محمد بیٹیال ہے کام کریں۔ جباس محفی نے خاندان نبوت کانام لیا توامام محمد باتر فحض ہے اپنامنہ پھیر لیا۔"

بافرئے اس مص سے اپنامنہ چیر لیا۔" اس سے بید امر واضح ہو گیا کہ بیہ فتیج او<mark>ر گند</mark>ا فعل ہے اور امام باقر اپنے خاندان کی

مستورات کے لئے اس کو ہر گز گوارا نہیں کر سکتے۔اللہ تعالیٰ کے نزدیک اوراس کے محبوب کر بم مطاقات کے لئے اس کو ہر گز گوارا نہیں کر سکتے۔اللہ تعالیٰ کے نزدیک اوراس کے محبوب کر بم مطاقات کے ذری اور قد مسل کی تاہ عند میں اور اس کے عند میں میں اور اس کے عند میں اور اس کے عند میں میں اس

کریم علیقے کے نزدیک امت مسلمہ کی تمام عفت شعار بچیوں کی آبر دیکساں طور پر عزیز ہے۔ ای شخ الطا کفیہ جعفر طوس کی ای کتاب میں ایک روایت درج ہے جس سے ٹابت ہو تا

ہے کہ متعہ قطعاترام ہے۔وہروایت آپ بھی ملاحظہ فرمائیں:

عَنْ مَنْ يُوبِينِ عَلِيْ عَنْ أَبِيلِهِ عَنْ عَلِيْ عَلَيْهِمُ السَّلَا مُر قَالَ حَرَّمَ مَرَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ

خَيْبَرَ كُوْمً الْحُرُي الْاَهْلِيَّةِ وَنِكَاحَ الْمُتَّعَدَ (1)

"حفرت زید بن علی نے سیدنا علی کرم اللہ وجبہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ علیہ نے نیبر کے روز پالتوں گدھوں کے گوشت اور متعہ

کے نکاح کو حرام قرار دے دینے کا اعلان کیا تھا۔"

جب حضرت سید ہملی مر تضلی کے فرزند حضرت زیداس صدیث کے راوی ہیں تواس میں شک وشبہ کی کوئی مخبائش باقی ندر ہی۔ ا

<sup>1</sup>\_اليناً، مني 251

بہلاز بر نظر موضوع پر مزید مطالعہ کے لئے ملاحظہ سیجتے جارا مقالہ "فاروق اعظم رصی اللہ عند اور تحویم متعہ"، ماہنامہ ضائے حرم، لاہور، جلد4، شار 89،9، "فاروق اعظم نمبر" صفحات 367-366

اہل فدک کے ساتھ معاہدہ صلح سر ور كائنات عليه الصلوة والتحيات كى قيادت مين لشكر اسلام، خيبر كے يبوديول كى مو شالی کے لئے خیبر کی طرف روال دوال تھا۔ جب یہ لشکر خیبر کے نزدیک پہنچ گیا توسر کار دو عالم علي في اين ايك صحابي محيصه بن مسعود كوبلا كرارشاد فرماياكه تم الل فدك ك یاس جاؤ، پہلے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دو،اگر دواسلام قبول کرنے پر آمادہ نہ ہول توانہیں کہو کہ نبی مکرم علیقہ تم پر بھی ای طرح لشکر کشی کریں گے جس طرح اہل خیبر برکی ہے۔ تمہارے میدان میں آگر مجاہدین اسلام خیمہ زن ہو جائیں گے اور اس کاجو متیجہ نکلے گا وہ تم سے پوشیدہ نہیں۔ محیصہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا۔ انہیں سر کار دو عالم علیقہ کا پیغام پہنچایا۔ ان کے جواب کے لئے دوروز تک مجھے وہاں تھہر تا پڑا۔ وہ لوگ اس خوش فہمی میں متلا تھے کہ نطاق كے تلعول ميں يہود كے بهاور سورماعام، ياسر، حارث اور سارى يبودى امت كاسر دار "مرحب" بھی وہال موجود ہے۔ وس ہزار يبودي لڑا كے پوري طرح مسلح ہيں۔مسلمانول ک کیا مجال ہے کہ خیبر پر حملہ کرنے کی جمارے کر سکیں ؟ محیصہ فرماتے ہیں، جب میں نے ان کے حبث باطن کا جائزہ لیا تووالیں جانے کی تیاری شروع کردی۔ انہیں جب میرے اس ارادے کا علم جوا تو میرے پاس آئے اور کہا، آپ واپس جانے میں جلدی نہ کریں، ہمیں سوچے اور باہمی مشورہ کرنے کا موقع دیں۔ ہم اپنے چند ذمہ دار آد می بھیجیں سے جو نبی کریم ے مصالحت کے لئے سلسلہ جنبانی کریں گے۔ یہ ساری باتیں محص ٹال مٹول کے لئے تھیں۔ نطاۃ کے قلعول کے لئے جو جنگ ہور ہی تھی دہاس کے متیجہ کاانظار کر رہے تھے۔ جب انہیں پتا چلا کہ عامر ، پاسر اور حارث، جن کی جنگی مہارت اور شجاعت پر انہیں کامل مجروسہ تھا،اسلام کے مجاہدوں نے انہیں ایک ایک کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ نیز مرحبجو تنباایک بزار آدمی کامقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا تھاذوالفقار حیدری نے اس کے بھی پر فچے اڑاد بئے توان کے حواس باختہ ہو گئے۔اور اب انہوں نے حضور انور علیہ ہے صلح کرنے میں ہی اپنی نجات و میکھی۔ چنانچہ اپنے ایک سر دار نون بن یوشع کو چند دیگر

يبوديول كے جمراہ بارگاہ رسالت ميں بھيجا۔ اس يبودي وفد نے صلح كى درخواست كى جو

رحمت عالم علی فق قبول فرمالی اور الل فدک کے ساتھ مندرجہ ذیل شرائط پر صلح کا معاہدہ طے پیا:

1۔ حضور انور علی مارے میود یوں کی جان بخشی فرما میں گے۔

2\_ یہودی فدک کے علاقہ سے نکل جائیں گے۔ 3۔ تمام غیر منقولہ جائیدادیں، مکانات، نخلتان اور کھیت، سر ورعالم علی کے حوالے کر

-20

لیکن انہوں نے ان شرائط پر عمل در آمد کرنے میں پس و پیش شروع کی تو حضرت محصد نے انہیں سمجھایا کہ ان حرکتوں سے باز آجاؤ۔ حضور نے اگر صرف ایک سو مجاہد بھی تہاری سر کوبی کے لئے بھیج دیئے تو وہ تم سب کوبائک کرلے جا عیں گے۔ آخر کاراس بات پر صلح ہوئی کہ فدک کی نصف زمین ، یہود کی ملکیت میں رہے گی اور دوسرے نصف کے پر صلح ہوئی کہ فدک کی نصف زمین ، یہود کی ملکیت میں رہے گی اور دوسرے نصف کے

ر سے ہوئی کہ قد ک کی تصف زمین، یہود کی ملیت میں رہے کی اور دوسرے تصف کے سر کار دوعالم علیقہ الک ہول کے۔ اس نصف کی آمدنی سے حضور پر نور علیه الصلاق والسلام اپنی ذاتی ضروریات پر خرج فرماتے اور خاندان بنوہاشم کے کم عمر افراد پر اور اس خاندان کی

بیواوک کی شادی پر خرج فرماتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں جب فدک کے بیپودیوں کو

سے جلاوطن کرنانا گزیر ہو گیا تو آپ نے بیت المال سے ان کے نصف حصہ کی قیت اداکی تب انہیں جلاوطن کیا۔(1)

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کے نصف حصہ کی قیمت لگانے کے لئے تین جلیل القدر صحابہ کو مقرر کیا تاکہ وہ وہاں جاکراس قطعہ زمین اور اس میں اگے ہوئے کھجوروں کے در ختوں کی قیمت کا اندازہ لگا ئیں تاکہ وہ قیمت فدک کے یہودیوں کو اداکی جائے۔ان صحابہ کے اساء گرامی میہ ہیں۔ابوالہیثم مالک بن تیہان، فروہ بن عمرو بن جبار اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم۔

یہ حضرات وہاں تشریف لے گئے اور فدک کی نصف اراضی جو یہودیوں کی ملکیت تھی اور ان پر جو نخلستان تھے ،ان کی قیت کا تخمینہ لگایا۔ وہ قیمت بچاس ہز ار در ہم سے زیادہ تھی۔

<sup>1-</sup> العلامة على بن بربان الدين الحلي الشافعي (م1044هـ)، "انسان العيون في سيرة الامين المامون (المعروف بالسيرة الحليبية)، مكتبه مصطفح البابي الحلمي، 1349هـ، جلد 2، صفحه 183

یہ قیمت اداکر کے آپ نے دوسر انصف بھی بیت المال کے لئے خرید لیااور اس طرح غیر ملموں کے ساتھ اس رواداری اور تسامح کا برتاؤ کیا جس کی مثال اقوام عالم کی تاریخ میں دھویڈے سے بھی نہیں ملتی۔(1)

# اراضی فیرک کی آمدنی اوراس کی تقسیم

مندرجہ بالا تفصیل ہے آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ فدک کو فتح کرنے کے لئے لفکر کشی نہیں کی گئی بلکہ یہ علاقہ بذریعہ صلح سر ورعالم علیقے کے قیضہ میں آیا تھا۔ اس لئے یہ اداخی اموال نے میں ہے تھی اور نبی کریم علیقے کی ملیت تھی۔ حضور اس کی آمدن سے ازواج مطہر ات، بنو ہاشم کے بیموں اور ناداروں پر مال خرج فرمایا کرتے تھے۔ اور جو نج جاتا اس مطہر ات، بنو ہاشم کے بیموں اور ناداروں پر مال خرج فرمایا کرتے تھے۔ اور جو نج جاتا اس سے مجاہدین کے لئے اسلحہ ، موادی کے جانوں اور دیگر ضروریات خریدی جاتی تھیں۔ رحمت عالم علیقے کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عند مند خلافت پر مشمکن ہوئے تو حضور نبی کریم علیہ الصلوة والسلام کے اموال نے کی دیکھ بھال کی ذمہ داری خلیفۃ الرسول کے سپر دیموئی۔ آپ ان اداختی کا انتظام فرماتے اور ان سے جو ذمہ داری خلیفۃ الرسول کے سپر دیموئی۔ آپ ان اداختی کا انتظام فرماتے اور ان سے جو آمدنی ہوتی وواس طرح خرج کرتے جس طرح رحمت عالمیان علیہ الصلوۃ والسلام اس کو

ا مدى ہوى دوائى طرح حرج كرتے بس طرح رحت عالميان عليه الصادة والسلام اس كو خرچ فرمايا كرتے تھے۔ حضرت سيدة النساء في سروركا ئنات كى اراضى فئے سے اپنو ورشدكا مطالبه كيا تو حضرت صديق اكبر في سيدة نساء العالمين كى خدمت ميں سروركا ئنات رحمت للعالمين عليفة كانيه فرمان ميش كياجس ميں ہادى برحق في فرمايا كه "ہم كروه انبياء نه كى كى جائيداد كے وارث ہوتے ہيں اور نه كوئى ہمارى جائيداد كا وارث ہوتا ہے۔ جو مال ہم چھے

چھوڑجاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔"
حضرت زہراء سلام اللہ علیہانے آپ سے پختہ وعدہ لیا کہ آپ ان زمینوں کی آمدنی
ای طرح خرج کیا کریں گے جس طرح نبی عرم علیہ خرج کیا کرتے تھے۔ حضرت صدیق
اکبرنے آپ کو یقین دہانی کرائی کہ وہ ایسانی کریں گے۔ چنانچہ صدیق اکبر اپنی وفات تک
اس معاہدہ کو نبھاتے رہے۔ آپ کے بعد حضرت فاروق اعظم نے اسلامی مملکت کی ذمہ
داریاں سنجالیں تو آپ بھی سرور عالم اور حضور کے خلیفہ برحق کے طریقہ کے مطابق ان

اراضی کی آمدنی کو صرف فرماتے رہے۔ آپ نے اپنی خلافت کے تیسرے سال ان جائبدادول كاا تظام سيدناعلى مرتضى اور حضرت عباس رضى الله عنهما كے حوالے كر ديااور ان دونوں حضرات ہے کہا کہ وہ اس مد کی آمدنی بعینہ اس طرح خرچ کریں گے جس طرح خود نبی مکرم علی اور آپ کے جانشین صدیق اکبر کیا کرتے تھے۔خلافت فاروقی میں ایبابی ہو تارہا۔ پھر عہد عثانی میں بھی اس میں کوئی تغیر نہیں ہوا۔ یہی دو حصرات اس کا نظام بھی کیا کرتے اور حسب سابق ان کی آمدنی کو بھی و ہے ہی خرچ کرتے رہے۔ حضرت عثان کے بعد سیدناعلی نے مند خلافت کو شرف بخشا آپ کا بھی یہی معمول رہا، اس میں کسی متم کا ر دوبدل نہیں کیااور نہ اپنے عہد اقترار میں اس کو حضور کے وار ثوں میں تقتیم کیا۔ آپ نے بھی اپنے پورے عبد خلافت میں اسوہ صدیقی اور فاروقی پر کاربند رہ کر اس بات کی تصدیق فرمادی کہ مسخین کا تعامل برحق تھا۔ اگر خدانخواستہ ان حضرات نے سرور عالم علیت کے دار توں کا حق غصب کیا ہوتا تو حضرت علی مر تفنی جب سلطنت اسلامیہ کے خود مخار خلیفہ بے توبیہ آپ کی اولین ذمہ داری تھی کہ اس طالمانہ طرز عمل کا خاتمہ کر کے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے رشتہ داروں کوان کا حق دیتے۔ سیدنا علی کی شہادت کے بعد حفرت امام حسن رضی الله تعالی عنه خلیفه ب تو آپ مجمی ای طریقه پر گامز ن رہے۔ آپ کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کویہ ذمہ داری تفویض ہوئی اور جناب امام عالی مقام بھی اسی طرح اس کی آمدنی کو خرج کرتے رہے جس طرح ان سے پہلے اولوالعزم خلفاء کا معمول تھا۔ آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت زین العابدین اور آپ کے بھینیج حضرت حسن بن حسن نے مشتر کہ طور پر ہی ذمہ داری سنجالی۔ان کے بعد حضرت حسن کے فرزند حضرت زیداس فریضه کواداکرتے رہے۔(1) ان ائم اہل بیت اور پیشوایان امت کے اس طرز عمل نے اس حقیقت کو مہر نیمروز کی طرح آشکاراکر دیا کہ ان اموال کے بارے میں ان ائمہ اہل بیت کا طرز عمل بھی وہی تھاجو حفرت ابو بكرنے اختيار كيا تھا۔ بلاشبہ وہ اہل حق تھے اور ان كا طرز عمل بھى برحق تھا۔ حضرت صدیق اکبراور فاروق اعظم رضی الله تعالی عنمایر زبان طعن دراز کرنے والے ذرا

یہ تو بتا عیں کہ ان ائمہ اہل بیت کے بارے میں ان مفتیان شرع ابن سباکا کیافتوی ہے؟

<sup>1-</sup>الالم إبر عبد الله محد بن اساعيل الخاري (194-256 ف) "المعيح" ماسلام آباد واداره تحقيقات اسلام 1985م، جلد 2، مني 576-576

باغ فدك كاستله كيونكه امت مسلمه مين عرصه دراز بي متنازعه فيه رباب اوروشمنان

اسلام نے امت مسلمہ کے اتحاد واتفاق کے قلعہ پر اس مسئلہ کی آڑنے کر شب خون مارنے کی بار ہا کو ششیں کی ہیں،اس لئے میں ضروری سجھتا ہوں کہ اس مسئلہ کی مزید وضاحت کر دی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ، طالبان حق کو توقیق عطا فرمائے کہ وہ حقیقت کو سمجھ سکیس اور اسلام کے بدخواہوں کا آلہ کار بنے سے چ سکیں۔واللہ ولی التوفیق۔ ہارے بعض دوست بڑے طمطراق ہے یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حصرت سیدة النساء فاطمة الز ہر اءر ضي الله عنها سے باغ فدك چين ليا، ان ير ظلم کیا،ان کی دل آزاری کی اور حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه بھی ان کے ہم نوااور مؤید تھے وغیرہ وغیرہ۔ای موقع پر وہ جس شائنتگی اور شرافت کی تمام حدود کو بھاند جاتے ہیںان کے ذکر ہے میں دانستہ احتراز کر تاہول۔ میرے پیش نظر مسئلہ کوالجھانا نہیں، سلجھانا ہے۔ میں شکوک و شبہات کو ہوادے کر ماحول کوغبار آلود نہیں کرناچا ہتا۔ تاہم حق وباطل میں امتیاز کرنا آپ کا کام ہے۔ سب سے پہلے میں عرض کرنا جا ہتا ہوں کہ فدک کیا ہے؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ب؟اس كے بعد قدم به قدم سوئے منزل برھتے جا على گے۔ ابل اسلام کوجواموال واملاک کفارہے حاصل ہوتی ہیں ان کی دوقتمیں ہیں۔ (1) ننیمت(2) فئے۔ مال غنیمت اس کو کہتے ہیں جو لڑائی اور لشکر کشی کے بعد حاصل ہو۔ مال نے اس کو کہتے ہیں جو لشکر کشی کے بغیر حاصل ہو۔ مال غنیمت اور مال نئے کی بیہ تعریف متفقہ ہے،اس میں کسی کااختلاف نہیں۔ دونوں فتم کے اموال کا شرعی تھم قرآن تھیم میں وضاحت سے ندکور ہے۔اس کے لئے ہمیں یریشان ہونے یامزیدورق گردانی کی چندال ضرورت نہیں۔ سورۃ الانفال کی اکتالیسویں آیت میں اموال ننیمت کے احکام صراحت ذکر کئے گئے ہیں۔ارشاد خداو ندی ہے: وَاعْلَمُواْ النَّمَا عَنِدُتُونُ شَكَّ وَكَانًا لِللهِ خُمْسَةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِنِي الْقُرِينِي وَالْيَتِنَى وَالْمَلَكِينَ وَابْنِ السَّيِنِيلِ إِنَّ كُنْتُمُّ الْمَنْتُمُ وَالْتِي

وَمَا أَنْزُلْتًا عَلَى عَيْدِنَا (1)

"اور جان او۔ کہ جو کوئی چیز تم غنیمت میں حاصل کرواس کاپانچوال حصہ اللہ تعالی، اس کے رسول کے لئے، رشتہ داروں، تیموں، مسکینوں اور

الله تعالى ال عراسول ع سع ارسة وارون، يبول، مسيول اور مسافرول ك لئ ب اگرتم ايمان ركعة جوالله تعالى پر اور اس پر ج

ہم نے اتارااپ محبوب بندہ پر۔"

اس آیت میں غور کرنے سے واضح ہو گیا کہ مال غنیمت کے پانچ ھے کئے جائیں گے۔ چار ھے حسب تھم مجاہدوں اور غازیوں میں تقتیم کئے جائیں گے اور پانچویں حصہ کے مصارف اس آیت میں کھول کرذ کر کر دیئے گئے ہیں۔

مال فئے کے احکام سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں بیان کئے گئے ہیں۔ار شاد خداو ندی ہے:

مَّا اَفَا ۚ اللهُ عَلَىٰ رَسُولُ إِمِنَ اَهْلِ الْقَرْى فَيلُو وَلِلرَّسُولِ وَلِلْوَى الْفُرُيْ وَالْيَتْلَى وَالْمَسْكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ كَنَّ لَا يَكُوْنَ دُولَةٌ بَيْنَ

الْدَغْنِيَّا وَمِثْلُقُهُ

"جو مال پلٹا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف ان گاؤں کے رہنے والوں سے تو وہ اللہ کا ہے،اس کے رسول کا ہے اور رشتہ داروں،

نتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لئے ہے تاکہ وہ مال گروش نہ کرتا رہے تمہارے دولت مندوں کے در میان۔"

اس سے داضح ہو گیا کہ جو اموال نے ہول ان میں اللہ تعالی اور اس کے رسول کا حصہ ہے، حضور کے رشتہ دارول کا،امت کے تیبول، مسکینول اور مسافر ول کا۔اموال نے میں ان تمام لوگوں کو حصہ دار بنانے کی حکمت ساتھ ہی بیان فرمادی کہ مال چند اغذیاء میں ہی

ان تمام لو کوں کو حصہ دار بنانے کی حکمت ساتھ ہی بیان فرمادی کہ مال چند اغذیاء میں ہی گر دش نہ کر تارہے اور سمٹ کر چند افراد کے ہاتھوں میں جمع نہ ہو جائے۔ ''' کہ میں کا گھر کر ہیں۔'' کے شہر کے ہاتھوں میں جمع نہ ہو جائے۔''

بلکہ اس کی گردش کادائرہ زیادہ سے زیادہ ہو تاکہ دولت کی تقلیم سے ملت کے زیادہ سے نیادہ افراد مستفید ہوتے رہیں۔ حقیقت سے کہ کی لا کیکوٹ کو کو گئی آگا تی اللہ تحقید ہوتے رہیں۔ حقیقت سے کہ کی لا کیکوٹ کردیا گیا ہے۔ سرماید دارانہ مختصر جملہ میں اسلامی نظام معیشت کی روح اور اس کا خلاصہ بیان کردیا گیا ہے۔ سرماید دارانہ

<sup>1</sup>\_سورة الانفال: 41

معیشت میں دولت سٹ کر چندافراد کے پاس جمع ہو جاتی ہے۔ ملک کے مٹھی مجرلوگ از حد متمول ہو جاتے ہیں اور قوم کے باقی افراد عسرت و تنگ دستی کا شکار بن جاتے ہیں۔اسلام نے سرماید داری کی پہلے ہی بح تنی کر دی اور اسلامی معاشر ہ کا مزاج اس طرح بنایا کہ وہاں سر مایہ داری نہ پنپ سکے۔ دولت کو چند ہاتھوں میں مجتمع ہونے سے روکنے کے لئے قبل از وقت احتیاطی تدابیر اختیار کیں اور حفاظتی بند باندھ دیئے۔اس طرح نہ دولت سمٹے گی،اور نہ قوم از حدامیر اور از حد غریب طبقول میں بے گی اور نہ ان میں باہمی حسد و بغض کی آگ سلکے گی،اور نہ دہ وقت آئے گاکہ غربت کے مارول کا پیانہ صبر تھلکنے لگے اور وہ ب اختیار و بے قابو ہو کر آبادہ بغاوت ہو جائیں اور اسے ہاتھوں اپنی قوم کے خون کے دریا بہادیں۔ غنیمت وفئ کامفہوم اور ان کے قر آئی احکام ذہن نشین کرنے کے بعد آ مے چلئے۔ اہل سنت وجماعت کا موقف رہے کہ اموال نے کے حقد اربہت می اقسام کے لوگ ہیں اس لئے ان کو متعین کرنا ممکن نہیں۔ مثلاً آج ایک لڑ کا بیتم ہے، کل وہ بالغ ہو کر خوشحال ہو جاتا ہے۔ آج ایک محض مسکین ہے، کل دودولت مند بن جاتا ہے۔جب تک پہلا بنتم تھااور دوسر اسکین تھاوہ ان اموال میں حصہ دار تھے۔ آج ان کی جگہ جو دوسرے لوگ يتيمي اور غربت سے دو چار ہيں وہ حصہ دار بن گئے۔ يہي حال ذوي القرني كا ہے اور يہي تحم ابن السبيل كا ہے۔ جب صورت احوال اليي مهو تو وہ اموال و قف كي حيثيت اختيار كر لیتے ہیں اور ان اموال واملاک کا لقم و نسق خود حاکم وقت یا اس کی طرف ہے مقرر کردہ مخض کیا کر تاہے۔ یہ مسلمہ امر ہے کہ فدک، جنگ اور لشکر کشی سے نہیں بلکہ صلح سے مسلمانوں کے تصرف میں آیا تھا،اور آیت میں بیان کردہ تھم کے مطابق سے کسی ایک مخص یا خاندان کی نجی ملكيت نبيس بلكه اس ميں مذكوره بالا تمام اصناف حصه دار بيں، ورنه دولت سمث كر چند بالقول مِن آجائے گا۔ قرآن نے کی لکا ٹیکون دُولَة بَینی الْکُفِنیکاءے ارتکاز زرے

اس کی آمدنی کی تقییم آپ کے سرد ہوئی۔ آپ اپنے عہد خلافت میں حسب ارشاد خداد ندی اور بید سلسلہ حضرت فاروق خداد ندی اور حسب سنت نبوی اس فریضہ کو انجام دیتے رہے اور بید سلسلہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور بعد میں آنے والے خلفاء راشدین کے زبانوں میں مجمی اس طرح جاری رہا۔ اور اس طرح اسلامی نظام معیشت کی پر کتوں اور سعاد توں سے اسلامی معاشرہ سر اب اور بہرہ مند ہو تارہا۔

حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی الله تعالی عنها کابیه عمل حقیقت میں ارشاد خداوندی کی تغیل محقی اور ان حضرات پر کسی خداوندی کی تغیل محقی اور ان حضرات پر کسی حتم کالزام دانتهام وارد نبیس ہو سکتا بلکہ دولا کق صد تیریک و تحسین تھے کہ انہوں نے ہر حتم کے دباد کا مقابلہ کیالیکن فرمان اللی اور سنت محمد کی ہے سر موانح اف نہ کیا۔ ہاں اگر دہ ابیانہ کرتے تو وہ قابل سر زنش ہوتے، بلکہ اس وقت کازندہ اور بیدار معاشر ہا دکام اللی اور سنت نبوی کی اس خلاف ورزی کو ہر گزیر داشت نہ کر تاریکین ہمارے ہاں توائٹی گزی ہر رہ ہے۔ تیم ول سے ان مر دان پاک سرشت کو گھائل کیا جارہا ہے جنہوں نے عہد وفا کو بھایا ورراہ حق پر استقامت و ثبات کے انمٹ اور در خشال نفوش خبت کئے۔

یہ تو ہوااہل سنت کا موقف۔۔ نظری مجمی اور عملی بھی۔اب رہے معتر ضین، توان کا عقیدہ بیہ ہے کہ فدک جو لئے ہے یہ حضور کی ذاتی ملکیت تھی۔ حضور کی رحلت کے بعد اس کی دارث صرف حضرت سیدہ تھیں۔ اور شیخین نے ان کو فدک کی اراضی ہے محروم کر کے حضور کی نور نظراور لخت جگر پر بڑا ظلم کیااوران کی حق تلفی کی۔

یہ لوگ اپنے دل ہے یو چھیں کہ بیہ کلمات کیا قر آن کی آیت کا حصہ نہیں؟اور کیاان کلمات کا مدعاواضح نہیں جس میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں یا یہ الفاظ صرف سنانے کے لئے

<sup>1-</sup> سورة الانفال: 41

اور لوگوں کوم عوب کرنے کے لئے ہیں، عمل سے ان کا کوئی سر و کار نہیں؟ جب تک ہم قر آن کریم کو اپنے خداو ند کریم کا کلام مانتے ہیں، ہم اس آیت کا انکار نہیں کر سکتے اوراگرانکار نہیں کر سکتے تو پھراس داستان سر ائی کے لئے وجہ جواز کیاہے؟ یہ ایک سید ھی اور صاف بات ہے۔اس میں کوئی کجی نہیں، کوئی زیغ نہیں اور کوئی ج نہیں، یہ ایک روش حقیقت ہے جوشک وشبہ سے بالاتر ہے۔ پھر ہم آ فآب سے تابندہ تر حقیقت کا کیوں انکار کریں۔ اور بے سر ویا تاویلات اور من گھڑت مز عومات کی دلدل میں مچیش کر کیوں خود بھی قیامت کے روز شر مسار ہوں اور قر آن واسلام کی تعلیمات کوزک بہنچا کر باطل کو بلاوجہ غرانے کا موقع دیں ؟ لیکن جہاں بات کا بٹنگڑ بناتا اور بال کی کھال اتار نا محبوب مشغلہ ہو وہال سادگی اور برکاری کو کون خاطر میں لا تاہے؟ کچی بات کو سننا کون گوار ا كرتاب ؟ وبال توالي الي الح أور دوراز كارتاويلول كاسلسله شروع موجاتاب جو فتم مون میں نہیں آتا۔ اپنی علطی کا عتراف تو بڑے دل گردے کا کام ہے۔ جن کے پیش نظرایی لیڈری کو چیکاناہو، جس لغزش کے پیچھے دیرینہ جذبہ انقام کی آگ سلگ ہی ہو، دہاں عقل عیار ایسی ایسی اختراعیس کرتی ہے، حقائق اور حقوق کو پس پشت ڈال کر محض جذبات کو ابھارتی ہے۔ اس کے لئے دروغ بافی میں کمال کا ایما مظاہرہ کرتی ہے کہ اچھے بھلے لوگ سراب کو چشمہ آب حیوان مجھنے لگتے ہیں۔ اگرایک لمحہ کے لئے میرمان بھی لیاجائے،اگرچہ ایساماننا تھم خداوندی کی صریح نافرمانی ہے، کہ فدک حضور کی ملکیت تھااور وصال کے بعدان اطاک کی حیثیت ایسی تھی جووار ثول میں بانٹ دی جاتی ہے تو پھر وراثت کاحق صرف حضرت سیدہ بتول سلام اللہ علی ایہاوعلیہا کو كيے پہنچا ہے؟ اس ميں تو سارے وارث حصد دار مول گے۔ حضرت عباس، امہات المؤمنین اور دیگر ور ثاء بھی شریک ہول گے۔ صرف حضرت سیدہ کو دارث تشکیم کرنااور باتی ور ٹاء کو محروم کر دینا متعدد آیات قرآنی کی صر تے خلاف ورزی ہے اور ہم سیدہ بتول كے بارے ميں اس كا تصور تك نبيں كر كتے۔

جب ان او گول کے یہاں بھی قدم نہیں جمتے اور مقصود بر آتاد کھائی نہیں دیتا تو پھر بید دعوی کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی حیات طیب میں ہی فدک کی وسیع وعریض املاک اپنی بیٹی کو ہبہ کر دی تھیں اور انہوں نے اسے قبول کر لیا تھا اس لئے فدک وغیرہ کی واحد حق دار حضرت سيده بى تحييل- آپ غور فرمائيل كه بارگاه رسالت ميل يدكنى بدى گتاخی ہے۔اس کامطلب توبیہ ہواکہ معاذاللہ، حضور نے باقی تمام ور ٹاء کو محروم کرنے کے لئے فدک اپنی حیات طیبہ میں ہی حضرت سیدہ کودے دیااور دوسرے ور اع کو محروم رکھا۔ اس گئے گزرے زمانے میں بھی اگر کوئی شخص ایس بات کر تاہے کہ اینے ایک وارث کے نام اپنی ساری جائیداد کا انتقال کراذیتا ہے اور باقی وار ثول کو محروم کر دیتا ہے تواس کے عمل کو انتائی ند موم اور صر ی ظلم قرار دیاجا تا ہے۔اور اس کی اس بات سے سارے خاندان کا امن وسكون برباد موجاتا ہے۔ ان ميں خوزيزيول اور مقدمه بازيول كانه ختم مونے والاسلسله شروع ہوجاتا ہے۔ سوچے اوہ نبی برحق جو آیا ہی ظلم وزیادتی کومٹانے کے لئے تھا،جو آیا ہی عدل وانصاف کے نقاضوں کو پوراکرنے کے لئے تھا،اس کی آمد کی برکت سے ٹوٹے ہوئے ول جڑ گئے، دریدہ قباؤل کے جاک رفوہو گئے، خاندانی عداد تول کے آتش کدے گزار بن گئے۔ایسے یمن وسعادت کے پیامبر کے بارے میں ایسا تصور تک کرنا بھی انتہائی ر ذالت اور كمينكى بــ الل بيت كى عقيدت كاروب دهار كرناموس نبوت ير حمله آور مونا كبال كى ایمانداری ہے۔اگر نبی نے خود نعوذ ہاللہ اپنے خاندان کے افراد میں ظلم وعداوت کا آغاز کیا تو ظلم وستم کی ستائی ہوئی مخلوق اینے درد کا در مال کرنے اور اینے زخمول پر مرجم لگوانے ای طرح کی دوسری ہاتیں بھی ہیہ کے دعوی کی تردید کرتی ہیں۔ فدك كاعلاقه جوبطور فئ حضور ك تصرف من آياء كوئى معمولى ساعلاقد ند تحاديدايك وسيع وعريض خطه بجس من زرخيز ميدان اورشاداب باغات كاسلسله بهيلا مواقعا- بقول ملا باقر مجلسی، اس کی سالاند آمدنی چوہیں ہزار دینار تھی۔اس وقت کے حساب کے مطابق دولا کھ چو بیں برارروپیر-اگر حضور علیہ الصلوة والسلام نے بید خطہ حضرت سیرہ کو بہد کردیا تھا تو پھر آپ مدینہ طیبہ کی متمول اور دولت مند خوا تین میں سر فہرست ہوں گی۔ حالا نکہ عبدرسالت میں آپ کی عررت اور سی گزران کے قصے زبان زوخاص وعام ہیں۔ آٹاخود ا بے دست مبارک سے چکی میں پمیتیں، گھر میں جھاڑوخود دیتیں اور کھاناخود پکا تیں۔ حتیٰ كه تمجى پانى كا بحرا ہوامشكيز واپنے كندھوں پر اٹھا كر لا تيں۔ جس كى سالانہ آمدنی ڈھائی لا كھ روپیہ ہووہ تودس ہیں کنیزیں خرید کرر کھ سکتاہے۔ نیزید روایت بھی عندالفریقین مسلم

ہے کہ ایک و فعہ چند کنیزیں اور غلام بارگاہ رسالت میں لائے گئے اور حضرت علی کے ایماء پر حضرت سیدہ لونڈی ما تکنے کے لئے حضور کی خدمت میں گئیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ!اے میری لخت جگر!جب تک اہل صفہ کی ضرور تیں پوری نہ ہو جائیں، میں حمیں لوغری کیے دے سکتا ہوں؟ البت حمیں لوغری ہے بھی بہترین تحفہ پیش کر تا ہوں۔ جب سونے لکو توتیلیس مرتبه سجان الله تینیس مرتبه الحمد لله اور چونتیس مرتبه الله اكبر كاوردكرلياكرو\_اس كے علاوہ كئى بارايے مواقع آئے كه سر كاردوعالم علي في نے اپنے صحابہ کو خدمت دین کے لئے مال پیش کرنے کی دعوت دی اور ہر صحابی نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر بطتیب خاطر مالی قربانی پیش کی، لیکن کسی روایت میں بیہ موجود نہیں کہ حضرت سیدہ نے (ان کے قول کے مطابق) جن کی سالان<mark>نہ آمد</mark>نی اڑھائی لا کھ روپے تھی، انہوں نے بھی مجھی اس میں حصہ لیا ہو۔ غزوہ تبوک کا واقعہ تو بالا تفاق خیبر و فدک کی فتح کے وقت کا ہے، اس وقت یقیناً آپ اتنی بڑی جاگیر کی مالکہ تھیں۔ مسلمانوں کی مالی حالت مخدوش تھی۔ جوك كى مهم اخراجات كا تقاضا كر رى تقى سيد عالم علي في خياد كى تيارى كے لئے مالى قربانی پیش کرنے کا جب اعلان کیا تو حضرت عثان ہزاروں دینار لے آئے اور حضور کے قد مول میں ڈھر کر دیئے۔ حضور انہیں اپنی جھول میں ڈال کر مجد کے صحن میں پھرتے تنے اور حضرت عثان کو دعاؤل سے نوازتے تھے۔ حضرت عمر اپنا نصف مال لے کر حاضر موے اور حصرت صدیق کی شان ہی زالی تھی، اپناسار اٹا شامااور اپنے آقاکی خدمت میں پیش کردیا۔ حتی کہ اپنالباس بھی اتار ااور بوری کالباس پہنا۔ان حضرات کے علاوہ دیگر صحابہ نے بھی ایٹار و خلوص کے خوب مظاہرے کئے۔ لیکن کیا کوئی ایسی روایت ہمیں و کھا سکتے ہیں جس میں درج ہو کہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہانے بھی اس میں کوئی حصہ ڈالا ہو؟اپیا بھی نہیں کہ صحابہ کرام کے چندول کے بعد ضرورت ندر ہی ہو بلکہ قرآن تو صاف بتاتا ہے کہ بعض مجام میدان جنگ میں شرکت کے لئے عاضر ہوئے لیکن سواری کا ا تظام ند موسكااور حضور عليه الصلوة والسلام في فرمايا للا أتحيدُ مَمّا أحيد كُكُمْ عَلَيْهِ مير ب یاس تمباری سواری کے لئے کوئی جانور نہیں ہے۔ ناچار انہیں واپس ہو ناپڑا۔ اس وقت ان ك رنج وغم كى بير حالت محى كم ال كى آكھول سے آنوول كے درياب رہے تھے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں:

تَوَكُوْا وَاعَيُنْهُ مُ تَفِيضُ مِنَ اللَّهُ مُعِ حَزَنَّا " وه لوٹے اس حال میں کہ ان کی آ تکھوں سے اشک روال تھے۔" اب دو ہی صور تیں ہیں یا تو حضرت سیدہ اتنی جاگیر کی مالکہ ہونے کے باوجود الله تعالی کی راہ میں ایک پیسہ خرچ کرنے کی روادار نہ تھیں؟اس بات کو کوئی ایماندار تشلیم کرنے کے لئے تیار نہیں۔ جس گھرانے سے دنیانے جو دو کرم اور بخشش وعطاکا سبق سیکھا ہو وہاں بن و منجوى كاكيا گزر؟ دوسرى صورت بدب كه الله تعالى كے محبوب اور اس كے الل بيت اطبهار کو دنیا کی لذ تول سے دور کا واسطہ بھی نہ تھا۔ وہاں تو آخر دم تک کئی کئی دن فاقہ سے گزرتے رہے۔ کئی کئی ماہ چو لیے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ان روشن حقائق کے سامنے کیا اس کذب وافتراء کا پر دہ جاک نہیں ہو جاتا <mark>کہ حض</mark>ور نے اپنی صاحبزادی کو تمام دوسر ہے حقداروں کو محروم کرتے ہوئے اتنی بڑی جاگیر ہیہ کر کے مالکہ بنادیا۔ محبت کے بلند بانگ د عوول کے شور و غل میں ناموس مصطفیٰ علیہ اطیب الحیة والشاء اور عظمت الل بیت ر ضوان الله علیم پراس بے در دی اور بے خونی سے شب خون ہمارے ان دوستوں کو ہی زیب دیتا ہے۔ اب آئے!ان والات کی طرف جن کاسبارا لے کر گلش اسلام کے ان سدا بہارا شجار ثمربار پر بورش کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں حضور کر یم علی کے وصال کے بعد حضرت سدہ، صدیق اکبر کے پاس گئیں اور میر اٹ کا مطالبہ کیا اور یہاں تک کہا اے ابو قافد کے بیٹے! آپ تواپے باپ کے وارث بنیں اور میں اسے باپ کے ورث سے محروم رہوں؟ یہ بات قرین قیاس نہیں کہ حضور کی جدائی کاز خم ابھی تازہ ہو اور آپ نے حصول میراث کے لئے تک ودو شروع کردی ہو۔ نیز آپ کی شان سے بعید ہے کہ آپ خود بنفس نفیس عدالت صدیقی میں تشریف لے گئی ہوں اور دعوی دائر کیا ہو، جیسا کہ عام طور پر کم علم خیال کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے کی آدمی کے ذریع اینے اس مطالبه كوخليفه برحق كے كوش كزار كيا۔ امام بخارى كي روايت ميں اس كى تصريح موجود ب: عَنَّ عَائِشَةَ وَعِنَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَتَّ فَاطِمَةً وَعِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا أَرْسَلَتْ إِنْ أَيْ تَكْرِ تَسْتَلُهُ مِنْكِ إِنْهَا مِن النَّيي صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ

" یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ نے حضرت ابو بکر کے پاس آد می بھیجااور جضور کی میراث کا مطالبہ کیا۔ " اس تصر سے بعد دوسرے مقامات پر جہال مطالبہ کرنے کی نسبت خود حضرت سیدہ کی طرف کی گئی ہے، دہ مجاز متصور ہوگا۔

جب حضرت سیده کاپیغام حضرت صدیق اکبر کو پہنچاتو آپ نے جو جواب دیاوہ بھی امام بخاری کے الفاظ میں سن کیجئے:

فَقَالَ أَبُوكِمُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهُ اللّهُ عَالَ اللّهُ اللّ

"حضرت سيده كے جواب ميں حضرت ابو بكر نے عرض كى، اللہ كے رسول نے ارشاد فرمايا" ہمارى مالى وراثت نہيں ہوتى، جو مال ہم چھوڑ جاتے ہيں وہ صدقہ ہوتا ہا اور آل محمداس مال سے کھاسكتى ہے " (ابو بكر نے كہا) بخداا ميں حضور كے صدقات ميں كوئى تبديلى نہيں كروں گا۔ جس طرح وہ عبد نبوت ميں تھے وہے ہى رہيں گے اور ميں ان ميں ايسا ہى كروں گا جس طرح ان ميں رسول اللہ عليہ كيا كرتے ان ميں ادر فرمايا، اے ابو بكراہم آپ تھے۔ سيدناعلى نے اس بات كى تصديق كى اور فرمايا، اے ابو بكراہم آپ

کی فضیلت و ہزرگی کو جانتے ہیں۔ پھر آپ نے اس رشتہ داری کاذکر کیا جو انہیں حضور کے ساتھ مخی اور ان کے حق کاذکر کیا۔ حضرت صدیق اکبر نے یہ سن کر فرمایا، اس ذات پاک کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلدر حمی ہے کہیں زیادہ مجھے یہ محبوب ہے کہ اللہ کے رسول کے رشتہ داروں کے ساتھ حس سلوک کروں۔"

آپ خود سوچے اکہ اس جو اب میں کوئی قابل اعتراض بات ہے ؟ باد بی کااد نی شائبہ بھی اس میں پلا جاتا ہے جس سے اہل بیت کی حق تلفی کا گمان ہو سکتا ہو ؟ ہر گز نہیں۔ بلکہ آپ نے خاتون جنت کی خدمت میں بیہ عرض کی کہ اللہ کے پیارے رسول، آپ کے ابا جان اور آقاو مولا کاار شاد گرائی بیہ ہاور مجھ میں بیہ تاب نہیں کہ میں ارشادات نبوی سے مر موانح اف کر سکول۔ آپ خود ہی انصاف فرما یے کہ اس جواب میں کون ساجملہ قابل اعتراض ہے۔

بعض اوگ جوش اور شدت غضب میں سے کہد دیتے ہیں کہ سے حدیث حضرت صدیق کی خود ساختہ ہے۔ انہوں نے فقط حضرت سیدہ کاحق غصب کرنے کے لئے سے حدیث گری ہے۔ جرت ہے کہ ایسے ہر وپا گلمات زبان سے نکالتے ہوئے انہیں غضب خداکاخوف یا جگ ہنائی کی فکر نہیں ہوتی۔ سے حدیث صرف حضرت صدیق سے ہی مروی نہیں۔ صرف کتب الل سنت میں ہی مرقوم نہیں بلکہ صحابہ کی کثیر تعداد سے مروی ہے اور معترضین حضرات کی معترکت حدیث میں بھی ائمہ الل بیت سے منقول ہے۔ ملاحظہ فرمائے: اصول کافی صفحہ کی حضرت امام جعفر صادق حضور نبی کریم کا ارشاد گرائی فرمائے: اصول کافی صفحہ 18 پر حضرت امام جعفر صادق حضور نبی کریم کا ارشاد گرائی

روایت کرتے ہیں:

دینار ودر ہم کاوارث نہیں بناتے بلکہ وہ علم کوور شد میں دیے ہیں۔ جس

نے ان کے علم سے حصد لیااسے برداوافر حصد ملا۔"

دوسر ى روايت ملاحظه فرمائے:

حفزت سیدنا علی مرتضی شیر خدااپنے فرزند ارجمند حضرت محمد بن حفیہ کو ازراہ

وصيت فرماتے ہيں:

وَتَفَقَّهُ فِي التِيْنِ فِإِنَّ الْفُقَهَاءَ وَرَثَهُ الْأَنْمِيَاءِ إِنَّ الْفُقَهَاءَ وَرَثَهُ الْأَنْمِيَاءِ إِنَّ الْأَنْمِيَاءَ لَا مُرَثَهُ الْأَنْمِيَاءَ لَهُ مُورَ الْمُثُوا الْمُنْمَا وَلَا مُرَهَا وَلِيَنَّهُ مُودَامِثُوا الْعِلْمَ وَمَنْ أَخَذَهِمُ أَخَذَ بِحَظِّ وَافِي - (1

"اے میرے فرزندادین میں تفتہ حاصل کرو۔ کیونکہ فقہاء ہی انبیاء

کے وارث ہوتے ہیں۔ بے شک انبیاء دینار و در ہم کا وارث نہیں بناتے بلکہ وہ علم ورثہ میں دیتے ہیں اور جس نے علم نبوت سے پچھ

جائے بلنہ دو م ورحۃ بن دیے ہیں اور من سے م بوت ہے ہو۔ حاصل کیااس کو حظ وافر نصیب ہوا۔"

تیسری روایت ملاحظہ ہو۔ یہ حضرت امام جعفر صادق کا اپناار شاد ہے۔ اس سے حدیث

نبوی کی تقیدیق اور وصیت مر تصوی کی تصویب ہوتی ہے۔ حضرت امام نے فرمایا: مات العُکمایاء وَرَتُهُ الْاَکْنِیمایِّو وَ هٰلِکَ اَنَّ الْکَنْبِیماَءَ لَعُوْدِ ثُوْوا

ون العلماء وربه الربيع و دولت الالمياع ووروا

فَمَنَّ أُخَذَ بِشَى وَمِنْهَا فَقَدُ أُخَذَ حَظًّا وَافِرًا - (2)

" بے شک علماء ہی انبیاء کے دارث ہیں۔ کیونکہ انبیاء در ہم ودینار ورثہ

میں نہیں چھوڑتے بلکہ وہ احادیث (احکام شریعت اور اسر ارکتاب) ہی اپنی وراثت میں چھوڑ جاتے ہیں۔ پس جس فخص نے بح علم سے پچھے مصاب سے میں میں نہ نہ

حاصل کیااس کو حظ وافر نصیب ہوا۔"

اہل سنت کی کتب میں بیدار شاد نبوی کثیر التحداد صحابہ سے مروی ہے۔ بعض کے اساء گرامی ذہن نشین کر لیجئے۔ حضرت حذیفہ بن ممان، زبیر بن عوام، عباس، علی، عر، عثمان،

عبد الزحمان، سعد بن ابي و قاص، ابودرداء اور ازواج مطهرات رضوان الله تعالى عليهم

1\_"من لا يحضر والفتيه "، جلد2، منحه 326

2\_"اصول كافى"، مني 17

اجمعین جب یہ بات نہیں بی تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث آیات قر آنی کے خلاف ہے کیونکہ قرآن میں بے یُوصِیکُ الله فی فی اولاد کھ (۱) تمباری اولاد کے بارے میں اللہ وصيت كرتاب اور "كمة" مين ني اورامتي دونول داخل بين-اور حدیث صرف وہ معتر ہوتی ہے جو قرآن کے مطابق ہو۔ بجافر مایا آپ نے! مخالف قر آن حدیث معتر نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالی کارسول قر آن کی تصدیق کے لئے تشریف لاتا ہے اس گر زدید و تکذیب کے لئے نہیں۔ اس لئے جو حدیث قرآن کی کمی آیت کے معارض ہو گی وہ اللہ تعالی کے نبی کاارشاد نہیں ہو سکتی۔ لین میرے محترم! مجھی آپ نے قرآن کی تغییر اور قرآن کی تغییر میں جو فرق ہے، اس پر بھی غور کیا؟اگر بیٹاباپ کو قتل کرے،اگرچہ وہ اس کا بیٹاہے لیکن اس آیت کی روہے آب اس کو وارث بنائیں مے ؟ اگر کسی مسلمان کا بیٹام تد ہو جائے تواس کا بیٹا ہونے میں شك نبيس، كيكن كيادومر تدبيثااين باپ كاوارث موگا؟ مر كز نبيس بلكه ان احاديث نے اس بات کی تغییر کردی که کون سابینااین باپ کادارث موسکتا به آور کون سانمین سیداهادیث آیات قرآنی مفری مغربانا ع نبین-ای طرح کی ایک اور آیت یل غور کریں-ارشادالى ب- كَمَالَ اللهُ البُيّع وَحَرّمَ الرّنوا (2) كم الله تعالى في ع (خريد و فرو خت) کو حلال کر دیا لیکن سود کو حرام قرار دیا۔ اگر اس آیت کو سند بناتے ہوئے کوئی مخض شراب، سور اور مر دار کی خرید و فرو خت اور کار دبار شروع کر دیتاہے، کیا آپ اس ك استدلال كو صحح مانيس كع ؟ وه احاديث جن بي ان حرام چيزول ك كاروبار كوروكا، ا نہیں قرآن کی نامخ اور مخالف گردان کر مسترد کردیں گے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ آپ مید فرمائیں گے کہ تع طال ہے لیکن ان احادیث میں جو معترضین حضرات کی کتب میں مجمی روایت ائمه معصومین میں منقول بین اس آیت کی مفسر بین ند که ناسخر

نیز جہاں خطاب ہو دہاں ہر جگہ حضور اور امت دونوں مراد نہیں ہواکرتے۔ بلکہ بعض مقامات پر صرف امت کو خطاب ہو تاہے۔ مثلاً ای آیت سے چند سطر پہلے ارشاد ہے۔ میں میں جہ وہ عرف میں وجہ دیں میں ایسان سرمیں وہ رہ ہیں دیں

وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِ الْيَتْلَى فَالْكِحُوا مَا طَابَ

<sup>1</sup>\_سوره النساء: 11

كَلُوْمِينَ النِّسَكَاءِ مَتَّكُ عَ وَثُلَكَ وَيُرابِعَ (1)

اس آیت میں مخاطبین کو جارتک شادیاں کرنے کی اجازت ہے لیکن ان میں حضور

داخل نہیں کیونکہ حضور کونو تک شادیاں کرنے کی اجازت ہے۔ یبال معترضین حضرات فرماتے ہیں کہ انبیاء کے اموال میں اگر احکام وراثت جاری نہیں ہوتے تو پھر وراثت

سلیمان و داؤد کا کیا مطلب ہوگا؟ اور کیا سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے وارث نہ بنے؟ نیز حضرت زکریاعلیہ السلام کیول ہید دعاما تکتے رہے:

> نَهَبُ بِيُ مِنْ لَكُنْكَ وَلِيَّالَةَ تَرَيَّغِيُّ وَتَرَيُّ مِنْ الِ يَعْقُوْبَ وَ (2)

"پس بخش دے مجھے اپنے یاس ہے ایک وارث۔ جو وارث بے میر ااور

وارث بنے یعقوب (علیہ السلام) کے خاندان کا۔"

اس کے متعلق گزارش ہے کہ پہلی آیت میں جس دراشت کا ذکر ہے وہ داؤد علیہ السلام کی مالی دراشت نہیں بلکہ کماب وشریعت کی دراشت ہے۔ کیو تک مال کی دراشت کاذکر ہو تا تو آپ کے دوسرے اٹھارہ بھائی بھی آپ کے ساتھ برابر کے حصہ دار ہوتے۔ صرف ایک جٹے کو

ے دو سرے معادہ بھائی کی آپ سے ساتھ ہر ابواے مصد دان اور ہے۔ اپنی جائیداد دے دینااور اس کے باقی بھائیوں کو سرے سے محروم کر دیناشان نبوت کے سر اسر خلاف ہے۔اسی طرح حضرت ذکر یاعلیہ السلام اپنے بیٹے کے لئے دامن طلب بھیلا

السلام کو گزرے تو صدیال ہیت چکی تخص اور ان کے بارہ فرزند نتھ۔ ہر ایک فرزند کی کثیر اولاد تھی اور ان صدیوں میں ان کی تعداد لا کھوں تک پہنچ چکی ہو گی۔ اگر کوئی بہت بڑا خزانہ دوں اور ان صدیوں میں ان تقسیر تقسیر تقسیر کے انسان کی میں میں اس کے انسان کی انسان کی اس کر اور اس کی اس کر ا

حفزت يعقوب نے چھوڑا ہو گا تو وہ تقتيم در تقتيم ناپيد ہو چكا ہو گا۔ اس سے معلوم ہواكد حفزت زكريا عليد السلام آل يعقوب كى وراثت، جس كے لئے آپ التجاكر رہے ہيں وہ

نبوت کے فرائض أور علوم و حکمت کے جواہر آبدار ہیں جن کے ضائع ہونے کاان کواندیشہ

ر ہاکر تا تھااور جوان کے نزدیک دنیا کے تمام خزانوں سے زیادہ بیش بہاتھا۔

<sup>1-</sup> سوره التساء: 3

<sup>6-5: 6-1015-2</sup> 

آخریں یہ فقیر بخاری شریف کی ایک حدیث کاذکر کرناضروری سجھتاہے جے بکثرت احیالا جاتا ہے اور سادہ لوح لوگول کو بیات ذہن نشین کرائی جاتی ہے کہ حضرت سیدہ، حضرت صدیق اکبر پر ناراض ہو گئیں اور عمر بحرے لئے ان سے قطع تعلق کرلیا۔ بخاری شریف میں پانچ مرتبہ فدک کا تذکرہ آیا ہے۔ بخاری شریف کی جلداول کے صغے 526 پر درج حدیث کے الفاظ بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ورق الث کر ایک بار چریاد تازه کر لیجئے (١١٠٠)اس میں حضرت سیدہ کی نارا ضکّی کا کوئی ذکر نہیں بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجهه صدیق اکبر کے موقف کی تصدیق کرتے ہیں،ان کی فضیلت کااعتراف کرتے ہیں اور صدیق اکبر آخریں یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی فتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے حضور کے رشتہ دار مجھےایے رشتہ دا<mark>روں</mark> ہے کہیں زیادہ عزیز ہیں۔ای طرح جلد دوم کے صفحہ 575 یر حدیث ند کور ہے جس میں صراحت سے ذکر ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان الماک کو حضرت علی اور حضرت عباس کے تصرف میں اس شرط یر دیا تھا کہ وہ ان سے حاصل ہونے والی آبدن کو اس طرح خرج کریں گے جس طرح حضور نی کریم عظیم اور ابو بر صدیق خرچ کیا کرتے تھے۔ بعد میں بیا ساری الماک حضرت علی كرم الله وجهد كے قبضه من آئيں۔ پھر آپ كى شبادت كے بعد حضرت امام حسن اور الن كے بعد حضرت امام حسین کے قبضہ میں رہیں اور بید حضرات اپنے اپنے او قات میں اس آمدنی کو سنت نبوی کے مطابق صرف کرتے رہے۔ حضرت سیدنالام حسین کی شہادت کے بعد آپ کے صاجز اوے حضرت علی زین العابدین اور حضرت امام حسن بن علی کے صاجز اوے حسین دونوں ان کاباری باری اُ تظام کرتے رہے۔ پھر زید بن حسن کو میہ خدمت تفویض کی گئی۔

فَكَانَتُ هِذِهِ الصَّدَقَةُ بِيَدِعَلِي مَنْعَهَا عَلَى عَبَاسٍ فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا تُثَمَّكَانَ بِيدِحَسَن بُنِ عَلِيّ تُفَرَّبِيدِ حُسَيُن بُنِ عَلِيّ ثُمَّ بِيدِعِلِيّ بُنِ حُسَيْنٍ وَحَسَن كُنَّ بِهِمَا يَتَدَاوَلَانِهَا تُثَرَّبِيدِ ذَيْدِ ذَيْدِ بَنِ حَسَنٍ -

اس حدیث میں کہیں بھی حضرت سیدہ کی نارا نسکی کاذکر نہیں۔ بلکہ یبال سے پتا چاتا

المالظ يج مند 110

<sup>1</sup>\_" منج البخاري"، جلد 2، صفحه 575

ہے کہ حضرت عمرنے ان علاقول کا انتظام حضرت علی مرتضیٰ کے سپر د کر دیا تھا۔ اور بیہ سلسلہ چاتا رہااور ندکورہ بالا حضرات اس کی آمدن کو سنت نبوی کے مطابق صرف کرتے رہے۔انبول نے مجمی اس کی حیثیت میں کوئی تبدیلی نہ کی۔اگرید ورثہ ہوتی تو حضرت سیدہ ك سارے دار تول ميں ان كے حصص كے مطابق تقيم موجاتى حالا تكد ايا نبيس مواران حفرات کے مسلسل عمل نے حضرت صدیق اکبراور حضرت فاروق اعظم کے اس فیصلہ پر ممر تصدیق ثبت کردی۔ دل میں اگر خوف خدا موجود ہے توانہیں قطعان حضرات برزبان طعن دراز کرنے کاحق نہیں پینچا۔اس سلسلے میں ایک واقعہ ساعت فرما ہے: عبای خلیفہ سفاح جب پہلا خطبہ دینے کے لئے کھڑا ہوا توایک آدمی جس نے اپنے كلي مين قرآن مجيد حائل كرر كعاتها، كين لكا: أَنَا شِيدُكَ اللهَ إِلَّا عَلَمْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ خَصْمِي بِهٰذَا المصحف "اے خلیفہ! میں تجھے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر التجا کر تاہوں کہ میرے در میان اور میرے دعمن کے در میان اس قرآن کی روسے فیصلہ کرو۔" ظيفه في يوجها: تمباراد ممن كون ب كنب لكا: أَبْدُيَّكُم فِي مَنْعِم فِلْكُا الوكر میراد ممن ہے جس نے فدک الل بیت کو نہیں دیا۔سفاح نے یو چھا : اَظَلَمَكَ كيا ابو بكر نے تم ير ظلم كيابي ؟اس في كهابال-اس طرح يحر عثان كي بار يديس القتكومو في اوراس في كماكه عثان نے بھى مجھ ير ظلم كيا۔ خليفہ نے يو چھا: كيا على نے بھى تم ير ظلم كيا۔اباس ير سکتہ طاری ہو گیااور اس ہے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ عملی طور پر حضرت علی مر تضی اور ائمہ اہل بیت نے بھی وہی کچھ کیاجو صدیق اور عمر فاروق نے کیا تھا۔ نہ اس زمین میں تبدیلی کی نہ اس زمین سے حاصل ہونے والی آمدنی میں کسی قتم کار دوبدل کیااورند کسی کیلئے ازر اووراث مالكانه حقوق تسليم كے۔ تو پحرب انصافى كى حدب كد آپ ان حضرات كو تو كچھ ند كہيں اور ا پناسار اغصه حضور کے پیارے اور محبوب اور و فاشعار ساتھیوں پر نکالیں جن کاجر م محض میہ ہے کہ انہوں نے سنت نبوی ہے انحراف نہ کیا۔ بچ توبہ ہے کہ صرف ان کا توبہ جرم نہیں ور نداس جرم میں تو کئی اور حضرات بھی شریک ہیں جن سے بیالوگ اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ ابو بکر اور عمر کااصلی قصور جے وہ کی قیمت پر معاف نہیں کر کتے وہ یہ ہے کہ انہوں نے مشرق و مغرب میں اسلام کانام بلند کیا، آتش کدے سر دکر دیے، صلیوں کو سر مگول كرديا۔ شام كے لاله زارول اور ايران كے مر غزارول سے "لااله الاالله محمد رسول الله علية "كي دل كداز صداعي بلند مون لكيس-

اسی طرح بخاری شریف کی دوسری احادیث میں حضرت سیدہ کے غصے اور نارا صلّی کا

کہیں ذکر نہیں بلکہ ایک حدیث جو جلداول کے صفحہ 435 پر ند کور ہے وہ غور طلب ہے: عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے انہیں بتایا کہ حضرت فاطمہ رضی

الله تعالی عنهانے حضور کی وفات کے بعد ابو بکرے میراث کا مطالبہ کیا۔ حضرت ابو بکر نے حضور کی حدیث پش کی لا نورث ما ترکنا صدقة اور پر معدرت خوابی كرتے ہوئے گزارش کی:

> لَسْتُ تَارِكًا شَيْعًا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا أَنِّي عَمِلْتُ بِهِ فَإِنِّى أَخْلَى إِنْ تَرَكُّتُ شَيْطًا مِنْ آمْرِةِ أَنْ آيْنِيْع

" يعنى ميس كمي چيز كوترك نبيس كرسكنا، جس ير حضور كاعمل تفاهر ميس

اس پر عمل کروں گا۔ کیونکہ مجھے میہ خوف ہے کہ اگر میں نے حضور کے کسی عمل کو چھوڑا تو مجھ میں کجی پیدا ہو جائے گی۔"

کتنی صاف بات ہے اور کس حسین انداز ہے اپنی معذوری کا ظہار کیا گیا ہے۔ آپ کی ساری زندگی اتباع سنت کازنده ثبوت ہے۔

ال مديث من بدالفاظين:

فَغَضِبَتُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهجت ٱبَابَكْرِ وَلَمُ تَزَلُ مُهَاجِرَتَهُ حَتَى تُوفِيّيتُ. (2)

"ك حضرت سيده، ابو بكرصديق كى اس بات پر ناراض بو كئي اور صديق

اكبرے قطع تعلق كرليا-يە قطع تعلقى آپ كے دصال تك جارى دى ."

ان الفاظ میں غور طلب چندامور ہیں۔ کیا یہ حضرت سیدہ کا قول ہے کہ میں ابو بکر پر

<sup>1-&</sup>quot; بخارى شريف"، جلد 1، صنحه 435

ناراض ہوں، ہر گز نہیں اور نہ ہی حضرت عائشہ کا قول ہے بلکہ ان کے بعد کے راویوں میں ہے کسی راوی نے اپنے خیال کے مطابق قیاس آرائی کی۔ لیکن یہ قیاس آرائی شان بتول کے سر اسر خلاف ہے۔ کیونکہ یہ تضور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ آپ کے سامنے رسول کریم عليه الصلوة والتسليم كا قول پيش كياجائے اور آپاہے بخوشی قبول نه كريں بلكه الثانار اضكی كا اظبار كريس-آپ ذراقر آن كريم كى اس آيت يرغور كريس-الله تعالى فرماتے بين: فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُعَلِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ تُعَ لَا يَعِيدُ وافِي الفيسِهِ مُحَدَّجًا مِنهَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا السَّلِيمُ (1) "اے میرے محبوب! تیرے رب کی قتم! وہ لوگ مسلمان ہو ہی نہیں سكتے يبال تك كه دوايخ متناز<mark>يد امور</mark> ميں آپ كو حكم تشكيم نه كريں اور جو آپ فیصلہ فرمادیں،اس کے بارے میں ان کے دل میں ناگواری کا کوئی اثر نہ ہواور وہ آپ کے فیصلہ کے سامنے سر تشکیم خم کرلیں۔" جب ایک عام انسان پر لازم ہے کہ وہ حضور کے فیطے کے سامنے بلاچون وچراسر انداز ہو جائے اور اس کے بارے میں تھی قتم کا ملال ول میں نہ لائے تو حضرت خاتون جنت کے متعلق کہنا کہ آپارشاد نبوی من کرایسی محتم ناک ہو گئیں کہ قطع تعلق کرلیا۔ ہر گز قابل تسلیم نہیں۔ راوی کا یہ بیان ہے کہ نیک سے نیک آدمی بھی غلط فہی کا شکار ہو سکتا ہے۔ حضرت موی علیه السلام جب طورے واپس آئے اور اپنی قوم کو چھڑے کی پرستش کرتے ہوئے دیکھا تو غصے ہے ہے قابو ہو گئے اور یہ خیال کیا کہ شاید اس میں ہارون کی غفلت کا د خل ہے۔ حالا تکہ ایسا ہر گز نہیں تھا۔ تواس طرح کی غلط فہمیاں جب اکا بر سے ہو جاتی ہیں

و سے حالا ملہ ایساہر سر بیل ها۔ وال سرس کا علط ہمیاں ہب ہ برے ، وجال ہی توراہ کی حدیث بے شک عادل اور ثقہ کیول نہ ہو،اس قتم کی غلط قبمی کا شکار ہو جائے تو قطعاً بعید از قبم نہیں۔ لیکن اگر ان الفاظ کو حقیقت پر محمول کیا جائے تب بھی ایس دولیات بکثرت موجود ہیں جن سے حضرت سیدہ کی خوشنو دی کا ثبوت ملتا ہے۔ صرف ایک قول پر ہی اکتفاء کر تاہوں۔

علامہ کمال الدین میٹم البحرانی "شرح نیج البلاغہ" میں اس واقعہ کاذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ کی گفتگو من کرصدیق اکبرنے کہا:

يَاخَيُرَةُ النِّمَاءِ وَابُّنَةَ خَيْرِ الْأَبَّاءِ وَاللَّهِ مَا عَدَوْتُ رَأْيَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ عَمِلْتُ إِلَّا بِأَثْمِرِهِ "اے خواتین عالم کی سر دار!اے تمام بابوں کے تاجدار کی لخت جگر، خدا کی قتم! میں نے حضور کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رائے سے ذرا تجاوز نہیں کیا۔ میں نے وہی کیا جس کا حضور نے تھم دیا۔" اس كے بعد آپ نے عرض كيا:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ مِنَ فَدَكِ قُوْتَكُمْ يُقَيِّيمُ الْبَاقِ وَيَعْمِلُ مِنْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَ عَلَى اللهِ أَنْ أَصْنَعَ رِبَا كُمَا كَانَ يَصْنَعُ فَرَضِيَتُ وَمِثْ لِكَ

أخَذَتِ الْعَهْدَ عَلَيْهِ بِهِ (1)

"حضور عليه الصلوة والسلام فدك سے ضروریات زندگی (خوراک) ليا كرت تصراور باتى كومستحقين مين تقليم كردياكرت تصاور مجابدين كو سواریاں اس سے مہیا فرماتے۔ اور میں اللہ تعالی کو گواہ بنا کر اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھی وہی کچھ کروں گا جس طرح حضور علیہ الصلوة والسلام كياكرتے تھے۔ بيہ من كر آپ راضي ہو گئيں۔ اور اس

بات يرعمل پيرار ہے كايوراوعده كرليا۔" اس کے بعد علامہ کمال الدین لکھتے ہیں جس سے امام بخاری کی بھی تصدیق ہوتی ہے۔

وَكَانَ يَأْخُذُ فَيَدُ فَعُ غَلَّتَهَا إِلَيْهِمُ مِنْهَا مَا يَكُفِيهِمُ شُمَّ فَعَلَتِ الْخُلُفَاءُ بَعُدُ كُذَٰ لِكَ -

لینی حضرت ابو بکر صدیق کامیہ معمول تھا کہ فدک وغیرہ کا غلہ اہل بیت کے افراد میں حسب ضرورت تقتیم کرتے۔ آپ کے بعد آنے والے خلفاء بھی ای طرح کرتے رہے۔ جبِان حقائق كا آپ نے مطالعہ فرمالیا تو حضرت ابو بكر صدیق پد لگائے جانے والے

الزام کی مکمل طور پر بیج بخی ہو گئی۔اور ای طرح حضرت فاروق اعظم کی ذات اقد س واطهر پرجوبہتان تراشی کی جاتی تھی اس کا بھی نام و نشان ندر ہا۔

<sup>2-1</sup>\_ العلامه كمال الدين ميثم إلحراني، (679هـ)، "شرح نيج البلاغه"، طبران، مؤسة اتصر، 1378هـ، جلدة، صفحه 107

#### دلائل النوة (معجزات)

غزوؤ خیبر کے ایام میں حضور علیہ ہے متعدد معجزات کا ظہور ہواجواس بات کے روشن دلائل تھے کہ حضور نبی ہر حق ہیں۔ بعض کاذکر پہلے گزر چکاہے اور چندا کی معجزات کاذکر کرنے کی اب سعادت حاصل کررہا ہوں:۔

1- يزيد بن ابى عبيد كتے ہيں كه ميں نے سلمه بن اكوع كى پندلى ميں زخم كاايك نثان ديكھا۔ ميں نے كہا، اے ابو مسلم! يہ چوٹ آپ كوكيے لكى ؟ انہوں نے كہا، يہ چوٹ جنگ خيبر ميں مجھ كولكى تھى اور يہ اتنى شديد تھى كه لوگوں نے كہاكہ سلمه كے بيخے كى اب كوئى صورت

بچھ کو ملی سی اور یہ اسی شدید سی کہ تو توں نے کہا کہ سلمہ کے بچنے ی اب توی صورت نہیں، سلمہ کی وفات اب بقینی ہے۔اس حال<mark>ت</mark> میں میں اپنے آپ کو سے ہوابار گاہ رسالت میں لے آیااور آگر اس زخم کے باے میں عرض کیا۔رحمت عالم علیقے نے تین مرتبہ دم

فرمایا۔ چیثم زدن میں ای لحظہ اللہ تعالیٰ نے صحت کاملہ عطافر مائی۔(1) 2۔ نبی کریم کافر ماتا کہ فلال آ دمی جہنمی ہے۔

سبیل بن سعید روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم عطاقہ کی مشر کین سے جنگ ہوئی۔ خوب گھسان کارن پڑا مسلمانوں کی طرف سے ایک شخص کفار پر بڑی شدت سے حملہ کرتا تھا۔ جہال بھی اے کوئی مشرک دکھائی دیتا تو وہ اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ اس کی شجاعت اور بہادری سے متاثر ہو کر لوگوں نے عرض کی، یارسول اللہ! آج جس جرائت و بسالت کا مظاہرہ فلال شخص نے کیا ہے کوئی شخص اس کی ہمسری کا دعوی نہیں

کر سکتا۔ حضور نے فرمایا لیکن وہ مخص تو دوز خی ہے۔ یہ بات من کر لوگوں کو بڑا تعجب ہوا۔

کہنے گئے، اگریہ مخص جہنی ہے تو ہم میں سے اور کون ہے جو جنت کا مستحق ہو؟ لیکن ایک مخص نے کہا کہ یہ مخص اس حالت پر باقی ندرہے گا۔ چنانچہ اس نے اس کا تعاقب شروع

خض نے کہا کہ یہ مخص اس حالت پر باقی نہ رہے گا۔ چنا نچر اس نے اس کا تعاقب شروع کیا۔ جب وہ تیزی ہے اس کے پیچھے بھا گیا۔ اگر وہ دیر کیا۔ جب وہ تیزی ہے اس کے پیچھے بھا گیا۔ اگر وہ دیر سے حملہ کرتایا آہتہ تو یہ مخض بھی آہتہ آہتہ اس کے پیچھے جاتا۔ یہاں تک کہ دشمن نے اس کوزخی کردیا۔ اس زخم کے در دنے اسے نڈھال کردیا اور وہ اس پر صبر نہ کر سکا۔ اس

نے اپنی تکوار زمین میں گاڑی اور اس کی دھار اپنے سینہ میں چیھووی اور اس پر اپناز ور ڈال کر

1\_" ميج الخارى"، جلد2، كتاب المغازى، باب غزوة فيبر صفح 605

ا پناخاتمہ کر دیا۔ وہ خض جو اس کا تعاقب کر رہا تھا جب اس نے یہ منظر دیکھا تو دوڑ کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ عرض کرنے لگا الشہد آنگ کو سود اللہ میں حاضر ہوا۔ عرض کرنے لگا الشہد آنگ کو سود اللہ میں حاضر ہوا۔ عضور نے ہو چھا کیا بات ہے؟ اس نے سار اواقعہ سنایا۔ نی کر یم نے ارشاد فرمایا، بسااو قات کوئی محف جنتیوں کا ساعمل کرتا ہے حالا تکہ وہ جنبی ہوتا ہے۔ ای طرح بسااو قات کوئی محف بطایر جہنیوں کا فعل کرتا ہے اور حالا تکہ وہ جنتی ہوتا ہے۔ (1) غروہ وادی القری

عوروہ واوی کی انظری کے گردونواح میں یہودیوں کی گیاور آبادیاں تھیں۔انالوگوں کو بھی اپنی قوت و خیرے گردونواح میں یہودیوں کی تشکست کے باوجود وہ یہ سجھتے تھے کہ وہ مسلمانوں کو بآسانی تشکست دے یہودیوں کی تشکست کے باوجود وہ یہ سجھتے تھے کہ وہ مسلمانوں کو بآسانی تشکست دے یہ تھے ہیں۔ سر ورعالم علیہ خیر فتح کرنے می فارغ ہوئے تھے کہ یہ یہ طیبہ کی طرف واپسی کاسفر شروع کیا۔اس اثناء میں حضور کا گزر وادی القری سے ہول یہ وادی مدینہ منورہ اور شام کے در میان میں واقع ہے۔ یہ وادی بری وسیع تھی۔ یہودیوں کے بہت سے گاؤں اس میں آباد تھے۔اس کی ایک جانب خیبر تھااور دوسر کی جانب تیاء کی استی تھی۔ یہاں کے سارے باشدے بھی یہودی تھے۔ لشکر اسلام جبران کے قریب کے گزرا تو عصر کا وقت تھا، سورج غروب ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ نبی کرم عظامہ نے آئی۔ ان کی وقت کا تیاری کر رہا تھا۔ نبی کرم عظامہ ہو کر ان کی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ لیکن انہوں نے اس دعوت کو مستر دکر دیا اور جگ کر اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ لیکن انہوں نے اس دعوت کو مستر دکر دیا اور جگ کرنے کی تیاری کرنے گئے۔وہ لوگر اسلام کی قوت کا اندازہ نہ لگا سے جسے وہ بھی مسلح ہو کران کی المداد کے لئے آگے۔وہ لوگر اسلام کی قوت کا اندازہ نہ لگا سے جسے وہ بھی حدود تھے۔ الماد کے لئے آگے۔وہ لوگر کست فاش دی تھی، جوان سے بدر جہا قوی اور طا تور تھے۔ ان کی جنگی تیار یوں کے جیش نظر رحمت عالم علیات نے اسلام کے جال باز مجاہدوں کو پہلے خیبر کے بیودیوں کو جیش نظر رحمت عالم علیات نے اسلام کے جال باز مجاہدوں کو

بھی تھم دیا کہ وہ بھی جنگ کے لئے تیار ہو جائیں۔ار شاد نبوی سنتے ہی سب مسلمان پوری طرح مسلح ہو کر صفیں بائدھ کر کھڑے ہوگئے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اسلامی پرچم حضرت سعد بن عبادہ کو عطافر مایا۔ان کے علاوہ ایک جینڈا حباب بن منذر کو، دوسر ا

سهل بن حنیف کواور تیسراعباد بن بشر رضی الله عنهم کومر حمت فرملیا۔ لشکر اسلام کی صف

بندی کے بعد رحمت عالم علی نے آگے بوھ کر انہیں چردعوت دی کہ وہ اسلام قبول

کرلیں، نیزیہ بھی انہیں بتایا کہ اگر وہ اسلام قبول کرلیں گے توان کی جانیں اور اموال سب

محفوظ ہو جائیں گے۔ لیکن انہول نے اس داعی حق علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعوت کو

قبول كرنے سے صاف انكار كر ديا۔ چنانچہ حضور عليه الصلوة والسلام نے بھى اعلان جنگ كر دیااور ان کوایے حصار میں لے لیا۔ جار روز تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ ایک روز ان کا ایک ببلوان تكوار لبراتا مواميدان من فكااور هل من عمبايين كا نعره لكايا- حضرت زبير بن عوام نے اس کا چیلنج قبول کیااور اپنی شمشیر آبدارے ایک وار کر کے اس کا کام تمام کردیا۔ اس کے بعدان کا یک اور پہلوان للکار تا ہوامیدان میں اترا۔ سیدنا علی مر تفنی نے آ کے بردھ کر چیم زون میں اس کاسر قلم کر دیا۔ کی<mark>ے بعد</mark> دیگرے ان کے گیارہ پہلوان نعرے لگاتے ہوئے اور مسلمانوں کو للکارتے ہوئے میدان میں نکلے۔ ان ساری اوم ویوں کو اللہ اور اس ك رسول ك شير ول في موت ك كهاك اتار ديا- جب بهى ال كاكوئى ببلوال كسى مجابد کے ہاتھوں لقمہ اجل بنما تو حضور پر نور علیہ مشر کین کواز سر نواسلام قبول کرنے کی دعوت دے کران کے لئے توبہ کادر وازہ کھول دیتے لیکن ان اند ھول اور بہر ول کو دین حق کو قبول كرنے كى توفيق ند ہوئى۔ يہ سلسلہ جارى رہا يهال تك كد سورج غروب ہو گيا۔ دوسر ب روز صبح سویرے ابھی سورج نیزہ برابر بلند ہوا ہو گاکہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے۔(1) "سبل البداى والرشاد" كے فاصل مصنف علامه محد بن يوسف صالحى في اس كا تذكره قدرے تفصیل سے کیا ہے۔ وہ بھی ساعت فرمائے: "رسول مرم علی نجیر سے واپسی کے وقت "الصبّباء" نامی کہتی کے یاس سے گزرے۔ پھر برمدنامی گاؤل سے گزرتے ہوئے وادی القری میں تشریف لائے۔ "حضرت ابوہر یرہ ہے مروی ہے کہ: ر فاعد بن زید جزامی نے ایک سیاہ فام غلام حضور کی خدمت اقد س میں بطور ہدیہ پیش كيا-اى كانام "مدعم" تھا-اس كے ذمه بير خدمت سرد موئى كه دوسر كار دوعالم عليہ كى ناقد پر کجاده وغیره درست کرتارایک روزندعم، حضور کی ناقد پر کجاده کس ر باتها تواچانک ایک

تیر آیااوراس کے جم میں پیوست ہو گیاجو جان لیوا ثابت ہوا۔ صحابہ نے یہ دیکھ کر نعرہ لگایا

1- محد الوزيرو،" خاتم النبين"، يروت دار التوات ، جلد 2، منى 904-903

هَنِيْتًا لَهُ الْجُنَةُ الصِحِت مبارك بو-الله كيار المول عليه الصلاة والسلام في في الله المحت مبارك بو-الله ك في الله المحت مبارك بو-الله كالمحت المعتبد المعلقة والسلام في الماء المعتبد ال

كَلَّا وَالَّذِي كَفْسِي بِيدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخْفَاهَا يَوْمَرَ خَيْبِرَ مِنَ الْغَنَا يُعِمِلُهُ يُعِينِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الْتِي أَخْفَاهَا يَوْمَرُ "برگزاييا نبيل-الاذات كل فتم جس كے دست قدرت ميں ميرى جان ہے الل نے خيبر كے موال غنيمت سے الل كل تقسيم سے پہلے جو چادرا چك لى تقى دو آگ بن كراس پر بجر كرد بى ہے۔"

لوگوں نے جب حضور کا بیدارشاد گرامی سنا توسب لرزگئے۔ جس نے کوئی معمولی کی چیز بھی لی تھی دہ بھی واپس کر دی۔ایک شخص <mark>نے چیز</mark>ے کی دد ھری(ایک یاد و) لی تھیں وہ بھی

واليس كروس

مدعم کو تیر سے گھائل کر کے انہوں نے بنگ کا آغاز کر دیا۔ نبی مگرم ملکھ نے بھی اپنے صحابہ کو صف بندی کا حکم دیا اور مختلف آز مودہ کار صحابہ کو پرچم عطافرمائے۔ لشکر اسلام کا علم حضرت سعد بن عبادہ کو مرحت فرمایا، ان کے علاوہ حضرات حباب بن منذر، مہل بن حنیف اور عباد بن بشر کو بھی پرچم عطافرمائے۔ بیا انظام کرنے کے بعد نبی برحق علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں کے یہودیوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دکی اور انہیں یہ بھی بتایا کہ آگر وہ ایمان لے آئے تو ان کی جانوں اور اموال کی حفاظت کی صفانت دی جائے گی سکین شور بختوں کی قسمت میں ایمان لانے کی سعادت نہ تھی۔ انہوں نے اپنا ایک بہادر میں بھیجا۔ اس نے مکن وہی فرق گئی تیاری کا نعرہ لگا کر مجاہدین اسلام کو للکارا۔ حضرت زبیر بن عوام نے اس کی للکار پرلیک کہتے ہوئے اس پراپی شمشیر خاراشگاف سے وارکیا اور اس موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان کا دوسر ابہادر دعوت مبارزت دینے کے لئے سامنے آیا تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے آگے بڑھ کر وارکیا اور اس کاسر تن سے جدا کر دیا۔ ان کے تیسرے بہادر کے چو تھے پہلوان کو بھی حضرت ابو د جانہ کی تکوار نے خاک و خون میں تزیادیا۔ کر دیا۔ ان کے چو تھے پہلوان کو بھی حضرت ابو د جانہ کی تکوار نے خاک و خون میں تزیادیا۔ کر دیا۔ ان کے چو تھے پہلوان کو بھی حضرت ابو د جانہ کی تکوار نے خاک و خون میں تزیادیا۔ یہاں تک کہ ان کے گیارہ بہادر د ل کو مجاہدین اسلام نے کیے بعدد گرے موت کی نیز سلادیا۔

<sup>1-&</sup>quot; سل الهدي"، جلد 5، صفحه 229

جب بھی ان کا کوئی بہادر موت کے گھاٹ اتاراجاتا تو نی رحمت عصفے انہیں دین حق قبول

كرنے كى دعوت ديتے۔ اثنائے جنگ جب بھى نماز كاوقت آ جاتا توامام الانبياء والمرسلين علیہ کابدین کے ساتھ باجماعت نمازاد افرماتے اور ان کے لئے در توبہ کھولتے ہوئے دین حق قبول كرنے كى انہيں دعوت ديتے۔ جنگ و قال كايد سلسلد غروب آ فاب تك جارى رہا۔ جب دوسرے روز مج طلوع ہوئی تو ابھی سورج نیزہ برابر او نیا ہوا تھا کہ ان کے حوصلوں نے محضے فیک دیئے اور ان لو گوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور اپنی فکست تشکیم کرلی۔ اس طرح سرور عالمیان علیہ نے برور شمشیر ان پر فتح حاصل کرلی۔ مسلمانوں کو بطور غنیمت بے شار مال و دولت کے علاوہ قیمتی گھر پلو ساز وسامان کی ایک کثیر مقذار ہاتھ آئی۔ سر کار دوعالم علط نے خار روز تک وادی ا<mark>لقرای م</mark>یں قیام فرمایااور سار امال غنیمت اینے مجاہد صحابه میں تقییم کر دیا۔ لیکن ازراہ کرم ان کی زر خیز زمینیں اور سر سبز و شاداب نخلستانوں ے انہیں بے دخل نہیں کیا۔ بلکہ وہ ان کے قبضہ میں رہنے دیئے اور ان شر الط پر انہی کو وہاں کھیتی باڑی کرنے کی اجازت دی جن شر الط پر اہل خیبر کو اپنی زمینوں میں آباد رہے کا اذك دما تقاـ سر كار دوعالم علي في خضرت عمرو بن سعيد بن العاص كو وبال كاوالى مقرر فرمايا اور حضرت جمره بن ہو ذہ کو جا گیر عطافر مائی۔(1) تجاء خیبر اور وادی القرای پر اسلامی تسلط قائم ہونے کے بعد بلاد عرب میں یہود ہوں کے

حیر اور وادی العرای پر اسلای سلط قام ہوئے کے بعد بلاد عرب میں یہودیوں کے
افتدار کا جنازہ نکل گیا۔ صرف ایک بہتی ہاتی رہ گئی جہال یہودی آباد تھے۔اس بہتی کانام تماء تھا۔
یہ شام اور مدینہ طیبہ کے در میان مدینہ طیبہ سے سات منزل کے فاصلہ پر واقع بھی۔(2)
یہاں کے باشندوں کو جب معلوم ہوا کہ خیبر اور وادی القرای کے یہودیوں نے لشکر
اسلام کا مقابلہ کیا لیکن ہر دو کو شرم ناک فلست سے دو چار ہو نا پڑا تو انہیں یقین ہو گیا کہ وہ
حضور نبی کرم علی ہے جنگ کرنے کی سکت نہیں رکھتے،ان کی سلامتی ای میں ہے کہ وہ

<sup>1</sup>\_ايناً

جزید ادا کرنا قبول کر کے سر کار دوعالم علی کے اسلامی کی درخواست کریں۔ چنانچہ نبی رحمت علی کی درخواست کریں۔ چنانچہ نبی رحمت علی کے اس کی چیکش قبول فرمالی۔ ان پر حملہ کرنے کا ارادہ ترک فرما دیا۔ ان کے رہائش مکانات، ان کی زر مین اور باغائد انہیں کے قبضہ میں رہنے دیئے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی زمینوں کا خراج اور حسب ضابطہ فی کس جزید اداکرتے رہیں گے۔

\*\*

.

ایک فیس ہے جواسلامی مملکت کے غیر مسلم شہریوں سے وصول کیا جاتا ہے جواسلامی مملکت کی بلاد سی کو قبول کرتے ہوئے ایک پرامن شہری کی طرح وہاں آباد ہونے کا معاہدہ کریں۔

د شمنان اسلام نے جزید کی وجہ ہے اسلامی نظام سیاست پر اعتراضات کی بوچھاڑ کی ہے

اور اسلام کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں غلط تصورات پیدا کرنے کی ناپاک مساعی کی ہیں۔اس لئے میں بیہ ضروری سجھتا ہوں کہ جزید کے بارے میں تفصیل سے لکھا جائے تاکہ میں دیشتر کے میں بیر طور سے مختلف کے ایک سے ایک سے ایک میں اس میں اس کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کا کہ اس کی ساتھ

معتر ضین کے اعترا<mark>ضات کا طمینان بخش جواب دیا جاسکے اور اسلام کے اس ب</mark>ے عدیل نظام کے بارے میں ساری غلط فہیو**ں ک**ااز الد کیا جا سکے۔

ے بارے یک ساری علظ میلول 6 ارائد کیا جائے۔ اسلامی مملکت کے باشندول کو ہم دو حصول میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

1-مسلم رعلیا-

2\_غيرملم رعايا\_

میں پرامن شہری کی حیثیت سے سکونت پذیر ہو گئے۔ان دونوں قسموں کو آسانی کے لئے ہم اہل ذمہ کے نام سے یاد کر سکتے ہیں۔

مملکت اسلامیہ میں سکونت پذیران تینوں طبقات کی جان، مال اور آبر و کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ یہ ذمہ داری صرف قول کی حد تک نہیں بلکہ

عملی طور پران سے عبدہ پر آ ہو نااسلامی مملکت کادینی فریضہ ہے۔مسلمانوں کے بارے میں

يَأْيُهُمَا النَّاسُ مِاتَ دِمَاءَكُهُ وَأَمُوا لَكُهُ وَأَعْرَاطُهُمْ وَأَعْرَاطُهُمْ عَلَيْكُمُ حَرَامٌ النَّانُ تَلْقَوُّا رَجَّكُمُ كَدُرُمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا وَحُرُمَةِ شَهَرُكُمْ هٰذَا فِي بَلَيكُمْ هٰذَا إِنَّكُمُ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسَتَكُمُ عَنْ عَمَيكُمُّهُ -

"اے لوگو! تمہارے خون، تمہارے اموال، تمہاری عزیمی، تم پرای طرح قابل احترام ہیں جس طرح میں والا دن، میہ حرمت والا مہید، تمہارے اس مقدس شہر میں لائق صدعزت و تکریم ہے (اور میہ حرمت عارضی نہیں بلکہ میہ اس وقت تک بر قرار رہے گی جب تم اپنے رب سے ملا قات کروگے اپ شک تم اپنے رب سے ملا قات کروگے

رب سے ملا فات مروعے) ہے سب ہے رب سے ملا فات مروعے) اور وہ تم سے تہارے اعمال کے بارے میں باز پر س کرے گا۔" ربی غیر مسلم رعایا، تو ان کے مال، جان اور آبر وکی حفاظت کے لئے اس ہادی ہر حق

میں گئی گئی ہے۔ علیہ نے جو تاکیدی ارشادات فرمائے ہیں ان کی فصاحت و بلاغت اور زور بیان سے پھر دل بھی پہنچ جاتے ہیں اور رعونت سے اکڑی ہوئی گرد نیس بھی جھک جاتی ہیں۔

ان گنت فرامین میں سے چند پیش خدمت ہیں:

ارایک دفعہ نبی کریم علی نے اپ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل ذمہ سے جزیہ وصول کرنے کے لئے متعین فرمایا۔ جب وہ بارگاہ رسالت سے رخصت لے کر روانہ ہوئے تونبی کریم علیہ الصلاق والتسلیم نے انہیں اپنے پاس بلایااور ارشاد فرمایا:

> فَقَالَ أَلَامَنَ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوْكَلَفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْأَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِطِيبٍ نَفْسِهِ فَأَنَا

(2) - يَعْمُ الْقِيَّامَةُ -

<sup>1</sup>\_" مسيح البخاري"

<sup>2-</sup>الهام ابويع سف يعقوب بن ابرا بيم (م 182 هـ)، "ترّاب الخراج"، القابره المطبعه السّاغية 1346 هـ، صفحه 150

"اے عبداللہ! کان کھول کر میری بات من او۔ جس نے بھی کسی معاہد (اہل ذمہ) پر ظلم کیا، یااس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دی، یااسے نقصان پہنچایا، میااس کی رضامندی کے بغیراس سے کوئی چیز کی تو قیامت کے روز میں اس کاگریان پکڑوں گا۔"

مَا تَكَلَّمَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَثُ قَالَ إِحْفَظُونِيُ فِي فِي فِي مِرَى مِ

"حضرت نافع، حضرت ابن عمر رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں که آپ نے بتایا کہ حضور نبی کریم علیقے نے اس دنیا سے انتقال فرماتے ہوئے آپری کہ بین نے جن لوگوں کے ہوئے آٹری بات جوار شاد فرمائی، وہ یہ تھی کہ بین نے جن لوگوں کے

جان، مال اور آبرو کی حفاظت کی ذمه داری اشحائی ہے، اس کی لاج رکھنا، اس پر آنچ ند آنے دینا۔"

کیاشان ہے اس نبی رحمت علیہ کا کہ آخری وقت بھی مملکت اسلامیہ کی غیر مسلم رعایا کی حفاظت کا خیال رہا۔ اور اپنی امت کو وصیت فرمائی اور اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ سمی غیر مسلم پر زیادتی کر کے تم بیانہ سمجھو کہ تم نے کسی غیر مسلم پر زیادتی کی ہے۔ بلکہ در حقیقت تم نے میرے اس وعدہ کو توڑا ہے جس کے ایفاء کی میں نے ذمہ داری قبول کی

روسیات کے بیرے میں اور سرز اکا بآسانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ مقمی۔اس کی تنگینی اور سرز اکا بآسانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

اس سے پہلی حدیث میں بھی مسلمانوں کواس حقیقت کی طرف متوجہ کیا کہ تم اپنے مسلمان ہونے پر، مہاجراور مجاہد ہونے کے باعث کی مسلمان ہونے پر، مہاجراور مجاہد ہونے کے باعث کی غلط دہنی میں مبتلانہ ہو جانا کہ اگرتم نے اسلامی مملکت کے گئی غیر مسلم شہری کی جان، مال اور

<sup>1-</sup> ابو يعلى محمد بن العسين الفراء الحنتلي (م 458 هـ)، "الا حكام السلطانيه" (محقله) اندُونيشيا، مكتبه احمد بن سعد، 1974 م، طبع 3 من 154

آبر و پردست درازی کی تو تم ہے تمہارے دسلمان ہونے کی وجہ سے یا تمہارے اعمال حند کی وجہ سے یا تمہارے اعمال حند کی وجہ سے چھم پوشی کرلی جائے گی۔ ہر گز نہیں۔ میں خود تمہار اگریبان پکڑوں گااور بارگاہ این دی میں تمہارے خلاف مقد مہ دائر کروں گا۔

حضور نبی کریم علی کے خلفاء راشدین نے اپنے دور حکومت میں اپنے آقا کے اس ارشاد کو ہر وقت پیش نظر رکھا۔ یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جو آخری وصیت کی اس کا تعلق بھی اسلامی مملکت کی غیر مسلم رعایا ہے ہے۔ آپ شدیدز خمی ہیں۔ زندگی کے آخری لیح ہیں۔ اس وقت آپ نے جو گفتگو فرمائی۔ وہ بھی ملاحظہ فرما یے تاکہ آپ پر واضح ہو جائے کہ اسلامی مملکت کی غیر مسلم رعایا کی جان وہال اور آبروکی اسلام کی نگاہوں میں کیا قدر و منز لت ہے۔

قاضى امام ابويوسف رحمته الله عليه كتي بين:

و كَانَ فِيْمَا تَكَلَّمَ بِهِ عُمَّرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ مِي عِنْدَ وَهَا إِللهُ عَنْهُ مِنْ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يُوفِى لَهُمُ وَبِعَهْدِ هِمْ وَلَا يُكِمَّلُواْ فَوْقَ طَافَتِهِمْ (1) وَقَاتِ عَرَانَ خَطَابِ رَضَى اللهُ عَنْهِ فَا إِنْ وَفَات كَ وَتَت جَوَّ لَعْتُكُو اللهُ عَلْهِ فَا فَوْقَ طَافَتِهُمْ (1) من خطاب رضى الله عنه فافت كو وقت جو لَعْتُكُو فَرَانُ وَفَات كَ وقت جو لَعْتُكُو فَرَانُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ كَوْمِ وَلَا فَت كَلِي وَقَات كَ وَقَت جو لَعْتُكُو وَاللهُ عَلَيْهُ كَ وَمِهُ وَاللهُ وَهُ وَلِي وَاللّهُ عَلَيْهُ كَ وَمِهُ وَلِي وَاللّهُ وَلِي وَاللّهُ عَلَيْهُ كَ وَمِ وَلَا يَعْ وَلَيْ وَجول عَلَيْهُ كَلّهُ وَمِنْ اللهُ عَلْمُ اللّهُ وَلَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ كَانَ عَلَيْهُ وَجول عَلَيْهُ كَلّهُ وَمِنْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَجول عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلِي اللّهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

آپ کی معلومات میں اضافہ کے لئے یہ عرض بھی کردوں کہ اسلام کا فوجداری قانون اور دیوانی قانون، مسلم رعایا اور ذمی رعایا کے لئے کیسال میں یعن اگر کوئی مسلمان کی ذمی کو

قل کردے گا تو مسلمان ہونے کی وجہ ہے اس سے کوئی رعایت نہیں کی جائے گی بلکہ اس سے ای طرح قصاص لیا جائے گا جس طرح مسلم مقتول کے قاتل سے لیاجا تاہے۔ چنانچہ

1- "تنب الخراج"، مني 149

ا یک دفعہ عہد رسالت میں ایک مسلمان نے ایک ذمی کو قتل کر دیا۔ حضور نی کریم علیہ نے تكم دياكه اس قائل كوقصاص من قتل كياجائ - چنانچه اس كاسر قلم كرديا كيا- حضور في فراليا: أَنَا اَحَتُى مَنْ وَفَى بِنِ مِّيهِ "کہ میں سب سے زیادہ اس بات کا حقد ار ہول کہ اپنی ذمہ داری کو پورا

ای طرح سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے زمانے میں ایک مسلمان نے ایک ذمی کو قتل کر دیا۔ مقتول کے بھائی نے قاتل کو معاف کر دیا تو حضرت امیر المومنین کو اطمینان نہ ہوا۔ اساسينيا سلايااور يوجها لَعَلَهُمْ فَزَعُوكَ أَوْهَنَ وُوكَ (2) شايد ال لوكول في عجم ڈرلیا ہویا تہیں دھمکی دی ہواوراس لئے تم نے تصاص معاف کردیا ہو۔اس نے عرض کی،

اے امیر المومنین! میں نے اپنے مقتول بھائی کی دیت لے لی ہے اور میں نے اس کا خون معاف کردیاہے۔ تب آپ نے اس قائل کورہاکردیااوراس وقت ایک ایساجملہ ارشاد فرمایا

جس ميں اسلام كاس قانون كاخلاصه بيان كرديا كيا، فرمايا--إِنَّهُ وَقَدِهُ وَاعَقُدَ الذِّهَ مَةِ لِتَكُونَ أَمْوَالُهُ وَكَأَمُوالِنَا وَ

دِمَاءُهُمُ كَيْمَاءِنَا-

ان لو گول نے اس لئے ذی کے معاہدہ کو قبول کیا ہے تاکہ ان کے مال،

جارے مالوں کی طرح اور ان کے خون، جارے خونوں کی طرح ہو

یہ ہے اپنی غیر مسلم رعایا کے بارے میں اسلام کا طرز عمل۔ کیاد نیاکا کوئی اور نظام اس كى بمسرى كادعوى كرسكا ہے؟ جب ممكنت اسلاميہ كے ہرشہرى كى جان، مال اور آبروبلا المازند بب، کی حفاظت حکومت کی ذمه داری ب توبر محب وطن شر ی پر بھی لازم ب که

ووائی استطاعت کے مطابق بیت المال میں حصد داخل کرے تاکہ اسلامی مملکت سر حدول کی حفاظت اور اندرون ملک امن وامان بر قرار رکھنے کے لئے اخراجات بر داشت کر سکے۔

3۔الينا

<sup>1-</sup> اللهام محمر بن محود البايرتي (م 786ه ه)، "العمالية شرح الهدامية"، القابره، مكتبد الخاربيه الكبرئ، ب-ت، جلد 8، صفح 256 2-" بربال شرح موابب الرحمٰن"

ملمان رعایا بیت المال میں جور قم جع کراتی ہے اس کوز کو قاد عشر کہتے ہیں۔ یہ ز کو قاد عشر مر دول، عور تول، بچول (بچول پر صرف عشر) سب پر فرض ہے اور ذمی رعایا جور قم بت المال میں جع كراتى ہے۔اس كو "جزيه" كہتے ہيں۔ يدوه جزيد ہے جس كے بارے ميں اسلام کے سیای حریفوں نے ایک کہرام مچار کھاہے۔اسلام کے رخ زیباکو شکوک و شبہات ک گردے غبار آلود کرنے میں اپنی ساری قوتیں صرف کررہے ہیں۔ بھی کہتے ہیں کہ غیر ملموں کے ساتھ امتیازی سلوک ہرتا جاتا ہے۔ جزیہ صرف غیر مسلموں سے وصول کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں سے وصول نہیں کیا جاتا۔ ایک مملکت کاشہری ہونے کی حیثیت سے دونول کے ساتھ مساویانہ سلوک ہونا جاہتے تھا لیکن اسلام نے غیر مسلموں کے ساتھ اتمیازی سلوک برتا ہے۔ مجھی کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کو مالی مشکلات میں مبتلا کرنے کے لئے ان پر جزید کی ادا میکی لازی قراروے دی گئی ہے اور ان کے اختر اضات کی تان اس بات یر آگر ٹو متی ہے کہ چزید کا اصل مقصد ہد ہے کہ غیر مسلموں پر بیر مالی تاوان لگا کر انہیں مجبور کیاجائے کہ وہ اپنانہ ہب چھوڑ کر اسلام قبول کرلیں۔ آئے!ہم حقیقت کی روشنی میں ان اعتراضات کا جائزہ لیں۔ کہا گیاہے کہ جزید صرف غیر مسلموں سے وصول کیاجاتا ہے۔ مسلمانوں سے وصول نہیں کیاجاتا۔ اور یہ انتیازی ہر تاؤہے جونار واہے۔ اس کے بارے میں عرض ہے: یہ بالکل حجوناالزام ہے جس طرح پہلے بتایا جاچکا ہے کہ مسلمان بھی اینے کمائے ہوئے مال سے حصہ دیتے ہیں۔اسے ز کو ۃ وعشر کہاجاتا ہے اور وہ مقدار میں جزید کی مقدار سے کئ گنازیادہ ہے۔ نیز مسلمانوں کے پاس اگر مولیثی ہوں، بھیٹر بکریاں، گائیں، تبھینسیں، گھوڑے اوراونٹ توان کی ز کوہ بھی مسلمانوں کوادا کرنا پرتی ہے۔ حالا تکہ ذمی رعایا سے مویشیوں پر مسى فتم كالكان يا نيكس وصول نهيس كياجا تا\_ مسلمان عورت أگر صاحب نصاب مويا مسلمان بچه أگر صاحب نصاب مو تواس كو بھی لازمی طور پراپنے اموال کی ز کو ہو عشر دیناپڑتا ہے۔ان کے برعکس کسی ذمی عورت اور بیج سے کوئی جزیہ نہیں لیاجا تا۔

خود بی سوچنے کہ اسلام نے مالی ذمہ دار یوں کے نقطہ نظر سے ذمیوں کو ممتنی مراعات

سے بہرہ در کیا ہے۔ بجائے اس کے کہ ان حقائق کو سمجھاجاتا، اعتراف کیا جاتا اور اسلام کی

فیاضی کا شکرید اداکیا جاتا، الثابید الزام عائد کیا جاتا ہے کہ اسلام غیر مسلم رعایا سے امتیازی سلوك روار كھتاہے۔ آپ خود ہى فيصلہ كريں كہ ان كابيدالزام كہال تك سيح ہے؟ ان کادوسر االزام کہ جزید ایک مالی تاوان ہے۔ جس سے اسلامی حکومت اپنی غیر مسلم ر عایا کوزیر بار کرتی ہے اور ان کو مالی د شواریوں ہے دو چار کرتی ہے۔اس کے بارے میں اتنا كہناكافى ہے كه: اگر آپ جزید کی مقدار سے آگاہ ہو جا ئیں گے توبیہ الزام خود بخود کالعدم ہو جائے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک غیر مسلموں کو تین حصول میں تقیم کیا گیاہے: دولت مند طبقه، متوسط طبقه اور فقراء امراء پراژ تالیس در ہم سالاند یعنی چار در ہم ماہوار۔ متوسط طبقہ پر چو ہیں در ہم سالانہ لینی دودر ہم ماہانہ تیسرے طبقہ پر بارہ در ہم سالانہ لینی ایک در ہم ماہوار۔ آپ خود سوچنے کہ کیا بیا اتنا ہو جھ ہے جو ان کے لئے نا قابل بر داشت ہے۔اور ان کو طرح طرح کی مالی پریشانیوں میں جالا کرنے کا باعث بن سکتاہے؟ بید ایک نہایت ہی قلیل اور حقیر سی رقم ہے جو قطعاً بوجھ تصور مبیں کیا جاسکتا۔ ان کی آخری تہت کہ جزید عائد کرنے کا مقصدید ہے کہ غیر مسلموں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا جائے۔اس کے سرامر کذب وافتراء ہونے میں ذراشک نہیں۔ جس دين كابنيادى اصول بيه موكه" لَآزَكْراة في الدِّيني "كه دين قبول كرفي مين تمي يرجر نہیں کیا جائے گا، کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔اس دین کے بیر د کار کسی پر جر کر کے اسے مسلمان بنانے میں کیوں اپناوفت اور اپنی قوت ضائع کریں گے ؟ نیز آپ خود سوچیں کیا عقیدہ آئی حقیر اور کم مار چیز ہے کہ آئی قلیل می رقم کی ادائیگی سے بیجنے کے لئے انسان اپنے پہلے عقیدہ کو چھوڑ کر ایک نیا عقیدہ قبول کرے جس کواس کا مغییر تشکیم نہیں کر تا۔ لوگ تواہے عقیدہ کے لئے اپناوطن چیوڑ دیتے ہیں۔ اپنی عمر مجر کی کمائی پر لات مار دیتے ہیں۔اوراگراہیے عقیدہ کی راہ میں سر کٹانا پڑے تواس کو بھی بھید مسرت قبول کر لیتے ہیں۔ عقیدہ اتنی ارزال اور حقیر چیز نہیں ہے کہ دولت مندلوگ اڑتالیس درہم کے عوض اور متوسط طبقہ چوبیں درہم کے عوض اور تیسرا طبقہ بارہ درہم سالانہ کے عوض اس کو 🕏

دے۔اگر کوئی مخض اتنی قلیل رقم پر اپنا عقیدہ بدلتاہے تواس کی تبدیلی قطعاً کسی کے لئے قابل افسوس نہیں ہونی جائے۔ یہ چیز بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ ہر غیر مسلم پر جزبیہ كى ادائيكى لازم نہيں ہوتى بلكه اس كے لئے چند شر الط كاپايا جانا ضرورى ہے۔ اگر ال شر الط

میں سے کوئی شرط بھی نہیں پائی جائے گی تو جزیہ ساقط ہو جائے گا۔

اس بحث کے مطالعہ سے بھی اس الزام کی تلعی کھل جائے گی جو اسلام کے سیاس حریف جزید کے سلسلہ میں اسلام پر عائد کرتے ہیں، کہ بدلوگوں کو جر آمسلمان بنانے کے

لے عائد کیاجاتا ہے۔اب ہم ان شرائط کو ذرا تفصیل ہے آپ کے سامنے چیش کرتے ہیں: شرائطجزيه

1\_عاقل ہو، بالغ ہو، مر دہو۔

2\_ جسمانی عوارض کے محفوظ ہو، یعنی ایا جی، اندھا، پیر فر توت اور دائم المرض نہ ہو۔

3\_ آزاد ہو\_

4-ايمامفلس نه بوجوب روز گار بو-

ان شرائط ے آپ کو معلوم ہوگیا کہ دیوانہ، نابالغ، بچہ، عورت، اباج، اندها، پیر

فرتوت، دائم المرض، غلام اور بير وزگار يدسب لوگ جزيد اداكرنے كے تھم سے مشتنی ہیں۔اگر جزبیہ کامقصد غیر مسلموں کو جر أمسلمان بنانا ہوّ تا توان سب پر جزبیہ لگایا جاتا۔ کم از

مم نابالغ بي اور عورت سے تو ضرور جزيه وصول كيا جاتا كيونكه مسلمان نابالغ بي اور عورت پرز کوۃ وعشر ادا کرنا لازمی ہے۔ان تمام افراد کو مشتی کرنے سے کیاان لوگوں کے

الزام كى ترديد نہيں ہو جاتى كە جزيه كامقصد لوگوں كو جر أمسلمان بناناہے؟

یہ صرف نظریات ہی نہیں بلکہ مسلمانوں نے اپنے عبد افتدار میں ان احکامات و نظریات پر عمل بھی کیاہے۔

الم ابويوسف رحمته الله عليه اين "كتاب الخراج" مين تحرير فرماتے ہيں۔

کہ حضرت خالد نے جن غیر مسلم قومول اور قبیلوں سے صلح کی اور ان کو صلح نامے لکھ كردية،ان من يه جمله موجودت:

أَيُّمَا شَيْحٌ ضَعُفَ عَنِ الْعَمَلِ أَوْ أَصَابَتُهُ ا فَةٌ مِّنَ الْاَفَاتِ

اُوكَانَ عَنِيَّا فَا فَتَعَرَّ وَصَادَ اُهُلُ وَيْنِهِ يَتَصَدَّ وَوْنَ عَلَيْهِ عُلِيحَتَّ جِزْيَتُهُ وَعِيْلَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَعِيَالُهُ مَا أَقَامَر فَى هَارِالْإِسْلَاهِرِ.

(1) وفى هارِالْإِسْلَاهِرِ.

(1) الساكونى بورُهاكام كرنے كے قابل نہ رہ يا بدنى بيار يوں بي سے السے کوئى بيارى لگ جائے يا پہلے وہ غنى تھااب مخان ہو گيااوراس كے السے من بيارى لگ جائے يا پہلے وہ غنى تھااب مخان ہو گيااوراس كے بيت بيت ماقط ہو جائے گا۔ اور اس كااور اس كے الل وعيال كافر چہ بيت بيت وار الل سال ميں سكونت پذير رہے۔ " حضرت فاروق اعظم رضى الله تعالى عند البياع عبد خلافت بي ايك روزايك كلى سے مخرت فاروق اعظم رضى الله تعالى عند البي عبد خلافت بي ايك روزايك كلى سے گزر رہے تھے۔ ويكھاكہ ايك بوڑھا ايك مكان كے در وازے پر گھڑا بيك مائك رہا ہے۔ گرا رہے کے اور اس كابازو پر لاليا۔ اس سے پوچھاكہ تم كيوں بحيك مائك رہا ہوں كہ جھے جزيہ اداكرنا آپ ہے۔ خود كمانے سے عام جو السن ۔ بين شروريات زندگى پورى كرنا ہيں ، اور اپنے بردھا ہے ك

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کاہاتھ بکڑااور اپنے گھرلے گئے۔اپنے گھرے اے کچھ دیا۔ پھر بیت المال کے خازن کو بلایااور اسے ہدایت کی:

أَنْظُرُ هَذَا وَضَهَاءَةُ فَوَاللّهِ مَا أَنْصَفْنَاهُ إِنَ أَكَلْنَا شَيِيْبَتَهُ ثُمَّ غَنْدُلُهُ عِنْدَالُهِ مِلْنَمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَاءَ وَالْمُسَاكِيْنِ وَوَضَعَ عَنْهُ الْجِزْيَةِ وَضُهَاءِةٍ

"اس كاخيال ركحواور اس جيے جتنے لوگ ہيں، ان سب كاخيال ركھو۔ بخدا اہم نے اس كے ساتھ انساف نہيں كياكہ ہم نے اس كى جوانى كى كمائى سے تو جزيد وصول كيا۔ اور جب بوڑھا ہو گيا تو ہم نے اسے نظر

انداز کردیا۔"

<sup>1-</sup> للم ايوبوسف، "تناب الحراج"، مني 164 2- ايينا

پهريه آيت پڙهي:

إِنَّمَا الصَّدَ فَتُ لِلْفُقَرَّآءِ وَالْمَسْكِينِ اللهِ

"اوراس فحض اوراس جیسے سارے معذور ول سے جزیہ معاف کردیا گیا اوران کے اخراجات کی کفالت بیت المال کے ذمہ لگائی۔"

جزیه کیاصل وجه

جزیہ کے بارے میں اسلام کے سیای حریفوں نے جو شکوک و شبہات پیدا کئے تھے، ان کی حقیقت ہے آپ پوری طرح آگا ہوگئے ہیں کہ جزید لگانے سے ندان کے ساتھ امتیازی

ی طبیعت ہے آپ پور ی طرح ا 6 ہوجے ہیں کہ برید کا سے سے اندان کے ساتھ اسیاری بر تاؤ کرنا مقصود ہے، ندان کو مال لحاظ ہے زیر بار کرنا مقصود ہے اور نداس کی غرض و غایت ہے ہے

کہ لوگوں کو جر اصلمان بنایا جائے۔ تواب ہمیں یہ دیکھناہ کہ پھراس کی اصل دجہ کیاہے؟ آگے بوجے سے پہلے ایک بات اور زائن نشین کرلیں کہ مسلمان اور غیر مسلم رعایا

ا کے بردھنے سے پہلے ایک بات اور وہ ان کی حریاں کہ حکمان اور میر کے رہاں کہ حکمان اور میر کے رہایے اس کے طایع سے جور قم و صول کی جاتی ہے، ان کے لئے مختلف نام کیوں مقرد کے گئے ہیں جن سے طرح طرح کی غلط فہیاں پیدا ہوئی ہیں۔جو بھی کسی سے وصول کیا جاتا ہے، اس کے لئے ایک ہی

ظرح بی غلط جہیاں پیدا ہو تا ہیں۔ جو میں گی ہے وصول کیا جاتا ہے ، ان سے سے ایک بی نام مقرر کیا جاتا۔ جس میں مسلم اور غیر مسلم کا کوئی امتیاز نہ ہو تا تو بہت سے شکوک و شبہات پیدائن نہ ہوتے اور اسلام کے مخالفین کو لب کشائی کی جرائت ہی نہ ہوتی۔

، پہت پیرین کے اور سروسی ہے۔ اس کے لئے گزارش ہے کہ ناموں کے اختلاف کی ایک اہم وجہ ہے جس کو کسی قیمت پر نظرانداز نہیں کیا جاسکتا۔ زکو ۃ و عشر جو مسلمانوں کے ذمہ واجب الاداء ہے، یہ اسلام کی

پر تھرائدار میں ایا جاسلار تو ہو حر ہو سلمانوں نے دمہ واجب الاداء ہے، یہ اسلام کا درس کا میں دوسری عباد توں کی طرح ایک عبادت ہے۔ لیکن غیر مسلم رعایا جو اسلام کو اپنادین نہیں مانتی ان کے مالی واجبات کوز کو ہو عشر سے موسوم کرنا قرین انصاف نہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اسلام ان لوگوں ہے اپ نظام عبادات پر عمل کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے جو اس کی

یہ ہوا کہ اسلام ان تو تو ل سے اپنے نظام عبادات پر سی سرمے کا مطالبہ سررہا ہے ہوا ان کی سیان کو مانتے ہی نہیں، تو یہ کتنی ہے انصافی ہے کہ ان غیر مسلموں کو اسلام کے پیش کردہ نظام عبادت کا پابند بنایا جائے۔ انہیں کہا جائے کہ نمازیں اداکرو، رمضان شریف کا جائد نظر

آگیا ہے، سب روزے رکھویاتم بھی زکوۃ وعشر اداکرو۔اسلام کی عاد لاندروح اس دھاندلی کو ہر گز قبول نہیں کر سکتی۔اس لئے ان کے ذمہ جو مالی واجبات ہیں ان کو الگ نام دیا گیا تاکہ

مسلمانوں کے مالی واجبات اور اہل ذمہ کے مالی واجبات میں امتیاز بر قرار رہے۔

اب اختصار کے ساتھ غیر مسلموں پر جزیہ عائد کرنے کے بارے میں صحابہ کرام کاجو تعامل تھا،اس کی روشنی میں حقیقت حال پیش کی جاتی ہے:

عبد صحابہ میں ہی مسلمانوں نے تین معلوم براعظموں پر اسلام کا پر چم ابرادیا تھا۔ ان کے ساتھ گئت قبیلے اور کثیر التعداد قومیں اور ملک ان کے زیر تکمین ہوگئے تھے۔ ان کے ساتھ

معاہدے ہوئے۔ صلح نامے لکھے گئے۔ جن کے مطالعہ سے حقیقت حال روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ اسلام اپنی غیر مسلم رعایا کو جس طرح دیگر اسلامی عبادات کا مکلف نہیں کرتا، اس طرح جہاد فی سبیل اللہ بھی ایک اسلامی عبادت ہے، جس

مبادات کا صف میں رہان کو مجبور نہیں کیا کہ وہ اپنے مسلمان ہم وطنوں کے شانہ بشانہ میں شرکت کے لئے اہل ذمہ کو مجبور نہیں کیا کہ وہ اپنے مسلمان ہم وطنوں کے شانہ بشانہ میں کا کہ میں میں میں اسلم کا اسلام کا اسلام کا اس کا اس کا اس کے شانہ بشانہ کا اس کے شانہ بشانہ کا اس کا اسلام

ا پنے ملک پر حملہ کرنے والوں کا مقابلہ کریں<mark>۔ان ک</mark>وان کی جنگی خدمات سے مشتخی کر دیا گیا ہے۔ان جنگی خدمات سے مشتخیٰ ہونے کے عوض ان پر جزبیہ کی قلیل اور حقیر رقم واجب کر پر عن

اس سلسلے میں اب میں چند صلح نامے آپ کے مطالعہ کے لئے پیش کر تاہوں۔ (1) یہلا صلح نامہ: ریاست جمرہ کے امیر کے نمائندہ صلوبا بن نطونا سے حضرت خالد بن

بِسُواللهِ الرَّحُمُنِ الرَّحِيْدِ هَنَ اكِتَابُ مِنْ خَالِدِ بَنِ وَلِيْدٍ لِصَلُوْبَا بِنَ نَطُوْنَا وَقَوْمِهِ إِنِّ عَاهَدُ كُمُّ عَلَى الْجِزْيَةِ وَالْمَنْعَةِ فَإِنْ مَنْعُنَا كُمُّ فَلَنَا الْجِزْيَةُ وَالْاَفَلَامَةً

(1) - مُنْقَلَمُ -

"بهم الله الرحمٰن الرحمے ليه مكتوب ہے خالد بن وليدكى طرف سے صلوبابن نطونااوراس كى قوم كے نام يس تم سے معاہدہ كر تامول جزيد اور دفاع پر (يعنی تم جزيد اوا كرو كے اور ہم دشمنول سے تمہارى

حفاظت اور د فاع کریں گے )اگر ہم تمہاراد فاع کریں تو ہم جزیہ لینے کے حقدار ہیں،اوراگر ہم تمہاراد فاع نہ کریں تو ہمیں جزیہ لینے کا حق

نبیں پنچا یہاں تک کہ ہم تمہاراد فاع کریں۔"

<sup>1-</sup> ابوجعفر محمد ابن جريم الطيري (311-226 هـ) " تاريخ الامم والملوك"، القاهر و، المطبعة الاستقامه، 1939م، جلد 4، صفحة 16

اس ملح نامے سے بھی یہ بات واضح ہوگئ کہ دستمن کے سامنے سینہ سپر ہونا، ان کی پیش قدمی کورو کنااوران کے حملہ کو پسپا کرنا، یہ صرف مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔اہل ذمہ کویہ تکلیف نہیں دی جائے گی کہ وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کردشمن کامقابلہ کریں۔

(2) دوسر اصلح نامہ: ایران میں مسلمانوں کے ایک سالار سوید بن مقرن نے جرجان کے

ايك بادشاه كوخط لكها:

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُنِ الرَّحِيْمِ هِلْنَا كِتَابُ مِنْ سُولِيدِ بَّنِ مُقْ بِ لِرِنْ بَانَ صَوْلِ بُنِ رِنْ بَانَ وَأَهْلِ دَهِسُتَان وَسَا ثِرُأَهُلِ جُرْجَانَ إِنَّ كُمُ الذِّمَّةَ وَعَلَيْنَا الْمَنْعَةَ (1)

''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم۔ بید مکت<mark>وب</mark> ہے سوید بن مقرن کی طر ف سے صول بن رزبان واہل دہستان اور تمام اہل جرجان کے نام کہ تمہار ی ذمہ داری بیہ ہے کہ تم معاہدہ کی شرطوں کو پورا کرواور ہم پر فرض ہے

که ہم تمہاری حفاظت اور دفاع کریں۔"

امام ابو یوسف ''کتاب الخراج'' میں لکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے اہل ذمہ کے ساتھ جزیہ اداکرنے پر جو صلح کی اور جس بنیاد پر سارے شہر فتح ہوئے وہ یہ تھا: ۔

عَلَى أَنْ يُقَاتِلُوا مَنْ نَأْوَاهُمُ مِنْ عَدُوهِمْ وَيَذُ لُواْعَنْهُمُ عَلَى أَنْ اللَّهُمُ عِلَى هَذَا الشَّمُ طِ- فَا فَتُرْتَعَتِ

الشَّامُرُكُمُّ فَا عَلَى هَٰذَا- يَ (2)

"که مسلمان ان د شمنول کامقابله کریں گے جوابل ذمه پر حمله آور مول گے۔ اور ان سے ان کا دفاع کریں گے۔ اس شرط پر وہ انہیں جزیہ ادا کریں گے۔ چنانچہ اس شرط پر شام کاسار املک فتح ہو گیا۔"

علامه ابن اسيد الاندلسي، "المقدمات" بين اس كي وجه باين الفاظ بيان كرتے بين:

إِنَّ الْجِزْنَةَ إِنَّمَا تُؤُخَذُ مِنْهُ مُ سَنَةً بِسَنَةٍ جَنَزاءً عَلَىٰ تَأْمِيْنِهِمْ وَلَا قُوَامِهِمْ عَلَى دِيْنِهِمْ سَنَةً بُونَوْنَ فِي جِوَادِ المُسْلِمِيْنَ وَذِهِمِيَهِمُ الْمِنْدِنَ وَيَقَاتِلُونَ عَنْهُمُ عَلَّوَهُمْ (1)

وَلاَ يَكُونُوهُهُمُ مَا يَكُونُمُ الْمُسْلِمِيْنَ وَ وَلَا يَكُونُوهُ مَا يَكُونُمُ الْمُسْلِمِيْنَ وَ (1)

"الل ذمه ہے جو جزیہ سال بسال لیا جاتا ہے، یہ اس چیز کے عوض ہے کہ مسلمانوں نے ان کوامن دیا، ان کواہنے دین پر بر قرار رہنے دیا تاکہ وہ مسلمانوں کے پڑوس میں اور ان کی حفاظت میں امن و سلامتی کے سلمان ساتھ کاروبار حیات میں مصروف رہیں۔ ان کے دشمنوں ہے مسلمان جنگ کریں گے اور جہاد میں شرکت کی ذمہ داری جو ہر مسلمان کادینی فریعنہ نہیں کیاجائےگا۔"

فریعنہ ہے، اہل ذمہ کواس کیا اصل وجہ پر آگاہی ہوئی، جس کے باعث اہل ذمہ ان چند تقریحات ہے آپ کواس کی اصل وجہ پر آگاہی ہوئی، جس کے باعث اہل ذمہ

ے یہ حقیر کار قم جزید کے نام ہے وصول کی جاتی ہے۔ اور تاریخ میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں کہ جب بھی مسلمانوں نے اپنے آپ کو ان کاد فاع کرنے میں ہے بس پایا تو ان سے وصول شدہ جزید انہیں واپس کردیا گیا۔ چنانچہ عمد فار وتی کا ایک مشہور واقعہ پیش ہے: مغربی محاذ کے سپہ سالار اعلیٰ حضرت ابو عبیدہ بن جراح شے۔ ان کی فراست، جنگی مہارت اور شجاعت ہے تقریباً ساراملک شام بشمول فلسطین ولبنان فتح ہو گیا تھا۔ چند متفرق علاقے ابھی و شمن کے قبضہ میں تھے۔ ہر قل نے جب اپنے ذر خیز صوبہ کو اپنے قبضہ میں علاقے ابھی و شمن کے قبضہ میں تاکہ اجنا کی قوت سے مسلمانوں پر دھاوا ہولا جائے۔ ہر قل کی تام فوج ایک جگہ اکھی کی تاکہ اجنا کی قوت سے مسلمانوں پر دھاوا ہولا جائے۔ ہر قل کی

تیاری کاعلم جب حضرت ابوعبیدہ کو ہواتو آپ نے بھی یہ قرین مصلحت سمجھاکہ اسلامی فوج جو شام کے مختلف شہروں میں بھری ہوئی ہے، اس کو یکجا کر کے دستمن کا بحر پور مقابلہ کیا جائے۔اگر وہ حملہ کرنے کی جرائت کرے تواس کا دندان شکن جواب دیا جائے۔ لہذا تمام سالاروں کو آپ نے تھم دیا کہ آپ اپنے جانباز ساہیوں کے ساتھ میرے ساتھ آکر

مل جائیں تاکہ دعمن کی اجماعی قوت کاجواب ہم بھی اپنی اجماعی طاقت سے دیں۔اس لئے جو جزید اور خراج آپ لوگادیں۔ کیونکہ دو

جزیہ ہم نے اس شرط پر ان سے وصول کیا تھا کہ ہم ان کا دفاع کریں گے۔ لیکن موجودہ

<sup>1-</sup>العلامه ابن اسيدالا ندلى (م؟)،"المقدمات"

حالات میں ہم یہ فریضہ انجام دینے ہے قاصر ہیں۔ اس لئے ہم پر لازم آتا ہے کہ ہم ان کا جزیبال جزیبان کولو ٹادیں اور انہیں یہ کہیں کہ اگر اللہ تعالی نے ہم کو فتح و نفرت دی تو ہم پھر یہاں آئی گے۔ اگر تم نے سابقہ صلح کے معاہدہ کو ہر قرار رکھا تو ہم بھی اس کی پابندی کریں گے۔ چنا نچہ تمام سالار اپنے مجاہدین کو لے کر جب اپنے مرکزوں ہے روانہ ہونے گئے تو انہوں نے وصول شدہ جزیبا اور خراج کی رقوم اٹل ذمہ کو واپس کر دیں۔ اس قتم کا ہر تا وَان انہوں نے لئے ہوائی کی تقول میں آئسو سے اور وہ مسلمانوں کے رخصت ہوتے کے لئے ہواجیران کن تھا۔ ان کی آنکھوں میں آئسو سے اور وہ مسلمانوں کے رخصت ہوتے معل وقت بید دعا مجی مانگ رہے سے اللی! انہیں پھر ہمارے علاقوں میں واپس لے آنا جو مروت، عمل واحسان انہوں نے ہمارے ساتھ روار کھا ہے ایساعدل واحسان آج تک ند دیکھنے میں آئیانہ سنے میں۔ اگر روی ہوتے تو خراج لوٹا نے کاسوال ہی پیدانہ ہو تا۔ ہمارے پاس جو پھے بچا تھا وہ بھی لوٹ کر اپنے ساتھ لے جاتے۔ جور قم مسلمانوں نے اس وقت واپس کی، وہ کوئی آئیل رقم نہ تھی۔ صرف ایک شہر خمص کے لوگوں کو سات لاکھ در ہم انہوں نے واپس کی، وہ کوئی اسلام کے ان صلح نا موں اور حضرت ابو عبیدہ کے اس طرز عمل ہے جزیہ لگانے کی وجد اظہر من الشمس ہوگئی۔ اس کے بعد اگر چہ مزید تشریخ کی ضرورت نہیں۔ لیکن تاریخ اسلام کے الشمس ہوگئی۔ اس کے بعد اگر چہ مزید تشریخ کی ضرورت نہیں۔ لیکن تاریخ اسلام کے انہ میں کے دیا ہوں۔

آرمینیا کے نواحی علاقہ ''الباب'' کے گورنر سراقہ بن عمروے وہاں کے بادشاہ نے مطالبہ کیا:

> أَنُ يَضَعَ عَمَنَ مَعَهُ الْجِزْيَةَ عَلَى أَنْ يَقُوْمُوْ اِبِهَا يُوبُدُهُ الْمِ الْمُوبُدُهُ الْمُ مَنْ ال مِنْهُمُ ضِدَّ عَدُوهِمُ فَقَيْلَ سُرَاقَةُ وَكَتَبَ سُرَاقَةُ إِلَىٰ إِبْنِ الْخَطَّابِ وَأَجَازَهُ وَحَسَّنَهُ (1) ان كا جزيه معاف كرديا جائے وہ ان كے دعمن كے مقابلہ مِن ال

'کہ ان کا جزید معاف کر دیا جائے۔ وہ ان کے دعمن کے مقابلہ میں ان کے ساتھ شانہ بثانہ صف بستہ ہو کر کھڑے ہوں گے اور ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ سراقہ نے اس کا مد مطالبہ منظور کر لیا اور اس کی اطلاع حضرت میں لکھ جھجی۔
کی اطلاع حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کی خدمت میں لکھ جھجی۔

آپ نے اس کی منظور ی بھی دے دی اور اس کی تخسین بھی گی۔"

اس ہے معلوم ہوا کہ اگر اہل ذمہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر حملہ آوروں کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جائیں توان ہے جزیہ ساقط کیا جاسکتا ہے۔

ای طرح انطاکیہ کے قریب ایک شہر "جرمومہ" کے نام سے آباد تھا۔ جس کے باشندوں کو جراجمہ کہتے ہیں۔اس زمانہ میں انطاکیہ پر حضرت ابوعبیدہ کی طرف سے حبیب بن مسلمہ اللبری، والی تھے۔ جراجمہ نے ان سے صلح کی درخواست کی۔اس شرط پر کہ دہ

د عثمن کے مقابلہ میں مسلمانوں ہے مل کراس کا مقابلہ گریں گے۔ جاسوی کی خدمات بھی

انجام دیں گے۔اس شرط پر کہ ان سے جزیہ نہ لیاجائے۔ تبصیر کا معمل است سے معمل کا م

علامديا قوت حموى "مجم البلدان" مين ان كے بارے ميں لكھتے ہيں:

وَلَىٰ ٱبُوْعُبَيْدَةً أَنْظَاكِيةً حَبِيْبَ بْنَ مَسْلَمَةً الْغَهْرِقَ وَغَزَالْبُرُجُومَةً فَصَالَحَهُ أَهُلُهُ عَلَىٰ أَنْ يَكُونُوا أَعُوانًا

والمُسْرِلِمِينَ وَعُيُونًا وَمُسَالِحَ فِي جَبَلِ اللَّاكِ وَأَنْ لَا

مُوْخَذُوْ ا بِالْجِوْرَ يَقِ -"حضرت ابو عبيده نے حبيب بن مسلمہ القهر ی کو انطاکیہ کا والی بنایا۔

انہوں نے جرجومہ پر حملہ کیاان لوگوں نے ان شر انظر پران سے صلح کی کی دعمٰن کر مقابلہ میں وہ مسلمانوں کرے دگار ہوں گر۔ دعمٰن کی

کہ دشمن کے مقابلہ میں وہ مسلمانوں کے مددگار ہوں گے۔ دشمن کی جاسوی کریں گے۔ بشر طیکہ ان سے جزید وصول نہ کیاجائے۔"

چنانچہ آپ نے ان شر الطاپران کے ساتھ صلح کرلی۔اوران سے جزید ساقط کردیا۔ عتبہ بن فرقد جو حضرت فاروق اعظم کے جرنیل تھے۔انہوں نے آذر بائی جان کے

باشندوں کے ساتھ اس معاہدہ پر صلح کی:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيثِةِ هَانَا مَا أَعْطَى عُتُبَةً بُثُ فَرْقَنِ عَامِلُ عُمَرَ بُنِ الْخَظَابِ أَمِيْ الْمُوْمِنِيْنَ آذَرَا بَيْجَانَ سَهْلَهَا وَجَبَلَهَا وَحَواشِيهَا وَأَهْلَ مِلْلِهَا كُلَّهُمُ الْأَمَانَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَمُوالِهِمْ وَشَرَا يَعِهِمْ عَلَى أَنْ تُؤَدُّوا الْجُزْيَةَ عَلَى قَدْدِ طَا قَيْهِمْ .... وَمَنْ حَتَى مِنْهُمْ فِي سَنَةٍ وُضِعَ عَلَى قَدْدِ طَا قَيْهِمْ .... وَمَنْ حَتَى مِنْهُمْ فِي سَنَةٍ وُضِعَ

عَنْهُ جَزَاءُ تِلْكَ السَّنَةِ -

بربہم اللہ الرحمٰن الرحمے۔ بید وہ صلح نامہ ہے جو عتبہ بن فرقد، جو امیر المومنین عمر بن خطاب کے نائب ہیں، آذر بائی جان کے باشندوں کے ساتھ طے کیا کہ اس کے میدانی علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں اور بیر ونی حدود کے ساتھ رہنے والے سب لوگوں کو امان دے دی گئ ہے، ان کی جانوں، مالوں، ان کے نہ ہی احکام کو اس شرط پر کہ وہ جزیہ ادا کریں گے اپنی استطاعت کے مطابق۔ اور ان میں سے جو شخص ملمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہوگا، اس سال اس کا جزیہ معاف

موجوده دورمیں جزید کی حیثیت

مندرجہ بالا تشریح سے اس امری وضاحت بھی ہوگئی کہ اگر الل فرمہ اپنے اسلامی ملکوں کے دفاع کے لئے ہر ضاور غبت تیار ہو جا عَیں توان سے جزید ازخود ساقط ہو جائے گا۔ اگر وہ اس بات پر تیار نہ ہوں تو بحثیت اس مملکت کے شہری کے ، ان پر لازم ہے کہ وہ مملکت کے دفاعی افر اجات میں حصہ ڈالیس اور یہی جزید ہے۔ لیکن اگر وہ اس بات پر تیار نہ ہوں اور صرف جزید کے لفظ سے الرجک ہوں تو اس کا کوئی اور نام بھی رکھا جا سکتا ہے۔ جس طرح ہو تغلب سے جو جزید وصول کیا جا تا تھا اس کو صدقہ کہا جا تا تھا۔

جزبیہ وصول کرنے میں زی

جزیداور خراج کی وصولی کے لئے ذمیوں پر تشدد کرنا منع ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجبہ نے اپنے ایک عامل کو بھیجتے ہوئے فرمایا:

"ان کے جاڑے، گرمی کے کیڑے، ان کے کھانے کا سامان اور ان کے جانور جن سے وہ تھیتی باڑی کرتے ہیں۔ خراج وصول کرنے کی خاطر ہر گزنہ لیں۔ نہ کی کو در ہم وصول کرنے کے لئے کوڑے مار نا۔ نہ کسی کو کھڑ ار کھنے کی سز اوینا۔ نہ خراج کے عوض کسی چیز کا نیلام کرنا کیونکہ ہم جوان کے حاکم بنائے گئے ہیں تو

<sup>1-&</sup>quot; تاریخ الطبری"، جلد 5، مغیر 250

ہارا کام نری سے وصول کرنا ہے۔اگر تم نے میرے تھم کے خلاف کیا تواللہ تعالیٰ میرے بجائے تم کو پکڑے گااوراگر مجھے تمہاری خلاف ورزی کی خبر پہنچی تو میں تمہیں معزول کردوں گا۔"(1)

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے شام کے فاتنے اور گور نر حضرت ابو عبیدہ گوجو

فرمان لکھا۔ اس بیں ایک تھم میہ جھی ہے : سروب اوروں جسرمہ جاتر ہو ۔ ایک میں دورہ کا کہ ایک دورہ کا دورہ کا کہ جے ا

وَامُنَعِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ ظُلْمِهِمُ وَالْإِصْرَادِيهِمُ وَأَكْلِ أَمْوَالِهِمُ إِلَّا يُعِلِّهَا -

"مسلمانوں کو منع کر دیں کہ وہ ذمیوں پر ظلم نہ کریں۔ انہیں ضرر نہ پہنچا عیں اور حلال ذریعہ کے بغیران کے مال مت کھا تیں۔"

غروب کے بعدرجوع آفاب

حفرت المم طحاوى في اساء بنت عمس ك واسطر سدو سندول سي مد روايت

"مشكات الحديث"من نقل كي ب:

1-ایک روز حضور پر نور علی نے اپناسر مبارک سیدناعلی مر تضلی کی گود میں رکھا ہوا تھا۔ حضور پر نزول وجی کی کیفیت طاری تھی۔ سیدناعلی نے ابھی نماز عصر اوا نہیں کی تھی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ سرور عالم علی نے چٹم مبارک کھولی اور علی مر تضلی ہے ہو چھا، اے علی اکیا تم نے نماز عصر اوا کی ہے؟ آپ نے عرض کی، نہیں۔ سرکار دوعالم علی نے بارگاہ اللی میں التخاکی:

ٱللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ فِي طَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ فَارُدُهُ عَلَيْهِ الشَّهْسَ كَالَتُ أَنْهَاءُ وَرَأَيْهُا عَرَبَتْ ثُمَّ رَأَيْهُا طَلَعَتُ بَعْلَ مَا عَرَيَتُ وَقَعَتُ عَلَى الْجَبَلِ وَالْاَرْضِ فَثَالِكَ فِي الصَّهْبَاءِ فِي خَيْبَرَ وَهٰذَا حَدِيثِ ثَلْبِتُ الرِّوَايَةِ عَنِ

2) - يَّالَقُعُا

"ا الله! على تيري اور تير بررسول كي اطاعت مين مصروف تهاليس

<sup>1- &</sup>quot;كتاب الخراج"، مني 18

<sup>2-</sup> الم طول المشكلات الحديث"

ڈوب ہوئے سورج کولوٹادے تاکہ وہ نمازاداکر سکے۔حضرت اساء کہتی ہیں کہ میں نے خود سورج کو ڈو ہے ہوئے دیکھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ غروب ہونے کے بعد وہ طلوع ہو گیااور یہ واقعہ خیبر سے واپسی کے وقت الصہباء میں پیش آیا۔اور یہ روایت تُقہ راویوں سے ثابت ہے۔" اس روایت پر بعض لوگوں نے اعتراضات کئے ہیں اور اس کو موضوع بھی کہا ہے۔ این جوزی اور ابن تیمیہ اس روایت کو موضوع قرار دینے میں پیش پیش ہیں لیکن علاء

ربائین نے جن کے چند نام درج ذیل ہیں،ان کی تردید کرتے ہوئے اس حدیث کو سیم قرار

امام جلال الدین سیوطی، شہاب الدین خفاجی، ابن عابدین، ملاعلی قاری، امام سخاوی اور شاہ محمد عبد الحق محدث وہلوی۔ ان اکا ہر دین و ملت اور اساطین علم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور ان شبہات کار دکیا ہے جو اس سلسلہ میں پیش کئے گئے۔

### نماز فنج كاقضاء مونا

خیبرے دینہ طیبہ واپسی کے وقت صح کی نماز تضاء ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت الوہر ہر ور منی اللہ عنہ نے اس واقعہ کو ہوں روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

'کہ خیبرے واپسی کے وقت ایک رات سر کار دوعالم علی نے نہ ات کے پہلے حصہ میں سفر شر وع کیا۔ جب رات ڈھل گئی اور نیند محسوس ہونے گئی تو سر کار دوعالم علی نے نہ سب کو شب باشی کی اجازت مرحمت فرمائی۔ لیکن استر احت فرمانے نے پہلے نبی کریم علیہ الصلوة والشمیم نے ہو چھاکیاتم میں سے کوئی ایسا مسالح محض ہے جو جاگارہے اور جب فجر طلوع ہو تو ہمیں جگادے۔ ایسانہ ہو کہ مالح محض ہے جو جاگارہے اور جب فجر طلوع ہو تو ہمیں جگادے۔ ایسانہ ہو کہ یارسول اللہ! اس خدمت کے لئے غلام حاضر ہے۔ اس اہتمام کے بعد سب ارام کرنے کے لئے لیٹ گئے۔ حضرت بلال نے اپنی و بیدار رکھنے کے ارام کرنے کے لئے لیٹ گئے۔ حضرت بلال نے اپنی آپ کو بیدار رکھنے کے ارام کرنے کے لئے لیٹ گئے۔ حضرت بلال نے اپنی آپ کو بیدار رکھنے کے لئے نظل پڑھنا شروع کر دیئے۔ جب تک اللہ تعالی نے چاہا وہ نفل اداکر نے میں مشغول رہے۔ طلوع فجر سے تحوڑی و یہ پہلے انہوں نے مشرق کی طرف میں مشغول رہے۔ طلوع فجر سے تحوڑی و یہ پہلے انہوں نے مشرق کی طرف

منہ کر کے اپنے اونٹ کے ساتھ فیک لگالی تاکہ جو نہی صبح صادق طلوع ہو تو انہیں پتا چل جائے۔ لیکن اس وقت ان پر نیند کااییاغلبہ ہواکہ ان کی آتھیں بند ہو گئیں اور سو گئے اور ایسے سوئے کہ طلوع آفاب کے بعد جب دھوپ تیز ہو گئی تو سب سے پہلے حضور پر نور علیقے کی آٹھ مبارک کھلی۔ نبی مکرم علیقے نے حضرت بلال کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

مَا لَمَنَهُ عَينَا يَالِدُلُ العبال تم في مارك ما ته كياكيا؟

بال نے عرض کی یارسول اللہ! جس ذات نے آپ کو سلائے رکھا، اس نے مجھے بھی جاگئے نہیں دیا۔ حضور نے فرمایا صدّ قت تونے تی کہاہے۔ نبی رحمت علی نے سب کو یہاں سے کوچ کرنے کا حکم دیا۔ کچھ دور آ کے جاکر حضور نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور سب صحابہ کو پٹی سواریاں بٹھانے کی ہدایت کی۔ حضرت بلال نے اذال وا قامت کہی۔ امام الا نبیاء

صحابہ توا پی سواریاں بھانے ی ہدایت ی۔ حضرت بلال نے اذان وا قامت ہی۔ امام الا مبیاء علیہ الصلوٰۃ والثناء کی افتد اء میں نماز صبح قضاء پڑھی گئی۔ نمازے فراغت کے بعد ہادی برحق

نے اپنے جال نثاروں کوارشاد فرمایا:

إِذَا نَسِيْتُمُ الصَّلَوٰةَ فَصَلُّوُهَا إِذَا ذَكُرْتُهُوْهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَذَّ مَجَلَّ يَقُولُ أَقِمِ الصَّلَوٰةَ لِينِ كُرِي - (1)

" یعنی اگرتم نماز اداکر نا بھول جاؤ، جیسے ہی تنہیں یاد آئے اس کوپڑھ لیا کرو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے۔ اداکیا کر نماز مجھے یاد کرنے کے لئے۔"

نماز کے قضاء ہونے میں حکمت

رحمت عالم عليه كارشاد ب:

عَيْنَا ىَ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْمِي

" یعنی بوقت خواب میری دونوں آئکھیں توسوتی ہیں لیکن میرادل اس وقت مجھی اگر مداور چریں"

ونت بھی جاگ رہاہو تاہے۔"

اس دوز بیدارنہ ہونے میں حکمت یہ تھی کہ سب لوگوں کو پتا چل جائے کہ اگر کسی وجہ ہے وہ نمازاد اکر نے ہے قاصر رہیں توجب یاد آئے تو قضا کرلیں۔ نیز حضور نے فرمایا ہے:

<sup>1-&</sup>quot; سباليدي"، جلدة، صنحه 231 و"السيرة الحليبة"، جلد 2، صفحه 184 و" تاريخ الخيس، جلد 2، صفحه 59

مَّسَنُّواً كَمَّا رَّا كَيْمُوْنِيُ أَصَيِّكُ "كه تم نمازاس طرح اداكياكروجس طرح جمحے نماز پڑھتے ہوئے ديكھتے ہو۔"

اور نماز اداکرتے ہوئے صحابہ کرام نے نبی کریم عظیم کوسٹر و حضر میں بارہاد یکھا تھا لیکن نماز قضاء کرتے ہوئے دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا جبکہ امت کے بعض افراد سے نماز کا قضاء ہوتا بعید از امکان نہ تھا۔ اس لئے اللہ تعالی نے اپنے محبوب پر نیند طاری کر کے قضاء نماز پڑھنے کا بھی موقع فراہم کر دیا تاکہ اللہ کے محبوب کی امت قیامت تک اداء وقضاء میں اپنے نبی روف ورجیم علیم کے سنت پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کرتی رہے۔ اس کے تینہ و کہ تھی گلا تھیں کے کہ معادت حاصل کرتی رہے۔ وقیاء میں موقع فی سنت پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کرتی رہے۔ اللہ کے سارے کا مول میں حکسیں ہوا کرتی ہیں جن کا شار نہیں کیا سات کے سارے کا مول میں حکسیں ہوا کرتی ہیں جن کا شار نہیں کیا سے اللہ کے سارے کا مول میں حکسیں ہوا کرتی ہیں جن کا شار نہیں کیا

ماسكتار"

#### مدينه طيبه والسي

اس مبارک سفر میں نبی کر یم علی نی برے تمام قلعوں، وادی القری، فدک اور تماء کی بستیوں پر اسلام کا پر جم اہرائے ہوئے اور بلاد جاز میں یبودیوں کی قوت و شوکت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نمیست و نابود کرتے ہوئے واپس مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے۔ فیبر کی ہمیشہ کر فرروا تکی کے وقت د شمنان اسلام خوش ہے چھولے نہیں سارہ ہے تھے۔ وہ اس غلط فہنی میں جٹلا تھے کہ فیبر کے یبودی جن کے لئکریوں کی تعداد (دس ہزار) اسلام لشکر (سولہ سو) ہے کئی گنازیادہ ہے۔ ان کے پاس ہر قتم کے اسلحہ کے انبار گلے ہیں۔ دور تک شکباری سو) ہے گئی ان کے پاس مجھے ہیں۔ یبودی، مسلمانوں کو کچل کر رکھ دیں گے۔ لیکن کے لئے ان کے پاس مجھے ہیں۔ یبودی، مسلمانوں کو کچل کر رکھ دیں گے۔ لیکن اسلام کی اس جیرت انگیز کا میابی نے ان کی امیدوں کو خاک ہیں ملادیا۔ جب نبی رحمت علیہ فتح و کا مرانی کے پر جم اہراتے ہوئے واپس مدینہ طیبہ مراجعت فرما ہوئے ہوں گے تو مسلمانوں کے جذبات مسرت وشادمانی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟

1-"بل البدئ"، جلدة، مني 231

نے فرمایا:

أَلاَ أُدُنُكَ عَلَى كِلمَةٍ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّعَةِ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ فِدَاكَ أَفِي وَأُقِى - قَالَ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَرِقِ الْعَظِيمِ-

"اے عبداللہ بن قیس (ان کا نام)! کیا میں تمہیں وہ کلمہ نہ بتاؤل جو

جنت کے خزانوں میں ہے ہے۔ میں نے عرض کی۔ میرے ال باپ

حضور پر قربان، اے اللہ کے بیارے رسول! مجھے ضرور بتائے۔ حضور

نِ فَرَبَّايِ" لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ العُظِيمِ-"

حضور کی ایک اہم ہدایت

جب بد کاروان سعادت نشان "جرف" کے مقام پر پہنچا تورات ہو گئے۔ حضور علیہ اللہ خانہ کے ہاں نہ جاد حکے۔
نے سب کو منع فرمایا کہ کوئی مخف رات کے وقت اپنے اہل خانہ کے ہاں نہ جاد حکے۔
مسلمانوں کو یہ طریقہ تعلیم فرمایا کہ سفر سے والپسی پر رات کو اچا تک اپنے اہل خانہ کے پاس نہ
جاؤ بلکہ اپنی آمد کی پہلے اطلاع دو تاکہ وہ تمہار ااستقبال کرنے کے لئے عسل وغیر و کرکے،
لباس بدل کر اور بالول میں تیل کتھی کر کے تیار ہو جائے۔ ایسانہ ہو کہ وہ تمہاری غیر

حاضری میں اپنے لباس وغیرہ کے معاملہ میں بے پر داہو گئی ہواور تم رات کواچانک جاد همکو اور تم اے اس حالت میں دیکھ کر کراہت محسوس کرنے لگو۔

رات وہاں بسر ہو گی۔ حضور نبی کریم جب مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے تو سامنے کوہ احد

نظر آيا حضور نے اے ديجه كر فرمايا: هاندا جَبَلَ يُعِبْنَا وَنُعِبُهُ - ٱللَّهُ مَا إِنْيَ أَحْدِهُ رَبِينَ لَا بَتِيَ

الْمَدِينَةِ- (2)

" یہ پہاڑے، یہ ہم سے محبت کر تاہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ مصر بیٹر وجد

اے اللہ! میں مدینہ طیبہ کے دونوں کناروں کے در میان سارے علاقہ

1\_الينا،صنى 232

2\_المقريزي،"امتاع الاساع"، جلد1، منحه 351

کو حرم قرار دیناہوں۔" مہاجرین کی سیر چشمی

آپ کو علم ہے کہ جب اہل مکہ کے مظالم سے نگ آگر مہاجرین ترک وطن کر کے مدینہ طیبہ میں پنچے توان کی خت حالی اور بے ما لیگی کود کھ کر انسار نے اپنے کھیتوں، باغوں اور مکانات کو نصف نصف تقیم کیا۔ ایک نصف اپنے یاس کھااور دوسر انصف اپنے مہاجر

اور مرقابات و صف صف میم میاد ایک صف ایچ پا ن ر هااور دو سر اصف ایچ مها بر بھائیول کی خدمت میں چیش کر دیا۔

ہادی برحق عطی جب مدینہ طیبہ مراجعت فرماہوئے تو مہاجرین نے ووزر عی اور سکنی املاک انصار کو واپس کر دیں۔ کیونکہ خیبر، وادی القری اور تناء سے جو اموال غنیمت ہاتھ آئے تھے،ان کو جب مجاہدین میں تقسیم کیا گیا تو مہاجرین کی معاثی خستہ حالی، خوشحالی سے

ا سے سے ان وجب جاہدیں۔ ان سیم کیا تیا تو تہا ہرین کی معالی مستد عالی ہو تھا سے ا بدل گئی۔ اب ان چیز ول کی انہیں ضر ورت ندر ہی جوان کے انصار بھائیوں نے بھید مسر ت انہیں دی تھیں۔ حضرت انس کی والدہ نے تھجوروں کے چند ثمر دار در خت بار گاہ رسالت

ا ہیں دی تھیں۔حضرت ایس کی والدہ نے تھجوروں کے چند تمر دار در خت بار گاہ رسالت میں پیش کئے تھے تاکہ رحمت عالم علیہ ان کے پیمل کواپے استعمال میں لے آئیں۔سر کار دوعالم نے یہ در خت اپنی کنیز ام ایمن والدہ اسامہ بن زید کومر حمت فرمادیئے۔ان کا پیمل وہ

دوعالم نے بید در خت اپنی کنیز ام ایمن والدہ اسامہ بن زید کو مرحمت فرمادیئے۔ان کا پیش وہ استعال کرتی تھیں۔ خیبر ہے واپسی کے بعد حضور انور علی نے وہ در خت انس کی والدہ کو واپس فرمادیئے۔انہوں نے بید در خت اپنے بیٹے انس کو دے دیئے۔ حضرت ام ایمن کو پتا

چلا تو وہ آئیں اور خطرت انس کی گردن میں کیڑاؤال کر کہنے لگیں۔خداکی قتم!حضور نے سے در خت مجھے عطافر مائے تھے۔اب میہ تنہیں نہیں مل سکتے۔رسول اکرم علی نے فرمایا،ام ایمن! میہ در خت انس کے پاس رہنے دو،ان کے بدلہ میں تجھے اور تھجور کے در خت دیتا

میں بید ورصف می کی کلا قادیث وور می بریدیں ہے اور بورے ورصف ویا مول الم الله می اس خدا کی قتم جو وحدہ لا مول کی کلا قادیث والله کی کا الله می کا است من بیدور خت شریک ہے۔ میں بید در خت اس کو ہر گز نہیں دول گی۔ حضور نے فرمایا، است من بیدور خت لے لواور بید در خت انس کے باس رہنے دو۔ لیکن ہر بار وہ قتم کھا تیں اور الن در ختول سے

د ستبر دار ہونے سے انکار کر دیتیں اور وہ اس وقت تک راضی نہ ہو نئیں جب تک ہر در خت کے عوض دس دس تھجور کے در خت نہ لے لئے۔(1)

# غزوۂ خیبر کے بعد جنگی مہمات

نی کرم علیہ نے غزوہ خیبرے والیسی کے بعد موسم خزال اور موسم سر مامدینہ طیبہ میں گزارا۔ اس عرصہ میں بذات خود کسی غزوہ پر تشریف نہیں لے گئے۔ البتہ متعدد فوجی مہیں سحابہ کرام کی سر کردگی میں مختلف اطراف میں روانہ فرمائیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

#### 1-سربيه سيدناابو بكر صديق رضي الله تعالى عنه

امام احمد بن صبل نے حضرت سلمہ بن اکوئے کے واسطہ سے روایت کیا ہے۔
سلمہ بن اکوئے نے بیان کیا کہ نجی کریم عظیمہ نے ایک دستہ حضرت ابو بحرکی قیادت میں
بنو فزارہ کی گوشالی کے لئے روانہ فرمایا۔ میں بھی اس دستہ میں شامل تھا۔ ہم جب بنو فزارہ
کے چشمہ پر پنچے تو رات ہوگئی تھی۔ حضرت صدیق نے ہمیں وہاں رات گزار نے کی
اجازت دی۔ ہم رات مجر سوتے رہے۔ نماز صبح کے بعد آپ نے ہمیں وہشن پر حملہ کرنے
کا تھم دیا۔ وہشن کے جو آدمی ہمارے قابو میں آئے ہم نے ان کو قتل کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ
نے اور عور تیں پہاڑکی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ میں نے دوڑ کر ان کا تعاقب کیااور
ان کو اپنے حصار میں لے لیا۔ میں ان کو گھر کر حضرت ابو بحر صدیق کے پاس لے آیا۔ آپ
اس وقت چشمہ پر فروکش تھے۔ ان میں بنو فزارہ کی ایک عورت تھی اس کے ساتھ اس کی
ایک نوجو ان بھی بھی جو بردی خوش شکل تھی۔

حضرت صدیق نے وہ لڑکی مجھے عنایت کردی۔ میں اس کو مدینہ طیبہ لے آیا۔ لیکن میں نے اس کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ دوسرے روز نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام مجھے بازار میں ملے اور فرمایا۔ سلمہ، وہ لڑکی مجھے دے دے۔ میں نے معذرت خواہی کی۔ حضور نے اصرار

خہیں فرمایا۔ دوسرے روز بھی بازار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا قات ہو گی۔ حضور نے دوبارہ معذرت پیش کی۔ حضور نے اصرار نہ فرمایا۔ سلمہ ، وہ لڑکی مجھے دے دے۔ میں نے دوبارہ معذرت پیش کی۔ حضور نے اصرار نہ فرمایا اور تشریف لے گئے۔ تیسرے روز پھر حضور کی زیارت نصیب ہو گی۔ سرور

المرارنه فرمایا اور حریف سے سے بھرے رور پر مسور می ریارت صیب ہوی۔ سر ور عالم علقے نے تیسری بار فرمایا۔ وہ لڑ کی مجھے دے دے۔ اب میں انکار نہ کر سکا۔ میں نے عرض کی، میں اسے حضور کی خدمت میں پیش کر تا ہوں۔ سر کار دوعالم نے مجھ سے وہ لڑکی لے کر مکہ جیجی اور اسے بطور فدیہ دے کر جو غریب اور کمزور مسلمان مر داور عور تیں کفار مكدك قضد من تخيس، انبيس رباكر اليا- (1)

2-سربيه فاروق اعظم رمنى الله تعالى عنه

نی مرم علی نے مفرعہ عمر رضی اللہ عنہ کو تمیں عواروں کے ایک دستہ کا قائد بناکر بو ہوازن کی ایک شاخ بو نصر بن معاویہ اور بنو جشم بن بکرہ جو ترب کے موضع میں رہائش یذیر تھے، (یدایک بہتی ہے جو مکہ کرمہ نے جار رات کے فاصلہ پر اس راستہ پر واقع ہے جو صنعاءاور نج ان کی طرف جاتا ہے) کی فتند انگیزیوں پر قابویائے کے لئے روانہ فرمایااور بن

ہلال کے ایک محض کوان کادلیل راہ مقرر فرمایا۔ بید دستہ دن کے وقت حجب کر آرام کر تا اوررات کی تاریکی میں سفر کرتا۔ جب بدوستہ بنو بوازن کے علاقہ میں پہنچا توان کے وہاں چینے سے پہلے ان کواطلاع مل می تھی کہ مسلمانوں کا یک فوجی دستدان کی سر کوبی کے لئے آ

رہاہے۔ چنانچہ وہ پہلے بی وہال سے بھاگ گئے اور میدان خالی جھوڑ گئے۔ حضرت عمر نے جب ان کودہاں سے مفرور پایا تو مدینہ لو شنے کا قصد کیا۔ کسی نے عرض کی کہ خشم قبیلہ یبال ے قریب ہے۔ کیایہ مناسب نہیں کہ ان کی اصلاح کے لئے ان کے خلاف کارروائی کی

جائے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے رسول کریم علیہ الصلوة والتسلیم نے مجھے بید ارشاد فرمایا تھا کہ میں بنو ہوازن پر حملہ کروں، کسی دوسرے فلیلہ پر حملہ کرنے کا مجھے تھم نہیں دیا تھا۔ میں سر کار ك علم ك بغير كسى يرحمله نبيس كرسكا \_ چناني آب بخيريت واپس تفريف ل آكـ(2)

3- سرييه عبدالله بن رواحه رضي الله تعالى عنه

رسول الله عظم في حفرت عبدالله بن رواحه كو تميل سوارول كاامير بناكر بجيجا تاكه بیر بن رزام ببودی کو کیفر کردار تک پہنیا تیں۔ حضور کواس کے بارے میں اطلاع ملی تھی کہ وہ حملہ کرنے کے لئے بو غطفان قبیلہ سے سازباز کر رہا ہے۔ جب عبداللہ بن رواحہ

<sup>1-</sup> ابن كثير، "السيرة البنوبية"، جلد 3، صفحه 417 وابو بكراحمد بن الحسين البيتي (384-458 هـ) ولا كل البنوة و معرفه احوال صاحب الشريعة "، بيروت ، دارالكتب الاسلامية ، ب ت، جلد 4، صفي 290

<sup>2-</sup> ابيئاً. صغر 418و" دلاكل المنوة"، مبلد 4، صغر 292

رضی اللہ عنہ خیبر پہنچ اور بیبر ہے ملا قات ہوئی توانہوں نے اس کو کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ حضور حمہیں خیبر کے سارے علاقہ کا گور زر مقرر فرما تیں۔
پہلے تواس نے ساتھ چلنے ہے انگار کر دیا لیکن آخر کاروہ آبادہ ہو گیا۔ البتہ اس نے بیہ شرط لگائی کہ وہ اپنی حفاظت کے لئے اپنے تمیں آدمی ہمراہ لے جائے گا، جے منظور کیا گیا۔
ملمان تمیں سوار تھے ہر ایک سوار نے بیبر کے ایک ایک آدمی کو اپنے پیچھے سوار کر لیا۔
مبد بیہ لوگ قرقرہ نیارنامی گاؤں پہنچ جو خیبر سے چھ میل کی مسافت پر تھا تو بیبر، مسلمانوں بہت ہو تی ساتھ آنے پر بہت پشیمان ہوا۔ اس نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کی تلوار چھینی چاہی کی آپ آپ تا تھے وار کو گائی آور اپنے ساتھوں کو تیز تیز لے چلے۔
کے ساتھ آنے پر بہت پشیمان ہوا۔ اس نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کی تلوار چھینی چاہی موقع پاکر بیبر پر تکوار کا وار کیا اور اس کی ران کاٹ دی۔ بیبر کی اس خت لکڑی کی ایک موقع پاکر بیبر پر تکوار کا وار کیا اور اس کی ران کاٹ دی۔ بیبر کی اس حرف کی بعد ہر مسلمان موار نے اپنے چھے بیٹھے ہوئے بہودی کو قبل کر ڈالا۔ ان ہیں سے صرف ایک بہودی بھاگ کہ ایک جو کی جائی نقصان تبین ہوا۔ حضرت کے بات بوا۔ حضرت عبداللہ کے بان بچانے میں کامیاب ہوا۔ مسلمانوں کا کوئی جائی نقصان تبین ہوا۔ حضرت عبداللہ کے عبداللہ کے عبداللہ کے عبداللہ کے عبداللہ کو بی جائی بیا لعاب وہ بی طاخر ہوئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عبداللہ کے عبداللہ کے بیت کی وہ ہے آپ کو کی چرہ پر اپنالعاب و بین لگایا جس سے ان کاز خم مند مل ہو گیا اور اس کی وجہ سے آپ کو کی جبرہ پر اپنالعاب و بین لگایا جس سے ان کاز خم مند مل ہو گیا اور اس کی وجہ سے آپ کو

#### 4- سريد بشير بن سعد الانصاري رضي الله تعالى عنه

سر کادوعالم علی این میں سواروں کا ایک دستہ قبیلہ بنی مرہ کی گوشالی کے لئے روانہ فرمایا اوراس کی قیادت حضرت بشیر بن سعد کے سرد کی۔ جب بید دستہ بنومرہ کے علاقہ میں پہنچا تو ان کے جانوروں کو ہانک لیا تو بنومرہ نے لڑائی شروع کردی اور ان کے ساتھیوں کو انہوں نے تہ تیج کردیا۔ بشیر بن سعد جان بچا کر مدینہ منورہ پنچ اور حضور کی بارگاہ میں سارا

انہوں نے تہ تیج کر دیا۔ بشیر بن سعد جان بچا کر مدینہ منورہ پنچے اور حضور کی بارگاہ میں سارا ماہ جارا ایک جقعہ تیار کیااورا نہیں تھم دیا کہ وہ بنو ماہرا ایک جقعہ تیار کیااورا نہیں تھم دیا کہ وہ بنو مرہ کو کیفر کر دار تک پہنچا تیں۔اس لشکر میں اسامہ بن زید، ابن مسعود بدری اور کعب بن عجر و جیسی ہتیاں تھیں۔

ذراتكليف نه ہو كي۔(1)

حضرت اسامہ بن زید کی مرداس بن تھیک سے ٹر بھیٹر ہو گئی۔ جب اسامہ نے اس پر حملہ كرنے كے لئے كوار بلندكى تواس نے حجث بر ها لكة إلله الله الله الله الله الله نے تکوار کا وار کر کے اس کاسر تلم کر دیا۔ صحابہ کرام نے بہت ملامت کی۔ جس سے انہیں بہت افسوس ہوا۔ جب بدلوگ مدینہ طیبہ پہنچے تونی کریم علی کے سارے حالات سے آگاہ كياكيا توحفور في بزے عصر سے فرماية يَا أُسَّا مَتْ مَنْ لَكَ بِلَكَّ إِلْهُ إِلَّا اللَّهُ الله اسامة! اس کلمے کاجواس نے پڑھا ہے کیاجواب ہے؟ میں نے عرض کی، یار سول اللہ!اس نے قتل ے بچنے کے لئے کلمد پڑھاتھا۔ بداس کاعقیدہ نہ تھا۔ حضور نے پھر فرمایا وَمَنَ لَکَ مَا أَسَامَتُهُ مِلْكَ إِللهَ إِلَّا اللهُ حضور بارباريه جمله دہراتے رہے۔اسامہ كہتے ہيں كه ميرى ندامت اور خالت کی صدنہ تھی۔ول میں آرزو کرتا کہ کاش میں نے اسے قبل نہ کیا ہوتا۔ کاش میں آج مشرف باسلام ہواہو تا۔ میں نے عرض کی۔ یارسول اللہ! آج کے بعد میں بھی ایسے آدمی کو قتل نہ کروں گاجو کلمہ بڑھے گا۔ حضور نے فرمایا، میرے بعد بھی الیانہ کرو گے۔ میں نے عرض، حضور کے بعد مجھی ایساہر گز نہیں کرول گا۔(1) اس غزوه میں ہر مجاہد کودس دس اونٹ اور سوسو بکریاں حصہ میں آئیں۔

5- سريه غالب بن عبدالله الليثي

ای سال ماہ رمضان میں نبی کریم عظیم نے غالب بن عبداللہ اللیثی کو ایک سو تمیں عابدین کے ایک دستہ کا امیر بناکر روانہ کیا۔ تاکہ جانب نجد مدینہ طیب سے آٹھ برید کے فاصلے پر اہل منیعہ پر حملہ کریں اور ان کی سر کوئی کریں۔ان مجاہدین نے ان کے مر کز منیعہ میں بہنچ کران پر پلغار کی۔ جوسامنے آیااس کو تہ تیغ کر دیااور کثیر تعداد میں اونٹ اور بھیڑ بجریال

مائك كرلے آئے۔(2) 6۔ بثیر بن سعد کی زیر قیادت دوسر اسر پیہ

ای سال ماہ شوال میں بشیرین سعد کو یمن اور جناب کے علاقہ کی طرف بھیجا گیا۔اس

کی وجہ یہ تھی کہ حیل بن نومرہ نے اطلاع دی کہ بنو غطفان کے چند شریند بہاں اسم م

1- ابن كثر، "السيرة النوبي"، جلد 3، صفي 419-420

2\_ محدر ضاء" محمدر سول الله"، صلحه 285

ہوئے ہیں اور عید بن حسین کے ساتھ سازباز کر کے مدینہ طیبہ کے اطراف واکناف پر حلہ کرنے کا منصوبہ بنارہ ہیں۔ حضور نے صدیق اور حضرت فاروق سے مشورہ کیا۔ ونوں نے عرض کی کہ بشر بن سعد کوان کی سرکوبی کے لئے بھیجاجائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تین سو مجاہدین کا امیر بناکر بشر بن سعد کو بھیجااور ان کو پر چم عطافر ملیا۔ حسیل کو والسلام نے تین سو مجاہدین کا امیر بناکر بشر بن سعد کو بھیجااور ان کو پر چم عطافر ملیا۔ حسیل کو بیش قدی کرتے ہوئے آگے بڑھا اور سلاح نامی بستی میں آکر خیمہ زن ہوا۔ یہ بستی خیبر اور وادی القری کے قرب وجوار میں ہے۔ وہاں بنو غطفان کے اونوں کی کیئر تعداد چر رہی کتھی۔ اشکر اسلام کود کھ کر ان کے چرواہے بھاگ گئے اور تمام او تول کی کیئر تعداد چر رہی کرلیا۔ چرواہوں نے جاکرا پنے ماکوں کو حقیقت حال سے آگاہ کیا لیکن کی کو سامنے آنے کی کرلیا۔ چرواہوں نے جاکرا پنے ماکوں کو حقیقت حال سے آگاہ کیا لیکن کی کو سامنے آنے کی ہمت نہ ہوگی۔ بشیر اپنے مجاہدین سمیت بخیر وعافیت مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ راستہ میں عیبنہ کا ایک جاسوس گرفتار ہوا ہے قبل کر دیا گیا۔ آگے بڑھ کر عیبنہ کے چیروکاروں سے ٹم بھیڑ کیا۔ آگے بڑھ کر عیبنہ کے چیروکاروں سے ٹم بھیڑ کیا۔ ان میں سے دو آدی جنگی قیدی بنا لئے گئے۔ ایک بین منورہ پہنچ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سرورعالم علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں مدینہ منورہ پہنچ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سرورعالم علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں مدینہ تازاد کر دیا۔ (2)

# 7\_سربيرابي حدر دالاسلمي رضي الله تعالى عنه

اس سريد كى تفصيل الى حدر د كى زبانى سنئے:

ابو حدرد کہتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کی ایک خاتون سے شادی کی اور دوسودرہم مہر مقرر ہوا۔ میں رسول اللہ علی کے بارگاہ میں حاضر ہوا تاکہ اس سلسلہ میں حضور میر کی المداد فرمادیں۔ حضور نے بوچھاتم نے کتنا مہر مقرر کیا ہے! میں نے عرض کی دوسودرہم۔ آپ نے فرمایا سجان اللہ۔ تم نے اتنا مہر مقرر کیا ہے! میرے پاس کوئی ایکی چیز نہیں جس سے تہاری المداد کروں۔ چنانچہ میں چندروز مخہر ارہا۔ پھر بی جشم قبیلہ کا ایک آدمی رفاعہ بن قیس نامی آیا۔ اس کے ساتھ اس کا بہت بڑا قبیلہ تھا۔ چنانچہ اس نے "الغابہ" مقام پر قیام قبیل تا ہے۔

<sup>1-</sup> علامه مقريزى في جبارك جيم رضمه ( بيش) اور صاحب" تارت الخيس" في جبارك جيم رو فقد (زبر) وياب-

<sup>2-&</sup>quot;امتاع الاساع"، صني 253

کیا۔اس کاار ادوب تھاکہ قیس قبیلہ کووہ دعوت دے تاکہ وہاس کے ساتھ مل کررسول کریم عظ يرحمله آور مول-نی کریم علیہ نے مجھے اور دو مسلمانوں کویاد فرمایا۔ جمیں تھم دیا کہ جم اس محف کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ سواری کے لئے ہمیں ایک بوڑ ھی او نٹنی دی گئی جوا مصنے ے بھی عاجز تھی۔ ہم میں سے ایک آدی اس پر سوار ہوا تو وہ اٹھے نہ سکی۔ لوگول نے اپنے ہاتھوں سے دھکیل کراہے اٹھایا۔ حضور نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جاؤ اور معلومات حاصل كركے مجھے آگاہ كرو۔ جارے ساتھ تير كمان اور تكواريں تھيں۔جب ہم غابہ كے مقام ير ينج توسورج ذوب نگا تھا۔ میں ایک کونہ میں حجیب گیااور میں نے دوسرے دوسا تھیول کو ا يك اور كونه ميں چھينے كے لئے كہا ميں في انہيں كہاكہ جب تم مير انعرہ تحبير سنواور دوڑ كر مجھے لشکر میں گستا ہواد کیجو توتم دونوں بھی بلند آوازے نعرو تھبیر کبواور دوڑ کر مجھ سے آ ملو۔ ہم اب اس انظار میں بیٹھے تھے کہ ہمیں موقع ملے کہ ہم دسٹن پر بلہ بول دیں۔ انفاقاان كاليك چروا القاء اسكى واليبى مين تا فجير بو گئ لواس كامالك رفاعه بن قيس الحد كمر ابوا اس نے اپنی تکوار گردن میں جمائل کی اور کہا بخدامیں اپنے چرواہے کے پیچھے جاؤں گا۔اے ضرور کوئی مصیبت پنجی ہے۔اس کے ساتھیوں نے اسے کہاخدا کے لئے تم نہ جاؤہم جاکر اے تلاش كركے لے آتے ہيں۔ اس نے كہا ميرے بغير اور كى كو جانے كى اجازت نہیں۔انہوں نے کہا پر ہم تہارے ساتھ جاتے ہیں، لیکن اسے منع کر دیا کہ اس کے ساتھ کوئی نہ آئے۔وہ تنہا لگا۔ جب میرے پاس سے گزرا تو میں نے اس پر اپناتیر چلایا جو اس کے دل میں پیوست ہو گیااور اسے بارائے تکلم مجی ندرہا۔ میں نے جھیٹ کراس کاسر قلم کردیا۔ پھر میں لشکر کی طرف دوڑاادر بلند آوازے نعرہ تنجبیر کہا جے س کر نعرہ تنجبیر بلند كرتے ہوئے ميرے دونوں ساتھي دوڑ كر آئے۔اور دسٹن نے بھاگ كرائي جان بيجائي۔ ان کے کثیر تعداد او نول اور بھیر گریوں کو ہاتک کر ہم مدینہ طیبہ بارگاہ رسالت میں لے آئے۔ میں رفاعہ کاسر بھی این ہمراہ لایا تھا، وہ بھی میں نے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور عصف نے مجھے ان او نول سے تیرہ اونٹ عطافرمائے تاکہ میں اپنامبر اداکروں۔ اس طرح میری یوی میرے گھریں آگئ-(1)

1\_الامام البيعي،" السن"، جلد4، مني 303-304

فوجی دسته تیار کیااوراس کی قیادت ایک انصاری کو تفویض فرمائی اور سب مجاهدین کو تھم دیا میں مدورہ سم تھی سنوں اور کی کے سال عمل اثنان کرسفر دواند اور کی مالان کے دور سے است

کہ اپنے امیر کا تھم سیں اور اس کو بجالا عیں۔ اثنائے سفر وہ انصاری سالار کی وجہ ہے اپنے سیا ہوگیا ۔ ساہیوں سے ناراض ہو گیااور انہیں تھم دیا کہ ابند ھن اکٹھا کریں، جب ابند ھن اکٹھا ہو گیا

بیا ہوں نے ناراس ہو لیا اور ابیل مع دیا کہ الیک من اعظام یں، جب الیک من اعظام یا۔ تو اس نے حکم دیا کہ آگ جلاؤ۔ جب آگ خوب بھڑک اعظی اور انگارے د مجنے لگے تو اس

نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ تہمیں علم ہے کہ حضور نے تہمیں میرا تھم بجالانے کی تاکید فرمائی تھی۔انہوں نے جواب دیا کہ بے شک حضور نے ایسا ہی فرمایا تھا۔اس نے کہا میں

حمہیں تھم دیتا ہوں کہ اس بھڑ کتی ہوئی آگ میں داخل ہو جاؤ۔ سپانی سے مجیب و غریب تھم من کر مششدر رہ گئے اور ایک دوسرے کی طرف تکنے لگے۔ آخر کار انہوں نے کہا کہ ہم

ن مر کار دوعالم علقہ کاوا من اس کئے پکڑا تھا کہ ہمیں آگ کے عذاب مرائی نصیب

ہوگ۔ اگر پھر بھی ہمیں آگ بیں جانا ہے تو پھر حضور کی غلای اختیار کرنے کا کیا فا کدہ۔

چنانچدانہوں نے اس کابیہ علم مانے سے الکار کردیا۔ جب بید لفکر واپس آیا تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں ساری صورت حال چیش کی۔

حضورنے فریایا گرتم اس کے عظم کی تھیل کرتے ہوئے آگٹ میں داخل ہو جاتے تو پھر حمہیں آگ سے نکلنا بھی نصیب نہ ہوتا۔ پھر اسے غلاموں کو ایک اہم درس دیتے ہوئے فرمایا:

إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ (1)

" یعنی تم پر حاکم کے ہر تھم کی تقبیل لازی نہیں۔ صرف اجھے اور صحیح

احکام کی بجا آوری ضروری ہے۔" ان سرایا کے علاوہ چند دیگر سریات (فوجی مہیں) بھی ہیں جن میں سرور عالم علیہ الصلوٰۃ

والسلام نے مختمر فوجی دیے اپنے کسی محالی کی قیادت میں مختلف فتند پر داز قبائل کی سر زنش

کے لئے بیجے۔ مسلمان مجاہدین کے وہال کینچ سے ان کے ساے منصوب و هرے کے وهرے کے دھرے دھرے کے

1\_اين كير ، "المبرة النوب" ، جلد 3، ملي 426 2\_" دلا كل المنوة" ، جلد 4، ملي 290-312

غزوهٔ ذات الرقاع(1)

ان متعدد سر ایا کے علاوہ ایک الی مہم بھی پیش آئی، جس کوسر کرنے کے لئے رحمت عالميان عليه الصلوة والسلام كوخود زحمت سفر برداشت كرنا براي- بدغزوه كتب سيرت و تاریخ میں غزو و ذات الرقاع کے عنوان سے معروف ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئے ہے کہ ایک و فعہ ایک بیر ونی تاجرا پے ہمراہ گھوڑے،اونٹ اور دیگر سامان تجارت لے کر فرو خت کرنے کے لئے مدینہ طیبہ آیا۔ چندون وہال تھبرا۔ یبال تک کداس کا ساراسامان فروخت ہو گیا۔الل مدینہ کے رویہ سے اس نے اندازہ لگایا کہ د سمن ان پر حملہ کرنے کے لئے تاریوں میں مصروف ہے اور بید لوگ بڑی بے فکری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ شاید انہیں و عمن کی منصوبہ بندیوں کا علم تک نہیں۔ اس نے مسلمانوں کو ہتایا کہ بی انمار اور بی سعد بن ثعلبہ تو تم پر حملہ کرنے کے لئے لشکر جمع کررہے ہیں اور تم ان کا مقابلہ کرنے کے لئے سر گر می کا مظاہرہ نہیں کر رہے۔جب یہ اطلاع سر ور عالم علي كولى تو حضور نے كسى تو قت كے بغيران يربله بولنے كاعزم فرماليا۔ حضرت ابوذر غفاری کومدینه طیب می ا بنانائب مقرر کیااور خوددس محرم کوجار سویاسات سو مجامدین لے كروسمن كى سركوبى كے لئے روانہ ہو گئے۔مفیق، كے گاؤں سے گزرتے ہوئے "وادى التقرة" بنجے۔ وہاں ایک روز قیام فر مایا اور دستمن کی سر گرمیوں سے آگاہی حاصل کرنے کے لئے مجاہدین کی چھوٹی چھوٹی کھڑیاں اگر دونوح میں پھیلادیں۔شام کے وقت یہ لوگ واپس آئے اور عرض کی کہ ہم نے یہ سار علاقہ چھان ماراہے، ہمیں دسمن کا ایک آدمی بھی نہیں ملا۔ حضور انور علیہ صحابہ کو ہمراہ لے کر وہاں ہے روانہ ہوئے اور فخل نامی منزل تک پہنچ

گئے۔ان کی نشست گاہوں تک کوڈ طویڈ ڈالالیکن عور توں کے علاوہ وہاں کسی مر د کاسر اغ نہ

ملا۔ ان کو جنگی قیدی بنالیا۔ ان کے سارے مر د بھاگ کر پہاڑوں کی چو ٹیوں پر پہنچ گئے اور

لشكراسلام كوجها نكنے لگے۔

<sup>1-</sup>اس فرده کی وجد تسمید هنرت ابوموک نے سامیان کی ہے کہ چلنے ہے ہمارے پاؤٹ میں زخم ہو گئے بیبال تک کہ میرے یاؤں کے باخن مجمی اتر مجے۔النزخوں پر ہم نے میتوٹرے لیپ لئے اس وجہ ہے اس فردہ کوذات الر قام کہتے ہیں۔

## 9-سربيه بني غطفان

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ لشکر اسلام کی ٹر بھیٹر بنو غطفان کے ایک گروہ ہے ہوئی۔ لیکن فریقین نے ازراہ احتیاط ایک دوسرے پر حملہ کرنے سے احتراز کیا۔ اس اثناء میں نماز ظہر کا وقت آگیا۔امام الانبیاء علی نے جماعت کرائی۔سب مسلمانوں نے حضور کی افتداء میں نماز اداکی۔مشر کین نے جب مسلمانوں کو نماز میں مصروف دیکھا توانہوں نے مسلمانوں پر بلد بول دين كااراده كيا-ان مين سے ايك فخف نے انہيں كہاكہ صبر سے كام لو- ابھى تھوڑی دیر بعد ایک دوسری نماز کاوفت ہونے والاہ اور وہ نماز انہیں اینے جگر کے مکڑوں ے بھی زیادہ پیاری ہے۔ جب اس نماز کی ادائیگی میں بدلوگ مشغول موں اس وقت تم ان پر حملہ کرنایہ ذراندا فعت نہیں کریں گے اور تم آرام سے ان کو موت کے گھاٹ اتار سکو گ\_الله تعالی نے حضرت جریک کو بھیج کراہے تبی کریم علیہ الصلوٰۃ والشلیم کو دعمن کے ارادوں سے آگاہ کیا۔ چنانچہ حضور پر نور علیہ الصلوّة والسلام نے عصر کی نماز، صلوٰۃ خوف کے طریقہ کے مطابق اداک اس طرح دعمن این منصوبوں کو عملی جامہ بہنانے میں ناکام رہا۔ ید پہلی نماز خوف تھی جوسر ورعالم علیہ نے اوافرمائی۔ پھر مدینہ واپسی کاعزم فرمایااور جعال نامی ایک مخص کویدیند روانه کیا تا که ایل مدینه کو لشکر اسلام کی بخیریت واپسی کام و دوسنائے۔ اس سفریس حضور پر نور عظی پندره دن مدید منوره سے باہر رہے۔ طبرانی نے اپنی اوسط میں لکھا ہے کہ اس سفر میں اتنے معجزات رونما ہوئے کہ اس غزوہ کا نام "غزوة الاعاجيب"مشهور موكيا-ان ميس سے چند معجزات كاذكر تقويت ايمان كا باعث موكا-اس لے انہیں ذکر کیا جارہاہے:

1- امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیحین بیں یہ واقعہ نقل کیاہے کہ واپسی کے وقت ایک روز قیلولہ کرنے کے لئے حضور مع مجاہدین اپنی سواریوں سے نیچے اترے۔ جہال کسی کو گھنا سایہ نظر آیاوہاں ستانے کے لئے لیٹ گیا۔ رحمت عالم علیقے بھی ایک ورخت کے سایہ بیں استر احت فرما ہوئے اور اپنی تکوار درخت کی ایک شاخ سے آویزال کر دی۔ بہت جلد سب لوگ خواب راحت کے مزے لوٹے لگے۔ اچانک حضور کی آواز بلند ہوئی۔ حضور سب کو اپنی پاس بلارے متھے۔ ہم فور آوہاں پہنچے تودیکھا کہ حضور کے قریب ایک بدو بیشا سب کو اپنی پاس بلارے متھے۔ ہم فور آوہاں پہنچے تودیکھا کہ حضور کے قریب ایک بدو بیشا

ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں سور مہاتھا۔ یہ بدو آیا۔ اور میری تلوار نیام سے نکال لی۔ میں جاگا تو یہ بر ہند تلوار لبرار ہاتھا۔ یہ کہنے لگا بتاؤ حمیس میری تلوار سے کون بچائے گا؟ میں نے جواب دیا۔ "الله" اس نے پھر یہی سوال ہو چھا۔ میں نے پھر وہی جواب دیا۔ تیسری بار پھر اس نے وہی سوال ہو چھاتو میں نے بھی جواب دیا کہ میر االلہ مجھے بچائے گا۔ اس جواب سے وہ

اليامر عوب مواكد تلوار كوميان من وال كرآرام سيهال بيش كيا- حضور في اس سي كوئي مواخذه نبين فرمايا اورات رماكر ديا-(1)

2- حضرت جابرے مروی ہے۔اس سفر میں جب لشکر اسلام "حروواقم" پہنچا توایک بدوی عورت اپنے بچے کولے کر حاضر ہوئی۔ عرض کرنے گلی، بارسول اللہ! بید میر ابیٹا ہے۔ اس پر شیطان کا اثر ہے۔ حضور نے بچے کو کہا کہ منہ کھولو۔اس نے منہ کھولا تو حضور نے اس

> من اپنالعاب د بن والا اور زبان مع فرمایا: اختراً عند قالله النارسون الله

اختاعد قالتواقا وسول الله الله الله كارسول مول "

یہ کلمات حضور نے تمن بار دیر اے اور اس کی مال کو فرمایا اب بے فکر ہو جاؤ، اب اس

شیطان کی مجال نہیں کہ دوبارہ بچے کواذیت پہنچائے۔(2)

3 حضرت جابرے مروی ہے کہ جب غزوہ ذات الرقاع ہے ہم لوٹ رہے تھے تو "
دعجرط حرہ" بہنچے۔ ہم نے دیکھاایک اونٹ تیزی ہے آرہا ہے اور بربرارہا ہے۔ سر کار نے

اسم طرو ہیں چہتے۔ ہم ف و میصالیک اونٹ تیزی سے ارباہے اور بربرارہاہے۔ سر ار سے فرمایا تمہیں پاچلا کہ اونٹ نے کیا کہا؟اس فے محصہ دوائل ہے کہ میں اس کے مالک سے اس کی سفارش کروں۔اونٹ نے کہا کہ میں نے سالہاسال اس کی زمین میں ال چلایاہ۔

اب یہ مجھے ذرئے کرنا چاہتا ہے۔ حضور نے فرمایا جابر! جاؤاور اس کے مالک کو بلا لاؤ۔ میں نے عرض کی کہ میں تواس کے مالک کو نہیں پیچانا۔ فرمایا، یہ اونٹ خود تمہاری راہنمائی کرے گا۔ اونٹ میرے آ مے آمے جل پڑا۔ مجھے وہاں لے حمیا جہاں اس کا مالک بیشا ہوا تھا۔ میں

گا۔ اونٹ میرے آئے آئے چل لڑا۔ جھے وہاں نے کیا جہاں اس کا مالک ہیشا: اے بلا کر بار گاہ رسالت میں لے آیا۔ حضور نے اونٹ کی سفارش فرمائی۔(3) در سریر میں در میں سفارت

4 ابو تعيم نے حضرت جابر ہے روايت كيا ہے كہ جم حضور پر نور علط كى معيت ميں

<sup>1-&</sup>quot;سل الهدئ"، جلدة، مغر 269

<sup>2</sup>رایناً، مؤر270 3رایناً، مؤر271

مر محرم سفر تھے کہ ایک محانی ایک پر عدے کے بچے کو پکڑ کر لار ہاتھا۔ رحمت عالم علی اس کو دیکھ رہے تھے۔ اس بچے کی مال اور ہاپ اپنے بچے پر جھیٹ رہے تھے۔ یہال تک کہ اس نے اس پکڑنے والے کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دیا۔ لوگ اس پر عدے کے طرز عمل کو دیکھ کر تصویر چرت بن مجے۔ نی رحمت علی کے نے ارشاد فرمایا:

> أَتَعْبَوُنَ مِنْ هٰذَا الطَّائِرُ أَخَذَ ثُوْ فَرَخَهُ وَطُرَحَ نَفْسَهُ رَحْمَةً بِعَرْخِهِ وَاللهِ لَرُبُّكُو أَنْحَمُ بِكُومِي هٰذَا الطَّائِرِ

بِغَرْنِخِم- (1)

"اے لوگو! تم اس پر ندے کو دیکھ کر جمران ہو رہے ہو کہ تم نے اس کا بچہ پکڑا اور اس نے اپنے آپ کو <mark>تبہار</mark>ے سامنے ڈال دیا۔ بخدا تبہار ا رب،اس پر ندے ہے نبی زیادہ تم پر رحم فرمانے والاہے۔"

5۔ ابن اسحاق نے معفرت جابرے روایت کیاہے کہ اثنائے سفر سر ورکا نتات ملط کا کا کا تعلقہ کا گزر کفار کے ایک نخلتان سے ہوا۔ وہال سے ایک مورت کی جے امیر بنالیا کہا۔ اس کا فاویر

وہاں موجود نہ تھا۔ جبوہ والی آیااور اسے پتا چلا کہ مسلمان اس کی بیوی کو جنگی قیدی بناکر لے گئے ہیں تواس نے حتم کھائی کہ میں اپنی بیوی کا بدلہ مسلمانوں سے لے کر رہوں گا۔وہ لئے اور ان میں قرقہ میں میں نافاق میں میک لادر کی آداد میں میں جار بیون حضوں میکافیل میں

لشكر اسلام كے قد مول كے نشانات ديكھ كران كے تعاقب ميں چل پڑال حضور ملك رات بسر كرنے كے لئے ايك جگه الزے - آرام فرمانے سے پہلے حضور نے اپنے محابہ سے

دونوں کھاٹی کے دہانہ پر بیٹے گئے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد ایک نے دوسرے کو کہا، تم کیا پند کرتے ہو؟ رات کے پہلے حصہ میں جاگنایا کچھلے حصہ میں۔ حضرت عمار نے رات کے آخری حصہ میں جاگنا پند کیا۔ چنانچہ عمار سومنے اور حضرت عباد کھڑے ہو کر نقل پڑھنے

ين مصروف موسيح

اس عورت کا خاو ند بھی حاش کر تاوہاں پہنے حمیا۔اس نے دیکھاکہ کوئی مسلمان نمازادا کررہاہے۔اس نے تاژکر تیرماراجو آپ کی پہلی میں آگر پیوست ہو حمیا۔ آپ نے اے نکالا

اور این یاس رکھ لیا اور نماز نہیں توڑی۔ پھر اس نے دوسر اتیر مارا۔ وہ دوسرے پہلو میں کھب گیا۔ آپ نے اے بھی نگال کرر کھ دیااور ادائے نماز میں مصروف رہے۔جب خون بكثرت جمم سے به كيا تو انتهائى فقابت كا احساس جول آپ فے اپنى نماز توڑى اور حضرت عمار کو جگایاوراین حالت بیال کی۔انہوں نے کہاکہ بھائی!جب آپ کو پہلا تیر لگاتھا اس وقت مجھے کیوں نہ جگادیا؟ عباد نے کہا، میں اس وقت سور و کہف کی تلاوت کر رہاتھا۔ میں نے اس وقت تلاوت کو منقطع کرنا پاندند کیا۔ اگر مجھے یہ اندیشہ ند ہو تا کہ بکثرت خون بہنے سے میری موت واقع ہو سکتی ہے اور اگر میں نے تمہیں جگا کر مورچہ سنبالنے کا فرض ادانہ کیا تو میں ایک بہت بڑی خیانت کام الحکب ہول گا تو میں مجھی بھی سور و کہف کی تلاوت کے سلسله کومنقطع نه کر تاخواه میری جان بھی چ<mark>لی جاتی</mark>۔ حفرت عباد کے ایمان افر وزجو ب کو آپ بھی پڑھئے: قَالَ كُنْتُ فِي سُورَةٍ أَخْرَأُهَا وَهِي سُورَةُ الكَّهْفِ وَكِيهُتُ أَنْ اقْطَعَهَا حَتَى أَفْرُ عُرِمُهَا وَلُولًا أَنْي خَيْشِيْتُ أَنْ أَفِيهِ يْغُمَّ ا أُمَونِيْ بِهِ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَ انْصَ فَتُ وَلَوْ أَيْ عَلَى نَفْسِي -6-امام مسلم، ابو تعیم اور بیبیق نے مندر جہ ذیل واقعہ حضرت جابرے روایت کیاہے: حفرت جابرنے کہا کہ ہم رسول اللہ علیہ کے ہمراہ غزوہ ذات الرقاع میں سفر کر رے تھے کہ ہم ایک سرسبر وادی مل ارت۔ حضور انور عظیم قضائے حاجت کے لئے تشریف لے گئے۔ میں نے لوٹے نیل پانی مجرااور حضور کے پیچھے چیلے چل بڑا۔ دور جاکر حضور نے اد حر اد هر دیکھا کوئی ایسی چیز نظرنہ آئی۔ جس سے پردہ کر کے حضور قضائے حاجت كريں۔وادى كے كنارے ير وور خت تھے۔حضور عليه الصلوة والسلام ايك در خت كى پاس تشريف لے مح اور اس كى ايك شنى كو پكر كر فرمايا اے در خت! اللہ كے اذان سے میری اطاعت کر۔ وہ در خت فور افر مانبر دار اونٹ کی طرح پیچیے پیچیے چل پڑا۔ جبِ حضور

علیہ السلام دوسرے در خت کے پاس بہنچ تواس کی ایک مہنی کو پکڑ کراہے بھی وہی تھم دیا۔

چنانچہ وہ مجی فرمانبر دار اونٹ کی طرح پیچے پیچے چل پڑانہ حضور جب اس مسافت کے

نصف میں پہنچے تو دونوں در ختوں کی شہنیوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ چنانچہ وہ دونوں شہنیاں آپس میں جڑ گئیں۔ان کی اوٹ میں حضور نے قضائے حاجت کی۔ حضور میر ہے یاس واپس تشریف لائے تووہ دونوں در خت ایک دوسرے سے جدا ہو کراپنی پہلی جگہوں پر پہنچ گئے۔ حضور جب مير عياس ينفي توجه سه دريافت فرمايا يا جابر هل دَا كُيت مَقامِي ؟ (اے جابرائم نے میرے مرتبہ کود یکھا؟) میں نے عرض کی، ہاں یار سول اللہ۔ 7۔ پھر حضور نے فرمایا۔اے جابر الوگول میں اعلان کرو کہ سب وضو کریں۔ لیکن کسی ك پاس ايك قطره پانى كانه تھا۔ نبى كريم عليه الصلوة والتسليم نے فرماياكه فلال انصارى كے یاس جاؤ ممکن ہے اس کی مشک میں کچھ پانی ہو۔ چنانچہ چند قطرے وہاں سے پانی کے ملے۔ میں نے وہ حاضر خدمت کئے۔ پھر حضور نے ار<mark>شاد فر</mark>مایا۔ که برداپیالہ منگواؤ۔ چنانچہ میں ایک بڑا پیالہ لے آیااور حضور کے سامنے رکھ دیا۔ حضور نے اپنادست مبارک اس میں پھیلا دیا۔ پھر مجھے تھم دیا کہ وہ پانی کے چند قطرے میرے ہاتھ پر انڈیل دواور بھم اللہ شریف پڑھو۔ میں نے دیکھاکہ حضور کی انگشت ہائے مبارک سے پانی کے فوارے بہنے گئے بیبال تک کہ سارے نظرنے سر ہو کریانی بیا۔ جب سب سر اب ہو بھے تو حضور نے اس پیالے سے اپنا دست مبارك نكالاوه بيالداب بهى لبالب بجرابوا تحار

### عمرة القصناء

گذشته سال سنه 6 جری ای ماه ذیقعد میں رحمت عالمیان علی این جودہ سو صحابہ کی معیت میں عمرہ ادا کرنے کے لئے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے تھے۔ اہل مکہ نے مز احمت کی اور اس کاروان سعادت نشان کو عمرہ ادا کرنے کی اجازت نیددی۔ یہاں تک کہ فریقین میں صلح کا معاہدہ طے پایا۔ جس کا تفصیلی تذکرہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ای عمرہ کی قضاء کے لئے ایک سال بعد ماہ ذیقعد میں حضور علیہ الصلوة والسلام نے عمرہ ادا کرنے کے لئے تیاری فرمائی۔ گذشته سال جولوگ جمراه گئے تھے۔ان کو بھی تھم ملا کہ وہ بھی تیار ہو جا نیں۔ چنانچہ وہ سب لوگ تیار ہوگئے۔ سوائے ان حفرات کے جو غزوہ خیبر میں جام شہادت نوش کر چکے تھے یا ویے اس عرصہ میں پک اجل کی دعوت قبول کرتے ہوئے عالم آخرت کو سدھار چکے تھے۔ان کے علاوہ بھی کئی حضرات اپنے آقاکی معیت میں عمرہ اداکرنے کاشرف حاصل

كرنے كئے آمادہ و كئے۔

سفر عمره پر روائی ہے پہلے ہی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابور ہم کو مدینہ طیبہ کاوالی مقرر فرمایا۔ حضور علیہ العسلاۃ والسلام نے قربانی کے لئے ساٹھ اونٹ ہمراہ لئے اوران اونوں کی دیجہ بھال کے لئے تاجیہ بن جند بالا سلمی کو متعین فرمایا۔ ان کی اعانت کے لئے بناسلم قبیلے کے چارافراوا نہیں عطافر مائے اوران کے گلول میں قلادے ڈال دیئے۔ حضور پر نور علقہ نے اپنے قربائی کے جانور کو اپنے وست مبارک سے خود قلادہ پہنایا۔ (خشک چڑے کا فکڑاجو قربانی کے جانوروں کی شناخت کے لئے ان کے گلے میں ڈالا جاتا ہے اسے قلادہ کہتے ہیں۔) سرکار دو عالم علیہ نے خود، زر ہیں، نیزے وغیرہ سامان جنگ ہمراہ لے جانے کا بھی اہتمام فرمایا اور سو گھوڑے بھی ساتھ لے لئے۔ ہتھیاروں کی محمرائی کی ذمہ داری بھیرائن سعدرضی اللہ عنہ کوسونی گئے۔ گھوڑوں کی محمداشت کا فریضہ مجمدائن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا جیا۔

بارگاہ رسالت میں عرض کی حمی یارسول اللہ! حضور اسلحہ ہمراہ لے جارہے ہیں حالا نکہ ان کے ساتھ معاہدہ یہ ہواتھا کہ حضور ایک تلوار وہ بھی میان میں اپنے ہمراہ لاسکتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم حدود حرم میں یہ اسلحہ لے کر داخل نہیں ہوں گے۔اس وقت حسب معاہدہ ہر

عابد کے پاس صرف ایک تکوار ہوگی اور وہ مجمی میان میں۔ بقیہ اسلحہ ہم کسی جگہ رکھ دیں م \_ اگر مشر كين مكه نے عبد هكى كرتے ہوئے ہم پر دھاوابولنے كى حافت كى تو ہمار ااسلحہ ہارے قریب ہی ہوگا۔اس وقت ہم یہی اسلحہ لے کران کامقابلہ کریں گے۔ محد ابن مسلمہ محور بے کر مرانظبر ان پہنچ گئے۔ وہاں کئ قریش نوجوانوں سے ملاقات ہوئی۔ان کے دریافت کرنے پر حضرت محد ابن مسلمہ نے انہیں بتایا کہ نبی محرم علیہ مع اپنے سحابہ کے تشریف لا رہے ہیں۔ کل صبح یہاں پہنی جائیں گے۔ قریش نوجوانوں نے حضرت بشیر ابن سعد کے پاس اسلحہ کے انبار دیکھے توان کے حواس باختہ ہو گئے۔ بدی تیزی سے وہاں سے فکے۔ قریش کو صورت حال سے مطلع کیا۔ سب تھبر ا مے۔ کہنے گے ہم نے صلح ک کسی شق کی خلاف ورزی نہیں گے۔ ہم این معاہدہ پر قائم ہیں اور ابھی معاہدہ کی مت بھی ختم نہیں ہوئی پھر حضور نے اسلحہ اور نظر کے ساتھ چڑھائی کیوں کی ہے؟ سر ور کا تنات علی نے مجد نیوی کے دروازہ ہے ہی عمرہ کا حرام بائد ها۔ سر کاردوعالم عَلَيْكَ نِهِ وَاز بلند لَبَيْكَ ٱللهُ عُمَّ لَبَيْكَ كاوروشروع كيا-سب صحاب في بحى اليناوى كى اقداء كرتے موے باواز بلند بكتيك آلله في كتيك كهناشروع كرديا-سب تبييد كہتے موے روانہ ہوئے یہاں تک کہ مرانظمر ان تک پہنچ گئے۔سار ااسلحہ یا جج کے مقام پر بحفاظت رکھ دیا۔ قریش نے مرز ابن حفص کو مع چند نوجوانوں کے حضور کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے عرض کیا کہ غدر اور عہد فکنی مجھی آپ کا شیوہ نہیں رہا۔ اس دفعہ آپ خلاف معاہدہ ہتھیاروں کی اتنی مقدار این جمراہ کیوں لے آئے ہیں؟ حالاتکہ جارے اور آپ کے ور میان بیر معاہدہ طے ہوا تھا کہ آپ ایک تلواروہ بھی نیام میں اپنے ہمراہ لا میں گے۔حضور نے ارشاد فرمایا کہ یقین کرو کہ میں ہتھیار لے کر حدود حرم میں ہر گز نہیں داخل ہول گا۔ كرزخوش ہو كيااور كہنے لگا۔ ہميں آپ سے يمي توقع تھى كد آپ ايفائے عبد كريں گے۔ مرز قریش کے یاس والی آیااوران کومطمئن کیا۔

نی رحمت علی جب مرانظیر ان کے قریب پنچے۔ وہاں قیام کیا۔ کمی نے بتایا کہ قریب کنچے۔ وہاں قیام کیا۔ کمی نے بتایا کہ قریش کہدرے تھے کہ یٹرب کے بخار نے مسلمانوں کو کمزور کر دیا ہے، ان میں کھڑے ہونے کی بھی سکت نہیں رہی۔ صحابہ نے عرض کی، یارسول اللہ! حضور اجازت فرماویں تو

سواری کے اونٹول سے چنداونٹ ذرج کر کے انہیں پکا میں تاکہ سب سیر ہو کر کھا میں اور شور با پئیں تو ہم ترو تازہ ہو کر مکہ میں داخل ہونے مک قابل ہو جا میں گے۔ وسٹن ہمیں چاق و چوبند دکھے کر سہم جائے گا۔ نبی کر یم علیہ الصلاۃ السلیم نے سواری کے اونٹ ذرج کرنے سے منع فرمایا اور حکم دیا کہ تم میں سے جس کے پاس زادر اہ ہوہ کے آئے۔ چڑے کا دستر خوان بچھایا گیا۔ جوزادر اہ جمع ہوااس کو دستر خوان پر پھیلا دیا گیا اور حکم دیا اب پیٹ بحر کر کھانا کھایا اور اپنے تھلے بھی بھر لئے اور دستر خوان پر بھی بہت ساکھانا ہے گیا۔

مكه مكرمه ميں داخله

اللہ تعالیٰ کا محبوب اپنے دو ہزار جال نار صحابہ کے ہمراہ ذی الحجہ کی چار تاریخ کو صح مورے حرم مکہ میں تشریف فرما ہوا۔ مکر زنے جب قریش کو حضور کی آمد کے بارے میں اطلاع دی توانہوں نے ازراہ حسد وعناد حضور کی طرف دیکھنے ہے اپنی آ تکھیں ہر در عالم علیہ کونہ رؤسائے قریش مکہ چھوڑ کر پہاڑوں پر چڑھ گئے تاکہ ان کی آ تکھیں سر ور عالم علیہ کونہ دیکھیں۔ازراہ حسد وعنادا نہیں یہ بھی گوارانہ تھا کہ وہ حضور کارخ انور دیکھیں۔(1) سر ورعالم علیہ کے حکم سے ذی طوی کے مقام پر قربانی کے او نئوں کو یکجا کر دیا گیا۔ نی کریم علیہ پانی ناقہ قصواء پر سوار ہوگئے۔ سارے صحابہ کرام اپنے آ تا علیہ الصلوة والسلام کے اددگر د حلقہ باند ھے ہوئے تھے۔ان سب نے اپنی تلواریں گلے میں لئکائی ہوئی تھیں۔ بلند آ واز سے کہتی الماقی کہتی کے کاور د کر دہ تھے۔جب یہ موکب ہمایوں ذی طوئی کے مقام پر پہنچا تو تجون کی طرف سے حرم شریف میں داخل ہوئے۔ امام بخاری اور دیگر

مقام پر پہچا او جون کی طرف سے حرم شریف میں داخل ہوئے۔ امام بخاری اور دیگر محدثین نے روایت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوة والسلام اپنی ناقد قصواء پر سوار ہو کر مکد محرمد میں داخل ہوئے۔

حفزت عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عند نے تکیل پکڑی ہوئی تھی۔اور وہ شعر پڑھ رہے تھے۔ان اشعار میں سے چنداشعار آپ بھی سنئے اور لطف اندوز ہوئے:

خَتُوْا بَنِي الْكُفَّادِعَنُ سَبِيْلِهِ ٱلْيُؤْمَرِنَفُوبُكُمُ عَلَى تَنْزِيْلِهِ

ضُرُوّا يُوبِيُّ الْهَامَوَىُ مَقِيلِهِ وَيُنْ هِلُ الْخَلِيلُ عَنْ خَلِيلِهِ قَدْ أَفْرَلَ الرَّحَمْنُ فِي تَنْوْيِلِهِ خَلَوُ الكُفْقَادِ عَنْ سَوِيلِهِ يَا رَبِ الْمِفْ مُوْمِنٌ بِقِيلِهِ أَعْرِفُ حَقَ اللهِ فِي قَبُولِهِ (1) 1- "اے فرزندان کفر! میرے آتا کے راستہ کو خالی کر دو آج ہم تہارے ساتھ قرآن کریم کے تنزیل پر جنگ کرتے ہیں۔ 2- ہم تمہیں الی ضرب لگائیں گے جو تمہاری گردنوں کو کندھوں سے جدا کر دے گی اور ہر بیارے دوست کو اس کے بیارے دوست سے غافل کر دے گی۔

3-اے فرز ندان کفر! میرے آتا کے راستہ کو خالی کر دو۔راستہ خالی کر دو کیو نکہ ساری بھلائیاں اس کے رسول کی ذات میں ہیں۔ 4-اے میرے پروردگار! میں اس کے ارشاد پر ایمان لانے والا ہوں

اور میں اس بات کو جانتا ہوں کہ اس کے ہر تھم تبول کرنے میں ہی اللہ

كالحق-

معورے عبداللہ بن رواحہ و عربایہ اے رواحہ کے بیے ؟ م بولا الله وحده فی معبود نہیں ماسواے اللہ وحده کے اس عبداللہ وکا کا کا کا اللہ وحدہ کے اس نے اپنی بندہ کی مدد کی اور اپنے الشکر کو غالب کیا اور تنہا ای نے (کفار کے) گروہوں کو شکست دی۔ "سب نے مل کریمی جملے دہر انے شروع کردیے۔(3)

کر وہول کو فکست دی۔ "سب نے مل کریجی جملے دہرانے شر وع کردیئے۔(3) امام بخاری اور امام مسلم نے صحیحین میں روایت کیاہے کہ سر کار دو عالم عظیے اپنے

<sup>1-&</sup>quot;تارىخاللىس"، جلد2، صنحه 63

<sup>2</sup>\_اليناً

<sup>3</sup>\_" سبل البدئ"، جلد، صفحه 292

صحابہ سمیت مکہ جس تشریف لے آئے۔ یٹرب کے بخار نے مجاہدین اسلام کو لاغراور کمزور کر دیا تھا۔ کفار مکہ بھی اپنی مجلوب جس انہی خیالات کا اظہار کرتے رہے تھے کہ کل مسلمان یہاں آئی گے اس کے تم دیکھو گے کہ یٹرب کے موسمی بخار نے ان کو لاغر و کمزور کر دیا ہوگا۔ زر درگل میں آئی انگ ہے فاہر ہور ہی ہوگ ۔ کفار نے پروگرام بنایا کہ جب مسلمان حرم میں داخل ہوں گے تو ہم سامنے والی پہاڑی کی چوٹی تعیقان پر بیٹھ کر ان کا تماشہ کریں گے۔ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کریم عقیقی کو ان کی باتوں سے آگاہ فرما دیا۔ حضور ور سارے صحابہ نے اضطباع کیا ہوا تھا۔ یعنی چا در کو دائی کندھے کے نیچ بغل حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سب کو فرمایا:

حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سب کو فرمایا:

میٹور علیہ الصلاۃ والسلام نے سب کو فرمایا:

" یعنی الله تعالی اس مخض پر رخم کرے جو کفار کے سامنے اپنی قوت و

طاقت كامظامره كركاء"

حضور نے سب کو ارشاد فرمایا کہ طواف کے پہلے تین چکروں ہیں رمل کریں لیخی کند ھے اٹھا کر، سینے پھیلا کر، تیز تیز قدم اٹھا کر چلو تاکہ دشمنوں پر تہارار عب بیٹھے اور ہیبت جم جائے۔ چنانچہ ہب نے پہلے تین چکر رمل کے ساتھ کئے۔ مسلمانوں کی بیہ چال ڈھال دکھے کر کفار مکہ کی وہ غلط فہمی دور ہوگئی کہ بیڑب کی آب و ہوانے مسلمانوں کو زار و نا توال بنادیا ہے۔

حضرت عبدالله ابن اوفی فرماتے ہیں کہ ادائے عمرہ کے وقت ہم حضور کواپنے حصار میں لئے رہے تاکہ کوئی اوباش قریب آنے کی جرائت ہی نہ کرسکے۔

ام بیمتی حضرت سعید ابن میتب سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم علیہ جب طواف سے فارغ ہوئے دائری رات وہاں مطابقہ جب طواف سے فارغ ہوئے و بیت اللہ شریف کے اندر تشریف لے گئے۔ ساری رات وہاں مصروف عبادت رہے یہاں تک کہ حضرت بلال نے حسب ارشاد کعبہ کی حجست پر چڑھ کر صبح کی اذان دی۔ یہ ایمان پرور صداس کر کفار مکہ پر کوہ الم ٹوٹ پڑا۔ ابو جہل کا بیٹا عکر مہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ابوالحکم (ابو جہل) پر بڑا کرم فرمایا کہ اس غلام کو یہ کلمات اذان کہتے

اس نے نہیں سنا۔ صفوان بن امیہ کہنے لگا، خداکا شکر ہے کہ میراباب یہ منظر دیکھنے سے پہلے مرگیا۔ خالد بن اسید نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میراباب آج سے پہلے لقمہ اجل بن گیااور اس کویہ منظر دیکھنا نہیں پڑا کہ ایک حبثی غلام کعبہ کی حبیت پر چڑھ کریوں بینگ رہاہے۔(1) دوسرے کفار نے جب یہ کلمات اذان سے تو انہوں نے اینے چیروں کو کپڑے سے

وهانب ليار

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضور اکرم عظی نے صفاومر وہ کے در میان اپنی او نٹنی پر سوار ہو کر سعی فرمائی اور مروہ کے قریب قربانی کے اونٹ ذی کئے۔

چند صحابہ کرام کو حضور ساز وسامان اور اسلحہ کی حفاظت کے لئے مکہ مکرمہ سے باہر چھوڑ آئے تھے۔ جب حضور کے ہمراہ آنے والے صحابہ عمرہ اداکر چکے توان میں سے دوسو کو سامان وغیرہ کی حفاظت کے لئے بھیجا تاکہ پیچھےرہ جانے والے صحابہ آئی ادر عمرہ اداکریں۔

نی کریم علی کو کمد مرمد میں آئے ہوئے تین دن گزر کے اور چو تھے دن ظہر کاوقت

آیا توالل مکہ نے سہیل بن حواطب بن عبدالعزیٰ کو بھیجا کہ حضور کو مکہ سے نکل جانے کے

مکہ ہے واپسی

کے کہیں۔ وہ دونوں آئے، اس وقت حضور علیہ الصافرۃ والسلام انصار کی ایک محفل میں تشریف فرما تھے اور انصار کے رئیس سعد بن عبادہ کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے۔ ان دونوں نے بردی بے باک سے کہا کہ معاہدہ کے مطابق یبال آپ کے قیام کی مدت ختم ہوگئ ہے، اب یبال سے چلے جائے اور مکہ خالی کر دیجئے۔ نبی رحمت نے مزید مہلت طلب کی لیکن انہوں نے یبال سے چلے جانے پراصرار کیا۔ حضرت سعد بن عبادہ نے ان کے گئتا خانہ لہجہ کودیکھا تو وہ بردے غضبناک ہو کر بولے "اے سہیل! تیری مال مرے۔ بیرزمین

نہ تیری ہے نہ تیرے باپ کی۔ بخداحضور یہال سے جب آپ کی مرضی ہوگی تشریف لے

جائیں گے۔ حضورنے حضرت سعد کی اس غیرت ایمانی کو دکھے کر تنمیم فرمایااور کہا"اے سعد!

رہے دویہ ہاری قیام گاہ پر آئے ہیں،ان کی دلآزاری مناسب نہیں۔ "حضور نے سب کو کوچ کا

عَم دے دیااور فرمایا لایمشینی آگے گایت المسلیلین تعنی کوئی مسلمان یہال شام

<sup>1</sup>\_ايناً، مني 294

کے وقت موجود ند ہو۔ حضورا پی ناقہ پر سوار ہو کر روانہ ہوئے اور سرف کے مقام پر آگر قام فریالہ

حضرت سیدالشهداء کی صاحبزادی عماره کاساتھ جانے پراصرار

حفرت حزہ کی بچی عمارہ اپنی مال سلمی بنت عیس کے پاس مکہ میں رہائش پذیر تھی۔ حضور جب مکہ میں تشریف لے آئے تو حضرت علی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ ہم اپنے پچاکی میتم بچی کوان مشرکین کے پاس کب تک چھوڑے رکھیں گے۔ حضور نے انہیں

ساتھ لے جانے کی اجازت فرمائی۔ سیدناعلی جب روانہ ہوئے تو عمارہ" یکاغیتی سیانی گئے تھی۔ میرے چیا! میرے چیا! کہتی ہوئی پیچھے دوڑ کر آئی۔ سیدناعلی نے اسے اٹھالیا اور خاتون جنت

کے حوالے کیااور کہا کہ اپنے چپا کی بیٹی کا خاص خیال رکھنا۔ جب یہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچا تو حضرات علی مرتضٰی، جعفر ابن ابی طالب اور زید بن حارثہ نتیوں نے بارگاہ رسالت میں درخواست کی، یہ بچکی انہیں ملنی چاہئے۔ حضرت زید کو حضور نے حضرت حمزہ کا بھائی بنایا تھا۔ حضرت حمزہ نے بچک کے بارے میں انہیں ہی وصی مقرر کیا تھا۔ انہوں نے عرض کی کہ بچک

ا نہیں ملنی چاہئے۔ سیدنا علی نے عرض کی کہ سہ میرے چپاکی بیٹی ہے، بیں اس کازیادہ حق دار ہوں، یہ مجھے ملتی چاہئے۔ حضرت جعفر نے گزارش کی کہ سے میرے چپاکی بیٹی ہے اور میرے گھراس کی خالہ ہے۔ اس لئے یہ مجھے ملنی چاہئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جعفر کے حق میں فیصلہ صادر فرمایا کیو نکہ ان کی اہلیہ عمارہ کی خالہ تھی۔ فرمایا آفٹ کھٹا

بِمَنْذِلَةِ الْأَثْمِ "فالدمال ك قائم مقام --"

#### مدينه طيبه مين والسي

ماہ ذی الحجہ میں حضور رحمت عالمیان علی عمرہ کی ادائیگی کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف مراجعت فرما ہوئے۔ اس مقدس سفر میں سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے ہم رکاب جانے والوں کی تعداد بچوں اور خواتین کے علاوہ دو ہزار تھی۔ مندرجہ ذیل آیت نے اس خواب کی تقدد ہی کہ یہ خواب پورا ہوگا اور یقینا ہوگا۔ چنانچہ دوسرے سال سب

حواب کی تقدیل کر دی که بیه حواب پورا ہو گا اور یقینا ہو گا۔ چنانچہ دوسرے دوستوںاورد شمنول نے اپنی آنکھول سے اس خواب کی تعبیر کامشاہدہ کر لیا۔ لَقَدُ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّهُ يَا بِالْحَقِّ التَّدُ خُلُنَ الْمُسْعِلَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ المِنِينَ الْحَيْقِينَ رُءُ وَسَكُمْ وَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ المِنِينَ الْحَيْقِينَ الْمُولِقِينَ الْمُحَالَمُ وَالْحَمَالُ الْمُحَالَمِينَ مُقَصِّى بِنُ لَا تَعَنَا فُرُنَ فَعَلِمَ مَا لَمْ يَعْلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

" یقینا اللہ تعالی نے اپنے رسول کو سچاخواب دکھایا حق کے ساتھ کہ تم ضرور داخل ہو گے مجد حرام میں جب اللہ نے چاہا امن وامان ہے، منڈواتے ہوئے اپنے سرول کو یار شواتے ہوئے، تمہیں کسی کاخوف نہ ہوگا۔ پس وہ جانتاہے جو تم نہیں جانے تواس نے عطافر مادی تمہیں اس





# هجرت كاسال مشتم

مکہ کے جگربارے رسالت مآب کے قد مول میں

جرت کا آخوال سال اپنے دامن میں اسلام اور فرزندان اسلام کے لئے ابدی مسر توں اور فیصلہ کن فقوات کی بشار تیں لے کر طلوع ہوا۔ اسلام کا سیل روال جس برق رفتاری ہے آگے بڑھ رہا تھا اس نے کفر کی بلند بالا ہستیوں کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ ان پر سے حقیقت واضح ہوگئی تھی کہ جس قد می صفات ہستی کے وست مبارک میں اسلامی دعوت کا پر چم ہے وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ تعالی کا پر گزیدہ رسول اور اس کا محبوب بندہ ہے۔ اس سے فکر لیمنا پہاڑے فکر انے کے متر اوف ہے۔ ہماری سلامتی اس میں ہے کہ اس کے وامن رحمت کو مضبوطی سے پر لیس۔ اس کی تچی دعوت کو صدق ول سے قبول کریں۔ عمر وامن رحمت کو مضبوطی سے پر لیس۔ اس کی تجی دعوت کو صدق ول سے قبول کریں۔ عمر عزیز کاجو حصہ اس کی مخالفت میں بر باد کیا ہے اب بقیہ زندگی نبی برحق کی غلامی میں بر کر حجولیاں بحر لیں ، فافات کی صورت پیدا کریں، شاید رضائے اللی کی لازوال دولت سے اپنی خالی جمولیاں بحر لیں۔

آخوی سال کے دوسرے مہینہ صفر المطفر میں دنیائے عرب کی تین عظیم شخصیتیں بارگاہ حبیب کبریا علیہ التیۃ والشاء میں حاضر ہو تیں، اپنی سابقہ غلطیوں اور ناوانیوں پر اشک شدامت بہا بہا کر حضور پر نور علی کے دست حق پرست پر اسلام قبول کرنے کی بیعت کی۔ ان فقید الشال ہستیوں کے اسائے گرامی ہے ہیں: عمر و بن العاص، خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ و نیائے کفروشر کے بید فلک بوس مسارکس وار فکل سے مصطفی کر یم علیہ الصلوۃ والسلم کے قد موں میں ڈھر ہو گئے۔ اس کی تفصیلات بوی جمرت انگیز اور ایمان افروز ہیں، میں ذراتفصیل سے انہیں پیش کرنے کی اجازت چا ہتا ہوں۔

## حضرت عمرو بن العاص کی کہانی ان کی اپنی زبانی

انبول نے بیان کیا:

میرے دل میں اسلام کی عداوت گھرکئے ہوئے تھی۔ میں لشکر کفار کے ساتھ جنگ بدر میں شریک ہوااور قل ہونے سے فاکیا۔ پر کارزار احد میں شرکت کی، ب در لغ لوگ مارے محتے لیکن میں یہاں ہے بھی فی گیا۔ پھر خندق کامعر کہ چیش آیا کفار کے اس الشکر جرار میں بھی میں شریک تھا۔ لیکن یہال بھی قتل ہونے سے فی گیا۔ معرکہ خندق میں بھی جب کفارے لشکر جرار کوشر مناک بزیمت کاسامنا کرنا پڑا تو می نے سوچنا شروع کیا کہ ان بے در بے مستوں کا سبب کیا ہے؟ ہر معرکہ میں فشکر اسلام کے مقابلہ میں ہاری افواج کی تعداد کی گنازیادہ تھی، ماے پاس مرقتم کے اسلحہ کے انبار تھے، مارے لڑاکول کے خورو نوش كاسامان بھى وافر مقدار ميں تھا، بايں ہمه كى ايك معركه ميں بھى ہميں كاميابي نصيب نہ ہوئی۔ طویل غور وخوض کے بعد میں اس متیجہ پر پہنچا کہ محمد (عطیقہ) قریش پر یقینا غالب آجائیں گے۔ میں"رھط" کے مقام پر چلا گیاجہاں میراساز وسامان تھا۔ میں نے لوگوں کے یاس آمدورفت اور ملاقاتی بند کرویں۔ یکھ عرصہ بعد حدیدید کے مقام پر فریقین کے در میان صلح کا معاہدہ طے پایا۔ رسول اگرم عظی واپس مدینہ طیبہ تشریف لے مجے اور مشر کین مکہ لوٹ آئے۔ان حالات سے میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ آئندہ سال نبی کریم علیہ مکہ مکرمہ میں ضرور فاتحانہ شان سے داخل ہو جائیں گے۔ میں اس سے پہلے مکہ محرمہ سے نکل جانا چاہتا تھا۔ مکہ اور طائف دونوں شہر میرے لئے قامل قبول نہ تھے۔ میرے دل میں حضور کی عداوت تیز تر ہوتی جار ہی تھی۔ میں نے اسپے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر قریش

كا يجه بھى اسلام قبول كر لے تو ميں چر بھى اسلام كو قبول نہيں كروں گا۔ ميں كھ روز "رهط" میں قیام پزیررہا۔ وہاں سے مکہ مرمد آیااورائے قبیلہ کے لوگوں کو جمع کیا۔ وہ لوگ میرے مثورہ کو قبول کرلیا کرتے تھے، میری ہربات کو توجہ سے ساکرتے تھے اور میرے

ہر فیصلہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا کرتے تھے۔ میری دعوت پر میر اسار اقبیلہ جمع ہو گیا تو یں نے ان سے یو چھاکہ میرے بارے میں تمہار اکیا خیال ہے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ تم بڑے زیر ک اور دور اندیش ہو۔ تمباری رائے ہمیشہ صائب ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ محر (عليه الصلوة والسلام) كا معامله اب بهت طاقت پكر ربا ب- جس سے خفنے كے لئے میری ایک تجویز ہے۔ انہوں نے کہا، بتائے کیاسوجاہ ؟ میں نے کہامیری رائے تویہ ہے کہ ہم حبشہ کے باوشاہ نجاشی کے پاس چلے جائیں اور اس کی پناہ میں وہاں رہائش پذیر ہو جائیں۔اگر محد (علیہ) فقیاب ہوجائیں اور سارے عرب پر قبضہ کرلیں توہم ایے حالات میں نجاشی کی بناہ میں ہوں گے۔ ہمیں کوئی گزند نہیں پہنچا سکے گا۔ ہمارے لئے محمد (علیہ) ک محکوی سے نجاثی کے زیر سامیر زندگی بسر کرنابہت پسندیدہ ہے،اور اگر قریش ان پر غالب آجائي تووه حدراقبيله بير-ان كي فتح حدري فتح موكى- ده حدري قدر ومنزلت كو بيجانة ہیں۔ وہ ہمیں قطعاً کوئی ضرر نہیں پہنچا عیں عے۔سب حاضرین نے عمرو بن العاص کی اس تجویز کو بہت سر ابا۔ حبشہ روانہ ہونے سے پہلے انہوں نے نجاشی کو بطور بدیہ پیش کرنے ك لئے اعلى فتم كى چڑے كى مصنوعات خريديں كيونك نجاشى كومكه كى چڑے كى مصنوعات بہت پند تھیں۔ پوری طرح تیاری کر کے ہم مکہ سے جشہ کے لئے روانہ ہوئے۔ ہم وہاں بین کرا قامت گزیں ہو گئے۔ایک روز ہم نے وہاں عمر و بن امید العنمر ی کودیکھا۔معلوم ہوا کہ وہ نی کریم ملک کا نجاشی کے نام گرای نامہ لے کر آیا ہے۔اس نوازش نامہ میں حضور نے حضرت جعفر اور ان کے مسلمان رفقاء کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی تھی۔ نیز اے تحریر کیا کہ وہ ام حبیبہ کا نکاح سر ور عالم علیہ کے ساتھ کردے۔عمرو بن امیدالشمری وہ متوب کرای لے کر نجاشی کی ملاقات کے لئے حمیا۔ پچھ و مروبال عظمرا پھر واپس چلا حمیا۔ میں نے استے دوستوں کو کہا کہ عمرو بن امید یہال آیا ہوا ہے۔ اگر میں نجاشی کی خدمت میں حاضر ہو کر بے درخواست کرول کہ وہ عمرو کو ہمارے حوالے کر دے اور وہ ہماری اس در خواست کو منظور کرے تو چر ہم عمروکی گردن اثرادیں گے۔ اگر ہم بیر کارنامہ انجام دینے میں کامیاب ہو مے تو ہارے سارے قریش بھائی خوش ہوجائی سے اور ہاری اس خدمت کے عوض ہاری غیر حاضری کو محسوس نہیں کریں مے۔سب نے میری اس دائے ک تائید ک۔ چنانچہ میں ایک روز نجائی کے پاس جانے میں کامیاب ہو گیا۔ وہال پہنچ کر حسب معمول میں اس کے سامنے مجدہ رین ہو گیا۔ اس نے کہا، اے میرے مخلص دوست! مرحبا خوش آمدید- کیااہے ملک سے میرے لئے کوئی تحد مجمی لائے ہو؟ میں نے جواب دیا،اے جشہ کے باوشاہ! میں تہارے لئے بہترین حتم کی چڑے کی مصنوعات لے کر آیا ہوں۔

چنانچہ وہ سارے تحاکف میں نے اس کی خدمت میں پیش کردیئے۔اس نے ان میں سے چند تحائف ابے بطریقوں میں تقسیم کر دیے اور بقیہ کے بارے میں تھم دیا کہ ان کی فہرست مرتب كى جائے اور انہيں بحفاظت مال خاند ميں ركھ دياجائے۔ میں نے جب محسوس کیا کہ بادشاہ ان نادر تحاکف کے باعث بہت خوش ہو گیاہے تو میں نے موقع کو غنیمت سجھتے ہوئے اپنی عرضداشت پیش کردی۔ میں نے کہا، اے بادشاد! میں نے ایک آدمی دیکھاہے،جوا بھی ابھی آپ کے دربارے باہر نکلاہے۔ یہ ہمارے دسمن كا قاصد بے جس و عمن نے ہميں بہت صدم پہنچائے ہيں۔اس نے ہمارے سر دار ول اور نامور افراد کو قتل کیا ہے۔ اگر تم اس قاصد کو میرے حوالے کر دو تو میں اس کو قتل کر کے ا پے غضب کی آگ شنڈی کر سکوں گا۔ یہ س کر نجاشی کا چہرہ غصہ سے سرخ ہو گیااوراس نے ایک زور دار طمانچہ میری ناک پر دے مارا۔ میرے دونوں نتحنوں سے خون بہنے لگا۔ میں نے خون کو کیڑے ہے یو نچھنا چاہا۔ میر اسارا کیڑااس ہے تر ہو گیا۔ مجھے اس وقت اتنی شر مندگی محسوس ہوئی کہ اگر زمین بھٹ جاتی تومیں اس میں تھس جاتا۔ میں نے کہا، اے باد شاہ!اگر مجھے علم ہو تا کہ تم اس بات سے اتنے برافر وختہ ہو گے تو میں یہ مطالبہ نہ کر تا۔ نجاشی کواپن حرکت پر پچھ ندامت می ہوئی۔اس نے کہا،اے عمرواتم نے ایس ستی کے قاصد کو اپ قبضہ میں لینے کا سوال کیا جس کے پاس ناموس اکبر (جرئیل) حاضر ہو تا ہے۔ جو موی اور عیسیٰ علیباالسلام پر نازل ہواکر تا تھا، تاکہ تواس کو قتل کر دے۔ عمرو کہتے ہیں کہ اس کی اس بات سے اچانک میرے دل میں ایک انقلاب رونما ہو گیا۔ میں نے اپنے دل ہے کہا کہ اس دین حق کو تو عرب و عجم نے پیچان لیا ہے۔ ایک توہے کہ اس کی مخالفت پر کر بستہ ہے۔ میں نے بادشاہ سے استضار کیا۔اے بادشاہ اکیا تو بھی اس دین کے حق ہونے کی شہادت دیتاہے؟ نجاشی بولا، ہاں بے شک۔ میں مجھی اس کے برحق ہونے کی شہادت دیتا ہوں۔اے عمرو! میری بات مانواور اس ہتی کی غلامی اختیار كرلو\_ بخدا!وه حق پر ہيں۔ آپ اپنے جملہ مخالفين پر غالب آجا عمل گے۔ جس طرح موى، فرعون اور اس کے قشون قاہرہ پر غالب آگئے تھے۔ میں نے کہا، کیاتم ان کی طرف سے میرے اسلام قبول کرنے کی بیعت لینے کے لئے تیار ہو؟ نجاشی نے کہا، بے شک میں تیار ہوں۔ نجاثی نے اپناہاتھ بڑھلیااور اسلام قبول کرنے کے لئے اس نے مجھے بیعت کر لیا۔

پھر اس نے طشت منگولیا اور اس میں میر اخون دھویا میرے خون آلود کیڑے اتر وائے اور مجھے نالباس بہنایا۔ نی شاہی یوشاک زیب تن کر کے جب میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا تو وہ مجھے اس لباس میں دیمے کر خوش ہو گئے۔ انہول نے یو چھا، کیا نجاشی نے تہاری وہ درخواست قبول كرلى بي عن فيات التع موع كماكديد ميرى ميلى ملاقات تحى، من نے پہلی ملا قات میں ایک بات کرنا گوارانہ کیا پھر کسی وقت حاضر ہو کریہ بات کہول گا۔ انہوں نے کہا، تونے بہت اچھاکیا۔ اس كے بعد كى كام كا بہاند بناكر ميں اينے ساتھيوں سے الگ ہو كيا۔ وہال سے سید حابندرگاہ پہنچا۔ایک سنتی روائلی کے لئے تیار کھڑی تھی۔ میں اس میں سوار ہو میا۔وہ سمتی مین کی "معیب" نامی بندرگاہ پر آگر انگر انداز ہوئی۔ میں وہال اترا۔ وہال سے ایک اون خريدااور سيدهامديد طيب كى طرف چل يدك "مر الطبر ان" ي كرر تا بوا"هداة" کی بہتی میں پہنچا۔ وہاں سے چلاتو مجھے دوآدمی نظر آئے۔ان میں سے ایک خیمہ کے اندر تھا اور دوسر اباہر کھڑ اتھا۔اس کے ہاتھ میں سواری کے دونوں اونوں کی تکیلیں تھیں۔جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ خالد بن ولید تھا۔ میں نے حجت کہا، اے اباسلیمان! (خالد کی کنیت)اس نے کہابال میں نے یو چھاکد حرکا قصد ہے؟اس نے کہامحر عظیفے کی خدمت میں جاربامول سباوگول فياسلام قبول كرايا ب-كوئى قابل ذكر آدى باقى نيس ربا-اگر مم نے مزید تاخیر کی تودہ اینے طاقتور پنجوں سے جاری گردنیں دبوج لیس کے۔ یں نے کہایس بھی محمد علیہ الصلوة والسلام کی بارگاہ بیس پناہ میں جار ہاہوں۔وہاں حاضر ہو کراسلام قبول کرنا جا بتا ہوں۔ یہ س کر عثمان بن طلحہ بھی خیمہ سے باہر نکل آئے اور ممين مرحبا كبا- كرم منول مدينه طيبه كى طرف روانه موكة - جب مم تيول بارگاه رسالت يناه مين حاضر ہونے كے لئے روال دوال تھے۔ تو "بئر الى عنيه" كے ياس بم نے ایک آدمی دیکھااور جس نے بلند آوازے کہا: قَدُ أَعْطَتُ مَكَّةُ الْمَقَادَةَ يَعْدُ هٰذَيْنِ

اس کے بعد دہ فخص مجد نبوی کی جانب مڑ گیا۔ میر ا گمان ہے کہ اس نے ہمارے حاضر

"ان دونوں کے چلے آنے کے بعد مکہ نے اپنی باگ ڈور ہمارے حوالے

ہونے کی بشارت اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کردی۔

مدینه طیبه پینی کرجم نے اپنی او نثیال "حره" (پقریلامیدان) میں جاکر بھا میں، صاف سقر الباس پہنا، اس وقت عصر کی اذان ہو رہی تھی، ہم چلے اور ہم بارگاہ حبیب کبریا علیه

الصلوّة والسلام میں پنچے۔ حضور پر نور کارخ مبارک فرط مسرت سے دیجنے لگا۔ حضور کے

ارد گرد جینے مسلمان منے وہ بھی از حد مسرور نظر آرہے منے۔ پہلے حضرت خالد آ کے بڑھے اور بیعت کاشر ف حاصل کیا۔ پھر عثمان بن الی طلحہ بیعت کی سعادت سے بہرہ ور ہوئے۔

میر میری باری آئی۔ میں حاضر ہوا، فرط حیاہے میری آئیسیں اوپر نہیں اٹھ رہی تھیں۔ میں زیاریش میں معد کی کی اللہ تدائی میں ریمان سرمان کے اور معافی فیاد ریمان

میں نے اس شرط پر بیعت کی کہ اللہ تعالی میرے سارے سابقہ گناہ معاف فرما دے۔ افسوس کہ مجھے بیہ خیال نہ آیا کہ میں بیہ بھ<mark>ی عرض کروں کہ میرے چھ</mark>لے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمادے۔میری عرض من کر حضور پر نور نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُ مَا كَانَ قَبُلَهُ وَالْهِجْرَةُ تَجَبُّ مَا كَانَ قَبُلَهُ وَالْهِجْرَةُ تَجَبُّ مَا

" یعنی اسلام پہلے گناہوں کو ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ اور ہجرت بھی پہلے

گناہوں کو نیست ونا بود کر دیتی ہے۔" میں اور میں مضر اور کر دیتی ہے۔"

حضرت عمرو بن العاص رضى الله عند فرماتے ہیں كہ جب ہے ہم دونوں نے اسلام قبول كياس كے بعد ہر حضن موقع پر حضور ہم دونوں كوسب پر ترجيح ديتے تھے۔ حضرت

ابو بمر بھی اپنے عبد خلافت میں ایبا ہی ہر تاؤ کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر کاروبیہ میرے ساتھ توویباہی تھاالبتہ حضرت خالد پروہ کچھ ناراض لگتے تھے۔

ان تیوں حضرات نے بجرت کے بعد آٹھویں سال ماہ صفر میں سر کار دوعالم علیہ کے

دست ہدایت بخش پر اسلام کی بیعت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا۔ (1)

خالد بن وليد كا قبول اسلام

دوسری فقیدالشال شخصیت جس نے جرت کے آٹھویں سال ماہ صفر میں داعی حق ادر

<sup>1-&</sup>quot; دلا کل البنوة"، جلد 4، صفحه 343-346 اور امام ابو بكر احمد بن حسين البيع مي "السن" كے علاوہ سير ت و تاريخ ك كتابول عمى مدواقعه موجود ہے۔

مرشد کامل علی کے دست مبارک پر اسلام قبول کرنے کی بیعت کی وہ حضرت خالد بن ولید کی ہتی تھی۔جونور محدی سے اکتساب نور کرنے کے بعد اللہ تعالی کی تکوار بن کر چکی۔ اور جہال بھی کمی طاغوتی قوت نے سر غرور بلند کیا وہ اس پر صاعقہ موت بن کر لیکی اور اے خاکشر بناکر چھوڑا تاریخ انبانی کا بی بے مثال جرنیل اپی جلہ بے عدیل ملاحیتوں سمیت عمع جال مصطفوي كايروانه كيول كريتا؟ یدایان افروز حکایت شرین اس جرنیل کی زبان سے سنے جس نے اسلامی فتوحات میں این عسکری عبقریت کاوه زنده جاوید مظاهره کیاجس کی مثال تاریخ عالم میں نایاب ہے۔ ید روح پرور کمانی حضرت میجی نے اپنے والد حضرت مغیرہ بن عبدالر حمٰن سے سی اور حفزت مغيره نے خود حفزت خالد كواسے ايمان لانے كاقصه بيان كرتے ہوئے سا۔ حضرت خالد فرماتے ہیں:۔ جب میرے دب نے میرے لئے جملائی کاارادہ فرمایا تواس نے اسلام کی محبت میرے دل میں ڈال دی اور نمیرے جذبہ حق پذیری کو راہ راست پر گامزن ہونے کی توفیق بخش دی۔ حدیبیے سے پہلے جنتی جنگیں ہوئی تھیں ان سب میں کفارے لشکر میں شامل ہو کر میں شر یک ہوا تھا۔ ہر بار میں ای متیجہ پر پہنچا کہ میں وقت ضائع کر رہا ہوں۔ محمد علی ہا شید ان کفار پرغالب آجائیں گے۔ جبرسول الله علي عمره اداكرنے كى نيت ے كمد كے لئے رواند ہوئے تو مشركين ك محر سوار دست كامين سالار تھا۔عسفان كے مقام ير ميرے دستہ اور الشكر اسلام كا آمنا سامنا ہوا۔ میں ان کے سامنے صف بائدھ کر کھڑا ہو گیااور راستدروک لیا۔ حضور علاق نے ہارے سامنے نماز ظہرادا کی۔ ہم نے حضور پر حملہ کرنے کاارادہ کیا۔ لیکن ہمیں حوصلہ نہ موا حضورت بمارے برے ارادہ پر آگاہی حاصل کر لی اور جب نماز عصر کاوفت آیا توسر ور عالم نے عصر کے وقت نماز خوف اوا کی۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالی خود ان کا محافظ ہے۔ ہم ان ير حمله نهيں كريكتے۔ چنانچہ ميں اپنے سواروں سميت دائيں طرف مڑ گيا۔اس طرح فكراؤ

سرورعالم علي آعے بوھ كرحديب كے مقام پر خيمہ زن ہو گئے۔ آخر كار فريقين ميں

صلح كامعابده طے يايد تو ميں نے اپ ول ميں كہاكد اب كياباتى ره كياہے؟ جھے يہال سے نکل جانا چاہے۔ لیکن سوال میہ تھا کہ یہاں ہے نکل کر جاؤں تو کہاں جاؤں؟ حبشہ جاتا ہوں تو وہاں کا بادشاہ خود مسلمان مو چکا ہے اور مسلمانوں کی کافی تعداد اس کے زیر سامید رہائش یذیر ہے۔ اگر ہر قل کے باس جا کر پناہ لیتا ہول تو مجھے اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر میہودیت یا نفرانیت کو اختیار کرنا پڑے گااور عجمیول کا تابع فرمان موکر رہنا پڑے گا۔ اے میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔اباس کے بغیر کوئی جارہ نہیں کہ اپنے گھرمیں پڑار ہوں اور پیچھے رہ جانے والے لوگوں کے ساتھ اپنی بقید زندگی کے دن بسر کروں۔ میں ای پخت ویز میں تھاکہ نی رحت علیہ عمرہ قضا کرنے کے لئے مکہ مکرمہ تیریف لے آئے۔ میں روپوش ہو گیا تا کہ میں مکہ میں حضور کے وافل ہونے کا منظر اپنی آ محصول ے نہ دیکھوں۔ میر ابھائی ولید بن ولید مسلمان ہو کر نبی اگرم عظیاہ کے اس کاروان میں شر يك تعاراس في محص الله كياليكن مي است فد ال سكاراس في محص مندرجد ويل خط لكها: بم الله الرحمٰن الرحيم۔ ميرے لئے سب سے زيادہ تعجب الكيزيد امر ب ك تیری رائے ہے اسلام کی صدافت کس طرح مخفی رہی حالا تکنہ تیری عقل و دانش اپنی نظیر نہیں رکھتی۔اسلام جیما سچاند بب تھ سے کیے پوشیدہ رہ سکتا ب-رسول الله علي في تيرب باربي من محص يو جها، خالد كبال ب؟ من نے عرض کیا۔اللہ تعالیٰ اے لے آئے گا۔ نیز حضور نے فرمایا خالد جیساز ہرک انسان اسلام جیے دین ہے کیے جالل رہ سکتا ہے؟ اگر وہ کفار و مشر کین کے مقابلہ میں مسلمانوں کی مدد کر تا تواس کے لئے بہت بہتر ہوتا۔ ہم اس کی قدر كرتے اور دوسر ول پراے فوقت ديت-اے ميرے بھائي از ندگي كے جو لمح تم نے ضائع کے ہیں، ان کا فوراً تدارک کرو۔ تونے واقعی بڑے زریں مواقع

حضرت خالد بیان کرتے ہیں کہ جب میرے بھائی کا خط مجھے ملا تو میری آئکھیں کھل گئیں۔ مکہ سے نکل جانے کا شوق میرے دل میں موجزن ہو گیا اور اسلام قبول کرنے کا جذبہ مزید تواناہو گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوة والتسلیم کے بارے میں جو بغض وعناد تھا، وہ کا فور ہو گیا۔ انبی دنوں میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک ٹنگ اور بنجر خطہ سے نکل کر سر سبز و

ضائع کئے ہیں۔

شاداب اور کشادہ علاقہ میں اسمیاموں۔ میں نے سوچا یہ برااہم خواب ہے۔ عدید جاؤل گا تو حفرت ابو بكرے اس كى تعبير يو تھول گا۔ جب آپ وہال پنچ تو حفرت صديق اكبرے این خواب کی تعبیر پو چھی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تنگ اور بنجر علاقہ کفر کا تھا۔ سر سبر وشاداب اور کشادہ علاقہ دین اسلام ہے جہال الله تعالى في حميس بہنجادياہ۔ جب میں نے بارگاہ رسالت میں حاضری کا پختہ عزم کر لیا تومیں نے اپنے ول سے پوچھا کہ رفیق سفر کس کو بناؤں۔ گھرے لکا تو صفوان بن امیہ سے اچانک ملا قات ہو گئی۔ میں نے اے کہا، اے اباوهب! کیاتم اپنی حالت کو نہیں دیکھ رہے، جار اکیا حال ہو گیاہے؟ محمد (عليه الصلوة والسلام) عرب وعجم ير غالب آ محيات ببتر نبيس كه جم خود آب كياس حاضر ہو جائیں اور آپ کی غلامی افتیار کرلیں۔اس سے ہماری عزت وشرف میں اضافہ مو گا۔ میری بات من کراس نے بڑی شدت سے نہ کردی۔اس نے کہا کو کھ کیٹی تا تھیوٹی مما أَنْ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ سارى ونياان يرايمان في آعاور مير عبوااور كوكي باتى ندر ب تویس پھر بھی ان کی اطاعت نہیں کروں گا۔ "وہ چلا گیا۔ یس نے سوچاہد وہ محف ہے جس کا بھائی اور باپ غزو ہُ بدر میں قتل کر دیئے گئے تھے۔اس سے ایمان لانے کی توقع عبث ہے۔ پھر میر ی ملا قات عکرمہ بن الی جہل ہے ہو گی۔جو بات میں نے صفوان سے کہی تھی،وہی بات اس کے سامنے بھی دہرائی۔اس نے مجھے وہی جواب دیاجو صفوان نے مجھے دیا تھا۔ کہ اگر ساری دنیاان پر ایمان لے آئے اور میرے بغیر کوئی کافر بھی نہ رہے، میں تب بھی ان پر ایمان نبیس لاوک گا۔ میں نے کہا کہ میری بدیات کی کونہ بتاتا، اس نے وعدہ کیا۔ میں وہاں ہے اپنے گھرلوٹ آیااور خادم کو کہا کہ میرے اونٹ پریالان کس کراہے باہر لے آؤ، میں عثان بن طلحہ سے ملاقات كركے واليس آربا مول ميں نے دل ميں كماكم عثان میرادوست ہے اگراس سے بیات کرلول تو کیا حرج ہے چھے یاد آیا کہ اس کے بہت ے قربی رشتہ دار غروہ احدیس قل کردیے گئے تھے۔ بھلاوہ میری بات کبمانے گا؟ پھر میں نے سوچاکہ بات کرنے میں حرج ہی کیا ہے۔ میں تو یہاں سے چلے جانے کا پکاار ادہ کر چکاہوں۔ اگر میرے ساتھ نہیں آئے گا تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ چنانچہ میں نے اس

ے اپنی قوم کی حالت زار بیان کی۔ پھر میں نے پہلے دور فیقوں کی طرح اس کو حضور کی خدمت

میں حاضر ہونے کی دعوت دی۔ خلاف توقع اس نے میری بددعوت بلاتا مل قبول کر لی۔ اب ہم نے باہم طے کیا کہ صح سورے "یاج " کے چشمہ پر ملاقات کریں گے اور جو صاحب وہاں پہلے بہنچے وہ دوسرے کا نظار کرے۔ دونوں مل کرمدینہ طیبہ روانہ ہوں گے۔ دوسرے روز مج صادق سے پہلے ہم دونوں یا ج کے چشمہ پر بہنی گئے اور وہاں سے اکشے محبوب رب العالمين عظافة كى بارگاه مين حاضر مونے كے لئے چل يراك-جب ہم دونوں (خالد اور عثان) ہداۃ کی بستی میں پہنچے تو وہاں جار کی ملا قات عمرو بن العاص سے ہو گئے۔اعبول نے ہمیں مرحبا كبا- ہم نے انبيں خوش آ ديد كبا- حضرت عمرو بن العاص نے یو چھا کد حر جارہے ہو؟ ہم نے یو چھا آپ کد حر جارہے ہیں؟ انہول نے چر مم ب يو جهام لوگ كد حر جارب موجم في كها الملت حُول في الدِسك و التّباع مُعَمّد صَلَّى الله عَلَيْدِ وَسَلَّق اللهم قبول كرنے كے لئے اور في كريم عليه الصلوة والسليم كى غلامى كا طوق زیب گلو کرنے کے ارب ہیں۔ قَالَ ذَاكَ الَّذِي أَقْدَا مَرِيْ كَهَا، بخدا كى متعد مجھے یہاں لے آیاہ۔ چنانچہ یہاں ہے ہم میوں اکشے مدیند منورہ کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنے کر حرہ بن ا پنی سوار یول کو بٹھایا، خود صاف ستھر الباس پہنا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ہماری آمد کی اطلاع مل می تھی۔ میں بار گاہر سالت میں حاضری کے لئے جارہا تھاکہ میری الا قات اپنے بھائی ہے ہو منی۔اس نے کہا بھائی جان! جلدی کرو۔حضور تہاراا تظار فرمارہ ہیں۔ہم تيزى سے قدم اٹھاتے ہوئے آ مے برد رہ سے تھے۔ وہال بہنچے تو محبوب رب العالمين علي مجھے و يكية بعى رب اور تبسم بعى فرمات رب- من فسلام نياز بيش كيا-عرض كى! المستلكة وعليّات يَانَيْكَ الله صفور ن كشاده رولى على مير علام كاجواب مرحت فرمايا- من في عرض كا- إِنَّ اَتُّهُدُ آنَ لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ في رحت عَلَيْهُ ف فرايا: ٱلْحَمْنُ لِلْحِالَيْنِي هَدَاكَ قَلْكُنْتُ أَزَى لَكَ عَقْلًا رَجُونُ أَنْ لَا يُسْلِمَكَ إِلَّا إِلَى الْحَثْيُرِ الله تعالی کوسب تعریفیں سزاوار ہیں جس نے تجھ کو ہدایت عطافرمائی۔ مجھے امید تھی کہ

پھر میں نے گزارش کی میار سول اللہ! میں متعدد مقامات پر حضور کی مخالفت آور عناد میں اثرار با، آپ اللہ تعالی معاف فرما ہے کہ میری ان غلطیوں کو اللہ تعالی معاف فرما دے۔

تيرى عقل خداداد كتي خير تك پنجائ كي-"

سر کاردوعالم علیہ نے فرمایا: آلید شکا کُریجی می کان قَبْلَهٔ اسلام لانے سے پہلے جتنے بھی گناہ سر زد ہوئے ہوں، اسلام لانے سے وہ سب ملیامیٹ ہو جاتے ہیں۔ "میں نے عرض کی، یارسول اللہ! پھر بھی میری بخشش کے لئے دعا فرمائے۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے اور یول دعا فرمائے: فرمائی:

ٱللَّهُ اَغْفِهُ لِخَالِدِ بُنِ وَلِيُدٍ كُلَّمَا أَوْضَعَ فِيُهِ مِنْ سَيِّ عَنْ سَبِينِيكَ -

عَنَّ سَیِمیلِکِ ۔ "اےاللہ!خالدنے تیرے رائے ہے روکنے کی جتنی بار کو شش کی،المٰی

اس کومعاف فرمادے۔"

حفرت خالد فرماتے ہیں۔ پھر حضرت عمر و بن العاص حضرت عثان بن طلحہ نے سر ور

عالم عليه كى بيت كى سعادت عاصل كى-

ه ميكان عادكات ال

حضرت خالد کا قول ہے:

وَكَانَ قُدُوْمُنَا فِي مَنْفِي سَنَةَ ثَمَانٍ فَوَاللهِ مَاكَانَ رَسُولُ اللهِ مَنْفَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَونَ يَوْمِ أَسُلَمْتُ رَسُولُ اللهِ مَنْفَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَونَ يَوْمِ أَسُلَمْتُ

يَعْمِيلُ فِي اَحَدًا مِنْ اَصْحَامِهِ فِيمَا حَزَّبَهُ نَعْمِيلُ فِي اَحَدًا مِنْ اَصْحَامِهِ فِيمَا حَزَّبَهُ

"ہماری مدینه منورہ حاضری8 ہجری ماہ صفر میں ہوئی پس اللہ کی قسم جس روز میں ایمان لایا اس وقت سے رسول اللہ علیہ سے مشکل مرحلہ میں

رورین میں لایا کا و میرے ہم مالیہ نہیں سجھتے تھے۔" کسی اور صحالی کو میرے ہم مالیہ نہیں سجھتے تھے۔"

<sup>1-&</sup>quot; دلا كل الميزة"، جلد4، صفح 349 دابن كثير، "السيرة المينوب "، جلد3، صفح 446-453



# غزوة موته

إِنَّ اللهُ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَا لَهُمُّ اللهُ الله

(1)

" یقیناً الله تعالی نے خرید کی جی ایمان داروں ہے ان کی جانیں اور ان

کے مال اس عوض میں کہ ان کے لئے جنت ہے۔ لڑتے ہیں الله تعالی

کی راہ میں۔ پس قتل کرتے ہیں اور قتل کئے جاتے ہیں۔ وعدہ کیاہے الله
تعالی نے اس پر پختہ وعدہ تورات اور انجیل اور قر آن (تینوں کتابوں)
میں اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے اپنے وعدہ کو اللہ تعالی ہے۔ (اب
ایمان والو) پس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو کیا ہے تم نے اللہ
تعالی ہے۔ اور یجی بڑی فیم وز مندی ہے۔ "

کفروطاغوت کے علمبرداروں نے اسلام کے سیل روال کی پیش قدمی کورو کئے کے لئے جتنے پختہ بند باند سے تنے ،ایمان کی تند و تیز موجیں انہیں تکول کی طرح بہا کر لے گئیں۔ شرک و الحاد کے متوالوں نے جو نا قابل تنخیر مر اکز بنائے ہوئے تنے ، مصطفوی درویشوں نے اپنیاؤں کی ٹھو کروں سے انہیں ریزہ ریزہ کردیا تھا۔ عرب کے افق پر رشدو ہدایت کا جو آ قاب عالمتاب طلوع ہوا تھا، اس کی شوخ کرنوں نے ظلمتوں اور تاریکیوں کو ہدایت کا جو آ قاب عالمتاب طلوع ہوا تھا، اس کی شوخ کرنوں نے ظلمتوں اور تاریکیوں کو

نیست ونابود کردیا تھا۔ وہ فضائی جہال کھ عرصہ پہلے اُعلی میں (مبل زندہ باد) کے نعرے گو نجا کرتے تھے، اب وہال ہر سواللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے فردوس موش بنے لگے تھے۔ توحید کی سہانی چک نے جزیرہ عرب کے گوشہ گوشہ کورشک صد طور بنادیا تھا۔ ہادی برحق عطاق کے خون کے بیاسے اور ان کی گزر گاہوں میں کافنے بچھانے والے،اب ان کے قد مول میں دیدہ ودل فرش راہ کرنے لگے تھے۔ بے جان بتول کے پیار ہول نے اسے باتھوں سے انہیں کاڑے کارے کردیا تھا۔ابان کے سر صرف خالق کا تنات کے حضور میں ہی خم ہو سکتے تھے۔ غزوہ خندق کے تمام مشرک قبائل کے منتب اور نمائندہ لشکر جرار نے مرکز اسلام مدینہ منورہ پر چڑھائی کی لیکن اسلام کے متھی مجر مجاہدین نے ان کوالی شکست دی کہ ان کی كمر بهت بميشہ كے لئے ثوث كئے۔ چرانہيں بھی جرأت نہ ہوئى كہ وہ حملہ آور بن كرمدينہ طيبه يرچ دهاني كريي-جحرت کے بعد یہود اور منافقین نے اینے دجل و فریب کے جال بچھا کر غریب الدیار اور مفلوک الحال مسلمانوں کو اپنا صيد زبول بنانے كے لئے لا كھول جنن كئے۔ان كى بعض فريب كاريال اور عياريال اتى خطرناك تحيل كه هَإِنْ كَانَ مَكُوْهُمْ لِتَرُوْلَ مِنْهُ الْجِيَالُ پہاڑ بھی ان سے ارزارز گئے۔ لیکن حضور سرور عالم علیہ کی پینمبراند قیادت نے دو تین سال کی قلیل مدت میں ان کی رعونت و نخوت کا جنازہ نکال دیااور سنہ 7 ہجری میں خیبر کے نا قامل تسخير قلعول اور گردونواح ميں يہودكى آباديوں پر اسلام كاپر جم لبرانے لگا۔ جہال تک جزیر ؤ عرب کا تعلق تھا،اسلام دسمن ساری قوتیں دم توڑ چکی تھیں۔ جزیرہ عرب کے مشرق و مغرب میں دو عالمی قوتیں تھیں جنہوں نے تقریباً ساری معمور دنیا کواینے چنگل میں دبوج رکھا تھا۔اسلام کی صدائے لااللہ الااللہ ان کے سامنے بلند ہوئی اور شجر اسلام آہتہ آہتہ تناور پیڑبن گیالیکن انہوں نے اس تحریک اسلامی کو مجھی در خور اعتناء نه سمجھا۔ آخر کار اسلام کی ان بے دریے فتوحات نے انہیں چو کنا کر دیا اور وہ اس میں دلچیں لینے لگے۔اس امجرتی ہوئی قوت سے بروفت نہ نیٹا گیا توعین ممکن ہے کہ کل يمي قوت جارے لئے سوبان روح بن جائے۔اس لئے قيصر روم نے بھى اسلام سے نيٹنے

کے لئے فوج تیار کرناشر وع کردی اور وہ مناسب موقع کا نظار کرنے لگا۔

ماہ جمادی الاول سنہ 8 جمری میں "مونہ" کے مقام پر اسلامی لشکر کی پہلی مکر روی فوجیوں سے ہوئی جن کی امداد کے لئے کثیر تعداد میں عرب کے عیسائی قبائل بھی المد کر

### اس جنگ کے اسباب

دعوت اسلام کاروح پرورپیام جزیرہ عرب کی سر حدول سے باہر سلیم الفطرت افراد کو متاثر کرنے لگا تھا۔ شام کے علاقہ میں بھی اس دین حق پر ایمان لانے والول کی تعداد میں آئے دن اضافہ ہورہا تھا۔ یہ بات وہال کے عیسائی باشندوں اور عیسائی حکمر انول پر بڑی

گراں گزر رہی تھی۔ قیصر روم کے مقرر کردہ گورنر نے تھم جاری کر رکھا تھا کہ جو شامی عرب اسلام قبول کرے،اے قتل کر دیاجائے۔اس غیر انسانی حرکت کورحمت عالم علیاللہ

کیے برداشت کر سکتے تھے؟(1) ای اثناء میں ایک اور المناک واقعہ چین آیا جس نے حالات کی سٹینی میں ہوشر بااضافہ

کر دیا۔ ہادی ہر حق عطائے نے اصرای کے حاکم جے ہر قل نے دہاں گور ز مقرر کیا ہوا تھااور جس کانام حارث بن ابی شمر الغمانی تھا، کو اپناگرای نامہ تحریر فرمایا جس میں اس کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ اس دعوت نامہ کولے جانے کے لئے حضرت حارث بن عمیر

الازدی کو منتخب فرمایا۔ یہ جب مونہ کے مقام پر پہنچ تو قیصر کے ایک رئیس شر صبل بن عمر و الغرانی نے آپ سے بوچھا کہ تم کون ہواور کدھر جارہ ہو؟ حضور کااسم گرامی لے کر کہا، کیاتم ان کے قاصد ہو؟ حارث نے کہاہاں۔ میں ان کا قاصد ہول۔ یہ سنتے ہی اس نے انہیں

رسیوں سے جکڑ دیااور پھر ان کاسر تلم کر دیا۔ رسول اکرم عظیمی نے جتنے قاصد روانہ کئے تھے،ان میں سے کسی کے ساتھ الیاسلوک نہیں کیا گیاسوائے ان کے۔

جب بیرالمناک خبر سر کار دوعالم علی نے سی تو حضور کو بہت دکھ ہولہ شر صبل نے انسانیت سوز حرکت کی تھی۔ کسی قاصد کو قتل کرناکسی ملک میں بھی جائزنہ تھا۔ اس نے بغیر

کی اشتعال کے ایک سفیر کو قتل کیا تھا۔ یہ ایک نا قابل عفوجرم تھا۔ نبی اکرم علی ہے کئے

اس کو نظر انداز کرنانا ممکن نہ تھا۔ سر کار دوعالم علیہ جب عمرہ کے بعد مدینہ منورہ پنچ تو

<sup>1</sup>\_" خاتم النبيين"، جلد2، صنحه 957

ا پے شہید صحابی کا انتقام لینے کے لئے تیاری شروع کر دی۔ حضور عمرہ کی ادائیگی کے بعد ذوالحجہ میں واپس تشریف لائے اور جمادی الاول سنہ 8 ہجری میں موتد کی طرف ایک لشکر روانتہ کیا۔ یہ مجاہدین مدینہ طیبہ سے تین میل کے فاصلہ پر جرف کے مقام پر جمع ہوئے اور

ا پے آتا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی آمد کا انظار کرنے گئے۔ حضور اکرم علی وہاں تشریف لائے اور ظہر کی نماز اداکی۔اس کے بعد صحابہ کوارشاد

زمايا:

"اس لشکر کاسپه سالار زید بن حارثه کو مقرر کرتا مول۔اگرید شهید موجا نکی تو پچر جعفر بن ابی طالب اس لشکر کی کمان سنجالیس گے۔اگر وہ بھی جام شہادت نوش کرلیس تو پچر عبداللہ بن رواحہ مج<mark>اہدین</mark> کی قیادت کریں گے اور یہ بھی راہ حق میں قبل کردیئے جائیں تو پچر مسلمان جس کو منتخب کریں وہ ان کاامیر موگا۔"

حضور انور عظیمی نے اسلام کا پر حجم اپنے دست مبارک سے جفترت زید کو عطافر ہایا۔ وہ علم سفید رنگ کا تصااور مجاہدین کو وصیت کی کہ سب سے پہلے حارث بن عمیر شہید کے مزار بر حاضری دیں اور وال حقیزلوگ بن ان کو اسلام قبول کرنے کری دعویت دیں ۔ اگر دوای دعویت

پر حاضری دیں اور وہاں جتنے لوگ ہیں ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں۔ اگر وہ اس دعوت کو قبول کرلیس تؤبہت بہتر ورنہ اللہ تعالی ہے مدد طلب کرتے ہوئے ان ہے جنگ کریں۔ (1)

### آداب جنگ کی نبوی تعلیمات

نی مکر م علی کے مجاہدین اسلام کوالوداع کرنے کے لئے ثنیۃ الوداع تک تشریف لائے۔ عام مسلمان بھی حضور کے ساتھ تھے۔انہیں رخصت کرتے وقت ہادی کو نین علی نے نے ایک وصیت فرمائی۔ یہ وصیت حضور کے نبی ہر حق ہونے اور حضور کی شان رحمتہ للعالمیٰ کی روشن دلیل ہے۔ ایسے موقع پر ہر فوج کا سر براہ اپنے جال بازوں کو اہم ہدایات دیتا ہے۔ لیکن اقوام عالم کے کسی کمانڈرنے ایسی بیندونصائے سے اپنے فوجیوں کی راہنمائی کی ہو، و فاتر

روسن ویں ہے۔ ایسے موس پر ہر فون کا سر براہ اینے جال ہاڑوں تواہم ہدایات ویتا ہے۔
لیکن اقوام عالم کے کمی کماغرر نے ایس پند و نصائے سے اپنے فوجیوں کی راہنمائی کی ہو، و فاتر
عالم میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ آج تک جنگوں کی ہلاکت خیز یوں اور وحشت سامانیوں کو کم
کرنے کے لئے جو اصلاحات کی گئی ہیں، در حقیقت وہ سب اسی خوان حکمت ورحمت کی ریزہ

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بادى يرحق علية فرمايا:

أُدْمِينَكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَبِمَنْ مَعَكُمْ فِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا

"میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہول اور جو مسلمان

تمبارے بمركاب بي ان كے ساتھ جلائى كى تاكيد كر تا مول۔"

أُغُزُوا بِاسْمِ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ "الله کانام لے کر اللہ کے راستہ میں اللہ کے منکروں کے ساتھ جنگ

لَا تَغْيَدُوُا وَلَا تَعْلُوا وَلَا تَقْتُلُوْا وَلِينًا وَلَا الْمُرَأَةُ

"کی کے ساتھ و حوکانہ کرو۔ بددیانی نہ کرو۔ کی نیچ کو اور کی

عورت كومت قتل كرو\_"

وَلَا كَبِيْرًا فَانِيًّا وَلَا مُنْعَنِ لَّا بِصَوْمَعَةٍ وَلَا تَقُمُّ بُوا مُغَلَّا " کسی بوڑھے کواور اپنی خانقا ہوں میں گوشہ نشین رہنے والے کو نہ تیخ نہ

کرو۔ کسی تھجور کے در خت کو نقصان نہ پہنجاؤ۔"

وَلَا تَقْطَعُوا شَجَرًا وَلَا تَهْدِي مُوَّا بِنَاءً.

"اورنه کوئی در خت کاثواورنه کسی مکان کومنبدم کرو-"(1) جب لشكر اسلام روانه ہونے لگا تو مسلمانوں نے اس دعا سے اپنے مجاہد بھائيوں كو

رخصت کیا: صَعِبَكُواللهُ وَدَفَعَ عَنْكُوالسُّوءَ وَدَدُّ كُوسَالِمِينَ عَانِمِينَ

"الله تعالى تمباراساتهي مو-وه مرتكليف كوتم سے دور كرے اور تهميں

صحیح وسلامت اموال غنیمت سے مالامال کر کے واپس لے آئے۔"

حضرت عبدالله بن رواحہ نے بیہ دعا میں سنیں تو فی البدیہہ ان اشعار سے اپنے قلبی جذبات كالظهار فرمايا:

لَكِنَّذِي ٱشْتُلُ الرِّمُن مَغْفِرَةً وَضَرَّبَةً ذَاتَ فَرْعَ تَقْيِن كُ الزَّبَالِ

1-احمد بن زين د حلان، سلميرة النويه"، بيروت، المطبعه الاهليه ، 1983م، جلد2، صفحه 236

''لکئن میں سلامتی اور مال غنیمت کا طلب گار نہیں ہوں۔ بلکہ میں تو اپنے رحمٰن پرورد گارے یہ عرض کر تا ہوں کہ وہ مجھے بخش دے۔اور مجھے ایسی ضرب گگے جو کھلاز خم کر دے اور اس سے تیزی سے نکلنے والا خون جھاگ بنا تارہے۔''

اَدُطَعْنَةً بِمِيكَى عَوَلَ مُعْمِنَةً مِعَدَّتِهِ مَعَنَّا الْأَحْشَاءَ وَالْكَبَلَا
"الله مجع كوئى طاقتور آدى الله دونول باتحول سے اليا نيزه مارے جو ميرى آنتولار جگر كوچير تاموانكل جائے۔"

وہ جمعہ کادن تھا۔ دوسرے مجاہد روانہ ہوگئے لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ رک گئے تاکہ سر ورعالم عظیمت کی اقتداء میں جمعہ اداکرنے کی سعادت حاصل کرلیں۔ جب سر کار دو عالم عظیمت نے انہیں دیکھا تو دریافت فرمایا کہ تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے عرض کی کہ میں نے ارادہ کیا کہ نماز جمعہ حضور کی اقتداء میں اداکروں پھر میں ان

ا ہوں سے سر س کی کہ یں سے ارادہ نیا کہ سمار بعد مستوری اسد اور اروں۔ کے ساتھ جاملوں گا۔ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ رَوَسَكُمْ لَوْ أَنْفَقُتُ مَا فِى الْدَرْضِ جَمِيْعًا

كَانِ اللهُ عَدَّا وَتَهُدُّ وَفِي رِوَا يَةٍ لَغَدُّ وَقَى الرَّوْسِ وَيَعَا مَا أَذُكَرُكُتَ عَدُوتَهُدُّ وَفِي رِوَا يَةٍ لَغَدُّ وَقَى سَبِيْلِ اللهِ أَذْرَوْحَةٌ خَيُرُقِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا - (2

"رسول اكرم علي في فرمايك الله الله الله! اگر توزيين كى سارى دولت بهى خرج كردك تواس درجه كونيس پاسكتاجو انهول في صح سويرك دوانه موكر پاليالد دوسرى دوايت بيس به كه حضور في فرمايا ، الله كراسته بيس ايك صحياشام دنيادما فيها بهتر بهرب "

<sup>1-&</sup>quot; تاريخ الخيس"، جلد2، صنحه 70

<sup>2</sup>\_ احمد بن زيل د حلال، "السيرة النبويه"، جلد 2، صفحه 237

جب بیرسر فروش مدید طیبہ سے روانہ ہوئے تود عمن کوان کی روا تھی کی اطلاع مل گئی۔
انہوں نے بھی جنگ کی تیار کی شروع کر دی۔ جننے جنگجو جوان ان کے پاس بتھ ان سب کو
اکھا کیا۔ شرصیل بن عمر والخسانی جس نے حضور پر نور کے قاصد کو شہید کر کے اس جنگ
کی پہلی چنگاری سلگائی تھی، ووان جنگی تیاریوں کا ختظم بنایا گیا۔ اس نے قبیلہ غسان کے علاوہ
کم، جذام، قیس، بہر اءاور بلی قبائل کے ایک لاکھ لڑاکوں کو بھی جمع کیا۔ اسلام کے جان باز
مدید طیبہ سے چل کر جب ملک شام کے "معان "نامی قصبہ میں پنچے توانہیں خبر ملی کہ خود
ہر قبل ایک لاکھ فوج کے ساتھ بلقاء کے ضلع میں مآب کے مقام پر آکر خیمہ زن ہو گیا
ہے۔ اور مندر جہ بالا قبائل کے ایک لاکھ (ایک روایت میں پچاس ہزار) سپانی بھی وہاں پیچے
معان نام کا ایک بہت بڑا قلعہ تھا جو تجاز اور شام کے در میان واقع تھا اور د مشق سے مکہ
کے ہیں۔
کے راستہ پر پانچ روز کی مسافت پر تھا۔ مسلمانوں کو جب اس مڈی دول لشکر کی اطلاع ملی تو
معان نام کا ایک بہت بڑا قلعہ تھا جو تجاز اور شام کے در میان واقع تھا اور د مشق سے مکہ
انہوں نے سوچ بچاد شروع کر دی کہ ان حالات میں انہیں کیا کرنا چاہئے ؟ دورات صلاح و مشورے ہوئے دونہ آ قاکا جو
مشورے ہوئے رہے۔ آخر طے پایا کہ ہر ور عالم میں تا کہ دورات میں گیا۔ ورنہ آ قاکا جو
مؤیل عنور مناسب خیال فرما عیں گے تو مزید ممک روانہ فرمادیں گے۔ ورنہ آ قاکا جو

ارشاد ہوگا، اس پر بے چون و چراعمل پیرا ہو جائیں گے۔حضرت عبداللہ بن رواحہ کی غیرت ایمانی اس کے برداشت نہ کر سکی۔ آپ نے ایک ایسانعر وَ مستانہ لگایا کہ اس نے سب کو جمجھوڑ کرر کھ دیا۔ آپ نے فرمایا:

يَا قَوْمِلِوَا لِلهِ إِنَّ الْكِيُّ تَكُرُهُوْنَ لَلَّيِّ خَرَجْتُمْ تَظُلُبُوْنَ اللَّيْ خَرَجْتُمْ تَظُلُبُوْنَ اللَّيْ خَرَجْتُمْ تَظُلُبُوْنَ اللَّيْ اللَّهِ عَلَا قُوْقَ وَلَا كُنْ ثَوْقٍ مَلَا كُنْ ثَوْقٍ مَا نُقَا تِلُهُمْ إِلَا بِهِ اللّهِ يُكِ اللّهِ عُلَا كُنْ تَكَاللّهُ فِهِ مَا نُطْلِقُوْل فَإِنْمَا هِي إِحْدى الْحُسُنَيْنَ فِي إِمّا ظُهُونٌ وَ فَانْظَلِقُول فَإِنْمَا ظُهُونٌ وَ فَانْظَلِقُول فَإِنْمَا هِي إِحْدى الْحُسُنَيْنَ فِي إِمّا ظُهُونٌ وَ

الله المَّا اللهُ اللهُ

الاے قوم! بخدا بس لواب مم ناپند کررہے ہوائی کی طلب میں تو تم گھروں سے نکلے ہو یعنی شہادت۔ ہم لوگوں کے ساتھ عدد، طاقت اور کڑت کے بل ہوتے پر جنگ نہیں کیا کرتے۔ ہم تواس دین کے بل بوتے پر جنگ کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشرف فرمایا ہے۔اےاللہ کے بندو! چلودو نیکیوں میں سے ایک نیکی تمہیں نصیب ہوجائے گی، فتح اشہادت۔"

يه ايمان افروز نعره من كرسب بكارا مطح:

قَدْ وَاللهِ صَدَقَ إِبْنُ دُوَاحَةً "بخداا بن رواحد في كما إلى -"(1)

زید بن ارقم نے بتایا کہ میں کمن میتم تھا اور حضرت عبداللہ بن رواحہ میرے سر پرست تھے۔وہ مجھے اس سفر میں اپنے ہمراہ لے گئے۔ میں اونٹ پران کے پیچھے سوار تھا۔

سر پر ست ہے۔ وہ بھے اس سر س اپ بھر اوسے ہے۔ یں اوسے پران سے بیچ موار سا۔ آپ نے فی البدیہ شعر کنگنانے شر وع کر دیے جن میں انہوں نے اپ شوق شہادت کا اظہار کیا تھا۔ مجھے رونا آگیا۔ انہوں نے مجھے اپنے درہ سے کچوکادیا اور فرمایا:

مَاعَلَيْكَ يَا لَكُمُ أَنْ يَرِنُ قَنِي اللهُ الشَّهَا وَقَ

"اے نوجون!اگر اللہ تعالی مجھے شہادت عطافر مادے تو تہمیں کیا لکلیف میں "

ہوگا۔" ایک بات کو جو کا ایک شاہ میں ایک کا کا ا

اس ایک واقعہ ہے آپ صحابہ کرام کی شجاعت اور جذبہ جال نثاری کا باًسانی اعدازہ لگا سکتے ہیں۔ ان کے دل کتنے قوی تھے اور اپنے رب پر ان کا مجر وساکتنا پختہ تھااور اپنے نفوس کے بارے میں کتنے بے پر واتھے۔ انہوں نے اس نفع بخش سودے کو دل سے قبول کر لیا تھا جس کا نذکرہ اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا ہے:

اِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَمِنِيْنَ أَنْفُسُهُمْ وَأَمُوالَهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُمُ اللهُ الل

<sup>1-</sup>الينا

<sup>2</sup>\_الينا

<sup>111: -</sup> بورهالتوبه: 111

" یقیناً اللہ نے خرید لی ہیں ایمان داروں ہے ان کی جانیں اور ان کے مال
اس عوض میں کہ ان کے لئے جنت ہے۔ اِڑتے ہیں اللہ کی راہ میں۔
پس قتل کرتے ہیں اور قتل کئے جاتے ہیں۔ وعدہ کیا ہے اللہ نے اس پر
پختہ وعدہ تورات اور انجیل اور قر آن (متیوں کتابوں) میں اور کون زیادہ
پورا کرنے والا ہے اپنے وعدہ کو اللہ تعالیٰ ہے۔ (اے ایمان والو) پس
خوشیاں مناؤا پناس سودے پر جو کیا ہے تم نے اللہ ہے۔ اور یمی بوی
فیروز مندی ہے۔"

### معركه مونة

جب یہ لشکر اسلام شام کے ایک ضلع بلقاء میں پہنچا توان کا آمناسامنا ہر قل کے روی لشکر ہے ہوا ہو جب قبائل نے جو لشکر جع کیا تھاوہ ضلع بلقاء کے مشارف نامی قصبہ میں فیمہ زن تھا۔ مسلمان مشارف ہے جٹ کر موتہ نامی گاؤں کے قریب پہنچ گئے۔ آخر یہی جگہ میدان جنگ بنی۔ مسلمانوں نے اپنی صف بندی کی۔ قطبہ بن قادہ جن کا تعلق بنی عذرہ قبیلہ میدان جنگ بنی۔ مسلمانوں نے اپنی صف بندی کی۔ قطبہ بن قادہ جن کا تعلق بنی عذرہ قبیلہ سے تھا نہیں میمنہ کی قیادت سونی گئی۔ میسرہ پر عبایہ بن مالک انصاری کو امیر متعین کیا گیا۔ حضرت ابوہر روہ روایت کرتے ہیں کہ میں اس جنگ میں شریک تھا۔ میں نے جب وشمن کی بچ و ھی، جنگی ساز وسامان کے انبار اور ان کی بے شار فوج کو دیکھا تو میری آئیسیں چند ھیا گئیں۔ میری سر اسیمگی کی یہ حالت دیکھ کر ٹابت بن ارقم نے کہا اے ابوہر روہ اشا یہ جند ھیا گئیں۔ میری سر اسیمگی کی یہ حالت دیکھ کر ٹابت بن ارقم نے کہا ہاں۔ ٹابت نے کہا تم نے ہمارے ساتھ جنگ بدر میں شرکت نہیں کو ۔ دشمن کی تعداد اس وقت بھی ہم سے تین گنا میارے سنو! یانا گؤ نہنے تم یالگنڈ تو (1) ہمیں کثرت تعداد کی وجہ سے کامیابی نہیں ہوئی بلکہ ہماری فتح و نفرت کار از ہمارے دین میں مضم ہے۔ (2)

صف بندی کے بعد جنگ شروع ہو گئے۔ دونوں لشکر ایک دوسرے پر حملہ آور ہوگئے۔ رسول معظم علی کاعلم حضرت زید بن حارثہ بلند کئے ہوئے تتے اور آپ کی شمشیر، صاعقہ

<sup>1-&</sup>quot;البدايه دالنبايه"، جلد4، صنحه 244

<sup>2</sup>\_ابن كثير،"السيرة النوبية"، جلد 3، منحه 461

موت بن کر دستمن کی صفول پر قیامت بریا کر رہی تھی اور انہیں موت کے گھاٹ اتار رہی تھی۔ آپ کافی دیر تک داد شجاعت دیتے رہے اور دشمنوں کی صفوں کو تہس نہس کرتے رے۔ آخر کارایک دسمن نے اپنانیز وان کے سینہ میں گھونپ دیا۔ اس طرح آپ کاسر، تاج شہادت ہے سر فراز ہوا۔ اس سے پہلے کہ پر حجم اسلام ان کے ہاتھ سے زمین پر گر پڑتا حضرت جعفر بن ابی طالب بجلی کی سرعت سے آگے لیکے اور اسلام کے پر چم کو تھام لیا۔ آپ سرخ رنگ کے گھوڑے پر سوار تھے۔ آپ نے محسوس کیا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر دسٹمن پر حملہ کرنے کا لطف نہیں آرہا تو آپ نے اینے محورے کی پشت سے چھلانگ لگا دی اور اپنی تکوار سے گھوڑے کی کو نچیں کاٹ دیں۔ جس کی ای<mark>ک وج</mark>ہ توبیہ بیان کی گئی ہے کہ انہیں اندیشہ تھا کہ انے شہید ہونے کے بعدان کا گھوڑا کفار کے کام نہ آئے اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جنگ کے حالات کتنے ہی علین ہول یبال سے فرار کا تصور تک بھی دل میں پیدانہ ہو۔ آپ نے اسلام کے جینڈے کو مضبوطی ہے تھام لیااور دعمن پر تابر توڑ حملے شروع کر دیئے اور اپنی ب نظیر شجاعت ہے دہمن کے چھکے چھٹر ادیے۔ ایک کافرنے آپ کے دائی بازویاباتھ پر تکوار کاوار کیاجس میں آپ نے پر جم اسلام تھاما ہوا تھا۔ تکوار کے وار سے آپ کا دلیال بازویا ہاتھ کٹ کر دور جاگرا لیکن آپ نے حجنڈے کو فور أبائیں ہاتھ میں بکڑلیا۔ وسمن نے پھر آپ کے بائیں ہاتھ پر وار کیا۔ یہ ہاتھ بھی کٹ کرالگ ہو گیا۔ اس ہاشمی شیر نے نی رحت کے پرچم کوزمین پر گرنے سے پہلے اپنے دونول کٹے ہوئے بازوؤل سے سنیہ کے ساتھ دبوج لیا۔ آپ کے دونول بازوکٹ گئے، تلوار گریرای اور کفار نے اپنے تیرول، نیزول اور تلوارول سے آپ کو گھائل کرنا شروع کر دیا۔ جب جسم اطہر سے خون کا آخری قطرہ بھی راہ حق میں بہ گیا تو نقابت کی انتہا ہو گئی۔اس وقت ایک رومی نے اپنی تکوار کاوار کر کے جسم کے دو مکڑے کر دیئے۔حضرت عبدالله بن رواحد نے آ گے بڑھ کروہ حجنڈ ااٹھالیا۔ حضرت جعفر کے جسد اطہر پر نیزوں، تكوارول اور تيرول كے نوے سے زياد وزخم لگے۔ ايك روايت ميں ہے كه زخمول كى تعداد سترے زیادہ تھی۔ لطف بدہے کہ کوئی زخم پشت پر نہیں تھا، سارے چر کے چہرے اور سینہ پہ تھے۔ شبادت کے وقت آپ کی عمر مبارک اکتیں سال تھی۔ بعض نے انتالیس سال بتائی

ہے۔ بہر حال بحر پور جوانی میں آپ نے اپنی جان کا نذراند اپندر العزت کے نام کو بلند

کرنے کے لئے بصد خلوص پیش کر دیا۔ آپ جب کلہ حق کو بلند کرنے کے لئے جان کی

ہازی لگا کر کفارے برسر پیکار تنے ،اس وقت یہ رجز آپ کی زبان پر تھا:

میا تعبید کا الْمَجَنّة کُوا قُرِ تَوَامِیْنا کَلِیْبَة وَبَادِد اللّه سَکَا اَلْمَجَنّه کُوا وَرِ اللّه کُلُمْ اللّه بَاللّه کُلُمْ اللّه کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ اللّه کُلُمْ اللّه کُلُمْ اللّه کُلُمْ اللّه کُلُمْ اللّه کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ اللّه کُلُمُ کُلُمُ

کے اس عاشق صادق کی دنگیری کی۔انہوں نے ایک لمحہ کے لئے اپنے دل میں سر کوشی کی اور یو جھا۔

اے نفس! تو کس کی ملا قات کے شوق میں زندہ رہنا چا ہتا ہے۔ کیاا پی بیوی ہے وصال از ۶

توسن! میں نے اس کو تین طلاقیں دے کراپنے اوپر حرام کر دیا ہے۔

کیا تواپنے دوغلاموں کے لئے زندہ رہنا چاہتا ہے جو بڑے خلوص سے تیری خدمت گزاری میں دن رات مشغول رہتے ہیں؟ تو سن!ان دونوں کو میں نے راہ خدامیں آزاد کر دیا۔

کیا تھے اپنے ہرے بھرے بھلدار باغ کی محبت فرار اختیار کرنے پر براھیختہ کر رہی ہے؟ تو کان کھول کرس لے! فَعُوَیْلُی وَلِوَسُولِ کہ وہ باغ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے لئے صدقہ کر دیا ہے۔(2)

" و يخالخيس " ما، د مغ

1-" تارىخ الخيس"، جلد2، صفحه 71 2- اييناً کھراہے نفس کو جھڑ کتے ہوئے بیا شعار موزول کئے:

أَمُّسَمُتُ يَانِفُسُ لِتَأْنِواتَ لَتَأْنِواتَ أَوْلَتُكُرِّهَمَّةُ اے نفس! میں تمہیں فتم ریتا ہول کہ تمہیں میدان جنگ میں اترنا يرا كاياتم خوشى بروك "ياتمهين اترنير مجور كردياجا عاكا-" إِنْ أَجْلَبَ النَّاسُ وَشَنَّهُ الرَّبَّةَ مَا فِي أَدَاكِ تَكُرَهِينَ الْجَنَّةَ "لوگ تو جوم كرك آمك بين اوران كے نعرے بلند مور بين بي- مجھے كيا ہو گیاہے کہ میں مجھے دیکھا ہوں۔ کہ تم جنت کونالبند کررہے ہو؟" قَدُ طَالَتَا قَدُكُنُنُتِ مُطْمَثِيَّة مَلْ أَنْتِ إِلَّانُطْفَةٌ فِي شَنَّةُ (1) "بہت عرصہ تک تم نے اطمینا<del>ن کی ز</del>ندگی بسر کی ہے۔ تم کیاہو مگرایک

قطره، برانے مشکیزه میں۔

اس وقت ان کے جھازاد بھائی نے انہیں گوشت والی ہڑی پیش کی اور کہا کہ آپ نے کی روزے کچھ نہیں کھایا یہ کھالو، کمزوری دور ہو جائے گی اور دستمن ہے اچھی طرح از سکو مے۔ آپ نے اے لیادانوں سے گوشت کا ایک مکر اکا ٹااور اے چباناشر وع کیا۔ ابھی نگلا نہیں تھاکہ جنگ کا نعرہ بلند ہوا۔ آپ نے اس کوشت والی بڈی کو پرے پھینکا، تلوارب نیام کی اور و مثن پر بلد بول دیا۔ وار فقی کا بیا عالم تھا کہ تن بدن کا ہوش تک نہ تھا۔ بجلی کی سرعت ہے ان کی تکوار مصروف بیکار تھی۔ دسٹمن نے بھی اینے تیر ول اور نیزول کے رخ ان کی طرف موڑ دیے تھے۔ یہال تک کہ اس مرد مجاہد نے اپنی جان عزیز اپنے خداوند

قدوس کی عظمت کو بلند کرنے کے لئے پیش کردی۔(2) عاشقان جمال محمدي كي انبيس جا نفر وشيول كود كيه كر حضرت علامه اقبال بديكهني رمجور جو كيح

عاشقال اوز خوبال خوب تر خوشتر و زيبا ترو مجوب تر

یعنی لوگوں کے تو محبوب خوبصورت ہوا کرتے ہیں لیکن میر امحبوب تووہ ہے جس کے عشاق کے حسن و جمال کا عالم یہ ہے کہ دنیا بھر کے حسین ان کے سامنے بیج ہیں۔ متع جمال محرى كے ان تينوں ير وانوں كوالك بى قبريس وفن كرديا كيا۔ تا قيامت كروڑوں رجتيں اور

1- احمد بن زير وطال، "السيرة النوبية"، جلد 2، صفحه 238

2\_اليناً، مني 239

ان گنت بر کتیں نازل ہوتی رہیں اس خطر پاک پر جہاں اسلام کے بید شیر آرام فر اہیں۔المی ا ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی تو فیق عطافر ما! آمین۔ غزوهٔ موته کانازک لمحه یہ کمح سر فروشان اسلام کے لئے قیامت کے لمحے تھے۔ حضور کے تینوں نامز دہیہ سالارا یک ایک کرے اپنی جانیں راہ حق میں قربان کر چکے تھے۔اب کون آ گے بڑھ کراس حجنڈے کو بلند کرے گاوراس کواو نیجالبرانے کے لئے اپنے پیش روؤں کی طرح اپنے سر کا نذرانه پیش کرے گا؟اس اثناء میں ثابت بن قیس بن ارقم جو قبیلہ بنی عجلان کا ایک منجلا جوان تھا، آ گے بردھااور اسلام کے جھنڈے کو اٹھالیااور مجاہدین کو للکار کر کہا۔ اے اسلام ك سر فروشواب ايها آدى چن اوجوعلم اسلام كوبلندر كه سكے وكول نے كماہم حميس اپنا علمبروار بناتے ہیں۔ آپ نے کہا، میں اس کے لائق نہیں۔ سامنے خالد کھڑے تھے۔اس نے انہیں پکارا، اے ابوسلیمان! (حضرت خالد کی کنیت) یہ لواسلام کا جھنڈا۔ حضرت خالد نے کہا آپ اس شرف کے جھے نیادہ حق دار ہیں۔ آپ عمر میں جھے بڑے ہیں اور غزوہ بدر میں شرکت کی سعادت سے بہرہور ہیں۔ ٹابت نے جوش سے کہا۔ خالد!اسے پکڑ مجى او ميں نے تيرے حوالے كرنے كے لئے يہ جينڈاز مين سے اٹھايا ہے۔ حضرت ثابت نے حاضرین سے بوچھا، کیاتم خالد کو قائد لشکر منتخب کرنے پر رضا مند ہو؟ سب نے بیک آواز کہا۔ ہم رضامند ہیں۔اس وقت حضرت خالد نے وہ علم پکڑ لیااور اللہ پر بھروسا کرتے

اوار بہا ہم رصامتد ہیں۔ ال وقت عفرت حالدے وہ م پر بیا اور اللہ پر بھر وسا رہے ہوئے اس کے عفرت حالدے وہ م میں اٹھالیا۔ موٹ اس آڑے وقت میں مجاہدین اسلام کی قیادت کابار گرال اپنے کندھوں پر اٹھالیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جس وقت جام شہادت نوش کیا تو مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ دونوں لشکرا پنی اپنی قیام گاہوں پر واپس آگئے تاکہ دوسرے روز صبح تازہ دم ہو کر اپنے تھا۔ دونوں لشکرا پنی اپنی قیام گاہوں پر واپس آگئے تاکہ دوسرے روز صبح تازہ دم ہو کر اپنے

اے دشمنول سے برسر پیکار ہو سکیں۔ اپ دشمنول سے برسر پیکار ہو سکیں۔

حضرت الوہر رہ سے مروی ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہوگئے اور حضرت خالد کو قائد جیش مقرر کیا گیا تو مسلمان تنز بنر ہو کر پہا ہونے لگے۔ حضرت خالد

نے انہیں آوازیں دیں لیکن کمی نے توجہ نہ کی۔ یہاں تک قطبہ بن عامر جو مینہ کے امیر میں نہ میں نہ میں ایس کی ہے۔

تھے، انہوں نے مجاہدین کو للکار کر کہا:

أَيُّهَا النَّاسُ؛ لَأَنْ يُقُتَلَ الرَّجُلُ فِي حَرِّبِ الْكُفَّادِ خَيْرٌ مِنُ أَنُ يُقْتَلَ فِي حَالِ الْفِهَادِ-"اے لوگو! کفارے جنگ کرتے ہوئے کوئی شخص قتل ہو جائے تو پید اس سے بدر جہا بہتر ہے کہ وہ بھاگ رہا ہو اور اس کو دعمن موت کے گھاٹ اتار دے۔" جب او گول نے قطبہ کی للکارسی توسب واپن اوٹ آئے۔ اب شام ہو چکی تھی۔ دونوں فوجیں اینے اپنے نیموں میں واپس آگئیں۔ صبح ہوئی تو حضرت خالد کی جنگی عبقریت آشکارا ہوئی۔ آپ نے اشکر اسلام کی ساری تر تیب بدل دی اور نے سرے سے صف بندی کی مقدمتہ الحبیش کو لشکر کے پیچیے متعین کردیا، جب دعمن کے سیابی صف آراء ہوئے توان كے سامنے پہلے د كھيے ہوئے چرول كے بجائے اجنبي چرك تھے۔وہ حيران تھے كه بيدافسر اور سیای کل والے تو نہیں۔ کل مقدمتہ الحیش کے سیابی اور ان کا قائد اور محض تھا۔ مینہ اور میسروین مجی کل والے لوگ نہیں ہیں۔انہوں نے ازخود یہ بتیر اخذ کیا کہ اشکر اسلام کو تازہ کمک پینے گئی ہے۔ یہ خیال آتے ہی ال پر مرعوبیت کا عالم طاری ہو گیا۔ ان کے حوصلے يت ہو گئے اور وہ ايے بو كھلائے كه ميدان كار زار ميں سے ان كے قدم اكمرنے لگے۔ حضرت خالد نے ان کی نفسیاتی بے چینی اور اضطراب کو بھانپ لیا تو نعرہ تھبیر بلند کر کے ان بربلہ بول دیا۔ مسلمان مجاہد شاہیوں کی طرح ان پر جھیٹ رہے تھے اور ان کے کشتوں کے یشتے لگاتے بطے جارہ سے۔رومیوں کے قشون قاہرہ تتربتر ہو کرمیدان جنگ سے بھا گئے لگے۔ مسلمانوں نے ان کے بے شار فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور بہت سامال غنيمت اي قبضه مي كرايا-(1)

مدینہ طیبہ سے دور۔۔بہت دور، کفر واسلام کے لشکروں میں گھسان کی جنگ ہور ہی تھی۔ حضرت خالد کی قیادت میں اسلام کا مختفر لشکررومیوں کے ان گنت سپاہیوں پر قیامت برپاکررہاتھا۔اد ھر مسجد نبوی میں مؤذن بارگاہ رسالت بلند آواز سے اعلان کررہاتھا۔الحصّلوقَةُ بحیام عققہ اس اعلان کے الفاظ سے مدینہ والے خوب متعارف تھے۔وہ جانتے تھے کہ رحمت عالم علی اس اعلان کے بعد کوئی اہم ترین خطاب فرمانے والے ہیں۔ اپنے آقا کے ارشادات

1\_" تاريخ الخبيس"، جلد2، صنحه 72

عالیہ سننے کے لئے مدینہ کے گوشہ گوشہ سے اوگ پر واند وار مجد نبوی کی طرف اللہ سے چیں۔ چند کھوں میں مجد بجر گئے۔ حضور پر نور منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ مبارک آئے جھوں سے آنسوؤں کے موتی نبینے گئے۔ اس احول میں حضور نے فرمایا:

یکا پھیا النّامی السے اوگوا میں تمہیں تبہارے فازیوں کے لشکر کے حالات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ لشکر یہاں سے روانہ ہولہ یہاں تک کہ دشمن سے ان کا آمناسامنا ہوا۔ لشکر اسلام کے پہلے علمبر دار حضرت زید نے جام شہادت نوش کیا۔ کیا۔ وقتی ان کا کیا۔ وقتی تی گئی گئی آگا گئی میں مخفرت کرو۔

کیا۔ و تحقیل من میں تشریق اف استعفی والکه حضرت زید شہید ہوگے، ان کے لئے طلب مغفرت کرو۔

پھر حضرت جعفر نے علم اسلام تھا مااور لشکر کفار پر پے در پے جملے کئے سے تھی گئی گئی گئی تا سے مخفرت طلب کی حسرت نہا ہوں کہ ان کے لئے بھی سب مغفرت طلب کرو۔" پھر عبداللہ بن رواحہ نے آگے بڑھ کر اسلام کا پر تیم اٹھالیا اور بڑی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ یہاں تک کہ ان کو بھی نعمت شہادت سے سر فراز کردیا گیا کائستگفونی آئا کہ ان کے بھی سب مغفرت طلب کرو۔"

حضور نے فرمایا پھر خالد بن ولید نے جھنڈ ا پکڑا۔ وہ اللہ کے بہتر من بندے اور قبیلہ کے بہتر میں۔ بندے اور قبیلہ ک بہترین بھائی ہیں۔ وہ اللہ کی تلواروں سے ایک تلوار ہیں۔ اللہ تعالی نے انہیں کفار اور منافقین کی سرکوئی کے لئے بے نیام کیا ہے۔ یہاں تک کہ ان کی قیادت میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ دوسری روایت میں ہے حضور نے دعافرمائی:

ٱللَّهُمَّ إِنَّهُ سَيُفٌ مِنْ سُيُوفِكَ فَانْضُهُ

"اے اللہ!خالد تیری تلواروں میں سے ایک تلوارہے اس کی مدد فرما"

اس روزے آپ سیف اللہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ایک روایت میں بیدالفاظ ہیں:

تُمَّا أُخَذَ اللِّواءَ سَيْفٌ مِنْ سُيُونِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

فَفَيَّةُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَايُهِ -

" پھر اللہ کی تکواروں ہے ایک تکوار نے اسلام کے جھنڈے کو اٹھالیااور

اللہ تعالی نے اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح عطافر مائی۔"
حضرت خالد نے بردی دلیری اور بہاوری سے جنگ کی اور وہ مسلمانوں کو کفار کے بے شار لشکر کے نر نے سے نکالئے میں کامیاب رہے۔ اس روز جنگ میں حضرت خالد کے ہاتھ میں نو تکواریں کے بعد دیگرے ٹو ٹیس۔ سات دن تک معرکہ کار زارگرم رہا۔ فرز ندان اسلام عقابوں کی طرح رومی لشکر پر جھپنچ اور ان کو موت کے گھاٹ اتارتے رہے۔ باتی لوگوں نے بھی بھاگ کر جان بچائی۔ کچھ روز بعد حضرت یعلی بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ موت کے حالات کے بارے میں اطلاع دینے کے لئے حاضر ہوئے۔
حضور علی نے نہیں فرمایا، اے یعلی!اگر تمہاری مرضی ہوتو تم وہاں کے حالات سے مطلع کروں۔ حضور علی کے دور اور اگر تمہاری مرضی ہوتو تی دہاں کے حالات سے مطلع کروں۔ انہوں نے عرض کی یارسول اللہ! حضور ہی فرما میں تاکہ حضور کی زبان سے وہاں کے حالات سے مطلع کروں۔ انہوں نے عرض کی یارسول اللہ! حضور ہی فرما میں تاکہ حضور کی زبان سے وہاں کے حالات سے مطلع کروں۔ میں کر میری قوت ایمانی میں بھی اضافہ ہو۔ چنانچہ رسول اکرم علی نے جنگ کے مکمل حالات بیان کے جے من کر حضرت یعلی نے عرض کی:

وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا تَرَكْتَ مِنْ حَيِيْ يَرْهِمُ حَرَفًا وَاحِدًا - وَإِنَّ أَمْرَهُمُ لَكُمَا ذَكَرُتَ -

"اس ذات پاک کی قتم جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے آپ نے ان کے حالات میں ایک حرف بھی رہنے نہیں دیااور بعینہ ای طرح واقعات ہوئے ہیں جس طرح آپ نے ذکر فرمایا ہے۔" رسول اللہ علیہ نے فرمایا:

بِاتَ اللهَ دَفْعَ لِي الْاَمْ فَلَ حَتَّى دَأَيْتُ مُعْمَّ مَكُمَّ كُمُوهُ "الله تعالى في مير لي لئ زمين كوالهاليا يهال تك كه مين ال ك ميدان جنگ كود كيف لگا-"

جب حضور نے حضرت خالد کے جینڈا پکڑنے اور کفار سے جنگ کرنے کاؤکر فرمایا تو زبان یاک سے نکلا:

أَلْانَ حَمِي الْوَطِيْسُ يَعِنَ البِجْكُ كَ بَعِنْ مِرْكَ النَّى بِ-

اس جنگ کا نتیجہ

اس جنك كانتيجه كيا لكلا؟

اس سوال کاجواب تشر ی طلب ہے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو فکست ہوئی، وہ وہاں سے بھاگ

كرمديد منوره ينج وباب ك اوكول كوان كى آمد كاپاچلا توانبول نے بھاگ كر آنے والول ك

سرمدینہ سورہ پیچے۔وہاب ہے تو توں توان کی امدہ پاچیا توا ہوں ہے بھا ک سرائے والوں ہے میں شد مجمل سرمان کے رہیں مطر مصنای جاتا ہے۔

خلاف شدیدرد عمل کامظاہرہ کیا،ان پر مٹی چینکنے لگے اوران نعروں سے ان کا استقبال کیا: یکا فُرُلاً؛ فروی میں انتہاں انتہا ہے جمگوڑو! تم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھاگ کر آگئے ہو۔ خطا

ھور میں میں میں میں ہوروں جو اور ہوگئی ہوتا ہوتا ہے۔ پوش اور غریب پر ور رسول نے بیہ فرما کر نعرہ بازی کرنے والوں کو خاموش کیا۔ فرمایا:

كَيْسُوا بِالْفُرُّ إِدِ وَلِكَنَّهُ مُ الْكُرَّارُ إِنْ شَاءً اللهُ عَزَّوَجَلَ (1)

" یہ بھگوڑے نہیں ہیں بلکہ یہ پلٹ بلٹ کر دعمن پر حملہ کرنے والے

ىي ان شاءالله تعالى ـ "

ان روایات سے پاچلنا ہے کہ مسلمانوں کو فکست کاسامنا کرناپڑااور انہوں نے بھاگ کر جان

بچائی لیکن به خیال درست نہیں کیونکہ صبح روایات اس کی تروید کرتی ہیں۔ مشعد سرچہ جلام دی ایس عقر جر ایش زرخ کا معرف میں کہا ہے:

مشہور سیرت نگار موکیٰ بن عقبہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب "المعازی" میں لکھاہے:

ثُمَّ اصْطَلَحَ الْمُسُلِمُونَ ....عَلِي خَالِدِ بْنِ الْوَلِيثِيدِ الْمُخْزُوفِيِّ فَهَزَمَ اللهُ الْعَدُو وَأَظْهَرَ الْمُسْلِمِينَ . (2)

" پھر مسلمانوں نے باہمی مشورہ سے حضرت خالد بن ولیدالمور وی کواپنا

قائد بنایا۔اللہ تعالیٰ نے دسمن کو شکست فاش دی اور مسلمانوں کو غالب .

فرمايا-"

ایک دوسر ی روایت ہے جس کے راوی حضرت انس ہیں۔وہ فرماتے ہیں:

تُعَاِّخُنَا الرَّأْيَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوْفِ اللهِ فَفَتَحَ اللهُ عَلَى

يَدُيُو- (3)

1- ابن كثير، "السيرة النوبية"، جلدة، صفحه 469

" پھر اللہ کی تلوار وں میں ہے ایک تلوار نے اسلام کا جھنڈ ااٹھالیااور اس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے لشکر اسلام کو فتح ارزانی فرمائی۔"

ان روایات سے بید امر واضح ہو گیا کہ مجاہدین اسلام نے لشکر اعداء کو فکست فاش دی اور مسلمانوں کو غلبہ اور کامیابی نصیب ہوئی۔ اس لئے ہم اس بات کو ترجیح دیتے ہیں جس کی

تائيدان سيح روايات سے مور بى ہے۔

علامه ابن کثیر نے ان مؤر خین کی آراء قلمبند کرنے کے بعد اپنی ذاتی تحقیق بایں الفاظ تحریر کی ہے:

فَلَمَّا حَمَّلَ عَلَيْهِمْ خَالِدٌ هَزَمُوْهُمْ بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ أَعْلَمُ-

"جب حضرت خالد نے روی لشکر پر حملہ کیا توانٹد کی تائیدے انہیں کم

فٹکست فاش دی۔ واللہ اعلم" جن لوگول **کواہل مدینہ نے جنگوڑا کہا تھااور جن کے** منہ پر مٹی سپین<mark>کی تھی</mark> وہ سارالشکر

اسلام ند تھابلکہ وہ چند افراد تے جنہوں نے حضرت عبداللہ بن رواحد کی شہادت کے بعد اور

حضرت خالد کے زمام قیامت سنجالئے سے پہلے جب حالات کواز حد تشویش ناک دیکھا تووہ جان بچانے کے لئے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے تتھے۔ صرف ان چندافراد پر اہل مدینہ میں بیت

نے خاک افشانی کی تھی۔

آپ خودانصاف فرمائے کہ اسلام کے تین ہزار مجاہددولا کھ سے زائدرومی تشکریوں کے ساتھ جنگ آزماہوئ۔ای جنگ میں حضرت کے ساتھ جنگ آزماہوئے۔اور بیہ جنگ سات روز تک جاری رہی۔ای جنگ میں حضرت خالد کے ہاتھ میں نو تلواریں ٹو ٹیم لیکن مسلمانوں کے صرف بارہ مجاہد شہید ہوئے اور بقید

مجاہدین بخیر و عافیت واپس مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ کیااس سے بڑی کوئی فتح یابی ہو سکتی ہے؟ مسلمان اتنے بڑے لشکر سے جنگ آزما ہوئے تھے، چاہئے تو بیہ تھا کہ مسلمان مجاہدین سے کوئی بھی نج کرنہ آتالیکن صرف بارہ مسلمانوں کاشہادت بانا اور بقیہ سارے لشکر کا بخیریت

نوی بی چی کرنہ آتا مین صرف بارہ مسلمانور واپس آنادر حقیقت بے مثال فتح اپی ہے۔

## غزوۂ موتہ کے شہیدوں کے اساء گرامی

جنہوں نے اپنی جانیں دے کر دولا کھ رومی سپاہیوں کے دانت کھٹے کر دیئے۔ ( 4) دعزیہ میں میں مدار شد ( 3) دعظیمہ جعفرین الی طالب ( 3) دھنی ہے عبد اللہ میں

(1) حضرت زيد بن حارثه (2) حضرت جعفر بن ابي طالب (3) حضرت عبدالله بن

رواحه (4) مسعود بن الاسود (5) و ب بن سعد بن الي سرح (6) عباد بن قيس (7) حارث

بن نعمان(8)سر اقد بن عمرو(9)ابو کلیب بن عمرو بن زید(10) جابر بن عمرو بن زید (ید دونول سکے بھائی تنے)(11) عمرو (12) عامر۔ بید دونول بھی سکے بھائی تنے اور سعد بن

دو وں سے جان سے (۱۲) مرور ۱۷) حارث بن عباد کے فرزند تھے۔(1)

رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُمُ وَجَزَاهُوْعَنِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسُلِيلِينَ خَيْرَالْجَزَامِ وَوَقَعَنَا لِإِيْرَاعِمِهُ فِي سَبِيلِي مَ فَهِرَ كِلَةَ اللهِ

#### خاندان حفرت جعفر طیارے تعزیت

شہیدالل بیت حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عند کی رفیقہ حیات حضرت اساء بنت عیس فرماتی ہیں کہ جس روز موتہ کے میدان جنگ ہیں حضرت جعفر اور ان کے ساتھیوں نے شہادت کاشر ف حاصل کیا، اس روز رحمت عالمیان علی میرے ہاں تشریف لائے اور فرمایا۔ جعفر کے بیٹوں کو میرے پاس لے آؤ۔ ہیں انہیں لے کر خدمت اقد س میں حاضر ہوئی تو حضور نے انہیں بیار سے سونگھا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسوؤں کے میں حاضر ہوئی تو حضور نے انہیں بیار سے سونگھا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسوؤں کے

ساتھیوں کے بارے میں کوئی اطلاع ملی ہے؟ فرمایا۔ ہاں! وہ آج شہید ہوگئے ہیں۔ یہ س کر بے ساختہ میری چیخ فکل گئے۔ میری چیخ س کر بہت سی عور تیں جمع ہو گئیں۔ ہادی ہر حق متاللہ علاقے نے اس وقت مجھے ارشاد فرمایا:

يَا أَسْمَاءُ لَا تَعُولِي مَجْرًا وَلَا تَصْمِينِ خَلَّا

"اے اساء! کوئی بیبودہ بات زبان پر نہ لانا اور آئیے ر خساروں کو طمانچے

ئەمارنا-"

<sup>1-</sup> سليمان بن موي بن عتبه (م634هـ)، "الاكتفاء في مغازي رسول الله" ،القاهر و، مكتبه الخاطي، ب-، جلد 2، صفحه 286

پرسر ور عالم علی نے حضرت جعفر کے لئے اس طرح دعافر مائی:

وَقَالَ اللهُ مُ قَلِّمَهُ يَعُنِي جَعُمَّا إلى أَحْسَنِ التَّوَابِ وَ اخْلُفُهُ فِي فُرِّيَتِهِ بِأَحْسَنِ مَا خَلُفُتُ أَحَدًّا مِّنْ عِبَادِكَ اخْلُفُهُ فِي فُرِّيَّتِهِ بِأَحْسَنِ مَا خَلُفُتُ أَحَدًّا مِّنْ عِبَادِكَ

فِي دُرِيتِهِ - (1)

"اے اللہ! جعفر کو بہترین ثواب عطا فرمااور اے اللہ! تو جعفر کی اولاد

کے لئے اس کا بہترین قائم مقام بن جس طرح اپنے بندوں میں سے

ایخ کمی بندے کاان کی اولاد کے لئے قائم مقام ہواہے۔"

اس کے بعد نبی مکرم علی اللہ اللہ اللہ اللہ میں تشریف لے گئے اور اپنے اہل خانہ کو فرمایا۔ جعفر کے گھروالوں کے لئے کھانا تیار کرنے میں غفلت نہ کرنا۔ آج انہیں کھانا پکانے

کاہوش نہیں،ابیانہ ہوکہ وہ بھوکے رہیں۔

حضرت جعفر کے صاحبزادے عبدالله فرماتے ہیں که:

نی اکرم میں کی خادمہ سکنی نے جو صاف کئے۔ پھر انہیں پیما، پھر چھان کر گو ندھا۔ زینون سے سالن تیار کیا۔اس کے اوپر سیاہ مر چیس چھڑ کیس۔ بیس نے وہ کھانا کھایا۔سر کاردو

ريون على المواقع والمال على المراكب ا

وہاں حضور تشریف لے جاتے اور مجھے بھی ساتھ لے جاتے۔ تین روز بعد مجھے اپنے گھر آنے کی اجازت ملی۔

علاء کرام فرماتے ہیں کہ میت والول کے لئے جو کھانا پکا کر بھیجا جاتا ہے اس کی اساس

حضور کا یمی عمل مبارک ہے۔ تعزیت کے موقع پر جو کھانا پکایا جاتا ہے اہل عرب اسے "الوضیمہ" کہتے ہیں۔ کی "الوضیمہ" کہتے ہیں۔ کی مسافر کی آمد پر جو دعوت دی جاتی ہے۔ اسے "النقیعہ" کہتے ہیں۔ مکان تقیر کرنے کے مسافر کی آمد پر جو دعوت دی جاتی ہے۔ اسے "النقیعہ" کہتے ہیں۔ مکان تقیر کرنے کے

موقع پر جوضافت کی جاتی ہے اسے "الو کیرہ" کہتے ہیں۔ (2) مارہ ویر حنیا : صحیحہ:

الم احمر بن حنبل نے سیح سندے بدروایت بیان کی ہے:

تین روز تک حضور ان کے گھر نہیں گئے۔اس کے بعد ان کے ہاں قدم رنجہ فرمایا اور

<sup>1-</sup>احد بن زيي د حلان، "الميرة النوبية"، جلد2، صفحه 241

انہیں تھم دیا کہ آج کے بعد حمہیں میرے بھائی (جعفر) پر رونے کی اجازت نہیں۔ پھر
آپ کے دونوں صاجزادوں محمد اور عبداللہ کو طلب فرمایا، وہ حاضر ہوئے توان کے سروں
کے بال موٹڈ دیئے۔ پھر فرمایا کہ محمد تو ہمارے پچا ابو طالب سے مشابہت رکھتا ہے اور
عبداللہ صورت وسیرت میں میرے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ پھر سارے خاندان کے لئے
دعافر مائی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ آقاعلیہ الصلوة والسلام نے میرے لئے
یہ دعافر مائی:

اللّٰ ہُورِ مَارِکُ کَا اُورِ ہُوں صَفَّقَة قِیمِیْنِ ہُوں اللّٰ ہُورِ مَارِکُ کَا اُورِ ہُوں صَفَّق اللّٰہِ ہُورِ ہُوں کہ جب بھی میں نے کوئی چیز خریدی یا فروخت کی
مور کی اس دعائی الی ہرکت ہوئی کہ جب بھی میں نے کوئی چیز خریدی یا فروخت کی
مجھے نفع بی ہوا۔ اس وقت ان کی والدہ بہنے گئیں اور حضور کی ضد مت میں عرض کی کہ اب یہ
مجھے نفع بی ہوا۔ اس وقت ان کی والدہ بہنے گئیں اور حضور کی ضد مت میں عرض کی کہ اب یہ
جی بیٹیم ہوگئے ہیں۔ اور بڑے حزن وطال کا اظہار کیا۔ سرکار دوعالم عقیقہ نے فرمایا آباالھیکۃ یہ بھی بیٹیم ہوگئے ہیں۔ اور بڑے حزن وطال کا اظہار کیا۔ سرکار دوعالم عقیقہ نے فرمایا آبالھیکۃ کے بیٹیم ہوگئے ہیں۔ اور بڑے حزن وطال کا اظہار کیا۔ سرکار دوعالم عقیق کے فرمایا آبالھیکۃ کیا تھی ہو گئے ہیں۔ اور بڑے حزن وطال کا اظہار کیا۔ سرکار دوعالم عقیق کے فرمایا آبالھیکۃ کیاری کیا گئی کوئی کی کہ اب یہ مفلس و بھی کیار کیا۔ سرکار وطاکی وسر پر ست ہوں۔ (2)

مبارک آسان کی طرف اٹھایا اور فرمایا "وعلیم السلام ورحمتہ اللہ۔" حاضرین نے عرض کی، حضور نے کس کو سلام کا جواب دیا ہے۔ فرمایا ابھی جعفر بن ابی طالب فرشتوں کی ایک جماعت کے سالم کہا۔ اس کے جواب جماعت کے سالم کہا۔ اس کے جواب

ایک روز سر ور عالم علی این صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ حضور نے سر

میں میں نے بھی انہیں سلام کہا۔(3) طبر انی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ رحمت کا نئات علیقے نے ایک روز

فرمایا کہ میں رات کو جنت میں گیا۔ وہاں میں نے جعفر بن ابن طالب کو فرشتوں کی معیت میں پرواز کرتے دیکھا۔ اللہ تعالی نے ان کے کٹے ہوئے دوبازوؤں کے بدلے انہیں دوپر

عطافرمائے ہیں۔ دوسر کاروایت میں ہے کہ جعفر جبرئیل ومیکائیل کے ساتھ اڑدہے تھے۔ ع

<sup>1-1</sup> 

<sup>2</sup>\_الينا، صلى 242

<sup>3</sup>\_ابن كثير،"السيرةالنوبه"، جلد 3، صلح 477

ان دوپروں کی حقیقت کیا تھی؟علامہ سہیلی فرماتے ہیں: کہ ان دوپروں سے مرادوہ ملکوتی صفت اور روحانی قوت ہے جس کے باعث آپ میں

پرواز کرنے کی طاقت ہیداہو گئی تھی۔(1)

لشكراسلام كى مدينه منوره واپسى

حضرت خالد این خداداد جنگی عقریت کے باعث اسلامی اشکر کواپنے سے چھیاسٹھ گنا زیادہ الشکر کے حصارے نکال لانے میں کامیاب رہے۔ انہوں نے اپنی مٹھی مجر فوج کے ساتھ ایس شدید جنگ اوی جس نے دعن کے چھکے چھڑاد یے۔ای مرحلہ پر آپ کے ہاتھ میں بے در بے نو تلواریں ٹوئی تھیں۔ آپ کے تابر توڑ حملوں نے دسمن کواس قدر خوفزدہ اور سر اسمہ کردیا کہ جب مجاہدین میدان جنگ سے واپس ہوئے تواتی افرادی طاقت کے باوجود انہیں جرائت نہ ہوئی کہ مسلمانوں کا تعاقب کر سکیں۔ جہاں تھے وہیں تھٹھر کررہ مگئے۔ مجاہدین اسلام بڑے اطمینان ہے اپنے مرکز مدینہ طبیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب اس لشكر كے قريب پينينے كى اطلاع مدينه لينينى توان مجاہدين كى پيشوائى كے لئے حضور پر نور علیہ اپنے صحابہ کے ہمراہ مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لائے۔ مسلمان یچ بھی کثیر تعداد میں ساتھ ہوگئے۔ وہ گیت گارے تھے اور آگے آگے دوڑتے جارہے تھے۔ رؤف ورحیم نی کو بچوں کی بیہ تکلیف گوارانہ ہوئی۔ تھم دیا کہ ہر سوارا پنے ساتھ ایک بچہ بٹھالے۔ اسلام ے بطل جلیل حضرت جعفر شہید کے فرزند حضرت عبداللہ کو حضور نے اپی سواری پر آ گے بٹھالیا۔ جب وہ لشکر سامنے آیا تولوگوں نے خصوصاً بچوں نے مٹھیاں بھر بھر کران پر منى مجيئنى شروع كردى اوراس جكر كداز طعنے ان كااستقبال كيا۔ يَا فُحَدَّ وَافْتَ رَفْعَ فِي سيديك الله واعد بهكورواتم راه خدامي جهاد كرنے سے بعاك آئے مو-اس زند كى سے تو

> لَيْسُواْ بِالْغُوْرَاسِ وَلِكِنَّهُمُوا لَكُرَّارُ إِنْ شَاعَ اللهُ تَعَالَىٰ "به بها كنه والے نهيں بيں بلكه به بار بار حمله كرنے والے بيں، ال شاء

میدان جهادیش کث مرنا تمهازے لئے باعث عزت وسر فرازی تفار رحمت عالم علیہ الصلوٰة

والسلام ني جلے سے توفور أارشاد فرمایا:

الله تعالى"

ان میں سے بہت ہے لوگ ان کے طعنوں کی تاب نہ لا کر خانہ نشین ہوگئے اور اپنے دروازے بند کر لئے۔ اگر کوئی ان کے دروازے کو کھنگھٹا تا تو دروازہ نہ کھولتے۔ انہیں میہ اندیشہ ہو تا کہ کہیں کوئی پر جوش نوجوان ان کو مطعون کرنے کے لئے نہ آدھمکا ہو۔ بعض

حضرات توان طعنوں کے ڈرے نماز کے لئے بھی متجد نبوی میں حاضر نہ ہو سکتے اور گھر میں بی نمازیں اداکر لیتے۔ بندہ نواز آ قاعلیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے جاں شاروں کی دلجو کی اور ان کو

بی عماری دو حریح و بعدہ و اور ہی تاہیے ہی عماری کا ایک ماروی کا ورائیں اسلی دینے کے اس مخصہ سے نکالنے کے لئے خاص آدمی بھیج کراپنے پاس بلاتے اور انہیں تسلی دینے کے

لخ فرمات:

أَنْ تُعُوالِكُمَّرَادُونَ فِي سَبِيلِياللهِ

یعنی تم بھگوڑے نہیں ہو بلکہ تم پیٹ پلٹ کر دستمن پر حملہ کرنے والے ہو۔ چند مجاہد حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کے بعد حالات کی سٹینی سے ہر اساں ہو کر وہاں سے

ُ چلے آئے تھے۔ جب وووالی مذینہ پنچ توانہیں حوصلہ ند ہوا کہ دن کی روشی میں شہر میں داخل ہوں۔ جب رات کا ند حیر اچھا گیا تو چکیے ہے اپنے گھروں میں داخل ہوئے اور حچپ

کر بیٹھ گئے۔انہوں نے باہمی مشورہ کیااور فیصلہ کیا کہ اپنے آپ کواپنے ہادی و مرشد کی خدمت میں پیش کر دیں اور اپنی غلطی کے لئے معذرت طلب کریں۔اگر حضور نے

مناسب سمجھا تو ہمیں توبہ کی تلقین فرمائیں گے اور ہم توبہ کرلیں گے۔ ورنہ یہال سے کوچ کر جائیں گے۔ صبح ومساء طعنول کے تیروں کی بارش برداشت کرنے کی ہم میں سکت

نہیں۔ چنانچہ یہ لوگ صبح کی نمازے پہلے اند جرے مند دراقد س پر پنچے۔ حضور نے پو چھا مَین الْفَقَدُمْرُ ؟ آپ کون لوگ ہیں ؟ انہوں نے بصد ندامت عرض کیا خَتُنُ الْفَقَ ادْدُنَّ ہم وہی بھگوڑے ہیں، دررحت پر معذرت خواہی کے لئے حاضر ہوئے ہیں۔

ا منوددر گزرے بیر جیل،اس دلنواز آقانے فرمایا بیل اُنتھالْتِکادُون واُنافِقَاتُ کُھُ

(1) " نہیں، تم بھگوڑے نہیں ہو بلکہ تم دسمن پر پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے ہو اور میں بھی تم میں ہے ہوں۔"

یہ روح پر ورار شادس کر ان کی پریشانیاں کا فور ہو گئیں اور ان کے غمز وہ دلول میں مسرت

1\_"سل البدي"، جلد5، صفحه 246

ک لہردوڑگئے۔اس ذرہ نوازی پراظہار تشکرو فرحت کے لئے وہ آگے بڑھے اور اپنے رؤف و رحیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلیم کے دست مبارک کو فرط عقیدت سے چوم لیا۔ صلی الله علی نبیتیہ الرَّحُوف الرَّحِیمِ وَعَلیٰ اللهِ وَ اَصْحَارِهِ إِلیٰ یَوْمِ الدِّیْنِ لَا سِیّمَا عَلَی الشَّهِ اللَّهِ وَ

الدُهُ تَجَاهِدِي مِنْ مَنْ سَيِمْيْكِ اللهِ -علماء سرت اس جنگ كوجس مِن ني كريم عليه الصلوة والتسليم نے بنفس نفيس شركت

کی ہو غزوہ کہتے ہیں اور جس جنگ میں خود شرکت نہ کی ہو بلکہ اپنے کی صحابی کواس لشکر کا سالار مقرر کر کے بھیجا ہو، اے سرید کہتے ہیں۔ یہ جنگ موت، اس اصطلاح کے مطابق غزوہ نہیں ہوگی بلکہ سرید شار ہوگی۔ لیکن امام بخاری نے اسے غزوہ کہاہے اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ صحابہ کی تعداد بہت زیادہ متھی اور اس جنگ کے نتائج بہت دور رس تھے اس

یوں ہے تو ماہد ہوں صدرہ کی اور ماہد ہے اور دو کا استعمال ہے اور دو کا ہے۔ کے اے آپ نے غزوہ کہا ہے۔

سربيه عمروبن العاص رضى الله تعالىء دسربيه ذات السلاسل

مدینہ طیبہ ہے دس رات کے فاصلہ پر وادی ذات القری کی دوسر ی طرف "بلی" اور "عذرہ" قبیلوں کا علاقہ تھا۔ بلی، بہت بڑا قبیلہ تھا ان کا سلسلہ نسب رہے۔ بلی بن عمرو بن الحاف بن قضاعہ اور عذرہ کا سلسلہ نسب ہول بیان کیا گیا ہے۔ عذرہ بن سعد بن قضاعہ۔

الحاف بن قضاعہ اور عذرہ کاسلسلہ نسب یوں بیان کیا گیا ہے۔ عذرہ بن سعد بن قضاعہ۔ اس سے پتاچل گیا کہ بید دونوں قبیلے قبیلہ قضاعہ کی شاخیس ہیں۔اس سربیہ کوسر بید ذات

السلاسل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ مشرکین نے اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ زنجیروں سے جکڑر کھاتھا تاکہ کوئی محض میدان جنگ سے بھاگئے کے بارے میں سوچ بھی

نہ سکے۔ لیکن جب اللہ کے شیر ول کا لشکر ان کے علاقہ میں پہنچا تو ان کی آمد کا سنتے ہی مشرکین پر ایبار عب طاری ہواکہ انہوں نے خود زنجیروں کو توڑایا کھولا اور سر پر پاؤل رکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ بعض کاخیال ہے کہ وہال ایک چشمہ تھاجس کانام سلاسل تھا۔ اس

کی وجہ سے بیرسریدان نام سے مشہور ہوا۔ اس سرید کے بھیجنے کا سبب بیہ ہے کہ سرور عالم علی اللہ اللہ علی کہ ور عالم علی کہ قضاعہ قبیلہ نے کثیر تعداد میں اپنے نوجوانوں کو جمع کیا ہے اور وہ مدینہ طیبہ کے اطراف میں لوٹ مار کا پر وگرام بنارہے ہیں۔ یہ اطلاع ملتے ہی حضور انور عظیمہ نے

عمرو بن العاص کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنے پار چات اور ہتھیار لے کر فور أحاضر ہوں۔ یہ حکم سنتے ہی آپ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں تین صد مجاہدین کے جتھہ کا امیر مقرر کیا۔ اس جتھہ میں مہاجرین وانصار کے چیدہ چیدہ افراد شامل تھے۔ان کے ساتھ تمیں گھڑ سوار تھے۔ حضرت عمرو بن العاص کوسر ور عالم عظی نے ایک سفید علم ارزانی فرمایااور یہ افکر بن قضاعہ کی اس سازش کو تاکام بنانے کے لئے جمادی الثانی سنہ 8 ہجری میں مدینہ منورہ سے روانہ ہوا۔ مجاہدین دن کو کہیں جھپ کر آرام کرتے اور رات کی تاریکی میں سفر کرتے۔جبوہ قضاعہ کی حدود کے قریب پہنچے توانہیں معلوم ہواکہ دعمن نے ان کے اندازے ہے کہیں زیادہ جم غفیر جع کر رکھا ہے۔ قائد لشکر نے رف<mark>اعہ ب</mark>ن محیث الجمنی کو حضور کی خدمت میں بھیجااور مزید کمک مجیجے کی درخواست کی۔ سر کار دوعالم علی نے دوسو مجاہدین کا ایک اور جتهد ان کی مدد کے لئے رواند کیا اور اس جتهد کی قیادت حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو تفویض فرمائی۔ حضرت ابوعبید وال دس خوش بخت صحابہ سے بیں جن کور حت عالم علاق نے اس دنیا میں ہی جنتی ہونے کامر وہ سنایا تھا۔اس دستہ میں حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم جیسے جلیل القدر فرزندان اسلام شامل تھے۔ حضور پر نور نے حضرت ابو عبیدہ كور خصت كرتے ہوئے آخرى تفيحت بيه فرمائی: آن تَكُوْنَا جَمِيْعًا وَلَا تَخْتَلِفَا "تم دونول متحدر منااور آپس میں اختلاف ند کرنا۔" جب بدوسته وہال پہنچا تو نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت ابو عبیدہ امامت کرانے کے لئے آ گے برھے تو حضرت عمرو بن العاص نے آپ کوروک دیااور کہا لشکر کا امیر میں ہول، آپ کو میری مدد کے لئے بھیجا گیاہے، آپ کو میری اطاعت کرنا ہوگی۔ حضرت ابو عبیدہ نے جواب دیا کہ آپ اپنے لشکر کے امیر ہیں، میں اپنے لشکر کاامیر ہوں۔ لیکن حضرت عمرو نے جب امامت کرانے پر اصر ارکیا تو حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا: يَاعَمُ واإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

لِىٰ لَا تَغَتَلِفَا وَإِنَّكَ إِنْ عَصَيْتَنِيْ أَطَعْتُكَ -"اے عمروا مجھ میرے آقانے اختلاف کرنے سے منع کیا تھا۔ اگر تو میری نافرمانی کرتاہے تومیں تیری اطاعت کے لئے تیار ہوں تاکہ میں حضور کے تھم کی تعمیل کر سکوں۔"

چنانچہ اس کے بعد حضرت عمرو ہی امامت کا فریضہ انجام دیتے رہے۔جب یہ الشکر بلی اور عذرہ قبیلہ کے مساکن تک پینیا تو مجاہدین اسلام نے حملہ کر دیا۔ وہ لوگ صرف ایک

محنشہ تک جنگ جاری رکھ سکے پھران کے قدم اکھڑ گئے اور انہوں نے راہ فرار اختیار کر لی اور سارے علاقہ میں تتر بتر ہوگئے۔ مسلمانوں نے تین روز تک وہاں قیام کیا۔ ان دنول میں

سوار ادھر ادھر جاتے اور بریال اور بھیڑیں پکڑ کر لاتے، انہیں ذبح کر کے ان کا گوشت یکاتے اور کام ود بن کی تواضع کا اہتمام کرتے۔اس سریہ میں کوئی مال غنیمت ہاتھ نہیں آیا

جو مجامدين مين تقتيم كياجاتا\_(1)

لكين علامه بلاذري، "أنساب الانثر اف" مين تحرير كرتے ہيں:

وَقَتَلَ مِنْهُمْ مَقْتَلَةً عَظِيْمَةً وَغَنِمَ "عروبن العاص نے ال پر حملہ کر کے ان کے بہت سے جوانوں کو قتل

كيااورا نبيل بهت مال غنيمت ملا-"

جاڑے کا موسم تھااور کڑا کے کی سر دی پڑر ہی تھی۔ مجاہدین نے سر دی ہے بیاؤ کے

لئے آگ جلا کراہے تا پنا جاہا لیکن حضرت عمرو بن العاص نے لوگوں کو آگ جلانے سے روک دیا۔ مجاہدین نے حضرت صدیق اکبرے رابطہ قائم کیا۔ انہیں عرض کی کہ اس بلا کی سر دی میں کھلے آسان کے نیچے آگ جلا کر تاہینے کی اجازت نہ ملی تووہ تھٹھر کر دم توڑ دیں

گے۔ حضرت صدیق نے امیر لشکر سے سفارش کی کہ مجاہدین کو آگ جلانے کی اجازت دیں۔ کیکن انہوں نے سختی ہے انکار کر دیااور سے کہا کہ جس نے آگ جلائی میں اس کواسی

آگ میں جھونگ دوں گا۔ حضرت فاروق اعظم، حضرت عمرو بن العاص کے اس روپیہ سے بہت برہم ہوئے اور جابا کہ امیر اشکرے بات کریں لیکن حضرت صدیق اکبرنے آپ کو

ایباکرنے ہے منع کر دیااور فرمایا:

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ يَدَّهُ عَلَيْنَا

1- احمد بن زين و حلان "السير ة النبويية"، جلد 2، صفحه 244

2- علامه بلاذري "انساب الاشراف"، جلد 1 ، صفحه 381

إلَّا لِعِلْمِهِ بِالْحَرْبِ فَسَكَتَ عَنْهُ-(1) "رسول الله علي نا أنبيل صرف اس لئة بهار اامير بنايا ب كه وه جنكى امور كوخوب جانت بين-حضرت عمر خاموش ہو گئے۔" آخر وسمن سے جنگ ہوئی۔ وسمن کو شکست کھا کر میدان جنگ سے بھا گئے کے علاوہ ا بنے بیاؤ کی کوئی صورت نظرنہ آئی۔ جب دعمن بھاگ نکا تو مجاہدین نے اس کا تعاقب کرنا جابا تو حضرت عمرو نے انہیں تعاقب کرنے سے روک دیا۔ مجاہدین کو حضرت عمرو کی ب قد غن بھی پندنہ آئی۔ چنانچہ جب یہ اشکر بخیریت مدینہ واپس پہنیا تو مجاہدین نے حضور کی خدمت اقدس میں این امیر کے خلاف شکایتیں کیں کہ انہوں نے ہمیں آگ جلانے کی اجازت نہیں دی ہم سر دی کے باعث تشخر تے رہے۔ نیز ہم نے دعمن کو شکست فاش دی اور وہ میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا ہم نے اس کا تعاقب کرنا چاہالیکن امیر لشکر نے اس کی بھی ہمیں اجازت نہ دی۔ سر کار دوعالم علیہ نے حضرت عمرو کو بلا کر وجہ یو چھی تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے انہیں آگ جلانے کی اجازت اس لئے نہیں دی کہ آگ کی روشنی میں دسمن کو معلوم ہو جاتا کہ جماری تعداد بہت تحوری ہے، ایساند ہو کہ وہ دوبارہ پلٹ کر حملہ کرنے کی کو شش کرے۔اور جاہدین کوان کے تعاقب سے اس لئے منع کیا کہ مباداان كى كمك كے لئے نواحی علاقد كے مشرك قبائل آجائيں اور جم كمي مشكل ميں مجيش جائيں۔ سر کار دوعالم علیہ نے حضرت عمرو بن العاص کے طرز عمل کو بہت سر ہا۔(2) امام مسلم اور امام بخاری دونوں نے بیہ روایت اپنی صحیحین میں نقل کی ہے جو آپ کے مطالعہ کے لئے پیش کر رہا ہوں۔ اس حدیث کے راوی خود حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالى عنه بين-انبون في كها:

"جب ہم اس سریہ سے واپس آئے تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ سر کار دو
عالم علی نے جھے اس لشکر کا قائد بنایا جس میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر
جیسی ہتیاں تھیں۔ یقینا حضور کے نزدیک میر امر تبہ بہت بلندہ۔ تبھی تو
جسے یہ شرف ارزانی فرمایا۔ چنانچہ میں آیا، حضور علیہ الصلوة والسلام کی خدمت

اقدس میں آگر بیٹے گیا۔ میں نے اپن اس خیال کی تقدیق حضور ہے کرنا جائی۔ میں نے عرض کی، کیا دیٹون اللہ انگی الدی آگئی الدیکھ الدسول! سب لوگوں ہے آپ کو محبوب کون ہے؟ گال عَائشتَۃ فرمایا۔ عائشہ میں نے عرض کی کہ میں ازواج مطہرات کے متعلق استضار نہیں کر رہا بلکہ دوسرے مسلمانوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ فرمایا، ان میں سب سے زیادہ محبوب عائشہ کے باپ ہیں۔ میں نے عرض کی، ان کے بعد۔ فرمایا عمر۔ میں بیہ سوال بار بار دہراتا رہا۔ حضور دوسرے نیاز مندوں کے نام لیتے رہے لیکن میرے نام کی باری نہ آئی۔ حضرت عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے اپنی میرے نام کی باری نہ آئی۔ حضرت عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں طول کو آئی دل میں حدیث سے یہ مشکلہ جمی طے ہوگیا کہ افضل کی موجود گی میں مصول کو آئی کہ اس حدیث سے یہ مشکلہ جمی طے ہوگیا کہ افضل کی موجود گی میں مصول کو آئی

اس حدیث سے بید مشلد بھی طے ہو گیا کہ افضل کی موجود گی بیس مفصول کو قائدینایا جاسکتا ہے کیونکہ عین ممکن ہے کہ مفصول بیس اس خاص مہم کو انجام دینے کے لئے افضل سے زیادہ صلاحیت ہو۔

### سريداني عبيده بن جراح

جہینہ کا قبیلہ بح احمر کے ساحل پر آباد تھا۔ حضور سرور عالم علی کہ اس قبیلہ کو یہ اطلاع ملی کہ اس قبیلہ کی ایک شاخ آبادہ شرو فساد ہے۔ چنانچہ نبی اگر م علی کے شخص نے حضرت ابو عبیدہ کو تقریباً تین صد تیرہ مجاہدین کا امیر بناکر ان کی سرکوئی کے لئے روانہ فرمایا۔ ان مجاہدین میں حضرت عمر بن خطاب بھی شریک تھے۔ سرکار دو عالم علی کے ایک کے لئے کھر دول کا مجرا ہواایک تھیلام حمت فرمایا کیونکہ اس سے زیادہ سامان رسد دینے کے لئے

امام بخاری، حضرت جابر کی روایت سے اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں:

حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنها فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاق والتسلیم نے ساحل سمندر کی طرف ایک دستہ بھیجاجس کی تعداد تین صد بھی۔ اس کاامیر

1-اينا

مخبائش ہینہ تھی۔(2)

حضرت ابو عبیده رضی الله عنه کو مقرر فرمایا۔ چنانچه ہم روانہ ہوئے۔ ہم انجمی راستہ میں ہی تھے کہ تھجوروں کا وہ تھیلاجو حضور نے مجاہدین کی خوراک کے لئے مرحت فرمایا تھا، ختم ہو گیا۔ حضرت ابوعبیدہ نے تمام مجاہدین کو حکم دیا کہ جس کے پاس کھانے کو کوئی چیز ہووہ يبال لے آئے۔ چنانچ سب نے جو پچھ کی کے پاس تھالا کر پیش کر دیا۔ان تھجوروں ہے وہ برتن مجر گیاجو محجورین ذخیرہ کرنے کے لئے ہمارے ہمراہ تھا۔ حضرت ابو عبیدہ ہر روز ہر عجابد کو تھجوروں کی ایک مٹھی مجر کر دیتے۔اس پر ہمیں آٹھ پہر گزارنے پڑتے۔ چندروز کے بعد جب یہ محجوریں بھی ختم ہونے کے قریب پہنچ گئیں تو آپ نے محجوروں کی ایک مٹھی دینے کی بجائے مجاہدین کو آب تھجور کا ایک ایک داند عطا کرنا شروع کیا۔ وہب بن کیمان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابرے یو چھاکہ ایک محبورے تمہارا کیے گزارا ہو تا تھا، تم اس ایک داند کو کیا کرتے تھے ؟ حفزت جابرنے کہا کہ جم اے چوستے رہتے جیے شیر خوار بچہ مال کادود ہے چوستاہے۔وہ دانہ محجور جب ختم ہو جاتا تو ہم اس کے بعدیانی بی لیتے اس طرح الدر المح بهر گزر جاتے۔اور جمیں اس ایک مجور کی اجمیت کا نداز واس وقت ہوا کہ جب محجوري بالكل ختم مو كئين اور جمين ايك دانه بهي نه ملا جب محجورين بالكل ختم ہو گئیں تو پھر اپنی کمانوں ہے ور فتوں کے بے جھاڑ کر جمع کرتے۔ پھر انہیں یانی میں بھگو دیت۔جب زم ہو جاتے تو پھر ہم انہیں کھاتے۔ان پتوں کو پیم کھانے سے ہمارے ہونٹ ز خمی ہو گئے اور سوج کراونٹ کے ہو نٹول کے برابر ہو گئے۔ ہمیں تین ماہ تک وہاں ر کناپڑا۔ اور يهي بينكي موئے ہے جماري خوراك تھي-(1)

اور یکی بھیکے ہوئے ہے ہاری خوراک تھی۔(1)

ان مجاہدین میں ہنو خزرج کے رئیس حضرت سعد بن عبادہ کے فرزند قیس بھی شامل سے ۔ ان مجاہدین میں ہنو خزرج کے رئیس حضرت سعد بن عبادہ کے فرزند قیس بھی شامل سے ہے۔ ان ہے اپنے ساتھیوں کی بیر خستہ حالی دیکھی نہ گئی۔ انہوں نے بآواز بلند اعلان کیا کہ کوئی شخص مجھے اونٹوں کے بدلے محبوریں خرید نے کے لئے تیار ہے۔ وہ اب اونٹ مجھے دے دے اور میں اسے بیہ محبوریں مدینہ طیبہ واپس جاکر دے دول گا۔ جہینہ قبیلہ کا ایک آدمی قیس کو مل گیا۔ آپ نے اسے کہا کہ میرے ہاتھ اونٹ فروخت کر دو، میں اونٹ کی قیست مدینہ طیبہ کی محبوروں کی شکل میں اداکروں گا۔ اس شخص نے کہا کہ میں آپ کو نہیں جانت ذراا پنا تعارف تو کرا میں۔ قیس نے کہا میں قیس بن سعد بن عبادہ بن دلیم ہوں۔ اس جانت ذراا پنا تعارف تو کرا میں۔ قیس نے کہا میں قیس بن سعد بن عبادہ بن دلیم ہوں۔ اس

مخض نے کہا مجھے اب مزید تفصیل کی ضرورت نہیں، میرے لئے بیژب کے سر دار سعد کا

نام ہی کافی ہے۔ قیس نے اس سے پانچے اونٹ خریدے اور فی اونٹ ایک وست تھجور اس کی

قیت طے ہوئی۔(وسق،ایک پیانہ ہے جو ساٹھ صاع کے برابر ہو تاہے)اس اعرابی نے کہا

کہ میں فلال قتم کی تھجوریں لول گا۔ قیس نے کہامیں تھتے ای قتم کی تھجوریں دول گا۔ چنانچہ

چند مہاجر اور انصار اس سودے کے گواہ مقرر کئے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گواہ بنے سے اتکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا یہ قرضہ لے رہاہے حالا نکداس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ سار امال تواس کے باپ کا ہے۔اس لئے میں اس سودے کا گواہ نہیں بنرآ۔ جہنی نے کہاکہ قیس کاباپ اپنے اس خوبر واور نیک خصال بیج کے اس وعدہ کو جھوٹا نہیں ہونے دے گا۔ قیس نے پانچ اونٹ لے لئے اور ہر روز ایک اونٹ ذیح کر کے مجاہد بھائیوں کو کھلاتے رہے۔ تمن دن تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ چوتھے روز امیر لشکرنے قیس کو اونٹ ذیج کرنے سے روک دیا۔ کہااے قیس! تیرے پاس مال تو ہے نہیں۔ کیا تم یہ پند كرتے ہوكہ تم اپنامعاہدہ توڑنے پر مجبور ہو جاؤاور معاہد ہ شكن كہلاؤ؟ قيس نے جواب ديا۔ آپ میرے باپ کو جانتے ہیں دولو گول کے قرضے اداکر تا ہے۔ دور وس ول کا بوجھ خوشی ے اپنے سر اٹھالیتا ہے اور زمانہ قحط میں بھی لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ کیاوہ میرے ذمہ جو تھجوریں ہیں وہ انہیں ادا کرنے میں بخل ہے کام لے گا؟ حالا نکہ یہ بوجھ میں نے محض اپنے مجامد بھائیوں کو فاقد کشی سے نجات ولانے کے لئے اٹھایا ہے۔ قیس کے اس جواب سے حضرت ابوعبیدہ تونرم پڑ گئے لیکن حضرت عمر فاور ق نے انہیں کہا کہ وہ قیس کو سختی ہے منع كريں۔ان يانچ اونٹول سے تين اونٹ ذئ كر ديئے گئے، باقى دواونٹ نچ گئے۔ واپسى پر وہ مجاہدین کی سواری کے کام آئے۔ مجاہد باری باری ان پر سوار ہوتے رہے۔ حضرت سعد بن عبادہ کو جب مجاہدین کی فاقد کشی کے بارے میں علم ہوا توانہوں نے ا بے بیے سے یو چھاکہ اس فاقد کشی کی حالت میں تم نے کیا کیا؟ قیس نے بتایا کہ میں نے ا یک اونٹ ذبح کیااور اپنے ساتھیوں کو کھلایا۔ پو چھا پھر ؟ کہاد وسرے دن بھی اونٹ ذبح کر ك عبايدين كى خدمت ميں پيش كيا۔ يو چھا پھر؟ كہا تيسرے دن بھى اونث ذ ك كيا۔ كہا پھر؟ کہا پھر مجھے ایبا کرنے سے منع کر دیا گیا۔ پو چھاکس نے منع کیا؟ کہا امیر لشکرنے۔ پو چھا كول؟ كماكد انبول في خيال كيا تو نادار ب\_ جومال ب وه تير ب باب كاب يدس كر حضرت سعد بولے کہ میں نے تھجوروں کے چارباغ تمہیں دے دیے۔ان میں سے جو گھٹیا باغ ہے،اس سے پچاس وس تھجوریں تمہیں حاصل ہوں گی(1) حضرت سعد نے بید چاروں باغ لکھ کراپنے بیٹے قیس کو دے دیے۔اور حضرت ابو عبیدہ اور دیگر صحابہ نے بطور گواہ و شخط کئے۔

باع لا کرا ہے بیٹے میں کو وے دیے۔ اور حضرت ابو عبیدہ اور دیگر صحابہ نے بطور کواہ دستخط کئے۔
حضرت جابر فرماتے ہیں کہ وہاں ہے ہم ساحل سمندر پر آئے۔ سمندر کی لہروں نے ایک بہت بوی مجھیل ساحل پر اچھال دی۔ اس مجھیلی کو عزبر کہتے ہیں۔ یہ ساٹھ گز کمی ہوتی ہے۔ ہم نے آج تک اتنی بوی مجھیلی نہیں دیکھی تھی۔ دور سے یہ برے نیلے کی مانند نظر آتی تھی۔ ہم اے اٹھا کر لے آئے اور جتناع صد (پندرہ یا اٹھارہ دن یا پورا مہینہ) ہم وہاں رہ کھی تھی۔ ہم اے اٹھا کر لے آئے اور جتناع صد (پندرہ یا اٹھارہ دن یا پورا مہینہ) ہم وہاں رہ کھانے رہے۔ ہماری تعداد تین صد تھی۔ اس کا گوشت کھانے سے ہماری صحت پر بردا چھا اثر پڑا۔ ہماری تیجر سر خ اور بدن فرید ہوگئے۔ ہماس کا تیل آپ بالوں کو لگاتے تھے اور جسم پر مالش کرتے تھے۔ حضر ت ابو عبیدہ نے اس کی ایک کیا تھی کر کے اپنی کھڑی کرنے کا حکم دیا۔ پھر اپنی گراہا کو بلایا اور سب سے دراز تا مت تھا، اس کو بلایا اور سب سے قد آور اونٹ مگولیا اس پر اس کہا کہ صوار کیا، وہ اس کے گوشت کے نکڑے ہے گزراء اس کا شر اس کہا کے ساتھ نہیں کارلیا۔ ہم نے اس کے گوشت کے نکڑے بطور زاد راہ اپنی سر اس کہا کہ ساتھ نہیں کارلیا۔ ہم نے اس کے گوشت کے نکڑے بطور زاد راہ اپنی سے ساتھ رکھ لئے۔ ابو حزہ خولائی کہ ہم بے اس کے گوشت کے نکڑے گوشت رکھ لیا تھوں کو گوشت رکھ لیا ساتھ رکھ لئے۔ ابو حزہ خولائی کہ ہم بے اس کے گوشت کے نکڑے مطابق گوشت رکھ لیا ساتھ رکھ لئے۔ ابو حزہ خولائی کہ ہم بھا ہم نے اس کے گوشت کے نکڑے مطابق گوشت رکھ لیا

اور ٹینوں میں اس کی چر بی ڈال لی اور ہمراہ لے آیا۔ حضرت جاہر سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ طیبہ پہنچے اور ہار گاہ رسالت۔ میں حاضر ہوئے توہم نے اسے مچھلی کاذکر کیا۔ حضور نے فرمایا مِرٹم فٹ آ خور ہے ہے ایڈو کھڑے ہیہ رزق تھاجواللہ تعالی نے سمندر سے نکال کر حمہیں دیا۔"

کھر دریافت فرمایا،اس کا کچھ گوشت تمہارے پاس ہے؟ ہم نے پیش خدمت کیا۔ حضور - ما نا

نے تناول فرمایا۔

رحمت عالم عليه وجب قيس ك ايثار وسخاوت كاواقعه عرض كيا كيا تو فرمايا إن الجودة

لَمِنْ شِيْمَة أَهُلِ ذَالِكَ الْبَيْتِ عَاوت تواس فاندان كافرادكى فطرت - "(2)

<sup>1-</sup> ايننا والعلامه على بن بربان الدين الحليمالثا فق، "الميرة الخلبية"، معر، مكتبه مصطفى البابي الخلي، 1349 هـ، جلد 2، صفحه 315 2- ايننا، صفحه 278 و"المسيرة الحلبية"، جلد 2، صفحه 315

#### ال سريد كے تبھيخ كى وجه

اس سربیے کے جیجنے کی کیادجہ تھی ؟اس کے دوجواب دیے گئے ہیں:۔

(1) بحراحرك ساحل ك قريب آباد جهيد قبيله كى ايك شاخ نے فتنه وفساد برياكر نے

کی تیاری کرلی تھی۔ سر کار دوعالم علیہ الصلوة والسلام نے ان کی گوشالی کے لئے حضرت ابو

عبیدہ کی قیادت میں بیرسر بیرروانہ فرمایا جس میں تین صد مجاہدین شریک تھے۔ (2) اطلاع ملی کہ کفار مکہ کا ایک تجارتی کاروال واپس مکہ جارہاہے۔اس پر حملہ کرنے

كے لئے يه سريه روانه كيا گيار جهال تك اس سريه كو سيجنے كى تاريخ كا تعلق ب، اكثر

حضرات کی بیرائے ہے کہ ماہ رجب سنہ 8 بھری کو بیر سر بی بھیجا گیا۔ لیکن اہل شخفیق نے الن دونوں قولو<mark>ں پر عد</mark>م اطمینان کا اظہار کیا ہے، دہ کہتے ہیں کہ اگر

مبينون من جنگ كرنے كى ممانعت فرمائى بــارشاد خداد ندى ب:

يَسْتَكُوْنَكَ عَنِ الشَّهُولِكُوَّا مِتِتَالٍ فِيْهِ فُلُ قِتَالٌ فِيْهِ كِمْدُدُّ.

"پوچھتے ہیں آپ سے ماہ حرام میں جنگ کرنے کا کیا تھم ہے آپ فرمائے کہ لڑائی کرنااس میں بڑاگناہ ہے۔"(1)

رجب کا مہینہ بھی ان حرمت والے مہینوں سے ہے، اس لئے یہ کیے ممکن ہے کہ اس فرمان اللی کی موجود گی میں نبی اکرم علیقہ نے ماہ رجب میں مجاہدین کو حملہ کرنے کے لئے

روانه کیا ہو؟

اور آگر دوسر اقول صحیح تسلیم کیا جائے کہ مشر کین کے قافلہ پر جملہ کرنے کے لئے یہ سریہ روانہ کیا گیا تو پھر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے جب کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ طے ہو چکا تھا۔ جس کی ایک دفعہ یہ تھی کہ فریقین دس سال تک ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم سے عہد تھنی کا تصور تک نہیں کیا جنگ نہیں کریا

جاسكاً۔الل مكد نے عبد فلنى كى ليكن ماور جب سے دوماہ بعدر مضال شريف ميں۔علامدائن عسقلانی رحمتہ اللہ عليہ اس مقده كو حل كرتے ہوئے لكھتے ہيں:

نِكُنْ تَكَفِّى عِيْدِ الْقُرَيْسِ مَا يُتَصَوَّدُ أَنْ يَكُونَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي َ ذَكَرَهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي دَجَبٍ سَنَةَ شَمَانٍ - لِأَ نَهُمُّ كَانُواْ حِيْنَشِدٍ فِي الْهُدُّ نَةِ - بَلُّ مُقْتَعَنِي مَا فِي الْعَبِيْءِ اَنْ تَكُونَ هُذِهِ السَّرِيَةُ فِي سَنَة سِتِ أَوْقَبَلَهَا قَسَبُلَ هُدُنَةِ الْحُدُدَيْدِيةِ فَعَمْ يُعُنَّمَ لِ أَنْ يَكُونَ مَلَاقًا مَسَلَ

لِلْعِيْرِلَيْسَ لِمُحَادَبَتِهِمُ بَلْ لِحِفْظِهِمُ - (1)

"بعنی اگر اس سربید کی رواقلی کی یکی تاریخ تشلیم کی جائے تو پھر ہم اس سربیہ کے بیمجے کا تصوری نہیں کر سکتے کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے جب کہ صلح صد بیبیہ کا معاہدہ طے ہو چکا تھا۔ جس بیں ایک وفعہ یہ تھی کہ فریقین دس سال تک ایک دوسرے پر جملہ نہیں کریں گے۔ نبی کرم علیہ العساؤة والسلام کے بارے بیں عہد تھی کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکا۔

العساؤة والسلام کے بارے بیں عہد تھی کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکا۔

اس کے ماننا پڑے گا کہ اس سربیہ کی بیہ تاریخ درست نہیں۔ بیہ سربیہ صلح حد بیبیہ طے کرنے کے بعد نہیں بلکہ اس سے پہلے سنہ انہری بی

علامہ ابن حجرنے اس کی ایک اور توجیہ بھی بیان کی ہے کہ اگر اس سریہ کے و قوع کی وی تاریخ تسلیم کی جائے تو پھر اس سریہ کو سیمینے کا مقصد اہل مکہ کے تجارتی قافلہ پر حملہ کرتا نہ تھا بلکہ جہینہ کی اس شاخ کی شر انگیزی ہے بچانا تھا اور اس کی حفاظت کرنے کے لئے یہ سریہ روانہ کیا گیا۔
مریہ روانہ کیا گیا۔
علامہ ابن حجر کی اس توجیہ ہے دونوں اعتراضات کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ یعنی عہد شکنی

مطلوب نہ تھی بلکہ اس معاہدہ کی ہر ممکن پاسداری مقصود تھی۔ کفار کے قافلہ پر خود حملہ کرنا توور کنار، حضور کو یہ بھی گوارانہ تھاکہ حضور کے زیر الرّعلاقہ میں کوئی ووسر اقبیلہ کفار

<sup>1-</sup> انطامه احمد ابن على ابن الحجر العسقاني (852هـ)، "فتح الباري شرح ابخاري)"، القاهره المطبعه البهيه المصريه، ب-، ا

ك اس قافله يروست درازى كرے اور اگر كوئى الى صورت رونما ہو جائے تو مجابدين اسلام آ کے بڑھ کراس قافلہ کی حفاظت کریں گے اور کسی کواس پر زیادتی کی اجازت نہ دیں گے۔ اگراس سربیه کامقصد قافله پر حمله کرنانه موبلکه اس کی حفاظت کرنامو تو پھراشپر حرم کی ہے حرمتی کاسوال ہی پیدائبیں ہوتا۔ علامداین قیم "زادالمعاد" میں اس مرید کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں: صححین کی روایت کے الفاظ اس توجیہ سے مطابقت نہیں رکھتے کیونہ صححین کے الفاظ سے واضح طور بریا چلاہے کہ اس سرید کا مقصد کفار کے اس تجارتی كاروال يرقبضه كرناتها فَإِنَّ فِي الصَّحِيْخَيْنِ مِنْ حَدِيثِ حَابِرِ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تُلَا ثِمِا نُهِ رَاكِ آمِيْنَا ٱبُوعْبَيْدَةً بْنُ الْجَزَاجِ نَوْصُدُعِيْرًا لِقُرَايْقُ لَيْنِ. "جابر فرماتے بیں کہ رسول اللہ علیہ نے ہمیں بھیجا۔ ہماری تعداد تین سو تھی ادر امیر لشکر حفزے ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ مقصدیہ تھا کہ اس تجارتی قافلہ کے انظار میں کی کمین گاہ میں بیٹھ کرانظار کریں۔ تاکہ جب وہ ہماری زومیں آ جائے تو ہم اس پر بلہ بول دیں۔' لفظار صدكي تشر يح كرت موع المنجد كے مصنف رقم طرازين: رَصَدَ : قَعَدَلَهُ عَلَى الطَّرِيقَةِ لِيُوقِعَ بِهِ "مکی کے راستہ میں بیٹھنا کہ جب وہ زد میں آ جائے تواس پر حملہ کر دیا اس لئے وہ روایت جو صحیحین میں بایں الفاظ مروی ہے۔ ہم اس میں ر دوبدل کے مجاز نہیں۔ لیکن ماہ رجب سنہ 8 ہجری کی تاریخ جو علامہ ابن سید الناس اور دیگر علاء سیرت نے ا پنی کتب میں تحریر کی ہے، وہ صحیح روایت میں مذکور نہیں۔ بلکہ بیدان کی اپنی تحقیق اور رائے ہے۔اور کیونکہ ان کی بیرائے روایت سیح سے متصادم ہے۔اس لئے ہم بیہ کہ سکتے ہیں کہ یہ تاریخ کل نظرے۔ یہ سرید رجب سنہ 8 جری میں نہیں بلکہ صلح عدیبے سے پہلے سنہ 6

1- ابن قيم الجوزيه ، "زاد المعاد في مِرى خير العباد"، جلد 3، صفحه 390

اس بحث كے بعد علامه ابن قيم اپن تحقيق كا خلاصه يول تحرير كرتے بيں:
اس بحث كے بعد علامه ابن قيم اپن تحقيق كا خلاصه يول تحرير كرتے بيں:
قُدُتُ وَهٰذَ السِّيّاتُ يَهُ لُّ عَلَى أَنَّ هٰذِ كِ الْغَذْدَةَ كَانَتُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ كُذَنَةِ وَقَبْلَ عُمْرَةِ الْمُحُدَّ يَبِيتَةٍ - (1)

"من كهتا بول كه بيسيات وسباق اس بات يرد لالت كرتا به كه به غزوه صلح حديبية تعديم بيلے و قوع پذر بهوا۔ " الله الله على ال



1-اييناً

الله الله الموروم الرك كے حالات لكنے كى ابتداء 15 شوال 1412 حد مطابق 19 راپر بل 1992ء بروز اتوار اس وقت كى جب ججے مدینہ طبیع مدین صاحب كے مكان الله بحد مدین صاحب كے مكان ميں بينے كراس كا آغاز كيا۔ اس مكان كى كمر كى تحلى بوئى تحى۔ سامنے معجد نبوى كے مينار اور كنبد خطراء نظر آر باتھا۔ اور جب ميں فير كراس كا آغاز كيا۔ اس مكان كى كمر كى تحلى بوئى جى مؤذن نے اوان دبنی شروع شروع كى المحد دفتہ والصلوقة والسلام على سرة رسول الله ...



#### بنيم الفي الرقين الرتيب بم



# غزوه فتح مكه

وه مقدس گرجس كى تغير كاشرف امام الموحدين، جدالا نبياء والرسلين سيدناابراجيم على نبينا و عليه السلوة السلوة السلوة السلوة والسلام في من تعيد السلوة والسلام في المعد بحرونياز بارگاه خداوندى بين باين الفاظين عرض كياتها:

رَبُّنَا إِنِّ أَشَكَنْتُ مِنْ ذُرِيِّعِيْ بِوَادٍ عَيْرِدِي نَرْجٍ عِنْدَ

بَيْتِكَ الْمُحَوَّمِ الْمَبْنَالِيُقِيِّمُوا الصَّاوَةَ - (1)

"اے مارے رب! میں نے بسادیا ہے اپنی کھ اولاد کو اس وادی میں جس میں کوئی کھیتی باڑی نہیں تیرے حرمت والے گھر کے پڑوس

ميراك مير ربابياس لئے تاكدوہ قائم كري نماز۔"

صد حیف وہ گھر صدباسال سے صنم کدہ بنا ہوا تھا۔ دہاں اللہ وحدہ لاشر یک لد، کی عبادت کے بجائے پھر سے گھڑے ہوئے سینکٹروں اندھے، بہرے، گو تھے اور بے جان بتوں کی

پو جاپات بردی دهوم دهام سے مور بی تھی۔

اس مقدس گھر کو کفروشرک کی آلود گیوں ہے پاک کرنے کے لئے اللہ تعالی نے اپنے محبوب بندے اور برگزیدہ رسول کو مبعوث فرمایا۔ اس نبی مکرم علی ہے ہے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر جب اللہ تعالی کی و صدانیت کا پہلا خطبہ ارشاد فرمایا تو اس محن انسانیت کے خلاف یکا یک نفرت و عداوت کے شعلے بحر ک اضحے۔ وہ جسی جو اپنی سیرت کے حسن اور کردار کی پاکیزگ کے باعث اپنی قوم کی آتھوں کا تارانی ہوئی متحی، فرط عقیدت سے جسے ہم محف الا مین اور الصادق کے معزز القاب سے ملقب کیا کرتا تھا، وہ قوم اب ان کے خون کی پیای ہوگئی۔ دن بحر روساء کہ کی بیگات جنگل سے کا نئے چن کر لا تمیں، اور رات کے وقت پیای ہوگئی۔ دن بحر روساء کہ کی بیگات جنگل سے کا نئے چن کر لا تمیں، اور رات کے وقت

پیا ی ہو ی۔ دن بر روساء ملہ کی بیات ، س سے اسے بات طالبہ چل کراہے ہی وقع و اس راہ پر بکھیر دیتیں جس راہ پر سحری کے وقت حضور پر نور عظیمی چل کراپنے حی وقیوم خدا کی ہارگاہ عزت و جلال میں اپنی جبین نیاز جھکانے کے لئے جلیا کرتے۔ روز بعثت سے لے کر سنہ 8 ہجری تک بیہ اکیس سالہ عرصہ پیغیبر اسلام اور دین اسلام

کے لئے برا صبر آزما تھا۔ دعوت توحید کو ناکام بنانے کے لئے مخالفین کی مساعی میں جتنی شدت آتی جاتی داعی حق علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کے جال شار صحابہ کرام رضی الله

سندے ای جان دائی می علیہ الصور والسلام اور مصور نے جان دار معابہ کرام رسی اللہ تعالی عنهم کے جذبہ جہاد میں اضافہ ہو تا جاتا۔ نبی کریم عظیمہ کے بند بہ جہاد میں اضافہ ہو تا جاتا۔ نبی کریم عظیمہ کے بند نظیر عزم واستقلال اور فرزندان اسلام کی سر فروشیوں نے قلیل عرصہ میں باطل کے قشون قاہرہ کوہر میدان

میں رسواکن بڑ سمتوں سے دوجار کر دیا۔

چند سال میں ایباا نقلاب برپا ہوا کہ جزیر ہ عرب کے دور افتادہ خطے بھی نور اسلام سے جگرگا تھے۔ شرک و کفر کے ایوان کے بڑے بڑے ستون خود بخود گرنے لگے۔ خالد جیسی شخصیتیں جس نے صرف چند سال پہلے احد میں اپنی عسکری عبقریت کے باعث لشکر اسلام کو نا قابل حلاقی نقصان پہنچایا تھا، دوڑ دوڑ کر شمع مصطفوی پر پروانہ دار خار ہونے لگے۔ نبی کو نا قابل حلاقی متنافقہ جن کو چند سال پہلے مکہ سے جمرت کرنے پر مجبور کردیا گیا تھا، اب

باطل کی ہر قتم کی آلود گیوں ہے پاک کرے اور اس میں قطار در قطار سجائے ہوئے بتوں کو بکمال حقارت وہاں ہے اکھیڑ کر باہر کھینک دے۔ سند کی سر میں میں سال میں میں میں میں میں میں میں اس میں اس میں اس میں میں اس میں میں میں میں میں میں میں میں م

چنانچہ ہجرت کا آٹھوال سال تھا۔ رمضان شریف کا بر کوں اور سعاد توں والا مہینہ تھا اور اس کی ہیں تاریخ تھی۔ جب مکہ نے اپنے بند در وازے اللہ کے محبوب رسول علی اور اس کے غلاموں کے استقبال کے لئے کھول دیئے۔(1)

فی کمد کادن تاریخ انسانیت کامبارک ترین دن ہے۔ ای روزبادیہ صلالت میں صدیوں سے بھٹکنے دالے کاروان انسانیت کو صراط متنقیم تیک رسائی نصیب ہوئی۔ ای روز اللہ تعالی

اور اس کے بندول کے در میان اوہام و خرافات، تعصب وہٹ دھر می، جہالت و ہر بریت، نفس پر تی اور اندھی تقلید کے جتنے تجابات تھے سب تار تار کر دیئے گئے۔ انسان کو خود

شنائ اور خداشنای کی نعمت عظمی اور سعادت کبری سے بہر ہور کر دیا گیا۔

جَاءَ الْعَقُ وَنَهَ مَنَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ نَهُ هُوَقًا ... فرمان اللي ك صدا تول كالوكول في الله فالمرى أنكمول سع بحى مشاهده كرليا ... مسكن الله المعظيمة وصدق رَسُولُهُ النَّبِيُّ الكَرِيْعِ وَعَلَى الله وَأَصْعَا بِهِ الْفُصَلَ صَلَى الله وَاَصْعَا بِهِ الْفُصَلَ الشَّيْلِيَّاتِ ... الصَّلَى الله وَاَجْمَلُ الشَّيْلِيَّاتِ ... الصَّلَى الله وَاَجْمَلُ الشَّيْلِيَّاتِ ...

غزوہ فتح کمہ کے اسباب

گزشته سال حدیبید کے مقام پر فریقین کے در میان جو صلح نامہ طے پایا تھا،اس میں دیگر

شر انط کے علاوہ دوشر طیس ہے تھیں: 1۔ فریقین دس سال تک ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔

2۔ عرب کے دیگر قبائل کواجازت دے دی گئی کہ جو قبیلہ جس فریق کے ساتھ دو تی کا

معابدہ کرناجاہے وہ کر سے،اس پر کوئی ابندی نہیں ہوگ۔ معاہدہ کرناجاہے وہ کر سے،اس پر کوئی ابندی نہیں ہوگ۔

چنانچہ ہر قبیلہ نے اپنی آزاد مرضی ہے جس فریق کے ساتھ اپ مستقبل کو وابسة کرنا مناسب سمجھااس کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیا۔ بنو کنانہ نے قریش کے ساتھ اور بنو

ع با ب بیان کے ماتھ دوئی کا معاہدہ طے کر لیا۔ بنو خزاعہ نے معاہدہ طے کر لیا۔ بنو خزاعہ نے معاہدہ طے کر تا ہوں کرتے وقت وہ عہد نامہ بارگاہ رسالت میں پیش کیاجو حضور پر نور علیقے کے جدامجد حضرت عبدالمطلب نے خزاعہ کو لکھ کر دیا تھا۔ جب پہلے ان سے دوئی کامعاہدہ کیا گیا تھا۔ اس تحریر کا

آخرى جمله غور طلب ب- حضرت عبد المطلب في آخر من لكها: بَيْنَمَا وَبَيْنَكُمْ عَهُودُ اللهِ وَعُقُودُ كَا مَا لَدُيْنَا فَيَ أَبِدًا،

اَلْيَهُ وَاحِدَةُ وَالنَّصُ وَاحِدٌ مَا أَشَرَفَ ثُبَايُدٌ وَثَبَتَ حِرَاءُ وَمَا بَكَ بَعُرُصُوفًا -

"ہمارے در میان اور تمہارے (بنو خزاعہ کے) در میان ایساعبد و بیان ہے جس کا اللہ تعالیٰ ضامن ہے جے مجھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ ہم اس وقت تک متحدر ہیں گے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں گے جب تک ٹیر کے بہاڑ پر سورج چکتارہ، کوہ حراءا پی جگد پر قائم رہے اور جب تک سمندر کاپانی اون کو بھگو تارہے بعنی قیامت کے برپاہونے

تک۔" حفرت عبدالمطلب کی بہ تحریر حفرت ابی بن کعب نے بارگاہ رسالت میں بڑھ کر

سنائی۔ سر کار دوعالم علی نے بیر سن کر فرمایا:

"زمانه جالميت مين دوئ كاجومعامده طعيلا تعا- اسلام اس كوكالعدم قرار نهين

ویتا بلکداس کو پختہ ہے پختہ تر کر تاہے۔"

عهد عنی

صلح حدیبیہ کے بائیس ماہ بعد شعبان کے مہینہ میں قریش اور ان کے حلیف بنو بکرنے ایک ایسی حرکت کی جس کے باعث حدیبیہ کا معاہد و صلی کا لعدم ہو گیا۔ اہل مکہ کواس معاہدہ میں انہ

صلح کو توڑنے کی کیے جر اُت ہو گی؟ مؤر خین نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ غزوہ موجہ میں مسلمانوں کے تین عظیم

جرنیل شہید کر دیے گئے تھے۔ حضرت خالد بھد مشکل بچے کھی مسلمانوں کو لاکھوں رومیوں کے زغہ سے نکال کرلے آئے تھے۔اس سانحہ نے اہل مکہ کواس غلط منہی میں مبتلا

کر دیا کہ مسلمانوں کی قوت و طاقت کا اب جنازہ نکل گیا ہے۔ اب ان میں بید دم خم باقی نہیں رہاکہ ہم ہے ہر سر پیکار ہونے کی جسارت کر سکیں۔ اگر ہم اس معاہدہ کی خلاف ورزی بھی کریں گے تو مسلمانوں میں بیہ جر اُت نہ ہوگی کہ ہمیں دعوت مبارزت دے سکیں۔ لیکن بیہ ان کی سر اسر غلط فہمی تھی اور ان کی بیہ غلط فہمی بہت جلد دور ہوگئی جب رحمت دوعالم علیقیہ

نے ان کی سر کوبی کے لئے فوری قدم اٹھایا۔ سیرت نگاروں نے اس کے بارے میں تفصیل سے لکھاہ، جس کا خلاصہ پیش خدمت

ير ڪ ورون ڪاري اور ڪيل ڪي ڪيا جا، ان مان ڪي اين سان اين مان ڪ اي:

بنو کنانہ اور بنو بکر کے سر داروں نے قریش کے رکیسوں سے التجاکی کہ دہا پنے جنگجو افراد اور اسلحہ سے ان کی امداد کریں تاکہ وہ اپنے دشمن (بنو خزاعہ) سے اپنے مقتولوں کا انتقام لے سکیس۔ انہیں اپنی قرابت داری کا بھی واسطہ دیااور ان

پر اپنایہ احسان بھی جندایا کہ انہوں نے پیغیر اسلام سے دو سی کا معاہدہ کرنے کے بجائے ان سے معاہدہ کیا ہے۔ نیز اسلام کو مثانے میں بھی وہ ان کے ساتھ

جب بنو کنانہ نے قریش کو بڑے اشتعال انگیز لیجے ہے دعوت دی توسب نے ان کی مدد کرنے کی حامی بحر لی۔ ان میں ابوسفیان شریک نہیں تھااور نہ اس سے اس بارے میں مشورہ کیا گیا۔ ایک قول کے مطابق ابوسفیان ہے مشورہ کیا گیا۔ لیکن اس نے ان کی جمایت کرنے ہے انکار کر دیا۔ بنو خزاعہ کے خلاف بیہ سازش بڑی راز داری ہے کی جارہی تھی۔ بنو خزاعہ صلح حدیبیہ کے بعد بڑے اطمینان ہے وقت گزار رہے تھے۔ انہیں بیا گمان بھی نہ تھا کہ بیالوگ ان پر اطمینان ہے وقت گزار رہے تھے۔ انہیں بیا گمان بھی نہ تھا کہ بیالوگ ان پر اطمینان میں دھاوابول دیں گے۔

ت رساد ہوں ہوں ہے۔ قریش، بنو بکر اور بنو کنانہ نے ہاہمی مشورہ سے طے کیا کہ مکہ کے نشیمی علاقہ

میں "وتیر" نای کوال جو بو خزاعہ کے علاقہ میں ہے، اس پر فلال تاریخ، فلال وقت اور فلال جگہ اکہ ہوں گے اور وہال ہے ان پر جملہ کر کے ان کا قبل عام کریں گے۔ جب مقررہ جگہ پر وہ لوگ پہنی گئے توان پر حملہ کر کے ان کا قبل میں دیگر قبائل کے علاوہ قریش کے بڑے بڑے روساء بھی شریک تھے۔ جن میں دیگر قبائل کے علاوہ قریش کے بڑے بڑے روساء بھی شریک تھے۔ جن میں سے چند کے نام یہ ہیں: صفوان بن امیہ، عکرمہ بن ابی جہل، حویطب بن عبدالعزی، شیبہ بن عثمان اور مکرز بن حفص (1) ان سب نے اپنے چروں پر عبدالعزی، شیبہ بن عثمان اور مکرز بن حفص (1) ان سب نے اپنے چروں پر نقاب ڈالے ہوئے تھے اور عجیب قتم کا لباس پہنا ہوا تھا تاکہ انہیں کوئی بیچان نہ سے۔ یہ لوگ اپنے نظر مول اور نوکروں کا ایک جم غفیر بھی اپنے ہمراہ لائے تھے۔ اور عرف نور و شور سے بنو فرناعہ پر حملہ کرنے کے اور عرف تھے اور جن بی فرناعہ اپنے گھروں میں بے خوف و خطر لئے تیاریوں میں مصروف تھے او ھر بنی فرناعہ اپنے گھروں میں بے خوف و خطر

خواب خر گوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ انہیں یہ سان گمان بھی نہ تھا کہ اس

معابدہ کے بعد ان پر بلاوجہ شب خون مارا جائے گا۔ ان میں اکثریت بچول،

<sup>1</sup>\_"امتاع الاسلاع"، جلد 1 ، صفحہ 267 وابن كثير ، "السير والمنوبية"، جلد 3 ، صفحہ 256 وسيل الهد كيا، جلد 5 ، صفحه 206-307 ود يكر كت سير ت

عور توں اور کمزور بوڑھوں کی تھی۔ جب بنو بکرنے ان پر اچانک حملہ کیا تو وہ جانیں بچانے کے لئے بھاگ نظے۔ یہاں تک کہ جدود حرم میں داخل ہوگئے۔ انہیں امید تھی کہ یہاں ان کو امان مل جائے گی لیکن ان حملہ آوروں نے حدود حرم کا بھی پاس نہ کیااور ان کو بے دریغ قتل کرتے رہے۔

كَتَسُّى فَوْنَ فِي الْمُعَرَمِ أَفَلا تُصِيدُونَ تَأْدَكُو ً (1)
"آخ كوئى خدا نهيں ال بنو برائم حرم من لوگوں كامال چرالياكرتے بوءاس وقت تمهيں حرم كاخيال نهيں آتا۔ آج دغمن سے انقام لينے كا موقع بے تو تمهيں حرم كافقة سياد آگيا۔ خبر دارا آخ كوئى محض انقام لينے على سستى نہ كرے دوغمن جہال ليے اسے وہيں تہ تا حرود۔"

بنو خزاعہ کے بچے کھے افراد بھاگ کر بدیل بن ور قاء اور رافع کے گھر تک پہنچے اس وقت می کا اند جرا چھایا ہوا تھا۔ اس اند جرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قریش کے رؤساء اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو گئے۔ اپنے بارے میں انہیں بید گمان تھا کہ انہیں کی نے نہیں پہچانا۔ ان کے بارے میں سرور دو عالم علیقے کو کوئی اطلاع نہیں ملے گ۔ می کا اجالا پھیلا تولوگوں نے دیکھا کہ بدیل اور رافع کے مکانوں کے درواز ول پر بنو خزاعہ کے کشتوں کے یشتے گے ہوئے ہیں۔ (2)

قریش کے سر دار جواسلام کی عداوت میں اندھے ہو بچکے تھے، یہ غلطی کر تو بیٹھے،اب وہ پچھتانے گئے۔ان میں جو دوراندیش لوگ تھے انہوں نے ان کو لعنت ملامت کرناشر وع

کر دی۔ حارث بن ہشام اور عبداللہ بن ابی ربیعہ دونوں صفوان اور عکرمہ وغیرہ کے پاس

<sup>1-</sup>ابن كثير، "الميرة النوبي"، جلدد، مني 528

<sup>2</sup>\_"امتاعالا ساع"، مني 267و" تاريخ الخيس"، جلد 2، مني 77

آے اور انہیں صاف صاف بتادیا کہ بدح کت کرکے تم نے اس معاہدہ کو توڑویا ہے جوسر ور عالم عليه الصلوة والسلام كے ساتھ طے پایا تھا۔اس عہد فنکن کے نتائج بھکتنے کے لئے اب تیار ہو جاؤ۔(1)

نبى الانبياء عليه الصلؤة والثناء كااس المناك حادثه كي اطلاع يإنا

و تیر کے کنو میں پر رات کے وقت بنو خزاعہ پر جو قیامت گزر گئی تھی اس کے بارے میں سر در انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صبح سویرے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو بتایا كداے عائشہ! بنو خزاعد ير آج براظلم وستم كيا كيا ہے۔ ام المومنين نے عرض كى، يارسول الله! كيا قريش مي يد مت ب كه وه اس معامره صلح كى خلاف ورزى كر سكيس حالا كله تکوارول نے ان کو پہلے ہی تباہ و برباد کر دیا ہے - فرمایا، انہول نے وہ معاہدہ توڑ دیا ہے اور اس

میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔عرض کی،یار سول اللہ!اس کا نجام تو بخیر ہو گا؟ فرمایا، ہر طرح

(2)-4-1202

ای سلسلہ کی دوسری روایت ہے جوامام طرانی نے اپنی کبیر اور صغیر میں ام المومنین حضرت ميموندر ضي الله عنها بروايت كي ب- ام المومنين فرماتي بين: "ایک رات حضور علی نے میرے ہال قیام فرمایا۔ سحری کے وقت تبجد ادا كرنے كے لئے حضور المحے اور طہارت خانہ (وضوكرنے كى جكه) ميں تشريف لے گئے۔ میں نے حضور کویہ فرماتے ہوئے سار كَتِيْكِ كَتِيْكِ كَتِيْكِ كَتِيْكِ مِن حاضر مول، من عاضر مول، من عاضر مول" كر فرمايا فيُصرُتَ فيُصرُتَ فيُسرُتَ فيُسرُتَ "تمپاری مدد کی گئی، تههاری مدد کی گئی، تمهاری مدد کی گئی" حضور پر نور و ضو خانه ے باہر تشریف لے آئے تو میں نے عرض کیایار سول اللہ! میں نے حضور کو تمن مرتبه بد كتة سنا كَبَيُّكَ (تمن بار) نُصِيُّتَ (تمن بار) كيااندر كوئي آدمي تھاجس سے حضور ہم کلام تھے۔ حضور نے فرمایا یہ بن کعب کار جز خوال تھا۔ جو

جھے فریاد کررہاتھاکہ قریش نے بحرین وائل کی مدد کی ہے اور ہم پر حملہ کر

<sup>1-&</sup>quot;سل الهدئ"، جلدة، صفحه 305-306

دیا ہے۔ حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ ہم تمین دن تک کی واقعہ کی اطلاع طفے کا انتظار کرتے رہے۔ تمین دن بعد جب سر کار دوعالم عظیم میں کی نمازے فارغ ہو کر مجد میں بی تشریف فرماتے تو میں نے رابز کواشعار کہتے ہوئے سالہ

بارگاه رسالت مین عمروبن سالم خزاعی کی آمد

بنو فزاعہ کے قل عام کے بعد سالم فزائی اپنے قبیلہ کے چالیس افراد کی معیت بیل
ہدینہ طیبہ کی طرف عاذم سنر ہوا تاکہ اس عاد شہ فاجعہ کے بارے بیل بارگاہ رسالت آب
میں روئیداد بیش کرے۔ نیز قریش نے اس المیہ بیل جو کردار اداکیا ہے اس سے آگاہ
کرے۔ جب فریاد ہوں کا بیہ وفد مدینہ طیبہ پہنچا تو اس وقت سرکار دو عالم علیقہ مجد بیل
تشریف فرما نتے اور عقیدت مندول کا ایک جم غفیر اپنے آتا کے اردگر وطقہ بنائے بیٹا
تفاد عمرو بن سالم جو اس وفد کارئیس تھا اٹھا اور بارگاہ رسالت بیل اس المناک حادثہ کی جملہ
تفسیلات عرض کیس۔ قریش کے جن روئراء نے اس جملہ بیل شرکت کی تھی ان کے
باموں سے بھی حضور کو آگاہ کیا۔ جب بیہ لوگ اپنی داستان ظلم و عدوان عرض کرنے سے
فارغ ہوئ تو عمرو بن سالم نے اٹھ کر بیہ اشعار پیش کے جن بیل انہوں نے اپنی قوم کی
برباد کی اور مظلومیت کی داستان بڑے پرسوزا عداد بیش کے جن بیل انہوں نے اپنی قوم کی
برباد کی اور مظلومیت کی داستان بڑے پرسوزا عداد بیش کے جن بیل انہوں نے اپنی قوم کی
برباد کی اور مظلومیت کی داستان بڑے گھتگنا حلق آبیدیا کو آبید والڈ ٹیکنگا

ياركِ إِلَى عَلِيهِ الْمِنْهِ عَلَمَا الْمُعَةُ اَسْلَمُنَا فَلَوْ مَنْفُرُ عِيدار مِنها وَلَهُ مُنْفُرُهُ مَن اللهُ مَنْفُرُ اللهُ مَنْفُرُا مِيكا فَكَ الْمُؤَكِّدَا إِنَّ قُر يُشَا الْمُنَا فَلَوْ مَنْفُرُا مِيكا فَكَ الْمُؤكِّدَا وَزَعَمُوا اللهُ اللهُ وَكَا اللهُ عَلَا اللهُ مَن الهُ مَن اللهُ مَا مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَ

"اے میرے پروردگار! محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دوسی کا وہ معاہرہ یاد

دلانے والا ہوں جو ہمارے بابوں اور ان کے باپ کے در میان قدیم زمانے میں طے پایا تھا۔"

"اس وقت تم ہماری اولاد اور ہم تمہارے باپ تھے۔ وہاں ہم نے صلح کی گھراس صلح ہے ہا تھ نہ کھینچا (حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنافرز نداس لئے کہا کہ حضور کے دود ادوں کا فکاح بنی خزاعہ کی دوخوا تین ہے ہوا تھا۔ ان کے شکم ہے جو اولاد ہوئی بنو خزاعہ ان کے باپ تھے ادر ان خوا تین کے جات کے فرز ند تھے۔ قصی کی والدہ اور عبد مناف کی زوجہ دونوں بنو خزاعہ قبیلہ کی خوا تین تھیں)۔"

" قریش نے آپ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھااس کی خلاف ورزی کی اوروہ پختہ عہد جو انہوں نے آپ سے کیا تھااس کو توڑدیا۔"

"انہوں نے گمان کیا کہ میں اپنی مدد کے لئے کسی کو نہیں بکاروں گا۔وہ

ذلیل تصاور تعداد کے لحاظ سے بہت کم تھے۔" "وتیر نامی کنوعیں کے قریب جب ہم اپنے گرول میں سورے تھے،

انہوں نے ہم پر شب خون مارااور ہمیں اس حال میں قبل کیاجب ہم

ر کوع و ہجود کی حالت میں تھے۔" "وہ کداء کی گھاٹی میں حجیب کر میر ی گھات لگائے بیٹھے تھے۔یار سول

الله! جارى الى مدد فرمائي جوببت قوت والى مو-"

"آپ اللہ کے بندوں کو بلائے جو مدد کے لئے آجا عی ان می اللہ

كرسول بحى مون جوجك كے لئے بورى طرح تيار مون-"

"جبان کی تو بین کی جاتی ہے توان کا چرہ فرط غضب سے سرخ ہوجاتا ہے۔ وہ ایسے لشکر جرار کے ساتھ حملہ کرتے ہیں جو سمندر کی طرح

ہے۔ دہ ایسے سنر برارے ساتھ ملہ سرے ہیں ہو سندر ک ٹھا تھیں مار رہاہو تاہے اور اس پر جھاگ تیر رہی ہوتی ہے۔"

جب عمروان اثر انگیز اشعار میں اپنی مظلومیت کی داستان سنا کر فارغ ہوا تور حمت عالم مناقع نے فرملا:

نصُرْتَ يَاعَمْرُوبُنُ سَالِمِ

"اے سالم کے بیٹے عمر وازراغم نہ کر وضر ورتیری مدد کی جائے گی۔" اسی اثناء میں بادل کا ایک مکڑااس مجلس کے اوپر سے گزر ااور گر جا، نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ بادل کامیہ مکڑا ہو کعب کو مدد کی خوشخبری سنار ہاہے۔(1) عبد الرزاق، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور پر نور

سبرہ رورن بسرت ہی جائے ہی جائے والے ظلم وستم کی داستان سی تو مظلو موں کی داد

رى كرنے والے نى نے فرمايا: وَالْمِنْ مِنْ مُنْعَنَّا هُمُ مِمَّا أَمْنَعُ مُعْنَا مُنْعُ مُعْنَا أَمْنَعُ مُعْنَا أَمْنَا عُلَيْمِ مُعْنَا أَمْنَعُ مُعْنَا أَمْنَعُ مُعْنَا أَمْنَعُ مُعْنَا أَمْنَعُ مُعْنَا أَمْنَا عُرُومِ لَا إِلَيْنِ مُنْ اللّهُ عَلَيْ مُعْمَا أَمْنَعُ مُعْمُ مُعْنَا أَمْنَا عُلِي مُعْمُ مُعْنَا أَمْنَا عُمْنِهُ مُعْمُ مُعْمَا أَمْنَا عُمْنِهُ مُعْمَا أَمْنَا عُمْنِهُ مُعْمَا أَمْنَا عُمْنِهُ مُعْمَا أَمْنَا عُمْنَا أَمْنَا عُلَيْكُمْ مُنا أَمْنَا عُلِي اللّهُ عَلَيْكُمُ مُعْمَا أَمْنَا عُمْنَا أَمْنَا مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمَا أَمْنَا عُمْنَا أَمْنَا عُلَيْكُمْ مُعْمَا أَمْنَا عُمْنَا مُعْمَا أَمْنَا عُمْنِهُ مُعْمُ مُعْمَا أَمْنَا عُمْنَا أَمْنَا عُمْنَا مُعْمُ مُعِمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعُمُ مُعْمُ مُعُمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعُمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعُمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعُمُ مُعْمُ مُعُمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ

وَأَهْلِي وَبَيْتِي مِ

''اس ذات کی قتم! جس کے دس<mark>ت قد</mark>رت میں میری جان ہے میں ان کاہر دستمن سے د فاع کرول گا۔ جس د حتمن سے میں اپنی ذات اپنی آل اور اہل خانہ کا د فاع کر تاہوں۔''

قریش کی ندامت اور باہمی مشورے

جب بنو خزاعہ کے وفدنے بار گاہ رسالت میں اپنی خونچکال داستان بیان کی تو حضور نے فرمایا: تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے؟

فرمایا: تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے؟ انہوں نے کہا: بنی بکر۔ پھر حضور نے فرمایا: بنو بکر تو بہت بڑا قبیلہ ہے، ان میں سے کن

لوگوں نے تم پہید ظلم وستم روار کھاہے؟انہوں نے عرض کی، بنی نفاشہ نے اور ان کی قیادت نو فل بن معاویہ النفاقی کر رہاتھا۔ حضور نے فرمایا، یہ بنی بکر کا ایک خاندان ہے۔ میں اہل مکہ کی طرف دریافت احوال کے لئے اپنا قاصد روانہ کرتا ہوں جو ان کے سامنے تجویز پیش کے سرف دریافت احوال کے اپنا قاصد روانہ کرتا ہوں جو ان کے سامنے تجویز پیش

کرے گا۔ان میں ہے جس تجویز کووہ چاہیں پیند کرلیں۔سرور عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ضمر ہنامی اپنے ایک صحابی کواہل مکہ کی طرف روانہ کیا تاکہ صحیح مجرم کا پتالگا عیں اور ان کے سامنے یہ تجویز پیش کریں:

1\_ بنو خزاعہ کے مقتولوں کی دیت ادا کریں۔

<sup>1-</sup>ایننا، در مگر کتب سیرت

<sup>2</sup>\_"سبل الهدئ"، جلدة، صفي 309

2\_ بنو نفاثہ ہے اپنی دوستی کامعاہرہ ختم کر دیں۔

3\_ صلح عديبيه كوعلانيه طور پر كالعدم قرار دے ديں۔ یہ ایسی تجاویز تھیں جن میں ان کی عزت نفس کو تھیس پہنچائے بغیر امن وسلامتی کی

صانت دی گئی تھی۔ یہ تجاویزاتنی منصفانه اور کریمانه تھیں که کوئی غیر جانبدار آدمی بھی ان کو سخت کینے کی جر أت نہیں كر سكتا۔ ان میں وحونس اور تشدد كاشائيہ تك بھى ند تھا۔ يد

روایت قارئین کرام کے لئے خصوصی توجہ کی مستحق ہے۔اس کے مطالعہ سے میہ بات ان

یر واضح ہو جائے گی کہ ان انتہائی اشتعال انگیز حالات میں کس طرح صلح عدیبیہ کو بر قرار ر کھنے کی کو سشش کی گئی۔ حضور ہر گز نہیں جا ہتے تھے کہ فریقین کے در میان جنگ کے شعلے

پھر بھڑ کئے لکیں۔

ضمر ہ، مکہ پہنچااور حرم شریف کے دروازہ پرانی او نمنی کو بٹھایا۔ قریش صحن حرم میں

ا پی اپنی مجلسیں جمائے بیٹھے تھے۔ انہیں جا کر بتایا کہ میں اللہ کے رسول عظیمہ کا قاصد ہوں۔ اور تمبارے سامنے میہ تین تجاویز پیش کرتا ہوں۔ ان تجاویز کو سننے کے بعد قریش باہم

مشورہ کرنے گئے۔ قرطہ بن عبد عمروجو نامینا تھااس نے کہااگر ہم خزاعہ کے مقتولوں کی

دیت دیں کے تو مارے یاس چونی کوری بھی باتی نہیں رہے گا۔ اس لئے میلی مجویز ہمارے لئے قابل قبول نہیں۔ دوسری تجویزیہ ہے کہ ہم بنو نفاثہ سے اپنے دوستی کامعاہدہ

توڑ دیں، یہ مجمی ہمارے لئے قامل قبول نہیں کیونکہ نفاثہ عرب کے تمام قبیلوں سے زیادہ کعبہ شریف کی تعظیم کرتے ہیں۔ ہم ان سے اپنی دوسی کا معاہدہ کالعدم کرنے کے لئے ہر گز

تیار نہیں البتہ تیسری تجویز ہمیں منظور ہے۔ ہم علانیہ صلح حدیبیہ کو ختم کرتے ہیں۔ ان كافيصله من كرضم ومدينه طيبه والس أحكيا-

ضمرہ کے واپس آنے کے بعد اہل مکہ کی آئکھیں تھلیں اور اس کے خوفٹاک نتائج نے انہیں پریشان کردیا۔

علامه مقريزي لكھتے ہيں كه:

حارث بن ہشام اور چند دوسرے لوگ صفوان بن امیہ اور اس کے ساتھیوں

كے ياس آئے جنبول نے بنو خزاعد ير حمله كرنے ميں بنو بكرے تعاون كيا تھا

اور انہیں آگر ملامت کی۔انہوں نے ابوسفیان کو کہاکہ ید ایسا معاملہ نہیں جے

معمولی سجھ کر نظر انداز کر دیا جائے بلکہ ہمیں ان گرتے ہوئے حالات کو سنجالا دینے کے لئے فوری توجہ دینا چاہئے۔ چنا نچہ یہ طے پایا کہ ابوسفیان خود مدینا چاہئے۔ چنا نچہ یہ طیبہ میں حاضر ہواور نبی کریم علی ہے۔ اس معاہدہ کی تجدید اور اس کی مدت میں اضافہ کی در خواست کرے۔ اس اثناء میں عمرو بن سالم خزاعی اپنے چالیس ساتھیوں کولے کر مدینہ طیبہ پہنچااور دست دوعالم علی ہی اس وقت اپنے صحابہ کی معیت میں مجد میں تشریف فرما تھے۔ عمرو بن سالم نے کھڑے ہو کر اشعار پیش کے اور الن مظالم کی روئیداد بیان کی جو اہل مکہ نے ان پر کئے تھے اور اشعار پیش کے اور الن مظالم کی روئیداد بیان کی جو اہل مکہ نے ان پر کئے تھے اور الذاد کی در خواست کی۔ حضور سر ور عالم علی فصہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ابی جادر کو تھے نے در کو است کی۔ حضور سر ور عالم علی خصہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ابی جادر کی جادر کو تھے نے جوئے در کی جادر کو تھے نے جوئے در کی جادر کو تھے نے جوئے در کی جادر کی در خواست کی۔ حضور سر ور عالم علی کے خصہ سے اٹھ کھڑے ہوئے در کیا :

ابوسفیان کی مدینه طیبه میں آمد

ابوسفیان کو جب ان حالات کاعلم ہوا تواس کو یقین ہوگیا کہ نی کریم علی اپنے مظلوم دوستوں کی امداد کے لئے فوری اقدام کریں گے۔ اس سے پیشتر کہ حضور ہم پر جملہ کریں ہہتر ہے کہ بیس حضور کی خدمت بیں حاضر ہو کر معذرت کروں اور اس معاہدہ کی تجدیداور مدت بیس اضافہ کے لئے التجا بھی کروں۔ ساری قوم نے ابوسفیان کی اس تجویز کو پند کیا۔ بدت بیس اضافہ کے لئے التجا بھی کروں۔ ساری قوم نے ابوسفیان اپ ایک غلام کے ہمراہ مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوا۔ وہ ہوئی تیزی سے چنانچہ ابوسفیان اپ ایک غلام کے ہمراہ مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوا۔ وہ ہوئی تیزی سے مسافت طے کر رہا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اس سے پیشتر کہ کوئی آدمی حضور کی خدمت میں اس المیہ کے بارے میں کچھ عرض کرے، وہ پہلے جاکر حضور سے تجدید عہد کا وعدہ لے

<sup>1-&</sup>quot;امتا خالا المع"، جلد 1، مني 267

<sup>2-&</sup>quot;الاكتفاء"، جلد 2، مني 288وابن كثير، "الميرة المنوب "، جلد 3، مني 529

الے استریس عسفان کے مقام پراس کی ملا قات بدیل بن ور قاء سے ہوئی۔ ابوسفیان کوب خوف لاحق مواکد کہیں بدیل نے حضور کی خدمت میں حاضر مو کرسار اواقعہ عرض نہ کردیا ہو۔اس نے بدیل کے ساتھیوں سے ہو چھاکہ یڑب کے بارے میں متبہیں اگر کوئی علم ہے تو ہمیں بناؤ تم كب يرب مے تھے۔ انہول نے كہاكہ ہمیں توعرصہ دراز ہوا يرب مے ہوئے، ہمیں تودہال کے حالات کا قطعاً کوئی علم نہیں لیکن ابوسفیان نے بیر اندازہ لگالیا کہ بیر لوگ حقیقت حال کواس سے چھیار ہے ہیں۔اس نے کہااگر تمہارے یاس یثرب کی تھجرریں ہیں تووہ ہمیں دو۔ واقعی جتنی پٹر ب کی تھجوریں لذیذ ہوتی ہیں کوئی دوسری تھجورا تنی لذیذ نہیں ہوتی۔انہوں نے کہاکہ نہ ہم یٹرب کے ہیں اور نہ ہمارے یاس مجوریں ہیں۔ان کے اس انکار کے باوجود ابوسفیان کا بید خیال تھا کہ بید فلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔اس نے كل كربديل سے يو چھاكيا، تم محمد (عليه الصلوة والسلام) كے پاس محتے ہو؟اس نے كہا ہر كز نہیں۔ میں بی کعب اور خزام میں ایک جھڑا تھااس کی اصلاح کے لئے ان کے ساحلی علاقے میں گیا تھا۔ پھر ابوسفیان ان کی قیام گاہ پر سمیا اور ان کے او نون کی ایک مینتنی اٹھائی اور اے پوڑا تواس میں مجور کی مخلیوں کے مکڑے ہر آمد ہوئے۔ ابوسفیان نے کہا، میں اللہ کی متم کھاکر کہتا ہوں کہ یہ لوگ محر (علقہ) کے پاس سے ہو کر آرہے ہیں۔ ابوسفیان نے اپناسز جاری رکھا یہال تک کہ وہ دینہ طیبہ پہنچا۔سب سے پہلے اپنی بٹی ام المو منین ام حبیبہ کے محر میا۔ حضور کابستر بچھا ہوا تھا۔ اس نے جب اس پر بیٹھنے کاار ادہ کیا توام المومنين نے فور أوہ بستر لپيك كر الك ركھ ديا۔ ابوسفيان نے كہا۔ اے ميرى بجى إكياتم نے اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجایا مجھے اس قابل نہیں سمجھاکہ میں اس پر بیٹھوں، اس لئے تم نے اے لیٹ کرر کھ دیاہ۔ حضرت ام حبیبہ نے کسی اونی ججک کے بغیراہے باب كوجواب دياكه:

یہ بستر اللہ کے بیادے رسول ملک کا ہے اور تو مشرک ہے اور ناپاک ہے۔اس
لئے میں نہیں پر واشت کر سکتی کہ تواللہ کے رسول کے پاک بستر پر بیٹھے۔
ابوسفیان اپنی بٹی کا جواب من کر مکا بکارہ گیا۔ اس نے کہا، اے بٹی اجب ہے تو مجھ سے
جدا ہوئی ہے تم نے شرکار استدافقیار کر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے شر نہیں پہنچتی بلکہ اللہ
تعالی نے مجھے اسلام قبول کرنے کی توفیق ارزانی فرمائی ہے۔ ابا جان! آپ تو قریش کے

سر دار بیں اور مکہ کے رکیس ہیں۔ میں جیران ہول کہ اتنی دانش و فہم کا مالک ہونے کے باوجود آپ نے اب تک اسلام قبول نہیں کیااور آپ الله وحده لاشر یک کے بجائے اعد سے بہرے پھروں کی ہو جاکررہے ہیں۔ابوسفیان اپنی بٹی کے اس روبدے مایوس موکر اٹھ کر چلا گیا۔ وہ نبی کریم علی فل کا خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضور مجد میں تشریف فرما تھے۔ حاضر ہو کراس نے عرض کی کہ "جب صلح حدیب کامعابدہ طے پایا تھا تو میں غیر حاضر تھا۔ اب میں اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ حضور اس معاہدہ کی تجدید فرمائیں اور معاہدہ کی مدت میں اضافہ کردیں۔" حضور نے یو چھا، ابوسفیان! تم محض اس لئے پہال آئے ہو؟اس نے کہا۔ جی ہاں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ کیا تم سے اس معاہدہ کی کوئی خلاف ورزی صادر موئی ہے؟اس نے بات ٹالتے ہوئے کہا، بناہ بخدا! ہم توصلح حدیب پر قائم ہیں۔نہ ہم اس میں کوئی تغیر جاہے ہیں اور نہ کی تبدیلی کے روادار ہیں۔ ابوسفیان نے دوبارہ اپنی پہلی در خواست کااعادہ کیالیکن سر ور عالم علیہ نے اس کاجواب نہ دیا۔ یہاں سے مایوس ہو کروہ صدیق اکبر رضی الله عنه کی خدمت میں حاضر ہوااور اپنی درخواست پیش کی۔ اور کہایا تو آپ خضور کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں یا آپ اپنی طرف سے لوگوں کو پناہ دینے کا اعلان کردیں۔صدیق اکبرنے جواب دیا۔ میری پناہ اللہ کے رسول کی پناہ کے تا لع ہے۔ میں الگ سے کوئی پناہ دیے کا مجاز نہیں ہول۔ وہال سے ناکام ہو کر حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہوااورای طرح اپنی آمد کامدعا آپ سے بھی عرض کیا۔ آپ نے غیرت ایمانی کامظاہرہ کرتے ہوئے ابوسفیان کو دوٹوک جواب دیا۔ فرمایا: تم مجھ سے تو قع رکھتے ہو کہ میں بارگاہ رسالت میں تہاری سفارش کروں گا؟ بخداااگرایک چیونی کو بھی تم ہے برسر پیکاریاوک تواس کی بھی مدد کرنے کے لئے تیار ہول گا۔جو نیا معاہدہ ہمارے اور تمہارے در میان طے یائے اللہ تعالیٰ اس کو برانا اور بوسیدہ کر دے اور جو پختہ معاہدہ طے یائے اس کو الله تعالی کلزے کردے۔جو دعدہ ٹوٹ چکاہے،اے اللہ مجھی نہ جوڑے۔ حضرت فاروق اعظم کے رہ جملے من کر ابوسفیان بر افروختہ ہو گیااور بولا: جُوْنِيتُ مِنْ ذِي رِحُومُتُمُّا "خدااس قطع رحمی کی حمہیں سز ادے۔" وہاں سے اٹھ کر ابوسفیان حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر

ہوا۔ اور یول گویا ہوا"رشتہ میں آپ میرے قریب ترین رشتہ دار ہیں، مہر بانی کر کے کو شش کریں کہ معاہدہ کی تجدید بھی ہو جائے اور اس کی مدت میں بھی اضافہ ہو جائے۔ مجھے یقین ہے اگر آپ اپنے آ قاکی خدمت میں ہاری سفارش کریں گے تو حضور بھی اے متر د نہیں کریں گے۔" حضرت عثمان نے وہی الفاظ دہر ادیے جو حضرت صدیق نے فرمائے: جَوَادِي فِي جَوَادِ وَسُولِ التَّمِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ "میری پناہ اللہ کے رسول کی پناہ کے تا لع ہے۔" وہاں سے اٹھ کر سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عند کی خدمت اقد س میں حاضر ہوا اور گزارش کی۔ "اے علی! آپ سب سے زیادہ میرے قریبی رشتہ دار ہیں، میں ایک غرض كے لئے آپ كى خدمت ميں حاضر موا مول \_ مجھے يقين ب آپ مجھے مايوس نہيں كريں گے۔ازراہ نوازش پار گاہ رسالت میں میری سفارش کریں۔" آپ نے فرملی: اے ابوسفیان! تیر اجمال ہو۔ بخد ا! جب اللہ کے رسول علقہ کی بات کا عزم فرماليتے ہيں تو جاري په مجال تبين ہوئی كه جم اس ميں مداخلت كريں۔ وہاں سے اٹھ کر ابوسفیان سعد بن عبادہ کے پاس آیا۔اور کہا "اے ابو ٹابت! تم اس علاقہ کے سر دار ہو۔ اٹھو اور لوگول کے در میان امن و امان قائم کرنے کا اعلان کر دواور معابده كى مدت بھى بردهادو"اس مردمومن في وبى جواب ديا۔ فرمايا: جَوَارِي فِي جَوَارِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُجِيْرُ أَحَكُّ على رَسُولِ الله "میری پناہ تواینے آقاکی بناہ کے تابع ہے اور کسی کی مجال نہیں کہ وہ الله كرسول علي كا معامله من كى كويناه دے سكے۔" اس کے بعد قریش اور انصار کے دیگر رؤساء جو مدینہ طیبہ میں تھے،ان کے پاس گیا۔ سب نے وہی جواب دیاجو صدیق اکبرنے دیا تھا۔ سب سے مایوس ہونے کے بعد وہ سیدة النساء فاطميته الزهراءر ضي الله عنهاكي خدمت اقدس مين حاضر موا\_اس وقت امام حسن يج

تھے اور اپنی مالدہ ماجدہ کے سامنے گھنے تھیدٹ کر چل رہے تھے۔ ابوسفیان نے آپ کی رحم دلی کاسپار الیتے ہوئے گزارش کی 'کمہ اے محمد کی لخت جگر! کیاتم لوگوں کے در میان امن و

الن كااعلان كرنے كے لئے تيار مو؟"آپ نے فرملا ميں تورده تقين خاتون مول امن و الن كااعلان كرنامير أكام نبيل-ابوسفيان في كها، آپاي بي بي حسن بن على كوكبيل كه وه لو گول کے در میان امن وامان کا اعلان کر دے، اس طرح تاقیام قیامت وہ سارے عرب کا سر دار بن جائے گا۔ حضرت سیدہ نے قرملیا کہ میرافرز نداس عمر کو نہیں پہنچا کہ لوگوں کے در میان امن و امان کا اعلان کرے اور حقیقت توبہ ہے کہ ہم میں ہے کی کی مجال نہیں کہ سر ورانبیاء علی کاجازت کے بغیر کسی کوامان دیں۔(1) جارول طرف سے جباسے مایوسیوں کے اند جرول نے ایج حصار میں لے لیا تو سدة على كوكمن لكا: ال ابوالحن! حالات بزب علين موسح بين مجمع كوئي تفيحت كروتاكم ان ویجیدہ حالات سے مجھے رستگاری نعیب مو۔ آپ نے فرمایا: میں تو حمیس کوئی ایسی بات نہیں بتاسکا جس سے اس مشکل سے حمید نجات نصیب ہو۔ لیکن تم خود بن کنانہ کے سر دار ہو،خود کھڑے ہو کرلوگول عل امن والمان کا اعلان کر دواور پھر فور آاہے وطن واپس علے جاؤ۔ ابوسفیان نے یو چھا۔ اگر میں ایساکروں تواس سے جھے کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمايابر كرنبيل يخدا انبيل چنانچ ابوسفيان في مجديش كرے موكر اعلان كيا: اے لوگو! کان کھول کرسن لو۔ میں نے لوگوں میں امن وامان کا اعلان کر دیا ہے۔ مجھے توقع ہے کہ تم میری اس امان کی بے حرمتی تبین کروگے۔" وہاں سے اٹھ کربار گاہر سالت میں حاضر موااور کہنے لگا۔ یا محد المطالق ) میں نے لوگوں

وہاں ہے ابھ حربار کا احداث میں عاصر ہو ااور ہے تھے یا میں اسے وہاں ہے ہواگ کے در میان امن کا اعلان کر دیا ہے۔ چر اپنے اونٹ پر سوار ہول اور وہاں سے بھاگ نکلا(2)۔اس وقت رحمت دوعالم علیہ نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے۔عرض کی:

اللهُ عَنْ الْعُيُونَ وَالْكُوْمَارَعَنْ قُرَيْشٍ عَقَىٰ تَبْعَتَهَا

فِی بِلَادِها۔ "اے اللہ!ان کی آکھوں پر پر دہ ڈال دے اور ہماری کوئی اطلاع قریش

<sup>1</sup>\_التهقى" ولا كل المنوة" ، جلدة، صفرة-10 اين كثير، "السيرة المنوية"، جلدة، صفرة 530

<sup>2</sup>\_" يل الهدئ"، جلدة، مني 313-314

<sup>3-</sup> اين كثير "الرواليور" ، جلد 3، صلى 535و" بدر كأ تليس " ، جلد 2، صلى 78

اس جدوجهد میں ابوسفیان کوکائی دن مدینہ طیبہ میں رکنار الرجب اے واپسی میں توقع ے زیادہ دیر ہوئی تو قع کے زیادہ دیر ہوئی تو قع اس کے اس کہ الزام لگاناشر وع کردیا کہ ابوسفیان مر تد ہوگیا ہے اور اس نے حجیب کر محمد (علیہ الصلاة والسلام) کی بیعت کرلی ہے اور اس نے اپنے اسلام قبول کرنے کو صیغہ راز میں رکھا ہوا ہے۔

جب وہ واپس آیا اور رات کو اپنی ہوی ہند کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ تم نے اتنی دیر لگا دی کہ تیری قوم نے تم پر بیہ تبت لگادی کہ تم مر قد ہوگئے ہو۔ اگر اتنا عرصہ وہاں رہنے ہے بتم نے کامیابی حاصل کی ہوتی تو پھر تم تو بڑے جوال مر دیتھ۔ پھر اس نے وہاں کے حالات پوچھے تو اس نے تمام حالات بتائے۔ ہندنے کہا تم اپنی قوم کے بد بخت قاصد ہو، تم ہے بھی کوئی بھلائی کاکام نہیں ہوا۔ (1)

جب رات گزری اور صبح ہوئی تو وہ سید <mark>حااساف</mark> اور نائلہ بتوں کے پاس گیا۔ وہاں اپنا سر منڈ لیا اور ان کے لئے ایک جانور قربانی دیا اور اس کے خون سے ان بتوں کے سروں کو رنگین کیا اور اعلان کیا:

لَّا أَنَادِقُ عِبَادَتَكُمُّا مَثَى أَمُوتَ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ إِنْ (2)
"اك اساف، تاكد إلى تمهارى عبادت سے بحى بازند آول گا- يهال

تک کہ اس عقیدہ پر میری موت آجائے جو میرے باپ کا عقیدہ تھا۔" یہ ساراڈرامہ ابوسفیان نے اس لئے رچایا تاکہ وہ اس الزام سے اپنی بر اُت ٹابت کرے

بیر ساز ادرامہ ابوسطیان ہے اس سے رچایا تا کہ دوان اگرام ہے اپی ہر ات کا بت کرے جو قریش مکہ نے اس پر نگایا تھا کہ ابوسفیان مریتہ ہو گیاہے۔

مکہ والوں کوجب ابوسفیان کی واپسی کی خبر ہوئی تواس کے پاس جمع ہو ہے اور پو چھاتم کیا کر کے آئے ہو؟ کیا حضور نے کوئی تحریر جمہیں دی ہے یا معاہدہ کی مدت میں توسیع کا وعدہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ حضور علطہ نے ان مطالبات کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔

لیا ہے۔ اس نے ہما کہ مسور علی ہے ان مطالبات ہو ہم مرے سے صاف الکار مردیا۔ میں نے آپ سے بات کی لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھران کے جلیل القدر صحابہ میں سے ہرایک کے پاس گیا۔ لیکن سب نے جھے ایک بی جواب دیا۔ کہ جوادی فی جوادی سول اللہ عسکی اللہ علیہ وسکی تا ہے۔ "میں کی پناہ اللہ کے رسول کی پناہ کے تا ہے ہے۔ "میں نے آج

1-" سيل الهدئ"، جلدة، صفي 315و" الاكتفاء"، جلد2، صفي 289-290و" ولا كل المنبوة"، جلدة، صفي 10

<sup>2-&</sup>quot;امتاعالا ماع"، جلد 1، صلح 272

تک کی کواپنے بادشاہ کی ایسی اطاعت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے حضور کے صحابہ آپ کی اطاعت کرتے ہیں۔

کرنے سے بازنہ آئی توان کی حرمان نصیبی اور بد بختی پر جتنا اظہار افسوس کیا جائے کم ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے حبیب رب العالمین علیقہ کے جال نثار صحابہ کے بارے میں

كتناپياراشعر كهاب

عافقال او زخوبال خوب تر خوشترو زیبا ترو محبوب تر

مکہ پر جملہ کرنے کے بارے میں مشورہ

سیدعالم علی ایک روزاین ایک حجروشریف سے باہر نگلے اوراس کے دروازے کے پاس بیٹھے گئے۔ صحابہ کرام کا میہ معمول تھا کہ جب اپنے آتا علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہا بیٹھے

ہوئ دیکھتے تو دور ای بیٹے جاتے اور سر کار دوعالم علی جب تک کی کوخود طلب نہ فرماتے کوئی نزدیک جانے کی جرائت نہ کر تا۔ تھوڑی دیر بعد حضور نے تھم دیا کہ ابو بحر کو بلا کر میرے پاس جیجو۔ آپ حاضر ہوئے اور بڑے مؤدب ہو کر سامنے بیٹے گئے۔ دونوں

حفرات دیر تک سر کوشی کرتے رہے۔ پھر حضور نے تھم دیا کہ اے ابو بکر! میری دائیں جانب بیٹے جاؤ۔ پھر حضرت عمر کویاد فرمایا وہ حاضر ہوئے اور سر اپاادب بن کر سامنے بیٹے مجئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے بھی دیر تک مشورہ کیا۔ پھر حضرت عمرنے باواز

بلندع ض کی۔ بارسول اللہ! بھی لوگ (اہل مکہ) کفر کے سر غنہ ہیں، ان لوگوں نے ہی حضور کو ساحر، کا بمن، کذاب اور مفتری کہا ہے۔ حضور نے حضرت عمر کو اپنی بائیں جانب بیٹھنے کا حکم دیا۔ پھر عام لوگوں کو حاضر ہونے کی اجازت مل گئی۔ جب سب لوگ جمع ہوگئے تو آپ

معم دیا۔ چرعام او لول لوحاصر ہوئے فی اجازت کی می۔ جب سب لوک می ہوئے کو اپ نے فرمایا، کیا میں حمہیں تمہارے ان دوصاحبوں کی مثال نہ بتاؤں؟ عرض کی، یار سول اللہ! ضرور ارشاد فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلوة والتسلیم نے ابو بکر صدیق کی طرف رخ انور پھیر

کر فرمایا کہ ابراہیم، اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں تھی ہے بھی زیادہ نرم تھے۔ یہی حال ابو بحر کا ہے۔ پھر اپنا چیرہ مبارک حضرت فاروق اعظم کی طرف کر کے فرمایا نوح، اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں پھر سے بھی زیادہ سخت تھے۔ بہی حال عمر کا ہے۔ اب تم لوگ جنگ کے لئے

پوری طرح تیار ہو جاؤاور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ مجلس برخاست ہوگئ۔

لوگ حضرت صدیق کے اردگر داکھے ہوگئے۔ ان سے پوچھا کیابا تیں ہو کیں؟ آپ نے بتایا

کہ سر ورانبیاء علیہ الحیّۃ والشاء نے ان سے پوچھا کہ کمہ پر حملہ کرنے کے بارے میں تمہاری

کیارائے ہے؟ میں نے عرض کی، یارسول اللہ! وہ سب آپ کی قوم کے افراد ہیں۔ ان پر
حملہ کرنا مناسب نہیں۔ پھر سر کارنے حضرت عمر کوبلا کراس کے بارے میں مشورہ پوچھا۔
حضرت عمر نے عرض کی کہ بیدلوگ بڑے نابکار ہیں، کون ساجھوٹا بہتان ہے جوان نا نہجاروں

نے حضور پر نہ لگایا ہو؟ وہ سارے الزابات آپ نے ایک ایک کر کے گن دیئے۔ چنانچہ
حضور نے ان پرچڑھائی کرنے کا حکم دے دیا۔ (1)

تيارى كاحكم

ابوسفیان کے مکہ واپس جانے کے بعد حضور پر نور علی نے چندروز تو قف فرمایا۔ پھر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو تھم دیا کہ وہ سامان جنگ تیار کرے اور اس کے بارے میں کسی کو خبر نہ ہونے دے۔ پھر دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور اپنے پر وردگار کی بارگاہ میں التجاکی کہ

"المی الل مکہ کو ہمارے بارے میں بہرہ اور اندھا کر دے تاکہ وہ نہ ہماری
تیاریوں کو دکھ سکیں اور نہ ہمارے بارے میں کچھ من سکیں تاکہ جب ہم اچانک
ان پہلہ بول دیں تب نہیں ہمارے پروگرام کے بارے میں کچھ پتا چلے۔"
حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ طیبہ کے تمام راستوں پر پہرہ دار مقرر کر دیئے۔
حضرت سیدنا عمران پہرہ داروں کی خبر گیری کے لئے خود تشریف لے جایا کرتے اور انہیں
تاکید فرماتے کہ کی انجان آدمی کودیکھیں تواس سے پوری طرح پوچھ کچھ کریں۔(2)

ابل مكه كى طرف حاطب بن ابى بليعه كاخط

نی مرم عظی نے مکه مرمه پر حمله کرنے کی جب ممل تیاری کرلی تو صاطب بن ابی

<sup>1</sup>\_"سل البدي"، جلدة، صفحه 316 والسيرة الخليمية ، جلده، صفحه 139

<sup>2</sup>\_"سلى البدئ"، جلد5، صنى 317

بلعد نے الل مکہ کو ایک خط لکھا۔ اور نبی کریم کے ارادہ سے انہیں آگاہ کیااور ایک عورت کو دیا کہ دہ اس بڑی احتیاط سے محتوب الیہ تک پہنچادے۔ اس خد مت کے عوض اس عورت کو حاطب نے دس اشر فیال دیں۔ اس نے خط کو جیب وغیرہ میں رکھنے کے بجائے اپنی مینڈ حیول میں چھپالیا۔ راستوں میں متعین پہرہ داروں سے نہنے کے لئے دہ عام راستہ کو چھوڑ کر چگڈ غریوں پر چل کر عقیق کی وادی تک پہنچ میں جہال سے عام شاہر اہ آکر ملتی تھی۔ ام سبلی نے اس خط کا متن یوں تح رکیا ہے:

"الله كے رسول ملك ته تم ير حمله كرنے كے لئے متوجه ہوئے ہيں۔ آپ كے ساتھ لشكر رات كے مانند ہے اور وہ سيلاب كی طرح روال دوال ہے۔ اور بش اللہ كی تتم كھاكر كہتا ہوں اگر حضور تنها بھی تم پر چ'هائی كريں تواللہ تعالیٰ اپنے رسول كی مدد فرما تا اور اپنے وعدہ كو پورا كر تا۔ بے شك اللہ تعالیٰ بی اپنے نبی كامدد كار اور دوست ہے۔"

حاطب کی اس حرکت کے بارے میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو مطلع فرمادیا۔ حضور نے مطلب کیا اور تھم دیا کہ فور آروانہ ہو جاؤ۔ نے معترت علی، زبیر بن عوام اور مقداد بن اسود کو طلب کیا اور تھم دیا کہ فور آروانہ ہو جاؤ۔ جب تم روضہ خاخ (جگہ کانام) پر پہنچو تو وہال تمہیں ایک عورت اوضہ پر سوار ملے گی۔ اس

جب م روضہ حان (جلہ 15م) پر چہچو تو وہاں سیں ایک تورت اوٹٹ پر سوار سے ں۔ اس کی تلاشی لیٹا۔ اس کے پاس ایک خط ہے وہ اس سے لے لیٹا۔ حدید سمال میں میں میں ایک علامے کا میں ایک میں میں ہے۔ تبدید میں میں میں میں میں میں میں اسلام کو کا

یہ حضرات بیلی کی سرعت ہے اس عورت کے تعاقب میں روانہ ہوئے اور "بطن ایم" کے مقام پر اس کو جالیا۔ وہ اونٹ پر سوار مخمی، اسے اتار ااور اس کے سامان کی تلاثی لی لیکن اس میں سے وہ خط نہ لکلا۔ سید ناعلی نے اس عورت کوڈا نیٹے ہوئے فرمایا:

"خداک قتم اللہ کے رسول نے ہر گر غلط بیانی نہیں کی، تمہارے پاس یقیناً وہ خط ہے۔ بہتر ہے کہ وہ خط تم ہمارے حوالے کر دو۔ ورنہ ہم مجھے نگا کر کے وہ خط

يرآمد كرليس ع\_-"

جب اس عورت کو یقین ہو گیا کہ معاملہ اب سنجیدہ ہو گیا ہے تواس نے اپنی مینڈ ھیال کھولیں اور ان میں جو خط اس نے چھپا کرر کھا تھا نکالا اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سیدنا علی نے وہ خط لے کر بارگار سالت میں پیش کر دیا۔ حضور نے حاطب کو طلب

فرملیا، دہ آئے ان سے پوچھااے حاطب! یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے عرض کی یارسول اللہ! بخدا!اللہ ادراس کے رسول پر میر اپختہ ایمان ہے، میں ہر گزمر تد نہیں ہوا، میر امکہ میں کوئی

قرین دشته دارند تخاجوان حالات میں میرے الل و میال کی خبر گیری کرتا۔ میں نے یہ خط لکھ کر ان پرایک احسان کیاہے تاکہ دہ اس احسان کے بدلے میرے الل وعیال کا خیال رکھیں۔ حضور پر نور نے حاطب کا یہ عذر س کر فرمایا:

> دَ لِمَنَّهُ فَدُّ صَدَّقَكُمُّهُ "حاطب نے حمیں کی بات بتادی ہے۔"

حفزت عمر نے جب حاطب کودیکھا توانہیں چھڑ کتے ہوئے فرمایا: اللہ تعالی تجھے ہلاک کرے۔ حضور نے مدینہ کے راستوں پر پہرودار مقرر کر

دیئے تھے تاکہ اہل مکہ کو ان تیاریوں کے بارے میں کوئی اطلاع نہ ملے اور تم انہیں نا لک کر اطلاع نہ میں میں میں

ا نہیں خط لکھ کر اطلاع دے رہے ہو۔ پھر حضرت عمرنے عرض کی مارسول اللہ! مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں اس منافق کی

گردن اڑادول-سر کاردوعالم علی نے فرمایا: اے عمر! حاطب بدری ہے۔ اور غروة بدر میں شرکت کرنے والے مجامدین کے خلوص اور جذبہ جال نثاری کود کیے کر اللہ تعالی نے ان کے بارے میں فرمایا واقع مُلُوا مَنَا يَشْعُنُهُمْ قَدُّ غَفَرَّتُ لَكُمُ اب جو چاہو کرو میں نے تہمیں معاف کردیاہے۔"

یہ من کر حضرت عمر کی آتھوں میں آنسو تیرنے لگے اور عرض کی اَللَّهُ دَوَّ وَلَهُ اَعْلَمُهُ ای وقت الله تعالی نے سور والمتحنہ کی پہلی تین آیتیں نازل فرما عیں۔ سب الرسل کے سب کی طرفہ سب انگل

سیدالرسل کی مکه کی طرف روانگی

سر درانبیاء علیه الصلوٰة والشاء نے جب مکه پر حمله کااراده فرمایا توابو قناده ربعی کو بطن اضم

کی طرف پیش قدمی کا تھم دیا تاکہ لوگ مدیمان کریں کہ حضور کاارادہ اس علاقہ پر چڑھائی كرنے كا ہے۔ نبى مكرم عليه الصافرة والسلام نے تمام ان مسلمانوں كى طرف جو مدينہ طيبہ ك اردگر د بستیول میں آباد تھے یاصحر اوُل میں اقامت پذیریتے، آدمی بھیج تاکہ وہ حضور کا پیر يغام النبيل پنجائي: مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِإِللَّهِ وَبِالْيَوْمِ اللَّهِ فَالْمَحْضُ مَصَانَ بِالْمَدِينَةِ-"جولوگ الله اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں وہ ماہ رمضان میں مدینہ طيبه پنج جائي-" اپنے آ قاکا یہ پیغام جس نے بھی س<mark>ناوہ مد</mark>ینہ طیبہ میں پہنچ گیا۔ روائگی سے پہلے حضور نے ابور ہم کلوم بن حصین غفاری رضی الله تعالی عنه کومدینه طیب میں اپناتائب مقرر کیا۔ رمضان المباك كى 10 تاريخ سنه 8 اجرى اور بدھ كا دن تھا جبكه عيسوى سال كى كيم جؤرى630ء نماز عصرادا كرنے كے بعد في الانبياء سيدالرسل علي لدينه طيب سے باہر تشریف لائے۔حضور کے اعلان کرنے والوں نے بید اعلان کردیا کہ جس کا جی جاہ روزہ رکے جس کاجی جاہے افطار کردے۔ راستہ میں کہیں توقف کے بغیر مدینہ طیبہ سے سات میل کے فاصلہ پر صلصل کے مقام پر پڑاؤ کیا۔ مہاجرین، انصار اور دیگر قبائل کے اہل ایمان ایے گھوڑوں، او نٹول پر سوار ہو کر اپنے آتا کے پیچھے پیچھے روانہ ہوگئے۔ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسليم نے حضرت زبير بن عوام كودوسو مجابدين كے ساتھ اسے آ م چلنے كا تھم ديا۔ یہ شکر جب مدینہ طیبہ سے تمیں میل کے فاصلہ پر "عرج" کے مقام پر پہنچا تواس وقت حضور روزہ سے تھے۔ شدت بیاس کی وجہ سے حضور سر مبارک پر اور چہرہ انور پر پانی چھڑ کتے۔ عرج اور طلوب کے در میان حضور نے ایک کتیاد یکھی جس نے ابھی انجمی چند

یج جنے تھے اور وہ اپنی مال کا دودھ فی رہے تھے۔اس خیال سے کہ فوج کا کوئی سپاہی انہیں اذیت نہ پہنچائے۔حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی جمیل بن سراقہ رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اس کتیا اور اس کے بچوں کی حفاظت کے لئے اس کے پاس کھڑا رہے تاکہ لشکر اسلام کا کوئی مجاہد اس کتیا اور اس کے بچوں کو اذیت نہ پہنچائے۔(1) 1۔" سیل المدی "، جلد 5، ملنے 322 يبال بي كرسرور عالم علي في سوسو مجابدين ك دسة تياركة جو الشكر اسلام ك

آگے آگے چلیں گے۔ عرب اور طلوب کے در میان ہو ہوازن کا ایک جاسوس گر فار کیا گیا۔ رسول اکرم علی نے نایا کہ فبیلہ ہو ہوازن کے افراد آپ ہے جنگ کرنے کے لئے تیاریاں کررہے ہیں۔ حضور نے فر ہایا تصدیمیتا الله کا قرید کے افراد آپ ہے جنگ کرنے کے لئے تیاریاں کررہے ہیں۔ حضور نے فر ہایا تصدیمیتا الله کا قرید کے الله کا کو تھے الکو کی ایک اس جاسوس کی گرانی الله کو تھے الکو کی ایک اس جاسوس کی گرانی مقام پر پہنچاتو حضور نے عام شرکت کرنے والے قبائل میں جھنڈے اور پر چم تقسیم فرمائے۔ مقام پر پہنچاتو حضور نے عام شرکت کرنے والے قبائل میں جھنڈے اور پر چم تقسیم فرمائے۔ مواہب لدنید کے شارح علامہ زر قانی نے ان کی تفصیل یوں بیان کی ہے:
مالیک جھنڈ اور کی جھنڈ اور ایک جھنڈ اور کی خور کو ایک پر چم اور الحج کو دو جھنڈے ، بنو بحر کو ایک پر چم اور الحج کو دو جھنڈے ، بنو بحر کو ایک پر چم اور الحج کو دو جھنڈے ۔ بنو بحر کو ایک پر چم اور الحج کو دو جھنڈے ۔ بنو بحر کو ایک پر چم اور الحج کو دو جھنڈے ۔ بنو بحر کو ایک پر چم اور الحج کو دو جھنڈے ۔ بنو بحر کو ایک پر چم اور الحج کو دو جھنڈے ۔ بنو بحر کو ایک پر چم اور الحج کے کے اور دو تھنڈے ، بنو بحر کو ایک پر چم اور الحج کو دو جھنڈے ۔ راستہ میں ان کی ملا قات سے مع اپنے ساز و سامان مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو کی تھے۔ راستہ میں ان کی ملا قات سے مع اپنے ساز و سامان مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو جکے تھے۔ راستہ میں ان کی ملا قات

نی مرم میلی ہے جفہ ( ﴿ ) کے مقام پر ہوگئ۔ آپ نے اپناسازوسامان مدینہ طیبہ بھیجویا اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک سفر ہوگئے۔ آپ نے اسلام بہت پہلے قبول کر لیا تھااور کئی بار رحمت عالم عظیمی ہے مکہ سے اجرت کر کے مدینہ طیبہ آنے کی اجازت طلب کی لیکن حضور عظیمی ہر باریمی ارشاد فرماتے:

يَاعَمِّ أَيْمُ مِكَانَكَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ

"اے میرے چھا! آپ جہاں ہیں وہیں مظہرے رہیں کیونکہ آپ کی بھرت کے ساتھ سلسلہ بھرت اختتام پذیر ہوگا۔ جس طرح میری آمد نے نبوت کے سلسلہ کوختم فرمایا۔"

ئے ہوت کے سلسلہ کو سم فرمایا۔ اللہ اللہ ہوت کے سلسلہ کو سم فرمایا۔ بلادری لکھتے ہیں کہ نبی اگرم نے جب انہیں دیکھا تو فرمایا:

<sup>1-</sup> در قان سرح امواہب اللہ نے ، جلد 2، سعد 302 و اسمير قاطلبي ، جلد 3، سعد 90 الا عقد مكد اور مديند مح ور ميان ايك بهت براقصيد تعاد وه مديند سے جار مراحل اور مكد سے ساڑھے جار مراحل ك فاصلد

اے عم محترم! تیری ہجرت آخری ہجرت ہے جس طرح میری نبوت سب ہے آخری نبوت ہے۔

ان کے علاوہ ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب، اور عبدالله بن ابی امید بن مغیرہ بن العقاب کے مقام پر شرف دیدے مشرف ہوئے۔ یہ دونوں بھی مکہ سے ہجرت کر کے

عازم دینہ ہو چکے تھے۔ روزہ افطار کرنے کا تکم

اس سفر کا آغاز ماہ ر مضان میں ہوا تھا۔ حضور خود بھی روزہ سے تھے اور دیگر مجاہدین بھی روزہ دار تھے۔ جب یہ لشکر کدیدیا کراع المجم کے مقام پر پہنچا توگری، روزہ اور پھر پیم پیدل سفر نے انہیں نڈھال کر دیا تھا۔ اس کے بارے میں بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی تو نماز عصر کے بعد جب حضور اپنے اون پر سوار ہوئے تو حضور نے دودھ بایانی سے بھر اہوا بر تن منگولیا اور اس کو اپنے سامنے کجاوہ پر رکھا تا کہ سب لوگ دیکھ لیں۔ پھر اس سے پیااور روزہ افظار کر دیا۔ پھر حضور کے بہلو میں جو مخض تھااس کو عطافر بایا، اس نے بھی پیا۔ اس کے بعد

الصاد طرویات بر مسورے بہوئی ہو سی میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں است کے بارے میں فرمایا" اولیف العصاف ۔ "
یہی لوگ نافر مان ہیں۔(1)

انہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کے لئے اجازت طلب کی اور اس سلسلہ میں ام المو منین حضرت ام سلمہ نے بارگاہ رسالت میں سفارش کرتے ہوئے عرض کی۔ یارسول اللہ! ایک آپ کے چاکا الرکا ہے اور ایک بچو بھی کا لڑکا ہے۔ حضور نے فرمایا بچھے ان دونوں کی ضرورت نہیں۔ میرے چاکے جٹے ابوسفیان نے میری ہتک عزت کی ہے اور میرے بچو بھی کے لڑکے عبداللہ نے میرے بارے میں بنیان سر ائی کی اور یہ کہا کہ میں آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ یہاں تک کہ آپ آسمان کی طرف ایک سٹر ھی لگا تی اور میرے سامنے اس پر چڑھیں۔ پھر آپ وہاں ہے ایک تحریر لے آئیں اور آپ کی معیت میں چار مامنے اس پر چڑھیں۔ پھر آپ وہاں ہے ایک تحریر لے آئیں اور آپ کی معیت میں چار فرشتے ہوں جواس بات کی گواہی دیں کہ آپ کو اللہ تعالی نے رسول بناکر بھیجا ہے۔

جب ان دونوں کو اس فیصلہ کاعلم ہوا تو ابوسفیان نے (اس کے ساتھ اس کا چھوٹا فرز تدمجی

تھا) عرض کی۔ اگر مجھے حاضر خدمت ہونے کی اجازت نہیں دیں مے تو میں اس بچے کولے کر لتی ودق صحر امیں چلا جاؤں گا یہاں تک کہ ہم دونوں شدت پیاس اور فاقد کشی کے باعث بلاک ہو جا عمی۔

رسول الله علی کادل پیج گیا۔ حضور نے ان پر رحم فرماتے ہوئے ان کو حاضر ہونے کی اجازت دی۔ جب وہ حاضر ہونے کے لئے روانہ ہوئے توسیدنا علی مرتفنی کرم اللہ وجبہ نے ابوسفیان کو یہ تھیجت کی کہ حضور کی خدمت میں سامنے کی جانب سے حاضر ہونا اور وہ بات کہنا جو یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف ہے کی:

تَاللهِ لَقَدُّا اللهُ عَلَيْنَا مَا لَهُ عَلَيْنَا مَا لَكُنَا لَخُهُ طِيْنَ (1)
"كه بخدا الله تعالى نے آپ كوجم پر نضيات عطا فرمائى ہے اور ب شك جم بى خطاكار بيں۔"

اس کی وجہ سیدنا علی نے میہ بیان فرمائی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی میہ عادت مبارک ہے کہ جب کوئی مخص کوئی ورخواست پیش کرتا ہے تو حضوراس کا بہترین جواب ریتہ ہیں۔

رية بي-

جب بید دونوں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے توانہوں نے اس تھیجت پر عمل کرتے ہوئے یہی آیت پڑھی۔ نبی کریم علیہ نے ارشاد فرمایا:

> لَا تَكْثِرِيْبَ عَلَيْكُو الْيَوْمَرِيَغْفِي اللهُ لَكُوُوهُو أَكْرَمُ الرَّحِيْبَ (2) "نبيس كونى كرفت تم رِ آج ك دن، معاف فرمادك الله تعالى تهارك

(قصورول کو)اوروه سب مبریانول سے زیادہ مبریان ہے۔"

دونوں نے اسلام قبول کیا۔ ابوسفیان بن حارث جب بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تو ہمیشہ---اپناسر جھکائے رہتے اور شرم کی وجہ سے آٹکھیں اوپر نہ اٹھا سکتے۔

اس ونت اس نے ایک قصیرہ عرض کیا جس کے پہلے دوشعر آپ بھی ملاحظہ فرمائیں:

كَعَمُ كَ إِنْ يَوْمَ أَجُلُ مَأْيَةً لِتَعْلِبَ خَيْلُ اللّاتِ خَيْلُ عُمَّدًا كَاالْمُدُ لِجِ الْحَيُوالِ أَظْمَ لِيَلُهُ فَلْلَا أَوَانِي حِيْنَ أَمْلُ كَأَمْمَ لِيَ

<sup>1-</sup> سوره يوسف: 91

"آپ کی زندگی کی قتم! جس روز میں اس لئے پر حجم اٹھایا کر تا تھا کہ لات كے شهروار، حضور كے شهروارول برغالب آجائيں۔" "تو میں اس آدی کی طرح تھاجواند جرے میں جیران وسششدر ہو کر چل رہا ہو اور اس کی رات تاریک ہو۔ پس بدوہ سہانی گھڑی ہے جب مجھے ہدایت دی گنی اور میں نے ہدایت قبول کرلی۔" مر الطهر النامين يزاوً سفر جاری رہا۔ عشاء کے وقت مرانظمر ان کی بہتی کے پاس سے گزر موا۔ وہال شب بسر كرنے كے لئے قيام كا تھم ملا۔ اس كے ساتھ بى يد فرمان جارى ہواكہ ہر محض اين ا بنے براؤین آگ جلائے۔فور العمیل کی گئ اور دس ہز ارچو کیے روش ہو گئے۔ ساری وادی جُمُكُ جُمُكُ كرنے لكى رات كو لشكر اسلام كى تكبيداشت كے لئے حضرت فاروق اعظم كو مقرر کیا گیا۔ مدینہ طیبہ سے اشکر اسلام کوعازم سفر ہوئے گئی دن گزر چکے تھے لیکن کفار مکہ کواس کے بارے میں کوئی اطلاع ند ملی، وہ محض بے خبر تھے۔ انہیں یہ سان گمان بھی نہ ہوا كه حضورنے مكه كا قصد فرمايا ب- كفار مكه كويد كھينكا توہر وقت لگار بتا تھاكه حضور عليه الصلوة والسلام ان پر حملہ آور ہول گے۔ حالات كا جائزہ لينے كے لئے ابوسفيان كو مقرر كيا كيا۔ جب ابوسفیان اس مشن پر رواند ہونے لگا تواہل مکہ نے اس کو کہا، اگر اس کی ملا قات حضور ے ہو جائے تو وہ حضورے ان سب کے لئے امان کی درخواست کرے۔ چنانچہ ابوسفیان، تھیم بن حزام کو لے کر اپنے مشن پر روانہ ہوا، راستہ میں ان کی ملا قات، بدیل بن ور قاء سے ہوگئ۔انبول نے اسے بھی ساتھ چلنے کے لئے کہا تاکہ سب مل کر لشکر اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔

جب یہ لوگ مرالظمر ان کے قریب "اراک" نامی بستی میں پنچے تو دہ یہ کر جیران رہ گئے کہ تاحد نظر خیے نصب ہیں اور ہر خیمہ کے سامنے آگ جل رہی ہے۔ انہوں نے گھوڑوں کو ہنہناتے اور اونٹوں کو بلبلاتے سنا تو ان پر شدت خوف ہے لرزہ طاری ہوگیا۔

بدیل نے ان کی گھر اہٹ کو کم کرنے کے لئے کہا، یہ بنو خزاعہ کا قبیلہ معلوم ہو تا ہے۔ جنہیں جنگ کی آگ نے جلا کر فاکسر کر دیا ہے۔ ابوسفیان بولا۔ بھلا بنو خزاعہ کے پاس اتن

نزی کہاں ہے آئی؟ صدیق اکبر کاخواب

الم بیمق نے ابن شہاب زہری سے روایت کیا ہے کہ ایک صبح حضرت صدیق اکبر خدمت اقد س میں حاضر ہوئے۔ عرض کی، میرے آقا! میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے کہ ہم حضور کی معیت میں مکہ کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ مکہ سے ایک کتیا بھو تکتی

ہوئی نگلی۔ جب ہم اس کے قریب ہوئے تو وہ پیٹھ کے بل زمین پر لیٹ گئی اور اس سے ... مند انگا

سر کار دوعالم علی نے فرمایااے ابو بحر الل مکه کی قوت اب دم توڑ چکی ہے۔ وہ اب اپنا

دودھ پیش کررہے ہیں۔وہاپنی رشتہ داریوں کے دامن میں بناہ لینے پر مجبور ہوں گے۔ان میں سے کئی لوگ اب تمہارے ساتھ ملاقات کرنے والے ہیں۔ اگر تمہاری ملاقات

ابوسفیان ہے ہو تواہے تمل نہ کرنا۔

## ابوسفیان کے بارے میں حضور کی اطلاع

امام طبر انی، ابویعلی سے روایت کرتے ہیں۔ ابویعلی نے کہا، کہ مر الظہر ان کے قصبہ میں میں حضور کے ساتھ تھا۔ حضور نے فرمایا، ابوسفیان اراک کی بستی میں ہے۔ جاؤاور اس

کو گر فقار کرلو۔ چنانچہ ہم اس بستی میں گئے اور ابوسفیان کو پکڑ کراہے ساتھ لے آئے۔

ابن عقبہ مشہور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ بیہ تنیوں ابوسفیان، تھکیم بن حزام اور بدیل، اراک کی بستی میں موجود تھے۔ حضور کے فرستادہ مجاہد وہاں گئے اور چیکے سے ان کے او نثوں کی تکمیلیں پکڑلیں۔ انہوں نے ہڑ بڑا کر بوچھا۔ تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا۔ کیا تم نہیں

دیکھتے کہ تمہارے سامنے اللہ کے رسول اور اس کے سر فروش صحابہ کرام خیمہ زن ہیں؟ ابوسفیان جرت زدہ ہو کر کہنے لگا، بھی ایسا بھی ہوا، اتنا لشکر جرار ہمارے گھر میں آد حمکاہے

اور ہمیں خر تک بھی نہیں ہوئی؟(1)

ابن الی شیبدروایت کرتے ہیں کہ جس رات اسلام کے انصاری رضاکاروں نے اراک

کے موضع سے ان تنوں قریشیوں کو گر فار کیا تھا، اس رات لشکر اسلام پر پہرہ کی ڈیوٹی حضرت عمر کی تھی۔اسلام کے مجاہدا نہیں پکڑ کر حضرت عمر کے پاس لے آئے اور کہا کہ ہم مکہ کے چند افراد کو پکڑ کر لے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا صبح تک انہیں اپنی حراست میں ر کھو۔ صبح سویرے جب بدر ضاکار ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں کو بارگاہ رسالت میں پیش كرنے كے لئے لے جارب تھ، ان كى ملاقات حضرت عباس سے ہو كئ- آپ نے ان تینوں کوایی پناہ میں لے لیا۔ يمي واقعه اسحاق بن را ہوئيا نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابن عباس سے اس طرح حضور سر ورعالم علی جب مرانظیم ا<mark>ن کی ب</mark>ستی میں رات بسر کرنے کے لئے ازے تو حضرت عباس کادل اہل مکہ کے المناک انجام کا تصور کر کے تڑپ اٹھا۔ کہنے لگے، اگلی صبح کو قریش کی بربادی پر فریاد ااگر نی کریم علیه الصلوة وانسلیم نے مکه کو بردر شمشیر فنح کر لیا تو قریش جاہ و برباد ہو جا کیں گے۔ کاش وہ کل صبح سے پہلے خدمت اقد س میں حاضر ہو جا کیں اورامان طلب کرلیں۔ حفرت عباس فرماتے ہیں کہ میں اٹھااور سر ورعالم علیہ کا نیککوں خجر لیااور اس پر سوار ہو کر کسی ایسے آدمی کی تلاش میں نکلاجو میر اپیغام قریش کو پہنچادے۔ کوئی لکر ہارا، کوئی گوالا یا کوئی صاحب ضرورت جو محض مکہ جارہا ہو، مجھے مل جائے تاکہ اس کے ذریعہ اہل مکہ کویس ا پنا پیغام پہنچا سکوں۔ جب میں اراک ہے گزرا تو میرے کانوں میں ابوسفیان اور بدیل کی آواز آئی،وہ آپس میں ہم کلام تھے۔ابوسفیان کہدرہاتھاکہ میں نے آج تک ایس رات تہیں دیکھی جس میں یوں ہزاروں آگیں روشن ہوںاورا تنالشکر جرار خیمہ زن ہو۔ بدیل نے کہا۔ میرے خیال میں یہ بنو خزاعہ کا قبیلہ ہے جو یہال خیمہ زن ہے۔ ابوسفیان نے کہا۔ بھولے نہ بنو۔اتنے آدمی بنو خزاعد کے پاس کہال ہے آئے کہ انہوں نے اتنی آگیس روشن کردی ہیں اوراتی فوج جمع کرلی ہے۔

دی۔" يَا آبَا حَنظَلَة "(يه ابوسفيان کی کنيت تھی)اس نے ميری آواز پچان لی فور أبولا لَبَيْكَ يَا آبَا الْفَصْلِ ميرے مال باپ تم پر قربان جائيں۔ کيا بات ہے؟ مِس نے کہا۔ تيرابيرا

حفرت عباس كہتے ہيں۔ ميس في ابوسفيان كى آواز كو پيچان ليا۔ ميس في اسے آواز

غرق ہو۔ یہ اللہ کے رسول اپنے ہزاروں مجاہد سحابہ کے ساتھ پہنچ گئے ہیں۔ ابوسفیان نے كبار قريش تواب جاه ہو جائيں گے۔ ميرے مال باپ تھھ پر صدقے ہوں۔ اب كوئى تدبير بناؤاجم کیا کریں؟ میں نے کہا، میرے پیچیے فچر پر سوار ہو جاؤ، میں تہمیں بارگاہ رسالت میں لے جاتا ہوں اور تمہارے لئے پناہ کی درخواست کرتا ہوں۔ اگر تو حضور کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوااور کی مسلمان نے تھے دیکھ لیا تو وہ تہمیں موت کے گھاٹ اتار کر رہے گا۔ چنانچہ ابوسفیان آپ کے چیچے سوار ہوگیا۔ ابوسفیان کے باقی دو ساتھی کدهر گئے۔ اس میں اختلاف ہے۔ ابن عقبہ کی رائے میہ ہے کہ سب کو حضرت عباس حضور کی خدمت اقد س میں لے کرحاضر ہوئے۔اور سب کے لئے پناہ کی در خواست کی جو قبول ہو گی۔ حفرت عباس فرماتے ہیں کہ میں ابوسفیان کو ساتھ لے کر چلا۔ جب میر اگزر کی آگ ہے ہو تا تووہ کتے" یہ خچر ہمارے آ قاکا ہے اور اس پر حضور کے چھاعباس سوار ہیں۔" چنانچہ ہم سے کوئی تعرض ند کر تا۔ لیکن جب جارا گزر اس آگ پر ہواجو حفزت فاروق اعظم کے خیمہ کے سامنے روش تھی تو آپ مجھے دیکھ کر کھڑے ہوگئے اور پو چھا، آپ کے يحيريد كون بي انبول في غور سد ديكما تو الوسفيان كو مير سد يتي بيشا بوايايد بول اے اللہ کے دعمن اللہ كا شكر ہے كه تواس وقت ميرے قابو آياجب مجھے كى كى بناہ ميسرنه تھی۔ پھر حضرت عمر دوڑے تاکہ بارگاہ رسالت میں پہنچ کراس کو قبل کرنے کااذان حاصل كرير ـ وه پيدل تے اور ميں فچر پر سوار تھا۔ ميں نے اير نگائي اور دوڑا كران سے يہلے حضور ك پاس پہنے كيا۔ حضور كے فيمه كے دروازے ير بم دونوں اكتھے مو كے۔ يس فچرے فيے کودیرااور خیمہ میں داخل ہو گیا۔ حضرت عمر بھی میرے بعد جلدی خیمہ میں داخل ہوئے۔ حفرت عرفے عرض کی، یارسول اللہ! بد ہے اللہ کادعمن ابوسفیان، اس کو ابھی کسی کی پناہ حاصل نہیں۔اجازت ہو تواس کی گرون اڑادول۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں نے عرض کی، یارسول اللہ! بیس نے اس کو امان دے دی ہے۔ پھر بیس حضورے چھٹ محیااور حضور کے سر مبارک کو این سینے سے لگالیا۔ جب حفرت عمرنے ابوسفیان کے بارے میں شدید اصرار کیا تویس نے کہا۔ اے عمر اصر کرواگریہ تمہارے خاعدان بی عدی کافرد ہوتا تو تواتی تختی نہ کرتا، کیونکہ یہ بنومناف کے خاندان کافردہے،اس لئے تواس کے محل پراصرار کررہا ب- حضرت عمر في فرمايا- اے عباس! اتنى زيادتى ندكرو- اے ابوالفضل! جب آب في

اسلام قبول کیا تو مجھے اتن خوشی ہوئی کہ اگر میراباپ خطاب اسلام قبول کر تاتب بھی مجھے اتنی مرت نہ ہوتی کیونکہ مجھے اس بات کاعلم تھاکہ میرے باپ کے اسلام لانے سے آپ کا مشرف باسلام ہونا حضور علیہ کے لئے زیادہ باعث مرت ہے۔ حضرت عباس نے عرض کی میار سول اللہ! ابوسفیان، حکیم بن حزام اور بدیل کو میں نے پناہ وے دی ہے۔ اب وہ حاضر خدمت ہونے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ فرمایا، انہیں لے آؤ۔ ہم سب رات کا کافی حصہ خدمت اقدس میں حاضر رہے۔ حضور علیہ الصلوة والسلام ان سے حالات وریافت فرماتے رہے۔ پھر ان کواسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا" تَشْهَدُ آن لِاللهُ اللهُ " ہم كونى ديتے ہيں كہ الله تعالى كے بغير كوئى معبود نبیں "لیکن انہوں نے" محمد اللہ اللہ "نه کہا۔ حضور مبارک نے فرمایا، جب تک میری ر سالت برایمان نہیں لاؤ کے اس وقت تک مسلمان نہیں ہو گے۔بدیل اور علیم نے تو الشهدات عَمَدُ مَا الله كبدديالين ابوسفيان في غور و فكر كرت ك مهلت طلب كى-حضورنے حضرت عباس کو فرمایاء اے اپنے خیمہ میں لے جاؤ۔ صح اے پھر لے آنا۔(1) جب صبح ہوئی تومؤون نے اذان دین شروع کی۔ لشکر اسلام کے تمام مجاہدان کلمات کو دہراتے جاتے تھے۔ ابوسفیان س کر گھر اگیا۔اس نے حضرت عباس سے پوچھا یہ لوگ کیا كررم بين! آپ نے بتايا يہ لوگ نماز پر صنے كى تيارى كررم بين-اس نے يو چھا، تم بر روز کتنی نمازیں پڑھتے ہو؟ آپ نے بتایا ہم دن رات میں یا پنج نمازیں ادا کرتے ہیں۔ پھر ابوسفیان نے ایک اور منظر و یکھا جس نے اس کو جیران و سششدر کر دیا۔ محبوب رب العالمين علي وضوفرمارے ہيں، سارے صحابہ حضور کے وضو کے یانی کے قطرے جو جسم اطبر کو چھو کر نیچ گررہے ہیں۔ لیک لیک کراپی ہفیلیوں پر لے کر چروں پر ال رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا۔ میں نے آج تک کسی بادشاہ کے خاد مول کواس کے ساتھ اس محبت اور ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ کسی قیصر کو اور نہ کسی سمرای کو۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ سر ور عالم علی جب نماز صبح سے فارغ ہوئے تو میں ابوسفیان کو لے کربار گاہ اقد س

میں حاضر ہوا۔ ادائے نماز کا منظر بھی ابوسفیان کے لئے کم چرت انگیزند تھا۔ امام الانبیاء

<sup>1</sup>\_"سيل البدئ"، جلد 5، صفحه 327-328 و"امتاع الاساع"، جلد 2، صفحه 274-275 واليميعي، "ولا كل المنبوة"، جلد

عليه الحيّة والثناء في جب تحبير تحريمه كهي توسب صحابه في الله أكبر كها. جب ركوع فرمايا تو سبدر كوع بين يط كن ، ركوع الح توسب الله كفر ، بوع، بعر حضور مجده مين كن توسب سربسجود ہو گئے۔ ابوسفیان کو بارائے سکوت نہ رہا۔ کہد اٹھاکد اطاعت و انقیاد کا ایسا حسین منظر میں نے آج تک نہیں دیکھا۔اے ابوالفصل! بخدا! تیرے بیتیج کی بادشاہی بہت بلند ہو گئے ہے۔ حضرت عباس نے فرمایا (نادان) یہ بادشاہی نہیں، یہ نبوت ہے۔ جب نی مرم علی منازے فارغ ہوئے توابوسفیان کو فرمایا،اے ابوسفیان! کیاا بھی وہ وقت نہیں آیاکہ تماس حقیقت کو تسلیم کرلوکہ کھیالکہ پالک الله الله تعالی کے بغیر اور کوئی خدا نہیں۔اس نے کہا۔ میرے مال باپ آپ پر قربان مول۔ آپ کتنے حلیم اور کریم ہیں، آپ کی شان عفو و در گزر کتنی عظیم ہے<mark>۔اگر ا</mark>للہ تعالیٰ کے بغیر کوئی اور خدا ہو تا تواس نے ہمیں کچھ تو فائدہ پہنچایا ہوتا۔ مشکل حالات میں میں اپنے خداؤں سے مدد طلب کر تاریا اور آپائے خداے الداد ما تکتے رہے، بخد الجب بھی میں نے آپ سے مقابلہ کیا بمیشہ فتح آپ کے حصد میں آئی۔اگر میر اخدا سچاہو تا تو میں آپ پر غلب پالیتا۔اس سے بید حقیقت مجھ پر روز روشن کی طرح واضح ہو گئی ہے کہ وہ سچاخداہے جو آپ کا معبود ہے۔ (1) پھر حضور نے فرمایا کیا بھی یہ حقیقت تم پر آشکارا نہیں ہوئی کہ میں اللہ کارسول ہوں؟ ابوسفیان نے عرض کی، میرے مال باپ آپ پر قربان۔ آپ کتنے حلیم اور کتنے کریم ہیں۔ آپ کی عفوو در گزر کی شان کتنی بلند ہے۔اس بارے میں اب میرے ول میں کچھ شک ہے۔ حفزت عباس نے فرمایا۔ و یحک (تیراخانہ خراب)اسلام قبول کرورنہ تیری گرون اڑا دى جائے گى-اس وقت اس نے بڑھا أَشْهَدُ أَنْ كَرَالْهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحْمَدًا الصُّولُ الله ابن عقبہ اور محد بن عمرونے دوسرے مقام پر لکھاہے کہ ابوسفیان نے پہلے بی اعلان کردیا۔ أَشْهَدُأُنُ لِآلِهِ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُعَمَّدًا السُّولُ اللهِ(2) اسلام قبول كرنے كے بعد ابوسفيان اور عكيم بن حزام نے شكوه كرتے ہوئے بارگاه رسالت میں عرض کی میارسول اللہ! آپ اوباش فتم کے لوگوں کو ہمراہ لے کر آئے ہیں،ان

میں سے بعض کو ہم جانتے ہیں اور بعض کو ہم جانتے بھی نہیں۔ تاکہ وہ آپ کے خاندان

<sup>1-&</sup>quot;امتاع الاسلع"، جلد2، صفح 277 دو نگر كتب ميرت 2-"سبل البدئ"، جلد5، صفح 329

والوں اور رشتہ داروں کو تہ تیج کریں۔ رحمت عالم علی کے فرمایا، ظلم و فجور کی ابتداء تم نے کی ہے۔ حدید یک اوعدہ تم نے توڑا ہے۔ بنی کعب پر تم نے زیادتی کی ہے، حرم کی حدود میں تم نے قتل و غارت کا بازار گرم کیا ہے۔ ان لوگوں نے میری تقیدیتی کی جب تم نے جھٹالیا(1) دونوں نے تسلیم کیا کہ حضور کج فرمارہ ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر بھی انشکر کشی آپ بنو موازن کے خلاف کرتے تو کیا ہے بہتر نہ ہوتا، وہ آپ کے جانی دعمن تھے اور رشتہ دار بھی نہ تھے۔ اللہ کے بیارے رسول علی نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی دونوں پر مجھے فتح عطا فرمائے گا۔ مکہ فتح ہوگا اور بنو ہوازن بھی سر تسلیم خم کردیں گے۔

حضرت عباس نے عرض کی، یارسول الله! حضور جانتے ہیں ابوسفیان نام و نمود اور شہرت کو بہت پیند کرتا ہے۔ آپ ایک چیز ارشاد فرمایے جس پروہ فخر کرسکے۔ ابن الی شیبہ نے کہا، یہ حجو برحضرت صدیق اکبر نے پیش کی۔ رحت عالم علیہ نے ارشاد فرمایا:
میٹ دیکی کہ ادرائی سفتیات فیکواہی ج

"جوابوسفیان کے گھر میں داخل ہو گیااس کے لئے امان ہے۔" سفاان نے ع ض ک مصر برگھ میں کتزلوم سائلیں مرح

ابوسفیان نے عرض کی کہ میرے گھریٹی گئے لوگ ساسکیں گے۔ حضور نے فرمایا! جو علم تہ میں حزام کے گھریٹی وافل ہوگا، اے بھی امان ہے، ابوسفیان کا گھر مکہ کے اونچے علاقہ میں تھا اور حکیم کا گھر مکہ کے نشیب میں تھا۔ پھر حضور نے فرمایا جو مبحد میں وافل ہو جائے گا اس کو بھی امان ہے۔ ابوسفیان نے عرض کی، مجد میں بھی چند لوگ ساسکیں گے۔ رحمت عالم علقہ نے عفو عام کا دروازہ کھولتے ہوئے فرمایا۔ جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیااس کو بھی امان ہے۔ ابوسفیان نے کہا ملینہ قایستہ گاس اعلان میں بڑی وسعت ہے۔ (2) ابوسفیان اور حکیم کا مکہ والیس جانے کا ارادہ اور حضور کا ارشاد گر امی

ابوسفیان نے جب مکہ جانے کاارادہ کیا توسر ورعالمیان علی نے حضرت عباس کوارشاد فرمایا، ابوسفیان جب وادی کی تنگ جگہ پر پہنچ تو وہاں اس کوروک لینا تاکہ وہ قوت اسلام کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکے۔ حضرت عباس فرمان نبوی کی تقمیل کے لئے تیزی سے

<sup>1</sup>\_البيعي، "ولا كل البنوة"، جلدة، صنحه 39

<sup>2</sup>\_"سيل البدئ"، جلدة، صغير 329-330

ابوسفیان کے تعاقب میں کلے۔اس نے دیکھا تو بول اٹھا۔اے باشمو! کیاوعدہ فکنی پر آمادہ ہو گئے ہو؟ آپ نے جواب دیا، خاعدان نبوت غدر اور دھو کا نبیل کیا کر تا۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم يبال مفهر داور كشكر اسلام كامشابده كروتاكه الناكي قوت وشوكت كالتمهيس اندازه بوجائ لشكر اسلام كی قوت اور جنگی ساز وسامان كی نمائش نی کریم علیہ الصلوٰۃ والشلیم نے اس رات کو تھم دیا کہ منادی کرنے والے لشکر اسلام كا قامت كا بول من جاكريد اعلان عام كريس كه صبح سورے ہر قبیلہ کے جوان اپنی سوار بول پر زینیں اور کجادے کس لیں اور ہر قبیلہ این قائد کے ساتھ اپنے جسٹے کے پاس کر ابو جائے اور اپنے اسلحہ اور سامان جنگ کی بوری طرح نمائش کرے۔ صبح ہوتے ہی سارے مجاہدین اپنے محور وں اور او نثول پر سوار ہو مجے۔جو مجاہد محور وں ير سوار من انبيل لشكر ك آم آم چلنے كا تھم ملابر قبيله اپنے سالار كى قيادت ميں اور سوارول کادستہ اپنااپنا پر جم اہراتے ہوئے مکہ کی طرف پیش قدی کرنے لگا۔ حضور کے تھم کے مطابق الشراسلام کویو استر تیب دی گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح مقدمته الحیش کے قائد مقرر ہوئے، حضرت خالد کو مینہ پر متعین کیا گیا، حضرت زبیر بن عوام میسرہ کے قا كدبنائ مكة اور قلب للكريس خودر حمت عالميان علي تشريف فرما موئ-حضرت خالد بن ولید، بنی سلیم کے سالار مقرر ہوئے تھے، بنی سلیم کی تعداد ایک ہزار تھی۔ ان کے پاس دو جینڈے اور ایک پر چم تھا۔ ایک جینڈا عباس بن مر داس اور دوسر ا خفاف بن ندبہ کے پاس تھا۔اس قبیلہ کارچم حجاج بن علاط نے تھاما ہوا تھا۔ حضرت خالد کا بید چاق وچو بند دستہ ابوسفیان کے پاس سے گزرا توانہوں نے تین بار بلند آواز سے نعرہ تحبیر لگایاور آ مے بڑھ گئے۔ ابوسفیان نے حضرت عباس سے پوچھامیہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے اے بتایا کہ بیہ خالد ہے۔ ابوسفیان نے از راہ جبرت یو چھا۔الغلام؟ لینی وہ نوجوان خالد۔ فرمایا وہی نوجوان خالد۔ پھراس نے پوچھا،اس کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ بتایا، ہوسلیم۔ بولا، مجھے ان سے کوئی سر وکار نہیں۔اس کے بعد حضرت زبیر بن عوام نمودار ہوئے۔ان کے ساتھ یا پنج صد مباجرین تھے۔ان کے پاس سیاہ رنگ کا پر تم تھا۔ جب بید دستد ابوسفیان کے پاس پہنچا

توانہوں نے بھی تنن بار بلند آواز سے نعرہ تكبير لكايا۔ ابوسفيان نے يو چھاميد كون لوگ بيں؟ بتایا کہ بیز بیر بن عوام ہیں۔اس نے پو چھا آپ کے والد کا بھانجاز بیر ؟ کہا، ہاں وہی زبیر۔ ان کے بعد بنی غفار قبیلہ جن کی تعداد تین صد تھی جن کا جھنڈ احصرت ابوذر کے ہاتھ میں تھا، وہ گزرا۔ انہوں نے بھی ابوسفیان کے قریب بیٹی کر تین بار نعرہ تھبیر بلند کیا۔ جب ان کے بارے میں ابوسفیان نے دریافت کیا تو حضرت عباس نے بتایا۔اس نے کہا مرایی ملیکی غِفَلِمِ میرایی غفارے کوئی سر وکار نہیں۔"غرض کیے بعد دیگرے دوسرے قبیلے اپنے ا پے سالار کی قیادت میں اپنے اپنے پر حم ابراتے ہوئے گزرتے رہے۔ ان کے بارے میں ابوسفیان یمی کہتارہاکہ مجھےان او گوں سے کوئی دلچین نہیں۔ لیکن جب بنو کعب بن عمرو جن کی ت<mark>عدادیا ن</mark>چ صد تھی گزرےاوراہے بتایا گیا کہ بیہ بنو كعب بين تواس نے كہا، بال بيد حضور (عليه الصلوة والسلام) كے حليف بين-ان کے بعد بنو مزینہ اپنے تین پر چمول اور سوشہواروں کے ساتھ گزرے توان کے بارے میں بھی ابوسفیان نے یمی کہاکہ مجھے ان لو گوں سے کوئی دلچیں نہیں۔ محر قبیلہ جہید کے آٹھ صد مجاہدین پر مشمل دستہ گزرا۔ اس میں جار جھنڈے جھول رہے تھے۔ای طرح انہوں نے بھی تین بار نعرہ تکبیر بلند کیا۔ان کے بارے میں بھی ابوسفیان کی بے رخی کاوہی عالم تھا۔ کچھ اور دستوں کے بعد قبیلہ الجھے کا تین صد مہاجرین پر مشتل دستہ گزراجن کے پاس دو جھنڈے تھے۔انہوں نے بھی ابوسفیان کے پاس پہنچ کر تین بار نعرہ تحبیر بلند کیا۔ پوچھنے پر اسے بتایا گیا کہ بد بنوا تجع ہیں تو بردی حسرت سے بولا، ا یک وقت میں بیاوگ قبائل عرب میں سب سے زیادہ محمد (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کے دسمن تھے۔ حضرت عباس نے فرمایا، بے شک ایک وقت ایسا تھا، لیکن اب تواللہ تعالی نے ان کے دلول کونور اسلام سے منور کر دیا ہے۔ بیداللہ تعالیٰ کاان پر خصوصی فضل واحسان ہے۔ ابوسفيان كافى أكتا كيا تفا\_ يو حيف لكا، كياا بحى محد (عليه الصلوة والسلام) بهت يجي بين؟ بتلا كيا ابھى حضور تشريف نہيں لائے۔ جس وقت حضور پرنور تشريف لا كي كے تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ وہاں فولاد ہی فولاد نظر آئے گا۔ جزیرہ عرب کے اصیل مگوڑے ہنہنارہے ہوں گے اور ایسے نوجوان اس میں شامل ہوں گے کہ توانہیں دیکھتا ہی رہ

جائے گا۔ کسی کی مجال مبیں ہوگی کہ ان سے محر لے سکے۔اس کے بعد کیے بعد و محر فظر

اسلام کے دیے گزرتے رہے۔ ابوسفیان بار بار یہی سوال کرتا کہ ابھی محد (علیہ الصلوة والسلام) نبیں آئے۔حفرت عباس اسے بتاتے کہ ابھی نہیں۔ یبال تک کہ سختیہ خضراء (سزیوش دستہ) دور سے نمو دار ہواجس میں اللہ تعالیٰ کے محبوب اور ساری کا سئات کے بادی محمد رسول الله علی تحریف لارہے تھے۔اس دستہ میں صرف مہاجرین اولین اور انساری قبائل کے رؤساء شریک تھے۔ اس میں بہت سے حجنڈے اور بہت سے پر چم اہرار ہے تھے۔انصار کے ہر خاندان کو ایک حجنڈ ااور ایک پر چم عطاكيا كياتيا تفاران كاساراجهم فولادى زربول اورآ بني خودول بيس غرق تفار صرف أتحمول ك سامنے دوسوراخ تھے۔اس دستہ ميں وقفه وقفہ كے بعد حضرت فاروق اعظم كى آواز کو بچی تھی۔ آپ فرماتے۔ بھائیو! آہتہ آہتہ <mark>چلو تاکہ پچھلے اوگ بھی آپ کے ساتھ مل</mark> جائي اس دسته من ايك برارزره يوش تفير رسول اكرم عليه في اينا جيند اسعد بن عباده انصاری کوم حت فرمایا تھااور وہ سب سے آ کے آ کے چل رہے تھے۔ جب حضرت سعد کا گزرابوسفیان کے پاس سے ہواتو آپ نے ابوسفیان کو للکارتے ہوئے کہا: الْيَوُمُ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ الْيُوْمُ تَسْتَحَلُّ الْحُرْمَةُ ٱلْيُوْمَ أُذَلَّ اللَّهُ قُرَيْشًا "آج کاون قل وغارت کاون ہے۔ آج حرم میں خوزیزی کی جائے گ۔ آج کے دن اللہ تعالی قریش کوذلیل کردےگا۔" ابوسفیان نے بید لکار سی توسائے میں ایکیا اور حضرت عباس کو خطاب کرتے ہوئے كها: يَاعَبَّانُ مَجَّدُا اَوْهُ اللِّي عَالِهِ اس جمله ك كل مفهوم بيان كيَّ كيَّ بير- ليكن صحيح مفهوم وه معلوم موتاب جوعلامدزر قانى في "شرح المواهب اللدنيه" مين تحرير فرماياب: مَعْنَاكُ هَلَا ايَوْمُركَيْزُمُكَ فِيهُ حِفْظِي وَحِمَايَتِي لِقُرُبِكَ لِلْمُصْطَفَى وَحُتِهِ لَكَ لِإِقْبَالِهِ عَلَيْكَ

" لینی میہ وہ دن ہے جب تم پر میری حفاظت ضروری ہے۔ کیونکہ آپ حضور نبی کریم علی کے قربی رشتہ دار ہیں۔ اور حضور آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی بات توجہ سے سنتے ہیں۔ " میہ دستہ گزر تار ہا یہاں تک کہ اس کے آخر میں سرور عالم علیہ اپنی ناقہ قصواء پر سوار ہوکر نمودار ہوئے۔ حضور کے دائیں جانب حضرت صدیق اکبر اور بائیں جانب اسید بن حضر تھے۔ سرکار دو عالم علی الله ان کے ساتھ کو گفتگو تھے۔ اس وقت حضرت عباس نے اشارہ کرتے ہوئا اور خلیاں کو بتایا خلاقہ المؤرد الله تعلق علی می الله تعلق علی می الله تعلق علی می الله کے رسول علی ہے " یہ سارا منظر دکھ کر ابوسفیان دم بخود ہوگیا، کہنے لگا اے عباس! تمہارے بہتے کی بادشاہی آئی بہت عظیم بن گی ہے۔ آپ نے اے کہا، اے ابوسفیان! یہ نبوت ہے، بادشاہی نہیں۔ ابوسفیان نے کہا، ہاں ایساہی ہوگا۔ جب رحمت عالم علی ابوسفیان کے پاس سے گزرے تو وہ بولا، بارسول اللہ۔ کیا آپ جب رخمت عالم علی ابوسفیان کے پاس سے گزرے تو وہ بولا، بارسول اللہ۔ کیا آپ نیم عبادہ نے تھم دیا ہے کہ آپ کی قوم کو قل کر دیا جائے؟ کیا آپ کو بتا نہیں چلا کہ سعد بن عبادہ نے کیا کہا ہا ہوں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کے کو تکہ آپ کی قوم کے بارے بی اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کے کو تکہ آپ تمام لوگوں سے زیادہ نیکوکار ہیں، سب سے زیادہ صلہ رخمی کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ شریا ہا ہوں کے ابوسفیان کی یہ التجاس کی حضور نے فرایا:

كَنَّ بَ سَعُدُّ يَا اَبَاسُفُيَانَ اَلْيُؤُمُ يَوْمُ الْمُخْتَةِ - اَلْيُؤُمُ يَوْمُّ يُعَظِّمُ اللهُ فِيْهِ الْكَعْبَةَ اَلْيُؤُمُ يَوُمُّ لَكُمْ اللهُ الْكَعْبَةُ الْيُومُ يَوْمُ أَعْزَاللهُ فِيْهِ فَرَيْقًا -

"اے ابوسفیان! سعدنے غلط کہاہے:۔

آج کادن رحمت کادن ہے۔ آج کادن وہ ہے جس میں اللہ تعالی کعبہ کی عظمت کو ظاہر کرے گا۔ آج کادن وہ ہے جس روز کعبہ کو غلاف پہنایا جائے گا۔ آج کادن وہ ہے جس میں اللہ تعالی قریش کی عزت کو چار چا ند

(1)"\_82 B

ضرار بن خطاب العبرى نے ایک قصیدہ لکھاجس میں قریش پر رحمت وشفقت کا برتاؤ کرنے کی التجاکی گئی تھی۔ اس نے یہ قصیدہ ایک عورت کو دیا تا کہ حضور کی خدمت میں حاضر جو کر پڑھ کر سنائے۔ اس قصیدہ کے پہلے دو شعریبال نقل کر رہا ہوں تا کہ قریش کی حالت زار کا آپ بھی کچھ نہ کچھ اندازہ لگا سکیں:

1-"سل الهدي"، جلدة، مني 335 وديمركت سيرت

یانیّ آلهُای إلیّك لَیّا حَیْ تُحْرَثْنِ وَلَاتَ عِیْنَ لَیّناءِ
عِیْنَ ضَافَتُ عَلَیْهُ هُ مِسْعَةُ الْرَّهُ مِن وَعَادَا هُو إللهُ السّمَاءِ
"ال رشد و مرایت كے نی! قریش كا قبیله آپ كے دامن میں بناہ لینے
كاس وقت التجاكر رہا ہے جب كه اس كاوفت گزر چكا ہے۔"
"جبكه زمین كی فرافی ان پر عک موچكی ہے اور آسان كے خدانے بھی
ان سے عداوت كرلى ہے۔"

ان سے عداوت رہے۔

اس دوران میری التجاکو س کر رحمت عالم علیقہ نے فور أسعد کو طلب کیااور اس سے

اسلام کا پر جم واپس لے لیا۔ پھر اس کے فرز ند قیس کو مرحمت فرما دیا۔ اس طرح دونوں

مقصد پورے ہوگئے۔ سعد کو ایسا اعلان کرنے پر سزا بھی دے دی گی اوراس پر جم کواس کے

مقصد پورے ہوگئے۔ سعد کو ایسا اعلان کرنے پر سزا بھی دے دی گی اوراس پر جم کواس کے

مشورہ

بیٹے کو تفویض فرمایا اور اس طرح سعد کی دل جوئی بھی ہوگئے۔ حضرت عباس کے مشورہ

سے ابوسفیان مکہ چلا آیا تاکہ دہاں کے باشندوں کو اسلام قبول کرنے کی تلقین کرے ورنہ

لشکر اسلام ان کو نیست و تا بود کرکے رکھ دے گا۔ چنانچہ وہ لشکر اسلام کو پیچھے جھوڑ کر مکہ چلا
آیا اور ان بی آکرید اعلان کیا:

آیااوران میں آگریداعلان کیا: اے اہل کمہ!اسلام قبول کرلو، فی جاؤ کے۔یہ محمد (علیقہ)جو آگئے ہیں۔ان کے ساتھ اتنابرا

لشكرے جس كے مقابلہ كى تم تاب نہيں لا كتے اور ساتھ ہى يہ بھى اعلان كياكہ مَنْ مَعَلَّ هَادَ لَذِي سُفْيَانَ فَغُواٰهِنَّ "لوگوں نے كہا؟ تيرے گريس كتنے لوگ ساكتے ہيں؟ پھر اس نے حضور كايہ فرمان دہرايا۔ جس نے اپنے گھركا دروازہ بندكر لياس كے لئے بھى امن ہے۔جو

مجد حرام میں داخل ہو گیااس کے لئے بھی امان ہے۔

اس وقت اس کی بیوی ہند بنت عتبہ وہاں کھڑی تھی۔اس نے اس کی مو تچیس پکڑلیں اور چی کر کہنے گئی۔اس تھی کے منکئے کو قتل کر دو،اس میں تھی بھراہے۔اس میں کوئی بھلائی نہیں ۔۔ قدم کی بچند بیشر میں جہ قدم کی اس خرک خرب اس کی جھی نہیں تا

نہیں، یہ قوم کابد بخت پیشر وہ۔جو قوم کے پاس خیر کی خبر لے کر بھی نہیں آیا۔ ابوسفیان نے لوگوں کو کہا، اس عورت کی بات سے دھوکانہ کھاناورنہ تم تباہ و ہر باد ہو جاؤ

مے۔ نظر اسلام کامقابلہ کرنے کی تم میں سکت نہیں ہے۔ (1)

سرور عالم عظی کی قیادت میں سارالشکر اسلام ذی طوی کے مقام پر اکٹھا ہوا۔ یبال

1-"سيل البدئ"، جلدة، مني 338

سے نبی کریم علی نے اس کو مختلف اطراف سے مختلف قائدین کی قیادت میں مکہ میں داخل ہونے کا حکم دیا۔

لشکر کے میسرہ کی قیادت حضرت زبیر بن عوام کو تفویض کی گئی اور انہیں تھم دیا کہ وہ جانب شال سے مکہ میں داخل ہوں۔

ب ببان صفح الموقع المو

تبائل انصار کی قیادت سعد بن ابی عبادہ کوسو نپی گئی اور انہیں تھم ملا کہ وہ مغربی جہت ہے مکہ میں داخل ہوں۔

مہاجرین کے لشکر کی قیادت میں حض<mark>رت</mark> ابو عبیدہ بن جراح کو تفویض کی گئی۔ انہیں تھم ملا کہ وہ ثال مغرب کی جانب ہے جبل ہندہے گزرتے ہوئے مکہ میں داخل ہوں۔ تمام کو یہ تھم ہوا کہ فتح مکہ کے بعد تمام عساکر جبل ہند کے منطقہ میں اکٹھے ہو جا ئیں۔ لشکر کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے مختلف اطراف ہے داخل کرنے کے احکام پر جب

غور کیاجاتا ہے تو سر کار دوعالم علی کی جنگی حکمت عملی کی شان آشکار انظر آنے لگتی ہے۔ دس بارہ ہزار کے لشکر جرار کواگر ایک سمت ہے داخل ہونے کا تھم دیاجاتا توراستوں کی شکی کی وجہ سے منزل مقصود تک چینجے میں بڑا وقت لگنا۔ ان کو جار حصوں میں تقسیم کر کے

مختلف راستوں اور سمتوں سے اپنی منزل کی طرف پیش قدی کا تھکم دیا تاکہ بغیر کسی دشوالہ ک کے قلیل وقت میں وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ اس تھکم میں دوسری تھکت سے تھی کہ اگر سارا لشکر اسلام اکٹھا ہوتا تو کفار مکہ اپنی ساری طاقت کو ایک مقام پر مجتمع کر کے

مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کا پروگرام بناسکتے تھے۔ جب مختلف اطراف سے لشکر اسلام مکہ میں داخل ہوا توان کے پاس اتنی افرادی قوت نہ تھی کہ وہ لشکر اسلام کے ہر دستہ کا مقابلہ کرنے کی جر اُت کر سکیں۔ کیونکہ ان کی محدود نفری چار حصوں میں بٹ جاتی۔وہ پہلے ہی کمزور تھے،افرادی قوت بٹ جانے ہے وہ مزید کمزور ہو جاتے۔

جب ہادی ہر حق علی ہے ہے اپنے سید سالاروں کو مختلف اطراف سے مکہ میں داخل ہونے کا تھم دیا توساتھ ہی ہیہ تاکید بھی فرمائی وہ اپنی تکواروں کوبے نیام نہ کریں۔ جب تک کفار ان پر حملہ کرنے میں پہل نہ کریں، بیہ کسی پر حملہ نہ کریں۔ چنانچہ خالد بن ولید کے

علاوہ جیتنے سید سالار مکہ میں اسلامی مجاہدوں کے ساتھ داخل ہوئے کسی نے ان پر حملہ کرنے كى جمارت ندكى - البت حفرت خالد بن وليد جب مكد كے جنوبى حصد سے شهر ميں داخل ہونے لگے تووہاں چند قریشیوں نے ان کاراستہ رو کنے کی کوشش کی ادراین تلواریں بے نیام کرلیں۔ حضرت خالد نے بلند آواز ہے انہیں نفیحت کی۔ کہ بلاوجہ اپنے خون مت بہاؤ۔ تہاری ان گیدڑ بھیکیوں سے نشکر اسلام کی پیش قدی نہیں رے گی۔ ہمیں اللہ کے پیارے رسول نے تھم دیا ہے کہ ہم آج مکہ کو فتح کر کے پہال اسلام کا پر چم اہرادیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہے ہم یقینا آج اس شہر کو فتح کریں گے لیکن کفار قریش نے حضرت خالد کی اس تھیجت پر عمل کرنے سے انکار کر دیا اور مسلمانوں پر جملہ کر دیا۔ حضرت خالد نے جوائی کارروائی کرنے کی اینے مجاہدین کو اجازت دی۔ چیثم زدن میں کفار کے پیدرہ آدمیوں کی لاشیں خاک و خون میں او منے لگیں۔اس جمزب میں مسلمانوں کے صرف دو آدی شہید ہوئے۔(1) سيدعالم عليسة كامكه مكرمه مين ورود مسعود ارشاد نبوی کے مطابق حضرت عباس نے ابوسفیان کو وادی کے کنارے پر کھڑ اکیا ہوا تھا تاکہ وہ اللہ کے لشکر کے تمام وستول کا پنی آ تھوں سے مشاہدہ کرے۔ جب لشکر اسلام اس كے سامنے سے گزر كيا۔ ابوسفيان الل مكه كو خرد اركرنے كے لئے مكه چلا آيا۔ لشكر اسلام کا پہلادستہ پیش قدمی کرتے ہوئے ذی طوی کے مقام پر پہنچا تو دہاں رک گیا۔ مقصد يد تفاكد سار الشكر اسلام يهال اكثمامو جائ اور رحمت عالم علي كاسز يوش دسته بهي وبال لشكر ميں شامل ہو جائے۔ سر كار دوعالم عليہ اس وقت اپنى ناقد قصواء پر سوار تھے۔ يمن كى بني موئي ايك چادر سر مبارك پر بطور عمامه بند هي موئي تحي-رحتول، سعاد تول اور بركتول کے ٹھا تھیں مارتے ہوئے سمندر کوانی جلومیں لئے حضور نے سر زمین مکہ میں نزول اجلال فرمایا۔ سپہر نبوت کے بدر تمام کی ایک جھلک دیکھنے کے لئے سار امکہ اللہ آیا تھا۔ شہر کی گلیال اور شاہر اہیں، مکانول کے در یچے اور مجھتیں زیارت کے شاکقین سے بحری ہوئی تھیں۔ سباوگ سر لپاشوق بے ہوئے شرف دید حاصل کرنے کے لئے بے تاب تھے۔اس وقت فتح و کامرانی کی بارات کے اس دولہانے گرون جھکائی ہوئی تھی۔ پیکر بجزو نیاز ہے اپنے رب

<sup>1</sup>\_ ذاكثر كونستانس، "نظريه جديده في سير درسول الله"، بيروت دار العربيه للموسوعات، 1983م، صفحه 355-356

كريم كى حدوثناء ميں مصروف تھے۔ جبين سعادت كبادے كى سامنے والى لكزى كو چھور ہى تھی۔ حضور کے داکی طرف ابو بکر صدیق باکی طرف اسید بن حفیر رضی اللہ عنمالہ حضور نے اپنے چھیے اپنے غلام زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ کو بٹھایا ہوا تھا۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ صفوان، عرمه اور سہیل جو بعد میں مشرف باسلام ہو گئے، انہوں نے اردگرد کے قبائل کو مدد کے لئے پکار ااور سب نے ال کر فتم کھائی کہ وہ برور شمشير محر (عليه الصلوة والسلام) كو مكه مين داخل مونے كى اجازت نہيں دي ع\_ بن بذيل قبلہ کا ایک محض جس کانام جاش بن قیس تھا، جباے پاچلا کہ لشکر اسلام مکہ پر چڑھائی كرنے كيلے برد رہا تواس نے لشكر اسلام كامقابلہ كرنے كيلے اسے بتھيار درست كرنے شروع کردیے۔اس کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ وہ کس سے جنگ کرنے کی تیاری کررہا ہے؟اس نے کہا محداور اس کے محابہ ے۔اس کی بیوی نے کہا، بخد اا آج کی کی طاقت نہیں کہ لشکر اسلام کامقابلہ کر سکے۔اس نے کہاتم غلط منبی میں جتلا ہو، ابھی دیکھنا کہ ہم ان کو فکست دیں مے اور ان کو جنگی قیدی بنالیں مے۔ان میں سے ایک قیدی تمہاری خدمت کے لئے میں حمہیں دول گا کیونکہ مجتبے اس کی ضرورت ہے۔اس نے کہا بیو قوف نہ بنو، بید خیال دل سے نکال دو،جب تم لشکر اسلام کود مجھو کے تمہارے ہوش اڑ جا عمی کے۔لیکن وہ بازند آیا، ہتھیار سجا کروہ خندمہ کے مقام پر قریش کے سر غنوں سے آملا۔ جب اللہ کی ب نیام تکوار، حضرت خالد اس مقام پر پنچ جوان کے لئے سر ور انبیاء علیہ الحیة والشاء نے مقرر فرمایا تھا تو دیکھا کہ وہاں قریش کا جم غفیران کا راستہ روکے کھڑا ہے اور انہوں نے اپنی تكواري بي نيام كرلى بين، ان يرتير برسانے شروع كرديئے اور انبول في كرج كر كبار اے خالد اتم زبردسی مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ حضرت خالد نے اسلام کے شیرول کو للكار ااور چھم زون ميں قريش كے چوبيس اور بذيل كے چار آدمى خاك وخون ميں تزين

یہ جماش بھی بھاگا ہواا پے گھر کے دروازے پر پہنچا، رنگ اڑا ہواتھا، سانس پھولی ہوئی تھی، پیینہ بدرہا تھااور تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھنکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا،

لگے۔ حضرت خالد کے پہلے حملہ کی ہی وہ تاب نہ لاسکے اور دم دبا کر بھا کے اور پہاڑوں کی

چو ٹیول پر چڑھ کرائی جان بچائی۔(1)

اس نے بطور سمنو ہو چھاوہ خادم کہاں ہے جس کائم میرے ساتھ وعدہ کر کے گئے تھے؟ میں تواس کے لئے سر لیا نظار ہوں۔ اس نے کہا، ان باتوں کور ہے دو فور آور واڑہ بند کرو۔ پھر اس نے کہا:

إِنَّكِ لَوْشَهِلْ تِيَوَمُولَانَكُ مَةَ إِذْ فَرَصَفُواَنُ وَفَرَعِكُرُمَةُ كُورَّ مُولِقِي فِي اللَّوْمِ أَدَّ فَا كِلَمَ (1) كُورَ مُنْ وَمِنْ رَكِيتِين جِب خدمه كے مقام پر ہمارى مسلمانوں ہے اگر تم وہ منظر ديجتيں جب خدمه كے مقام پر ہمارى مسلمانوں ہے له بحير ہوئى اور مفوان اور عكرمه سر پرپاؤل ركھ كر بھا گے۔ اگر يہ منظر تم

ئد بير ہوى اور معوان اور سرمه سر پرپاول رھ مربع عد، مربد مير م نے ديكھاہو تا تو مجھ ملامت كرنے كے لئے ايك لفظ بحى زبان پر ندلائی۔"

حصرت زبیر حسب ارشادا پن مجاہرین کے ساتھ جون کی دادی میں پہنچ۔ آپ کے دو ساتھی کرزین جابر اور حییش راستہ بھول گئے تھے، وہ قبل ہوئے۔ باقی سب بخیریت اپنی حزل پر پہنچ گئے۔ نبی رحمت علی جسب اذاخرنای چوٹی پر پہنچ تو تکواروں کو چیکتے ہوئے دیکھا تو ہو چھا۔ یہ تکواروں کی چک کیسی ہے؟ میں نے تو تمہیں جنگ کرنے ہے منع فرمایا

ر میں ور پہائے یہ واروں ل پہنے اس میں ہے۔ تھا۔ عرض کی مٹی، یار سول اللہ! میہ خالد کے دستہ کی تکواریں ہیں۔ مشر کین نے پہلے ان پر حملہ کیا، انہوں نے جوالی کارروائی کی۔ حضرت خالد کی مجال نہ تھی کہ وہ علم عدولی کریں۔

ملہ این ہوں کے بوب فارروان کے سرے مالد کا فیصلہ ہوں بہتر ہے۔(2) حضور نے فرمایا قصَاءُ اللہ اللہ عَدِّق جو اللہ کا فیصلہ ہے وہی بہتر ہے۔(2)

والوں نے مل کر ہمارے خلاف قطع تعلقی کا فیصلہ کیا تھااور اس پر بڑی قشمیں کھائی تھیں۔ حضور علی اس جگہ تشریف لائے جہال آپ کے لئے چڑے کا بنا ہوا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ حضور کے ساتھ امہات المومنین میں سے حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی

عنماساتھ تھیں۔امام بخاری اور امام احمد نے حضرت ابوہر ریوہ سے روایت کیاہے کہ رحت

<sup>1-</sup>اينياً، منح 346

عالم عطي في فرمايا، جب الله تعالى مارے لئے مك فتح فرمائ كا تو مارى قيام كاه" فيف بى كنانه" مين ہوگى۔ يدوه جگد ہے جہال قريش اور كنانه نے قسمين كھاكريد عهد كيا تھاكه وه بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ساتھ ہر قتم کا قطع تعلق کرلیں گے۔ندان کورشتہ دیں گے،نہ ر شتہ لیں گے ،اور ندان ہے کوئی چیز خریدیں گے نہ فروخت کریں گے۔الح(1) حفزت ام بانی حفزت علی مرتفنی کی ہمثیرہ تھیں۔ آپ کہتی ہیں کہ میرے سرال ك دو آدمى ميرے پاس آئے اور انبول نے مجھ سے پناہ ماتھى، ميس نے بناہ دى۔ اس اثناء میں علی مرتضیٰ آئے۔انہوں نے جب دیکھاتو کہامیں توان کوزندہ نہیں چھوڑوں گا۔ام ہانی کہتی ہیں میں دوڑ کر حضور کی بار گاہ عالی میں مینچی۔ حضور نے دیکھا تو مر حبافر مایا۔ یو چھااے ام بانى اكي آئى مو؟ من في اجرابيان كيا توفر مايا قد أجر الما تحديث الما م بانى اجس كو تو نے پناہ دی اس کو ہم نے پناہ دی۔ حضور ام بانی کے گھر تشریف لائے۔ عسل فرمایا صلوة الصحل (نماز حاشت) آثه ركعت ادافرمائي -(2) کفار کے پچھ لوگ بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ لینے لگے۔ مسلمان ان کا تعاقب کررہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر علیم بن حزام اور ابوسفیان نے باواز بلند قرایش کو یکار ااور کہا کیوں اپنی جانیں ہلاک کرتے ہو؟ حضور نے اعلان کر دیاہے جوائے گھریس داخل ہو گاس کو بھی امان ہے، جو ہتھیار پھینک دے گااس کو بھی امان ہے۔ بیہ سنتے ہی وہ لوگ بھاگ کر اپنے اپنے

گھروں میں تھس گئے اور اندر سے دروازے بند کر لئے اور اپنے اسلحہ کو باہر مجینک دیا مسلمانول نے اٹھالیا۔

حرم کعبہ میں نزول اجلال

یہ مؤکب ہمایوں مکہ سے گزر رہا تھا۔ خوش نصیب اور بلند ا قبال قصواء اللہ تعالی کے محبوب ترین بندے کواپنی پشت پر اٹھائے خرامال خرامال اس گھر کی قسمت کو جگانے کے لئے بڑھ رہی تھی جو قرنول سے سوتا پڑا تھا۔ رمضان شریف کا مبارک مہینہ ہے، اس ماہ کی بیس تاریخ ہے، سوموار کا یمن وبر کت والادن ہے۔ (1) سر ور عالمیان علقہ اپنے دس ہز ارسر فروش

<sup>1</sup>\_ايناً، مني 349

<sup>2-</sup>الينية، صنى 350

<sup>3</sup>\_احمد بن زي وحلان، "السيرة المنويه"، جلد 2، صلحه 289

عاہدین کے ساتھ کعبہ مشرفہ کے قریب سینچتے ہیں اور اپنی چیشری سے رکن بمانی کا استلام فرماتے ہیں۔اس وقت حضور نے نعرہ تکبیر بلند فرمایا۔ فرز ندان اسلام نے اس کے جواب میں نعرہ تھبیر اس جوش و خروش سے بلند کیا کہ مکہ کے درود بوار، کوچہ و بازار اور چارول طرف سر اٹھائے کو ہسار لرز لرز گئے۔ صحابہ کرام دیر تک نعرہ ہائے تھیر بلند کرتے دے۔ یبال تک که حبیب کبریاءعلیه الصلوٰة والثناء نے خاموش ہونے کااشارہ فرمایا۔اس وقت سنانا چھا گیا، مشر کین پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ یہ ایمان پرور منظر دیکھ کران پر سکتہ طاری ہو گیا۔ نار محد بن مسلمہ نے اپنے آقا کی او نٹنی کی تکیل پکڑی ہوئی تھی۔ جب بی محرم علی جر اسود کے باس سے گزرتے تواٹی چھڑی سے استلام فرماتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماے مروی ہے جب محبوب رب العالمين عليه فتح وظفر كرح لهراتي موس بيت الله شريف ك قریب پہنچے تواس وقت کعبہ شریف کے اردگر داور اوپر تین سوساٹھ بت نصب تھے۔ انہیں قلعی کے ساتھ بری مضبوطی سے جکڑ دیا گیا تھا۔ ہادی برحق علی کے وست مبارک میں حيرى عنى، زبان حن رجان عباد حاة الْحَدُّ وَنَ هَقَ الْبَاطِلُ ﴿ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَمْوَقًا (2) "حق آگیا باطل مث گیا بینک باطل تمای منے والا" تلاوت فرمارے تے اور چیشری سے ان بتوں کی طرف اشارہ فربارہے تھے۔ جس بت کی طرف اشارہ ہو تا وہ منہ کے بل زمین پر او تدھاگر پڑتا۔ بیت اللہ شریف کے دروازہ کے پاس ان کا ایک بہت بڑا بت جبل نصب تفاد جس كى يد نادان يو جاكيا كرتے تھے۔ حضور جب طواف كرتے موئ اس کے پاس پنچے توایی قوس سے اس کی آئھوں کو کچو کا دیااور زبان مبارک سے سجناء الدحتی وَمَ هَتَى الْبَيَا طِلْ أَيت كى تلاوت فرماني - پير تھم ديا كه اس صنم اكبر كو توژ كرريزه ريزه كرديا جائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اس وقت ابوسفیان کو کہا، اے ابوسفیان! ذراد کیھو اسیناس جھوٹے خداکا انجام۔ احد کے روز تم ای کی مدد پر نازال تھے اور اس کی بردائی کے نعرے لگارہے تھے۔ ابوسفیان بولاء آج ان باتول کورہنے دومیں نے دیکھ لیا۔ کد اگر محمد (علیہ الصلوٰة والسلام) كے خداكے بغير كوئى اور خدا بھى ہوتاتو حالات وہ نہ ہوتے جو آج ہيں۔(1)

<sup>1-</sup>سوره نی اسرائیل:81

كعبه مقدسه مين داخله

بیت اللہ شریف کے طواف نے فراغت کے بعد جب صفور پر نور علی ہاتھ ہے اپنے اللہ شریف کے طواف نے باتھوں نے اس کے مقد س گھریں تشریف کو ال اور معبود پر قور اسے کے مقد س گھریں تشریف کے اس کے مقد س گھریں تشریف کے اس کے مقد س گھریں تشریف کو اس کے مقد س گھریں تشریف کے اس کے

ديكهاكه حضرات ابراهيم، استعيل، اور اسحاق عليهم السلام كى تماثيل ركهي بين اور حضرت

ابراہیم کے ہاتھ میں جوئے کے تیر ہیں۔ سرور کا کنات نے فرمایا، خداا نہیں غارت کرے، یہ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم یہ فعل شنچ نہیں کیا کرتے تھے۔اس وقت حضور کے ساتھ

حصرت بلال، اسامه بن زید اور عثان بن طلحه رضی الله عنهم تتے۔ بیت الله شریف میں چھ

ستون تھے۔ دائی طرف جو تین ستون تھے ان کے در میان (دوستون ایک طرف، تیسرا

1\_ايناً، مؤر355

ستون دوسری طرف) کھڑے ہو کر اپنے معبود ہر حق جل جلالہ وعزشانہ کی بارگاہ عظمت میں سجدہ شکر اداکرنے کے لیے نماز کی نیت فرمائی۔اس کے بعد حضور درورازہ شریف کے پاس تشریف لے آئے اور کو ثرو تسنیم سے دھلے ہوئے ان پاکیزہ اور نور انی کلمات سے اپنے رب قدر کی شان کبریائی کا ظہار فرمایا:

لَآ إِللهَ إِللَّا اللهُ وَحُدَا لَا لَهُ مَلَا اللهُ وَحُدَا لَا لَهُ مِلْكَ لَهُ صَدَّقَ اللهُ وَعُدَا لَا وَ وَحُدَا لَا وَحُدَا لَا اللهُ وَعَدَا لَا اللهُ وَاللَّهُ وَعَدَا لَا اللهُ عَلَى اللهُ وَعَدَا اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا

عفوعام كااعلان

پھر دین وایمان کے وشمنوں اور نخوت ورعونت کے پیکروں سے ایک سوال پو چھاجس نے ان پر لرزہ طاری کر دیا۔ فرملی، اے گروہ قریش! تمہارا کیا خیال ہے میں تم سے کیما سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے بیم ورجاء میں ڈوب ہوئے لیجہ میں عرض کی۔ نظام خلا ان محضورے خیر کی امیدر کھتے ہیں۔ پنج گرفید فائح کی فیائ کی گرفید کا ایک کریم نے ان کی النف بھائی ہیں اور اللہ تعالی کریم نبی ہیں، کریم النفس بھائی ہیں اور اللہ تعالی کے فرز ند ہیں اور اللہ تعالی کے آج آج کو قدرت واختیار بھی عطافر مایا ہے۔

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَا أَقُولُ كُمَا قَالَ أَخِى يُوسُفُ لَا تَتْوِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمُ وَهُو أَرْحَمُ التَّلِيَّ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْكُمُ التَّلْمَ التَّلْمَ التَّلْمَ اللهُ عَلَيْهُ (2) "رحت عالم عَلِيَّ فَي ارشاد فر ما يك مِن آج تهين وى بات كها مول جو ميرے بعائى يوسف نے اپ بعا يُول كے بارے مِن كهى تحى كه آج ميرى طرف سے تم ير كوئى كرفت نبين، الله تعالى تمبارے سارے

<sup>1-</sup> ابن القم، "زاد المعاد"، جلد 3، منح. 442

<sup>2</sup>\_اليناً، منى 443

گناہوں کو معاف فرمائے اور وہ سب سے زیادہ رخم فرمانے والا ہے۔ / جاؤ، چلے جاؤ میری طرف سے تم آزاد ہو۔" محترم شوقی خلیل، شام کے نامور فضلاء میں سے ہیں۔انہوں نے بڑے نرالے انداز سے خاتم الا نبیاء علی کے اہم غزوات کے حالات قلمبند کئے ہیں اور ہر غزوہ کو الگ الگ

کتابچوں کی صورت میں شائع کیا ہے۔

غزو و و محتملہ کے بارے میں جو انہوں نے رسالہ شائع کیا ہے، اس سے استفادہ کرتے ہوئے سطور ذیل پیش خدمت ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب فتح مکہ میں روُف در جیم نبی کریم کی شان عفو در گذر کو بڑے قصیح و بلیغ انداز میں بیان کیا ہے۔ ان کی بیہ تحریر بڑی معنی خیز اور

بھیرت افروز ہے۔ میں چاہتا ہول کہ اس کااردوتر جمہ اپنے قار مین کرام کی خدمت میں پیش کروں تاکہ بندہ مومن کے تیمرہ کی ایک جھلک دیکھ کروہ بھی اپنے ایمان کو تازہ کر

سكيں۔ وہ لكھتے ہيں :۔ اس سوال كے جواب ميں دور قمطر از ہيں ك

یہ مژدہ ان بدزبان لوگوں کو سنایا گیا جنہوں نے سر ور عالم علیقی کو شاعر اور کذاب کہا تھا، جنوں نے حضوں کو ساح اور مجنون کو اتھا

جنہوں نے حضور کو ساحراور مجنون کہاتھا۔ جن سنگدلوں نے شعب ابی طالب میں حضور کو تین سال تک محصور ر کھاتھا۔

جنہوں نے مہاجرین حبشہ کو وہاں ہے واپس مکہ لانے کی کو سشش کی تھی تاکہ وہ ان پر ظلم و ستم کاسلہ جاری رکھ سکیں۔

ستم کاسلسلہ جاری رکھ سکیں۔ جنہوں نے حضور کو جر امکبہ سے جلاوطن کیا تھا۔اور ان کے پیش نظر حضور کو قتل کرنا تھا۔

بہوں نے مسلمانوں کی متر و کہ املاک اور جائید ادوں پر غاصبانہ قبضہ کر لیا تھا۔ جنہوں نے مسلمانوں کی متر و کہ املاک اور جائید ادوں پر غاصبانہ قبضہ کر لیا تھا۔

جن سفاکوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا۔ ان کے کان، ناک کاٹے، ان کے سینہ کو چاک کرکے آپ کے جسم مبارک کوبد نماینانے کی ناپاک سعی کی تھی۔

جنہوں نے مدینہ کی ایک چھوٹی می بہتی پر دس ہزار کے نشکر جرار سے حملہ کیا تھا تاکہ وہ صفر ہتی ۔ مسابان کا مدر نظان موادی

صغیہ ہتی ہے مسلمانوں کانام ونشان منادیں۔

ید مردہ ان لوگوں کو سنایا گیا تھا کہ حضور جب عمرہ کرنے کے لئے تشریف لائے، انہوں نے حضور کو مکہ میں داخل ہونے صابحہ مطے کرایا۔

جنہوں نے بنی بر قبیلہ کو حضور کے حلیف قبیلہ ہو خزاعہ پر حملہ کرنے کے لئے مجر کایااور حدود حرم ميس بهي الن كا قتل عام جاري ركها\_ حضور نے ایسے نا ہجار لوگول کواس وقت میہ مژدہ سنایا تھاجب حضور کو مکمل فتح حاصل ہو چکی تقى اورمكه كى فضاؤل ميں اسلام كاپر حم لبرار ہاتھا۔ مجرغزوة بوازن میں بے اندازه اموال غنیمت حاصل ہوئے تنے وہ سب مکہ کے ان نومسلموں میں تقسیم فرماد یے تاکہ ان کے دلول میں بھی اسلام اور پیغیر اسلام کے بارے میں حمد و عناد کے جذبات کا خاتمہ کر دیا جائے اور ان کی روحیں اور ان کے دل اسلام اور پغیر اسلام کی محبت سے سرشار ہوجائیں۔ عفو و در گزر، جود و کرم کا جو بے مثال مظاہر ورحت عالم علی فی نے فرمایا انسانی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔اس کی بلندی،اس کی پاکیز گی ادر اس کی عظمت، عدیم الشال ہے۔ کی بادشاہ نے، کی سای راہنمانے، کی فرجی جرنیل نے اس قتم کے کر بماند اخلاق کا بھی بھی مظاہرہ نہیں کیا۔ حقیقیت توبیہ کہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کے بغیر اور کسی کے بس کاروگ نہیں کہ ان حالات میں ایک عالی ظر فی کامظاہر ہ کر سکے۔وہ نبی مرسل، جس کی ر حمت الله كي رحمت، جس كي حكمت الله كي حكمت اور جس كاعفو و در گزر الله تعاليٰ كي شان عفوودر گزر کا آئینه دار ہے۔ رسول الله علي في خرر حت و حكمت ب لبريز جن كلمات ب اپن د شمنول كو عفو و حلم کامژ دہ سنایا تھا، بیہ مژ دہ جانفزا س کران پر شادی مرگ کی کیفیت طار ٹی ہو گئی۔ گویاا نہیں قبرول سے زئدہ کر کے اٹھایا گیا ہے۔ وہ اس شان رحمت للعالمنی کود کی کرجو ق درجو ق آ کے بڑھ کر حضور کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کرنے لگے۔اس فاتح اعظم نے اسے خون کے پیاہے دشمنوں کے سامنے اس عظیم فتح کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایاس میں دنیا کے سب فاتحول کیلئے رشد و ہدایت کاوہ دلکش درس ہے جس سے ہر کوئی مستفید ہو سکتا ہے۔اس خطبہ کے چنداہم جملوں کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ پوری توجہ سے اس کا ایک ایک جملہ بڑھے اور قلوب واذبان کے فاتح اعظم پر صلوۃ وسلام کے رسمین اور مہلتے ہوئے پھول نچھاور کرتے جائے۔ اس کے مطالعہ سے آپ کو دین اسلام کی عظمت؛ اس کی عالمگیر

تعلیمات اور اس دین کے لانے والے نبی معظم کی شان عفو و در گذر اور شان رحت کا

اعرّاف كرنے كِ بغير كوئى چارة كارندرے گا۔ لايُقتَّلُ الْمُسْلِمُ يِكَافِدٍ وَلَا يَتَوَادَثُ أَهُلُ مِلَّتَيْنِ هُوُتَلِفَتَيْنِ لَا مُتَنَكَّمُ الْمُزَاةُ عَلَى عَلَى عَلَى خَالَيْهَا \* اَلْبَيْنَةُ عَلَى الْمُدَّاعِى وَ الْبَيمِينُ عَلى مَنْ أَنكَرَ اَلَّا يُسْلَفِذَالْمُزَاةُ مَسِيْرَةَ ثَلَا ثَةَ اَيَّا مِلْ لَالْمَعَ فِيْ اَلَّا يُسْلَفِزَالْمُزَاةُ مَسِيْرَةً ثَلَا ثَةَ آيَا مِلْ لَامْعَ فِيْ

> عرمة لَاصَلَوْةً بَعْدَ الْعَصْرِ وَ بَعْدَ الضَّبْحِ-

لايصامُ تَوْمُ الْأَمْنُ عِلَى وَيَوْمُ الْفِطْدِ

کافر کے بدلے میں مسلمان کو قت<mark>ل نہیں</mark> کیاجائےگا۔ دو مختلف ند ہبول کے ہاننے والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔اگر کمی شخص کے نکاح میں پھو پھی ہے تواس کی بھیتجی کے ساتھ نکاح جائزنہ ہوگا۔اگر کمی کے نکاح میں خالہ ہے تواس کی بھانجی سے نکاح جائزنہ ہوگا۔

دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے گواہ پیش کرنامد عی کی ذمہ داری ہے اور اگر مدعی گواہ پیش نہ کر سکے تومدعی علیہ سے حلف لی جائے گی۔ کوئی عورت تین دن سے زیادہ کاسنر محرم کے بغیر نہ کرے۔ عصراور میچ کی نماز کے بعد کوئی نفلی نماز نہ پڑھی جائے۔ عیدالاضخٰ کے دن اور عیدالفطر کے روز، روزہ نہ رکھا جائے۔

پر قریش کو خصوصت خطاب فرماتے ہوے ارشاد فرمایا: یامَعُشَمَ قُرَیْشِ اِلْقَ اللّٰهَ أَذْهَبَ عَنْتُكُمُ مُخُوّةَ الْجَاهِلِيَّةَ وَتَعَظَّمَهَا مِالْاَبْمَاءِ وَالنَّاسُ مِنَ ادْمَرَ وَاحْمُرِمِنَ تُوَابِ شُمَّةً تَلَاهٰ لِهِ الْاَيَةَ - يَا يُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمُ مِّنَ ذَكْرِةً أُنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوْمًا وَقَبَا يَلْكَ لِنَعَادَ فَوْا - إِنَّ

"اے گروہ قریش! اللہ تعالی نے تم سے زمانہ جاہیت کی رعونت اور
اپ آباء کے ساتھ تفاخر دور کر دیا ہے۔ سارے لوگ آدم کی اولاد
ہیں اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اے
لوگو! ہم نے جہیں مر داور عورت سے پیداکیا ہے اور بنادیا ہے جہیں
مختلف قویش اور خاندان تاکہ تم ایک دوسرے کو پیچان سکو۔ تم میں
سب سے زیادہ معزز اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ
مقی ہے۔ بینک اللہ تعالیٰ علیم اور خبیرہے۔ "ہیئیہ مقتل ہے۔ بینکہ اللہ تعالیٰ علی تبدیدہ الکیونید و درولی التو وقی

صلى الله تعالى على ببيه العربية وتحرير الله التعالى الله التحديد الترويد والمراكزة الله التعالى الله التحديد الطاهرين وعلى المعتاب المعتظمين الطاهرين وعمل المتعالى المعتاب المعتلى والتبعث المعتربين ومن أحته والتبعث إلى يوم التبي

ان کلمات نے قریش کونئ زندگی عطافرمائی۔ وہی تلواری جواسلام اور مسلمانوں پر آگ برسایا کرتی تھیں اب وہ اسلام کے علم کو بلند کرنے اور مسلمانوں کی عظمت کاڈ نکا چار دانگ عالم میں بجانے کیلئے چیکئے لگیں۔ اب وہی لوگ اسلام کا دفاع اپنے اموال اور اولاد کی قربانیاں دے کر کرنے گئے۔ اور اپنی جانیں اور روحیں اس پر نٹار کرنے گئے۔

یارسول اللہ! آپ نے ان سے عادلانہ قصاص بھی نہیں لیا بلکہ ان پر فضل واحسان فرملا۔ ان میں ایسے علاء ربانین پیدا کئے جن کی روحیں اور دل صرف اللہ کی محبت سے معمور تھے۔ قریش میں ایسے دانشور پیدا کئے جن کے فکر اور عقل کی روشنی نے مطلع حیات کو منور کر دیا۔

اس مرشدانسانیت علی نے ان کی عربی قومیت کونوراسلام سے در خشال کردیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ریگزار عرب کے بدونا قابل تسخیر قوت، بے مثال عزت اور بے داغ بزرگ کے امین بن گئے۔ پیہم فتوحات ان کا مقدر بن گئیں۔ امام الانبیاء علیہ الحقیقہ والثناء کی

تعلیمات نے انسانیت کو نئی آب و تاب ارزانی فرمائی۔ وہ گروہی اور قبائلی عصبیتوں کے دیگی ۔ ۔ ، اندیا کر عالمگ حشہ ت کرمائک بین گئے۔

چنگل سے رہائی پاکر عالمگیر حیثیت کے مالک بن گئے۔

ئے۔ مفصل خطبہ "سبل البدي والرشاد"، جلد5 کے صفحات 64-65 پر طاحظہ سيجے۔

نی رحت علی نے ان کی عربی قومیت کو باقی رکھالیکن اس کو ایک نیا مفہوم مرحت فرملیا۔ وہ عربیت، محمد رسول اللہ علیہ کی عربیت تھی، ابو جہل اور ابولہب کی عربیت نہ تقی۔ وہ عربیت، عمر وو علی کی عربیت تھی، مقیس اور عبداللہ بن خطل کی عربیت نہ تھی۔ وہ الیی قومی عربیت تھی جو صرف ایمان صادق، ہر میدان میں پیش قدمی، ہر حالت میں ہر ا یک سے عدل وانصاف، ہر جگہ علم و معرفت کی شمعیں روشن کرنا اور ہر میدان میں فتح و کامیابی کے پر جم اہرانا جانتی تھی۔ اگر خدانخواستہ بجرت سے پہلے ابولہب کے جو ارادے تھے، وہ پورے ہو جاتے تو انسانیت عالمی تہذیب و تدن سے مجھی بہر دورنہ ہوتی۔ اگر معرکہ بدر میں ابوجہل ای مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو پھر سر موک اور قادیدے معرے ظہور پذیرینہ ہوتے (جن میں عرب کے بادیہ نشینوں نے دوعالمی طاقتوں ایران وروم کو فيصله كن شكستين دى تھيں )، غزو ؤخندق ميں اگر ابوسفيان كا منصوبہ پايير ليحيل تک پہنچ جاتا تو براعظم افریقه اور براعظم بورپ میں عظیم الشان اسلامی ملکتیں معرض وجو د<mark>میں ن</mark>ه آتیں۔ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ يَاسَتِي فَي يَارَسُولَ اللهِ صَور ك زويك كى خطاكار كى خطاءاس ك لئے بلاكت كايا عث نه تھى۔ حضور نے قريش كے انديشوں كوامن وامان سے بدل ديا۔ وہ لوگ عمر مجر آپ کے ساتھ زیاد تیال کرتے رہے۔ لیکن حضور نے بمیشہ ان پر احسان فرمایا۔ وہ ہمیشہ فتنہ و فساد کی آگ ہجڑ کاتے رہے لیکن حضور ہمیشہ حلم و ہر دباری ہے پیش آتے رہے۔انہوں نے قطعی رحمی کواپناوطیرہ بنایا ہوا تھالیکن صلہ رحمی حضور کا شعار

رہا۔اس خلق عظیم کی برکت سے حضوران کے دلول کے مالک بن گئے۔(1) رہا۔ اس خلق عظیم کی برکت سے حضوران کے دلول کے مالک بن گئے۔(1)

مکہ مشرفہ کی فتح کے بعد نبی کریم علیہ کے خلق عظیم کی رعنائیوں

## اور د کر ہائیوں کی حسین ادائیں

اسلام کے نشکر جرارے کر لینے کی اہل مکہ میں تاب نہ تھی، دوا پی تمام ہد دحر میوں کے باوجود فرزندان توحید کے سامنے صف آرانہ ہو سکے۔انہوں نے جنگ کئے بغیر نبی کریم علیات

کے لئے کہ کے دروازے کھول دیے لیکن ان میں ایک کثیر تعداد ایسے لوگوں کی اب بھی موجود تھی جو کسی قیمت پر اسلام قبول کرنے کے لئے تیار نہ تھی۔ دل کی دنیا کو متخر کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ دل کی دنیا کو متخر کرنے کے لیے فولاد کی شمشیریں بمیشہ کند ثابت ہوئی ہیں۔ اس قلیم میں اپنی فتح کا پر چم لہرانے میں حسن خلق کی تلوار ہی کا میاب ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے مجبوب کریم علی کے فو ظاہر کی اور باطنی جملہ محاس سے بردی فیاضی سے آراستہ کر کے گم کر دہ داوانسانوں کو صراط متعقم پر گامز ن کرنے کے لئے مبعوث فرمایا تھا۔ ان تمام محاس میں حضور پر نور علی کے خلق کی شان ہی جس کی گواہی اللہ تعالی نے خود اس طرح دی۔ دَوَیَّک مَعَیْ مَعْیْ مَعْیْ مِیْ مُعْیِیْ مُعْلِیْتِ مِیْلِیْکِ مِیْکُون مِیْلِیْکِ مِیْکُون مِیْلِیکِ کے فات کی اس خلق عظیم کی ہرکت سے ہی اہل مکہ بلا جبر واکر اہ جو ق در جو ق اسلام قبول کرنے کے لئے بے چین ہو گئے۔

اس خلق عظیم کی ہرکت سے ہی اہل مکہ بلا جبر واکر اہ جو ق در جو ق اسلام قبول کرنے کے لئے بے چین ہو گئے۔

ان گنت واقعات میں سے چند واقعات قار مین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت ان گنت واقعات میں سے چند واقعات قار مین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت

ان گنت واقعات میں ہے چند واقعات قار مین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں تا کہ سر در عالم علیہ کے حسن خلق کی دلوں کو منخر کر دینے والی قوت کا یہ ہے۔

آپاندازه لگاسكيس-

اہل کمہ کے لیے عنوعام کے اعلان سے پہلے سر کار دوعالم علیقی نے بندرہ افراد کو مباح الدم قرار دیا تھااور ان کے بارے میں میں تھیم صادر کیا تھا کہ دہ جہاں بھی پائے جا نئیں ان کو تہ تنے کیا جائے۔ کیونکہ ان شقی القلب اور بدبخت لوگوں نے سر ور دوعالم علیقے کو اور اسلام قبول کرنے والوں کو اتنی اذبیتیں پہنچائی تھیں جن کا تصور کرکے ہی دل کانپ جا تا ہے۔

ایسے لوگوں کے ساتھ رحمت دوعالم علیقی نے جس حسن سلوک کابر تاؤ کیا، اسے پڑھ کرانسان دنگ رہ جاتا ہے۔ان لوگوں کے حالات پیش خدمت ہیں۔ان کا مطالعہ فرمائیے اور

نمی رؤف ور حیم کی شان رحمته للعالمنی کی وسعق اور دلر بائیوں کا اندازہ لگائیے : (1) عبداللہ بن ابی سرح(2) عبداللہ بن خطل (3-4) دو کنیزیں جو نبی کریم علیہ اور مسلمانوں

کے خلاف جو یہ اشعار گایا کرتی تھیں۔(5) عکر مد بن ابی جہل (6) حویرث بن نقید (7) مقیس بن صابہ (8) مبار بن اسود (9) کعب بن زمیر (10) حارث بن مشام (بید ابو جہل کاسگا بھائی

بن صبابه (۱۵) به در بن البی امیه (12) ساره (بیه بنی مطلب کی کنیز تحقی) (13) صفوان بن امیه

(14) مند بنت عتبه زوجه ابوسفيان (15) وحثى (قاتل سيدنا مير حزه)-

ان سب کواعلان کے مطابق موت کے گھاٹ نہیں اتار اگیا بلکہ ان میں سے اکثر نے معافی ماتک لی اور ال کے بارے میں معافی کا علال کر دیا گیا۔ 1- عبدالله بن افي سرح العامرى: اس في اسلام قبول كيا، پهريه مرتد موكيا اور مدینہ سے چلا گیا۔ یہ مرتد ہونے کے بعد بار گاہ نبوی میں بڑی ہر زہ سر الی کیا کر تا تھا۔ اس لئے حضور نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیدیا تھا، جباے بید پتا چلا تو حضرت عثمان کی خدمت میں حاضر ہو کر امان کا طالب ہوا۔ یہ آپ کارضاعی بھائی تھا۔ آپ نے اس کو کسی جگہ چھیا دیا۔جب حالات میں سکون رو نما ہوا تو آپ اے لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی میار سول الله! حضور بھی اس کو معاف فرمادیں۔ نبی کریم علی نے کئی بار اس در خواست کو قبول کرنے سے انکار کیالیکن آپ نے جب مزید اصر ارکیا تواہے معافی دیدی اور اس کو اپنی بیعت کے شرف سے توازا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے اس کی شقاوت کو سعادت سے بدل دیااور جہاد میں شریک ہو تارہا۔ حضرت عمر و بن العاص نے جب مصریر حلد کیا تو میند کی کمان ان کے پاس تھی اور انہوں نے شجاعت و جان شاری کے ایسے کارنا ہے انجام دینے کہ دیکھنے والے عش عش کر اٹھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زماند میں انہوں نے افریقہ کے بہت سے ممالک فتے کئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صعید مصر ك علاقه ميس آپ كو كور فر مقرر كيا-حضرت عثال في مصر كاعلاقه بحى ال كي ولايت ميس ويديا-سنه 59يا59 جرى مين انبول في وفات ياف ان كي وفات كاواقعد براايمان افروز ب: ا یک صبح آپ نے دعاما تلی بااللہ! میری زئدگی کا آخری عمل صبح کی نماز کو بنادے۔ چنانچہ آپ نے وضو کیااور نماز صبح کی نیت بائد حی۔ آپ نے دائیں طرف سلام پھیرا پھر جب بائي طرف سلام پيمبرنے لكے تواللہ تعالى نے ان كى روح كو قبض كر ليا\_ر صى اللہ عنه وہ جزاه عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء (1)

2\_ عبدالله بن خطل: حضور نے اس کو بھی قتل کرنے کا تھم دیا تھا۔ یہ فتح کمہ سے پہلے مدید طیبہ میں حاضر ہوااور مشرف باسلام ہوا۔ اس کانام عبدالعوای تھا۔ نبی کریم علی نے اس کو عبداللہ کے مبارک نام سے موسوم فرمایا اور اسے صد قات وصول کرنے کے لئے قبائل پر متعین کیا۔ ایک انصاری کواس کے ہمراہ بھیجاتا کہ اس کی خدمت کرے۔

1-اتم بن زين د طان، "السرة المنوبه"، جلد 2، صفي 275-276

ا یک دفعہ وہ اپنے خادم کے ہمراہ ایک قبیلہ میں گیااور اپنے خادم کو حکم دیا کہ وہ اس کے لئے کھانا تیار کرے اور خود سو گیا۔ جب بیدار ہوا تواہے پتا چلا کہ اس کا خادم سویا ہوا ہے اور اس نے کھانا تیار نہیں کیا۔ غصہ سے بے قابو ہو گیااور اس کو سوتے میں ہی قتل کر دیا۔ پھر مرتد ہو کر مکہ واپس لوث آیا۔ یہ قادر الکلام شاعر تھا۔ واپس آگر اس نے حضور کی جویس اشعار لکھنے شروع کئے۔اس کی دو کنیزیں تھیں انہیں اپنے جوبیہ اشعاریاد کرادیتا اور انہیں تھم دیتا کہ وہ یہ اشعار گایا کریں۔ جب فتح مکہ کادن آیا تواس نے زرہ پہنی، اپنے ہاتھوں میں نیزہ پکڑا، گھوڑے پر سوار ہوااور قتم کھائی کہ میں محمد (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کوزبرد سی مکہ میں ہر گز داخل نہیں ہونے دول گا۔ لیکن جب اس نے اللہ کے شہوارول کو دیکھا تو یول مرعوب ہواکہ سیدھاکعبہ کی طرف گیا، گھوڑے سے اترا، ای ہتھیار پھینک دیے۔ کعبہ شریف کے غلاف میں جھپ گیا۔ ایک آدی نے اس کے بتھیار لے لئے اور اس کے مھوڑے پر سوار ہو کربارگاہ ر شالت میں حاضر ہوااور اس کے بارے میں بتایا۔ سر کارنے اس كو تكم دياكه وهاس جبال يائ قل كروب جب رحت للعالمين في كعبه شريف كاطواف كيا- عرض كى كئي يارسول الله! يه ب عبدالله بن خطل جو كعبه كے غلاف سے چمنا مواہے-حضور نے فرمایااس کو قتل کردو، کعبہ کسی مجر م بدکار کو پناہ نہیں دیتا۔ چنانچہ سعید بن حریث اور ابو برزہ الاسلمی نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کی دو کنیزیں جو ہجو یہ اشعار گایا كرتى تھيں،ان كو قل كرنے كا بھى تھم ديا۔ايك توان ميں سے قل كردى كى، دوسرى كيليے امان طلب کی می جو حضور نے عطافر مادی۔ چنانچہ وہ چ کی اور اس کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا۔ 5\_ عکر مد بن الی جہل: اس کو قتل کرنے کا بھی سر ورعالم ﷺ نے اذن عام عطافرما دیا تھا۔ حضور کو بھی اور صحابہ کو بھی ہیراز حداذیتیں پہنچایا کرتا تھا۔ جب اس کو اطلاع ملی کہ

دیا تھا۔ حضور کو بھی اور صحابہ کو بھی یہ از حداذیتیں پہنچایا کرتا تھا۔ جب اس کو اطلاع ملی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو مباح الدم قرار دیدیا ہے تو مکہ ہے اس ارادہ ہے بھاگ نکلا کہ سمندر میں کود کراپئی زندگی کا خاتمہ کردے گا۔ اس کی بیوی ام حکیم اس سے پہلے مسلمان ہو چکی تھی، وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور اپنے خاوند کے لئے عفوودر گزر کی التجا کی جو حضور نے قبول فرمالی۔
ابوداؤد اور نسائی میں مروی ہے کہ عکرمہ وہاں سے بھاگ کر کھتی میں سوار ہو کرروانہ

ہو گیا۔ راستہ میں طوفان نے آلیااور کشتی ہیکولے کھانے لگی تو عکر مدنے لات و ہمل کو پکار نا شروع کر دیا۔ کشتی والول نے اسے کہا، اللہ وحدہ لاشر یک کو پکارو۔ تمہارے میہ جھوٹے خدا تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ عکر مدنے میہ من کر کہا، اگر سمندر میں ان بتوں کی ہوجا نہیں بچا سکتی تو خشکی میں بھی ان کی شفاعت ہمارے کمی کام نہیں ہے تن، اگر سمندر کی موجول میں اللہ

تعالیٰ کے لئے اخلاص نجات کا باعث بنتا ہے تو میں کیوں نہ خطکی میں ای کو اخلاص سے پکاروں۔ پھر اس نے کہا:

اَللَّهُمَّ لَكَ عَهُنَّ إِنَّ اَنْتَ عَافَيْتَ فِي مِمَّا أَنَا فِيُهِ اَنَّ اللَّهُمَّ لَكُورَ لَنَّ عَفُوًّا اللَّهِ لَأَحِدَ لَنَّ عَفُوًّا اللَّهِ لَأَحِدَ لَنَّ عَفُوًّا عَفُوًّا عَفُوًّا عَفُوًّا اللَّهِ لِللَّحِدَ لَنَّ عَفُوًّا عَفُوًا عَفُونَ مَا كَانِهُ اللَّهِ لِللَّحِدَ لَنَّ عَفُولًا اللهِ اللهُ اللهُ

"اے اللہ! میں تجھ سے پختہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تو مجھے اس مصببت سے بچالے گا تو تیرے رسول محمد مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور اپناہا تھ ان کے ہاتھ میں دے دول گا۔ مجھے یقین ہے کہ انہیں میں

معاف كرنے والاء بخشے والا كريم پاؤل گا۔"

چنانچہ اللہ تعالی نے اس کو نجات دی۔ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوا۔ بہتی میں مروی ہے کہ اس کی بیوی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گی اور عرض کی۔ یارسول اللہ اعکرمہ آپ سے ڈر کر مین بھاگ گیا ہے۔ مہر بانی فرما کراسے امان دے دیں۔ حضور نے فرمایا میں اس کو امان دیتا ہوں اس کی بیوی اس کی تلاش میں نگل۔ جب ساحل

حضور نے فرمایا میں اس کو امان دیتا ہوں اس کی بیوی اس کی خلاش میں نگل۔ جب ساحل سمندر پر پیچی تواس نے دیکھا کہ وہ کشی میں سوار ہے اور کشی کا ملاح اے کہدر ہاہے آخیلے میں سوار ہے اور کشی کا ملاح اے کہدر ہاہے آخیلے الله الله الله مناوص کا اظہار کر۔اس نے پوچھا میں کیا کہوں۔اس نے کہا کہو لکہ الله الله الله الله الله تعالیٰ نے اس کے ول کے قفل کھول دیئے اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ای اثناء میں الله تعالیٰ نے اس کے ول کے قفل کھول دیئے اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ای اثناء میں اس کی بیوی ام عیم پہنچ گئی اور اسے کہا، اے میرے بی اے بیٹے! میں تمبارے پاس ایک ایس میں میں گار گاہ وں جو تمام لوگوں سے زیادہ نیک و کار ہے اور سر لیا خیر ہے تو

سے آپ کو ہلاکت میں مت ڈال، میں اللہ کے رسول سے تمہارے لئے امان لے کر آئی مول۔ چنانچہ وہ اپنی زوجہ کے ساتھ واپس آیا، ابھی وہ حضور کی خدمت میں پہنچا نہیں تھا کہ

سر کار دوعالم عَلِيْ فَ فَ این صحاب کو فرمایا که عکرمه تمهارے پاس آنے والا ب، تم اس کے

باب کواس کے سامنے برا بھلانہ کہنا کیونکہ مرے ہوئے کواگر برا بھلا کہا جائے تواس کے زنده رشته دارول کواذیت چینچی ہے۔ امام زہری اور ابن عقبہ روایت کرتے ہیں کہ رحمت عالم علیہ نے اپنی قوم کے فرعون ابوجہل کے بیٹے عکرمہ کو جب دیکھا تو حضور فرط مسرت سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی جادراتار كراس يرذال دى اور فرمايا: مَوْحَبَّا بِمَنْ جَاءَمُوُمِنَّا مُهَاجِرًا "میں اس محض کوخوش آمدید کہتا ہوں جو ایمان لایا اور ہجرت کر کے مير إلى آيا-" وہ حضور کی خدمت میں اپنی بیوی کی معیت میں دست بستہ کھڑ اہو گیا۔اس کی بیوی نے نقاب اوڑھا ہوا تھا، اس نے عرض کی کہ اس عورت نے مجھے اطلاع دی ہے کہ حضور نے مجھے امان دے دی ہے۔ حضور نے فرمایا، اس نے مج کہا ہے۔ مجھے امان ہے۔ اس نے یو چھا، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور نے فرملیا کہ میں اس امرکی دعوت دیتا ہوں کہ تم يه كواى دو أَنْ لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَأَنْ تَسُولُ اللهِ عَمَارَ قَائم كرو، زكوة اداكرووغيره وہ کہنے لگا آپ کی دعوت سرالا خیر ہے،اس سے زیادہ خوبصورت کیا بات ہو علی ہے؟ پھر اس نے کہایار سول اللہ! آپ اعلان نبوت سے پہلے بھی اپنی قوم میں سب سے زیادہ سے بولنے

اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس نے کہا، اس کے علاوہ اور کیا؟ فرملیاتم یہ کہو کہ تم اس بات پر اسلام لائے ہو کہ اسلام کے مجاہد ہو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے ہو۔ ان امور پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بناؤ اور تمام لوگ جو یہاں حاضر ہیں ان کو گواہ بناؤ۔ عکرمہ نے ای طرح کیا۔ عکرمہ نے کہا گائٹہ بھٹ آئٹ لگڑ اللہ اِللہ وَ حَصَلَا لَا مَنْہِ مِیْلِکَ

والے اور احسان کرنے والے تھے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی خدا نہیں

لَهُ وَأَنْكَ عَبِكُمْ وَرَمُولُهُ مِن كَهِد كُر فرط حيات الله فَالْبَاسر جَعَاليا - كريم ورؤفُ نبى في وَأَنْكَ عَبِكُمْ وَمُولُهُ مِن كَهِد كُو عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

إستَغَفِنْ فِي كُلِّ عَدَاوَةٍ عَاكَمْ يَتُكُهُامِر ، رسول! جو عداوتي من نے آپ سے كى بين، مير كابر عداوت كومعاف فرماد بيئے۔

سر كاردوعالم علي في التاركاه من عرض كى:

ٱللَّهُوَّاغُفِمْ لِعِكْرَمَةَ كُلَّ عَدَادَةٍ عَادَانِيْهَا أَدُمَنْهِ تَكَلَّمُهِ -

"اے اللہ! عکرمہ نے جو میرے ساتھ دشمنیاں کی ہیں،ان سب کواس کے اللہ معاف فرمادے اور زبان سے جواس نے اذیت پہنچائی ہے،اس

کو بھی بخش دے۔" کو بھی بخش دے۔"

سر کار دوعالم علی نے اس کی بیوی ام تھیم کے ساتھ اس کا نکاح بر قرار رکھا۔ اسلام لانے کے بعد عکرمہ نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالی کے نام کو بلند کرنے کے

لئے جہاد کرتے گزار دی۔ حضرت صدیق اکبر جب مرتدین اور نبوت کے جھوٹے مدعیوں کی جگ سے فارغ ہوئے تو آپ نے روی لفکروں پر حملہ کرنے کا تھم دیا۔ اور حضرت

ی جنگ سے قارح ہوئے تو آپ نے روی مسلم دول پر حملہ کرکے گا کم دیا۔ اور مسرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو لفکر اسلام کا سپہ سالار بنایا۔ کچھ عرصہ بعد حضرت صدیق اکبرنے ان کے بجائے لفکر اسلام کی قیادت کا فریضہ حضرت خالد بن ولید کو تفویض فرمایا۔ رومیوں

ان عنبات مراجع ان میروی و رسید مرام حضرت خالد کی قیادت میں تکلے، ان میں عکرمہ، مرد آزما ہونے کے لئے جو صحابہ کرام حضرت خالد کی قیادت میں تکلے، ان میں عکرمہ،

حارث بن ہشام، سہبل بن عمرور ضی اللہ عنہم بھی تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو جہاد کے لئے وقف کر دیااور وعدہ کیا کہ وہ میدان جہادے لوٹ کرواپس نہیں جائیں گے۔ شام میں جتنہ فقت اعظم میں شاہدہ میں

جتنی فتوحات ہو ئیں ان میں بیہ حضرات شر یک تھے۔ جب فاروق اعظم مند خلافت پر متمکن ہوئے تو آپ نے کچر عساکر اسلامیہ کی کمان حضرت ابو عبیدہ کوسونی اور حضرت نال مجموع میں کی فیر جراس علامافی مقبہ فی الدین میں میں نیوال این مگر میں۔

خالد کو بھی ابو عبیدہ کی فوج کا ایک اعلی افسر مقرر فرمایا۔ ان مجاہدین نے بعلب اور دیگر بہت سے بڑے بڑے شہروں کو فئے کیا۔ پھر حمص پر اسلام کی فئے کا علم لبرانے کے لئے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ حمص کے دفاع کے لئے رومی کثیر التعداد فوج میدان میں لے آئے طرف متوجہ ہوئے۔ حمص کے دفاع کے لئے رومی کثیر التعداد فوج میدان میں لے آئے

اور مسلمانوں سے شدید جنگ کی۔اس روز عکرمہ نے جس جر اُت، شجاعت اور جال فروش کا مظاہرہ کیااس کی نظیر نہیں ملتی۔ جہال دعمن کے نیزہ بردار سیابی مسلمانوں پر حملہ کرتے

منے حضرت عکرمہ سینہ تانے ہوئے ان نیزوں کی چکتی ہوتی انیوں پر دھادابول دیتے تھے کئی نیزوں کی جائے ہوئے ان نیزوں کی جائے ہوئے ان نیزوں کی خان پر دخم کرو۔ آپ نے جواب دیا، اے قوم اجب میں بتوں کی خدائی کو بچانے کے لئے جنگ کرتا تھا تو میں نے اپنی کبھی پروا نہیں کی تھی۔ آج تو میں کی خدائی کو بچانے کے لئے جنگ کرتا تھا تو میں نے اپنی کبھی پروا نہیں کی تھی۔ آج تو میں

اس حقیقی بادشاہ کے نام کو بلند کرنے کے لئے مصروف جہاد ہوں، یہاں میں کیے اپنے بچاؤ

ك بارے ميں سوچ سكا ہوں؟ مجھے آ ہو چتم حورين نظر آر بى بيں جو مجھ سے ملا قات ك شوق میں مابی بے آب کی طرح تڑپ رہی ہیں۔اللہ کے رسول نے جو وعدے ہم سے فرمائے تھے، وہ سے وعدے تھے۔ پھر آپ نے اپنی تکوار بے نیام کی۔روی سامیوں کے بچوم میں تھس گئے۔ ان کا ہر قدم آ کے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ روی ان کی شجاعت اور بهادری کودی کی کرعش عش کررہے تھے۔ای اثناء میں رومیوں کا ایک بہت برابطریق جس كانام بريس تفااور جس كے ہاتھ يس بہت برانيزہ تھا، جس كى انى چك ربى تھى،اس نے اے جنب دی اور حضرت عرمہ کے دل میں گھونپ دیاجوان کی پشت کو چیر تا ہوایار نکل كيا۔ آپ غش كھاكر كر مكتے اور اپنى جان جان آفريں كے حوالے كر دى۔ اسلام كايد كتنابرا معجزہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی ساری زیر کیا<mark>ں اس چراغ ہرایت کو بجعانے کے لئے صرف</mark> کی تھیں، آخر کار وہی لوگ اس عمع بدایت پر پروانہ وار قربان ہو کر دونوں جبال کی

> تید یک دم و کردند زیب فتراکش خوشا نعیب غزالے کہ زخم او کاریت

سعاد تول سے بہر دور ہوئے: ۔

حفرت خالد نے جب اسلام کے بہادر سابی اور اسے چھازاد بھائی عکرمہ کو خاک وخون میں یون غلطان و پیچان دیکھا تو تڑے اٹھے۔ سعید بن زیدر ضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، انہوں نے بچل کی سرعت سے حضرت عکرمہ کے قاتل بطریق پر حملہ کیااور اسے

موت کے گھاف اتار دیا۔اس دن اتن شدید جنگ ہوئی تھی کہ کفار کے یانچ بزار سابی قل ہو ئے اور مسلمانوں کے دوسو پنیتیں جان شاروں نے جام شہادت نوش کیا۔ امام غزالی رحمته الله علیه "احیاء العلوم" میں لکھتے ہیں که اسلام قبول کرنے کے بعد

عرمہ جب قرآن کریم کی تلاوت کے لئے مصحف کھول کر سامنے رکھتے تھے توان پر عثی کی كيفيت طارى مو جاتى تقى اور آپ بے خودى كے عالم ميں بار بار يہ جملہ دہر اتے محو كار فرزية م

هُوَكُلُورُيْنَ يه مير عدب كاكلام ع،يه مير كايرورد كاركاكلام ع-آپ کی بیوہ ام علیم کاعدت گزرنے کے بعد خالد بن سعیدسے عقد موارچندون بعدوہ

بھی رومیوں کے ساتھ جگ کرتے ہوئے شرف شہادت سے مشرف ہوئے۔ام علیم نے

جب اپنے خاوند کوخون میں تڑ پتے ہوئے دیکھا تو خیمہ کی چوب نکال لی اور اس سے دعمُن پر

حمله کردیا۔اس بہادر خاتون نے سات رومیوں کوواصل جہنم کردیا۔

ا یک روز عکرمہ نے بارگاہ رسالت میں آگر شکایت کی کہ مسلمان مجھے عکرمہ بن ابی جہل کہد کر بلاتے ہیں۔سر کار دوعالم علی نے مسلمانوں کواس سے منع فرمایااور تھم دیاجو لوگ مر گئے ہیں ان پر طعن و تشنیع کر کے ان کے زندور شتہ داروں کو اذبت نہ پہنچاؤ۔ پھر

و سے برے بین کی جو سے ہوئی سے اس سے ریمور سے والوں وادیت نہ چاؤد بھر فرمایا اُنجیکُورُوا تھاسِنَ مُوْتَاکُمُدُو کُلُفُوا عَنَّ مَسَادِیمِهِمْ "جو لوگ فوت ہوگئ موں ان کی خوبیال بیان کیا کرواور ان کی برائیول سے اپنی زبان بندر کھاکرو۔ "اس ارشادر سالت

میں ہم سب کے لئے کتنا بڑا درس ہے اور اگر ہم اس پر عمل کریں توامت مسلمہ میں محبت اور اخوت کے رہنے کس قدر مشحکم ہو جائیں؟

ایک دفعہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ع<mark>کر م</mark>ہ نے ایک مسلمان مجاہد کو دعوت مبارزت دی اور اسے قبل کر دیا۔ بیہ منظر دکھے کر سر ورعالم علیہ بنس پڑے۔ اس مقتول انصاری کے رشتہ داروں نے عرض کی میار سول اللہ! ہمارا بھائی قبل کر دیا گیا ہے۔ حضور اس پر کیوں ہنس

رے ہیں ؟ارشاد فرمایا:

ا المُخْتَكِنِي الْمُعْمَافِي وَهَرَجَةٍ وَاحِدُوا فِي الْبُحَنَّةِ (1) المُخْتَكِنِي الْبُحَنَّةِ (1) المراس لئے بنس رہا ہوں کہ آج ہے دونوں آپس میں جنگ آزما ہیں لیکن جنت میں دونوں ایک ہی مقام پر فائز ہوں گے یعنی آج اس انصاری کو شہادت کا تاج پہنایا گیا ہے، کل قاتل عکرمہ کو بھی قبائے شہادت سے سر فراز فرمایا جائے گا۔"

چنانچہ اس روز جو حضور نے ارشاد فرمایا تھا، عہد فاروق اعظم میں لشکر روم سے اڑتے ہوئے وہ پیش کوئی یوری ہوئی۔

6- حویرث بن نقید بن و بهب: اس کے خون کو بھی سر کار دو عالم علی نے مباح قرار دیا تھا کیونکہ وہ بارگاہ رسالت میں بڑی دلآزار جو کیا کرتا تھا۔ سر کار دو عالم علی کو اذیت پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت سیدہ فاطمہ اور حضرت سیدہ ام کلوم رضی اللہ عنہ کا کو کہ سے مدینہ لے جارہ ہے کہ راستہ میں فاطمہ اور حضرت سیدہ ام کی بغل میں جس پریہ دوشنم ادیاں سوار تھیں۔ اپنے عصاب حویرث ملا۔ اس نے اونٹ کی بغل میں جس پریہ دوشنم ادیاں سوار تھیں۔ اپنے عصاب

1- احر بن زخياد طالن "المير والنوي" ، بلدى . مغر 276-279 و"المير والحليد" ، بلدى مغر 217 و" ماري تخيس" ، مغر 92-91

کچو کے دیئے۔اونٹ بد کااور حضور کی دونوں صاحبز ادیوں کو بنیچ گرادیا۔ 7\_ ہبار بن اسود: اس نے بھی ای قتم کی تازیباح کت کی۔ حضور کی صاحبزاد کی حضرت زینب رضی الله عنهاجب جرت كرے مكه سے مدینه عازم سفر تھیں تو ببارنے بھی آپ ك اونك كى بغلول مين ايخ عصا سے تھجاليا جس سے آپ كا اونث بدكا اور آپ كر رويں۔ آپ کاحمل ضائع ہوگیا، آپ بار ہو گئیں اور ای بیاری سے آپ کی وفات ہوئی۔ بداس فتم کے بد بخت لوگ تھے کہ انہیں خانوادہ نبوت کی الن معصوم شنرادیوں پر بھی رحم نہیں آتا تھا۔ نی کر یم علی نے اس کو بھی مباح الدم قرار دیا۔ وہ اپنے بارے میں یہ فیصلہ س کر وہاں سے بھاگ گیا۔ جب رحت عالم علیہ جعرانہ کے مقام پر تشریف فرما تھے۔ یہ ہبار حاضر ہوا۔ لوگوں نے اے دیکھا تو عرض کی میار سول اللہ! بیہ ہار ابن اسود۔ حضور نے فرملیا، میں نے اے دیکھ لیا ہے۔ کوئی صاحب اٹھے تاکہ اس کاکام تمام کردے۔ حضور نے اے اشارہ سے منع كيا\_ فرمايا بيره جاؤ\_بهار بارگاه رسالت مين دست بسته كير ايبوكر عرض بيرابوا: ٱلسَّكَادُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ كَرَّ إِلهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهِدُ أَنَّ مُحَمِّدًا رَّسُولُ اللهِ-"میں یہاں سے بھاگ کر چلا گیا تھا۔ میں نے ارادہ کیا کہ عجمیوں کے ملک میں چلا جاؤل اور وہاں رہائش اختیار کرلوں۔ پھر مجھے حضور کی عنایات، صلہ رحمی عفوود ز گزر کی صفات جمیلہ کا خیال آیا۔ اے اللہ کے رسول! حضور کی بعثت سے پہلے ہم لوگ مشرک تھ، آپ کے صدقے اللہ تعالی نے ہمیں ہدایت دی اور ہلاکت سے ہمیں نجات دی۔ مجھ سے جو غلطیال ہو میں ان سے در گزر فرمائے، جو میری باتیں حضور کیلئے اذبت کا باعث بنیں ، انہیں معاف

اس سر لپارافت ورحمت نی نے اس کی عرض داشت کو مستر د نہیں کیا، فرملیا: قَدْمُعَقَوْتُ عَنْكَ اے ہبار! میں نے تختے معاف فرمادیا۔اللہ تعالیٰ نے بچھ پراحسان فرمایا کہ اس نے اسلامِ قبول کرنے کی تختے ہدایت دی اور جب انسان اسلام قبول کرتا ہے تواسلام اس کی

فرمائے۔ میں اپنی غلطیوں اور بد کاریوں کا قرار کرتا ہوں۔ایے گناہوں کا معترف ہوں۔

سابقہ بد کر داریوں اور خطاؤں کو ملیامیٹ کر دیتا ہے۔ 8۔ کعب بن زہیر المزنی: به بردا قادر الکلام شاعر تھا۔ بیا پی شاعری کو پیکر حسن وجمال

کا کعب بن رہبیر امروی بیدوا قادر القلام شاعر محالہ یہ ای شاعری تو چیز مسلمان ہوا تو اس کو جھی و کمال علیقی کی بد گوئی اور جو میں استعمال کرتا تھا۔ اس کا بھائی بجیر مسلمان ہوا تو اس کو بھی عار دلایا کرتا تھا۔ ایک روز بجیر نے اپنے بھائی کعب کو کہا کہ تم میری ان بکریوں کو سنجالو

میں ذرااس مخص کی ملاقات کے لئے جاتا ہوں جوائے آپ کو نبی کہتا ہے۔ میں اس کی باتیں

سنوں گااور جودین وہ لے آیا ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا۔ کعب اپنے

بھائی کے ربوڑ کولے کر اہر ق العزاف نامی چشمہ کے پاس مظہرار ہا۔ یہ چشمہ مدینہ طیب اور ربذہ کے در میان بنی اسد کے علاقہ میں تھا۔ بیر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ ارشادات طیبات کوسنا۔اس کادل نور ایمان سے چک اٹھا۔ جیر کے مدینہ جانے کی وجہ یہ تھی کہ اس کا باب زہیرالل کتاب کی محبت میں بیٹا کرتا تھااوران سے اس نے کئی بار ساتھا کہ نی آخر الزمان کے ظہور کا وقت قریب آگیا ہے۔ زہیر نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ آسان ے ایک ری اس کی طرف افکائی گئی ہے۔ اس نے اس کو پکڑنے کے لئے ہاتھ برحلیا لیکن اس کا ہاتھ اس ری کو پکرند سکا۔اس نے اپنے خواب کی یہ تعبیر کی کہ حضور کی تشریف آوری سے پہلے بی ش اس دنیا سے رخصت ہو جاؤل گااور بیہ سعادت میسر نہیں آئے گا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو اپنا یہ خواب سنایا تھااور اس نی کے بارے میں اہل کتاب جو کہا کرتے تھے، ان اقوال ہے بھی اپنے بچوں کو مطلع کیا۔ انہیں وصیت کی اگر انہیں اللہ کے اس پیارے رسول کازبانہ نصیب ہوا توادنی تو قف کے بغیراس کی خدمت میں حاضر ہو کراس کا دین قبول کرلیں۔جب جیر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام مواتواس نے اپنے بھائی کو لکھا کہ وہ نبی تشریف لے آیاہے جس کے بارے میں اس کے باپ نے خواب دیکھا تفاروقت ضائع مت كروفورأيهال پنچوادراس دين حق كو قبول كرلو\_ جواباً اس نے اپنے بھائی جیر کو چند اشعار لکھ کر بھیج جس میں اپنے بھائی کو مطعون کیا کہ تم نا سجھ ہو، تم نے اپنے باپ دادا کے دین کوسو سے سمجے بغیر چھوڑ دیا ہے۔ جب کعب کے اشعار جیر کو ملے تواس نے یہ اشعار بارگاہ رسالت میں چین کرو یے۔ یدس کر حضورنے فرمایا کہ کعب جس کو ملے وہ اس کو ختل کردے۔اس کے بھائی نے اس کو اطلاع دی کہ جو شعراء شان رسالت میں جوبد شعر لکھا کرتے تھے ان کو حضور نے تد تیج كرف كالحكم دياب-اكر توزنده ربناج بتاب توحاضر خدمت بوجاؤاور معافى مانك لو-جو تائب ہو کر حاضر خدمت ہو تاہے، حضوراس کو معاف فرمادیا کرتے ہیں۔ اگر تیرے مقدر میں ایمان نہیں تو پھر کہیں دور بھاگ جاؤ۔ کعب کو جب بیہ علم ہوا کہ نبی کریم عظافہ نے اس

کو قتل کرنے کا تھم صادر فربایا ہے تو دنیا ہی وسعق کے باوجوداس پر نگ ہوگئ۔ مدینہ طیبہ میں جہید قبیلہ کا ایک فض اس کا دوست تھا۔ یہ چھپتے چھپتے اپنے دوست کے پاس پہنچا اور اپنا اجرابیان کیا۔ اس دوست نے اسے مشورہ دیا کہ نبی کریم علیات کے جملہ صحابہ کرام سے حضرت ابو بحر بردے رحم دل اور کریم النفس ہیں دہ اگر تمہاری سفارش کریں تو حضور کتھے معاف فرمادیں گے۔ چنانچہ منج سویرے دہ دوست کعب کولے کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گیا۔ کعب نے اپنا تعارف کر ایا اور اپنی آمد کا مقصد بیان کیا۔ حضرت صدیق اکبر کعب کولے کر بارگاہ رسالت میں گئے اور عرض کی میارسول اللہ! یہ فض حضرت مدیق اکبر کعب کولے کر بارگاہ رسالت میں گئے اور عرض کی میارسول اللہ! یہ فض حضور کی بعت کا شرف ماسل کرنا چاہتا ہے۔ صفور نے ہاتھ برحمایا اور اس کو اپنی بیعت سے مشرف فربایا۔ اس کے بعد کعب نے اپنا مشہور تھیدہ پیش کیا جس کا پہلا معرب سے مشرف فربایا۔ اس کے بعد کعب نے اپنا مشہور تھیدہ پیش کیا جس کا پہلا معرب سے مشرف فربایا می بعث کیا ۔

اِتَّ الْرَّمُولَ لَنُودُيُ مِنَ الْمُعَلِّدُهُ مِنَ اللهِ مُعَنَّدُ مِنَ مُنْدُفِ اللهِ مَنْدُكُ (1)
" يعنى رسول اكرم تو نور بين جن سے روشن حاصل كى جاتى ہے اور يہ الله كى تلوار ول سے الله بين م

حضور نے اس شعر کو بہت پند فرمایا اور اپنی چاور مبارک اتار کراس کو بطور انعام عطاکر دی۔ انہوں نے ساری عمریہ چاور بڑی حفاظت سے اپنے پاس رکھی۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ ہے، آپ نے اسے کہا کہ دس ہزار دیتار لے لواور مجھے یہ چاور

دیدو۔ کعب نے کہا،اللہ کے رسول کاب ترک میں کی قیت پر کسی کود نے کیلئے تیار نہیں۔ جب کعب کی وفات ہوگئ تو امیر معاویہ نے ان کے وار ثول سے یہ چادر ہیں ہزار

در ہم کے بدلے لے لی۔ یہ وہی مبارک چادرہے کہ جب بھی کوئی سلطان تخت نشین ہو تا تو وہ چادراس کواوڑھائی جاتی اور خلفاء عیدول کے مواقع پر بھی اس چادر کوزیب تن کرتے۔ کہا گیاہے یہ چادر فتنہ تا تاریس کم ہوگئی۔

کعب بن زہیر خود بھی قادر الکلام اور نفز گوشاعر تھا، اس کے علادہ اس کا باپ زہیر، اس کا بھائی جیر اور اس کا بیٹاعقبہ اور اس کا پوتا عوام بن عقبہ رضی اللہ عنہم تمام کے تمام ملک

<sup>1-</sup>احر بن زيد طاق، "السيرة النويه"، جلد 2، مني 280-283

سخن کے باد شاہ تھے۔ 9-10- حارث بن مشام المخز ومي اور زمير بن الي اميد: نوال محض جس كاخون مباح كيا كيا تها وه ابوجهل كاسكا بهائي حارث بن بشام الحووى تها، اى طرح حفرت ام المومنين ام سلمه رصى الله عنها كابعا أى زهير بن اميه مجى اين دل مين اسلام اور پيغبر اسلام ك بارے ميں شديد فتم كا بغض ركھتا تھا۔ نبي كريم علي في نے فتح كمد كے دن ان دونوں كو قتل كرنے كى اجازت دى تھى۔ يدوونوں حضرت ام بانى بنت ابى طالب كے ياس حاضر ہو سے اور بناہ کی درخواست کی۔ آپ نے انہیں بناہ دیدی اور حضور نے ام ہانی کی بناہ کو قبول فرملا۔ پھر آپ ان دونوں کو لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہو عیں۔ انہوں نے اسلام قبول کیااور پھر اس ير ثابت قدم رب\_ 11\_ سارہ: بدینی مطلب بن عبد مناف کی کنیز تھی۔ چو نکد مید مکد کی مغنیہ تھی اور ایسے اشعار گلیا کرتی تھی جس میں حضور علیہ کی جو کی گئی تھی اور یہی وہ عورت تھی جس کے ذر بعد حضرت حاطب بن الي بلعد نے مكه والول كے ياس خط جيجا تھا۔ يديد طيب آئي اور بارگاه رسالت می حاضر مو کرایی تک دستی کاشکوه کیااور ایداد کیلیے در خواست کی- سر کاردو عالم علی اس بے یو چھاتم مغنیہ ہو۔جب تم کیت گاتی ہو تولوگ تھھ پر انعام واکرام کی بارش كردية بير كيايد دادو دبش حميس مستغنى كرنے كے لئے كافى نبيس كه تو يهال بھیک مانگنے کیلئے آئی ہے؟اس نے عرض کی،جب سے بدر کی جنگ میں قریش کے رؤساء قتل کردیے گئے اس کے بعد ہے انہوں نے گانا بجاناترک کر دیا۔ اس لئے میری غربت کی یہ حالت ہے۔ حضور علی نے اس کو بھی اینے بحر سخاوت سے محروم نہیں رکھا بلکہ اسے

سامان خوراک سے لدا ہواایک اونٹ مرحمت فرمایا۔ اس کے علاوہ مجمی اس کی مالی امداد فرمائی۔ جب بید احسان فراموش مکہ واپس آئی تواس نے ابن خطل کے جبوبیہ اشعار گاگا کر مشرکین کے دل لبھانے شروع کئے۔ فتح مکہ کے روز وہ حجیب گئی۔ اس کے لئے بارگاہ رسالت میں امان دیدی۔ وہ حاضر ہوئی اور رسالت میں امان دیدی۔ وہ حاضر ہوئی اور اسلام تجول کیا اور تادم واپسیں اسلام کی تعلیمات پر ثابت قدی سے عمل پیرار ہی۔

12-ان پندرہ آدمیول میں سے بار ہوال محض صفوان بن امید تھا۔اس کے دل میں اور اس کے باپ امید کا دل میں اور پنجیر اسلام علید الصلاق والسلام سے نفرت اور

عداوت کے آتش کدے روزاول سے بحر ک رہے تھے۔ رحمت عالم عظیم کا ورد کھ بہنچانے میں وہ کوئی سراٹھا نہیں رکھتا تھا۔ سرور عالم عظی نے اس کو بھی مباح الدم قرار دیا۔ یہ جھپ گیااور ارادہ کیا کہ رات کی تاریجی میں مکہ سے نکل جائے اور سمندر میں چھلانگ لگا کراین زندگی کاخاتمه کردے۔ اس کے پچاکا بیٹا عمیر بن وہب بارگاہ رحمت میں حاضر ہوااور عرض کی، اے اللہ کے پیارے نی! صفوان اپن قوم کامر دارہے اور یہال سے بھاگ گیاہے تاکہ سمندر میں کود کر غرق ہو جائے۔ میری التجاہے کہ حضور اس کو امان عطافر مائیں۔ کیونکہ حضور نے ہر سرخ و سیاہ کو امان دیدی ہے۔ اس کر یم ور حیم نبی نے اسلام کے بدترین دسٹمن کے بارے میں عمیر ک در خواست س کر فرمایا، اے عمیر! جاؤاور اے چیا کے اڑے صفوان کو جاکر خو شخری سناؤ کہ میں نے اس کوامان دے وی ہے۔ عمیر نے عرض کی میار سول اللہ! مجھے کوئی اپنی نشانی عطا فرمائي، كونكه ميس في اس كوواليس آف كيلي كباتها تواس في الكار كردياور كباجب تك تم میرے پاس حضور کی نشانی نہیں لاؤ محے جس کو میں پیچانتا ہوں اس وقت تک میں واپس نہیں آؤں گا۔اس کر یم ورجیم نی نے اس بد کردار اور روسیاہ کیلئے اپنا تورانی عمامہ اتار کر عمير كوديااور فرمايا، كه بيرل جاؤمير اعمامه اور جاكر صفوال كوبتلادو\_ جب عميراس كے ياس پېنجا تو ده سمندر ميس كودنے كى تيارى كرر باتفا۔ صفوان نے عمير کود کھے کر کہا میری آتھول سے دور ہو جاؤ۔ عمیر نے کہا صفوان! میرے مال باپ تم پر قربان ہوں! میں ایک ایک ہتی کے پاس سے آیا ہوں جو سارے لوگوں سے افضل، تمام لو گول سے زیادہ احسان کرنے والی، تمام لو گول سے زیادہ حلیم اور ہر خوبی میں سب سے اعلیٰ و ار فع ہے اور وہ اجنبی نہیں بلکہ تیرے چاکا بیا ہے۔اس کی عزت تمہاری عزت،اس کا شرف تہاراشرف،اس کی حکومت تہاری حکومت ہے۔اس لئے تم وقت ضائع کئے بغیر ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ صفوان کہنے لگا، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قبل کر دیں گے۔ عمير نے كہاان سے مت درو وہ از حد بردبار اور كرم فرمانے والے بيں۔ پھر عمير نے رحمت عالمیان عظیم کانورانی عمامه اس کود کھایا۔اباے تسلی ہوئی اور وہ عمیر کے ساتھ بارگاه رسالت میں حاضر موا۔ وہال پہنچا تو کھڑ امو کر عرض کرنے لگا (عمیر کی طرف اشارہ

كرتے ہوئے)اس مخض نے مجھے بتايا ہے كہ حضور نے مجھے امان دے دى ہے۔ حضور نے

فرمایا، اس نے تھے بچے بتایا ہے اس نے عرض کی مجھے غور و فکر کرنے کیلیے دو ماہ کی مہلت دیجے۔ حضور نے فرمایاد وماہ نہیں جمہیں جارماہ تک مہلت ہے۔ تم خوب سوچ بچار کرلو۔ فتح مكد كے بعد جب حضور بنى موازن كى كوشالى كيليے رواند موئے تو حضور نے اس سے جاليس ہزار در ہم بطور قرضہ حسنہ لئے اور وہ زر ہیں جو اس کے پاس تھیں وہ بھی عاریۃ طلب كيس-وه كنخ لكاكياآب يدسارى چزين محص عصب كرنا جاست بي ؟ سركار ف فرمايا، ہر گز نہیں۔ میں تجھ سے عاریۃ لے رہا ہوں جو حمہیں واپس کر دی جا کیں گی۔اگر ان میں ے کوئی زرہ ضائع ہو گئی تو اس کی قیمت ادا کر دی جائے گ۔ پھر وہ ہوازن کی جنگ میں حضور کے ہمراہ روانہ ہواا بھی تک حسب سابق اپنے شرک پر تھا۔ سر کار دوعالم علیہ نے جب جنگ ہوازن میں حاصل ہونے والے اموال غنیت تقتیم کئے تواسے پہلی مرتبدایک سوادنث،اس کے بعد سواور اونث،اور تیسری مرتبه مزید سوادنث عطافرمائے۔ پھر حضور نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ اس وادی کو للجائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہاہے جس میں بھیر بریال مجری ہوئی ہیں۔ حضور نے فرمایا، صفوان! یہ بھیر بریاں مجھے اچھی لگ رہی ہیں، کہنے لگا بیشک۔ فرمایا یہ ساری وادی اور اس میں جتنی بھیر مریاں ہیں، سب میں نے تھے کو عطا کر دير جب ريب اندازهال غنيمت رحمت عالم علي حفوان كوعطافر ماديا توكيف لكا: کوئی بادشاہ توخوشی سے استے ان گنت اموال کی کو نبیں دیتا۔ یہ تو کسی نبی کی فياضى ععطاكر على إوروه بيساخته كبدالها كمشهد أن ولآوله وللا الله وأت لئے اس نے چارہ ماہ کی مدت طلب کی تھی اس کے اختتام کا نتظار نہ کر سکااور ای وقت اس نے بادی برحق عظی کے دست حق پرست پر اسلام کی بیعت کر لی۔ وہ کہا کر تا تھا۔ سب مخلوق سے زیادہ میرے دل میں حضور کے بارے میں بغض و عداوت مقی حضور مجھے دیتے گئے، اتنادیا، اتنادیا کہ ساری مخلوق سے زیادہ حضور میرے

13 - ہند بنت عتبہ زوجہ ابوسفیان: حضور نے ہند کی کارستانیوں کے باعث اس کو قتل کرنے کی بھی اجازت دی تھی۔ یہ وہی سنگدل ہند ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کے شیر حضرت حزو کی شہادت کے بعد آپ کا سینہ چاک کیا، آپ کا دل نکالا، منہ میں ڈال

کر چبایا لیکن نگل نہ سکی اور باہر تھوک دیا۔ جب اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو فتح مبین عطا فرمائی اور مکہ کی فضاؤں بی اسلام کا پر چم لہرانے لگا تو وہ ابوسفیان کے گھر بیں حجیب گئی۔ پھر اسلام قبول کیا اور ابطح وادی بین حضور کی بارگاہ بین حاضر کا شرف حاصل کیا۔ کہنے گئی:

اس اللہ تعالیٰ کی ساری تعریفیں ہیں جس نے اس دین کو غلبہ عطا فرمایا جس کو اس نے اپنی ذات کیلئے پند فرمایا تاکہ اے اللہ کے محبوب! تیرے دریائے رحمت سے میری تفتی کا بھی درماں ہو۔ بیں وہ عورت ہوں جو اللہ پر سیجے دل سے ایمان لائی ہوں اور اس کی تصدیق کرتی ہوں۔

يه كنے كے بعد عرض كرنے كى:

یار سول اللہ! میں ہند بنت عتبہ ہول۔ اس کریم ذات نے فرمایا، متر عتبا پانے اے ہند خوش آمدید! ہند نے دو بھنے ہوئے کم عمر بکرے بھیجے۔ حضور نے دعا کیں دیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ربوڑول میں ہر کتیں عطافر مائے۔ ہند کہتی ہے حضور کی دعا کی ہر کت سے ہمارے ربوڑ میں اتنی ہر کت ہوئی کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔

ہند جب مسلمان ہوئی تواپناس ہے کہاڑا اٹھایا اور اس نے بری عزت واحرام سے
اپ گریں ہاکرر کھا ہوا تھا۔ اس نے کلہاڑا اٹھایا اور اس کے پرزے پرزے کردیے اور
ساتھ ہی ہے کہتی تھی مکتا منافی فی فوٹو اس بہا ہم تیری وجہ سے آج تک وحوکا میں
رہے۔ اس کا خاو ند ابو سفیان اس سے پہلے اسلام لے آیا۔ کیونکہ عدت کے ختم ہونے سے
پہلے دونوں مسلمان ہو گئے تھے اس لئے نبی کریم علیقے نے ان کا پہلا تکاح پر قرار رکھا۔ (1)
فی کمہ کے دن پہلے سرور عالم علیقے نے مردول کو اپنی بیعت کا شرف بخشا۔ پھر
عور توں کو بیعت کرنے کی اجازت دی۔ انہیں بیعت کرنے والیوں میں ابوسفیان کی بیوی
ہند بنت عتبہ بھی تھی۔ اس نے خوف کے مارے اپنے چرے پر نقاب ڈالا ہوا تھا۔ جب وہ
مستورات حضور کے قریب پنچیں تو فرمایا کہ ان امور پر میر کی بیعت کرو:

اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہیں تھہراؤگ، چوری نہیں کروگ، زنا نہیں کرو

گ،این بچوں کو قتل نبیب کروگ، کسی پر بہتان نبیس لگاؤگی اور میری نافرمانی

1- احمد بن زي د حلان، "السيرة النويه"، جلد 2، مني 286-285

نہیں کروگی۔

جب حضور میدار شاد فرما بچکے تو ہند ہولی، پہلے میں ابوسفیان کا تھوڑا تھوڑا اللہ چوری چھپے
لے لیا کرتی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ میرے لئے طال ہے یا نہیں۔ ابوسفیان مجمی

دہاں موجود تھاوہ بولا آج تک جوتم نے میر امال چرایا ہے میں تجھے معاف کر تا ہوں۔ حضور نی کریم میلائے یہ سن کر ہنس دیئے اور حضور نے بچیان لیا کہ یہ عورت ابوسفیان کی بیوی ہند

بی رہ اس میں مارے اور مراح ہوں یا میں اور اس اللہ کے بی ا آج تک جو ہم ہے۔ فرمایا تو ہی عتب کی بیٹی ہند ہے؟ عرض کی میں بی ہوں۔ اے اللہ کے نبی ا آج تک جو ہم

ے غلطیاں ہو عیں وہ معاف فرمادیں۔جب حضور نے فرمایا کہ اکتر فائق تم بدکاری نہیں کرو گی توہند جیران ہو کر کہنے گی، کیا آزاد عور تیں بھی یہ جرم کیا کرتی ہیں؟اور جب حضور نے

فرمایا پی اولاد کو قتل نہیں کروگی۔ ہند ہولی ہم نے اپنے بچوں کو جب وہ چھوٹے تھے پال کر بڑا کیااور جب بڑے ہوگئے تو آپ نے ان کو قتل کر دیا۔ کیا آپ نے بدر کے میدان میں

ہارے کی بچہ کوزندہ بھی چیوڑاہے؟اس کی میہ بات من کر حضرت فاروق اعظم نے قبقبہ لگایا یہال تک کہ زمین پر لوٹ پوٹ ہو گئے سر کار دوعالم عظیمی مسکراد یے۔

جب حضور نے فرمایا کہ بیعت کرو کہ کسی پر تہت نہیں لگاؤگی۔ ہند بولی واقعی کسی پر جمعوا بہتان لگاتا بدی بری بات ہے ؟اور آپ تو ہمیں صرف ان باتوں کا تھم دیتے ہیں جوسر لیا

ہوہ بہاں صفارت اور مکارم اخلاق ہوتی ہیں۔ ہدایت اور مکارم اخلاق ہوتی ہیں۔ آخر میں حضور نے فرمایا کہ میری بیعت کرو کہ میری نافرمانی نہیں کروگ۔ ہندنے

م حرین مسورے مرمایا کہ میری بیت مرو کہ میری البارے کی اس مروی ہیں۔ ہمارے ذہن میں آپ کی عرض کی ہم آپ کی اطاعت گزار بن کریہال حاضر ہوئی ہیں۔ ہمارے ذہن میں آپ کی نافر مانی کااب گمان بھی نہیں ہوسکتا۔

عبد فاروق اعظم میں جب شام کا مشہور شہر یر موک فتح کرنے کے لئے لشکر اسلام نے حملہ کیا تو ہند اپنے خاوند ابوسفیان کے ساتھ اس معرکہ میں شریک ہوئی اور دوسری مسلمان خواتین کی طرح مسلمانوں کوراہ حق میں جہاد کرنے کیلئے شوق ولار ہی تھی۔ ہند کا وصال عبد فارد تی میں ہوا۔ ای روز حضرت صدیق اکبر کے والد ماجد حضرت ابو قافہ نے بھی وصال فرمایا۔

18 ـ و حشی بن حرب: یه وه مخف ب جس نے اللہ اور اس کے رسول کے شیر ، سر ور عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سکے چچاکو میدان احد میں جیپ کر حملہ کر کے شہید کیا تھا۔ نبی

کریم نے وحثی کاخون بھی مباح کر دیا۔ جس روز مکہ فتح ہوا توبیہ طائف بھاگ گیا۔ وہ کہتا ہے میں طائف میں تھا کہ لشکر اسلام نے طائف کا محاصرہ کر لیااور اہل طائف کا وفد مسلمانوں کو ا پناشہر حوالہ کرنے کے لئے وہاں سے روانہ ہوا۔ وحثی کہتا ہے کہ میں بیہ سوچ رہا تھا کہ میں شام یا یمن چلا جاؤل یا کسی اور ملک میں بناہ لے لول۔ میں ابھی بیہ سوچ بی رہا تھا کہ ایک آدمی نے مجھے کہا۔ اے وحثی اجو محض حضور پر ایمان لا تاہے اور اسلام قبول کر لیتاہے وہ کتناہی مجرم ہو، حضور اس کو قتل نہیں کرتے۔ میرے دل میں بھی امید کی کرن چکی۔ ہمت کر ے میں حضور کی خدمت میں اجاتک حاضر ہوا۔ میں نے فور آ کھڑے ہو کر کلمہ شہادت يرها حضور في ميرى طرف نكاه الماكر ديكها تو فرماياتم وحثى مو؟ عرض كى بال، يارسول الله! فرمايا بينه جاؤ اور مجھے وہ واقعہ سناؤجب تم نے حزہ کو قتل کيا تھا۔ ميں نے تفصيل سے واقعہ بیان کیا۔ حضور نے مجھے تھم دیاا پناچرہ مجھ سے چھپالو۔ میرے سامنے نہ آیا کرنا۔ حضرت صدیق اکبر کے زمانہ میں جب مظرین فتم نبوت کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا توب وحثی بھی ان جنگوں میں شریک ہو گیا اور جب مسیلمہ کذاب کے ساتھ ملمانوں کامعر کہ کارزار گرم ہوا توای نیزہ ہے وحتی نے سیلمہ گذاب کا کام تمام کردیا جس سے اس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ اب وہ کہتا تھا اللہ کے کرم سے بچھے بعید نہیں کہ میرے اس گناہ کی تلافی مسلمہ کذاب کو قتل کرنے سے ہو جائے۔

## يسر ان ابولهب كاايمان لانا

ان کے علاوہ ابولہب کے دو بیٹے عتبہ اور معتب بھی چھے پھرتے تھے۔ان میں سامنے آنے کی جرأت نہیں تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے اپنے چیا عباس سے یو چھا آپ كے بحائی كے دونول بينے عتبه اور محتب كبال بين، وہ مجھے نظر نہيں آرہے ؟ حضرت عباس نے عرض کی میار سول اللہ جس طرح دوسرے مشرک چھیے پھرتے ہیں وہ بھی سامنے آنے کی جسارت نہیں کر رہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ اور الن دونوں کو میرے یاس لاؤ۔ حضرت عباس اینے اونٹ پر سوار ہو کران کے پاس گئے اور انہیں لے کربار گاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے ان کواسلام قبول کرنے کی دعوت دی، دونوں نے اسلام قبول کر لیا،ان ے مشرف باسلام ہونے سے حضور کواز بس مسرت ہوئی۔ حضور نے ان دونوں کواپنی

دعائے خرے نوازا

حضور علی کے کر کھڑے ہو گاور دونوں کاہاتھ کی کر کر ملتزم کی طرف تشریف لے گئے اور کچھ وقت تک دعا فرہاتے رہے۔ جب دعا سے فارغ ہوئے تو حضور کارخ اقد س فرط مرت سے چک رہاتھا۔ حضرت عباس نے عرض کی بیار سول اللہ اللہ تعالی حضور کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے! آج حضور کے رخ انور پر مجھے مسرت کے آثار نظر آرہے ہیں۔ اس رحمت للعالمین نے فرمایا، میں نے اپنے چھا کے بیٹوں کو اپنے رب سے مانگا اور میرے رب نے مجھے بید دونوں عطافر مادیئے ہیں، اس لئے میر اول آج بہت مسر ورہے۔ بید دونوں حین اور طائف کے غروات میں حضور کے ہمر کاب رہے اور بڑی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ حنین کی جنگ میں معتب کی آئھ ضائع ہو گئی لیکن بید دونوں ایک لحد کے لئے بھی حضور سے حنین کی جنگ میں معتب کی آئھ ضائع ہو گئی لیکن بید دونوں ایک لحد کے لئے بھی حضور سے دین کی جنگ میں معتب کی آئھ ضائع ہو گئی لیکن بید دونوں ایک لحد کے لئے بھی حضور سے الگ نہیں ہوئے۔

سهيل بن عمر و كا قبول اسلام

اس کابیٹا عبداللہ پہلے ہی مسلمان ہو چکا تھا لیکن فتی کمہ کے روز سہیل جھپ گیا تھا تا کہ کوئی مسلمان اس کو قتل ند کروے۔ اس کا بیٹا عبداللہ حضور کی خدمت بیں آیا تا کہ اپنا باپ باپ کیا حضور سے امان طلب کرے۔ سر کار دو عالم علی ہے شاق فرمایا، اللہ کی امان سے وہ امن بیں ہے۔ بیشک اسے کہو کہ چھپنے کی کوئی ضرورت نہیں، سامنے آؤ۔ پھر سر کارنے اس خاب کو فرمایا، تم بیل سے جس کی ملاقات سہیل بن عمروسے ہووہ تیز نظروں سے اس کی طرف مت دیکھے۔ مجھے اپنی زندگی کی قتم! سہیل بڑادا نشمنداور شریف النفس ہے اور کی طرف میں ایوادہ میں تک اسلام کا انکار نہیں کر سکتا۔

اس کا بیٹا عبداللہ، سہیل کے پاس گیااور حضور سرور عالم علی کے ارشادے اس کو اس کا بیٹا عبداللہ، سہیل کے پاس گیااور حضور سرور عالم علی کے ارشادے اس کو اس کے کیا۔ سہیل کہنے لگا۔ سکان کا الله بھراً حسور جب جھوٹے تنے تب بھی احسان و کرم ان کا شیوہ تب بھی احسان و کرم ان کا شیوہ ہے۔ پھر غزوة حنین بیٹل وہ شریک ہوا حالا تکہ انجی اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جب سرکار دوعالم جعر انہ کے مقام پر تشریف فرما ہوئے تواللہ تعالی نے نور اسلام سے اس کے سینے کو منور فرما دیا۔ پھر ان کا شار ان بزرگ صحابہ کرام میں ہوتا تھا جنہوں نے بڑے مشکل سینے کو منور فرما دیا۔ پھر ان کا شار ان بزرگ صحابہ کرام میں ہوتا تھا جنہوں نے بڑے مشکل

حالات میں اسلام کے پرچم کوسر محول نہیں ہونے دیا۔ مکہ مکرمہ میں جب رحت عالم علی ك انقال يرطال كى المناك اطلاع كينى توكى لوكول ك قدم و كركانے لكے حضرت سهيل نے اس وقت ایک ایساایمان افروز خطبه دیا جس سے اہل مکد کو اسلام پر استقامت نصیب موئی۔ آپ ر موک کی جنگ میں شر یک ہوئے۔ اپن بہادری کے جوہر و کھائے حتی کہ اللہ تعالى نے خلعت شہادت سے ان كومشرف فرمايا۔ (1)

عثان بن طلحه كليد بردار كعبه عيد واقعدان كى زبانى سفئدوه كتب بين: جرت مکہ سے پہلے ایک روزنی کریم علیہ سے میری ملاقات ہوئی۔حضور نے مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ میں نے کہلا محد! آپ کیسی عجیب وغریب باتی کررہے يں؟ آپ مجھ سے يہ توقع ركتے ہيں كه ميں آپ كا بير وكار بن جاؤل حالاتكمہ آپ فياني

قوم کے دین کورک کرویا ہے اور ایک نیادین لے آئے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ عبد جالمیت میں مارايد دستور تفاكه بم زائرين كيلع سوموار اورجعرات كوكعبه شريف كادروازه كهولاكرت تھے۔ایک مرتبہ حضور تشریف لائے تاکہ دوسرے لوگول کی معیت بی کعبہ میں داخل مول میں نے آپ کے ساتھ بڑی بدخلتی کا مظاہرہ کیااور نہایت ناشائے انداز میں مفتلو

ک۔ لیکن حضور نے کسی متم کی برہمی اظہار نہ کیا بلکہ بڑے حلم اور بردباری سے میری بدكامي كوبرداشت كيا-البنة برى زى سے مجھے فرمايا:

> كاعتمال تعكك ستزى هذا المعفتاح يوما بسيرى أضعه حَيثُ شِنْتُ -

"اے عثان! یادر کھوایک دن آنے والا بے جب تو دیکھے، گاکہ بیہ منجی ميرے ہاتھ ميں ہو گي اور ميں جس كوچا ہوں گا عطاكروں گا۔"

میں بیہ سکر بو کھلا گیااور میں نے کہا، کیااس روز قریش کی عزت و آبروخاک میں مل چکی ہوگی تیمی تو یہ انتلاب روٹما ہوسکتا ہے؟ حضور نے فرمایا، اے عثمان! جس دن بير تمخي ميرے باتھ ميں ہو گي اس روز قريش ذكيل وخوار نبيس ہول مح بلكه ان كى عزت وشوكت

1\_احرز في بن وطالنا، "الميرة النويه"، جلد2، مني 288

كا آفاب نصف النهار ير جك ربا موكاء بل عَيم أَث يَوْمَرْ فِي وَعَرْتُ وَعَرْتُ وَعَرْتُ

عثان كبتاب كه حضور كايد ارشاد ميرى لوح قلب ير نقش مو كيا- مجه يقين مو كياكه الیائی ہوگا۔ان کی زبان یاک سے جوبات تکلتی ہے وہ لامحالہ ہو کر رہتی ہے۔ میں نے سوچا

کہ میں مسلمان ہو جاؤل لیکن میری قوم کو میرے اس ارادہ کی کہیں بھٹک پڑھی، انہوں نے

مجھے مختی سے جعر کا،اس لئے میں نے ایمان لانے کاار ادور ک کردیا۔

جس روز مکہ فتح ہوا تو حضور نے مجھے عظم دیا کہ کعبہ کی کلید پیش کرو۔ میری کیامجال تھی کہ انکار کر تا۔ فور آگرے چابی لے آیااور بصدادب بارگادر سالت میں پیش کرد ک۔ حضور

نے فرمایا، عثان! حمهیں وہ دن یاد ہے جب میں نے حمهیں کہاتھا کہ ایک روزید کلید میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو جا ہوں گاعطا کردوں گا۔ میں نے عرض کی میار سول اللہ! بیشک آپ نے ایا ای فرمایا تھا۔ یس کوائی ویتا ہوں کہ حضور اللہ کے رسول ہیں۔ سر کار دو عالم

عَلِينَةً نِهُ وَهِالِي مِحْ عطافر مالَى - ما تحد على فرمايخُنُ فيمّاخَ إِلَى تَا ثُمَّ كَالِمَ تَا لَا يَنْزَعُهَا مِنْكُمْ إِلَّا ظَالِهُ الْعِن يه جاني ل لواور ميں يہ حميس ابدتك كيلي و رامول اورجوتم سے يه

كليد چينے گاوہ ظالم ہو گا۔

حصرت علی مر تھنی اور عبدالرزاق کی روایت کے مطابق حضور کے چھاحصرت عباس رضى الله عنمان عرض كى، يَادَسُولَ الله وإحْمَمُ كَنَا الْحِبَابَةَ وَالسِّقَايَةَ إِلَى الله

ك رسول! كعبه ك زائرين كوياني بلانے كى خدمت كے ساتھ ساتھ جميس كعبدكى كليد برداری کاشرف بھی مرحمت فرمائے۔

کین رحمت عالم نے اپنے محترم چپاکی اس عرضد اشت کو شرف قبول نہیں بخشا بلکہ فرمایا آج کادن انتقام لینے کادن نہیں، آج کادن میرے ابر کرم ووفا کے برسنے کادن ہے۔ اس وقت جابی سیدنا علی مرتضٰی کے ہاتھ میں تھی ان کے ہاتھ سے لے کر حضرت عثمان کو ديدي-اور فرمايا:

> خُدُوْهَا خَالِدَةً تَالِدَةً لَا يَنْزَعُهَا مِتَكُمُ إِلَّا ظَالِمٌ (1) "اے عثان! یہ کلید میں صرف حمہیں نہیں دے رہا بلکہ قیامت تک آنے والی تیری نسلول کو بخش رہا ہوا۔ میری عطاکی ہوئی سے کلیدجو تم

> > 1-"سل البدئ"، جلدة، صفحه 366و" خاتم الشيئن"، جلدة، صفحه 1010

ہے چھنے گاوہ ظالم ہو گا۔"

چودہ صدیال بیت چکی ہیں۔ ابھی تک وہ کلید جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں دی تھی انہیں کی نسل میں ہاوریقینا قیامت تک ان کی نسل میں ہی ہاق رہے گی اور کعبہ مشرفہ کی کلید برداری کاشرف انہیں ہی حاصل رہے گا۔

شیبه بن عثمان بن ابی طلحه کااسلام قبول کرنا شده بیزاداده بی ایکانشده میزود اسا کاخ

شیبہ اپنے اسلام لانے کاواقعہ بڑے مزے لے کر خود بیان کرتے تھے۔ آپ بھی

ان کے الفاظ میں میہ واقعہ ساعت فرما کیں: "لوگ فتح کمہ کے بعد ایمان لے آئے مگر میں ا<mark>پنے کفر و شرک پر اڑار ہا۔ نبی کمر م علیات</mark>ہ جب بنو ہوازن کی سرکونی کیلئے کمہ سے روانہ ہوئے ت<mark>و میں بھی ساتھ ہولیا۔ میری نیت می</mark>ے کھی کہ

شایداس سفر میں مجھے کوئی ایسا موقع مل جائے کہ میں حضور پر حملہ کر کے آپ کی شمع حیات کو گل کردوں۔ مسلمانوں نے میدان احد میں میرے باپ، چپااور پچپازاد بھائیوں کا قتل عام کیا تھا، شاید اس طرح میں اپنے عزیز مقتولوں کا انقام لینے میں کامیاب ہو جاؤں۔ میں نے اپنے دل میں یہ طے کر رکھا تھا کہ اگر عرب اور عجم کا ہر مخص اسلام قبول کرلے، میں کی

بھی قیمت پر حضور کی اطاعت قبول نہیں کروں گا۔اسلام ترقی کر رہا تھا۔ لوگ دحرُ ادحرُ حلقہ بگوش اسلام ہورہے تھے لیکن کفر پر ڈٹے رہنے کے میرے عزم میں مزید پچنگی پیدا ہوتی جارہی تھی۔ جب حنین کی جنگ میں دونوں فریق آپس میں تھم گھا ہوئے اور نبی کریم بھی اپنے فچرسے نیچے اتر آئے تو میں نے اس موقع کو غنیمت جانااور اپنی تکوار بے نیام

اول بارس ما جی از آئے تو میں نے اس موقع کو غنیمت جانااور اپنی تلوار بے نیام کریم بھی اپنے فچر سے نیچ از آئے تو میں نے اس موقع کو غنیمت جانااور اپنی تلوار بے نیام کرلی اور میں حضور کے نزدیک ہونے کیلئے آگے بڑھا۔ میں وار کرنے ہی والا تھا کہ آگ کا ایک شعلہ بجلی کی تیزی سے میری طرف لیکا اور میری آئکھیں اس کی چیک سے خیرہ ہو گئیں۔ میں خوف سے کافنے لگا۔ اس کی تیز روشنی سے بحنے کیلئے میں نے اپنی آئکھوں یہ

ہو تئیں۔ میں خوف سے کا پنے لگا۔ اس کی تیزروشی سے بیخے کیلئے میں نے آپی آ تھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس وقت شفیع عاصیاں عظیمہ نے میری طرف متوجہ ہو کر تنہم فربلیا۔ حضور نے میری نیت بدکو بھانپ لیا تھااور میرانام لے کر پکارا، تیا شکیبہ آ اُڈٹ مِنِی "اے شیبا!

مير عن زديك آ جاؤ " جب من قريب موا، رحمت عالم عليه في ابنا وست مبارك مير عند رركه ديا وربار كاه الى من دعاكى:

اَللَّهُ مَّ أَعِنْهُ وَ مِنَ الشَّيْطَانِ اللَّي اللهِ اللهُ الل

"ای لحہ حضور مجھے اپنے کانوں اور آئکھوں سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے اور میرے ول میں حضور کے خلاف جو جذبات جوش مار رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کانام ونشان منادیا۔

" پھر حضور نے تھم دیا ادن فیکھا تیل" میرے قریب آ جااور کفارے برسر پریا ہو جا۔ ش اس جوش وخروش سے کفار پر حملہ آ<mark>ور ہوا</mark> کہ اگر میر اباپ زیمہ ہوتا،وہ میرے سامنے آتا تو میں اس کاسر مجمی قلم کر کے رکھ دیتا۔جب تک یہ جنگ جاری رہی میں دشمنان اسلام

Just 115

جنگ کے بعد میں خدمت اقدس میں زیارت کیلئے حاضر ہولہ حضور پر نور علطے اپنے خیمہ میں تشریف فرمانتھ مجھے دیکھا تو فرمایا:

> يَاشَيْبَهُ الَّذِي أَرَا دَاللهُ خَيْرُ مِثَا أَرَدُتَ بِنَفْسِكَ فَدَالَيْ بِكُلِ مَا أَثْمَرْتُهُ فِي نَفْسِى مِثَالَةُ أَذُكُرُهُ رِئْحِي قَطُ نَقُلْتُ إِنِّى أَشْهَدُ أَنْ لَآ إِلهَ إِلَّا اللهُ وَ

أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ- (1)

"اے شیبہ!اللہ تعالی نے تیرے بارے میں جو ارادہ فرمایا وہ اس ارادہ علی اللہ تعالی نے تیرے بارے میں جو ارادہ فرمایا وہ اس ارادہ سے کہیں بہتر تعاجو تو نے اپنے بارے میں کیا۔ اس وقت حضور علی اللہ میں نے نے میرے دل میں چھے ہوئے جذبات پر مجھے آگاہ کیا حالا نکہ میں نے کسی محض کو بھی الن پر مطلع نہیں کیا تعادیہ سن کر میں بیساختہ کہ اٹھا، بیشک میں گوائی دیتا ہوں اللہ تعالی کے بغیر کوئی معبود نہیں اور میں گوائی دیتا ہوں اللہ تعالی کے بغیر کوئی معبود نہیں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔"

ابوسفیان کے وساوس کاازالہ

امام بیمی نے حضرت این عباس رضی الله عنها کے واسطہ سے بدروایت کیاہے کہ: فقط کمہ کے ایام میں ابوسفیان نے ایک روز و یکھا کہ رسول محرم علی ایک راستہ پر تشریف

لے جارے ہیں اور الل مکہ کا ایک جم غفیر حضور کے بیچے بیچے سر اطاعت خم کے جارہائے۔ یہ منظر دکھے کر ابوسفیان اپنے دل بی دل بی یہ کہنے لگا کہ کاش میں اپنے لوگوں کا افتکر اکٹھا

الله المرتم ايها كرو مع توالله تعالى بحر حمهين وليل در سواكر مه كا\_ابوسفيان بيرار شادس كر مششدر رو كيا در عرض كرنے لگا:

> ٱتُوْبُ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَأَسْتَغُفِيْ اللهَ مِمَّا تَغَوَّمُتُ بِهِ مَا أَيْقَنَتُ أَنَّكَ نَبِي حَتَى السَّاعَةِ إِنِّى كُنْتُ لَكُمْدِكُ نَغُمِى بِذَالِكَ -

"يارسول الله! ميس توب كرتا مول اور وه بكواس جو ميس في اسيخ دل اى

دل میں کیا ہے اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ یہ بات تو میں نے صرف اپنے دل میں کمی تحقی یعنی اگر ایسی باتوں پر بھی آپ آگاہ ہو

جاتے ہیں تواب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی میں "

"בייני

عبدالله بن الزبعر ى كاقبول اسلام

فتح مکہ کے بعدید بھاگ کر نجران چلا گیا۔ حضرت حسان نے اس کی طرف چنداشعار لکھ کر بھیج جن میں اس کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ ان اشعار کو پڑھتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچا تو حضور علیہ الصلوة والسلام محفل میں تشریف فرما تھے۔اسے یوں لگا جیسے نورانی ستاروں کے جمر مث میں چودھویں کا

چاند ضایا شی کردہا ہے۔ سرور عالم علیہ نے نگاہ اٹھا کر جب اس کی طرف دیکھا تو فرمایا، بیہ
ہے ابن الزہر ک۔ اس کے چیرہ پر آج اسلام کانور چنک رہا ہے۔ سرکار کی اس دل موہ لینے
والی گفتگو کو س کر اے بارائے تکلم ہوا۔ عرض کی اکشکد کر عکیہ کیا دسور کی اللہ اللہ اللہ ہے آئے ہیں جس
اُن کُدُواللہ اِللہ اللہ وَ اُنکے عَبْرہ کا وَرَسُوله ہے۔ سب تعریفیں اللہ تعالی کیلئے ہیں جس
نے جھے آج اسلام قبول کرنے کی تو فیق عطافرمائی۔ آج تک بیس حضور سے عداوت کرتا
رہا، آپ کے خلاف لشکر کشی کرتارہا، گھوڑوں، او نول پر سوار ہو کر آپ پر حملہ آور ہوتا
رہا، اگر بھی کوئی سواری میسرنہ آئی تو پیدل چل کر بھی آپ کے خلاف معرکہ آرائی ہے باز
دہا، اگر بھی کوئی سواری میسرنہ آئی تو پیدل چل کر بھی آپ کے خلاف معرکہ آرائی ہے باز
دہا ہی، جب آپ نے مکہ پر علم اسلام لہرادیا تو بیں وہاں سے بھاگ کر نجر ان چلا گیا، میں نے
دل بیں بیہ طے کیا ہوا تھا کہ بی کسی قیمت پر اسلام قبول نہیں کروں گا، لیکن میرے رب
کریم نے جھ پر رحم فرماتے ہوئے میرے دل بیں اسلام کی اور حضور کی مجت کی شعروش
کردی۔ پھر جب اس گرائی کے بارے میں غور کرتا ہوں جس بیں جٹلا تھا تو شرم و ندامت
کردی۔ پھر جب اس گرائی کے بارے میں غور کرتا ہوں جس بیں جٹلا تھا تو شرم و ندامت

اس کی باتیں من کر نی رحت عظاف فاے بشارت دیے ہوئے فرمایا:

ٱلْحَمَٰدُ يِنْوِ الَّذِي هَدَ الْكَ لِلْإِسْلَامِ إِنَّ الْإِسْلَامَ عَيْبُ مُ

مَنا كَانَ قَبَّلُهُ -"سب تعريفين الله كيلي جس نے تخبے اسلام قبول كرنے كى توفيق تبشى

اور من لو کہ جو اسلام قبول کر تاہے تواس کے پہلے سارے گناہ ملیامیث

كرديخ جاتے ہيں۔"

فضاله بن عمير كامشرف بإسلام هونا

فقی کمہ کے بعد فضالہ، حرم شریف میں آیا۔ دیکھانی کریم عظام طواف میں معروف ہیں۔ اس نے ادادہ کیاجب میں پاس سے گزروں گاتو ختر سے حضور پر حملہ کر کے آپ کی زندگی کے چراغ کو بچھادوں گا۔ جبوہ قریب پہنچاتو مرشد پر حق نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اُفْضَدَالَهُ ؟ کیاتم فضالہ ہو؟ عرض کی ہاں، میں فضالہ ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا:

مَاذَاكُنْتَ يُحْيَرِّتُ بِهِ نَفْسَكَ؟ "تمان جي من كيا كفتكوكرر ي تع ؟" اس نے جواب دیا۔ کچھ بھی نہیں، میں تواللہ تعالی کاذکر کررہا تھا۔ حضوراس کابد بہانہ س كربنس ديئے اور فرمايا۔ إمنتغفو الله، فضاله الله تعالى سے مغفرت طلب كرو۔ پھراپتا دست مبارک اس کے سینہ پر رکھااور اس کے بے چین دل کو سکون نصیب ہو گیا۔ فضالہ خود کہتا تھا۔ بخد ا! حضور نے میرے سینہ پرہا تھ رکھ کر جب اٹھایا تو میرے دل کی د ٹیابدل می اور حضور عظی و نیاجهان سے مجھے محبوب معلوم ہونے لگے۔ای وقت اس نے بلا تامل حضور کے دست ہدایت پرست پر اسلام کی بیعت کا شرف حاصل کیا۔ فضالہ کہتے ہیں کہ جب میں حرم شریف سے واپس گھر جارہاتھا میر اگزراس عورت کے پاس سے ہواجس کے یاس بیٹ کریس خوش گیاں کیا کرتا تھا۔ جب میں چیکے سے اس کے پاس سے گزر گیا تواس نے مجھے آواز دی۔ فضالہ! آؤباتی کریں۔ فضالہ نے جواب دیا۔ نہیں ہر گز نہیں۔اورای وقت فى البديه ال كى زبان يراشعار جارى موكة : عَالَتْ هَلُمُ إِلَى الْعَيِيْثِ نَقُلْتُ لَا يَأْنِي عَلَيَّ اللَّهُ وَالْإِسْلَامُ لَوْمَا دَأْيُتِ مُحَمَّدًا وَقِيلِكُ إِلْفَتْحِ يَوْمَ تُكَثِّمُ الْأَصْنَامُ لَوَايُتِ دِينَ اللَّهِ أَضْلَى بَيِّنًا وَالشِّمْكَ يَنْشَى وَجَّهَ الْإِفْلَامُ (1)

"اس نے کہافضالہ آؤ بیٹیس باتیں کریں۔ میں نے کہاہر گز نہیں۔اللہ اور میرادین اسلام مجھے اس بات سے منع کر تاہے۔"

"فتحكمه ك دن اكر توالله ك حبيب محمد مصطفى كواور آپ ك صحابه كو

د يكفتى جس روز بتول كوريزه ريزه كرديا گيا تفا-"

"اس روز تو دیکھتی کہ اللہ کا دین واضح اور روشن ہو گیا ہے اور شرک کے منحوس چیرے کو ظلمتیں ڈھانپ رہی ہیں۔"

ے خوص چرے ہو سی دھائپ رہی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کے والد ابو قحافہ عثمان بن عامر کا مشرف باسلام ہونا

سر ورانبياء على جب مجدحرام من تشريف فرماموع توحفرت صديق اكبراب بوره

مرورہ بیا ہوں بب بدر اس مری رہادے و مرف مدیں ارم باپ کوہاتھ سے بکڑے ہوئے لے آئے۔ رسول اکرم علقہ نے جب دیکھا تو فرمایا۔ "اے ابو بکر اتم اس می کو گھر میں رہنے دیتے۔ تاکہ میں خود اس کے پاس چل کر جاتا"
صدیق اکبر نے عرض کی، یار سول اللہ! بید میرے والد کا حق تھا کہ وہ چل کر حضور کی خدمت اقد س میں شرف باریا بی حاصل کر تا بجائے اس کے کہ حضور اس کے پاس چل کر تشریف لے جاتے۔ نبی کریم عظیم نے ابو قمافہ کو اپنے سامنے بھیلا۔ پھر ان کے سینہ پر دست مبارک پھیرا، پھر فرملیا، اسلام لے آؤ۔ چنانچہ ابو قمافہ نے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام

و سے عبارت بایر ابہر مرفایہ منام ہے اور پی چیدوں دیا ہے ماہ بھی وہ اور اسلام قبول کرنے ا قبول کیا۔ سر کار دوعالم علقے نے حضرت صدیق اکبر کوان کے والد کے اسلام قبول کرنے امراد میں میں میں میں میں میں م

پر ہدیہ حمریک چین کیا۔ نی رحت علقے کا حضرت صدیق اکبر کو یہ فرمانا کہ آپ نے شیخ کو گھر میں ہی رہنے دیا

ہوتاتا کہ میں اس کے پاس چل کر جاتا، اس مصحدت ابو بکر کی عزت افزائی مقصود تھی۔
صحابہ کرام میں یہ شرف بھی حضرت صدیق اکبر کو نصیب ہوا کہ ان کی چار پشتیں مشرف
باسلام ہو عیں اور ان کو محانی بننے کا اعزاز نصیب ہوا۔ حضرت ابو قاف، آپ کے
صاحبزادے ابو بکر صدیق، حضرت صدیق کے صاحبزادے عبدالرحمٰن، اور ان کے
ماحبزادے ابو بکر صدیق، حضرت صدیق کے صاحبزادے عبدالرحمٰن، اور ان کے

صاجزادے محمدید چاروں مشرف باسلام ہوئے اور نی الا نبیاء علیہ الحقید والشاء کے محالی بننے کا بھی انہیں شرف نصیب ہول دوسری طرف سے بھی آپ کویہ اعزاز حاصل ہے کہ ابوقافہ، آپ کے صاجزادے

دوسر فی طرف ہے بی آپ توبید افزاد کا سی ہے کہ ابو کا کہ ، آپ کے صافر ادے ابو کا کہ ، آپ کے صافر ادے ابو کا کہ ، آپ کے صافر ادے ابو کا کہ مان کی صافر ان کی ساتھ کی صافر ان کی سے کا میں میں کی ساتھ کی سے کا میں کی سے کا میں کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی سے کا میں کی ساتھ کی ساتھ

مكه مكرمه مين قيام

رحمت عالمیال عظی نے مکہ فی کرنے کے بعد پندرہ دن تک وہاں قیام فرمایا اور اس اثناء میں مکہ کے نظم و نسق کا تسلی بخش اہتمام کرنے کی طرف اپنی توجہ مبذول فرمائی۔اس موقع پر حضور علی نے مندرجہ ذیل اہم اقد المات کئے:

(1) پہلے روز نی کرم علی نے فانہ خداکو بنول کی نجاست سے پاک کیا۔ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حضور جب بیت اللہ شریف ہیں داخل ہوئے تو حضور کے دست مبارک ہیں

1329 ه، طبع 1، جلد 4، من 25

<sup>1-</sup> اللهام ابو محمد عبدالملك ابن بشام ابن ابوب الحميري (213هـ)، "ميرة اللهام ابن بشام"، القاهره، المطبعه الخيريه،

ایک چیزی تقی جس بت کی طرف اشارہ فرماتے وہ منہ کے تل ذیبن پر گر پڑتا۔ کعبہ شریف کے ہاہران کا سب سے بڑابت ہمل نصب تھا۔ اس کو بھی کھڑے کھڑے کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے اس مقدس گھر کوہر متم کے بتوں کی آلائش سے پاک اور صاف کر دیا۔ اذان بلال

بات نہیں کی۔حضوراس بات پر ہنس پڑے۔ حادث اور عماب نے کہاہم گوائی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان باتوں کو کسی آدمی نے نہیں سنا۔ اگر کسی نے نئی ہو تی تو ہم میں کسی کے کہ اس نے آپ کو ان سے آگاہ کیا ہے۔ ہم گوائی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سے

رسول ہیں۔ سعید بن عاص کے بیٹوں سے ایک بیٹے نے جب حضرت بلال کواذان دیتے ہوئے ساتو

کہنے لگا اللہ تعالی نے میرے باپ سعید پر بڑا احسان فرملیا کہ اس کالے کو کعبہ کی جہت پر کھڑا مواد کیمنے سے پہلے وہ ملک عدم کو سد حارات تھم بن ابوالعاص بولا۔ یہ ایک عجیب وغریب سانحہ ہے کہ بنی جھ کا غلام (بلال) ابوطلحہ کی تغییر کردہ عمارت پر کھڑے ہو کر چی نہاہے۔
اس تمام شوروغل کے باوجود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد نبوی کے
مطابق کعبہ کی حیبت پر کھڑے ہو کر تکمل اذان دی۔ اس ساعت ہمایوں سے لے کر آخ
تک بیروح پر ور کلمات اس فضا میں گونج رہے ہیں اور نور برسارہے ہیں۔ اور قیامت تک
ایسانی ہو تارہے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ۔

بت كدول كومسمار كرنے كا حكم

(3) حضور علی نے کہ مکرمہ کے گردونواح میں جو بڑے بڑے صنم کدے تھے ان کو تباہ و بریاد کرنے اور ان کے بنول کو پارہ پارہ کرنے کے لئے مجاہدین کے مختلف دستے ان کی طرف دوانہ کئے۔ طرف دوانہ کئے۔

ھرف روانہ ہے۔

(الف) حضرت خالد بن ولید کوان کے صنم اکبر عزی کوریزہ ریزہ کرنے کے لئے روانہ فرمایا۔ یہ بت خلہ کے مقام پر ایک مکان میں تھا جس پر تین مجبور کے در خت اگے ہوئے تھے۔ قریش، بنو کنانہ اور مضر کے قبائل اس کی پوجاکیا کرتے تھے اور اس کے استمان کا متولی بنی سلیم قبیلہ کا ایک خاند ان بنو شیبان تھا۔ جب عزی کے پہرہ واروں کو اطلاع کمی کہ خالد بن ولید اپنے خاند ان بنو شیبان تھا۔ جب عزی کے پہرہ واروں کو اطلاع کمی کہ خالد بن ولید اپنے خاند ان بنو شیبان تھا۔ جب عزی کے پہر وواروں کو اطلاع کمی کہ خالد بن ولید اپنے کا ہوئے اور ہیں تو کست و نابود کرنے کے لئے بروجتے چلے آ رہے ہیں تو اس نے اپنی تموار عزی کی گردن میں آویزال کردی۔ پھر وہاں سے تیزی سے بھاگا تا کہ پہاڑ کی کی غار میں پناہ لے سکے۔ وہ بھاگا تا جارہا تھا۔

کی کی غار میں پناہ لے سکے۔ وہ بھاگا جارہا تھا اور یہ اشعار گنگا تا جارہا تھا۔

م کی کی غار میں پناہ لے سکے۔ وہ بھاگا جارہا تھا اور یہ اشعار گنگا تا جارہا تھا۔

ایا عارشیای سِده لاسوی که علی خالیه اَلْقِی الْقِنَاعَ وَشَمِیوی تَاعَزُّانُ لَمُ تَقْتُلِی الْمُرَّءَ خَالِدًا وَبُوْی بِاِثْهِ عَاجِلِ اَوْ تَنَعَیَ مِیْ(1) "اے عزی!اس تلوارے خالد پر ایا بحر پور واد کرجو خطانہ ہو۔ آج

اپنے چیرہ سے نقاب الث دے اور اپنی آسٹین چڑھادے۔" "اے عزی!اگرتم اس محض خالد کواس د فعہ قتل نہیں کروگی توسارے

گناه کابو جھ تمہاری گردن پر ہوگا۔"

جب خالد دہاں پنچے تو اس مکان کو گرادیا۔ اس کے بعد لوٹ کر بارگاہ رسالت میں حاضری دی۔ حضور نے پوچھاکیا کوئی چیز خم نے دیکھی؟ عرض کی، یارسول اللہ! کوئی چیز نہیں دیکھی۔ حضور نے حضرت خالد کو فربایا، تم نے پچھ نہیں کیا۔ پھر لوٹ کر وہاں جاؤاور مقصد کی سحیل کرو۔ جب آپ وہاں پنچے تو اس کو شھے سے ایک سیاہ فام عورت جس نے ایپ بال بھیرے ہوئے تھے نکلی، وہ واویلا کر رہی تھی، حضرت خالد نے اس پر اپنی تکوار بلند کی اور یہ شعر کہتے ہوئے اس پر تکوار کاوار کیااور اس کاکام تمام کر دیا۔

يَاعُزِّى كُفْرَانَكِ لَاسْبُحَايِكِ

إِنِّ أَيْتُ اللهَ قَدُ أَكُنَ لَكِ (1)

"اے عزی ایس تیر اا نکار کرتا ہوں اور تیری پاکی بیان نہیں کرتا۔ میں نے دیکھ لیا ہے کہ اللہ تعالی نے تہمیں ذلیل ورسوا کر دیا ہے۔"

سے دیچے تاہم مکان کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیااور اس میں جو قیمتی اموال تھے وہ ایر سے میں المصر میں اخت میں تبدیل کر دیااور اس میں جو قیمتی اموال تھے وہ ایر سے میں المصر میں اخت میں المامی الدیکا الدیکا الدیکا الدیکا الدیکا الدیکا الدیکا المامی کا میں میں کا میں

لے لئے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کرساراماجرابیان کیا۔ فرمایا۔ تِلْکَ الْعُذَرِٰی وَلَا تُعْبَدُهُ آبکہ ایمی عزی تھی اب بھی بھی اس کی پرسٹش نہیں کی جائے گی۔(1) یہ واقعہ 25مرر مضان

المبارك كو بيش آيا-

حضرت عمرو بن العاص كي سواع كي طر ف روا تكي

سواع، ہزیل قبیلہ کابت تھاجس کی وہ پرستش کیا کرتے تھے۔ سر کار دو عالم علیہ نے اس کو ریزہ ریزہ کرنے کیلئے حضرت عمرو کہتے ہیں کہ جس کی دوانہ کیا۔ حضرت عمرو کہتے ہیں کہ جس میں اس سواع نامی ہیں۔ کہا یہ اواقعالہ

جب میں اس سواع نامی بت کے پاس پہنچا تواس وقت اس کے پاس ایک خادم بیشا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے بوچھا تمہار اکیاار ادہ ہے؟ میں نے کہا مجھے اللہ کے رسول نے تھم دیا ہے کہ

میں اس بت کو گرا کر پیوند خاک کر دول۔اس نے کہا۔ تم ایسا نہیں کر کتے۔ میں نے پوچھا کوا رہاں نے کا ک میں مار ذاع خور کر رکا میں زیا سے محمد کتا ہو اوران

كيوں؟اس نے كہاكہ بيربت اپناد فاع خود كرے گا۔ ميں نے اسے جھڑ كتے ہوئے كہانادان!

1-الينا

2\_الينا

ا بھی تک تم باطل پراڑے ہوئے ہو۔ تیر اخانہ خراب۔ کیابیہ کچھ سنتااور دیکھتاہے؟ پھر میں اس بت کے اور زیادہ قریب ہوا۔ میں نے اس پر دار کر کے اسے کھڑے کھڑے کر دیااور اپنے مجاہد ساتھیوں کو تھم دیا کہ اس کے معبد کو گرادیں اور جہال بیر اپنے قیمتی اموال رکھتے ہیں وہ نکال لیس۔ لیکن وہ معبد بالکل خالی تھا۔ دہاں کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے سواع کے خادم ہیں وہ نکال لیس۔ لیکن وہ معبد بالکل خالی تھا۔ دہاں کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے سواع کے خادم

ہیں وہ نگال یک۔ یہن وہ معبد بانش حال تھا۔ وہال چھ علی نہ تھا۔ یک سے سوائ۔ سے کہا، اب تم نے دیکھا تمہارے اس جمو نے خداکا کیاانجام ہوا؟اور وہ فور اُبولا

أسلمت يتورت العلمين

مناة: معلل کے مقام پر ان کا ایک بہت بڑا بت تھاجی کانام منات تھا۔ اوی، خزر ج اور غسان کے قبائل کے مقام پر ان کا ایک بہت بڑا بت تھاجی کار دوعالم علی کے سعد بن زید الاشہلی کو جس سواروں کے ساتھ روانہ فرملیا تاکہ منات کے کلاے کلاے کلاے کر دیں۔ اس کے پاس بھی اس کا ایک خادم موجود تھا۔ اس نے حضرت سعد ہے ہو چھا آپ کیے آئے ہیں؟ آپ نے فرملیا، میں تہاے اس جھوٹے خدا کو گرانے کیلئے آیا ہوں۔ اس نے کہا تم جانو اور وہ جانے، میں کوئی مداخلت جمیں کروں گا۔ چنانچہ وہ ایک طرف ہو گیا۔ حضرت سعد چل کر جانے، میں کوئی مداخلت جمیں کروں گا۔ چنانچہ وہ ایک طرف ہو گیا۔ حضرت سعد چل کر مناة کی طرف گئے۔ وہاں ہے ایک عرباں عورت نگلی جو سیاہ فام تھی۔ اس کے سر کے بال محمل ہوئے تھے۔ وہ واویل کر رہی تھی اور سینہ کوئی کر رہی تھی۔ اس کے نوکر نے کہا، کھرا ہے جانم ہوئے دوائی کر دیا۔ سعد نے اس عورت پر وار کیااور اس کو قبل کر دیا۔ اس کے مؤن نے ہی کوئی جہتی ہوئی جہتی ہوئی۔ فرمان دسانت کی تھیں کر دیا۔ اس کے مؤن کے مؤن سے بھی کوئی جہتی ہوئی جیس تاریخ تھی۔ (1) بعد حضرت سعد واپس آئے۔ اس دن د مضان السارک کی چو ہیں تاریخ تھی۔ (1)

## انصار عليهم الرضوان كے وسوسول كاازاله

جب کمد فتح ہو گیا۔ اسلام کی عظمت کا پر جم اس کی نورانی فضاؤں میں لبرانے لگا۔ نی کریم علیہ الصلوۃ والسلیم نے اپنے خون کے پیاہے دشمنوں کیلئے عنوعام کا اعلان فرما کر ان کے دلوں کو بھی فتح کر لیا۔ فتح مبین کے ان مرت بخش اور فرحت آگیں لمحوں میں انصار کو ایک اندیشہ نے بے قرار کر دیا۔ وہ جانتے تھے کہ کمہ کرمہ میں اللہ تعالی کا مقدس گھرہے۔

<sup>1-</sup> هر كن محد من ميدالاس (م734 م). "ميدالنالا و في نوان المفادى والمعاكر والمير"، وروت والمر قد رب ت، جلد 2، مؤ 184-185

جس کے باعث اس خطہ کو بردی عظمتیں اور عزتیں نصیب ہو گئی ہیں۔ یہی شہر رحمت عالم علیہ کی جائے ولادت بھی ہے۔ سر کار دو عالم علیہ کے قبیلہ نے عداوت وعناد کی سابقہ روش ترک کر کے اطاعت وغلامی کاطوق اپنے گلو کی زینت بنالیا ہے۔ان کھات میں انصار کو ید خیال بار بار ستانے لگا کہ کہیں ان کا محبوب رسول انہیں چھوڑ کر اپنے پر انے وطن میں اقامت پذیرند ہوجائے۔اپ محبوب سے جدائی کاصدمدان سے برداشت ند ہوسکے گا۔ بد ورو فراق کے مارے قلب حزیں کی تسکین کیلئے کہال جائیں مے ؟ اپنے حبیب کریم علیہ الصلؤة والتسليم كى جدائى كالقور كرك وه لرز لرز جايا كرت\_ ان کاہادی ومرشد بھی ان کی ان بے چینیوں سے بے خبرنہ تھا۔ ایک روز سر کار دوعالم علیہ این جال نار محابہ سمیت صفاکی پہاڑ<mark>ی پر</mark> تشریف فرما تھے۔ نبی کریم سکی نے دعا كيليح ابي وست مبارك اشحاع اسلام كى سر بلندى اور اسلام ك مخلص مجاهدين كى فلاح دارین کیلے بڑے عجز ونیازے التجاعی کیں۔ دعاکے بعد حضور پر نورایے انصار کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے دریافت کیا کہ تم آپس میں کیا گفتگو کردے تھے ؟ انسار نے بات کو عالناحا باليكن حضور نے بار بار اصرار فرمايا توانبول نے اسے قلب حزيں كى داستان در د پيش کرنے کی جدادے کرلی۔ دلواز آتانے ان کے دلوں کو پریشان کرنے والے وسوسوں کو بمیشہ کیلئے یہ فرما کر ختم مَعَاذَاللهِ ؛ ٱلْمُحَيِّا عَيَاكُمْ وَالْمُمَاتُ مَمَاتُكُمُ " یعنی میں اس خیال ہے اللہ تعالی کی بناہ مانکیا ہوں کہ میں حمہیں چھوڑ كريبال آباد ہو جاؤل۔ ميرى زندگى اور ميرى موت تبارے ساتھ اس مم كے تمام وسوسوں كواپنے دل سے تكال دو۔الله تعالى نے تمہارے ساتھ ميرى مدد فرمائی ہے جبکہ مکہ والول نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ یہ فتح مبین تمہاری مخلصانہ اور جا تکسل ماعی کا نتیجہ ہے۔ میں تمہیں چھوڑ کر چلے آنے کا تصور تک بھی نہیں کر سکتا۔ پھر ایک مرتبه فرمليا: تَوْلَا الْهِجْمَةُ لَكُنْتُ إِمْوَامِنَ الْآنْصَادِ وَلَوْسَلَكَ النَّاسُ

مِنْهُ عَمَّا وَسَلَكَ الْكَنْصَادُ مِنْهُ عَبَّا لَسَكَنْتُ شِعْبَ الْكَنْصَادِ (1)
"اگر جحرت نه ہوتی تو میں انصار کے قبائل کا ایک فرد ہوتا۔ اگر انصار
ایک وادی میں چلیں اور باقی لوگ دوسری وادی میں چلیں تو میں اپنے
لئے اس وادی کو اختیار کروں گاجس میں انصار چل رہے ہوں گے۔"

حضور کے اس ارشاد کے بعد انصار کے بے قرار دلوں کو اطمینان ہو گیا اور سر کار دو عالم متابقہ نے جو فرمایا، اے عملی جامد پہنا کرسب کو مطمئن کردیا۔

ابلیس لعین کی چیخ

حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ جس روز نبی رحت علی نے کمہ وہ کی ا (اس روز شیاطین جن وانس کے گھروں میں کہرام چ گیا) فرط غم واندوہ سے ابلیس نے الی زور سے چنے ماری کہ اس کی اولاد جہال کہیں تھی سب نے سی۔ سب دوڑ کر اس کے پاس حاضر ہوگئے۔ ابلیس نے کہا:

> إِيُّا مُنُوْا آنُ تَرُدُّوُا أُمِّنَةً مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِلَى الشِّمُ لِكِ بَعْدَ يَوْمِكُمُ هِنَا وَلِكِنُ ٱ فُشُوَّا فِيهَا - يَعْنِي مَكَّةُ النَّوْجَ وَالشِّعْرَ

"اے میرے بچو! اب اس بات سے تم مایوس ہو جاؤکہ محمد مصطفیٰ (عَلِیْنَةً) کی امت کو آج کے دن کے بعد تم شرک کی طرف لوٹا دو گے۔البتہ ان میں نوحہ اور شعر گوئی کو عام کر دو۔"

آج کل بعض متشدد طلقوں کی طرف ہامت محربہ کے سواد اعظم پر مشرک ہونے کا فتوی لگایا جاتا ہے۔ اور بڑے دھڑ لے سے فرزندان توحید کو مشرک کہا جاتا ہے۔ قاریکن کی خدمت میں رحمت عالم علی کے ایک خطبہ کا ایک اقتباس پیش کیا جاتا ہے۔ یہ خطبہ حضور

خدمت میں رحمت عام عظیم کے ایک خطبہ کا یک افتباس ہیں کیا جاتا ہے۔ یہ خطبہ حصور فرمایا تھا۔ اے اپنی آخری علالت کے لیام میں مجد نبوی شریف کے منبر پر بیٹھ کرار شاد فرمایا تھا۔ اے امام بخاری اور امام مسلم نے صحیحین میں روایت کیاہے جس کی صحت کے بارے میں کسی کو

شک و شبه کی مخبائش نہیں۔

تُمَّ طَلَعَ عَلَى الْمِنْ بَرِفَقَالَ إِنِّى بَيْنَ أَيْدِيكُمُ فَرَطُ وَانَا عَلَيْكُمْ شَهِيكٌ فَإِنَّ مَوْعِنَ أُوالْغُوضُ وَإِنِى لَانْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَقَاهِى هِذَا وَإِنِى قَدُ أُعْطِيتُ مَقَلَيْعَ خَزَاثِ الْدُرْفِ وَإِنِّى لَشَتُ أَخْتَى عَلَيْكُمْ أَنْ ثُشْرِكُو العَيْدِي وَلِكِنَ أَخْتَى عَلَيْكُمُ اللَّهُ نَيَا أَنْ تُنَافِئُو افِي اوَتَهْلِكُو الْعَلْمِي مَلَكُمَ مَنْ كَانَ

اللهُ (1)

"منبر پر تشریف فرما ہو کرنی کرم عطاق نے فرمایا: بیس تمہارا پیشرو ہوں۔ بیس تم کا اور بیشک حوض کوٹر پر میزی تم سے ملا قات ہو گااور بیشک حوض کوٹر کود کھے رہا ہوب۔ جھے زین کے خزانوں کی تنجیاں عطافرمادی گئی ہیں۔ جھے قطعامیہ اندیشہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ البتہ جھے خدشہ ہے کہ تم دولت اکشی کرنے کیلئے ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرو گے۔ اور جس طرح پہلے لوگ بلاک ہوئے تھے تم بھی بلاک ہوگے۔"

مکہ سے روا تگی ہے پہلے ،والی کاا متخاب

فتی کمہ کے بعد سرکار دوعالم علی نے تمام اہم امور کو طے کرنے کیلئے پندرہ روز تک وہاں قیام فرملی۔ اس عرصہ میں شاید ہی کوئی مردیا عورت باقی رہ گئے ہوں جنہوں نے نبی رحت کے دست حق پرست پر اسلام کی بیعت نہ کی ہو۔ ان نو مسلموں میں سینکڑوں حضرات ایسے تھے جو ہوی اہلیة اور صلاحیتوں کے مالک تھے۔ ان تمام میں سے سرکار دوعالم میں ایسے کے عماب بن اسید کو منتخب فرملیا۔ اس وقت ان کی عمر صرف ایس سال تھی۔ انہیں تھم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھلیا کریں۔

حضور كريم نے انہيں فرمايا:

اے عماب! کیاتم جانے ہو کہ میں نے کن لوگوں پر حمہیں والی مقرر کیا ہے؟ پھر فرمایا- میں نے حمہیں اللہ عزوجل کے خاص بندوں پر والی مقرر کیا ہے اور

<sup>1</sup>\_ابوالحن على الندوي، "السير ة المنبوب."

اگر میری نظر میں اس منصب کیلئے تم ہے کوئی بہتر آدمی ہوتا تو یقینا میں اس کو اس منصب پر فائز کر تا۔ اب جاؤا ہے فرائض انجام دو۔ میں نے اللہ کے خاص بندوں پر حمیمیں والی مقرر کیا ہے۔ (بید کلمات حضور نے تمین مر تبد دہرائے) میں حمیمیں ان کے بارے میں بھلائی کی وصیت کر تا ہوں۔

حضرت عمّاب رضی اللہ عند مومنین کیلئے بڑے فرم خوتھے اور کفار کے لئے بڑے سخت عقد ان کے علاوہ حضور نے حضرت معاذین جبل کو مکہ میں معلم کی حیثیت سے متعین فرمایا تاکہ وہ مسلمانوں کو دین اسلام کے عقائد، عبادات اور دیگر احکام کے بارے میں انہیں

لیم دیں۔ حضور سر در عالم علی نے گور زیکہ <mark>حضرت عمّاب کیلئے ایک در ہم یو میہ و خلیفہ مقرر</mark>

فرایا۔ حضرت عماب فربایا کرتے ایک در ہم ہے جم مخص کا پیٹ نہیں بحر تااللہ تعالیاس فرباید حضرت عماب سے ایک در ہم ہے جم مخص کا پیٹ نہیں بحر تااللہ تعالیاس کے پیٹ کو بھی ہیر نہ کرے۔ ایک دن آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فربایا، اے لوگواجو آدمی ایک در ہم یو میہ وظیفہ کے باوجود بجو کار ہتا ہے اللہ تعالیاس کے کلیجہ کو بمیشہ بحو کار کھے۔ رسول اللہ علی نے میرے لئے ایک در ہم روزانہ وظیفہ مقرر فربایا۔ جھے اب کی چیز رسول اللہ علی نے میرے لئے ایک در ہم روزانہ وظیفہ مقرر فربایا۔ جھے اب کی چیز کی حاجت نہیں۔ آپ اس منصب پر حضرت صدیق آکبر کی خلافت کے اختمام تک فائز رہے۔ حسن اتفاق ملاحظہ ہو کہ انہوں نے بھی والی اجل کو اس وقت لیک کہا جس روزاللہ کے۔

تعالیٰ کے محبوب کایار عار صدیق اکبر رائی ملک بقاموا (1)۔ رضی اللہ عنہ و عن سائر الصحابۃ۔ رومانیہ کے وزیر خارجہ کے تاثر ات

کونستانس جور جیووز برخار جدرومانیے نے فتی کمہ کے ذکر کا افتقام کرتے ہوئے چندامور کی طرف اشارہ کیاہے جن کے مطالعہ سے قار عین کی معلومات میں اضافہ کی امید کی جاسکتی ہے۔ اس لئے یہال ان امور کو نقل کرنا مناسب سجمتا ہوں تاکہ ہمارے قار عین بھی مستفید ہو سکیں:

فاتح قلوب وعقول علی نے جس روز کعبہ مقدسہ کو اصنام واو ٹان کی نجاستوں سے باک کیااور مکہ کی شرک آلود فضاؤں میں پر جم اسلام کولہر لیا،اس روز کعبہ کے مخزن میں چار

<sup>1</sup>\_شوتى ايوخليل،" (كلك."

سوبیں متقال زرخالص موجود تھا۔ صادق وامین نی نے اعلان فرمایا کہ اس زرخالص کو کوئی ہاتھ تک ندلگا ہے۔ یہ بدستور کعبہ کے خزانہ میں محظوظ رہے گااور اسے بیت اللہ شریف پر (1)-8210123-(1)

فتحکم کے بعدوس روز کی مدت میں دو ہزار قریشیوں نے اسلام قبول کرنے کا اعلان كيا\_اس كاطريقه بيه تفاكه جو قريثي اسلام قبول كرنا جا بتاوه سيدنا فاروق اعظم رضي الله عنه كے سامنے سے گزر تا۔ كلمه شهادت ير حتااوريد وعده مجى كرتاكہ وه آئنده كى ياك دامن خاتون کے ساتھ بدکاری نہیں کرے گا۔ بدکاری سے اجتناب کااعلان ہر مسلم کے لئے اس لئے ضروری قرار دیا گیا کہ مکہ میں زناکاری کارواج عام تھا۔ پیشہ ور عور تول کے مکانوں پر جھنڈ البرایا كر تاجواس بات كا علان تھاكد يبا<mark>ل فساق و فجار مردول كے استقبال كے لئے ا</mark>ل جیسی بازاری خواتین موجود ہیں۔ وہاں جا کر بد کاری کرنے سے کسی کوشر مانے کی ضرورت نہ تھی۔اس لئے ہر نومسلم کیلئے جو یا کیزہ مسلم معاشر ہ کا فرد بنیا جا ہتا تھا،اس کے لئے ضرور ی تھاکہ وہ شہاد تمن کے اعلان کے ساتھ یہ بھی اعلان کرے کہ وہ آ کندہ اینے وامن عفت کو ہر گز آلودہ نہیں ہونے دے گا۔ کمہ کاشہر جواس زمانہ میں سیای کاروباری مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ نہ ہی مرکز مجمی تھا، وہال فتق و فجور کا دور دورہ تھا۔ اسلام کے نور کے تھلنے مے صرف بنوں کی خدائی کائی تختہ الث نہیں گیا تھابلکہ فتق وفجور پر بھی پابندی لگادی گئ تھی۔ تقوی دیار سائی کے عبد کا بھی آغاز کر دیا گیا تھا۔ مکہ کے اہل ثروت کھلے بندول ہے

خواری کا شوق بورا کیا کرتے اور قمار بازی ہے اسنے دلوں کو لبھایا کرتے۔ مکہ کے افق پر اسلام کے آ فآب کے طلوع مونے سے ان قباحتوں کو ہمیشہ کیلئے خم کردیا گیا۔

فتح مکہ کے بعد سر ور عالم علی پندرہ روز تک یہاں تشریف فرمارہ۔ حضور کی طلعت زیبا کے نور کی کرنیں قلوب واذبان کو مطلع انوار بنائی رہیں۔اس عرصہ میں مکہ کے تقریباً تمام باشدول في اسلام قبول كرايا سَهَاتُمُ الْحَقُّ وَمَن هَقَ الْتَهَاطِلُ إِنَّ الْتَهَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا

كادل افروز منظر كمد ك كوشه كوشه يس د كھائى دين لگا-(2)

<sup>1-&</sup>quot;نظرة مديدة" منحد 359

## نبی اکرم علی ہے مثال عسکری قیادت فتح کمد کے تاریخ ساز معرکہ کے تعقیل حالات کا آپ نے مطالعہ فرمالیا۔ اگر چہ سرور

عالم علی کا ہر اقدام اپنے اندر مجزانہ شان رکھتا ہے۔ لیکن چندایے واقعات بھی ہیں جو قار علی کا ہر اقدام اپنے خصوص اقدام کی تاریخ کے طالب علموں کے لئے خصوص

اہمیت کے حامل ہیں۔اگروہ ان کا بغور مطالعہ کریں گے توخود ان کی جنگی صلاحیتوں کو نشوونما

پانے کازریں موقع ملے گا۔اس میدان میں ہادی ہر حق کے نقوش پاکواگر وہ اپناخصر راہ بنا کیں کے تو وہ اس کی ہر کت ہے فن حرب کو ایسا مواد فراہم کریں گے کہ جنگیں تباہی و ہربادی کا نقر مصر زیر سال پر نہ عواز انڈیکسلئے امریس ماؤ ہے کی دیجے میں نامیں ہوا ہاگی

نتیب ہونے کے بجائے نوع انسانی کیلئے ام<mark>ن وعا</mark>فیت کی روح پر ور نوید ٹابت ہوں گی۔ فرزند ان اسلام قبل ازیں بیشار معرکوں میں کفار کے سر غرور کو خاک میں ملا چکے تھے

اور ان کی شجاعت و بہادری کے کھو کھلے نعروں کی قلعی کھول بچکے تھے۔ معرکہ بدر، غزوہ ا احزاب اور غزوہ خیبر وغیرہ میں انہول نے اپنی قوت ایمانی ہے دعمن کے ٹڈی دل لشکروں کو شرم ناک ہزیموں سے دو چار کیا تھا۔ ابوسفیان نے جزیرہ عرب کے تمام بت پرست

وسرم ما ك جر سول سے دو چار ميا ها ابو طوان سے بر رو مرب سے مام بت پرست قبائل كى اجماعى قوت كے ساتھ مدينہ طيبہ پر دھاد ابولا تعاد انہيں يقين تعاكد وہ مسلمانوں كا نام د نشان تک منادیں گے اور د نیا كے نقشہ سے مدینہ كى بستى كو ملياميث كردیں گے۔ ليكن اسلام كے شير ول نے كفروشرك كى لومڑيوں كو اس جنگ ميں وہ شرم ناك فكست دى كہ

اعلام سے بیروں سے سرو مر ک کی وسریوں وال بیک یاں وہ سرم ماک مست دی کہ ان سے کا کہ ان مست دی کہ ان کے غیرہ کرنے ان کے غبارہ سے بمیشہ کیلئے ہوا نکل گئی۔ ہادی انس و جان علیقے نے اس وقت بر ملااعلان فرما دیا کہ آئند کفار کو ہم پر حملہ کرنے کی مجھی جر اُت نہ ہوگی، اب ہم ہی ان پر حملہ آور ہوا کہ بیرے

صلح حدید کے بعد فرزندان اسلام کوجب مکہ میں آمدور فت کی آزادی حاصل ہوگئ اور دیگر مشرک قبائل میں بھی وہ آنے جانے بگے تو بہت سے دل جو کفر کی ظلمتوں میں

ڈوبے ہوئے تنے ، وہاں اسلام کانورروشی پھیلانے لگا۔ مکہ میں اب شاید ہی کوئی گھراندرہ گیا ہو جہاں گھرکے کسی نہ کسی فردنے اسلام قبول نہ کر لیا ہو۔ رحمت عالمیاں اپنے جال نثار

غلامول کے ساتھ جب صلح حدیبیے کے دوسرے سال عمرہ کی قضاکیلئے تشریف لائے تو فرزندان اسلام کی شان جلال و جمال سے اہل مکہ ایسے مرعوب ہوئے کہ ان میں یہ حوصلہ

ہی دم توڑ گیا کہ وہ پھر مجھی مسلمانوں کو دعوت مبارزت دے سکتے۔ جس سیجتی اور اتحاد کا مظاہرہ جنگ بدرے پہلے کیا تھااور اپنے باطل معبودوں کی جھوٹی خدائی کو بچانے کے لئے جس جوش و خروش کے ساتھ انہوں نے جنگ احزاب میں مدینہ پر چڑھائی کی تھی،اباس کانام ونثان تک ہمی باقی ندر ہاتھا۔ مکہ کی نصف کے قریب آبادی حلقہ بگوش اسلام ہو چکی متھی۔ نیز ابو جہل اور ابولہب کی ہلاکت کے بعد الل مکہ جاند ارقیادت سے بھی محروم ہو کیے تھے۔ابان کی قیادت کی باگ ڈور ابوسفیان کے ہاتھ میں تھی جس کواس کی بیوی مجمع عام میں گالیاں نکالتی تھی اور اس کی مو چھیں مر وڑ کر لوگوں کو کہتی تھی کہ اس بد بخت تیل کے مظے کوموت کے گھاٹ اتاردیں۔ جب الل مكد كے دلول ميں اسے بتول كى خدائى كے بيانے كے لئے وہ جوش و خروش دم توڑ چکا تھا۔ جب مکہ کی آبادی کا کافی حصہ طقد بگوش اسلام ہو چکا تھا۔ جب ابوجہل جیسی وبنگ قیادت کے بجائے ابوسفیان کی کمزور اور بے جان قیادت نے جگہ لے لی تھی۔ اب مکہ ر چرهائی کرنے میں مسلمانوں کو کسی خطرناک مقاومت کا اندیشہ نہ تھا۔ اگر اسلامی افتکر کی تعداد دو تین ہزار ہوتی تب بھی وہ باسانی مکہ پر قبضہ کر سکتے تھے۔ لیکن سر ورعالم علیہ نے اس مہم کے لئے اس قدر تیاری فرمائی کہ آج تک کمی جنگ کیلئے نہیں فرمائی تھی۔نه صرف تمام مہاجرین اور انصار کو اسلامی انتکر میں شریک ہونے کا تھم دیا بلکہ بیر ون مدینہ جو قبائل آباد تھے ان میں جن خوش نصیبوں نے اسلام قبول کیا تھاان کو بھی تاکیدی تھم بھیجا کہ وہ سب اس ماه رمضان میں مدینه طیبه میں حاضر ہو جائیں۔اس غیر معمولی تیاری کا مقصد میہ تھا كه اس معركه مين ناكامي كاليك فيصد احمال بهي باقي ندره جائے۔ قائد لشكر اسلاميال عليہ كفروشرك كے مركز مكه ير بر صورت ميں قبضه كرناجائے تھے تاكه يد جنگ كفار كے ساتھ آخری اور فیصلہ کن ثابت ہو۔ اللہ تعالی کا وہ مقدس گھرجس کو حضرت خلیل نے محض اس لئے تغیر کیا تھا کہ وہاں صرف الله وحدہ لاشریک له کی عبادت کی جائے، وہاں اب تین سو ساٹھ اند سے اور بہرے خداؤل کی دھوم دھام ہے بد جایات ہور ہی تھی۔اس مہم کامقصد سے تھا کہ اس مقدس گھر کو بتوں کی نجاست سے ہمیشہ کیلئے پاک کر دیا جائے تاکہ انسان صرف الله تعالى كى ذات بي بمتاك سامنے تحده ريز بول-اس سلسله میں دوسر ااہم اقدام جونبی رحت نے فرمایا، وہ یہ تھاکہ اس مہم کو مکمل طور پر

صيغه راز ميں رکھا گيا تاكه دستمن قبل از وقت اس مهم پر مطلع موكر مقابله كيلئ تياري شروع نہ کردے اس مقصد کیلئے مدینہ طیب کے تمام راستوں کی تاکہ بندی کردی می اور ہر اہم جگہ پر پہرے دار مقرر کر دیئے تاکہ و مثمن کا کوئی جاسوس ندمدینہ طیبہ میں داخل ہو مکے اور نہ يبال سے معلومات حاصل كر كے باہر فكل سكے۔اس اہم كام كانچارج اس مروم شاس في كريم عليه الصلوة والتسليم نے حضرت فاروق اعظم رضى الله عنه كو مقرر فرمايا۔ان سے زيادہ بیدار مغزاور لقم و نسق کے معاملہ میں ماہر اور کون ہو سکتا تھا۔ آپ جب مجی کی اجنی آدی کو مدیند طیب میں داخل ہو تایا لکتا دیکھتے تواس کو پکڑ لیتے۔اس کے بارے میں پوری طرح چھان بین کرتے۔ تب اس کور ہا کرتے۔ اس داز داری کا مقصد بد تھا کہ بدحملہ وسمن راچاتک کیاجائے۔اس حملہ کے بارے میں اس کو پہلے سے کوئی معلومات میسرنہ ہوں تاکہ وہ تیاری کر کے اسلامی لشکر کاراستہ رو کنے کی جر اُت بند کر سکے۔ ان ظاہری انظامات کے باوجود حضور بڑے عجز و نیازے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں بد دعا بھی مانگا کرتے تھے: النی! اہل مکد کی آتھوں کو اندھااور ان کے کانوں کو بہرہ کر دے تاکہ جاری ان تیاریوں سے وہ بے خبر رہیں۔ای دعاکی برکت تھی اور انہی دانشمندانہ كوششولكا بتيم تحاكه اتنابرا الشكرمدينه طيب روانه موكرم الظهر الن تك جومكه سے چند مراحل کے فاصلہ پر ہے، پہنچ کیالیکن کفار کواس کی کانوں کان خبر تک نہ ہوئی۔جب راہبر انسانیت اینے جال شاروں کے اس لشکر جرار کے ساتھ مرانظیمر ان تک پینچ گئے تواب اپنے لشکر کی پیش قدمی کو صیغہ راز میں رکھنے کی ضرورت نہ رہی۔ بلکہ جاہ و جلال کے ساتھ اپنی پوری طاقت کے مظاہرہ کرنے کا وقت آگیا۔ چنانچہ مرالظمران کے مقام پر شب باشی کا يروكرام طے جول سركارنے مجاہدين اسلام كو حكم دياكہ اس وسيع وعريض وادى بي اين فیے نصب کریں اور ہر خیمہ کے سامنے آگ کا الاؤروش کر دیں پہال تک کہ رات کی تاری یس آگ کی چک آ محصول کو خیرہ کرنے گئی۔ میلول میں تھیلے ہوئے الشکر اسلام کے اس كيب كوجب الل مكه نے ديكھا تووہ موش وحواس هم كر بيٹھے۔ ابوسفيان اپنے دوساتھيوں کے ساتھ جب اسلامی کیمپ کے قریب پہنچاتو یہ پر جلال اور مرعوب کن منظر و کھے کر ہکا بکا حضور انور نے اپنے چند مجامدین کو تھم دیا کہ ابوسفیان مرانظمر ان میں آیا ہواہے،اے

گڑ کر میر سپاس لاک مسلمانوں نے اس کو ڈھویڈ نکالااورا سے گڑ کربارگاہ نبوت ہیں حاضر کردید حضور نے حضرت عباس کو تھم دیا کہ ابوسفیان کو رات کو اپنے پاس رکھیں اور صبح میر سپاس لے آئیں۔ صبح جب اس نے واپس کمہ جانے کی اجازت طلب کی تو سرکار دو عالم علی ہے نے دھزت عباس کو تھم دیا کہ وہ ابوسفیان کے ساتھ جائیں اور وادی کے کنارہ پر اسے کھڑا کریں تا کہ اسلام کے لشکر جرار کے دیتے پوری طرح مسلح ہو کر اسلام کا پر چم لبراتے ہوئے نعرہ بائے کہ اسلام کی چرک ہوئے اس کے پاس سے گزریں۔ وہ اپنی آٹھوں سے ان کے جاہ و جلال کا مشاہرہ کرنے ہوئے اس کے پاس سے گزریں۔ وہ اپنی آٹھوں سے ان کے جاہ و جلال کا مشاہرہ کرے تاکہ ان کے ذبین میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ اسلام کی قوت و سطوت سے آگاہ کرے تاکہ ان کے ذبین میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کا خیال تک بھی پیدانہ ہو۔

کرنے کا خیال تک بھی پیدانہ ہو۔

کرنے سامنے سے گزرتے رہے اور وہ ان کا مشاہدہ کر تار ہا۔ لشکر اسلام کی ٹمائش کا مقصد سے تھا کہ دشمن مرعوب ہو جائے اور وہ ان کا مشاہدہ کر تار ہا۔ لشکر اسلام کی ٹمائش کا مقصد سے تھا کہ دشمن مرعوب ہو جائے اور وہ ان کا مشاہدہ کر تار ہا۔ لشکر اسلام کی ٹمائش کا مقصد سے تھا کہ دشمن مرعوب ہو جائے اور وہ گاہ نہ خون کے دریا بہیں کے اور نہ خاندان جنگ میں جگ کی نوبت آئے گی نہ قتل عام ہوگاہ نہ خون کے دریا بہیں گے اور نہ خاندان جنگ میں جگ کی نوبت آئے گی نہ قتل عام ہوگاہ نہ خون کے دریا بہیں گے اور نہ خاندان جنگ میں جگ کی نوبت آئے گی نہ قتل عام ہوگاہ نہ خون کے دریا بہیں گے اور نہ خاندان جنگ میں

ايدم برابول كے لقمه اجل بنے سے وران وبرباد ہول كے۔



بنيم الميراز فن الربيا

المنطقة المنط

بیشے مے وفائی تمہاری الٹارتعالی نے بہت سے جگی میدافول میں او نین کے در بھی جگر موجہ فال دیا تھا ہمیں ای کرسے نے پرننے فائدہ دیا ہمیں (اس کترسے ہے کچر مجافی تنگ ہرگئے تم پرزمین او و داپنی وسعتے اور تم موسے برومیریے ہوئے ہے۔ روانتر ہیں ہوئے۔

## غ وهٔ حنین

لَقَدُ نَصَرُكُمُ اللهُ فِي مُوَاطِنَ كَتِيْرَةَ وَيُومَ حُنَيْبِ إِذَ الْجَبَعَ لَمُ مُنَافِعَ الْحَدَثُ مَنَافَةً مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ

"بیشک مدو فرمائی تمہاری اللہ تعالی نے بہت ہے جنگی میدانوں میں اور حنین کے روز بھی جبکہ محمنڈ میں ڈال دیا تھا تمہیں تمہاری کثرت نے ۔
پس نہ فائد ودیا حمہیں اس کثرت نے کچھ بھی اور شک ہوگئی تم پرز مین باوجودا پی وسعت کے پھر تم مڑے پیٹے پھیر تے ہوئے۔ پھر نازل فرمائی اللہ تعالی نے اپنی خاص تسکین اپنے رسول پر اور الل ایمان پر اور کہی سز است کے دور عذاب دیا کا فرول کو اور بھی سز است کی افرول کی اور اللہ تعالی اس کے بعد جس پر جا ہے گا اور اللہ تعالی اس کے بعد جس پر جا ہے گا اور اللہ تعالی غنور رحیم ہے۔"

ک وجہ سے بیر ساری وادی حنین کہلائی۔ یہال قبیلہ ہوازن سکونت پذیر تھا۔ اس قبیلہ کا نب یوں بیان کیا گیاہے۔

موازن بن منصور بن عكرمه بن خصفه بن قيس بن عيلان بن الياس بن مصر (1) اس قبیله کواپی افرادی کثرت، اینے نوجوانوں کی شجاعت و بسالت اور فنون سید گری خصوصاً تیر اعدازی میں ان کی بے نظیر مہارت کے باعث تمام عرب قبائل میں ایک متاز مقام حاصل تحاراس وادی میں ایک جگہ کانام اوطاس ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہال لشکر اسلام ہے ان کی فیصلہ کن جنگ ہوئی تھی۔ کتب سیرت میں بدغزوہ، غزوہ حنین اور غزوہ او طاس كام معروف -کمد،جو صدیوں سے کفروشرک کا گڑھ بناہوا تھاجب اس کی فضاؤں میں اسلام کا پر جم لبرانے لگاور قبیلہ قریش جنہوں نے انیس بیس سال تک بادی برحق مرشد اعظم علیہ کا بری بے جگری سے مقابلہ کیا تھا، آخر کار انہوں نے پیغیر اسلام علیہ الصلوة والسلام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ان کی غالب اکثریت نے اس دین کوول و جان سے قبول کر لیا جس كومنانے كيلي انبول نے سالهاسال تك استے بزر كوں اور جو انوں كى بے در يخ قربانيال دی تھیں اور اسلام قبول کرنے والوں پر ظلم وستم کے پہاڑ توڑے تھے۔ عرب کے بیشتر قبائل اسلام تول کرنے کے بارے میں اس بات کے خطر سے کہ فرز عدان توحید اور کمہ ك قريش من جوجك عرصه درازے بدى شدت سے جارى باس كا نتيجه كيا لكتا ہے؟ انہوں نے اپنے دل میں یہ طے کیا ہوا تھا کہ اگر مسلمان مکہ کو فتح کر لیتے ہیں اور قریش کو آخری فکست سے دو چار کر دیے ہیں تو یہ اسلام کے دین پر حق ہونے کی قطعی دلیل ہوگی۔اس وقت ہم اسلام کوبلا تا مل قبول کرلیں مے۔ چنانچہ جب سر ورعالم علی فی نے مکہ کو مح كرلياور قبائل قريش كى اكثريت في صدق ول الصاملام قبول كرليا توجزير وعرب ك بیشتر قبائل فوج در فوج بارگاه رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے گھے لیکن قبیلہ ہوازن اور ثقیف کا معاملہ اس کے برعکس تھا۔ قریش کے ساتھ عرصہ دراز سے ان کی جنگیں ہورہی تھیں اور وہ ایک دوسرے کو نیجاد کھانے کیلئے صدود حرم اور اشہر حرم (محترم و پرامن مینے) میں بھی جگ کرنے ہے بازنہ آتے تھے۔اس لئے وہ لڑائیاں جوان دو قبیلوں ك در ميان لاي كى تحيى دو "حرب فار"ك نام سے مشہور ہيں۔

جب قریش نے اپی فکست تسلیم کرے اسلام قبول کرلیا توان مشرکانہ عقائد کی حفاظت

1\_احد بن زيل وطان، "السيرة المنوي"، جلد2، صفي 307

كيلي اوراس كرير في كوبلندكر في كيلي موازن ميدان من لكل آعدانيس اي قوت يريدا ناز تھا،اس لئے انبول نے اپنے تمام حلیف قبیلول کوساتھ لے کرسر ورعالم علی رحلہ کی تیاریاں شروع کروی۔ انہیں یقین تھا کہ وہ بڑی آسانی سے اسلام کے پرچم کوسر تھوں کر لیں سے اور ساراعرب ان کی عظمت کو تنلیم کرنے پر مجور ہوجائے گاکہ جو معرکہ قریش کے سورما، سالہاسال کی جدو جہد کے باوجود سرنہ کرسکے ہوازن کے بہادروں نے ایک بلہ میں ہی مسلمانوں کا کچوم نکال دیا اور اسلام کی عقع کو گل کرنے میں کامیابی حاصل کرلی۔ قريش كے ساتھ اس منافست كے جذب نے انہيں للكر اسلام پر حملہ كرنے كيلئے براھيخة كرديا۔ دوسری بات جس نے ان کو مسلمانوں پر حملہ کیلئے پراھیختہ کیا، یہ تھی کہ مکہ کو فتح کرنے کے بعد اس کے اطراف واکناف میں جتنے مشہور صنم کدے تھے ان کو منہدم کرنے کیلئے سر کار دوعالم علی نے اپنے فوجی دے جیجے اور ان کو تہی نہیں کر کے رکھ دیا۔ خصوصاً عوای کے استمان کو جب پوند خاک کیا گیا تو ہوازن کے قبائل بحر ک اٹھے اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کرنے کاعزم کرلیا۔ چنانچہ بیں ہزار کا لشکرانی بیگات، بوں اور مویشیوں سمیت مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کیلئے میدان میں فکل آیا۔ انہوں نے یہ قطعی فیملہ کر لیاتھا کہ وہ فتح حاصل کریں سے یا پی جانیں دیدیں گے۔(1) ان امور کے علاوہ جب سر کار دو عالم علیہ نے مکہ حرمہ کو فتح کر لیا اور قریش نے اطاعت قبول كرلى توان حالات كود كميم كر قبيله هوازن اور قبيله ثقيف كويه خطره لاحق موسكيا کہ اب ان کی باری ہے، لشکر اسلام اب ان پر حملہ کرے گا۔ قبیلہ ہوازن کے رکیس مالک بن عوف النصري نے اور قبيلہ ثقيف كے امير كنانه بن عبدياليل نے اس صورت حال سے نٹنے کیلئے باہمی مشورے شروع کئے۔ مجلس مشاورت میں دونوں قبیلوں کے اہل الرائے کو بھی مدعو کیا گیا۔ سب نے اتفاق رائے سے مید ملے کیا کہ اگر ہم نے کوئی قدم اٹھانے میں بھکیاہٹ کا

سب نے اتفاق رائے ہے یہ طے کیا کہ الر ہم نے لوی قدم اتھائے میں چھاہٹ کا مظاہرہ کیا تو مسلمان پہلی فرصت میں ہم پر دھاوابول دیں گے۔اس لئے بجائے اس کے کہ وہ پہل کریں ہمیں فوری قدم اٹھانا چاہئے اور اونی تاخیر کے بغیران پربلہ بول دینا چاہئے۔ چنانچہ قبیلہ ہوازن، اور قبیلہ ثقیف کے تمام لوگ اس مہم میں شر کت کیلئے آبادہ ہوگے۔

<sup>1</sup>\_" نظريه جديده"، مني 362-361

ان کے علاوہ قبیلہ نفر، جھم، بن ہلال اور حلیمہ سعدید کے قبیلہ بنوسعد بن بکرنے بھی مالک بن عوف کے پر چم تلے جع ہو کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے فیصلہ کی تائید کردی۔ لیکن قبیلہ ہوازن کے دوخاندانوں کعب اور کلاب نے اس لشکر میں شرکت کرنے ہے ا نکار کردیا کیونکہ ابن الی براء نے جوان کا ایک زیر ک رکیس تھا،اس نے انہیں اس جنگ میں شامل ہونے سے روکا تھااور انہیں کہا تھا کہ بخدا! تم کتنے دور بھاگ جاؤ، محمد عظی تم یر -غالب آجائيں گے۔(1) علامہ زین وطال کی محقیق کے مطابق الشکر کفار کی تعداد تمیں بزار محمی۔ سب نے اتفاق رائے سے مالک بن عوف النصري كوسيد سالاراعلى مقرر كيا۔ مالك بن عوف كي عمراس وفت تمیں سال تھی البتہ اس پر بیہ شرط عائد کی گئی کہ وہ درید بن الصمہ کی رائے پر عمل پیرا ہوگا۔اوراس کے مشورہ کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھائے گا۔(2) جب يد الشكر جرار ميدان جنك كي طرف روانه مون لكا توان كے كماغر را نجيف الك نے تھم دیا کہ سب افکر ی اپنی ہوہوں، بچوں اور مال مویثی کو ہمراہ لے کر میدان جنگ کی طرف روانہ ہول۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جب ان کے اہل وعیال اور مال مو یثی ان کے ہمراہ مول کے تووہ کی قیت پر میدان جنگ ے فرار ہونا گوارانہ کریں گے اور بوی ثابت قدمی سے داد شجاعت دیں مے۔جب بداشکر اوطاس کی وادی میں پنجا تو وہال اسے خیمہ زن ہونے کا حکم دیا گیا۔ پچر سب لوگ اینے سیہ سالار اعلیٰ مالک بن عوف کے پاس جمع ہوئے۔ بنو جشم میں ایک پیر فر توت تھا جس کی عمر ایک سوہیں سال ہے تجاوز کر چکی تھی۔اس کی بینائی بھی جاتی رہی تھی۔وہ خود تو جنگی سر گرمیوں میں حصہ لینے کے قابل نہیں رہاتھا لیکن جنگی امور میں اس کی مہارت اور طویل تجربہ نے ان معاملات میں اس کی ذات کو بہت اہم بنادیا تھا۔ اس بوڑھے کانام درید بن الصمہ تھا۔ جے ایک ہودج میں بھاکر یہال لایا گیا تھا۔ جب وہ مودج سے بنچے اترا تواس نے پو چھامد کون ی جگہ ہے؟اسے بتایا گیا کہ وادی او طاس ہے۔ دریدنے کہاکہ بدوادی محوروں کیلے بہترین جولا نگاہ ہے،ند تو یہاں تیزنوک دار پھر ہیں کہ

مھوڑوں کے سمول کوزخی کر کے ناکارہ کردیں اور نہ بیریتلامیدان ہے کہ مھوڑوں کے پاؤل

<sup>1-&</sup>quot;سل الهزئ"، جلد5، منح 459 2-احد بن زيل وحلان، "السيرة البنوية"، جلد2، منح 307

اس مين وهنس جاعي-

پھر دریدنے پوچھاکہ اونوں کے بلبلانے، گدھوں کے ریکنے، بچوں کے رونے اور بھیر دریدنے ہو چھاکہ اونوں کے بلبلانے، گدھوں کے ریکنے، بچوں کے رونے اور بھیر دل کے ممانے کی آوازیں کہاں ہے من رہا ہوں؟اے بتایا گیا کہ مالک کے حکم کے مطابق لوگ اپنے بچوں، عور توں اور مال مویش کو اپنے ہمراہ لے آئے ہیں، یہ ان کی آوازیں ہیں اس نے پوچھامالک کہاں ہے؟لوگوں نے مالک کو بلاکراس کے سامنے پیش کر دیا۔دریدنے اے کہا:

"اے مالک! تم اب اپنی قوم کے رئیس ہواور آج کادن بردی اہمیت کا حال ہے،
جو کام آج کیا جائے گا، اس ہے ہمارا مستقبل بھی متاثر ہوگا۔ مجھے او نول کے
بلیا نے، گدھوں کے ریکنے، بچوں کے رونے اور بھیڑوں کے ممیانے کی
آوازیں کیوں سائی دے رہی ہیں؟ مالک نے کہا کہ میں نے لوگوں کو حکم دیا ہے
کہ وہ اپنالی و عمال اور مال مولیثی اپنے ہمراہ لے آئیں۔ درید نے پوچھا کہ تم
نے لوگوں کو یہ حکم کیوں دیا ہے؟ مالک نے کہا تاکہ یہ لوگ جنگ میں مروحزی
بازی لگادیں اور کوئی شخص بھی میدان جگے ہے فرار ہونے کا تصور نہ کرے۔
درید نے مالک کو جمڑ کتے ہوئے بلند آوازے کہا:

تم نرے بھیڑوں کے چواہے ہو، جنگی امور سے تمہار ادور کا بھی واسطہ نہیں۔
کیا فکست کھا کر بھاگنے والے کو کوئی چیز روک سکتی ہے؟ اس روز جنگ بیں
تمہیں فتح نصیب ہوئی تواس کا باعث وہ بہادر سپاہی ہوں گے جن کے ہاتھوں
بیں چیکدار تکواریں لہراری ہوں گی اور جن کے کندھوں پر چیکدار سنان والے
بین چوکی اور اگر اس معالمہ کے بر عکس ہوااور فکست تمہارے مقدر
بین ہوئی تو تم صرف جنگ ہی نہیں ہارو گے بلکہ اپنی عزت و ناموس کو بھی
خاک بین ملا دو گے۔ تمہیں معلوم نہیں تمہارا مدمقائل کون ہے؟ تمہارا
مدمقائل وہ کریم النفس شخص ہے جس نے سارے عرب کو روند ڈالا ہے۔
مدمقائل وہ کریم النفس شخص ہے جس نے سارے عرب کو روند ڈالا ہے۔
ماہان عجم اس کی بیبت سے لرزال و ترسال ہیں۔ جس نے یہودیوں کوان کے
مشخکم قلعوں سے نکال باہر کیا ہے۔"(1)

<sup>1</sup>\_شوتى ابو خليل،"حنين وطائف"، دمشق دار الكتر، سنحه 16

دریدنے پھر لوگوں سے پوچھا کعب اور کلاب نے کیا کیا ہے، کیاوہ تمہارے ساتھ اس جنگ میں شرکت کر رہے ہیں؟ مالک نے کہا، ان میں سے تو ایک فرد بھی ہمارے ساتھ نہیں۔درید نے یہ سن کر کہا، پھر تو ہمارے ساتھ نہ تیز دھار ہتھیاروں والے ہیں اور نہ عزت وجاہ کے مالک ہیں۔اگر ہماری فتح وکامر انی کادن ہوتا تو کعب اور کلاب بھی یہاں سے

عرت وجاہ نے مالک ہیں۔ اگر ہماری کا و کا سر آباد کا دی ہو گا کو تعب اور تعالب کی بیان سے غیر ماضر نہ ہوتے۔ میری رائے میہ ہے کہ تم بھی ان کی پیروی کرواور جنگ چھڑنے سے مرا رہ میں کا رہاں کا میں ان کی سال کی جانب کا میں ان کی سال کی جانب کا میں ان کی سال کی جانب کا میں کا میں ان کی جانب کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا کی جانب ک

پہلے اپنے گھروں کولوٹ جاؤ۔ مالک نے جب ماہر فنون حرب درید کی ہے بات سی تواس نے غضبناک ہو کر کہا، بخدا!

میں ہر گزاییا نہیں کروں گا۔ تم اب پیر فر توت ہو۔ تم اور تمباری عقل بوڑ حی اور ناکارہ ہو گئے ہے۔اے قبیلہ ہوازن!یا تو تم میرے تھم کی تقبیل کرو کے یامیں اپناسینہ تکوار کی نوک

پرر کھ کردباؤں گا يہاں تک کہ كوار ميرى پشت سے باہر نكل آئے۔

مالک از راہ حسد میہ برداشت نہ کر سکا کہ اس معرکہ کے سر کرنے بیں لوگ درید کانام بھی لیس۔ میہ ساراشرِ ف دہ اپنے لئے مخصوص کرنا چاہتا تھا۔ درید بن اصمہ نے اپنی قوم کو

فاطب كرتے موئے كما:

اے قبیلہ ہوازن کے جوانو! یہ محض (مالک) تمہیں ذلیل ورسواکرنا چاہتاہے۔ تمہاری عور توں کی عصمت و آبر و کو خاک میں ملانا چاہتا ہے۔ تمہاری اولاد کو غلامی کی ذلت سے دو چار کرنا چاہتا ہے۔ جب تھسان کارن پڑے گا تو یہ تمہیں

غلامی کی ذکت ہے دوجار کرنا چاہتا ہے۔ جب ھسان کارن پڑے کا تو یہ مہیں دشمن کے رحم وکرم پر چیوڑ کرخود بھاگ جائے گااور طاکف کے قلعہ میں جاکر پناہ اسامی بیسر کریں مقدمیں میں میں کم کمر کو میرازان کی سے تجامعہ ڈوں

لے لے گا۔ اس کئے میر امشورہ یہ ہم کم کوٹ جاؤاور اے تنہا چھوڑ دو۔ لوگوں نے درید کے اس مشورہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب درید نے اپنی قوم کا

یہ روبیہ دیکھا تو بھد حسرت کہنے لگا۔ میری زندگی کا بیہ وہ منحوس دن ہے کہ میں اس روز نہ حاضر ہوں نہ غائب۔(1)

مالک نے دریدے کہا کہ ہم تمہارے اس مشورہ کو مستر د کرتے ہیں۔ ان حالات میں

اگرتم ہمیں کوئی اور مشورہ دینا چاہتے ہو تو بتاؤ۔ دریدنے کہا کہ "مسلمانوں کے راستہ میں جو کمین گاہیں ہیں تم وہاںا پے سپاہیوں کو بٹھادیناوہ تیرے لئے بڑے معاون ثابت ہوں گے۔

1-" تاريخ ألميس"، جلد2، صفيه 99و" سبل الهدئ"، جلد5، صفيه 460

اگر مسلمانوں نے تم پر حملہ کرنے میں پہل کی توان کمین گاہوں میں چھے ہوئے تہارے باہی ان کی پشت پر حملہ کردیں گے اور توسامنے سے ان پر بلٹ کر حملہ کرے گا تو تم ان کا کچومر نکال دو مے ، اور اگر حملہ کرنے میں پہل تم نے کی توسلمانوں کا کوئی فرد نچنے نہیں بائے گا۔

چنانچہ اس راہ میں جتنی کمین گاہیں تھیں وہاں اس نے اپنے تیر انداز سابی متعین کر دیئے اور انہیں تھے دیا کہ جب مسلمان بہال سے گزریں توان پر دفعتہ ٹوٹ پڑنا۔(1)

لشکرے کوچ کرنے سے پہلے مالک نے تھم دیا کہ سب سے آگے شتر سوار بہادروں کی صفیں ہوں، پیدل سپاہی ان کے پیچھے پیچھے اپنی صفیں درست کریں، پھر عور تیں او نٹوں پر سوار کر کے جنگجو بہادروں کے پیچھے صفوں میں کھڑی کی جائیں، عور توں کے بعد اونٹ،

ورو رہے ، اور ہر روں سے بیپ وران کا کا کا بھی راہ فرار اختیار کرنے کا نصور تک نہ کرسکے گائے اور بحریاں کھڑی کی جائیں تاکہ کوئی بھی راہ فرار اختیار کرنے کا نصور تک نہ کرسکے اور اپنی عصمتوں، اپنے بچوں اور اپنے اموال کی حفاظت کیلئے لوگ جانیں لڑادیں۔

أعربي الك في الشكريول كوكها:

"اے لوگو! جب تم مجھے مسلمانوں پر حملہ کرتے ہوئے دیکھو تو تم سب یجان ہو کران پر ٹوٹ پڑنا۔"

لشكراسلام كى موازن پر حمله كرنے كے لئے تياريال

لو گول نے حضور پر نور علیہ الصلوة والسلام کو بتایا کہ صفوان بن امیہ کے پاس زر ہیں اور

ے زبرد تی لینا چاہتے ہیں؟

اس كريم في عليه الصلوة والسلام في فرمايا: لا مَلْ عَادِيَةٌ مَضْمُونَةٌ حَتَّى مُودَهَا عَلَيْكَ

"برگز نہیں، ہم اے زبردئ تم سے نہیں چھین رہے بلکہ عاریۃ لے

رہے ہیں، اگر ان میں سے کوئی چیز ضائع ہوگئی تو ہم اس کی قیت ادا کریں مے"

اس نے کہاکہ اگر ایسی بات ہے تو آپ زر ہیں اور اسلیہ لے سکتے ہیں، جھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے حضور کو سوزر ہیں مع ان کے متعلقہ سامان کے پیش کیں۔ حضور نے فرمایا کہ انہیں اپنے اسلیہ خانہ سے اٹھا کر میدان جنگ تک پہنچانا بھی تمہارے ذمہ ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے اونٹوں پر لاد کریے زر ہیں اوطاس کے مقام پر پہنچادیں۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ حضور علیہ العسلوٰ قوالسلام نے صفوان سے چارسوزر ہیں مع ضروری سامان کے عاریت

لیں جن کواس نے میدان جنگ تک اپناونٹوں کے ذریعہ پہنچانے کا تظام کیا۔

سہیل کہتے ہیں کہ حضور علی نے ان زرہوں کے علاوہ نو فل بن حارث بن

عبدالمطلب تين بزار نيز بى عارية كقاور فرمايا: كَأُنْ أَنْظُرُ إِلَى يِمَاجِكَ تَقْصِفَ ظَهْرَالْمُشْرِكِينَ (1)

«کویایس دیکورها مول تیرے ال نیزول کی طرف که وه کافرول کی پشتی

وزرے ہیں۔"

جنگی اخراجات کو پورا کرنے کیلئے حضور علیہ نے تین قریشیوں سے قرضہ بھی لیا۔ صفوان بن امیہ سے بچاس ہزار در ہم، عبداللہ بن ربیعہ سے چالیس ہزار در ہم اور حواطب

کی بن عبدالعزای سے چالیس ہزار در ہم۔ان در اہم کوان مجاہدین میں تقتیم فرمادیا جو مقلس تھے تاکہ وہ اس رقم سے سامان جنگ بھی خریدیں اور اپنی ضروریات بھی پوری کریں۔

عبدالله بن ابي حدر در ضي الله عنه

سر کاردوعالم علی فی خود مین کے حالات سے پوری طرح باخبر ہونے کیلئے عبداللہ بن ابی حدرد رضی اللہ عنہ کو لشکر ہوازن کی طرف بھیجااور انہیں تھم دیا کہ وہ وہ ہاں ایک دن رات یا دو دن قیام کریں اور ان کے حالات سے پوری طرح آگاہی حاصل کر کے ہمیں اطلاع دیں۔ چنانچہ آپ گئے اور لشکر کفار نے جہاں پڑاؤڈالا ہوا تھااس میں داخل ہوگئے اور برے غورے ان کی جنگی سرگر میوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ ایک دفعہ ان کے برے غورے ان کی جنگی سرگر میوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ ایک دفعہ ان کے

<sup>1-&</sup>quot;سلى البدئ"، جلدة، مني 462

كمانڈرانچيف الك بن عوف كے خيمه تك پينچ ميں كامياب ہوگئے، ديكھاكه قبيله موازن ك رؤسااس كے پاس جمع بيں اور مالك انہيں كبدر باہے كه محد (عليه الصلوة والسلام) نے آج تک کی بہادر قوم سے جنگ نہیں کی۔ وہ بمیشہ ناتج به کار اور غیر معروف قبلول سے جنگ آزمارے ہیں جو فن حرب کے ابجدے بھی واقف ند تھے، اس لئے یہ ان پر فتی اِت رہے۔اے میری قوم!جب سحری کاوقت ہو جائے توانی صفیں درست کرلو۔ سب ہے آخر میں اپنے مویشیوں کو صفول میں کھڑا کرو، ان سے آگے اپنی عور تول کو، پھر اینے جوانوں کی صفیں بناؤ اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کیلئے مستعد ہو جاؤ۔ حملہ کرنے سے پہلے اپی تکواروں کی نیاموں کو توڑ دو۔ جب تمہاری ہیں ہزار تکواریں جن کے نیام توڑ دیے گے ہول گے ان پر برسیں گی اور تم ان پر یکجان ہو کر حملہ آور ہوگئے تو کامیابی تمہارے قدم چوے گی۔اور خوب جان او کہ جنگ میں فتح اس کو حاصل ہوتی ہے جو حملہ کرنے میں بہل کرتا ہے۔(1) عبدالله بن ابی حدر دید سب کھے سننے اور دیکھنے کے بعد بار گاہ رسالت میں حاضر ہوئے اورجود يكهاياسا تها، حضور عليه الصلؤة والسلام كواس س آگاه كرديا\_ ومثن کی تیاریوں کے بارے میں قابل اعتاد ذریعہ سے مکمل معلومات حاصل کرنے کے بعد سر ور کا نئات ﷺ نے مکہ میں مزید قیام مناسب نہ سمجھا بلکہ سب صحابہ کو تھم دیا کہ وہ یہاں سے کوچ کیلیے فور اُتیار ہو جا عیں۔ چنانچہ حضرت عمّاب بن اسید کومکہ مکر مہ کا حاکم مقرر فرمایااور حضور خود لشکر اسلام کے ہمراہ بتاریخ 6ر شوال سنہ 8 ہجری مطابق 27ر جنوری سنہ 630ء کواس ست روانہ ہوئے جہال ہوازن اور ثقیف کے قبائل جمع ہورہے تھے۔ اور بتاریخ 10ر شوال سنہ 8 ہجری مطابق 31ر جنوری سنہ 630 کو منز ل مقصود پر پہنچ گئے (2) اس جنگ میں امہات المومنین میں سے حصرت ام سلمی اور حصرت میموندر صی اللہ عنہماایے آتا کے شريك سنر تحيل-کشکر اسلام کے عناصر ترکیبی

سرور کا نئات علیه وعلیٰ آله اجمل الصلوات واطیب التسلیمات جس لشکر کو جمراه لے کر

<sup>1-</sup> اليناواحد بن زي وحلان "السيرة النوبية ، جلد2، صفي 310

<sup>2-</sup>ابوالكام آزاد، "رسول رحت " (مر تبد مولانافلام رسول مير كالامور، في غلام على ايند سز، سن مخد 455

وادى حنين كى طرف روانه موع،اس يس مندرجه ذيل عناصر شريك ته: 1\_انصار ومهاجرین جوابے ہادی برحق عظی کے مراہ مدینہ طیب سے آئے تھے، جن کے قدوم میست ازوم کی برکت ہے مکہ کی فضاؤں میں اسلام کا پر چم اہرایا گیا تھا، بیاسلام کے وہ جانباز مجابد تنع جن كى وفاشعارى اور كلمه حل كوبلند كرنے كيليج الن كاجذب سر فروشي برشك و شبه ب بالاتر تفاران كى تعداددس بزار تقى جس كى تفصيل درج ذيل ب: جاربرار ايكبرار مهاجرين ايكبزار قبيله جهينه ايكبزار قبله مزينه فبيلهاسكم ایکیزار ایکیزار قبيله غفار قبيله المجع ايكبزار دى برار ميزان: 2۔ دوہزار دونو مسلم تھے جنہوں نے تھے کمہ کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔ جنہیں نی اکرم علیہ فَأَنْتُعُ الطُّلْقَاءُ كامرُ وه ساكر آزاد كرديا تفا-ان من سے كل ايے لوگ تھے جنہول نے زبان سے تو کلمہ شہادت پڑھ لیا تھا لیکن ابھی ال کے دلوں میں مٹمع توحیدروش نہیں ہوئی تقى اور فيضان محبت نبوت سے انجى انہيں يورى طرح فيض ياب ہونے كاموقع ميسر نہيں 3۔ان کے علاوہ جب یہ نظکر مکہ ہے روانہ ہوا تو وہاں کے کثیر التعداد لوگ جنہوں نے ابھی ، اسلام قبول نبیں کیا تھا، وہ ساتھ ہو لئے۔ان میں سے کئ گھوڑوں، او نول پر سوار تھے اور

اسلام جول بین لیا تھا، وہ ساتھ ہو ہے۔ ان بیل سے ی ھوزوں، اوسوں پر سوار سے اور جنہیں سواری میسرنہ آئی وہ پیدل بی چل پڑے۔ مر دول کے علاوہ کمہ کی بہت ی عور تمیں بھی شریک سفر ہو گئیں۔ ان لوگول کے دلول شی جذبہ جہاد نام کی توکوئی چیز نہ تھی۔ انہیں یا تو یہ لا الح لے چلا تھا کہ مسلمانوں کو اگر فتح ہوئی تو ان اموال غنیمت سے انہیں بھی چھے نہ کچھ مل جائے گایادہ محض تماشا بین کی حیثیت سے ہمراہ ہو گئے تھے۔ وہ اس خوش فنہی میں جتالا مسلمانوں کو پیس کر رکھ دیں گے۔ وہ تھے کہ ہوازن و ثقیف کے تمیں جزار نوجوان ان مسلمانوں کو پیس کر رکھ دیں گے۔ وہ

مسلمانوں کی شکست کے منظر کود کھی کر لطف اندوز ہونے کیلئے ساتھ ہو لئے تھے۔ 4۔ اس لشکر میں ایسے ضعیف الاعتقاد لوگ بھی تھے کہ جب انہوں نے راستہ میں بیری کا ا یک تناور اور سر سبز در خت دیکھا تو انہیں اس در خت کی یاد نے بے چین کر دیا جے کفار "ذات انواط" كهاكرتے تھے۔ ذات انواط اس در خت كو كها جاتا جو بڑا تناور وسر سبر در خت ہو تار کفارومشر کین اس کے پاس جع ہوتے،اپ بتھیار حصول برکت کیلے اس کی شہنیوں ك ساته آويزال كردية، وبال جانور ذرج كرت اور رات دن وبال قيام كرتيد جب بیری کے ایک قد آور اور شاداب در خت کے پاس سے اس لشکر کا گزر ہوا تو بعض لوگوں نے بارگاہ رسالت میں یوں گزارش کی: ٳجُعَلُكَا ذَاتَ أُنْوَاطٍ كَمَ<mark>الَهُمْ</mark> ذَاتُ اَنُوَاطٍ " یعنی جس طرح ان کفار و مشر کین کا ایک در خت ہوتا ہے جے وہ ذات انواط كہتے يں اور رسوم عبادت اس كے پاس بجالاتے يى، مربانى كرك مارك لئے بھى ايادر خت بناد يجئے۔" فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ أَكْبُرُ قُلُتُمْ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمِّدِ بِيهِ كِلَّمَا قَالَ قَوْمُرُمُوسَى إِجْعَلُ لَنَا إِلهًا كُمَّا لَهُ وَالِهَةٌ قَالَ إِثَّكُو تُوْمَّتُهُ هَاكُونَ (1) "الله كے پيارے رسول علي في ان كے اس لا يعنى مطالبه كوس كر ازراہ جرت فرمایاالله اکبر الله سب سے براہے۔ مجھے اس ذات کی قتم! جس ك وست قدرت مين ميرى جان ب- تم في بحى وي بات كبى جو قوم موی نے کی تھی کہ جب انہوں نے بت پرستوں کو بتوں کی یو جا کرتے دیکھا تو موی علیہ السلام ہے کہا، جس طرح ان کے خداہیں ای طرح مارے لئے مجی ایک خدا بنادیں۔ موی علیہ السلام نے انہیں جمٹر کتے ہوئے فرمایاتم توزے جاہل ادر احتی لوگ ہو۔" 5-اس لشكر ميں شبيه بن عثان كى قماش كے كئ افراد شريك تھے جو صرف اس لئے اس لشكر

میں شامل ہوئے تھے کہ جنگ کی افرا تغری کے عالم میں شاید انہیں ایسا موقع میسر آجائے

<sup>1-&</sup>quot;الاكتفاء"، جلد 2، مني 326-325 و" سل الهدئ"، جلد 5، مني 464-465

کہ وہ حضور پر نور کی عمع حیات کو گل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔اس لشکر کے ان عناصر ترکیبی کو اگر آپ نگاہ میں رکھیں تو آپ کو اس معرکہ کے ابتدائی مرحلہ میں اس لشکر کی ہزیت ویسپائی کے اسباب تلاش کرنے کیلئے زیادہ مغزماری کی ضرورت محسوس نہیں ہوگ۔

لشكراسلام كى جنگى ترتيب

سر کار دوعالم علی نے بھی سحری کے وقت اپنے سحابہ کو صفیں درست کرنے کا تھم دیا اور مختلف دستوں کے سالاروں کو جینڈ احدرت فاروق اعظم کو، دوسر اعلی ابن ابی طالب کو، تیسر اسعد بن ابی و قاص کو مرحمت فرمایا۔ قبیلہ اوس کا جینڈ ااسید بن حفیر کو اور خزرج کا جینڈ اخباب بن منذر کو عطافر مایا۔ سرکار دوعالم علی دوزر ہیں آپ سفید نچر پر سوار ہوئے۔ حضور نے دوزر ہیں زیب تن فرمائی ہوئی تھیں۔ سر مبارک پر خود سجایا اور وادی حنین کی طرف روانہ ہوئے۔ لشکر اسلام

کو چار حصول میں تقتیم فرمایا۔ مقدمته الحیش -اس میں بنوسلیم قبیلہ کے علاوہ اہل کمہ بھی شامل تھے۔ میمنہ ، میسرہ

اور قلب- ني مرم علي خود قلب الشكرين تشريف فرما تح-(1)

حضرت سہل بن حفظید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ جان نثار عالم بیار نیار علیہ بیارے رسول علیہ کی معیت میں قبیلہ ہوازن کی طرف پیش قدمی فرماتے رہے بہال تک کہ ظہر کا وقت ہوگیا۔ سب نے امام الانبیاء علیہ الحقید والثناء کی اقتداء میں نماز ظہر اداکی۔ اس اثناء میں ایک سوار آیا اور اس نے عرض کی۔ یارسول اللہ! میں لشکر اسلام کے آگے جارہا تھا، جب میں فلال پہاڑ پر چڑھا تو میں کیاد کھتا ہوں کہ سارا قبیلہ

ہوازن اپنی عور توں، بچوں، او نٹوں اور بکریوں سمیت سامنے والی وادی میں اکٹھا ہو چکاہے۔ بیر سن کر رسول اللہ عقافیہ نے کسی خوف اور تشویش کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ حضور نے تعبیم فرماتے ہوئے ان سے ارشاد فرمایا:

تِلْكَ غَنِيْمَةٌ لِلْمُسُلِمِينَ غَدَّا إِنَّ شَاءًا لللهُ (2)

1-الينا

"کل یه تمام چیزی مسلمانوں کوبطور غنیمت مل جاعیں گی۔انشاءاللہ" چنانچہ دوسرے روزامیاہی مواجیسا حضور نے ارشاد فرملیا تھا۔ (1)

مشر کین کے جاسوسول نے کیاد یکھا

ابو قیم اور بیم نے این اسحاق کے واسطہ سے بیہ روایت نقل کی ہے کہ سر کار دوعالم علیہ اور بیم نے این اسحاق کے واسطہ سے بیہ روایت نقل کی ہوئے۔ اس وقت کفار کے سالار مالک بن عوف نے اپنے تمین جاسوس بیسے تاکہ لشکر اسلام کی سرگر میوں کا جائزہ لیس اور ان کے حالات سے اسے آگاہ کریں۔ جب وہ واپس آئے تو تحر تحر کانپ رہے تھے۔ مالک نے کہا، تمہارا خانہ خراب ہو۔ تم کیوں کانپ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جب ہم مسلمانوں کے معتبر میں پہنچ تو وہاں ہم نے سفید رنگ کے آدی ابلق گھوڑوں پر سوار دکھے۔ ان کے دیکھنے سے ہم پر لرزہ طاری ہوگیا۔ بخدا! ہمیں یوں معلوم ہو تاہے کہ ہماری بنگ ان تو تو ہا کہ خاری بنگ آسان کے کینوں کے ساتھ ہے۔ آگر تم ہماری بانو تو اپنی قوم کو لے کرواپس چلے جاؤ کیو نکہ آگر دوسر ہے لوگوں نے بھی وہ منظر دیکھے لیجو ہم مانو تو اپنی قوم کو لے کرواپس چلے جاؤ کیو نکہ آگر دوسر ہے لوگوں نے بھی وہ منظر دیکھے لیجو ہم مان سے تم پر مقر سے لوگوں نے بھی وہ منظر دیکھے لیجو ہم مارے نوف کے کاننے لگیں گے۔ مالک نے کہا، افسوس ہے تم پر مقر سارے لشکر سے زیادہ پر دل ہو۔ اس نے تھم دیا کہ انہیں الگ کی مکان میں بند کر دیا جائے۔ سارے لشکر سے زیادہ پر دل ہو۔ اس نے تھم دیا کہ انہیں الگ کی مکان میں بند کر دیا جائے

تاکہ یہ لوگ سارے لشکر میں خوف وہر اس نہ پھیلادیں۔
پھر مالک نے لوگوں سے دریافت کیا کہ تم میں سے سب سے زیادہ بہادر اور شجاع کون
ہے ؟ سب نے بالا تفاق ایک آدی کے بارے میں کہا کہ یہ ہم سب سے زیادہ بہادر آدی
ہے ۔ مالک نے اس کو مجاہدین کے لشکر کی طرف ان کے حالات دریافت کرنے کیلئے بھیجا۔
تھوڑی دیر بعد دہ دوالی آیا تو اس کارنگ بھی اڑا ہوا تھا، پسینہ بہ رہا تھا اور وہ تھر تھر کانپ رہا
تھا۔ مالک نے بوچھا تم نے کیا دیکھا؟ اس نے جواب دیا کہ سفید رگت والے آدی ابلق کھوڑ دوں پر سوار دیکھے ہیں۔ ان کے رعب کے باعث ان کو نظر مجر کر دیکھا نہیں جاسکا۔
گوڑ دوں پر سوار دیکھے ہیں۔ ان کے رعب کے باعث ان کو نظر مجر کر دیکھا نہیں جاسکا۔
بغد المیں نے اپنے آپ کو سنجالنے کی بوی کو مشش کی لیکن میر کی حالت تم دیکھ رہے ہو۔
بغد المیں نے اپ جو دمالک نے لشکر اسلام سے جنگ ترک کرنے کا فیصلہ نہ کیا۔ (2)

<sup>1-</sup>اينا

جنگ كيليخ لشكر كفاركي صف بندي

وادی حنین میں چھوٹے چھوٹے پہاڑوں کاسلسلہ دوردور تک پھیلا ہواہے۔ ہر پہاڑ میں حمری وادیال، تک درے اور محفوظ ممین گاہیں ہیں جہال لشکر کے سابی حیب کر کھات لگا كربين كت بي اورجب دعمن كے سابى ان كے نرفے ميں آجاتے تووہ ان يرا جا كك جميث

مالك بن عوف جو قبيله موازن اور ديكر قبائل كاسيد سالار اعلى تها، اس ف دريدكى ہدایت پر عمل کرتے ہوئے کمین گاہول میں اپنے آز مودہ کار تیر انداز بھاد یے تھے اور انہیں چو کس رہنے کا تھم دیا تاکہ جب مسلمانوں کا افکر ان کی زد میں آجائے تواد فی توقف کے بغیر وہ ان پر جیرول کامینہ برسادیں تاکہ وہ سر اسمیہ ہو کرائیے آپ کو بچانے کیلے او حر اد هر منتشر ہونے پر مجور ہو جائیں۔ چنانچہ لشکر اسلام کے وہال سینجے سے پہلے انہوں نے ائی کمین گاہوں میں اپنے اپنے موری سنجال لئے اور اس انظار میں کھات لگا کر بیٹے مح کہ مسلمان ان کے قابویس آئی تووہ ان پر یک لخت تیروں کی بوچھاڑ شروع کردیں۔اد حر مسلمانوں نے جب این لشکر کی کثرت کا مشاہرہ کیا توازراہ غروران کے بعض سیاہیوں کی زبان سے اچانک یہ جملہ نکل گیا۔ كنَّ نُغُلَّبَ الْيَوْمَرِينَ قِلْلَةِ آج بم تعداد كى كى كے باعث مغلوب نہیں ہوں گے۔ حضور نے بیہ جملہ سنا تو حضور کو سخت نا گوار گزرا۔ نیز مجاہدین نے جب بدد یکھاکہ آج پہلی دفعہ مکہ اور مدینہ کے بہادر باہم متحد ہو کر دعمن سے جنگ کرنے كيلے جارے ہيں توان كے دلول ميں كبر ونخوت كے جذبات الجرنے لگ كہنے لگے۔ أَكُنْ نَقَاتِلُ عِينَ الْجَتَهُ عَنَاآج بم جب است موكروسمن كامقابله كري ع تب

لڑنے کا مزا آئے گا۔ حضور نے بیہ فقرہ سنا تو حضور نے بہت ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ کیونک

کفار و مشرکین کے ساتھ جو جنگیں انہوں نے کی تھیں اور ہمیشہ کامیاب و کامران ہوئے تھے، ان کی وجد ان کی عددی کثرت نہ تھی، بلکہ محض نصرت و تائید خداو ندی کے باعث انہیں کامیابیاں حاصل ہوئی تھیں۔ آج مسلمانوں کی نظر نصرت خداد عدی کے بجائے اپنی

تعداد کی کثرت پر تھی۔ حضور سر ور عالم علیہ کواس متم کی باتیں سخت نا گوار گزریں۔ لفكر اسلام كامقد مته الحيش جب وادى حنين كى طرف پيش قدى كرتا مواان كوستاني

دروں اور ان کی بچے در بچے گھا ٹیوں میں پہنچا تو کمین گاہوں میں چھے ہوئے دشمن کے تیر
اندازوں نے ان پر تیروں کی موسلاد ھاربارششر وع کردی۔ بنی سلیم کے نوجوانوں کواس
کاسان گمان بھی نہ تھا۔ بیہ نو مسلم جو صبر اور استقامت کی اسلامی اصطلاحوں سے پوری طرح
آشنانہ تنے اور مقدمتہ الجیش میں ان کے علاوہ کہ کے جو عوام شریک تنے ،ان کے قدم بھی
اکھڑ گئے۔ ان کے قدم کیاا کھڑے کہ پھر وہ اپنے آپ کو سنجال نہ سکے اور جان بچانے کیلئے
انہوں نے راہ فرار اختیار کرلی۔ جب لشکر کے ہر اول دستے بھا گناشر وع کردیں تو بقیہ لشکر
کا سنجلناکب ممکن رہتا ہے؟ بھا گئے میں اہل کہ پیش پیش تھے۔
ان عقین حالات میں بھی اللہ تعالی کا سچا نی اور اس کا محبوب رسول کوہ استقامت بنا
کھڑ ارہا۔ رہن انور پر کسی فتم کی گھر اہن اور خوف کے آثار نہ تھے۔ تیروں کی اس برسات
میں حضور نے اپنے سفیہ فچر کووا میں طرف موڑ ااور بائد آواز سے پکارا:
میں حضور نے اپنے سفیہ فچر کووا میں طرف موڑ ااور بائد آواز سے پکارا:
میں حضور نے اپنے اسفیہ فچر کووا میں طرف موڑ ااور بائد آواز سے پکارا:
میں اللہ کا بندہ اور اس کے رسول کے مددگارو! میں اللہ کا بندہ اور اس کا

ر سول ہوں۔ بھاگ کر کدھر جارہے ہو؟ میری طرف پلٹو۔" لیکن تیروں کی غیر متوقع بے پناہ بو چھاڑنے لشکر اسلام کے بہت سے مجاہدین کوحواس کے مدید میں میں میں محضر کے باتھ سے مرحس اور کی میں میں ا

باخته کردیا۔ صرف دس آدمی حضور کے ساتھ رہ گئے جن کے اساء گرامی یہ ہیں: حضرت ابو بکر، عمر، علی بن ابی طالب، عباس بن عبد المطلب، ابوسفیان بن حارث، ان کے

بیے جعفر، فضل بن عباس یا تھم بن عباس، ربیعہ بن حارث،اسامہ بن زیداورا یمن بن عبید رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔(1)

حضرت ایمن، حضور کے سامنے شہید ہوگئے۔ بعض سیرت نگاروں نے حضرت عبداللہ بن زبیر اور عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہاکے دونا موں کااضافہ کیا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جنگ حنین کے دن میں رسول اللہ علی کے ساتھ تھا۔ بہت سے لوگ بھاگ نظے اور میں ان اسی مہاج بین و انصارے ایک تھاجو حضور کے ساتھ ثابت قدم رہے اور ہم نے پیٹے نہیں پھیری۔ یہی وہ

1\_" تاريخ الخيس"، جلد 2، صنحه 101-103

لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا:

ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ (1)

حضرت عباس نے حضور کے خچرکی لگام پکڑی ہوئی تھی۔ ابوسفیان بن حارث جو نبی کریم علاقہ کا چپازاد بھائی تھا، نے حضور کی رکاب تھام رکھی تھی، ان سے مروی ہے۔ جب ہم

عَلَيْكَ كَا بِچَازَاد بِعَالَى تَعَا، فَي حَضُور كَارِكَابِ تَعَامِ رَهِي سَى، ان ع مروى ہے- جب ہم وشمن سے جنگ آزما تھے، میں نے اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگادی- نمیرے ہاتھ میں نگل

تلوار تھی، خداشاہد ہے کہ میں حضور کے قد مول میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کیلئے سخت بے چین تھااور کفار سے مصروف پیکار تھا، حضور میری طرف دیکھ رہے تھے۔اس

ایمان افروز منظر کو دیکھ کر حضرت عباس نے عرض کی، یارسول اللہ! بیہ حضور کا بھائی اور حضور کے چیاحارث کا بیٹا ابوسفیان ہے، اب آپ اس پر راضی ہو جائیں۔ رحمت عالمیال

نے فرمایا:

غَفَى اللهُ لَهُ كُلَّ عَدَاوَةٍ عَادَانِيْهَا

"جو مخالفتیں اور د شمنیاں اس نے میرے ساتھ روار تھیں ، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرمادے۔"

ابوسفیان کہتے ہیں۔ پھر حضور نے میری طرف نگاہ النفات کرتے ہوئے فرمایا:

يَّا أَخِيُّ (اَ مِيرِ عِمَالُ) فَقَبَّلْتُ رِجِلَة فِي الرِّكَابِ (يَا فِي كَاكَلِم مِن كُرمِيرِي وَ مُعَالِقِ مِن مِن وَ مِن مِن اللهِ مِن مِن مَعَالِقِ مِن مِن كِلا مِن حِمِلًا

خوشی کی حدنہ رہی۔"میں نے فرط محبت سے حضور عَلِی کے قدم ناز کور کاب میں چوم لیا" حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کی محبت اور جذبہ جان نثار کی کود کیچہ کر فرمایا:

> أَبُوْسُفَيّانَ بْنُ الْحَادِثِ مِنْ شَبّابِ أَهُلِ الْجَنَّةِ (2) "ابوسفيان بن حارث الل جنت كي جوانول من سيب"

اس افرا تفری کے عالم میں محبوب رب العالمین علیقے فولادی چٹان ہے ہوئے اس طوفان بلا کے سامنے کھڑے رہے۔ اپنی سواری کوایڑنگا کردسٹمن کی طرف بڑھاتے رہے اور ساتھ یہ اعلان فرماتے رہے: کہنگا النّیکی کڑگین ہے کہنا ابْن عبدید الْمُطَلِّبُ

" ميں الله كاسچانى ہوں، اس ميں ذرا جھوٹ نہيں۔ ميں فخر بنى ہاشم۔

<sup>1-</sup> وروالتي: 26

<sup>2</sup>\_احمد بن زني د حلان "السيرة النوب" ، جلد 2، صفحه 312

عبدالمطلب كافرز ند مول-"

پھر حضور نے اپنے چھاعباس کو فرمایا۔ جن کی آواز قدرتی طور پر بہت او کچی تھی،اے عم محترم!اینی بلند آواز سے بیداعلان کرو:

يَامَعْشَمَ الْأَنْصَادِيَا أَصَابَ السَّمُ وَيَالِلُمُهَا حِدِينَ الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَيَالَلُا نَصَادُ الَّذِيثَ اوَوُا رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"اے گروہ انصار! اے بیری کے در خت کے نیچے بیعت کرنے والو!

اے مہاجرین! جنہوں نے درخت کے نیچ جان دیے کی بیعت کی مخصی، اے انسار! جنہوں نے اللہ کے رسول کو پناہ دی تھی۔"

حضرت عباس کے اعلان کے بعد حضور نے دائیں طرف متوجہ ہوتے ہوئے نعرہ لگایا کیا مَعْشَنَ الْدُنْصَالِدِ "اے گروہ انصار!"

سب نے یک زبان مو کر جواب دیا کبینے کا رسول الله اکبین محتی معک "اے اللہ ک

پیارے رسول ہم حاضر ہیں، حضور خوش ہوں ہم حضور کے ساتھ ہیں۔" پحر ہائیں طرف توجہ فرماتے ہوئے نعرہ لگایا تیا مَعْتَشَر الْدُّنْصَادِ

عِتَ انصاراس جانب عقع،سب في جواب ديا لَبَيِّكَ لَبَيِّكَ خَنْ مَعَكَ يَارَسُولَ اللَّهِ

"ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، اے اللہ کے رسول! ہم حضور کے ساتھ ہیں۔"

جس کے کانوں تک اپنے آتا کی آواز کو ٹجی اس نے اپنے اونٹ کارخ اللہ کے رسول کی طرف موڑ لیااور جس کے اونٹ نے منہ موڑنے میں دیر کی اور کسی سرکشی کا مظاہرہ کیا تو اس نے اونٹ کی پشت سے چھلانگ لگا دی۔ اپنے اونٹ کو چھوڑ دیا، صرف تلوار اور ڈھال

آ قا کے قد موں میں حاضر ہونے کے لئے دوڑ لگانے لگے۔(1)

تھوڑی دیر میں تمام بگھرے ہوئے مہاجر اور انصار اپنے دائیں ہاتھوں میں اپنی تلواریں لہراتے ہوئے جو شہاب ٹاقب کی طرح چک رہی تھیں، حضور کے قد مول میں حاضر ہوگئے۔

حضور نے انہیں تھم دیا کہ سب سیسہ پلائی دیوار بن جاؤ اور کفار پر برق خاطف کی طرح حمله کردو۔ چنانجہ مجابدین اسلام نے کفار پربلہ بول دیا۔ان کی تکواریں دسمن کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کاٹ کر زمین پر مجینک رہی تھیں۔ وہ المی پیزوں کی چیکتی ہوئی سانوں سے د شمن کے سینوں کو گھائل کررہے تھے اور ان کے قلب و جگر کوپارہ پارہ کررہے تھے۔ سر کار دوعالم عَلِيْكُ في جباب عِ جانباز تجامدين كي بير فروشي ديهي توفر مايا ألذي تحيي الوَطِيسُ "اب لڑائی کا تنور بھڑک اٹھا ہے۔" تھوڑی دیر بھی کفار اسلام کے شیر ول کے سامنے نہ مخمر سکے۔انہوں نے اپنی پیشی پھیرلیں،مند موڑ لئے اور راہ فرار اختیار کی۔مسلمان ان کے پیچیے دوڑ کر انہیں موت کے گھاٹ اتارتے رہے اور بعض کو جنگی قیدی بناتے رہے۔ حضور نبی كريم عليه كى بے نظير شجاعت اور عديم الشال ثابت قدى نے جنگ كايا نسه بليث دیا۔اسلام کے بھرے ہوئے ٹیر مجر علم توحید کے نیچے اکٹھے ہو گئے اور گرجے ہوئے کفار پر ٹوٹ پڑے اوران کی فتح کو بڑی شرم ناک فکست میں بدل دیا۔ اس روز حضور کا پی سواری کیلئے خچر کو منتخب کرنا بھی حضور کی شجاعت و بہادری کی روشن دلیل ہے۔ عام طور پر جنگوں میں شہوار گھوڑے کو سواری کیلئے پند کرتے ہیں جو کروفر یعنی آ عے برفضے اور پیچھے مٹنے میں بردی سرعت کا مظاہر ہ کر تا ہے۔ نچر میں یہ تیزی اور سبک خرامی کہاں۔ اس لئے شہوار جنگ میں اپنی سواری کیلئے فچر کو پیند نہیں کرتے۔ حضور کااس موقع پر فچر پر سوار ہو کر میدان جنگ میں قدم رنج فرماناس بات کی دلیل ہے کہ سر کار دوعالم عظی کو کوئی جلدی ند تھی بلکہ بری ثابت قدی کے ساتھ حضور دسٹمن کی بے پناہ بلغار کے سامنے ڈٹے رہے۔ جب مشرک فکست کھاکر بھامے تو مسلمان ان کے تعاقب میں فکلے، بعض کو قتل کر دیااور بعض کو قیدی بنالیا۔ یہاں تک کہ بی ہوازن میں سے ایک مخص نے مسلمان ہونے كے بعد اپنى مر عوبيت كا تذكرہ كرتے ہوئے كہاكه "اس روز جميں ہر در خت اور ہر چان ا يك شهوار كى طرح نظر آتى تحى جو مارے تعاقب ميں بعاگا چلا آرہاہے۔"الله تعالى نے اس روزیا نج بزار فرشتے مجاہدین کی مدد کیلئے نازل فرمائے اور ان کے دلول میں طمانیت و تسکین کانور انڈیل دیا تاکہ وہ ثابت قدی ہے دعمٰن کے ساتھ جنگ لڑ سکیں۔اس موقع پر نی رحت عطی نے دعاکیلے اپنے دونول مبارک ہاتھ اپنے رب العزت کی بارگاہ میں كهيلائ اورباي كلمات التجاءك:

اَللَّهُمَّ أَنْشُدُكَ مَا وَمَدْتَنِئَ اللَّهُمَّ لَا يَنْبَغِيُّ أَنَّ يَظُهَرُوا عَلَيْنَاءَ اللَّهُمَّ كُنْتَ وَتُكُونُ وَإَنْتَ حَثَّ لَا تَنْبُوتُ ثَنَاءَ الْعُيُونُ وَتُثَكِّيرُ النَّجُومُ وَأَنْتَ حَثَّ قَيُومُ لَا تَأْخُدُنُهُ سِنَةٌ قَلَا نَوْمَ عَالَى كَالنَّهُ مَا تَنْفُومُ اللَّهُمَّ إِنْ لَا تُعْبَدُ وَإِلَيْكَ الْمُشْتَكَى وَنُعْبَدُ بَعْدَ الْيَوْمِ اللَّهُمَّ لَكَ الْخُمَدُ وَالْيَكَ الْمُشْتَكَى وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ -

"البي! جس نفرت كا تونے ميرے ساتھ وعدہ فرمايا ہے، ميں تحقيم اس

اہی ابس نظرت کا اولے میرے ساتھ وعدہ قرمایا ہے، یہ سجے اس وعدہ کا واسطہ دیتا ہول۔ اللی بیہ تیری شان کے شایال نہیں کہ وہ مشرک ہم پر غالب آ جا عیں۔ اللی ا<mark>توازل ہے ہا بد تک رہے گا۔ تو ندہ جاوید ہے تججے موت نہیں آسکتی۔ آنکھیں سو جاتی ہیں ستارے اپنی چک کھو بیٹھتے ہیں لیکن تو جی وقیوم ہے، تجھے نداو گھے آتی ہے نہ نیند، اپنی چک کھو بیٹھتے ہیں لیکن تو جی وقیوم ہے، تجھے نداو گھے آتی ہے نہ نیند، یا جی یا تیری عبادت یا جی یا تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے۔ سب تعریفی سے کہ آج کے بعد تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے۔ سب تعریفی تیرے لئے ہیں۔ ہم تیری عب جناب میں اپنے ورد و الم کا شکوہ کرتے ہیں اور تنجمی سے مدد کی درخواست کرتے ہیں۔"</mark>

جرائیل علیہ السلام نے عرض کی میار سول اللہ اللہ تعالی نے آج وہ دعائیہ کلمات آپ کو القاء فرمائے ہیں جو موکیٰ علیہ السلام کو اس روز القاء فرمائے تھے جب ان کے سامنے سمندر ٹھا تھیں مار رہا تھااوران کے عقب میں فرعون کا لشکر جرار دوڑا چلا آرہا تھا۔

سمندر کا یک مارد ہا کا اوران کے عقب یک فر مون کا سعر جرارد و درا چلا ارہا کھا۔
جب گھسان کا رن پڑ رہا تھا تو سر کار نے حضرت عباس کو فرمایا کہ مجھے ایک مٹی کنکریوں کی دو۔ یہ سنتے ہی اللہ کے تھم سے دہ فچر یہاں تک جب گیا کہ اس کا شکم زمین کو مس کرنے لگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کنگریوں کی مٹی بحر لی اور اسے کفار کی جانب بھینکا اور زبان پاک سے فرمایا شنا ھیت الو مجود کا میڈھی کو گئی ہوں کے چبرے بدنما ہو جا میں حمان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ "دستمن کا کوئی سابی ایسانہ رہا جس کی آئھوں میں وہ جا میں حمان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ "دستمن کا کوئی سابی ایسانہ رہا جس کی آئھوں میں وہ کنگریاں نہ پڑی ہوں اور دیکھنے سے معذور نہ ہوگیا ہو۔ دشمن کے سیابی وور ونزدیک سامنے

اور چیچے جہال کہیں بھی کھڑے یا بیٹھے تھے،ان سب کی آنکھول میں وہ کنگریال پڑیں اور وہ د کیھنے سے معذور ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دو جنگوں میں اپنی مٹھی میں کنگریاں لے کر دسٹمن کی طرف بھینکیں۔جس کے باعث وہ جنگ کرنے کی قوت سے محروم ہوگئے۔ پہلے غزوہ بدر میں، دوسری بار غزوہ حنین میں۔اس کے بارے میں اللہ تعالی کارشادے: وَمَارَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ رَهِى (1)"جب آپ نے تکریال تھیکیں وہ آپ نے نہیں سیکی تھیں بلکہ اللہ تعالی نے سیکی تھیں۔" حضرت ابوطلحه انصاری رضی الله عنه نے تنبا تمیں مشر کوں کو واصل جہنم کیااور ربیعہ بن رفع سلی نے درید بن الصمه كوپاليااوراس كے اونث كى تكيل بكرلى۔ربيعہ نے خيال كيا کہ کوئی عورت اونٹ پر سوار ہے لیکن جب اس نے غور سے دیکھا تو دوا یک بوڑھامر د تھاجس کی بینائی جاتی رہی تھی۔ ربید، درید کو نہیں پیچانا تھا۔ درید نے اس سے پوچھاتم کیا جاتے ہو؟اب نے كہاميں تهبيں قتل كرناچا بتا ہوں۔اس نے يو چھاتم كون ہو؟اس نے كہاميں ربعدا سلمی ہوں۔اس پرربعد نے تلوار کاوار کیاجو کارگر ثابت نہ ہوا۔ درید نے اس کانداق الات موع كما بشيمًا سَلَحَتُكَ أَعْلَى "تيرى الله ح جما الله ع تمين ملكى يا ہوہ بالکل ردی ہے "میری تکوار جو کجاوہ کے پچھلے حصہ میں آویزال ہے وہ لے لواور اس تكوارے ميراكام تمام كردو، ليكن جب تم اپنى مال كے ياس واپس جاؤ تواسے بتانا كه تونے درید بن الصمه کو قتل کیا ہے۔ چنانچہ اس نے درید کو قتل کر دیا۔ واپس آکر اس نے اپنی مال کو بتلا کہ میں نے درید کو قتل کیا ہے۔ مال نے کہا۔ تم نے اچھا نہیں کیا۔ اس نے تیرے بزرگوں میں سے تین کو آزاد کیا تھا۔ کاش! تم نے اپنے بزرگوں کے محن کو قتل ند کیا ہو تا۔ ربعدنے کہا۔ میں اللہ اور اس کے رسول کی رضار سب کچھ قربان کرنے کیلئے تیار ہول۔(2) حضرت ابوطلحہ انصاری کی زوجہ ام سلیم اپنے شوہر کے ہمراہ اس جنگ میں شریک تھیں۔انہوں نے اپنی چادر سے اپنی کمر کس کر باند ھی ہوئی تھی اور ایک خنجر اس کے پہلو

ك ساته لنك رباتها-ابوطلح نے يو چها،اےام سليم! يد خفرتم نے كس لئے اپنياس ركھا

ہواہے؟ام سلیم نے کہا تاکہ اگر کوئی کافر میرے نزدیک آنے کی جرائت کرے تواہے اس

1\_موروالانفال: 17

کے پیٹ میں گھونپ دول۔ حضرت ابوطلحہ نے عرض کی پارسول اللہ! حضور سن رہے ہیں جو
ام سلیم کہہ رہی ہے۔ حضور نے شاید نہیں سناتھا۔ ابوطلحہ نے پھر وہ سوال دہر ایا، ام سلیم نے
وہی جواب دہر ایا جے سن کر حضور بنس دیئے۔ ام سلیم عرض کرنے گئی، یارسول اللہ!
میرے مال باپ حضور پر قربان ہول ۔ جن لوگوں نے اس جنگ میں راہ فرار اختیار کی ہے
ان کے سر قلم فرماد ہے کے کو فکہ وہ ای لا تق ہیں۔ رحمت عالم علیقے نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان
کے اس گناہ کو معاف کر دیا ہے اب کی مزید سن اکی ضرورت نہیں۔ ارشاد خداو تدی ہے:

وَعَنَّ بَ الَّذِيْنَ كَفَرُ وَالْوَ ذَلِكَ جَزَاءُ الْكَفِينَ ثُمَّةً يَتُوْبُ اللهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَفْوُرٌ تَحِيْدُهُ (1)

''اور عذاب دیا کافرول کو اور بھی سز<mark>اہے کا</mark> فرول کی۔ پھر رحت ہے توجہ فرمائے گااللہ تعالی اس کے بعد جس پر چاہے گااور اللہ تعالی غفور و

ر حیم ہے۔" اس جنگ میں جار مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیااور جنگ کے دوران ستر مشر کین

کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ لیکن جب وہ فکست کھا کر میدان جنگ ہے بھا گے تو تین سو سے زائد کو مسلمانوں نے تعاقب کر کے واصل جہنم کر دیا۔ مسلمانوں کو اس جنگ میں کثیر

مقدار میں جواموال غنیمت ملے ان کی تفصیل درج ہے: امیر ان جنگ جیم ہزار

اون چوبیس ہزار بحریاں چالیس ہزار

چاندی چارېزاراوتيه ماند تا نوروسکې د دی

جب الله تعالى نے موازن كو كلست دى توكمد كے بقيد كافروں نے بھى اسلام قبول كرايا۔ كشكر اسلام كى عارضى ہز سميت بر اہلِ مكد كے جذبات مسرت

و قتی طور پر جب میدان جنگ میں مسلمانوں کے قدم اکھڑے تواہل مکہ کے دلوں میں اسلام کی عداوت کے جو جذبات پنہال تتے ،وہان کو چھپانہ سکے۔ان کا حبث باطن ان کی زبان

1- موره التوب : 27-26

ے ظاہر ہو کررہا۔ان میں سے چندلوگوں نے جو کلمات اپنی زبان سے نکالے تاریخ نے انہیں اپنے صفحات میں محفوظ کر لیا۔ان میں سے چندا قوال قار مین کی خدمت میں پیش مند مدین ن

ایک روایت میں ابو تعلیان سے بید تول می فروی ہے دوا کے فرصت سر شار ہو کرید نعرونگایا:

غُلَبَتُ وَاللَّهِ هُوَا مِنْ فَ لَا يَوْدُهُ هُوْشَى عُولِلَا الْبَحْرِ "خدا کی نتم! ہوازن عالب آگے اور مسلمانوں کو سمندر کے سوا کوئی چیز اب نہیں روک عمق۔"

اب بین روک کا۔ صفوان نے بدین کر کھا:

بفیدگ الگشکگ : (1)اے سفیان اجیرے منہ میں پھر اور خاک کلدہ بن حنبل جو صفوان کامال کی طرف سے بھائی تھا،اس نے موقع پر بلند آوازے یہ نعرہ

أَلا بَطَلَ السِّنْحُوالْيُومَ "س لوااسلام كاجادو آج نوت كيا"

صفوان، جس نے ابھی اسلام قبول کرنے کا اعلان تو نہیں کیا تھا لیکن اس کے دل میں قر شی حمیت زندہ تھی، کلدہ کا یہ اعلان من کروہ چپ ندرہ سکا۔ اس نے فور اُکہا آسکٹ فَضَّ اللّٰهُ فَالَّ " خاموش! خدا تیر امنہ پھوڑے۔ " قریش کی سر پر سی میں زندگی بسر کرنے کو میں اس بات پر ترجیح دیتا ہوں کہ کوئی اعرائی بدو، میر اسر پر ست بے۔

1رايناً، صخ 314-315

ايك اور آدى نے صفوان كوكها مَ أَبْشِرُ فَإِنَّ مُحَمَّدًا وَ أَصْحَابَهُ قَلْ إِنْهَزَمُوا "لَت صفوان مبارک باد! محمد علی اور ان کے صحابہ کو فلست ہو گئی ہے۔ "صفوان نے اس کو بھی بوے كر خت لہجد ميں جواب ديا۔ أَشْكُتُ فَضَ اللهُ فَاكَ (1) حيد رمو- تير عنه كوفدا جور -" اس فوج میں ایسے لوگ بھی تھے جو محض اس لئے مسلمانوں کے لئکر میں شامل ہو گئے تھے کہ جنگ کے ہنگامہ میں انہیں کوئی ایسا موقع ملے جب حضور تنہا ہوں اور اس تنہائی ہے فائدہ اٹھاتے ہوئے دہ حضور کی عقع حیات کو گل کر کے اپنی دیریند آتش انتقام کو محتذ اکر عکیں۔شیبہ بن عثان انبيس لو گول ميس سے ايك تعادوه خود ابنا اجراباي الفاظ بيان كر تاب كه: "جب فتح مكه كے بعد سر كار دوعالم علي<del>ة في في</del>ليد ہوازن پر اشكر كثى كاعزم كيا تو میں بھی اس نظر میں شامل ہو گیا تاکہ شاید مجھے کوئی ایما موقع ملے کہ جب حضور بے خبر اور تنہا ہوں، میں اس وقت حضور پر حملہ کر کے اینے باپ اور چھا کانقام لے سکول۔اس طرح میں قریش کے تمام مقولوں کانقام چاسکوں گا۔ میں نے اپ ول میں سے طے کر رکھا تھا کہ اگر عرب وعجم کے تمام لوگ حضور کی پیروی اختیار کرلیس، میں تب مجی کسی قیت پر آپ کادین قبول نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس سفر میں، میں ای تازمیں رہا۔ جب سر کار دوعالم علیہ اپنے خچر

کا۔ چنانچہ اس سفریں، یں ای تازیس رہا۔ جب سرکار دوعام علیہ اپنے چر
سے بنچ اتر آئ اور صحابہ افرا تفری کا شکار ہو کر پراگندہ ہوگئے تو میں نے اس
کو بہترین موقع پایا، اپنی تکوار بے نیام کی اور اپنے ند موم ارادہ کو پایہ سخیل تک
پہنچانے کیلئے حضور کے قریب ہوا۔ جب میں دائیں طرف سے نزدیک ہوا تو
دہاں حضرت عباش سفید زرہ زیب تن کئے کھڑے تھے۔ میں نے سوچا عباس
کی قیت پر حضور کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ پھر میں بائیں طرف گیادہاں میں
نے ابوسفیان بن حارث کودیکھاجو حضور کا چھازاد بھائی تھا۔ میں نے سوچا یہ بھی
کی قیت پر حضور کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اپنی جان دے دیگالیکن حضور پر آئج

نہیں آنے دے گا پھر میں حضور علیہ کی پشت کی طرف ہو کیااور میں نے تکوار

کادار کرناچاہاتواچانک آگ کے بھڑ کتے ہوئے شعلے میرے اور حضور علیقہ کے

1-ايناً

در میان حائل ہو گئے۔ان کی برق آسا چک سے میری آسکھیں چند حیا گئیں۔ میں پیچیے ہٹا،اس وقت سر کارنے میری طرف نگاہ کرم فرمائی اور ارشاد فرمایا: يَا شَيْمِ أُدُن مِنِي "ك شيبه دور كول شيخ موا مير عقريب مو جاؤ-" میں قریب ہو گیا تور حت عالم عصف نے اپنادست رحت میرے سینہ پرر کہ دیا اور دعافر الله أكلُّهُ مَدَّ أَدُهِبُ عَنْهُ الشَّيْطَاكَ "الله شيطان كواس ے دور بھادے۔"اب جب میں نے حضور کی طرف دیکھاتو مجھے سر کاردوعالم مالت اسے کانوں، آم محمول اور اسے دل سے مجمی زیادہ پیارے محسوس ہونے لگے۔ پھر حضور نے حکم دیا، اے شیبے! کفار سے نبرد آزما ہو جاؤ۔ یہ ارشاد سنتے بی میں بے اختیار کفار پر ٹوٹ پڑا۔ میری خواہش تھی کہ حضور کے دفاع میں، مي الي جان قربان كردول-"

جب موازن کو محکست موئی اور وہ میدان جنگ سے بھاگ سے تو حضور اپنی قیام گاہ کی طرف تشريف لائداس وقت يل حاضر خدمت موار حضور في محص و كيدكر فرمايا: ٱلْحَمِدُ يِلْهِ الَّذِي أَرَادَ بِكَ خَيْرًا مِمَّا أُرَدْتَ

"سب تعریفیں اللہ تعالی کیلئے ہیں کہ اس نے تیرے بارے میں خیر کا

ارادہ فرمایا، تم تواین کشتی ڈبونے کاارادہ کر ہی چکے تھے۔" پھر حضور نے وہ تمام ہاتیں مجھے بتائیں جواس وقت میرے نہاں خانہ ول میں حضور

علیہ کے بارے میں نمایاں ہوئی تھیں۔

لشكر ہوازن كى شرم ناك ہزىيت اورانجام

جب اسلام کے شیروں نے اپنے آقاعلیہ الصلوة والسلام کے قدموں میں مجتمع ہونے کے بعد ہوازن پر حملہ کیا تو سب ہے پہلے میدان جنگ ہے راہ فرار اختیار کرنے والا وہی

مالک بن عوف تھا جس کی جنگی تدابیر کے بارے میں آپ پہلے پڑھ آئے ہیں۔ وہ میدان کارزارے یوں سر پر پاؤل رکھ کر بھاگا کہ طائف کے قلعہ سے پہلے اے کہیں امان ند ملی۔

اس کوائی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔اس کواپنے اشکریوں کا خیال تک ندرہاجن کو مسلمان

ا پی فولادی شمشیروں ہے لخت گخت کر رہے تھے اور ان کی عور توں اور بچوں کو جنگی قید بنا

رہے تھے۔ وہ اپنے ساتھ اپنے بھگوڑے گئر یوں کا ایک گروہ لے کر طائف پہنچا۔ لشکر کے
ایک حصہ نے اوطاس میں جاکر دم لیا۔ ان کے گشکر کا تیسر احصہ حنین سے بھاگااور خلہ کے
مقام پر جاکر رکا۔ میدان جنگ میں رحمت عالم عظیمی نے ایک عورت کی لاش پڑی ہوئی
د کیمی تو بر ہمی کا ظہار فرمایا اور ایک آدمی کو دوڑ لیا کہ وہ خالد بن ولید کو حضور کا بید پیغام
پہنچائے کہ حالات کتنے ہی اشتعال انگیز ہوں لیکن بچوں اور عور توں کو قتل کرنے کی ہرگز
اجازت نہیں۔ لشکر ہوازن کا ایک حصہ میدان جنگ میں شرم تاک کشت سے دوچار ہونے
کے بعد طائف جا پہنچا، وہاں انہوں نے اپنی بھری ہوئی قوت کو یکجا کرنا شروع کر دیا تاکہ
دوبارہ متحدومتفق ہوکر لشکر اسلام کا مقابلہ کریں۔

معركه اوطاس

پہلے بتایا جا چکا ہے کہ مشر کین کے نشکر کا آیک حصہ اوطاس جا پہنچااور وہاں جا کروہ خیمہ زن ہو گیا ان کے نشکر کا تیسر احصہ فٹلہ کی طرف بھاگ گیا۔ مسلمان شہواروں نے ان کے نشکر کے تینے،ان کی طرف بھاگ گیا۔ مسلمان شہواروں نے ان کی طرف بھاگ کر گئے تیے،ان کی سر کوئی کیلئے نبی مکر م عقایہ نے ابو عامر الاشعری کو چند سواروں سمیت روانہ کیا۔ ابو عامر الاشعری کو چند سواروں سمیت روانہ کیا۔ ابو عامر الاشعری نے ان بھوڑوں کو جالیا۔ کفارے ان کی جمڑب ہوئی جس بیں ابو عامر شہید ہوئے لیکن شہادت کا تائ سر پر سجانے سے پہلے انہوں نے اپنی شجاعت و بسالت کے خوب جو ہر دکھائے۔ ان کو دعوت مبارزت دینے کیلئے کیے بعد دیگرے دس بھائی میدان میں انرے۔ آپ نے ان میں سے نوکو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور دسویں بھائی نے سے دل

ذات ، دوچار ہوناپرال جنگ اوطاس میں بیش قیت اموال غنیمت اور جنگی قیدی مسلمانوں کے قیضہ میں آئے۔ ان تمام اموال غنیمت کو سرکار دو عالم علیہ الصلاة والسلام نے جر انہ کے

ے اسلام قبول کرلیا۔(1)

مقام پر بھیج دیا۔ یہ مقام مکہ سے پندرہ میل جانب شال داقع ہے۔ منتظمین کو تاکیدی تھم دیا کہ اسر ان جنگ کو لباس مہیا کرنے اور ان کو مناسب غذادیے میں کسی کو تاہی کا مظاہرہ نہ

كرير ـ (1)

رحمت عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس جنگ کے اختتام کے بعد ان اموال غنیمت کو فوراً تقسیم نہیں کیا بلکہ دو ہفتہ تک حضور پاک اس انظار میں رہے کہ شاید ہوازن اسلام قبول کر کے حاضر خدمت ہو جائیں اور ان کے جنگی قیدی، ان کے مویثی اور دیگر اموال

غنیمت واپس کردیئے جائیں۔ لیکن جب دوہفتہ تک ہوازن کی طرف سے کوئی سلسلہ جنبانی نہ ہوئی تو پھر سر کار دوعالم علیہ الصلوة والسلام نے ان اموال غنیمت کو تقسیم کرنے کاارادہ فرمایا۔اس کی تفصیل آپ آئندہ ملاحظہ فرما عیں گے۔

حصارطا كف

معرکہ حنین کی ابتدائی چند ساعتیں مسلمانوں کیلئے بڑی تکلیف دہ اور صبر آزما تھیں لیکن قائد لشکر اسلامیاں سیدنا محمد رسول اللہ فداہ روجی و قلبی کی بے نظیر شجاعت اور بے عدیل استقامت نے جنگ کاپانسہ بلٹ کرر کھ دیا۔ مسلمانوں کے اکھڑے ہوئے قدم پھر جم گئے۔ اپنے آ قاعلیہ الصلاق والسلام کی دعوت کو سن کر مہاجرین وانصار آ تا فاغا اپنے ہادی و مرشد کے اردگر دجع ہو گئے اور تھم ملتے ہی انہوں نے ہوازن و ثقیف کے لشکر جرار پریوں مملہ کیا جس طرح شیر بہر بھیڑوں کے گلے پر جھپٹتا ہے اور انہیں بھاگ جانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ لوگ اپنی چیتی بیگات اور اپنے جان سے بیارے فرزندوں کو مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر محض اپنی جانیں بھائے کیلئے حواس با جنگی کے عالم میں میدان جنگ سے کماک نظے۔ ان کا ایک حصہ فلہ کی طرف بھاگ گیا، دوسر سے حصہ نے اوطاس کارخ کیا، بھاگ نظے۔ اس کی تفصیلات آپ ابھی پڑھ کے جیں۔ لیکن اس لشکر کی کیٹر تعداد طاکف کے مشخکم قلعوں

میں مورچہ بند ہونے کیلئے طا نف کی طرف دوڑی۔ان کاسپہ سالار اعلیٰ مالک بن عوف اپنی فوج

ك بحكوروسك آعة آع بعاكا جار باتفاله شوال سند 8 بجرى ميس سركار دوعالم فداه الى واى

نے جب طائف کی طرف روا تکی کاارادہ فرمایا تو طفیل بن عمر والدوی کو تھم دیا کہ وہ ''ذوالتحفین''

<sup>1-&</sup>quot;نظرة جديدة"، مني 342

کے صنم اور اس کے متعلقہ بت کدہ کو تباہ و ہرباد کرنے کے بعد طائف میں آگر حضور پاک
کے لفکر کے ساتھ مل جائے۔ ذوالتحفین لکڑی ہے بنا ہوا بت تھا۔ اس کے بت کدہ کے
پر وہت کانام عمر و بن حممہ تھا۔ طفیل بڑی سرعت ہے اس پر حملہ آور ہوئے اور اس آگ
میں جھونک کر راکھ کاڈھیر بنادیا۔ اس وقت اس نے یہ شعر پڑھے:
سام بر ایک تا جی بنادیا۔ اس وقت اس نے یہ شعر پڑھے:

يَا ذَاالَّكَفَّيْنِ لَسُتُ مِنْ عِبَادِكَا مِيْلَادُكَا ٱقْدَ مُعِنْ مِيْلَادِكَا

"اے ذوالتحقین! میں تیرے بندول سے نہیں ہول۔ میری پیدائش تہاری پیدائش سے بہت پہلے ہوئی تھی۔"

ا فَيُحَتِّينُ التَّارَفِي فُوَّادِكَا (1) التَّارَفِي فُوَّادِكَا (1) "هِل فَوْرَادِكَا (1) "هِل فَوْرَادِكَا (1) "هِل فَوْرَادِكَا وَلَا التَّارَفِي فُوْرَادِكَا (1) "هِل فَوْرَادِكَا وَلِي إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

اس فریضہ کی ادائیگی کے بعد اپنی قوم کے چار سو مجاہدوں کو ساتھ لے کر بڑی تیزی سے طاکف کی طرف روانہ ہوئے۔وہ اپنے ساتھ منجنیق اور دہایہ لے کر گئے تھے۔ حضور

کے طا نف میں وہنچنے کے چارون بعد طفیل آئی منجنیق اور دبابہ کے ساتھ خدمت اقد س میں حاضر ہو گئے۔(2)

طا ئف كى د فاعى اہميت

دفائی نقط نظرے طائف کا شہر بہت معظم تھا۔اس کے اردگر ددوہری فصیل تھی جو سٹک خاراہے تیار کی گئی تھی۔اس کے معارول نے اس کی بنیادیں اس طرح اٹھائی تھیں اور اس کی دیواروں کی ایس چنائی کی تھی کہ اس کو تا قابل تنغیر بنادیا تھا۔ طائف کے باشدوں نے جب دیکھا کہ اسلامی لشکر ان کے شہر کے قریب پہنچنے والا ہے توانہوں نے اپنے شہر کی فصیل جب دیکھا کہ اسلامی لشکر ان کے شہر کے قریب پہنچنے والا ہے توانہوں نے اپنے شہر کی فصیل

جب دیکھا کہ احمال سران کے سہرے مریب ویکے والانے توا ہوں کے اپنے سہری سین بی جتنے دروازے تھے انہیں مفبو طی ہے بند کر دیا۔ انہوں نے عزم مقم کر لیا کہ وہ ہر قیت پر اپنے شہر کاد فاع کریں گے اور مسلمانوں کیلئے اس شہر میں داخلہ کونا ممکن بنادیں گے۔ سر کار دوعالم عقالیة کو جب طاکف کے قبیلہ ثقیف کی جنگی تیاریوں کاعلم ہوا تو بی کریم

1- احد بن زخي د طالن، "السيرة النوب "، جلد2، صفح 318

عليه الصلؤة والسلام نے اس كى سركونى كيليح طائف كارخ كيار حضورياك نے اپنے سے پہلے حفزت خالدین ولید کوایک بزار مجاہدین کا کماندار بنا کر طا کف کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ حضرت خالد نے طائف پہنچ کر قلعہ کے ایک کونہ میں اپنے خیمے نصب کردیے۔ قبیلہ ثقیف کے جوان مسلح ہو کر قلعہ کی دیوار پر پرابنا کر کھڑے ہو گئے۔حفرت خالد نے قلعہ ے ارد گر د چکر لگایا تا کہ اس کے اندر داخل ہونے کا کوئی راستہ دریافت کر سکیں۔جب کوئی راسته ندما او آپ نے ایک طرف کھڑے ہو کر بلند آوازے قلعہ والول کو بکارا کہ تم میں ے بعض آدمی قلعہ سے از کر میرے پاس آئیں تاکہ ہم باہمی نداکرات سے کی نتیجہ پر مینیں۔ جب تک تمہارے آدمی جارے پاس رہیں گے ہم انکی حفاظت کے ذمہ دار جول مے اور اگر حمیس مارے یاس آنے میں کوئی عدرے توای شرط پر میں تمبارے یاس آنے كيلے اور مختلو كرنے كيلے تيار مول- حميس ميرى حفاظت كاليقين ولانا موگا-انبول نے كما، نہ ہم میں سے کوئی آدی آپ کے پاس بات چیت کرنے کیلئے آئے گااور نہ ہم آپ کواسے یاس آنے کی اجازت دیتے ہیں۔انہوں نے کہا،اے خالد! آج تک تمہارے صاحب کو کسی ایی قوم سے جنگ کرنے کا اتفاق نہیں ہواجو جنگ کرنے میں مہارت رکھتی ہو۔ پہلی دفعہ انہیں ہمے برسر پیکار ہونے کا موقع ملاہے۔ہم انہیں بتائیں عے کہ جنگجو کیے ہوتے ہیں اور میدان کارزار میں وہ اسے مدمقائل کو کس طرح فکست سے دوجار کرتے ہیں۔ حضرت خالد نے فرمایا کہ ان محید رہیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے آتا فداہ روحی و قلی نے اس سے پہلے نیبر میں یہود کے قلعوں کو پاش یاش کر کے رکھ دیا۔ الل فدک کی طرف حضورنے صرف ایک آدمی بھیجاتوانہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ میں متہیں اس ہولناک انجام ے ڈراتا ہوں جو بی قرط کا مقدر بنالہ محر حضور نے کمدیر اپنی فتحایر جم نصب کیا۔ اس کے بعد قبیلہ بی موازن کو دندان شکن کلست دی۔ تمباری توان طاغوتی قوتوں کے مقابلہ میں کوئی حيثيت بى نہيں۔ تم صرف ايك چھوفے قلعه ميں ست كر بينے ہو۔ اگر سر كار دوعالم عليہ تم ير حلدند بھی کریں تواروگرد کے قبائل ہی تمباری تکہ بوٹی کردیں گے۔ حفرت خالد کو پہلے سمجنے کے بعد حضور نی پاک عظافہ بنف نفیس طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ حضور پاک سنہ 8 ہجری ماہ شوال میں طا کف کی طرف متوجہ ہوئے۔ حنین

ے جب روانہ ہوئے تو پہلے ظلم، ممانیہ، قران اور ملیح کی بستیوں سے گذرتے ہوئے بحرة

الرعاء تشريف لائے وہال ايك مجد تقير كى اور اس ميس نماز اداكى يہال اثنائے قيام ايك قل كامجرم پيش بواجس كوبطور قصاص موت كے كھاف اتار ديا كيا-بياسلام بيس قصاص كا بہلا مقدمہ تفاجس کا فیصلہ فرمایا گیا۔ بی لیت کے ایک آدی نے ہذیل کے آدمی کو قتل کیا تھا۔ قاتل کوبارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے بطور قصاص اسے قبل کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ لید کے علاقہ میں ہی مالک بن عوف کا ایک قلعہ تھاجس کو منہدم کرنے کا تھم دیا گیا۔ سر کار دوعالم علی نے ظہر کی نمازلیہ میں اداک۔ مجرایک رائے پر حضور روانہ ہوئے۔اس رائے کانام یو چھاتوع ض کی گاس کانام الطَّیّقة ہے۔ آپ نے فرمایا بَانْ بِیَ الْمِنْدَی " یہ تک نہیں بلکہ آسان راستہ ہے۔" پھر حضور پاک کا گزر تغب کی وادی سے مواریهال آکر حضوریاک نے ایک بیری کے در خت کے نیچے آرام فرملی۔اس در خت کو القتاد تہ کہا جاتا تھا۔ بہاں ہو ثقیف کے ایک آدمی کا مکان تھاجس میں وہ قلعہ بند ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ حضور نے اس کی طرف پینام بھیجا کہ یا تو باہر نکل آؤیا ہم اس مکان کو تذر آتش کردیں گ\_اس فيابر فكف الكاركياتو حضورفاس كوجلادي كاحكم ديا-(1) یہاں ہے روانہ ہو کر طائف کے قریب قیمہ زن ہوئے۔ بنو ثقیف کے جولوگ قلعہ کی فصیل پر کھڑے ہوئے تھے، ان کی تعدد ایک سو بھی، انہوں نے لفکر اسلام پر تیر برسانے شروع کئے۔ یوں معلوم ہورہاتھا کہ وہ تیر نہیں بلکہ مڈی دل کا ایک نشکر ہے جو ملانوں کو تہں نہس کر کے دم لے گا۔ مسلمانوں کے بہت سے مجابدین زخی اور بارہ مجابد شہید ہو گئے۔ سر کار دوعالم فداہ قلبی وروحی نے افکر کو خیم اکھیر لینے کا تھم دیااورا نہیں وہال فیے نصب کرنے کی ہدایت فرمائی جو تیرول کی رسائی سے باہر تھی۔ ( یمی وہ جگہ ہے جہال بعديس مجد تغير كى كى-اس مجد كو تغير كرنے والے خود قبيلہ ثقيف كے جوان تھے جنهول نے صدق ول سے اسلام قبول کیااور خداو ند قدوس کی عبادت کیلئے یہ مجد تعمیر کردی۔اس مجدك بانى كانام اميه بن عامر بن وبب تعاركت بين اس مجد مين ايك ستون تفاكه برصح جب سورج طلوع ہو تا تواس سے ایک خاص متم کی آواز تعلق لوگ کہا کرتے کہ بیداللد کی اس سفريين دوامهات المومنين رضي الله عنهما\_ حضرت ام سلمه اور سيد تنازين بمراه

<sup>1</sup>\_"سل الهدئ"، جلد5، صفحه 557-556

تھیں۔ حضور پاک کیلئے دو خیمے نصب کئے گئے تھے اور ان خیمول کے در میان حضور پاک کا مصلی بچھایا جاتا۔

عمرو بن اميہ ثقفى، جواپے زمانے ميں بہت بى چالاك و شاطر تسليم كياجا تا تھا، اس نے اپنے قبلے والوں كو تھم ديا كہ اگر مسلمانوں كى طرف سے تنہيں قلعہ سے باہر لكل كر جنگ كرنے كاد عوت دى جائے تو تم اسے ہر گز قبول نہ كرنا۔ مسلمانوں كو يہاں تھرے رہے دو

وے باد و محمر کتے ہیں۔ای اثناء میں حضرت خالد تشریف نے آئے اور آپ نے مّن مُن ہُناؤد کُ جتناوہ محمر کتے ہیں۔ای اثناء میں حضرت خالد تشریف نے آئے اور آپ نے مّن مُن ہُناؤد کُ کا چیلنے دیا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو میرے ساتھ آکر جنگ کرے؟لین کی نے جواب نددیا۔ای طرح آپ نے دوسری بار پھر تیسری بار چیلنے کیالین کوئی مقابلہ کیلئے نہیں

آیا۔ آخر کاران کا ایک رکیس عبدیالیل نے جواب دیاتم ایک بار نہیں، سوبار ہمیں پکا روہم کھلے میدان میں تمہارے ساتھ پنچہ آزمائی نہیں کریں گے۔ہم نے اشیائے خور دنی اتن وافر مقدار میں ذخیرہ کرلی ہیں کہ کئی سال بھی اگر تم ہمارا محاصرہ کے رکھو تو ہمیں خوراک کی قلت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور اگر تم اپنے محاصرے کو استے سال طول دو کہ ہماری رسد ختم ہو جائے تو ہم سب شمشیر کیف میدان میں نکل آئیں کے اور تمہارے ساتھ اس

وفت تک لڑتے رہیں گے جب تک ہماراا یک آدی بھی زندہ ہوگا۔ مسلمان باہر سے ان لوگوں پر تیر بر ساتے اور وہ قلعہ کے اندر سے مسلمانوں پر تیر افکانی

سمان ہر سے ان و وں پر برسائے اور وہ کلعہ کے اندر سے سمانوں پر برسائے اور مسلمان کرتے رہے یہاں تک کہ دونوں طرف سے کثیر تعداد میں لوگ زخی ہوگئے اور مسلمان مجاہدین میں سے متعدد افراد نے رتبہ شہادت حاصل کیا۔

## حضور كاايك اجم اعلان

رحمت عالم علی کی طرف ہے ایک اعلان کیا گیا کہ جو غلام لشکر اسلام میں داخل ہو جائے گا وہ آزاد ہوگا۔ چودہ پندرہ ایسے غلام تھے جو یہ اعلان من کر نشکر اسلام میں شامل ہوگئے اور سر کار دوعالم علی نے ان کو آزاد کر دیااور اس فتم کے ہر مخص کو ایک مسلمان کے حوالے کر دیااور اس کو اس آزاد کر دہ غلام کی خور اک، لباس اور بود و باش کا ذمہ دار قرار

ے دیا۔

### مجلس مشاورت

جب طائف کے محاصرہ نے طول کھینچاتو سرکار دوعالم علی فی مشورہ کیلئے اپنے صحابہ کرام کو طلب فرہایا۔ جب سب جمع ہوگئے تو حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ نے عرض کی یارسول اللہ! میری رائے توبیہ ہے کہ حضور اس قلعہ کی دیواروں کو پاش پاش کرنے کیلئے مخبیقوں سے عماری نصیلوں کو گرانے کیلئے مخبیقوں سے عماری کی نصیلوں کو گرانے کیلئے مخبیقوں سے عماری کیا کرتے تھے اور اس طرح ان کی دیواروں میں شکاف کرکے اندر تھی جاتے اور ان پر قبضہ

کر لیا کرتے تھے۔حضور پاک نے آپ کو منجنیق تیار کرنے کا تھم دیا۔انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک منجنیق بنائی اور اس کے ذریعے سے طائف کے قلعہ پر سنگ باری کی گئی۔ یہ پہلی منجنیق تھی جو اسلام میں بنائی گئی اور استعال کی گئی۔

دوسری روایت بین ہے کہ یزید بن زمعہ بن اسود، وہ مخف ہیں جو دود بابے لے کر آئے تھے اور بعض علاء کی رائے یہ ہے کہ طفیل بن عمر والدوی ایک مختیق اور ایک دبابہ ایخ ساتھ لیکر طائف میں حاضر ہوئے۔ بعض نے خالد بن سعید کانام لیاہے کہ وہ جرش کے مقام ہے ایک مختیق اور دود بابے لے کر حاضر ہوئے تھے۔

منجنی ایک آلہ جس ہے بھاری بحر کم پھر مچینک کردیوار کو گرایاجاتا ہے۔ دبابہ ایک گاڑی نما آلہ ہے۔ اس کے اوپر ایک چڑے کا بنا ہوا پختہ سائبان تان دیا جاتا ہے۔ اس

کرہ نماگاڑی میں دس سپائی بیٹھ سکتے ہیں اور چڑے کی تنی ہوئی حصت کے باعث قلع والوں کے تیر ول اور پھڑ ول سے اپنے آپ کو محفوظ کرکے قلعہ کی دیوار کے پاس پہنے جاتے ہیں اور دیوار میں نقب لگا کر اس میں شگاف ڈال لیتے ہیں۔ پھر اس دیوار کو منجنیقوں کے ذریعے مظہاری کرکے منہدم کردیتے ہیں۔ان آلات حرب سے اہل عرب واقف نہ تھے اور نہ مجھی

انہوں نے جنگوں میں اے استعال کیا تھا۔ حضرت سلمان فاری رضی اللہ عند، جنہوں نے جنگ احزاب میں مدینہ طیبہ کے اردگر دخندق کھودنے کا مشورہ دے کر مشر کین عرب کے

لشکر جرار کو مبہوت کر کے رکھ دیا تھا، انہی کے مشورے سے مسلمانوں نے منجنیق کا استعال شر ورع کیا۔

تروع کیا۔

طائف کے محاصرہ میں مسلمانوں نے منجنیق کے ذریعے فصیل کی دیواروں پر عمباری

کی کیکن وہ اس میں شکاف نہ ڈال سکے۔ پھر مسلمان دبابوں میں بیٹھ کر تصیل کے قریب پہنچے تاكد قصيل مين نقب لكاكر مجامدين ك اندر محف كيلح راسته بنا عي \_الل طا نف في لوب كي سلاخوں کو آگ میں سرخ کر کے الن دبابات پر پھینکا جن میں بیٹھ کر مسلمان نقب لگانے کی كوسشش كررم عقد ال سرخ سلاخول ك كرنے سے دبابوں كى چيتيں جل كئيں اور مسلمانوں پر انہوں نے تیروں کی بارش شروع کر دی۔اس لئے مسلمانوں کو واپس جانا برالہ چالیس روز تک تشکر اسلام نے طا نف کامحاصرہ جاری رکھالیکن طائف فتح نہ ہوا۔اس عرصہ من كافى مسلمان زخى موے اور بعض نے جام شہادت نوش كيا-(1) سر كار دوعالم عليه الصلوة والسلام كى خوابش تقى كد كمي طرح ان كوان كے قلعہ سے نگلنے پر مجور کیا جائے تاکہ وہ کھلے میدان میں مجاہدین اسلام سے پنجہ آزمائی کریں۔ جب مجنیل اور دبابوں کے استعال سے بیہ مقصد پورانہ ہوا تو نبی کریم رؤف رجم علاق نے مسلمانوں کو تھم دیا کہ وہ ان کے انگوروں کی بیلوں اور تھجور کے در ختوں کو کاٹ کر رکھ دیں۔ اپنے آتا کے علم کی تعمیل میں جب مسلمانوں نے بڑے جوش و خروش سے انگور کی بیلول اور محجوروں کے در ختول کو کا ٹنا شر وع کیا تو ہنو تقیف کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے عرض کی، آپ مارے ان فیتی باغات کو کیوں برباد کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے ہم پر فتح حاصل کرلی، یہ باغات آپ کے کام آئی کے اور اگر ہم غالب ہوئے تو یہ ہمارے یاس ر ہیں گے۔ ہم آپ کواللہ اور اپنی قرابت کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ ان ہرے مجرے باعات كواب حال يررب دير رحت عالم على في ارشاد فرمايا فَوَافِي آدَ عُرَهُمَا يِنْهُ وَ لِلرَّحِيمِ

علامہ زر قانی کی تحقیق کے مطابق سر ور عالم علی کے ساتھ ثقیف کا بدرشتہ تھا: حضور کی والدہ اجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنها کی والدہ کانام برہ بنت عبد العربی بن قصی تھا اور اس برہ کی والدہ کانام برہ بنت عوف تھااور برہ کی والدہ کانام بند بنت مرث تھااور قلابہ کی والدہ کانام ہند بنت مربوع تھاجو قبیلہ ثقیف برہ کی والدہ کانام ہند بنت مربوع تھاجو قبیلہ ثقیف کی ایک خاتون تھی۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوة والتسلیم نے صحابہ کو تھم دیا کہ وہ اگوروں کی

بیلوں اور تھجور کے در ختوں کو کا ٹنابند کردیں۔

"مين ال كوالله كيلية اور قرابت كيليّ جيمورْر بابول."

عيينه بن حصن

عیبنه بن حصن بارگاه رسالت میں حاضر ہوااور عرض کی،اگر آپ جھے اجازت دیں کہ میں اہل طائف کے ساتھ نداکرات کرول، توامید ہے کہ اللہ تعالی انہیں ہدایت دے دے گا\_سر کار دوعالم علی نے اجازت دیدی۔وہان کے پاس گیااورانہیں کہاکہ تم اپ موقف پر ڈٹے رہو، اگر تم نے ہار مان لی تو ہم غلا مول سے زیادہ ذکیل وخوار ہو جا عمیں گے۔ ہر گز ا بے ہاتھوں سے کوئی چیز ند دواور اگر وہ تمہارے باغات کاٹ رہے ہیں تواس سے دل گرفتہ ہونے کی ضرورت نہیں، تحوڑی می کوشش سے اور باغات اگائے جاسکتے ہیں۔ یہ باتیں كرنے كے بعدوہ نى كريم عليه الصلوة والسلام كے پاس آيا۔ آپ نے پوچھا، عييند! تم نے ال ك ساتھ كياياتيں كيں؟اى نے كہاين نے انہيں تھم ديا ہے كدوه اسلام قبول كرليں۔ میں نے ان کو آتش جہنم ہے ڈرایا ہے اور جنت کی راہ انہیں دکھائی ہے۔ رسالت مآب علیہ نے فرمایا عبید! تم جھوٹ بول رہے ہو بلکہ تم نے یہ یہ باتیں کیں۔جو کچھ اس نے کہا تھا، حضوریاک نے کہدسنایا۔ یہ سن کراس کی آئکھیں تھلی کی تھلی رہ گئیں اور بے اختیاراس کے منه الله صَدَقَتَ يَارَسُولَ اللهِ أَتُوبُ إِلَى اللهِ فَ إِلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ "يرول اللہ! آپ نے بچ فرمایا۔ جو ہذیال سر ائی میں نے کی ہے اس پر اللہ کی جناب میں بھی توب كرتا ہول اور حضورے بھی معافی مانگتا ہول۔"(1)

صخر بن عيله الاحمسي

شہرواروں سمیت گھوڑوں پر سوار ہو کر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کرنے کیلئے طائف آیا۔ جب وہ طائف پہنچا تو حضور پاک محاصرہ اٹھا کرواپس تشریف لے جاچکے تھے اور طائف فتح نہیں ہوا تھا۔ صخر نے اپنے ساتھ یہ عبد کیا کہ بیں اس مقام کواس وقت تک چھوڑ کر نہیں جاؤں گاجب تک بنو ثقیف اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا تھم مانے کیلئے تیار نہ ہو جائیں۔ چنانچہ وہ کانی عرصہ وہاں قیام پذیر رہایہاں تک کہ بنو ثقیف نے حضور

مخ بن عیلہ نے جب بیر سنا کہ رحمت عالم علیہ نے بنو ثقیف پر حملہ کیاہے تووہ اپنے

یاک کے حکم کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا اعلان کر دیا۔ صور نے بارگاہ رسالت میں عریضہ تحریر کیا۔ یارسول اللہ! ثقیف نے حضور پاک کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ میں انہیں اپنے ہمراہ لے کر حاضر ہورہا ہوں، وہ میرے لشکر میں شامل ہوگئے ہیں۔ سر کار دوعالم نے جب

یه مژده سنا تو صحابه کرام کو نماز کیلئے جمع ہونے کا حکم دیااور ان الفاظ ہے دس بار احمسی کیلئے دعا فرمانی۔ اللّٰهُمَّةَ بَارِكُ لِرَحْمَتَ فِي خَيْلِهَا وَ رِجَالِهَا "اے الله! احمل كے سوارول اور

پیادول میں برکت عطافرما۔"

جب يد لوگ بارگاه رسالت ميں حاضر موسے تو حضرت مغيره بن شعبه نے عرض كى، یارسول الله!صور نے میری پھو پھی کوایے قبضہ میں لے لیاہ۔سر کار دوعالم علی فی اس کوطلب کیااوراے سمجھایا،اے صو اجب کوئی قوم اسلام قبول کر لیتی ہے توان کے خون اور اموال محفوظ ہو جاتے ہیں۔مغیرہ کی پھو پھی اس کو واپس کر دو۔ چنانچہ اس نے ارشاد نبوت ی تعمیل ی۔

اس صوفے بارگاہ رسالت بناہ میں عرض کی کہ بنوسلیم کا چشمہ مجھے عطا فرمایا جائے کیونکہ دواسلام ہے دستیر دار ہو کر بہال ہے بھاگ گئے ہیں اور اس چشمہ کو چھوڑ دیا ہے مجھے اور میری قوم کو وہال اقامت گزیں ہونے کی اجازت فرمائی جائے۔ حضور علیہ الصلاة والسلام نے اجازت دے دی۔ مجر بن سلیم قبیلہ حضوریاک کے پاس حاضر ہوااور اسلام قبول کیا۔ نیز عرض کی کہ صور کو عظم دیں کہ وہ جمار اچشمہ جمیں واپس کردے۔ حضور نے فرمایا، اے صور اجب کوئی قوم اسلام قبول کرلیتی ہے توان کی جائیں اور اموال محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تم اس چشمہ کو

انہیں واپس کردو۔ مونے تعیل کرتے ہوئے چشمہ ان کے حوالے کردیا۔ (1) طا نف کامحاصرہ اٹھانے کی وجوہات

"الرسول القائد" كے مصنف نے ان اسباب ير روشني ڈالى ہے جن كے باعث نبي كريم عليه السلوة والسلام في طائف كامحاصر والخاف كافيصله فرمايا:

1-طائف کے قلع بہت مغبوط تھے، ہو تقیف قبلہ کے لڑاکے بڑے بہادر تھے اور تیر

الحلى مير، اين مثال نہيں ركھتے تھے۔ نيز انہوں نے سامان خورونوش اتنی وافر مقدار ميں

<sup>1</sup>\_شوتى ابو خليل، "حنين وطائف"، مني 77-78

ذخیرہ کر لیا تھا کہ وہ باہر سے کی رسد کے ملے بغیر عرصہ دراز تک مسلمانوں کے ساتھ جنگ کاسلسلہ جاری رکھ سکتے تھے۔ 2۔ جنگی نقط نظرے طائف کی بڑی اہمیت تھی۔ کسی وقت بھی اسلام دشمن قو تیں یہاں اکٹھی ہو کر مسلمانوں کیلئے خطرہ کا باعث بن سکتی تھیں لیکن جب قبیلہ ہوازن نے میدان جنگ میں فکست فاش کھائی اور مسلمانوں کے اخلاق صنہ سے متاثر ہو کر سارے قبیلہ نے

اس کا ہو رہ سماوں سے سرہ ہ ہ ہا ہے ۔ بن کی میں بعب بیدہ بواری سے سیرہ ہوگا۔ جگ میں فکست فاش کھائی اور مسلمانوں کے اخلاق حنہ ہے متاثر ہو کر سارے قبیلہ نے اسلام قبول کر لیا تھا حتی کہ ان کے سید سالاراعلی مالک بن عوف نے بھی شرک و کفر ہے دشتہ توڑ کر حضور نبی کر بم عقادہ کی غلامی کی سعادت حاصل کر لیا اور سے دل ہے اسلام کی ترقی کیلئے اپنی مسائی کو وقف کر دیا تو اب طاکف مسلمانوں کیلئے خطرہ کامر کزنہ دہا۔ دفاعی نقطہ نظر ہے اس کی سابقہ اجمیت باقی نہ دبی۔ ایک غیر اہم شہر پر بلا مقصد محاصرہ کو طول دیا قرین دانشمندی نہ تھا۔ باقی نہ دبی۔ ایک غیر اہم شہر پر بلا مقصد محاصرہ کو طول دیا قرین دانشمندی نہ تھا۔ 2۔ باہ شوال ختم ہونے والا تھا۔ اس کے بعد ماہ ذیقعد کا چاند طلوع ہو نیوالا تھا جو حرمت والے مہینوں میں ہے ایک ہے ، جس میں اللہ تعالی نے جنگ و قال کو مسلمانوں کیلئے ممنوع قرار دے دیا ہے۔ اس لئے اس ماہ کے بلال کے طلوع سے پہلے طاکف کے حصار کو ختم کرنا قرار دے دیا ہے۔ اس لئے اس ماہ کے بلال کے طلوع سے پہلے طاکف کے حصار کو ختم کرنا قرار دے دیا ہے۔ اس لئے اس ماہ کے بلال کے طلوع سے پہلے طاکف کے حصار کو ختم کرنا قرار دے دیا ہے۔ اس لئے اس ماہ کے بلال کے طلوع سے پہلے طاکف کے حصار کو ختم کرنا قرار دے دیا ہے۔ اس لئے اس ماہ کے بلال کے طلوع سے پہلے طاکف کے حصار کو ختم کرنا

ضروری سمجھا گیا۔ 4۔ مسلمانوں کو مدینہ طیبہ سے نکلے ہوئے دو ماہ سے زیادہ عرصہ گزرنے والا تھا۔ اب مجاہدین بیہ خواہش کرنے لگے کہ انہیں اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دی جائے۔ ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے اس اقدام کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب طائف کے محاصرہ کو دوہفتوں سے زیادہ گزرگئے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نو فل بن معاویہ الدیلی سے مشورہ کیااور فرمایا، اے نو فل! تمہاری

علیہ الصلوۃ والسلام نے تو س بن معاویہ الدینی سے سورہ نیااور سرمایہ اسے تو س: مہاری کیار ائے ہے، کیاہم ان کا محاصرہ جاری رکھیں؟

انہوں نے عرض کی میار سول اللہ! ایک لومڑی بھٹ میں تھی ہوئی ہے۔ اگر آپ وہاں عظم رے رہیں گے قوضر وراس کو پکڑلیں کے اور اگر آپ اس کو نظر انداز کر دیں تو حضور یاک کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔

ان حالات کے پیش نظر نبی رحمت علی نے طائف کا محاصرہ اٹھانے کا فیصلہ فرمایا۔ اس وقت بعض صحابہ نے عرض کی، یارسول اللہ! ثقیف کیلئے بددعا فرمائے۔ سر کار دوعالم نی رحت میلین نے بددعاکرنے کی بجائے انہیں اپنی دعائے خیرے سر فراز فرمایا: اَللّٰہُ مُّ اِهْدِ اِنْعِیْفَاً کَانِتِ بِهِهُ "اے الله! ثقیف کو نور ہدایت بخش دے اور ان سب کو میرے پاس لے آ۔"(1)

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی التجاء کو شرف قبولیت بخشا اور بہت جلدیہ لوگ مدینہ طیبہ میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے جس کا تذکرہ عام الوفود کے حالات میں کیا جائے گا۔

#### طا نف ہے واپسی

ایک دن حصرت خویلہ نے حصرت فاروق اعظم کو بتایا کہ نبی کریم علطی نے فرمایا ہے کہ اس سال مجھے طائف فیج کرنے کا اذن نہیں ملا۔ یہ س کر حضرت فاروق اعظم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی میار سول اللہ اخویلہ نے مجھے حضور کی طرف سے بید بات بتائى ہے، كيا حضور نے يه فرمايا ، ج حضور نے فرمايا، بال! يس نے ايسا كہا ہے \_ كيا حضور کواس سال طائف فتح کرنے کااذن نہیں ملا؟ فرمایا نہیں۔ حضرت عمرنے عرض کی، کیامیں کوچ کاعلان کردول؟ حضورنے فرمایا کردو۔ چنانچہ حضرت عمرنے اعلان کردیا کہ افتکر اسلام کل صبح واپس روانہ ہو جائے گا۔ لوگول نے جب بیہ اعلان سنا توانہوں نے واویلاشر وع کر دیا كد كياطا كف كو فتح كے بغير جم واپس چلے جائيں معے ؟ نبي كريم عليه الصلوة والسلام نے فرمايا کہ اگر تمہیں طاکف کو فتے گئے بغیر واپس جانانا گوارہے تو پھر مبح سویرے دعمن کے ساتھ جنگ شروع كردو- چنانچه مسلمان صبح سورے ميدان جنگ ميں پہنچ گئے۔ اہل طاكف نے ان پر زبردست تیر برسائے جس سے مسلمان بوی تعداد میں زخی ہو گئے۔ای معرکہ میں ابوسفیان بن حرب کی ایک آنکھ بھی ضائع ہو گئی۔ اور وہ اپنی آنکھ کے ڈھیلے کو ہاتھ میں لئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے فرمایا ابوسفیان! حمہیں کیا پندہے، کیااس کے بدلے میں تم جنت میں آگھ لینا چاہتے ہویااللہ سے دعا کروں اور تمہاری یہ آگھ درست ہو جائے ؟حضرت ابوسفیان نے عرض کی یارسول اللہ! مجھے جنت میں آگھ عطافر ماعیں۔ انہول نے آئکه کاڈ هیلاجواپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھاز مین پر دے مارا پھر عہد فاروقی میں ابوسفیان کو جنگ

ر موک میں شرکت کا موقع ملا۔ وہاں انہوں نے کفار سے جنگ کی۔ اس جنگ میں آپ کی دوسری آنکھ بھی ضائع ہوگئی۔ پھر حضور نے فرمایا:

إِنَّا قَافِلُوْنَ إِنْ شَاءُ اللهُ وَسُرُّوْا بِذَٰ إِلَى وَأَدْعَنُوْا وَ جَعَكُوْا يَرْحَكُوْنَ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَضَحَكُ -

"ہم ان شاء اللہ اب لوث جائیں گے۔ یہ س کر لوگوں کو بڑی خوشی ہوئی اور کوچ کی تیاریوں میں منہک ہوگئے۔ رسول اللہ علیہ یہ منظر

ويكي كربننے لگے۔"

اس جنگ میں بارہ محابہ کرام شہید ہوگئے۔ جن میں سے سات قریش کے مخلف

قبائل سے تھے، چارانصاری تھے اورا یک مخص بولیٹ قبیلہ کافر د تھا۔ شہداء طا کف کے اساء گرامی

1- سعيد بن سعيد بن العاص بن اميه

2-عرفط بن حباب

2- يزيد بن زمعه بن الاسود 3- يزيد بن زمعه بن الاسود

4 عبدالله بن ابی برالصدیق رضی الله عنهما

5\_عبدالله بن الي اميه بن مغير والمحزومي

6 عبدالله بن عامر بن رسیه قد

7- السائب بن الحارث بن قيس

8- عبدالله بن الحارث

9\_جلجہ

10\_ ثابت بن الجذع\_ان كانام تثلبد السلمى تما

11- حادث بن مهل مصعه

12-منذر بن عبرالله بن نوفل دَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمُ أَجْمَعِينَ (1)

. 1\_"سبل الهدئ"، جلدة، صلحة 566-566

# عروه بن مسعود کی شهادت

نی کریم علیہ الصلوة والسلام جب طا كف سے مدينہ طيبه كی طرف مر اجعت فرما ہوئے تو عروه بن مسعود طا نف پہنچے۔ جب انہیں پتا چلا کہ رحمت عالمیال واپس مدینہ طیبہ روانہ مو گئے ہیں تو حضور کے دیدار کا شوق انہیں کشال کشال حضور پاک کے پیچھے لے آیااور راستے میں ہی ان کی ملاقات حضور پاک سے ہوگئی۔انہوں نے عرض کی پارسول اللہ! مجھے اجازت ہو تو میں واپس طا كف چلا جاؤل اور اپنی قوم كو اسلام قبول كرنے كى دعوت دول\_ حضوریاک نے فرمایا تمہاری قوم تمہیں کہیں قتل نہ کردے۔عروہ کہنے لگامیار سول اللہ اوہ تو مجھ پر جان چھڑ کتے ہیں اور اپنی کواری بچیوں نے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔بلاشبہ اپنی قوم میں وہ مخدوم اور مطاع تھا۔ وہ جب پہنچا، اے امید تھی کہ جب یہ انہیں اسلام قبول كرنے كى دعوت دے كا توبلا تامل وہ اسے تبول كرليس عے۔ ليكن جب اس نے ايك بلند جگه پر کھڑے مو کراپی قوم کواسلام قبول کرنے کی تلقین کی توانہوں نے اے اپنے تیروں کا نشانہ بنایا جن کے لگنے ہے اس کی روح قفس عضری ہے پر واز کر گئے۔ اپنی و فات ہے پہلے انهول في ايك براايمان افروز جمله كهاكموا من أكْرَمَنِي اللهُ تَعَالَىٰ بِهَا وَشَهَادَةٌ سَاقَهَا الله تعالى إلى تيدي عزت افرائى برى الله تعالى فرجع مشرف فرمايا بديمرى موت شہادت ہے جو اللہ تعالی نے مجھے ارزنی فرمائی۔"میرے ساتھ وہی برتاؤ کرناجو میرے دوسرے شہید بھائیوں کے ساتھ کرو گے اور مجھے انہیں شہداء کے پہلومیں وفن کردینا۔(1) عروہ جیسے محبوب اور ہر د لعزیزر کیس کوانہوں نے قتل تو کر دیالیکن اس سانحہ نے ان کو بلا كرركه ديا۔اب انہيں اپني اس حماقت كا حساس مونے لگا۔ انہوں نے اپنے چاروں طرف نظر دوڑائی تواردگرد آباد قبائل کی عالب اکثریت نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب ان کی مثال ایک چھوٹے سے جزیرے کی تھی جس کو چارول طرف سے سمندرنے گھیر ر کھاہو۔انہوں نے سوچا کہ اگر اب بھی وہ کفر پر اڑے رہے تو وہ اسلامی نشکر کا مقابلہ نہیں کر سکیں سے اور انہیں عبرت ناک فکست سے دوچار ہوناپڑے گا۔انہوں نے باہمی مشورے سے میا طے کیا کہ وہ عبدیالیل کو حضوریاک کے پاس جھیجیں۔عبدیالیل نے ان کی اس درخواست کو مستر د کردیا۔ انہوں نے کہاتم میرے ساتھ بھی وہی سلوک کرو گے جوتم نے عروہ کے ساتھ کیا ہے۔ عبدیالیل نے کہاکہ میرے ساتھ اپناایک وفدروانہ کرو۔ چنانچہ بیہ وفد مدینہ طیبہ پنچا(1)۔اس وفد کی بارگاہ رسالت میں حاضری اور اس کے خوش آئند نتائج کا تذکرہ ہم عام الوفود کے همن میں کریں گے۔

رسول الله عليه كى طا ئف ہے جعر انہ واپسى

حضور نبی یاک علی طائف سے روانہ ہو کر د هناء آئے، وہاں سے قرن المنازل پہنچے، وبال سے ظلم تشریف لائے۔ وہال سے جعر اند قدم رنجہ فرمایا، جو مکم سے وس میل کے فاصلہ برے جہال اموال غنیمت کواور جملہ قیدیوں کو جع کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ سراقہ بن بعثم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی رحمت علیہ طائف سے جعرانہ کی طرف تشریف لے جارہے تھے تو میری حضوریاک سے ملاقات ہوگئے۔ میں مجمع کوچیر تا ہوا حضور یاک کے باس بھنے گیا۔ لوگ گروہ در گروہ حضور کے آگے آگے جارے تھے۔ میں انصار کے سوارول کے دستہ یں کھڑا ہو گیا۔ وہ نیزول سے بچھے بچو کے دینے لگے۔ بچھے کہتے سامنے ے ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، تم کون ہو؟ انہول نے جھے پیجانا نہیں تھا۔ جب میں سر کار دو عالم علیہ کے قریب پہنے گیااور مجھے معلوم ہو گیا کہ یہال سے حضور میری آواز س سکتے ہیں تو میں نے وہ گرامی نامہ جو سفر ہجرت میں صدیق اکبر نے مجھے لکھ کر دیا تھا، اپنی حبیب سے نکالا اورایی دوالگیول میں پکر ااوراے اس اتھ کو بلند کرے آوازدی آتا سراقة بن جعشم وَهُذَا كِتَا فِي "يرسول الله! من جعم كابيناسر اقد مول اوريه عضور كاكراى نامه" (جس میں میرے لئے حضور نے امان لکھی ہے۔) بی اکرم عظیم نے فرملا۔ بدون وعدہ کو پورا كرنے اور نیكى كرنے كادن ہے۔ سراقد كوميرے نزديك كرو۔ چنانچد صحابہ نے مجھے حضور كے نزدیک جانے دیا۔ مجھے حضور پاک کی پنڈلی مبارک نظر آنے گی جو چک رہی تھی۔جب میں حضور کے قریب پہنے گیا تو میں نے سلام عرض کیا۔ میں نے کوئی اور مطالبہ کرنے کے بجائے ا يك مئله دريافت كيار ميس في عرض كيا، يار سول الله! جس حوض كوميس في اسيخ او نول کویانی پانے کیلئے بجرا ہواہ، اگر کوئی بھاگا ہوااونٹ اس حوض سے یانی ہے تو کیا جھے اس کا

اج لے گا؟مر کارنے فرمایا: نَعَمَّ فِی کُلِّ ذَاتِ کَبَیِحَرِأَجِزٌ

"بال! بروه جانور جس كاكليجه مواس كياني ينے سے تحقي ثواب طے كا۔"

وفد ہوازن کی آمد

سر کار دوعالم علی فداہ قلبی وروجی جب جر انہ پہنچ کے تو ہوازن کی طرف سے چودہ آدمیوں کا ایک وفد خدمت اقد س میں حاضر ہوا۔ ان کار کیس زہیر بن صرد تھا۔ ان میں حضوریاک علیہ کارضاع پچاابو ہر قان بھی تھا۔ ان سب نے اسلام قبول کر لیااور عرض

کی بیار سول اللہ! ہماری اصل ایک ہے۔ ہم <mark>ایک</mark> قبیلہ کے فرد ہیں۔ ہمیں ایس مصیبت پنچی ہے جو حضور پر مخفی نہیں ۔ حضور ہم پر احسان فریا سے اللہ تعالیٰ آئی۔ پر ایس احداد ہ

ہے جو حضور پر مخفی نہیں۔ حضور ہم پر احسان فرمایئے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنے احسانات فرمائے، پھران کا خطیب اور رئیس زہیر بن صر د کھڑ اہوااور عرض کی : یار سول اللہ!ان قیدیوں میں حضور کی چھوپھیاں، خالا میں اور دائیاں بھی ہیں جو

یار ون اسد ان میدیوں یں سوری پوپسیاں اور اور ادامیاں اور ادامیاں اور ادامیاں اور اور امیاں اور اگر ہم مکہ کے رؤساء میں سے حارث بن ابی شمریانعمان بن منذر کے پاس بطور امیر ان جنگ پیش کے جاتے تو وہ ضرور ہم پر مهر بانی کرتے اور ہمیں معاف کر دیتے۔ یار سول اللہ! آپ تو بہترین کفالت کرنے والے ہیں۔ پھر اس نے اپناایک قصیدہ پڑھ کر سایا جس کے چند اشعار آپ بھی ساعت فرمائے:

اُمُنُنْ عَلَيْنَا رَسُولَ اللهِ فِي كَرَمِ كَا لَكَ الْمَدُءُ نَوْجُوكُ وَنَكْتَظِمُ

"اے اللہ کے رسول! ہم پر کرم فرماتے ہوئے احسان فرمائے کیونکہ آپ کی وہ ذات ہے جس سے خیر کی امید کی جاسکتی ہے اور جس کے احسان کا انتظار کیا جاتا ہے۔"

أُمُّ مُنُ عَلَى نِسُوَةٍ قَدُّ كُنْتَ تَرْفِيْعُهَا إِذْ فُوكَ مَمْكُونَةَ كَا مِن مَعَضِهَا اللَّهُ مَهُ "ان عور تول پراصان فرمائے جن كا آپ دود هر پياكرتے تصاور آپ کاد بن مبارک ان کے خالص دودھ سے بھر جاتا تھا۔" اِنَّا نُوَّ مِلْ حَغُوًّا مِنْكَ ثُلْيِسِهُ ا

هَا دِي الْبَرِيَّةِ إَنْ تَعْفُو وَتَنْتَصِمُ (1)

"ہم حضورے عفوودر گزر کی توقع رکھتے ہیں۔ حضور ساری مخلوق کے

راہبر ہیں۔ اگر حضور عفو و در گزرے کام لیں اور ہماری مدد فرما عیں تو اور ایک مدم میں "

بعيداز كرم نه بوكار"

اس تصیدہ کوس کر حضور پاک علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا، مجھے وہ بات محبوب ہج تى موران دوچيزول سے ايك چيز كوچن لو، يااسى جنگى قيديول كوياسى مال مويشيول كور میں نے آج تک تمہار التظار کیااور مال غنیمت تقیم کرنے میں دانستہ تا خیر کی۔انہوں نے عرض کی، یارسول اللہ! حضور نے ہمیں اپنی عور توں اور بچوں اور بال مولیثی میں سے ایک چز چننے کا افتیار دیا ہے۔ حضور جاری عور توں اور بچوں کو جمیں واپس فرماد بیجے۔رسول اللہ عليه الصلؤة والسلام فرماياءان فيديول مين سے جو مير احصه ہے اور عبد المطلب کے کمی فرزند كاحمد ب، وہ تو ميں مهيں واپس كر تا مول بقيہ قيديول كے بارے ميں تم ايساكر تاكہ جب میں لوگوں کے ساتھ نماز پڑھ چکوں او تم کھڑے ہو جانا اور یوب گویا ہونا کہ "ہم مسلمانوں ك سامنے حضور كوبطور شفيع بيش كرتے بين اور مسلمانوں كوبار گاہ رسالت ميں اپناشفيع بيش كرتے بين اين بچون اور عور تول كى والى كے سلسله ميں۔ تم جب اس طرح كو سے توميں اسے حصہ کے جنگی قیدی تہارے حوالے کردول گا۔ اور دوسرے مسلمانوں سے ال کے حصد کے جنگی قیدیوں کے بارے میں واپسی کا مطالبہ کرول گا۔" نی رحمت علیہ الصلوة والسلام جب ظہر کی نمازے فارغ ہو گئے تووہ لوگ کھڑے ہو گئے، جس طرح سر کاردوعالم علی نے انہیں سمجمایا تھاای طرح اپنی گذارش پیش کی۔ حضور مسلمانوں کے اجماع میں كرے ہو مك اور اللہ تعالى كى ثناء كى جس طرح اس كى ثناء كرنے كا حق ہے۔ پھر سب

حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے فرملید" بی تہارے بھائی ہیں جو اب تائب ہو کر تہاری

خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ میں نے بید مناسب سمجماہ کد ان کے قیدیوں کو واپس کردول۔جو مخض اپنی مرضی ہے ایسا کرناچا ہتاہے وہ بے شک ان کے قیدیوں کو واپس کر دے اور جو محص اپنے حصد کے امیر ان جنگ ہے دستبر دار ہونے کیلئے تیار نہیں تو دہ اپنے حصد کے قیدی اپنے بیاس کے۔ اللہ تعالی سب سے پہلے جو اموال فی ہمیں عطافر مائے گا اس میں سے ہر مجاہد کو جو حصد ملے گاس سے چھ گنافی قیدی ہم اس کو معاوضہ دیں گے۔ " یہ سن کر سارے مہاجر یک زبان ہو کر بولے:

ر سالت میں بطور نذرانہ پیش کرتے ہیں۔"

صحابہ کرام کے ایمان، تسلیم اور اپنے آتا کے ارشاد کی تغییل کی بیہ حالت تھی کہ جوان کے ہادی برحق کی خواہش ہوتی، وہی ان کی خوہش ہوتی اور حضور عطاقیہ کی ہر پہند ان کیلئے تھم کا درجہ رکھتی تھی۔

تھم کا در جدر تھتی تھی۔ مہاجرین و انصار کے علاوہ جو قبائل حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے ان کے فکر کا انداز

مخلف تقار بنو تنم كر رارا قرع بن حابس في كها أَمَّنا أَنَا وَبَهُوْ تَوِيدُهِ فَلَاكَ مِن اور بنو تنم اب حصد كر جنگي قيديول سے دستبر دار ہونے كيكے تيار نہيں۔"

بوفزاره، كاركيس عييد بن حصن بولا أَهَا أَنَا وَبَهُو فَذَا رَبَّا فَلَا "كم من اور بو فزاره بهى اين جنگى قيديول كودالس كرنے كے لئے تيار نہيں۔"

بنوسلیم کے رئیس عماس بن مرداس سلی نے کہا آتھا گانا و بَعُوْسُلَیْعِی فَلَالہ میں اور بنو سلیم بھی اپنے حصہ کے جنگی قیدیوں کو واپس نہیں کریں گے۔"(1)

لیکن بوسلیم جو صادق الایمان مسلمان تنے اور اپنے ہادی برحق کے اشارہ ابرو پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کیلئے بے تاب رہتے تنے۔انہوں نے اپنے رکیس کی اس رائے سے

اتفاق نہیں کیابلکہ عرض کیا بل ماکان کتا اور مول الله مسلی الله تعمالی علی واللہ وسکتے یعن "جو جنگی قیدی ہم غلاموں کے حصہ میں آئے ہیں وہ سب اللہ کے رسول کی بارگاہ عالی

1- ابن بشام، "الميرة النوبي"، جلد4، مني 135

يس چيش كرتے ہيں۔ "عباس بن مرداس نے اپني قوم كوكماكد تم نے محصر مواكيا۔ اقرع بن حابس، جس نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا تفادہ مولفة القلوب میں سے تھا۔ وہ فیضان محبت مصطفوی سے ابھی کندن نہیں بنا تھا۔ اس میں ابھی کئی آلود کیال باتی تحين وه مؤلفته القلوب كے مقام سے اوپر ند بڑھ سكار

عبید بن حیس بھی اجذبدووں سے تعلد مح کمد کے بعداس نے صرف زبان سے اسلام كاقراركياتها، وه كرمر تد موكيا ورطلي اسدى، جس في نبوت كادعوى كيا تعاده اس كاحلته بكوش بن كيا-(1)

اسران جنگ کے تعفیہ کے بعد حضور اٹی او نمنی پر سوار ہوئے۔ لوگ حضور کے پیچیے یجے چل رہے تھے بدو حضور کے ساتھ للکے ہوئے تھے اور کمدرے تھ "یار سول اللہ! ماری فی کو ہم پر تعتیم فرمائے۔"انہوں نے صنور کوایک در شت کے نیچ جانے پر مجور كيااور جادر تك اتار لى حضور في فرمايد ميرى جادر تو جھے واپس كرو جھے اس ذات كى متم اجس کے دست قدرت عی میری جان ہے، اگر میرے یاس تہارے مے کے استے اونث ہوتے جینے تہامہ کے در خت ہیں توان سب کو میں تم پر تقتیم کر دیااور اگر استے اونث اوترجت كافع إلى توش ال كو بحى تقيم كرويتاتم جمي اموال في كو تقيم كرف عن نه بخلي يت منه غلامياني كرنے والاياتے اور نه برول ياتے۔

رسول الله علية في اونث كى كوبان سے ايك بال ليا۔ اس بال كواسيند و نول الكيول کے در میان رکھا، پھر بلند کیااور کبااے لوگو! تہاری فئ میں سے اس بال کے برابر بھی میرا حصہ نہیں ہے۔ میراحصہ صرف فس میں ہے اور وہ فس بھی میں تم میں تقلیم کردیا کرتا ہول دال غیمت سے اگر کسی نے کوئی دھاگایا سوئی بھی تاحق لی ہے تووہ والیس کر دو کیونکہ مال منيمت ميں خيات قيامت كے وان باعث فك وعاد مو كا۔ آتش جنم كے عذاب كا

سبب اور بهت بواعيب موكى-(2) سر کاردوعالم علی کایدز بد کوئی اشتائی صورت نه تفایلکه حضور کی ساری زیرگی اس زبدے عبارت محی کی مینے گزر جاتے تھے اور رسول اللہ علقہ کے محرول میں آگ نہیں جلتی

<sup>1-&</sup>quot; فاتم النيخ "، جلد2، مني 1048 دو مكر كتب بيرت 2- اين بشام، "المبير ة المنيء به"، جلد4، مني 139

تھی۔ حضرت عروہ نے ام المو منین عائشہ صدیقہ سے پوچھا، خالہ جان! آپ کی گزران کیسی کھی ؟ آپ نے فرمایا، صرف اسود ان پر یعنی تھجور اور پانی پر گزر او قات ہو تا تھا۔ ہمارے پڑوس میں انصار کے گھر تھے انہوں نے بحریاں پال رکھی تھیں۔ ہمیں وہ اپنی بحریوں کا دودھ بھجولیا کرتے تھے۔اللہ تعالی انہیں جزائے خیر عطافر مائے۔

دودھ بھجولیاکرتے تھے۔اللہ تعالی انہیں جزائے خیر عطافرہائے۔
دوسری حدیث میں ام المومنین عائشہ صدیقہ ہے مروی ہے کہ آل محمہ کو تین دن
لگا تارگندم کی روٹی میسر نہیں ہوتی تھی۔ حضور اگر چاہتے تو شاہانہ زندگی بسر کر سکتے تھے
لیکن حضور نے شاہانہ زندگی پر فقیرانہ زندگی کو ترجیح دی وَلِکنّہ کُا اَشَرَاتُ یَکُونَ عَبْدًا نَیْتیا
کین حضور نے شاہانہ زندگی پر فقیرانہ زندگی کو ترجیح دی وَلِکنّ کُھُ اُلَّا اَنْ یَکُونُ عَبْدًا نَیْتیا
وَدَوْفَنَ اَنْ یَکُونَ مَلِکُا نَبِعِیا۔ "لیکن آپ میلی نے بندہ اور نبی ہونا پند فرمایا اور
بادشاہ اور نبی ہونے کو قبول نہ فرمایا۔ "جب مسلمانوں نے سر وردوعالم علی کا یہ ارشاد سناکہ
بادشاہ اور نبی ہونے کو قبول نہ فرمایا۔ "جب مسلمانوں نے سر وردوعالم علی کا یہ ارشاد سناکہ
ادشاہ اور سے بٹا ہوادھاگا تھا، اس نے عرض کی، یارسول اللہ میں نے مال غنیمت سے
دھاگا اٹھایا ہے تاکہ اپنے زخمی اونٹ کو وُحانی کیلئے ایک کیڑا بٹاؤں۔ رسول اللہ علی تھے دیا ہوں۔ اس آدی نے وہ دھاگا واپس کر دیا۔

# عدل وانصاف كانا در نمونه

حضرت عبداللہ بن ابی بحرے مروی ہے کہ حنین کے ایک مجاہد نے بتایا کہ وہ حضور کے ساتھ ساتھ چل رہا تھااور میں اپنی او نٹنی پر سوار تھا۔ میرے پاؤں میں اسوقت موٹی جوتی تھی۔ میری او نٹنی حضور کی او نٹنی کے ساتھ آ ککرائی۔ اس طرح میری موٹی جوتی کا ایک کنارہ حضور کی پنڈلی مبارک کے ساتھ جا ککر ایاجس سے حضور کو تکلیف ہوئی۔ حضور کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی۔ آپ نے اس سے میرے پاؤں پرمار ااور فرمایا۔ تو نے مجھے تکلیف پنچائی ہے، مجھ سے چھے ہو کر چلو۔ میں ایک طرف ہو گیا۔ دوسر دوز حضور نے مجھے تلاش کر ناشر وع کر دیا۔ جب مجھے پتا چلا، میں نے یہ خیال کیا کہ کل میں نے حضور کو اذیت پنچائی تھی اس کے بارے میں شاید حضور مجھے سر زنش فرما میں گے۔ میں حاصر ہواد مجھے تو یہ ایک رہائی تھی اس کے بارے میں شاید حضور مجھے سر زنش فرما میں گے۔ میں حاصر ہواد مجھے تو یہ ایک بر میش فرمای جائے گی لیکن حضور نے میں کا وقعات کے باکل بر میس فرمایا۔ کل تیر ایاؤں میری پنڈلی سے کر ایا تھا جس سے میری تو قعات کے باکل بر میس فرمایا۔ کل تیر ایاؤں میری پنڈلی سے کر ایا تھا جس سے میری تو قعات کے باکل بر میس فرمایا۔ کل تیر ایاؤں میری پنڈلی سے کر ایا تھا جس سے میری تو قعات کے باکل بر میس فرمایا۔ کل تیر ایاؤں میری پنڈلی سے کر ایا تھا جس سے میری تو قعات کے باکل بر میس فرمایا۔ کل تیر ایاؤں میری پنڈلی سے کر ایا تھا جس سے کھری کا میں سے میری پنڈلی سے کر ایا تھا جس

جھے اذیت پیخی تھی اور میں نے چیزی ہے تہارے پاؤل کو مارا تھا۔ اب میں نے حمیس بلایا ہے تاکہ اس چیزی مارنے کا حمیس معاوضہ اداکروں۔ پس حضور نے جھے ای بحریال اس کے بدلے میں عطافر ما عیں۔ (1) مؤلفتہ القلوب

جن لوگوں کے دلوں میں الفت پیدا کرنے کیلئے اموال غنیمت میں سے حفظ وافر دیا گیا

ا گی تین قسمیں ہیں: 1۔ پہلی قتم ان لوگوں کی تھی جن کے دلول میں اسلام کے بارے میں بخض وعناد کی آگ

بیراک رہی تھی۔ ان کو ان کی توقع سے زیادہ جب مال غنیمت دیا گیا تو ان کے دلول سے

اسلام کے خلاف بغض وعناد کے جذبات کا ف<mark>ور ہو گئے اور انہوں نے صدق دل سے اسلام کو</mark> قبول کر لیااور ان کے مشرف باسلام ہونے سے اسلام اور اہل اسلام کو پڑی تقویت حاصل

2۔ دوسری فتم ایسے لوگوں کی تھی جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا لیکن الناموال غنیمت

ك ملغ النكاعقيد ومزيد بانت موكيا- حفور عَلَيْ فَ فرمايا: وإنِي لَاعْظِى الرَّجُلَ وَغَيْرَةُ أُحَبُّ إِلَى مِنْهُ خَشْيَةً أَنْ

إِنْ لاَعْطِى الرَّجِلُ وَعُيُّرَةُ احْبُ إِلَىٰ مِنْهُ حَشْيَةُ أَنَّ مُكَتَّ فِي الْغَابِرِعَلَى وَجُهِمِ مُكَتَّ فِي الْغَابِرِعَلَى وَجُهِمِ

" میں بسااد قات ایک محض کواموال کثیرہ دیتا ہوں حالا نکہ دوسر المحفی مجھے اس محف سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ میں اس کو اس لئے زیادہ دیتا

موں تاکہ وہ چر میسل نہ جائے اور اے دوزخ میں او ندھا کر کے نہ مچینک دیاجائے۔"

3۔ تیسری قتم ان لوگوں کی تھی جن کے شر سے اہل اسلام کو بچانے کے لئے انہیں اموال کثیرہ دیے گئے جس طرح عید بن حصین، عباس بن مرداس اور اقرع بن حابس کو۔ ان لوگوں کوسر کار دوعالم علی نے اس لئے اموال غنیمت سے حَظَّ وافر عطافر مایا تاکہ یہ لوگ

لوگوں کوسر کار دوعالم علی نے اس لئے اموال غنیمت سے حفظ وافر عطافر مایا تاکہ بیالوگ مسلمانوں کواذیت دینے سے باز آ جا عَیٰ۔ان تینوں قسموں کی مجموعی تعداد تمیں تھی اور ان کو

اموال فنيمت من سے يه انعام واكرام نبين ديا كيا بلكه خس ميں سے كو نكه حضور علاقة نے زید بن ثابت کو تھم دیا کہ وہ مجاہدین کی بھی گنتی کریں اور جواموال غنیمت حاصل ہو يے ہیں ان کو بھی محتیں اور پھر ان مجاہدین پر تقسیم کریں۔ انہوں نے صاب کیا تو ہر پیدل مجاہد ك حصد مي چاراونث اور جاليس بحيري آعي اور سوارول كے حصد مي اس تين كنا یعنی بارہ اونٹ اور ایک سو بیس بھیڑی آئی۔اگر کمی سوار کے پاس ایک محوڑے کے بجائے دو محوالے ہوتے تواسے بھی ایک محوالے کا صد ملاسر کاردوعالم علی نے اموال غنیمت سے جو خمس تھا، جو اللہ کے بیارے وسول کا حصہ تھا، اس میں سے ان لوگوں کو فیا صاندانعامات سے مالا مال فرملید جن لوگوں کو زیادہ حصد دیا میاان میں سے ایک ابو سفیان بن حرب تھے۔ ان کو چالیس اوقیہ چائدی اور سواونث دیتے مے۔ ابوسفیان نے عرض کی، ميرابيًا يزيد بھي نظر اسلام ميں شامل تھا، اس كا حصد؟ حضور نے اسے بھي چاليس اوقيہ چاندی اور سواونٹ دیے۔ ابوسفیان نے پھر عرض کی، میر ابیا معاویہ، وہ بھی الکر اسلام من شامل تما اس كا حصر؟ حضور نے اسے بھی جاليس اوقيہ جاعدى اور ايك سو اونث عطافرها ئے۔جودو سخاکی بدبارش دیج کرابوسفیان عرض پرواز ہوئے: اللَّهِ أَنْتَ وَأَتِي يُارْسُولَ اللهِ لَأُنْتَ كَرِيْكٌ فِي الْحَرْبِ وَفِي التِّلْوِلْقَدُ حَازَبَتِكَ فَنِعُوالْمُعَادِبُ كُنْتَ وَقَدُسَالَمُتُكَ فَنِعُمَ السَّالِهُ أَنْتَ هُذَا غَايَةُ الكُّرَمِ جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا (1) "اے اللہ کے بیارے رسول! میرے مال باپ حضور پر قربان! بیشک حضور جنگ اور صلح دونوں حالتوں میں بوے کر يم بيں۔ ميں نے آپ ك ساتھ جنگ بھى كى توآپ بہترين مخص تھے جن سے جنگ كى جاتى ے۔ پر میں نے آپ کے ساتھ صلح کی تو آپ بہترین مصالحت كرنے والے تھے جود وكرم على آپ كامقام سب سے اعلى وار فع

ہے۔اللہ تعالیٰ آپ کواس کی جزائے خیر عطافر مائے۔" دوسر المحض جس کو بہت زیادہ حصہ ملا، وہ تحکیم بن حزام تھے۔ پہلے نبی اکر م ﷺ نے انہیں ایک سوادنٹ دیئے۔ انہوں نے عرض کی، ایک سوادنٹ مزید دیجئے، حضور نے وہ بھی عطافرمائے۔ پھر انہوں نے عرض کی، ایک سواونٹ اور دیجئے۔ حضور نے تیسری بار مجی انہیں ایک سواونٹ عطا فرمائے۔ پھر انہیں تھیجت کی۔ فرمایا، اے علیم! یہ مال بہت سر اور مضاہ۔جواس کو ساوت لئس کے ساتھ حاصل کرتا ہے اس کے لئے اس میں يركت والدى جاتى باورجوح صولا في كاوجه التاب،اس ك لي اس من يركت نہیں ڈالی جاتی۔ وہ اس آدی کی طرح بن جاتا ہے جو کھاتا ہے لیکن سر نہیں ہو تا۔ علیم سنوااور والاماته (دينوالا) نيج والاماته (لينه والي) ببت بهتر ب ال كلمات كايدار مواكد عيم في ايك سواون لي لي اور باقى دوسودالى كرديك اور عرض كى مارسول الله الجعے اس خداكى حم إجس في آيكو حق كے ساتھ مبعوث فرمايے، عى اس كے بعد حضور سے كوئى مطالبہ نيس كرون كالور حضور كے بعد بھى كى سے كھ نیس انگول گایمال تک که ش د نیاے ر خصت مو جاؤل۔(1) سيرناابو بكرصد ايّ رضى الله عند جب صحاب على عطيات تقشيم كرتے تو عجيم بن حزام كو بعى بلاتے كدا بنا حد لے جاؤلين وہ بيشہ قبول كرنے سے معذرت كرتے۔اى طرح حضرت فاروق اعظم رضى الله عند بعى اسية عهد خلافت عن الكوبلات رب تاكه مال في ے دوانا حد لیں۔ پر بھی آپ نے اپنا حد لینے سے الکار کیا۔ سیدناعر نے فرمایا: يَامَعْثَمَ الْمُثِلِيهِ يَنَ إِنَّ أَعْرِضُ مَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي عَسَمَاللَّهُ لَهُ مِنْ لَمَنَّا الْغَيُّ وَيَأْتِي أَنْ يَأْخُذُكُ "ال فى سے اللہ تعالى نے ال كوجو حصد دياہ، على نے البيس چيش كيا ب ليكن انبول في لين الكار كرديد" حفرت علیم نے مجھ کی مخض سے کوئی چز نہیں مانگی یہاں تک کہ وود نیائے فانی ہے عالم آخرت كو توريف الم كارجن لوكول كوسواون دية مكا الح نام يين: نفير بن حارث بن كلده، علاء بن حارث المقى، حارث بن بشام، حويلب بن عبد الريى بن اني قيس، علقمه بن علاشه، جير بن مطعم، سهيل بن عمر واور صفوان بن اميه-اس مخض پر

مَازَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِيْ مِنْ

حنور کاار جودو کرم ای طرح برساکه ده یہ کنے پر مجور ہو گئے:

غَنَائِهِ حُنَيْنِ وَهُوَا بِغَضُ الْحَالِقِ إِلَّ حَتَّى مَاخَلَقَ اللهُ شَيْشًا أَحَبَ إِلَّ مِنْهُ -

" یعنی حضور حنین کے اموال مخیمت سے مجھ کو دیتے گئے، دیتے گئے یہاں تک کہ ذات پاک مصطفیٰ جو میرے نزدیک اللہ کی ساری مخلوق

ے زیادہ مبغوض تھی وہ سب سے زیادہ محبوب ہو گئے۔" اقرع بن حابس التم ی بھی ان لو گوں میں سے ہیں جن کو اصحاب المین کہا جاتا ہے لیمیٰ

ہر س بی کو سوسواونٹ عطا کئے گئے۔ وہ لوگ جن کو سوسواونٹ عطا کئے گئے۔

کم اونٹ عطافرہائے تواس نے ایسے اشعار لقم کئے جس میں کم اونٹ ملنے پر فکوہ و شکایت کا طوبار با تد حال اللہ کے کریم ہی علقے نے فرمایا۔ اس کی زبان کاٹ دو۔ حضور نے اس کو اتفادیا

کہ وہ راضی ہو گیا اور آئندواس کے لئے ممکن نہ رہا کہ وہ شان رسالت میں کسی گستاخی کا ار تکاب کرے۔

جن لوگوں کو سوسے کم اونٹ دیئے گئے ان کے نام یہ ہیں۔ ان سب کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے۔ مخرمہ بن نو فل بن اہیب الزہری، عمر بن وہب الجمی، بشام بن عمرو، اخو بن عاص بن عامر بن لوی، سعید بن بربوع بن عصد اور عدی بن قیس السمی۔ (1)

ايك دلچيپ داقعه

ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یار سول اللہ! حضور نے عیینہ اور اقرع کو سوواونٹ دیے ہیں اور جعیل بن سر اقد الشمر کی کوبالکل محروم رکھاہے حالا تکہ وہ اصحاب صفہ میں سے ہے اور ققر اء میں سے ہے اور قدیم الاسلام ہے۔ حضور نے قربایا، اس وات کی متم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں نے عیینہ اور اقرع کو اس لئے سو سواونٹ دیے ہیں تاکہ ان کے دل میں اسلام کی الفت پیدا ہو جائے اور وہ اسلام کو مضبوط باتھوں سے پکڑ لیں۔ ہم نے جعیل بن سر اقد کو اسلام کے حوالہ کر دیاہے بعنی اس کے دل میں جو اسلام کی بچی محبت ہے اس کے لئے وہی کافی ہے، وہ اس کے یاؤں کو راہ حق سے بھسلنے میں جو اسلام کی بچی محبت ہے اس کے لئے وہی کافی ہے، وہ اس کے یاؤں کو راہ حق سے بھسلنے میں جو اسلام کی بچی محبت ہے اس کے لئے وہی کافی ہے، وہ اس کے یاؤں کو راہ حق سے بھسلنے

نہیں دے گی۔اللہ کے پیارے رسول علیہ نے ان اکا ہر مہاجر اور انصار کو جنہوں نے ساری زندگیاں اور اپنے سارے مالی وسائل خدمت دین کیلئے وقف کر رکھے تھے، پچھے نہیں دیا بلکہ ان کو ان کے ایمان کے حوالے کر دیا۔

مولفۃ القلوب کو اس لئے عطافر مایا گیا تاکہ ان کے قدم کی وجہ سے پھلنے نہ پائیں۔
ایمان کا جو در خت ان کے دل کی سر زمین میں لگایا گیا ہے وہ سو کھنے نہ پائے بلکہ سر سبز و
شاداب رہے۔ ان لوگوں نے شرک اور عہد جاہلیت سے ابھی ابھی اپنا تعلق توڑا تھا۔
پھر کی وجہ سے وہ حق سے پھر کر باطل کی طرف ماکل نہ ہو جائیں۔ان خطرات سے بچانے
کیلئے رحمت عالم علیہ نے ان پر مال ودولت کی وہ بارش فرمائی کہ ان کے ایمان کی جڑیں
گہریں ہو گئیں۔اس کے بعد کوئی طوفان برق وہادا نہیں اپنی جگہ سے جنبش نہ دے سکا۔

انصار کی خلش کاازالہ

جب سر کار دوعالم عَنْظِیَّهٔ نے ان ضعیف الایمان لوگوں پراپنے جود و کرم کی بارش کی اور انہیں سینکڑوں اور ہزاروں بھیڑ بجریوں کا مالک بنادیا توانصار ہیں ہے بعض لوگوں کی زبان

ے یہ لکلا:

يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ طِيُّ قُرَيْشًا وَيُتَرَكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُمِنَ دِمَاءِ هِمُ

"الله تعالی این رسول علی سے درگزر فرمائے کہ حضور قریش کو توفیاضی سے اموال دے رہے ہیں، توفیاضی سے اموال دے رہے ہیں، حال تکہ ہاری تکواروں سے ابھی تک ان دشمنان اسلام کے خون کے حال عکہ ہاری تکواروں سے ابھی تک ان دشمنان اسلام کے خون کے

قطرے فیک رہے ہیں۔" وہ اب مال غنیمت سے لدے پھندے واپس جارہے ہیں۔ جب شدت وامتحان کا موقع

آتا ہے تو ہمیں بلایا جاتا ہے اور مال غنیمت غیروں کو بخشاجاتا ہے۔ انصار میں سے ایک آدمی

نے اپ دوستوں کو کہا، بخدا میں تمہیں بتایا نہیں کرتا تھا کہ اگر حضور کے حالات درست ہو جائیں تو وہ اپنے قبیلہ کوتم پرتر جج دیں گے۔ یہ بات من کر انصار کے غصہ کی حد نہ رہی

اوراہےری طرح جمز کا کہ ایک بات کرتے ہوئے خمیں حیا نہیں آتی۔

ایک مرتبہ سعد بن معاذر ضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے عرض کی،
یارسول اللہ انساد کا یہ قبیلہ دل جی دل میں بہت تاراض ہے۔ حضور نے ہو چھا کس وجہ
ہے ؟ حضرت سعد نے عرض کی، اس لئے کہ حضور نے سارے اموال فقیمت کو اپنی قوم
میں اور دوسرے عربوں میں تقسیم کر دیا ہے اور انہیں کچھے نہیں دیا ہے۔ حضور نے فرمایا،
معر ! تبہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے عرض کی، میں اپنی قوم کا ایک فرد ہو، جو ان کا خیال
ہے وہ میر اخیال ہے۔ رحمت عالم علیہ نے فرمایا سعد! جاد اور انہیں مادی قوم کو اس چھرکے
ہو ہے جمع کر داور جب سارے جمع ہو جا کی تو بھے بتاؤ۔ چنانچے انصار اس چھرکے بنج جمع
ہوگئے بیال تک کہ دہ بحر گیا اور انہوں نے کسی فیر کو اپنے پاس ندر ہنے دیا۔ جب سارے
جمع ہوگئے ہیں۔ حضور ان کے پاس تشریف لے گئے۔
ہوگئے ہیں۔ حضور ان کے پاس تشریف لے گئے۔
ہوگئے ہیں۔ حضور ان کے پاس تشریف لے گئے۔
ہوگئے ہیں۔ حضور ان کے پاس تشریف لے گئے۔
ہوگئے ہیں۔ حضور ان کے پاس تشریف لے گئے۔
ہوگئے ہیں۔ حضور ان کے پاس تشریف لے گئے۔
ہوگئے ہیں۔ حضور ان کے پاس تشریف لے گئے۔
ہوگئے ہیں۔ حضور ان کے پاس تشریف لے گئے۔
ہوگئے ہیں۔ حضور ان کے پاس تشریف لے گئے۔
ہوگئے ہیں۔ حضور ان کے پاس تشریف کی جس طرح اس کی شان کے شایان ہے گھر

كَامَعْشَمُ الْاَنْسَادِمَا قَالَةً بَلِفَتْنِيْ عَنَكُوْ وَجِدَةً فَجَدْ مُحَوَّمًا فِي أَنْفُسِكُمْ -

"اے گروہ انعمار! یہ کیابات ہے جو تمہاری طرف سے مجھے پیچی ہے۔ یہ کیانار اضکی ہے جو تم اپنے دلول میں محسوس کررہے ہو؟"

فرمايا:

أَلَمُ التَّكُمُ صُلَالًا فَهِدَاكُمُ اللهُ فِي "كياايا نبس كه من جب تمارے إلى آيا قالة تم كراه تھ لى الله تعالى نے تمہيں مير عندريد بدايت فرمائي " وَعَالَةٌ وَأَغْنَاكُمُ اللهُ فِيْ

"جب من آیاتو تم مفلس اور تک دست تھے،اللہ تعالی نے میری وجہ

ے حمدیں غن کردیا۔" سر تورید مقد

وَأَعْدَامَ فَأَلَفَ اللهُ بَيْنَ فَلُوبِكُمْ "تمايك دوسرے كے دشمن تے لي الله نے تمارے دلوں مي اللت پیداکردی۔" سبنے مرض کی:

اَللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ وَأَفْضَلُ "الله ورسول المست في المان كرف وال إلى اور يزرك ويرتبل-" ويرتبل-"

مررحت عالم علي في ارشاد فرملا:

أَلَا تُجِيْدُونِي مَا مَعْشَى الْاَنْصَادِ؟ "اے گروہ اِنسار! میری ان باتوں کاتم جواب کوں نہیں دیے؟"

انبول نے مرض کی:

عَالُوْ إِحَدُ الْجِيدُبُكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَيَتَهِ وَلِرَسُولُ المَّقُ وَالْفَصِّلُ ؟

" الله كريار و رسول إلى حضور كرار شادات كاكياجواب دي، مار الحسان اور فعنل وكرم توالله كيلي اوراس كرسول كيلي بير."

صور نے فریا:

أَهَا وَاللهِ لَوْشِنْ لُمُ القُلْلَهُ الْفَلَدَّةِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله "خداا الرتم جاج تويه جواب دية تو تهارايه جواب عابو تاورسب اس كي تعديق كرت\_"

اُتَیکتَنَا مُکَنَّ بُاضَدَ مُنَاكَ "حضور جب مارے پاس تر یف لائے تو حضور کو جنگلیا جاتا تعلد ہم نے صور کی تعدیق کی۔"

> عَنْدُولَا فَنَصَمْنَاكَ "آپكاكونى معاون نه تعالم نے آپكىددك-" وَكُلُولْيَدُا فَأَوَلَيْنَاكَ

"آپ کواہے شہرے نکال دیا گیا تھاہم نے حضور کو بناود ی۔" وَعَائِلَا فَالسَّيْنَاكَ "اس وقت حضور تنگدست تھے ہم نے آپ کی مالی امداد کی۔" حضور نے فریایا:

وَاوْجَدْتُمُ عَلَيَ يَامَعْشَرَالْاَنْصَادِفِي أَنْفُيكُمُ فِي كُعَاعَةٍ مِنَ الدُّنْيَا تَأَلَفْتُ بِهَا قَوْمًا لِيُسُلِمُوا وَوَكَلْتُكُمُ إِلَى السُلامِكُمُ -

"تم دنیا کی ایک معمولی چز کیلئے اپنے دلوں میں مجھ پر ناراض ہو گئے ہو۔ حالا نکہ میں نے ان لوگوں کو اس انعام واکر ام سے اس لئے نواز اکہ ان کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا ہو جائے اور وہ اسلام قبول کرلیں اور میں نے جہیں تمہارے اسلام کے سیر دکر دیا۔"

> ٱلا تُرْفَعُونَ يَامَعُتَمُرَالْاُنْصَادِاُنْ يَنْ هَبَ النَّاسُ بِالشَّاءِ وَالْبَعِيْرِ وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ رِجَالِكُهُ .

''اے گروہ انصار! تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ تو بجریاں اور اونٹ لے کراپنے گھروں کو جا عیں اور تم اللہ کے پیارے رسول کو اپنے ساتھ اپنی اقامت گاہوں میں لے جاؤ۔''

فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ سِيدِ كِلَمَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرُمِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ -

"اس ذات کی فتم! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے جو نعت عظمیٰ لے کرتم لوث رہے ہو وہ بدر جہا بہتر ہے ان چیز ول سے جو وہ لے کر جارہے ہیں۔"

وَلَوْلَا الْهِجَرَةُ كَكُنْتُ إِمْرَأَهِنَ الْاَنْصَادِ "الرجرت كامعالمه ندموتا تومِن قوم انصار كاايك فردموتار"

وَلَوْسَلَكَ النَّاسُ شِعْبًا وَوَادِيًّا وَسَلَكَتِ الْأَنْصَاسُ شِعْبًا وَوَادِيًّا لَسَكَكُتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ وَوَادِيهَا -الشِعْبًا وَوَادِيًّا لَسَكَكُتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ وَوَادِيهَا -

«دوسرے لوگ اگر ایک کھاٹی اور وادی میں چلتے اور انصار دوسری گھاٹی

اور وادی میں چلتے تو میں اس وادی میں چلتا جس وادی اور گھائی میں انصار چلتے۔''

اَلْأَنْصَادُ بِشَعَادُ وَالتَّاسُ وِثَادُّ

"تم انصار میری چادر کا اندر والا حصد مواور دوسرے لوگ چادر کا باہر والا حصد بیں۔"

وبن سعد یں۔ آخر میں اپنے نیاز کیشوں کے لئے دعا فرمائی۔ عرض کی:

ٱللّٰهُمَّ ادْحَوِ الْأَنْمَارَ وَٱبْنَاءَ الْأَنْصَاذِ وَابْنَاءَ أَبْنَاءِ الْأَضْادِ-

"اے اللہ! انصار پر رحم فرما، انصار کے بیٹوں پر رحم فرما، انصار کے بوتوں پر رحم فرما، انصار کے بوتوں پر رحم فرما۔"

حضور کے ولوں میں اتر جانے والے ان کلمات طیبات نے انسار کی و نیا بدل کر رکھ دی۔ ووزار و قطار رونے گئے، آنسوؤل کا بینہ برسانے گئے یہاں تک کدان کی داڑھیاں تر

> موسين اورسب ني يك زبان موكرع ض ك : و معنيمًا بالله وربيًا وعنيمنا برسول الله عَديمًا وحظًا

" ہم اللہ تعالیٰ کو اپنار بان کر راضی ہوگئے ہیں اور اللہ کے رسول نے جو تقسیم فرمائی ہے اور حصہ ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم اس پر راضی اور

يو " يا رون هم الروسيد مين من رويو من المن ويورون عن المنطق المن المنطق المنطق

کھراس کے بعدر سول اللہ علی واپس تشریف لائے اور انصار اپنی اپنی قیام گاہوں میں واپس چلے گئے۔(1)

چندا يمان افروزوا قعات

امام بخاری اپنی سیح میں ابو موکی اشعری سے روایت کرتے ہیں کہ میں جر انہ کے مقام پر حضور کی خدمت میں حاضر تھا۔ حضرت بلال بھی وہاں موجود تھے۔ ایک اعرابی آیا اور اس نے عرض کی أَلَا تُنْجِعِدُ لِی مَنَا وَعَدُّ تَنْجِعِدُ لِی مَنَا وَعَدُّ تَنْجِعِدُ لِی مَنَا وَعَدُّ تَنْجِعِی خوشجری ہو"۔ وہ حقیقت ناشناس ہے اس کو بورا نہیں کرتے؟" حضور نے فرمایا: "حمیمیس خوشجری ہو"۔ وہ حقیقت ناشناس

كَ لَا قَدْ أَكُونَتَ عَلَيَّ مِنْ أَبْتِيمٌ عَصور بار بار مِصا أَبْتِينُ ٱلْبُرْمُ كَاكُم فرمائ بير-"ال ک اس قدرناشنای سے حضور کے رخ انور پر نامواری کے آثار رو نما ہوئے۔ سر کار دو عالم علیہ نے حضرت ابو موی اشعری اور بلال کو فرمایہ اس محض نے میری بشارت کو مستر د کر دیاہ، تم دونوں اس کو قبول کر لو۔ چر حضور نے ایک پیالہ منگولیا جس میں یانی تھا۔ حضور نے ای سے دونوں مبارک ہاتھ اور رخ انور کو دھویا اور کلی کایانی اس میں ڈال دید محر ان دونوں کو فرمایا کہ تم اس سے پواور اس پانی کے چینے اپنے چروں اور گرونوں پر ڈال اواور تم مومنوں کو خو شخری ہو۔ انہوں نے اس بیالہ کو لیااور اپنے آتا کے ارشاد کی تھیل کی۔ ام المومنين حفرت ام سلمه خيمه مين تشريف فرما تحين \_ انبول في جب بيد مختلو سي توليل پرده فرملا أَفْضِلًا لِلاُقِيكُمُا "الي مال كيلي بحى مجمد بجانا-" چنانچه ان دونول نے اى بياله على كه يافى ريخ ديااورام المومنين كي خدمت على بيش كرديا-(1) علامہ ابن کثیر ای مقام پر حضرت الم بخاری کی ایک اور روایت نقل کرتے ہیں جو حفرت انس بن مالك رضى الله عنه عدم وى ب: حفرت انس فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول عظافے کے ساتھ جل رہا تھا۔ سر کاردو عالم عظی ف نجران كى ين موكى ايك جادرجس كاكناره بهت كمر در ااور مونا تعا، اور حى موكى تقى-ايك بدوآياس في بزي زورے اس جاور كو كينجايبان تك كد حضور عليه السلام كى نازك كرون يراس ك نشانات يرك مراس بدون كما مُروت مِن مَال الله الله ي عِنْدَكَ "الله تعالى كاجومال آب كياس عم ديج كداس جمع بمى حددياجات" اس ناشائسة حركت يرسر كاردوعالم علية في قطعاكى يرجى كاظهار نبيس فرمايا بلكه اس

مالك بن عوف نضري كي بار گاه رسالت مين حاضري

قبیلہ ہوازن کاو فدجب رسالت ماب علیہ کی خدمت اقدس میں ماضر ہواتو حضور نے ان سے مالک بن عوف کے بارے میں پوچھاکہ وہ کہال ہے؟ انہوں نے عرض کی، طا نف میں قبیلہ

کی طرف دیکھااور ہنس دیتے اور اپنے کی خادم کو تھم دیا کہ اس کومال غنیمت سے مجمد عطیہ

(2)-2-660

<sup>1-</sup> ابن كثير، "الميرة النويه"، جلد 3، مني 681

تقیف کے ساتھ اقامت گزیں ہے۔ حضور نے انہیں فرمایا کہ اس کو میری طرف سے بید پیغام پنچاؤ کہ اگروہ میرے پاس اسلام تبول کرے آجائے تو میں اس کے اہل وعیال اور مال مولی کو واپس کر دول گااور اس کے علاوہ اے مزید ایک سواونٹ عطا کرول گا۔ مالک کو جب یہ پیغام پہنچا تو وہ چیکے سے بی تقیف قبیلہ سے کھسک میااور سمی طرح جر اند کے مقام ر بارگاہ رسالت کی عاضری سے شرف یاب ہوگیا۔ حضور کے دست مبارک پر اس ف اسلام قبول کیا۔ سرکار دوعالم علیہ نے اس کے جنگی قیدی اور اس کے مال مو یشی اس کو والی کردیے اور اس کے علاوہ مزید ایک سواونٹ اے مرحمت فرمائے۔ جباس في حبيب رب العالمين عظية كى جود وسخااور كرم وعطاكاب منظر ويكها توب خود ہو کر کہدا تھا: مَا إِنْ دَأَيْتُ وَلَا سَمِعْتُ مِيثُلِهِ فِي النَّاسِ كُلِّهِمُ بِيثُلِ مُحَمَّدِ "تمام لو كول على محمد مصطفى كاحثل نديس في ويكما ب، نديس في سنا أوفى وَأَعْطَى لِلْيَزِيْلِ إِذَا اجْتَدَى وَمَتَىٰ تَشَأَيُغُيْرِكَ عَمَّا فِي عَبَ

"وہ اپناوعدہ پورا فرمانے والے ہیں۔ جب کوئی مخص عطید مانگاہے تو اس کو عطافرماتے ہیں اور جب تو چاہے وہ تجھے آنے والے کل میں و قوع پذیر ہونے والے واقعات سے آگاہ کردیتے ہیں۔" مَوْاِذَ الكَيِّسِيْنِيَةِ عَرْدَتُ أَنْهَا بِهَا

بالتمهُ مِي وَضَهُ بِكُلِّ مُهَنَّدٍ

"جب کوئی لشکر کادستہ اپنے دانتوں کو طاقتور نیزے سے اور ہندی تکوار

کے ساتھ مضبوط کرلیتاہے۔" تربیقتی ہیں ہوجی ہیں، میسی جیسی

كَتَأَنَّهُ لَيْثُ عَلَى ٱشْبَالِهِ

وَسُطَ الْهَبْأَةِ خَادِدُ فِي مَرْصَهِ "توصنور عَلِي اس شير كى اند بوت بين جوائ كچار من بيغا بوااور

غبار میں لیٹا ہواائے بچول کی حفاظت کررہا ہو تاہے۔ رجت دوعالم علي في غالك كوان لوكول كالمير مقرر كردياجواس ك قبائل ثماله، سلم

اور فہم میں مشرف باسلام ہو گئے تھے۔ووان نومسلم مجاہدوں کود کھے کر ثقیف کے ساتھ نبرد آزماہواکر تا تھا۔جب بھی ان کے مویشیوں کے گلے باہر نکلتے،بیان پر حملہ کر کے ان سے

یہ مخص جس نے چندروز قبل اپنے تمیں ہزار کے لشکر کو مسلمانوں کانام و نشان مٹانے

كيلي حنين كے ميدان ميں صف بسة كيا ہوا تھا، آج وہى مالك اپنے گلے ميں حبيب رب العالمين علي علاى كاطوق حائے موتے جان شارى اور سر فروشى كے كارنام انجام وے کراہے ہادی ومر شد کوخورسند کررہاہے۔(1)

رسالت مآب كي تقسيم يرذوالخويصر وكاعتراض

الكراسلام من ايك طرف توده جانباز اور مخلص الل ايمان تتے جوسر كار دوعالم عظافة كى خواہش اور رغبت کو قانون کا درجہ دیتے تھے اور اس کے مطابق عمل کرنے کو اسے لئے باعث بزار سعادت تصور كرتے تھے۔ حضور كے اونی اشارے يرسب نے اسے اسے اسے حصد ك قيديول كوكو كى فديد لئے بغيربار گاہ رسالت ميں پيش كرديااور حضور في ان كو آزاد فرمايا۔

ان مخلسین کی جماعت میں معدودے چند ایسے بھی بد بخت لوگ ہتے جن کی نگاہیں نور مصطفوی کو دیکھنے اور مقام رسالت کو بیچائے سے اندھی تھیں۔ ان میں سے ایک کا نام

ذوالخويصر وتفاريه قبيله تميم كاايك غير معروف فخص تفارجب رحت دوعالم عطينة مال غنيمت كو مختیم فرمارے تھے توب کر اہو کر دیکتارہا۔جب حضور پر نور تقسیم اموال غنیمت سے فارخ موے تووہ بولا يَا مُحَمَّنُ قَدُّ دَأَيْتُ مَا صَنَعْتَ فِي هٰذَا الْيَوْدِرِيْ عَمَا مِن فَريكا بِو آج آپ

نے کیا۔ "اس کانام لے کر حضور کو پکارنائی اس کی منافقت کو ظاہر کر رہاتھا۔ صحابہ کرام مجھی حضور کونام لے کر نہیں پکارتے تھے بلکہ کیا رسول الله ،کیا نیکی الله کے معزز القاب خطاب کی سعادت حاصل کرتے تھے۔جس طرح ان کے پرورد گارنے بسارے قر آن میں جب بھی، جہال کہیں بھی، اپنے حبیب کو خطاب فرمایا تو بھی حضور کا نام نامی لے کر خطاب نہیں

1راينا، مني 683

کیا بلکہ ہمیشہ معزز القاب سے اپنے محبوب رسول اور برگزیدہ بندے کو اپنے خطاب ہے نواز السبحی یَآئیفیا الْمُوَقِیلُ نواز السبحی یَآئیفیا الْمُوَقِیلُ اللّٰمِوْقِیلُ اللّٰمِوْقِیلُ اللّٰمِوْقِیلُ اللّٰمِوْقِیلُ اللّٰمِوْقِیلُ اللّٰمِوْقِیلُ اللّٰمِوْقِیلُ اللّٰمِوْقِیلُ اللّٰمِوْقِیلُ اللّٰمِیلُ اللّٰمِوْقِیلُ اللّٰمِیلُ اللّٰمِیلُ اللّٰمِیلُ اللّٰمِیلُ اللّٰمِیلُ اللّٰمِیلُ اللّٰمُولِ اللّٰمِیلُ اللّٰمِیلُ اللّٰمِیلُ اللّٰمِیلُ اللّٰمُولِ اللّٰمِیلُ اللّٰمِیلُ اللّٰمُولِ اللّٰمِیلُ اللّٰمُولِ اللّٰمِیلُ اللّٰمُولِ اللّٰمِیلُ اللّٰمُولِ اللّٰمِیلُ اللّٰمُولِ اللّٰمِیلُ اللّٰمُولُ اللّٰمِیلُ اللّٰمُولِ اللّٰمِیلُ اللّٰمُولِ اللّٰمِیلُ اللّٰمُولِ اللّٰمِیلُ اللّٰمُولِ اللّٰمِیلُ اللّٰمُولِ اللّٰمِیلُ اللّٰمُیلُ اللّٰمُیلُ اللّٰمُیلُ اللّٰمُیلُ اللّٰمُیلُ اللّٰمُیلُ اللّٰمُیلُ اللّٰمُیلُ اللّٰمُیلُ اللّٰمِیلُ اللّٰمُیلُ اللّٰمُیلُ اللّٰمِیلُ اللّٰمِیلُ اللّٰمِیلُ اللّٰمُیلُ اللّٰمِیلُ اللّٰمُیلُ اللّٰمِیلُ اللّٰمُیلُ اللّٰمُیلُ اللّٰمِیلُ اللّٰمِیلُ اللّٰمِیلُ اللّٰمُیلُ اللّٰمُیلُ اللّٰمُیلُ اللّٰمُیلُ اللّٰمُیلُ اللّٰمُیلُ اللّٰمُیلُ اللّٰمُیلُ اللّٰمِیلُ اللّٰمُیلُ اللّٰمُیلُ اللّٰمُیلُ اللّٰمُیلُ اللّٰمُیلُ اللّٰمُیلُ اللّٰمُیلُ اللّٰمُیلُ اللّٰمُیلُ اللّٰمِیلُ اللّٰمُیلُ اللّٰمُیلُ اللّٰمِیلُ اللّٰمُیلُ اللّٰمِیلُ اللّٰمِیلِ اللّٰمِیلِ اللّٰمِیلُ اللّٰمِیلُ اللّٰمِیلُ اللّٰمِیلُ اللّٰمِیلُ اللّٰمِیلِ اللّٰمِیلِ اللّٰمِیلِ اللّٰمِیلِ اللّٰمِیلِ اللّٰمِیلِ اللّٰمِیلِ اللّٰمِیلُ اللّٰمِیلُ اللّٰمِیلُ اللّٰمِیلُ اللّٰمِیلُ اللّٰمِیلُولِ اللّٰمِیلُ اللّٰمِیلُ اللّٰمِیلُ اللّٰمِیلُولُ اللّٰمِیلُ اللّٰمِیلُولُ اللّٰمِیلُ اللّٰمِیلُولُ اللّٰمِی

دَیْحَكَ إِذَ المُرْتِكُنِ الْعَدُلُ عِنْدِی فَعِنْدَ مَنَ يَكُونُ "تير افانه خراب مو! اگر مير بياس عدل نبيس به توكس كه پاس حبيس عدل ملے گا؟"

حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاضر خدمت تھے۔ آپ نے عرض کی، حضور اجازت دیں تو میں اس منافق کاسر قلم کر دوں؟ حضور نے اجازت دینے سے انکار فرملیا۔ تھم دیا اس کور ہے دو۔ اس کا بہت بڑا گردہ ہو گا ااور یہ لوگ دین میں بڑی باریک بنی سے کام لیں گے یہاں تک کہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر اپنے نشانے سے پارٹکل جاتا ہے اور ان پران کے دین کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ (1)

ای طرح کا ایک اور واقعہ امام بخاری نے اپنی سیح میں حضرت عبداللہ ہے روایت کیا ہے کہ جب نبی کریم علیاتھ نے خنین کے اموال غنیمت کو تقسیم فرمایا تو قبیلہ انصار کے ایک فیض نے کہا، اس تقسیم میں آپ نے اللہ کی رضا کو چیش نظر نہیں رکھا۔ میں نے جب بیا بات کی وضاور کی خدمت میں آکر عرض کیا کہ فلال فیض بید کہہ دہاتھا۔ بیہ من کر حضور کے رخ انور کی درخ انور کی درخ اور کی ایک فیا ا

دَحْمَةُ اللهِ عَلَى مُوسَى قَدُ أُونِي بِالْكُثْرَمِنَ هَنَا فَصَبَرَ "الله تعالى موى عليه السلام پر رحم فرمائ ان كواس سے بھى زياده اذيت پنچائى گاور آپ نے صبر كيا۔"

امام بخاری سے ایک اور روایت مروی ہے کہ ایک مخص نے کہا، بخد الاس تقیم میں نہ عدل کیا گیا ہے اور نہ اس میں رضائے الی کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں اس

بات کی اطلاع اللہ کے رسول عظی کو ضرور دول گا۔ خدمت اقدس میں حاضر ہو کر میں نے بات عرض کی تو حضور نے فرمایا:

مَنُ يَعْيِلُ إِذَا لَمْ يَعْيِلِ اللهُ وَرَسُولُهُ ، دَحِمَ اللهُ مُوسَى قَدُ أُوْذِي مِا كُنْ وَمِنْ ذَلِكَ فَصَدَرَ-

"الله اور اس كارسول عدل نيس كريس ك تو اور كون كرے كا الله تعالى موى عليه السلام بررحم فرمائ، آپ كواس سے بھى زياده اذيت بينيائى مى اور آپ نے مركيا۔"

حفرت عمرد منی اللہ عنہ نے گزارش کی بیاد سول اللہ! مجھے اجازت و بیجے تاکہ میں اس منافق کاسر تھم کردوں؟ حضور نے فرمایا کہ میں اس بات سے اللہ کی بناما تکا ہوں کہ لوگ میرے بارے میں یہ بات کریں کہ میں اپنے سحابہ کو قتل کر تا ہوں۔ یہ محض جس نے میرے بارے میں یہ گنتائی کی ہے ، یہ محض اور اس کے ساتھی قر آن کر میں پر حتے ہیں لیکن میرے بارے میں یہ گئے ہیں جس کے میافت ہیں کرتا ہے تا ہی جس میں قر آن سے اس طرح ہما مح ہیں جس میں جس اس طرح ہما مح ہیں جس

طرح تراي فانسار كل ماتاب (1)

حضور کی رضاعی بهن شیماء کی آید

این اسحال ہے مروی ہے کہ انہیں کی سعد کے کی مخص نے بتایا کہ رسول اللہ علی ہوازن کے موقع پر کہا، اگر فجاد تمہارے قابو میں آئے تو اسے بھاگ جانے کا موقع نہ دینا۔ یہ تی سعد کا ایک مخص تھا جس نے کوئی نازیا حرکت کی تھی۔ مسلمانوں نے اس کو پکڑ لیا، اس کو اور اس کے الل وعیال کو لے چلے۔ اس کے ساتھ شیماء بنت حارث بھی تھی جو حضور کی رضا تی بین تھی۔ مسلمان جب ان کو لارہ تھے تو انہوں نے شیماء پر کھی تھی تو انہوں نے شیماء پر کھی تھی کہ سلمان جب ان کو الرہ تھے تو انہوں نے شیماء پر کہ بین ہوں؟ سختی کی تو اس نے کہا، تم جانے نہیں ہو کہ بخد الش تمہارے صاحب کی رضا تی بین ہوں؟ انہوں نے اس کی بیات تعلیم نہ کی یہاں تک کہ ان سب کو حضور کی خد مت میں پیش کر دیا۔ اس نے عرض کی، یارسول اللہ! میں حضور کی رضا تی بین ہوں۔ حضور نے فرمایا کوئی نشان دی کھیا، حضور نے بیچان لیا۔ اس کے لئے اپنی نشانی پیش کرو۔ اس نے وہ کا شخ کا نشان دکھایا، حضور نے بیچان لیا۔ اس کے لئے اپنی

چادر بچھائی،اس کواوپر بھایااوراس کواختیار دیا کہ مرضی ہو تو ہمارے پاس تھروہ ہم حمہیں بودی مجت و عزت ہے اپنیاس کھیں گے اوراگر تمہاری مرضی ہو تو حمہیں انعام واکرام سے مالامال کر کے اپنی قوم کی طرف واپس بھیج دیں۔اس نے عرض کی مہریانی فرما کر جھے پر لطف و کرم فرما عیں اور جھے اپنی قوم کے پاس بھیج دیجے۔اللہ کے پیارے رسول علق نے اس کوانعام اکرام سے نواز ااوراسے اپنی قوم کی طرف واپس بھیج دیا۔

عرة الجعر اند (جعر اندے عمره كا احرام)

الم احد فرماتے ہیں کہ قادہ نے فرمایا، میں نے انس بن مالک سے یو چھا کہ اللہ کے رسول مرم میں ایک ہے ہو چھا کہ اللہ کے رسول مرم میں ہے گئے؟ آپ نے بتایا جے صرف ایک کیااور چار عمرے کئے۔ ایک

عمرہ حدیبیہ کے زمانہ میں، دوسر اعمرہ ہاہ ذی قعدہ میں مدینہ طیبہ سے اور تیسر اعمرہ ہاہ ذی قعدہ میں جعر اندے، جب حضور نے حنین کے بعد دہاں مال غنیمت تقتیم فرمایا۔ چوتھاعمرہ

عدوی ار ایک با تھے۔ مجت الوداع کے ساتھ۔

ید روایت امام بخاری، مسلم اور ترزی نے اپنی کتب حدیث میں نقل کی ہے۔ امام ترزی نے اس حدیث کے بارے میں کہا حَسَن حَرَّحَیْدِ عَمَّ اللہِ اللہِ اللہِ عَلَیْدِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّ

لدى كال مديث كيارك بن الماحسي صابحية

كعب بن زهير كاقبول اسلام

یہ عرب کے مشہور شاعر زہیر کا بیٹا ہے جس کا ایک قصیدہ خانہ کعبہ کے باہر لٹکایا گیااور یہ قصیدہ معلقات سبعہ میں ہے ایک ہے۔ ابن اسحاق ہے مروی ہے کہ جب نی مکر م علقے طائف ہے واپس تشریف فرما ہوئے تو بجیر بن زہیر نے اپنے بھائی کو خط لکھااور اس میں

اے اطلاع دی کہ رسول اللہ علی نے کی ایے شعراء کو موت کے گھاٹ اتارا ہے جو حضور علی کی جو شاعر ابن الزہر کی حضور علیہ کی جو کرتے تھے اور اذیت پہنچاتے تھے اور قریش کے جو شاعر ابن الزہر کی

وغیرہ کی گئے ہیں وہ بھاگ مے ہیں۔ اگر تھے اپنی زندگی کی ضرورت ہے تواڑ کر سرور عالم علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ علی خاتم ہو معالی خدمت میں پہنچ جا، کیونکہ حضور کابیہ معمول ہے کہ جو محض تائب ہو کر حاضر ہو جاتا ہے اس کو حضور قتل نہیں کرتے اور اگر تواس پر آبادہ نہیں تو کسی ایسی جگہ چلے جاجہاں

تحجے پناہ مل سکے۔

جیر مسلمان ہو چکا تھااور مدینہ طیبہ میں اپنے حبیب کریم علیہ کی بارگاہ اقدی میں حاضر رہاکر تا تھالیکن اس کا بھائی کعب ابھی تک اپنے آباؤ اجداد کے عقیدہ پر قائم تھا۔اس نے اپنے بھائی جیر کو ایک خط لکھااور اس میں اے تر غیب دی کہ وہ اسلام کو ترک کر کے ا بن آبائی فد ہب کی طرف اوٹ آئے۔ جیر نے اس کے جواب میں اس کو چند شعر لکھے۔ جس میں اے بتایا کہ تمبارے زئدہ رہنے کی بجراس کے کوئی صورت نہیں کہ تودین اسلام کو قبول کر لے۔ کعب نے اپنے بھائی کا جب بید دھمکی آمیز خطر پڑھا توز مین اپٹی و سعتوں کے باوجوداس پر تنگ ہو گئی اور اے اپنے موت کے گھاٹ اتارے جانے کے خیال نے لرزہ بر اندام كرديا۔ جباے اسے بيخ كى كوئى صورت نظرند آئى تواس نے اللہ كے بيارے رسول علي كان من ايك معركة الآراء تصيده لكهاجس كايبلا مصرعه ب: بَانَتُ سُعَادُ فَقَلْبِي الْيَوْمَ مَثْبُولَ اس میں اس نے حضور کی مدح کی، نیز اس بات کا ذکر کیا کہ کئی چفل خور غلط باتنی میرے بارے میں حضور کو بتارہے ہیں جن کی وجہ ہے میں بہت ہر اسال ہو ل۔ یہ کھ کرمدینہ طیب آیا۔جہید قبیلہ کے ایک مخف سے جو مدید طیب می رہتا تھا، اس کی سابقہ جان پہان تھی، اس نے رات اس کے پاس گزاری۔ وہ ضبح سویرے اے لے کربار گاہ رسالت میں حاضر ہوا اور نماز صبح حضور کے ساتھ اداکی۔اس کے دوست نے کعب کواشارہ کر کے بتایا کہ یہ ہیں الله كے رسول۔ اٹھ خدمت اقدس ميں حاضر ہو اور حضور سے امان طلب كر۔ وہ اٹھا اور حضور کے قد موں میں جاکر بیٹھ گیااور اپناہاتھ حضور کے دست مقدس پر رکھا۔ رسول اللہ علیہ اس کو پہلے نہیں جانے تھے۔اس نے حضور کادست مبارک پکرااور یول گویا ہوا: یارسول الله! کعب بن زمیر آیا ہے تاکہ حضورے امان طلب کرے، اپنی گذشتہ غلطیول پر توبہ کرے اور مسلمان ہو جائے۔ اگر میں اس کو حضور کی خدمت میں حاضر کرول تو کیا حضوراس کی توبہ قبول فرمائیں مے ؟ نبی رحمت علیہ نے فرمایا، ہاں! میں اس کی توبہ قبول كرول كاركعب في عرض كى آمّا ماريعول الله كعب بن دُهيتي "ات الله ك بيار رسول! میں ہی کعب بن زہیر ہول۔"ایک فخص قبیلہ انصارے عصمے اٹھ کھڑا ہوااور عرض کی، يارسول الله! محص اجازت فرماي تاكه الله كاس حمن كاس قلم كردول في كريم علي في فرمایا۔اس کو چھوڑ دے یہ تو تائب ہو کر آیاہے اور اپنی گذشتہ زندگی سے وستبر دار ہونے

کیلئے حاضر ہوا ہے۔اس وقت کعب نے اپنا مشہور قصیدہ بانت سعاد .....الخ پڑھ کر سایا۔ جب انہوں نے بید دوشعر پڑھے:

إِنَّ الرَّسُولَ لَنُورُكُ يُتَعَمَّاءُ بِهِ مُهَنَّدُ مِنْ مُيُوفِ اللَّهِ مَسْلُولُ

" بینک رسول اکرم علی اور ہیں جن ہے روشن عاصل کی جاتی ہے۔ حضر اور کی تاریخ اور اس کی سے دام تک میں ۔

حضور الله كى تلوارول سے ايك بنام تلواريس-" منينت أن رول الله أوعدني والعفورية درول الله مامول

'' جھے بتایا کیاہے کہ رسول اللہ علاقے نے بھے و مسمی دی ہے بین اللہ کے رسول سے عفوو در گزر کی امید کی جاسکتی ہے۔''

جب کعب نے بید دوشعر پڑھے تو حضور نے حاضرین کی طرف اشارہ کیا کہ ان شعرول

کوغورے سنو۔

علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول نے انہیں اپنی چادر میارک اتار کر عطا

فرمائی۔ یہ وہی چادر ہے جو تاج ہو تی کے وقت خلفاء (بن عباس) کواوڑ حالی جاتی ہے۔ (1)

قبيله ثقيف كاقبول اسلام المناتية

رحمت عالم ﷺ نے جب بعض مصلحوں کے پیش نظر طائف کو فتح کرنے سے پہلے اپناحصارا ٹھالیا تواس وقت بعض مسلمانوں نے عرض کی کہ ثقیف کیلئے بدعا سیجئے تاکہ یہ تباہ و

برباد ہو جائیں اور ان کا غرور خاک میں مل جائے۔ اللہ تعالی کا محبوب جوسر اپار حمت بنا کر مبعوث کیا گیا تھا، وہ اپنے رب سے اپنے مخالفین کی تباہی و بربادی کی بدد عانہیں کیا کرتا تھا بلکہ اپنی شان رافت و کریمی کے پیش نظر اپنے دشمنوں کیلئے دعا فرمایا کرتا تھا جس سے ان کا

بلد اپی سان رافت و طری سے بین سراہیے و سون سے دعا سرمایا سرنا کی سے اس میں سویا ہوا بخت بیدار ہو جایا کرتا تھااور ان کی شقاوت، سعادت سے بدل جاتی تھی۔ چنانچہ اس میں تعریب میں ساتھ کی دیا جہ سرمایا ہوں کہ میں میں ساتھ کی دیا ہوں کے دیا ہوں کا میں اس کی دیا ہوں کا میں اس کی دیا ہوں کی دی

موقع پر بھی ان کے لئے بدد عاکرنے کی بجائے نبی رحمت علی نے اپنے رب کی بارگاہ میں بایں کلمات ان کیلئے التجاء کی:

آللهُمَ إِهْدِ ثَقِينُفًا وَاثْتِ بِهِمُ

"اے میرے کر یم رب! ثقیف کو ہدایت عطافر مااور ان کو میرے یاس

"\_72

الله تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم علیہ کی اس پر خلوص التجاء کو شرف قبول بخشا اور تقیف کے اس قبیلہ کی سوئی ہوئی قسمت کو جگادیا جو بڑی بے در دی اور شدت سے اللہ کے حبیب اور جان خار مجامدین پر تیرول کی موسلاد هاربارش برسایا کرتے تھے۔ عاصرہ طاکف کے دوران بہت سے محابہ کرام شہید کردیئے گئے۔ چرر سالت آب علیہ وہاں سے روانہ ہو کر جعر انہ تشریف لائے اور وہال سے عمرہ کا احرام با عرصا اور مکہ كرمد جاكر عمرہ اداكيا۔ بيت الله شريف كے طواف اور زيارت كى سعادت كراى حاصل كرنے كے بعد الله كامحبوب اپنے جال نثارول سميت مدينه طيب مراجعت فرما مول اس كے بعد حضور عليه الصلوة والسلام غزوة تبوك كے لئے تشريف لے محتے اور ماہ رمضان میں واپس تشریف لے آئے اور ای ماہ رمضان میں بارگاہ رسالت مآب میں قبیلہ ثقیف کا و فد حاضر ہوااور سب نے کلمہ شہادت پڑھ کر اللہ کے محبوب کے دست ہدایت بخش پراسلام قبول کرایا۔اس کی تفصیل بدید ناظرین کررہاہوں: نی کریم علی جب طائف ے واپسی کے سفر پرروانہ ہوئے توعروہ بن مسعود طائف بہنچ اور جب نہیں حضور کی رواعی کاعلم ہواتو حضور کے پیچیے بدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو گئے اور حضور کے مدینہ طیبہ چہنے سے پہلے انہیں حبیب رب العالمین کی زیارت کی سعادت نصیب ہو گئی۔ دیکھتے ہی عروہ نے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کی اور عرض کیا کہ اس کوائی قوم کے پاس لوٹے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ انہیں اسلام قبول کرنے کی رسول اکرم ﷺ نے حضرت عروہ کو کہا کہ کہیں تمہاری قوم تمہیں قتل نہ کردے۔ حضور جانتے تھے کہ ان میں نخوت و غرور کوٹ کوٹ کر مجرا ہوا ہے۔ وہ عروہ کے اسلام قبول کرنے کو ہر گز برداشت نہیں کر سکیں ہے۔ عردہ نے عرض کی، یار سول الله میری قوم تو میرے ساتھ اپنی کواری بچیوں سے زیادہ محبت کرتی ہے اور واقعی وہ اپنی قوم کے محبوب اور مطاع تقے۔ آپ لوٹے تاکہ انہیں اسلام قبول کرنے کی تبلیغ کریں۔ انہیں یہ امید تھی کہ میری جو عزت و منزلت میری قوم کے دل میں ہے اس کے باعث بھی وہ میری مخالفت نہیں کریں گے۔

جبوه طائف پنچے اور ایک اونچی جگد پر کھڑے ہو کر انہوں نے اینے مسلمان ہونے کا

اعلان بھی کیااور انہیں اسلام کو قبول کرنے کی بڑی زور وشور سے دعوت بھی دی طائف والوں نے ان پر چاروں طرف سے تیر برسانے شروع کر دیئے۔ چنانچہ ایک تیر جان لیوا عابت ہوااور آپ نے اپنی جان اپنے جان آفریں کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ ابھی آپ نیم جان تھے۔ کی نے پوچھا، آپ کے خون کے بارے میں ہم کیا طرز عمل اختیار کریں، کیاہم ان ان کوگوں سے آپ کے قصاص کا مطالبہ کریں یاان سے جنگ کریں؟ تواس کشتہ جذبہ الفتت نے جواب دیا:

حُوامَةُ الْكُومَنِي اللهُ مِهَا وَشَهَادَةً سَاقَهَا اللهُ تَعَالَىٰ إِلَى (1) "يه وه عزت بس سالله تعالى في جمع معزز ومشرف فرمايا ب اور يه شهادت الله تعالى في ميرى طرف بيجي ب-"

چنانچہ جو معاملہ دوسرے شہداء کے قاتلوں سے کیا جائے گا، وہی معاملہ میرے قاتلوں کے بارے میں بھی کرنااور مجھے بھی ان شہداء کے ساتھ دفن کرناجواپئے آقا کے روپروشہید کر دیئے گئے تھے۔چنانچہ آپ کوانہیں کشنگان خخر تسلیم کی معیت میں سپرد

خاك كرديا كيا- حضور علي في جبال كى شهادت كے بارے ميں ساتو فرمايا:

"بیا چی قوم کیلے ایے ہی تھے جس طرح صاحب یاسین اپنی قوم میں تھا۔" حضرت عروہ کو شہید کرنے کے چند ماہ بعد بنو ثقیف نے باہمی مشورے شروع کر

دیے۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کے قرب وجوار میں جینے قبیلے آباد ہیں ان سب نے یکے بعد دیگرے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب ہم تنہارہ گئے ہیں۔ یہ ہمارے بس میں نہیں کہ ہم اسلام کے علبر داروں سے جنگ کر سکیں۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپناایک آدی حضور سر ورعالم علی کی خدمت میں سیج ہیں۔ انہوں نے عبدیالیل بن عمروے اس کے بارے میں گفتگو کی۔ اس کی عمر بھی حضرت عروہ بن مسعود کے برابر تھی۔ انہوں نے اے کہا کہ

وہ ان کا نمائندہ بن کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہو۔ لیکن عبدیالیل نے اس خوف سے اس پیکش کو قبول کرنے سے انکار کیا کہ کہیں اس کی قوم اس کے ساتھ بھی وہی سلوک نہ کرے جو انہوں نے عروہ بن مسعود کے ساتھ کیاہے۔ اس نے کہامیں تنہا جانے کیلئے تیار

نہیں، میرے ساتھ چنداورانے نمائندے بھی جیجو۔چنانچدانہوںنے اس کامطالبہ منظور

<sup>1-&</sup>quot;خاتم النجين"، جلد2، صني 1057

كرليا\_دوآدى اع طيفول ساور تين آدى قبيله بن مالك ك منتف ك من ميد چه آدى مدید طیبر روانه موے۔اس وفد کے ارکان کے نام درج ذیل ہیں: (1) الحكم بن عمرو بن وهب (2) شر حبيل بن غيلان (3) عثان بن الي العاص (4) اوس بن عوف (5) نمیر بن خرشہ (مؤفر الذكر تينول افراد قبيله بن مالك سے تعلق ركھتے تھے) (6) عبد چنانچہ عبدیالیل اس وفد کی معیت میں طائف سے روانہ ہوا یہال تک کہ وہدینہ طیب ك قريب بيني مح اور قناة كے مقام ير الزے۔ وہال ان كى ملا قات مغيره بن شعبه سے موئی۔انہوں نے جب اس وفد کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ ان کے آتاکی دعاکی کمندانہیں تھینے لائی ہے۔ وہاں سے دوڑے تاکہ اپنے حبیب کرم عظافہ کو ان کے آنے کی خوشخری سناعیر۔راستہ میں ان کی ملا قات حفرت ابو برصد ان ہے ہوئی۔انہوں نے ان کی منت کی كه خدارا!اينة آقاكويد خو شخرى سان كا مجهد موقع دو-صديق اكبربار گاه رسالت مآبين عاضر ہو سے اور بی ثقیف کے وفد کی آمد کی اطلاع دی۔ پھر حضرت مغیرہ بنو ثقیف کے وفد كے ياس مك اور ظهر كى تمازان كے ساتھ اداكى اور انہيں بارگاہ نبوت ميں حاضرى كے آداب سے آگاہ کیا۔ جب وہ حضور کی خدمت عالی میں حاضر ہوئے تو حضور نے معجد کے ا يك كونه مين ان كيليح فيمد نصب كرنے كا تھم ديا۔ خالد بن سعيد بن العاص باہم پيغام رساني پر مقرر تھے، یہاں تک کہ ایک معاہرہ تحریر کیا گیا۔ خالد بن سعید نے بی ای قلم سے اس کو تح ریکیا تھا۔ سر ور عالم علی این اس سے ان کیلئے جو کھاناار سال فرمایا کرتے وہ اس وقت تك اے نہ كھاتے جب تك كه خالداس كونه كھاتا، اسلام قبول كرنے تك ان كا يكى معمول رہا۔ انہوں نے جو معروضات بارگاہ رسالت میں پیش کیں،ان میں سے چندایک آپ بھی انہوں نے پہلی درخواست ید کی کہ ان کے معبود "لات" کو تمن سال تک ند گرایا

انہوں نے پہلی درخواست یہ کی کہ ان کے معبود الات الو مین سال تک نہ کرایا جائے۔اللہ کے رسول نے ان کا مطالبہ تسلیم کرنے ہے انکار کر دیا۔وہ اس پر اصرار کرتے رہے اور بدت میں تخفیف کرتے رہے۔انہوں نے ایک ایک سال کم کرنے کا مطالبہ کیا کین حضور انکار کرتے رہے۔ پھر انہوں نے ایک ایک مہینہ کا مطالبہ کیا۔حضور نے یہ مطالبہ بھی محکرادیا۔وہ اس لئے اپنے اس مطالبہ پر مصر تھے تاکہ ان کے جائل لوگ ان کی

عور تنس اور ان کی اولادیں ان کے خلاف نہ ہو جائیں۔ سر کار دو عالم علقہ نے ایک مہینہ مبلت دیے سے بھی انکار فرمادیا۔ حضور نے انہیں فرمایا کہ اس کو گرانے کیلئے تہارے قريثى رشته دارول ابوسفيان بن حرب اور مغيره بن شعبه كو بهيجاجات كا-ان کادوسر امطالبہ یہ تھاکہ انہیں نماز پڑھنے کے تھم سے مستقی کر دیا جائے اور جو بت ال ك باتفول من بين انبين توزانه جائد رسول الله عظية في فرماياكه جوبت تمبار بالتمول میں ہیں ان کو توڑنے سے تو ہم تم کو معافی دیدیں محے، رہی نماز تواس کی معافی ممکن نہیں۔ أَمَّا الصَّالُوةُ فَلَاخَارُ فِي دِيْنِ لَاصَالُوتًا فِيْهِ "ر ہی نماز ، تو سن لو کہ اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں نماز نہیں۔" جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تور سول اکرم علیہ نے ان کیلئے ایک معاہدہ لکھا۔ نیز عثان بن الي العاص كوان كاامير مقرر قر مايا- أكرجه وه عرش سب علم من تع ليكن علم دین حاصل کرنے اور قر آن پڑھنے کا جو شوق اللہ تعالی نے انہیں عطافر مایا تھا،اس میں کوئی ان كابمسرند تھا۔ جب يدلوگ اسلام قبول كرنے كے بعد اور معابدہ تح يركرانے كے بعد اسية وطن والس آئے توسر ور عالم عليہ فال كان كرساتھ الوسفيان بن حرب اور مغيره بن شعبہ کو بھیجاتا کہ وہ لات کے بت کوریزہ ریزہ کردیں۔ چانچہ بدوونوں صاحبان اس وفد کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب طائف منج تومغیرہ بن شعبہ نے ارادہ کیا کہ ابوسفیان کووہ پہلے مجیجیں تاکہ لات کو وہ جاکر منبدم کریں لیکن ابوسفیان نے آ مے جانے سے انکار کر دیا۔ جب مغیرہ بن شعبہ داخل ہوئے تو آپ نے کدال لے کراس بت کو گرانا شروع کر دیا۔ معتب کے بیٹے مغیرہ کے پاس کھڑے رہے اس اندیشہ سے کہ کہیں عروہ کی طرح ال پر تيرول كايينه برساكر ختمنه كردي-جباس بت كو تو زاجار ما تفا تو تقيف كى عور تيل فظر روتی ہوئی باہر نکل آئیں اور مغیرہ اپنے کلہاڑے سے اس پر ضربیں لگارہے تھے اور ابوسفیان یاس کرے ہوئے والعاقلطالك كهدر سے تھے۔مغيرہ نے جب اس كوكراديا تواس كے مخزن میں جو نقذی اور زبورات تھے وہ لے آئے اور انہیں ابوسفیان کے پاس جھیج دیا۔ عروه كابياا ابوليح اور اسود كابيا قارب وفد ثقيف ك يبنيخ سے يملي بار كاه رسالت من حاضر

1\_"زاد العاد"، جلد 3، صفحه 500 وابن كثير، "السيرة البنوية"، جلد 4، صفحه 55-56

ہو گئے اور وہ ثقیف سے قطع تعلق کرنا جائے تھے اور کی بات میں ان کے ساتھ شریک نہیں

ہونا چاہتے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ علیہ نے فرمایا، جس کوتم دونوں چاہواس کو اپناوالی بناتے چاہواس کو اپناوالی بناتے ہیں۔ رحمت عالم علیہ نے ارشاد فرمایا، کیا تہمیں اپناماموں ابوسفیان بن حرب پہند ہے؟

انہوں نے عرض کی ہمیں اپناماموں پیندہے۔

ہجرت کے آٹھویں سال میں درج ذیل اہم نے شرعی احکام نافذ ہوئے

1-چورکیلئے قطع پد کی سزا

جزیرہ عرب میں کوئی ہا قاعدہ حکومت قائم نہ تھی جواپی عسکری طاقت یادیگر وسائل کی بناء پر لوگوں کی جان وہال و آبر و کے تحفظ کی دمد داری نبھا سکتی۔ اس لئے ہر شخص اور ہر قبیلہ اپنی طاقت کے مطابق اپنے ہے کمزور افراد اور قبائل پر جس طرح چاہتا مشق ستم کرتا اور کوئی اس سے باز پرس کرنے والا نہ ہو تا۔ اس لئے راہزنی، قزاتی اور لوٹ مار وغیرہ کے مالی جرائم کا ارتکاب بکٹر ت ہو تا تھا۔ کوئی شخص صرف اپنے ذاتی اثر ورسوخ اور اپنے قبیلہ کی قوت و طاقت کے باعث اپنے مال و جان و آبر و کا تحفظ کر سکتا تھا۔ اب جب جزیرہ عرب کا اکثر علاقہ اسلامی مملکت کا حصہ بن عمیات اور اللہ تعالی نے ان قوانین کا اجراء فرمایا جو ملک میں داخلی امن پر قرار رکھ سکتے ہیں اور لوگوں کی جان، مال اور آبر و پر ڈاکہ ڈالنے والے سے باز پرس امن پر قرار رکھ سکتے ہیں اور لوگوں کی جان، مال اور آبر و پر ڈاکہ ڈالنے والے سے باز پرس کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس مال چور کیلئے قطع یہ کا تھم نازل ہوا یعنی جو شخص کی کے مال کو نقب لگا کے یا کی دوسرے طریقہ سے لے اڑتا ہے، اس کے بارے میں ہاتھ کا شنے کی سر اجاری کی گئے۔

اس میں عدل کے تقاضوں کو پوراکر نے کیلئے غریب وامیر، شاہ و گدااور اعلی واد فی ط

اس میں عدل کے تقاضوں کو پورا کرنے کیلئے عریب وامیر ، شاہ و کدااور اعلی وا در میان کوئی فرق رواندر کھا گیا یہاں تک کہ رحمت للعالمین عظیمتے نے ارشاد فرمایا:

لَوْسَرَقَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّد لَقَطَعْتُ يَدَهَا

"اگر محر عطی کی بینی فاطمه چوری کرتی تومین اس کا بھی ہاتھ کاف دیتا۔"

ارشاداللي :

السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُواْ أَيْنِيَهُمَا جَزَاءَ بِمَاكَسَبَا نَكَالاً قِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيْزُ خَكِيْهُ (1) "چوری کرنے والے اور چوری کرنے والی (کی سزایہ ہے کہ) کاٹوال کے ہاتھ بدلہ دینے کیلئے جو انہوں نے کیااور عبرت تاک سز االلہ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ عالب اور حکمت والا ہے۔"

2۔شراب کی حرمت کا قطعی تھم بھی اس سال نازل ہوا

آگرچہ تنییبی احکام اس سے پہلے نازل ہو چکے تھے۔ اس سال میہ تھم نازل ہو گیا کہ شراب خوری اسلام میں حرام اور قطعاً ممنوع ہے۔

الل عرب مے خواری کے ساتھ ساتھ قمار بازی ہے بھی شوق کیا کرتے تھے۔شراب اگر میں ویروں درجہ اکھلتان جہ کا مل باغیرہ لیا کہ اس طبر حصر فی کر ت

پی کر مست ہونے کے بعد وہ جو اکھیلتے اور جوئے میں اپنی دولت کو اس طرح صرف کرتے کہ وہ اپنا سار اس مایہ لٹادیتے۔ اس پر انہیں کوئی عرامت اور افسوس ند ہو تابلکہ اس کو اپنی فیاضی

اور سخاوت كانا قابل ترديد شوت تصور كرت\_

الله تعالى فى قرآن كريم كى به آيت نازل فرماكر م خوارى، قمار بازى اور ديگر قباحتول كو قطعى طور ير ممنوع قرارد ديد:

يَآيُهُا الَّذِيْنَ المَنْوَا إِنَّمَا الْمَنْمُ وَالْمَيْدِمُ وَالْاَنْصَابُ وَ الْاَذْلَامُ دِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطِينَ فَاجْتَذِبُوهُ لَعَلَكُمُهُ وو وود

تغلِحُونَ ۔ "اے ایمان والوا بیے شر اب اور جو ااور بت اور جوئے کے تیر سب ناپاک

میں، شیطان کی کارستانیال ہیں، سو بچوان سے تاکہ تم فلاح پاسکو۔"

3-16

الل عرب میں یہ رواج بھی قبول عام حاصل کر چکا تھا کہ ان کے پاس پانے ہوتے۔
ایک پر لکھاہو تا کہ یہ کام کرو، دوسرے پر لکھاہو تابیہ مت کرو۔۔جب دہ کسی کام کو کرنے کا
ارادہ کرتے توپانسہ چینک کر پہلے دریافت کرتے کہ دہ یہ کام کریں بانہ کریں۔ پھر جس طرح
کاپانسہ نکلتا اس پر عمل پیرا ہوتے۔۔۔ بجائے اس کے کہ انسان عقل و فہم سے کام لے کریہ
فیصلہ کرے کہ یہ کام اے کرناچاہئے یا اس سے بازر ہناچاہئے، وہ اپنی تقدر پر کوان بے جان اور

بے شعوریا نسوں کے حوالے کر دیتے۔ یہ انسانی عقل دوانش کی صر تک تو بین تھی۔اسلام جو دین فطرت ہے،ان خداداد صلاحیتوں کی تذکیل و تو بین کو کیو نکر گوارا کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس سال بطور فال پانسہ بھینکنے سے روک دیا گیا تاکہ غور و فکر کی خداداد صلاحیتوں سے کام لیتے ہوئے وہ کی کام کے کرنے اور نہ کرنے کے بارے میں فیصلہ کر سکیں۔ حفرت مارید کے بطن سے ای سال حضور سرور عالم علیہ کاایک فرز ند پیداہواجس کا نام نی محتثم علی نے اپنے جد کر یم کے نام پرابراہیم تجویز کیا۔ سر کار دوعالم عَلِی کواس بچہ سے نہایت محبت تھی۔جب اس بچے کی عمر تقریباً ایک سال موئی تواس کی عمع حیات کل موگئ، مشیت ایزدی کا یمی تقاضا تھا۔ جس دن حضرت ابراہیم نے وفات یائی سورج کوگر بن لگ گیا۔ لوگول نے اپنے سابقہ عقیدہ کے مطابق ب كهناشر وع كردياكه حضرت ايرابيم كى وفات كاصدمه الناشديد بيك آفآب بهى إيى روشى کو بیٹا۔ اہل عرب کے نزدیک کی مخص کی وفات کے موقع پر سورج گر بن لگنااس کی برائی اور عظمت کی دلیل سمجها جاتا تقالیکن سر کار دوعالم علی نے اس مصنوعی برائی کو پیند نه کیابلکہ حضور نے سب لوگوں کو جمع کر کے بیہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ "سورج اور جا ندخدا کی قدرت کی آیات بینات ہیں۔ کی کے مرفے یاجینے سے ان میں گر بن نہیں لگا کر تا۔ "اس خطبہ کے بعد نماز کسوف باجماعت ادا فرمائی اور ساری امت کویہ سبق دیا کہ جب مجھی ایسا

> حادثه رونما ہو تواللہ تعالیٰ کی جناب میں سب جمع ہو کر مجدہ ریز ہو جایا کریں۔ سر ورعالم علیہ کی صاحرادی حضرت زینب نے بھی ای سال وصال فرمایا۔



# ہجرت کانوال سال

اس سال مندرجه ذیل اہم واقعات و قوع پذیر ہوئے:-

1-سربيه عييد بن حصين فزارى، بنو تميم 13-حضرت عبداللدذوالنجادين كيوفات

ک طرف 14-مجد ضرار کاانهدام

2-سربدولید بن عقبہ بن ابی معیط ، قبیلہ بن ا 15 - کعب بن مالک اور ان کے دوسا تھیوں مصطلق کی طرف مصطلق کی طرف

3- سرية قطيه بن عام ، قبيله ختم كي طرف 16- قصة اللعان

4 سريه ضحاك بن سفيان الكلاني، قبيله بنو 17 - قبيله ثقيف كامشرف باسلام مونا

کلاب کی طرف \_\_ بارگاہ

5- سربه علقه بن مجذر، حبشه كي طرف رسالت مي خطوط

6- سربيد سيدناعلى، قلس كي طرف 19- سزائر جم كانفاذ

7- سريه عكاشه بن محصن، حباب كي طرف 20- نجاشي شاه حبشه كي وفات

8- كعب بن زمير كامشرف باسلام بونا 21- حضرت ام كلثوم كي وفات 9- وفود كي آمد 22-رئيس المنافقين عبدالله بن ابي كي

10-غزوه تبوک الماکت

11۔ سریہ خالد بن ولید، تبوک سے اکیدر 23۔ حضرت ابو بکرر منی اللہ عنہ کی قیادت کی طرف کی مکہ تکرمہ کی طرف روا گلی

ی طرف میں جان کی مکد مرمہ کی طرف روا عی 12۔ سرور عالم علی کے کا گرامی نامہ تبوک 24۔ شہریار بادشاہ ایران کا قتل

ہے ہر قل کی طرف 25۔ کسریٰ کی بیٹی بوران کا بادشاہ مقرر ہوتا

سر اہیا نی رحمت علی ہے، ہواز ن اور طا کف کے معر کول سے بخیر وعافیت مدینہ طیبہ میں

ی رحمت علی ہوارن اور طالف سے سمر وں سے بیر وعاقیت مدینہ طیب میں مراجعت فرما ہوئے۔ حضور نے اس کے بعد جزیرہ عرب کے مختلف اطراف میں اپنے

عجابدین کے دستے رواند کئے۔ان سر ایا کااولین مقصد توبہ تھا کہ جزیرہ عرب کے وہ دور دراز علاقے جہاں تک ابھی تبلیخ اسلام کے کام کا آغاز نہیں ہواتھا، وہاں کے باشندول میں اسلام کی تبلیغ کرنا تاکہ وہ کفروشرک سے تائب ہو کرانی بندگی کارشتہ اپنے خالق حقیقی سے قائم كريں۔ نيزان علاقوں كے حالات سے آگائى حاصل كرنا بھى انسر ليا كے مقاصد ميں سے ایک مقصد تھا یعنی جب ان علاقول میں جائیں سے تو وہال کے ندی، تالول، پہاڑول، ٹیلول، بستیوں اور آبادیوں کے حالات سے آگائی حاصل کریں تاکہ اگر ان قبائل سے جنگ کی نوبت آئے تو مسلمان ان علاقول کے جغرافیائی حالات سے بے خبر ہونے کی دجہ سے مات نه كهاجا عير-ان سرايا بين اكثر وبيشتر نو ملمول كوشامل كيا حيا تفاه انصار ومهاجرين كاكونى عابدان میں شامل نہ تھا۔ان سرایا ہے ایک مقصدید بھی تھا کہ ان نو مسلموں کوراہ حق میں جباد کرنے کا سلیقہ بھی سکھایا جائے اور ان کے دلول میں جباد اور شہادت کی چنگاری روشن كروى جائے تاكد جب كفار سے معركد بريا مو تو السابقون الاولون كى طرح يد بھى داد شجاعت دے سکیس. سريه عيينه بن سين اس سال کے ماہ محرم میں سر کار دوعالم ﷺ نے بشر بن سفیان اللجی کو قبیلہ خزاعہ کی ایک شاخ بنو کعب کی طرف ان کے صد قات وصول کرنے کے لئے روانہ فرمایا۔ بنو کعب اس وقت ایک چشمہ کے قریب رہائش پذریہ سے جس کانام "ذات الاشطاط" تھا۔ بو تھیم کا قبیلہ بھی ای چشمہ کے پاس فروکش تھا۔ بنو کعب نے اپنے صد قات بشر بن سفیان کی خدمت میں بعد مرت پیش کر دیے۔ بو مميم نے جب بداموال صد قات دیکھے توان كے مند ميں يانى بحر آيا۔ بيدلوگ طبعًا بڑے خسيس اور مجوس تھے۔ ان كوبير گوارانہ ہواكد اتنے اونٹ اور بکریاں دیگر اموال سمیت مدینہ طیبہ بھیج دیئے جائیں۔انہوں نے بنو کعب ے پوچھاکہ تماس قدراموال و مولیثی مسلمانوں کے پاس کیوں بھیج رہے ہو؟ چنانچہ ہو جمیم نے تکواریں بے نیام کرلیں اور حضور کے عامل کو دہ صد قات لے کر جانے سے روک دیا۔ بو كعب نے انہيں ايماكرنے سے منع كيااور بتاياكہ جم مسلمان مو يك بيں اور مارے دين

نے ہمیں علم دیاہے کہ ہم اسے مال سے زكرة نكاليں۔اس لئے اس معاملہ ميں مداخلت كا

حمہیں کوئی حق نہیں۔ بنو تحمیم کو کیا خبر۔ کہ ایک مومن کیلئے اللہ کی راہ میں اپنامال دے کر کتنی راحت اور فرحت ہوتی ہے۔انہوں نے کہاکہ ہم توایک اونٹ بھی لے جانے کی بشر کو اجازت نہیں دیں گے۔ چنانچہ حضرت بشر، سرور عالم علیہ السلام کوصورت حال سے آگاہ كرنے كيلئے چيكے سے وہال سے چلے آئے اور بار گاہر سالت ميں تمام حالات عرض كرد ئے۔ بو متیم کی سر کونی کیلئے عیب بن حصین فزاری کو سر ور عالم عطی فی روانه فرمایا اور پھاس عرب مجاہدین اس کی معیت میں روانہ فرمائے۔ ان سب کا تعلق عرب کے مخلف قبائل سے تھا۔ ان میں نہ کوئی مہاجر تھااور نہ کوئی انصاری۔ حضرت عیید ایے مجاہدین کی معیت میں روانہ ہوئے۔ وہ رات کو سفر کرتے اور دن کو کسی محفوظ جگہ پر حیب کر آرام کرتے یہاں تک کہ اسلام کاریہ چھوٹاسالشکر اس <mark>صحر ا</mark>ء تک پینچ گیا جہاں بنو تتمیم سکونت پذیر تے اور این مویشیوں کوچرارے تھے۔(1) جب انہوں نے مجاہدین اسلام کو دیکھا تو ان کے اوسان خطا ہو گئے اور اپنامال و متاع چھوڑ کر راہ فرار اختیار کی۔ مسلمانوں نے بنو تھیم کے گیارہ مرد، اکیس عور تیں اور تمیں بچوں کوانا قیدی بنالیااور انہیں مدینہ طیب لے آئے۔ یہال ان قیدیوں کورملہ بنت حارث کے مکان میں نظر بند کردیا گیا۔ان کے چندر کیس اے قیدیوں کی خبر گیری کیلیے مدینہ طیب حاضر ہوئے۔ان میں قبیں بن عامر ، عطار دبن حاجب، زبر قان بن بدراور اقرع بن حابس جیے ان کے مشہور سر دار بھی تھے۔جب عور تول اور بچول نے اپنے سر داروں کود یکھا تو آہ و فغال شروع كردى ـ بيالوگ برى سرعت بى مرم علي كار دراقدى برحاضر موت اوربابر کھڑے ہو کربلند آوازے بکارناشر وع کردیا:

> يَامُحَمَّدُ اخْرُجُ اللَّيْنَا نُفَاخِرُكَ وَنُشَاعِرُكَ فَإِنَّ مَا مُنَاعِرُكَ فَإِنَّ مَنْ مَنْ اللَّهِ فَ مَنْ حَنَا زَيْنَ وَذَمَّنَا شَيْنَ

"حضور کانام لے کر کہنے لگے باہر آئے ہم آپ کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا خطیب آپ کے خطیب کے ساتھ مفافرت کرے گا۔ اور ہمارا شاعر آپ کے شاعر سے مقابلہ کرے گا۔ جس کی ہم مدح کرتے ہیں وہ مزین و آراستہ ہو جاتا ہے اور جس کی ہم جو کرتے ہیں اس

کوذلیل اور رسوا کر دیے ہیں۔" ان کا بی گتاخانہ تخاطب اللہ تعالی کو پندنہ آیا اور ان کے بارے میں بیہ آیتی نازل

ہو كيں جن ميں انہيں ان كے اس طرز عمل يرسر زنش فرمائي گئ:

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ قَرَاءِ الْحُجُولِيِّ ٱكْتُرْهُمُ

لَا يَعْقِلُونَ وَلَوُ أُنَّهُدُ صَبَرُوا حَتَىٰ تَغُرُجَ إِلَيْهِمُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللهُ عَفُورٌ مَّ حِيْمَ

"بيك جولوك يكارت بي آپ كو جرول كى بابر ،ان يس اکثرناسجھ ہیں۔اوراگروہ صر کرتے یہاں تک کہ آپ تشریف لاتے

ان کے باس توبیال کیلئے بہت بہتر ہو تا،اور اللہ غفور رحیم ہے۔"

رحمت عالم علی ان کی نداس کر باہر تشریف لے آئے اور حضرت بلال نے اقامت

شروع كردى۔ وہ حضور كے ساتھ چمك كے اور باتيں كرنے لگے۔ حضور نے چندے توقف فرمایا پھر نماز ظبر ادا کرنے کیلئے مجدیل تشریف لے گئے۔ نمازے فارغ ہونے

ك بعد حضور عليه الصلوة والسلام مجد ك صحن مي تشريف فرما موت الن رؤساء في جو

ڈیک ماری متی کہ "ہماری مدح سے ہمار احمد وح مزین و آراستہ ہو جاتا ہے اور جس کی ہم غدمت كرتے بيں اس كى عزت خاك ميں ال جاتى ہے۔"اس كے جواب ميں في كرم عليه الصلوة والسلام في صرف اتنافر مليا:

كَنَ يُتُودُ بَلُ مَنْ حُ اللهِ الزَّيْنُ وَشَتْمُهُ الشَّيْنُ

"تم نے جبوٹ بولا ہے۔ صرف اللہ کی مدح کسی انسان کو معزز و محترم بناتی ہے اور ای کی فد مت انسان کوذلیل وخوار کرتی ہے۔"

انہول نے کہا، ہارے خطیب اور شاعر کو اجازت و بچئے اور ان کے مقابلہ میں اپنا

خطیب اور شاعر پیش میجئے۔ سر کار دوعالم علیہ نے ارشاد فرمایا، مجھے شعر کوئی کیلئے مبعوث نہیں فرمایا گیااور ند مجھے یہ تھم دیا گیا ہے کہ میں کی کے ساتھ فخر ومبابات میں حصد لول۔

لیکن اگر تمہار ااصر ارہے تو لاؤا پنا خطیب،اس کے جواب میں میں اپنا خطیب پیش کروں گا۔ ا قرع بن حابس نے عطار دبن حاجب کو تھم دیا کہ اٹھواور اپنے فضائل اور قوم کے فضائل پر

1- سورة الحرات: 4

داد فصاحت دو۔ جب دوائے خطاب کو ختم کر چکا توسر کار دوعالم علقہ نے ثابت بن قیس بن شاس کواس کاجواب و بے کا حکم دیا۔ حضرت ثابت نے کھڑے ہو کرابیا خطاب فرمایا کہ بنو تمیم کے سر داروں اور ان کے خطیبوں کے چھکے چھوٹ گئے اور انہوں نے تسلیم کرلیا کہ ہمارے خطیب سے آپ کا خطیب ار فع واعلی ہے۔ پھران کے ایک رکیس زہر قان نے اپنے ایک آدمی کو کہا کہ اٹھوایے فضائل اور اپنی قوم کے فضائل کے بارے میں قصیدہ ساؤ۔ وہ اٹھااوراس نے ایک قصیدہ سنایاجس کے دوشعر بطور نمونہ چیش خدمت میں: فَعْنُ الْكِدَامُ وَلَلَّا تَحْنُ يُعَادِلُنَا فَعُنُ الدُّوثِ وَفِيْنَا يُقْسَمُ الْوُبُعُ إِذَا أَبِيْنَا فَلَا يَأْنِهِ لِنَا أَحَدُ إِنَا كَذَٰ لِكَ عِنْدَا الْفَغْرِ نُرْتَفِعُ "ہم وہ بزرگ و برتر ہیں کہ کوئی قبیلہ ہمارے ساتھ ہم سری نہیں كرسكار بم سر دارين اور غنيمت كاجو تفائي حصه بم من تقيم كياجاتا ہے۔جب ہم کی کام سے افکار کردیے ہیں تو کی کویہ مت نہیں ہوتی کہ ہارے علم کے سامنے افار کر سکے جب برم مفافرت بریا ہوتی ہے توای طرح ہم سب سے عالی شان ہوتے ہیں۔" سر کار دوعالم علی نے حضرت حسان کو تھم دیا کہ اٹھواوراس کاجواب دو۔ آپ نے فی البديمه اشعار كے۔ جن ميں سے دوشعر پيش خدمت ہيں: نَصَرُونَ اللهِ وَالدِّينَ عَنْوَةً عَلى رَغْمِ عَاتٍ مِنْ بَعِيدٍ فَعَاضِمِ "جم نے اللہ کے رسول کی اور دین اسلام کی بردی قوت سے مدد کی ہے۔ اور جتنے دورونزد یک سر کش تے ان کی ناک کوخاک سے آلودہ کردیا۔" وَاخْيَاوْنَامِنْ خَيْرِمِنْ وَفِيَالْمُمَا وَأَمْوَاتُنَامِنْ خَيْرِأَهُلِ الْمَقَايِرِ "ہم یں سے جو لوگ زندہ ہیں وہ ان تمام زندول سے بہتر ہیں جو كنكريول يرياؤل ركه كرجلت بين اور جمارت فوت موف وال ان تمام ے بہتر ہیں جو قبرول میں مدفون ہیں۔"

بارگاہ رسالت کے شاعر حضرت حسان کی فصاحت و بلاغت نے ان سب کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ خصوصاً ان کاشاعر اقرع بن حابس جو شعر و سخن کی لطافتوں اور نزا کتوں سے دوسر وں سے کہیں زیادہ آگاہ تھاوہ ایسا متاثر ہوا کہ اس نے ان کا کلام معجز نظام س کر ا پنے آبائی دین کو بھی الوداع کہد دیااوراس سارے وفد میں سب سے پہلے کلمہ شہادت پڑھ کرر حمت عالم علی کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کی۔

رحمت عالم في قيس بن عامر كبار ين فرمايا هندا سَيِّيدُ أَهُلِ وَبَي "بيد في من فرمايا هندا سَيِّيدُ أَهُلِ وَبَي "بيد فيمول مِن زندگى بسر كرف وال قبائل كاسر دار ب-"(1)سركار دوعالم عَلِيَّ في الناير

مزید کرم بیه فرملیا که ان کے سارے قید یول کو فدیہ لئے بغیر آزاد کر دیاادراس و فدکے تمام افراد کوانعام واکرام سے سر فراز فرملیااورا نہیں اپنے وطن واپس جانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔

سرييه وكبيد بن عقبه بن الجي معيط

چکے تھے اور نماز اداکرنے کیلئے انہوں نے گئی مساجد تغییر کرر تھی تخییں۔ ولید بن عقبہ اور بنو مصطلق کے در میان زمانہ جہالت سے دیرینہ عداوت چلی آتی تھی

جب انہیں معلوم ہوا کہ ولید بن عقبہ ان کی طرف بڑھا چلا آرہاہے توانہوں نے اپنے ہیں آدمی صدقہ کے اونٹ اور بھیٹر بحریاں دیکر ولید کی پیشوائی کیلئے بھیجے۔ ولید کے دل میں

شیطان نے یہ وسوسہ ڈال دیا کہ یہ لوگ انہیں قتل کرنے کیلئے آرہے ہیں۔ وہ اس خوف سے کہ وہ انہیں قتل نہ کر دیں، ان سے ملا قات کئے بغیر مدینہ طیبہ واپس آگیااور اپنے گمان کے

کہ وہ انہیں قبل نہ کر دیں، ان سے ملا قات کے بغیر مدینہ طیبہ واپس آئیااور اپنے گمان کے مطابق حضور کریم علی کے حضرت خالد بن مطابق حضور کے محتیق احوال کیلئے حضرت خالد بن ولید کو بھیجااور انہیں ارشاد فرمایا کہ اس طرح جاؤکہ ان کو تمہارے آنے کی اطلاع نہ ہو۔ ان

ولید کو بھیجااور انہیں ارشاد فرمایا کہ اس طرح جاؤ کہ ان کو تمہارے آنے کی اطلاع نہ ہو۔ان
کے حالات کا جائزہ لین ،اگر ان کے مسلمان ہونے کے شواہد آپ کو مل جا عیں تو ان سے
صدقہ و خیر ات کے اونٹ وغیر ہ وصول کر لینا اور اگر کوئی الی دلیل نہ ملے تو پھر ان کے
ساتھ وہ معاملہ کرتا جو کفار ومشر کین کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ حضرت خالد خفیہ طور پر وہاں
پنچے اور مغرب وعشاء کی نماز کی اذان می توان سے صد قات وصول کے اور کسی قتم کی سر کشی کی
کوئی علامت انہیں وہاں نظرنہ آئی۔ حضرت خالد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور وہاں کے

حالات كيار عين مطلع كياراس وقت الله تعالى فيد آيت نازل فرمائي : (2)

1-" تارخُ الخيس"، جلد2، صفي 118 واحمد بن زين وطان، "السيرة المنديد"، جلد2، صفي 331 2- " تارخُ الخيس"، جلد2، صفي 119 يَا يُهَا الَّذِينَ المَنُوَّا إِنْ سَاعَا كُدُهُ فَا سِنَّ بِنَبَا فَتَبَيَنُ فَاآنُ تُصِيْبُوْ الَّا فَوَهُمَّا بِعَهَا لَهِ فَتُصْبِعُوْ اعلى مَا فَعَلَنُو نَدِهِ فِينَ (1) "اسايمان والوااكر كوئى فاس تمهار سياس كوئى خبر لائ تو تحقيق كر لياكرو، ايبانه هوكه تم ضرر بينجاؤكي قوم كوب على مين، پجرتم اپ كار چهتان لكود"

### سريه قطبه بن عامر

سر کار دوعالم علیہ نے قطبہ بن عامر کو ہیں جاہدین کا امیر بناکر قبیلہ ختم کی طرف
بھیجا۔ یہ قبیلہ مکہ کے گردونواح میں "جالہ" کی سمت میں آباد تھا۔ ابن سعد نے "جالہ" کی
بجائے "بیشہ" کے نواح میں بھیجنے کاذکر کیا ہے۔ حضرت قطبہ کو بھم دیا گیا کہ دواان پر دھاوا
بول دیں۔ ان ہیں مجاہدین کے پاس سواری کے دس اونٹ تھے جن پر وہ باری باری سوار
ہوتے تھے رات کو انہوں نے آرام کیا اور صبح قبیلہ ختم پر حملہ کر دیا۔ دونوں فریقوں میں
محسان کارن پڑا اور دونوں اطر اف سے کیے تعداد میں لوگ زخی ہوئے اور چند آدمی مقتول
ہوئے جن میں حضرت قطبہ بھی تھے۔ فتح مجاہدین اسلام کو ہوئی۔ انہوں نے بہت سے
اونٹ بھیڑ بحریاں غنیمت میں حاصل کیس اور ان کی عور توں کو بر غمال بنالیا اور مدید طیبہ
لونٹ بھیڑ بحریال غنیمت میں حاصل کیس اور ان کی عور توں کو بر غمال بنالیا اور مدید طیبہ
لوزجس کو کم اونٹ ملے اس کو ہر اونٹ کے بدلے دس بحریاں دی گئیں۔ تقسیم غنائم سے
اور جس کو کم اونٹ ملے اس کو ہر اونٹ کے بدلے دس بحریاں دی گئیں۔ تقسیم غنائم سے
پہلے خمس نکالا گیا۔ (2)

## سرييه ضخاك بن سفيان الكلافي رضى الله عنه

سر كاردوعالم علی فی فی این سفیان كی امارت می قرطاء كی طرف ایک الشكرروانه كیان كا آمناسامنا "فرخ" کے مقام پر ہواجو نجد كی ایک بستی ہے فیخاک نے انہیں اسلام قبول كرنے کى دعوت دى ليكن انہول نے اسلام قبول كرنے سائلاكر ديا۔ فريقين ميں جنگ ہوئى، مسلمانوں نے ان كو فلست فاش دى اور مسلمانوں كوبہت سامال غنيمت ہاتھ آيا۔

<sup>1</sup>\_مورة الجرات: 6

<sup>2-&</sup>quot;سل البدئ"، جلد 6، من 327

سريه علقمه بن مجزر

بيسريد ماهر تعاال في سند و جرى من وقوع يذير مواساس كى تفصيل بيس كدرسول الله علیہ کویہ اطلاع ملی کہ حبشہ کے چند باشندے جدہ کے سامنے اکٹھے ہوگئے ہیں۔ یوں ظاہر ہو تاہے کہ وہ الل جدہ پر حملہ کرنے کاارادہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم علی نے علقمہ بن مجرر کی قیادت میں تین سو مجاہدین کا دستہ ان حبیثیوں کی سر کوبی کیلئے روانہ فرمایا۔ حبیثیوں نے عابدین کے خوف سے سمندر میں چھلا تھیں لگا دیں اور ایک جزیرہ میں جا کر پناہ گزین ہو گئے۔ان کے تعاقب میں علقمہ بھی اپنے دستے سمیت سمندر کو عبور کرتے ہوئے اس جزيره من بينج كئدانبول في جب لشكر اسلام كواي قريب آتيد يكما توده وبال ي مجى بھاگ گئے۔حضرت علقمہ ال حبشیوں کو بھگانے کے بعد واپس آگئے۔ راستہ میں چند مجاہدین نے اپنے سالارے اجازت طلب کی کہ وہ جلدی میں ہیں اس لئے انہیں لشکرے پہلے چلے جانے کی اجازت دی جائے۔ حضرت علقم نے اجازت دیدی اور پہلے جانے والے مجامدین کا امیر حضرت عبدالله بن حذافه استمی کو مقرر فرمایا۔ان کی طبیعت میں بڑی ظرافت تھی۔ جبراست میں وہ ایک جگد ازے تو مجاہدین نے تابے کیلئے آگ جلائی۔ حضرت عبدالله بن حذافه کوایک مزاح سو جھااوراہے ساتھیوں کو کہا کہ میں تہمیں تھم دیتا ہوں کہ تماس آگ میں کود جاؤ۔ بعض مجاہدا ہے امیر کے حکم کی تعمیل کیلئے اٹھ کھڑے ہوئے، جب امیر لشکر نے یہ محسوس کیا کہ بدلوگ واقعی آگ میں کود جائیں کے تو آپ نے فرمایا بیٹ جاؤ، میں تو تمبارے ساتھ ول کی کر رہا تھا۔ جب بدوستہ مدینہ طیبہ پہنچا تو اس واقعہ کا ذکر بارگاہ رسالت میں کیا گیا توسر کادو عالم علیہ نے قیامت تک آنے والے اپنے ایتوں کیلئے ایک واضح ضابطه كااعلان فرمايا:

مَنْ أَمْرَكُونِمَعُصِيّةٍ فَلَا تُطِيعُونُهُ

"جو فخص تمہین معصیت کے ارتکاب کا حکم دے تواہیے امیر کی اطاعت

ت كروب

علامد ابن قیم اور امام ابوز ہرہ نے یہال صحیح بخاری کی ایک روایت نقل کی ہے جو اس ارشاد نبوی کی مزید تائید کرتی ہے، وہ بدیہ ناظرین ہے:

1-"زاد المعاد"، جلد 3، منحد 515

سیدناعلی بن ابی طالب کرم اللہ وجہد ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے بیارے رسول نے ایک سریہ بھیجادوراس کاامیر ایک انصاری کو مقرر فرمایااور تمام مجاہدین کو محم دیا کہ وہ اپنے سالار کی بات سیس بھی اوراس پر عمل بھی کریں۔ لشکر روانہ ہوا۔ اثنائے سفر کی وجہ سے وہ انصاری ان پر ناراض ہو گیااورا نہیں محم دیا کہ ایند هن جمع کرو۔ انہوں نے ایند هن کے وجہ انگ فیے رفاور کی توامیر دستہ نے مجاہدین کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آگ جلاؤ، جب آگ خوب بحر کے گئی توامیر دستہ نے مجاہدین کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیااللہ کے رسول علیقے نے میری بات مانے کا تہمیں محم نہیں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیااللہ کے رسول علیقے نے میری بات مانے کا تہمیں محم ویتا ہوں کہ اس بھڑکتی ہوئی آگ میں فرجاور کہ اس انصاری امیر نے کہا کہ میں خمہیں محم ویتا ہوں کہ اس بھڑکتی ہوئی آگ میں کو د جاؤ۔ سارے مجاہدین جرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے گے۔ وہ بولے کہ ہم نے تو آگ کے عذاب سے بیخ کیلئے حضور کا دامن پکڑا تھا۔ وہ اس حالت میں سے کہ امیر کا خصہ خمنڈ اہو گیااور آگ بجمادی گئی۔

مجاہدین کا بید دستہ جب لوٹ کر مدینہ طیبہ آیا تو اس واقعہ کا تذکرہ ہارگاہ رسالت ماب

مجاہدین کا بید دستہ جب لوٹ کر مدینہ طلیبہ آیا تواس دافعہ کا تذکرہ بارگاہ رسالت مآب میں کیا گیا۔رحت عالم علی ہے فرمایا جو لوگ امیر کے اس تھم کی تعمیل کرتے ہوئے آگ میں داخل ہوجاتے وہ پھر مجھی اس ہے باہر نہ نکل کتے۔ پھر ارشاد فرمایا:

> لاَ طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ إِنْهَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ (1) "الله تعالى كى تافر مانى مِن كوئى الطاعت فيس اطاعت بيشه فيك كامون مِن موتى ب-"

> > سربيه على بن ابي طالب رضي الله عنه

رسول مرم علی و فرده سو مجابدین سند 9 جری می سیدنا علی المرتفعی کو فرده سو مجابدین کے دستہ کاسالار بناکر بھیجا تاکہ بنی طے قبیلہ کے بت کو جس کانام فلس تھا، جاکر پاش پاش کر دیں اور اس کے استھان کو بیو ند خاک کر دیں۔ فریرہ سو مجابدین کی سواری کیلئے رحمت عالم علی ہے ایک سواونٹ اور بچاس گھوڑے مہیا فرمائے۔ بنی طے قبیلہ کاسر دار حاتم طائی کا بیٹا عدی تھا۔ لککر اسلام کی آمد کی اطلاع ملتے ہی وہ شام کی طرف بھاگ گیا۔ اسلام کے مجابدین نے قبیلہ کے افراد پر حملہ کیا، ان کے بت فلس کو پاش پاش کر دیا گیا اور اس کے استھان کو فی قبیلہ کے افراد پر حملہ کیا، ان کے بت فلس کو پاش پاش کر دیا گیا اور اس کے استھان کو

پوندخاک کردیا۔ بہت سے جنگی قیدی اور دیگر سامان قبضہ میں آیا۔ ان جنگی قیدیوں میں حاتم طائی کی لڑکی سفانہ جو عدی کی سگی بہن تھی، وہ مجی تھی۔ اس بت کے خزانے سے تین تکوارین دستیاب مو تین \_ ایک کانام الرسوب، دوسری کانام المخذم اور تیسری کانام الیمانی تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے الرسوب نامی تکوار اپنے لئے چن کی اور المخذم نامی تکوار سر کار دوعالم عظی کی خدمت میں پیش کر دی۔ بقید اموال غنیمت احکام الی کے مطابق عابدین میں تقلیم کردیے گئے۔(1) فتبيله عدى بن حاتم كاقبول اسلام قبیلہ بوطے، عرب کے مضہور قبائل میں سے ایک تھا۔ حاتم طائی ای قبیلہ کامایہ ناز فرد تھا۔جس کی فیاضی اور سخاوت نے اس قبیلہ کے نام کوچار دانگ عالم میں روش کر دیا تھا۔ حاتم کی وفات کے بعد اس کا بیٹا عدی، اپنی قوم کاسر دار مقرر موا۔ وہ اسے اسلام قبول کرنے کا واقعہ اپنی زبان سے بیان کرتا ہے۔ میں اس واقعہ کوسیرت ابن ہشام سے استفادہ کرتے موے بدیہ ناظرین کررہاہوں: عدى كہتا ہے كہ عرب كے دوسرے غير مسلم بھى رسول الله علق كودل سے ناپند كرتے تھے ليكن ميرى تا پنديد كى سب سے زيادہ تھى۔ كيونكه ميں سجھتا تھا كہ مجھے ندان كى اطاعت کی ضرورت ہے اور ندان کے دین کو قبول کرنے کی حاجت ہے۔ کیونکہ میں ایک تو ائی قوم کارکیس مول، میراند مب عیمائیت ہے، میں حضرت عیمیٰ علیه السلام کا امتی مول، نیز میری قوم این آمنی کاچوتھا حصہ مجھے پیش کرتی ہے۔ جب میراند بب مجی سیا

نذرانہ پیش کرتے ہیں تو جھے کمی ہے نبی پانے دین کو قبول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن پیغیبراسلام عظیمی کی فقوحات اور اسلام کی کامیابیوں کے چربے میں بھی سنتار ہتا تھا۔ اس لئے میرے دل میں بیہ تشویش ضرور تھی کہ کہیں ایسانہ ہوکہ پیغیبر اسلام میرے علاقہ پر بھی حملہ کر دیں۔ میر اایک عربی النسل نوکر تھا، جو میرے او نٹوں کو چرایا کرتا تھا۔

باور قوم نے مجھے اپنافر مازوا بھی تسلیم کرلیاہ اور مجھے اپنی آمدنی کاگرال قدر حصہ بطور

میں نے اے تھم دیا کہ اصطبل میں ہر وقت چندایسے اونٹ موجو درہنے چا ہمیں جوسر کش نہ

<sup>1-&</sup>quot; تاريخ الخيس"، جلدي، صني 120

ہوں اور موٹے تازے ہوں اور جب تو یہ سے کہ مسلمانوں کے لفکر نے بی طے کے علاقہ میں قدم رکھا ہے تو جمعے فوراً اطلاع دے دینا۔ چنانچہ ایک روز وہ گھبر ایا ہوا آیا اور اس نے آکر جمعے بتایا کہ محمد علیقہ کے شہوار یہاں پہنچ گئے ہیں۔ میں نے ان کے جمنڈے بھی دیکھے ہیں۔ اس لئے آپ جو بچھ کرنا چاہے ہیں وہ اب کر گزریں۔ میں نے اے کہا کہ میرے اونٹوں پر پالان کو اور انہیں میرے پاس لے آؤ۔ وہ لے آیا تو میں نے اپنی ہوی

بچوں کو ان پر سوار کیا اور شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ جہاں میرے ہم ند ہب عیسائیوں کی کافی تعداد موجود تھی۔ جلدی میں اپنی بہن اور حاتم کی بٹی سفانہ کو وہیں چھوڑ گیا۔

میں شام پہنچااور وہاں سکونت پذیر ہوگیا۔ میرے وطن سے چلے آنے کے بعد اسلام
کے مجاہد میری قوم کے علاقہ میں پنچے۔انہوں نے بہت سے لوگوں کو جنگی قیدی بنالیا،ان
میں حاتم کی بٹی سفانہ بھی تھی۔ حضور عظیم کو شام کی طرف میرے بھاگ جانے کی اطلاع
مل گئی تھی۔ جب یہ جنگی قیدی مدینہ طیبہ پہنچ تو انہیں مجد کے دروازے کے سامنے ایک
چچر میں مخبر لیا گیا۔ وہاں ہی حاتم کی بٹی کو مجھی رکھا گیا۔ مقریزی کی روایت کے مطابق
سفانہ کور ملہ بنت حارثہ کے مکان میں مخبر لیا گیا۔ (1)

ایک روز رسول اللہ علی سفانہ کے پاس سے گزرے، وہ اٹھ کر صفور کے پاس چلی آئی، وہ بڑی فصیح اللمان اور چرب زبان تھی۔ اس نے عرض کی، یار سول اللہ! میر اباپ فوت ہوگیا ہے اور میر کی پر احسان فرما کی ہے آنے والا شام بھاگ گیا ہے۔ مجھ پر احسان فرما کی ، اللہ تعالی آپ پر احسان فرمائے گا۔ حضور نے پوچھا تیر اوفد کون ہے؟ عرض کی عدی بن حاتم۔ حضور نے فرمایاوہی عدی، جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگ گیا ہے۔ اتنی بات ہوئی اس کے بعد حضور مجھے یوں کھڑ اچھوڑ کر تشریف لے گئے۔ دوسر سے روز پھر حضور میر سے باس کے بعد حضور مجھے یوں کھڑ اچھوڑ کر تشریف لے گئے۔ دوسر سے روز بھی اسالوۃ پاس سے گزرے۔ جوعرض میں نے کل کی تھی، وہی آج بھی پیش کی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کل والا ہی جو اب مجھے دیا اور تشریف لے گئے۔ تیسر سے روز بھی ایسانی ہوا اور میں مایوس ہوگئی۔ ایک نوجو ال حضور علیہ السلام کے پیچھے کھڑ اتھا۔ اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میں مایوس ہوگئی۔ ایک نوجو ال حضور علیہ السلام کے پیچھے کھڑ اتھا۔ اس نے میری حوصلہ میں اپنی معروضات پیش کرد۔ اس کے کہنے سے میری حوصلہ اٹھو اور حضور کی خدمت میں اپنی معروضات پیش کرد۔ اس کے کہنے سے میری حوصلہ اخوا ور میر کی خبر میں اٹھی اور عرض کی، یارسول اللہ! میر اباپ فوت ہوگیا ہے اور میری خبر افزائی ہوئی۔ میں اٹھی اور عرض کی، یارسول اللہ! میر اباپ فوت ہوگیا ہے اور میری خبر افزائی ہوئی۔ میں اٹھی اور عرض کی، یارسول اللہ! میر اباپ فوت ہوگیا ہے اور میری خبر

ميرى كے لئے آنے والا غائب موكيا ہے، مجھ پر احسان فرما عين، الله تعالى آپ بر احسان فرمائ گا۔ رحمت دوعالم علق نے فرمایا میں نے حمیس آزاد کر دیا۔ لیکن یہال سے جانے میں جلدیند کرنا یہاں تک کہ تیری قوم کا کوئی قابل اعتبار محض حمیس مل جائے جو حمیس حفاظت كے ساتھ تيرے وطن كنجادے، كر مجھے اطلاع دينا۔ من نے لوكول سے يو جھاك جس محض نے مجھے اشارہ کر کے پھرانی گزارش پیش کرنے کاحوصلہ د لایاہے، وہ کون محض ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ وہ نوجوان علی بن انی طالب ہیں رضوان اللہ علیہ۔ میں وہال عظمری يبال تك كه قبيله بليه اور قضاعه كے چند سوار آئے۔ ميں نے ان سے كہا كه ميں بھى تہارے ساتھ اپنے بھائی کے پاس شام جانا جا ہتی مول مجھے اپنے ہمراہ لے چلیں۔ چنانچہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور عرض کی بارسول اللہ! میری قوم کے چند لوگ آئے ہیں جن میں قامل اعتاد اشخاص بھی ہیں۔ چنانچہ حضور نے مجھے نیاجوڑا پہنایا۔ سواری کیلئے مجھے اونٹ بخشااور راست کے افراجات کیلئے نقدی بھی مرحمت فرمائی اس طرح میں ان لوگول كى معيت ميں شام چيخى۔ عدى كہتے ہيں كہ ميں اپنے الل وعيال كے ساتھ بيشا ہوا تھاكہ ميں نے ايك مودج ديكهاجس كارخ مير ك طرف تهامين سجه كياكه بدحاتم كى بينى ہے۔جبوه قريب آئى تو واقعی وہ حاتم کی بیٹی تھی۔ جبوہ میرے نزدیک آئی تواس نے مجھے خوب سر زنش کی۔ مجھے قطعر حی كرنے والا اور ظالم كباراس نے كباك تم اسے بال بچوں كو تواو شوں يرسواركرك ہمراہ لے آئے ہو۔ لیکن تم نے اپنے باپ کی بقیہ نشانی اور اس کی عزت کو بے مارو مددگار چھوڑ دیا۔ میں نے اسے دلاسادیتے ہوئے کہاکہ یہ سب و عثم کا موقع نہیں کوئی اچھی بات كبوريس نے جو كياہے اس كے لئے ميرے پاس كوئى وجه جواز نہيں، ميں شر مندہ ہول اور معذرت خواہ مول \_ چنانچہ دہ اپنے مودج سے نیچ ازی اور میرےیاس رہائش پذر ہوگئ۔ ترجمان حقیقت حضرت علامه اقبال رحمته الله علیه نے اس واقعہ کو اسیخ مخصوص انداز میں يول بيان كياسي: ور مصافح بین آل گردول سریر وخر سردار لے آم اسر ایک جنگ میں اس آ قاکی خدمت میں جس کا تخت آسان ہے سر دار طے کی بٹی قیدی کی حیثیت سے پیش ہوئی۔

دخترک راچوں نبی بے پردہ دید چادر خود پیش روئے او کشید اس بچی کو نبی رحمت نے جب ننگے سر دیکھا تو حضور نے اپنی چادر سے اس کے چیرہ کوڈھانپ دیا۔

یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد بارگاہ رسالت میں اپنی قوم کی حالت زار پیش کرتے ہیں: ما ازال خاتون طے عریال تریم پیش اقوام جہال بے چادر یم

ہم خاندان طے کی اس خاتون سے بھی زیادہ برہند ہیں۔ دنیا کی ساری قوموں کے سامنے ہمار اسر بھی نگاہے۔

روز محشر اعتبار ما است او در جهال جم پرده دار ماست او

حضور نی کریم علی قیامت کے روز بھی مارا بھروسا ہیں اور اس دنیا

میں بھی حضور ہمارا پر دور کھنے والے ہیں۔(1) وہ بڑی زیر ک اور دانا خاتون تھی، میں نے اس سے کہا کہ مجھے میہ بتاؤ کہ اس مخض کے

بارے میں تہاری کیارائے ہے؟ اس نے جواب دیا، بخدا اوقت ضائع کے بغیراس کی خدمت میں حاضر ہو جاور دو صور تول میں سے ایک صورت ضرور ہے یا تو وہ نبی ہے یا

خدمت یک حاصر ہو جاور دو طور اول یک سے ایک صورت سرور ہے یا تو وہ بی ہے یا بادشاہ۔اگروہ نی ہے تو تمہار ابھلااس میں ہے کہ تم فور أحاضر ہو کران پر ایمان لے آؤ تاکہ

تہارا شار السابقون الاولون میں ہو۔ اور آگر وہ بادشاہ ہے تو بادشاہوں کو دانشور اور دور اندیش مصاحبوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تیری خداداد صلاحیتوں کو جب دیکھیں مے تو تیری قدر افزائی کریں گے اور تہیں کوئی باو قار منصب تفویض کریں مے۔ میں نے کہا

برن برار مرار الم بری صائب ہے۔ چنانچہ میں شام سے رواند ہو کر مدینہ طیب آیااور بارگاہ رسالت مآب عظیم من حاضر ہو گیا۔ صنور اس وقت اپنی مجد میں تشریف فرما تھے۔ میں

رسانت ماب علط من حاصر ہو ایاد سورا ال وقت ای جدی سریت مراحدیں نے سلام عرض کیا۔ حضور نے پوچھاتم کون ہو؟ میں نے عرض کی عدی بن حاتم۔ حضور کھڑے ہوگئے اور مجھے لے کر اپنے کاشانہ اقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ میں ایک

بوڑھی اور کمزوری عورت نے حضور کو گزارش کی کہ حضور آپ مظہریں میری عرض ساعت فرما عیں۔ نبی کریم علی و ریتک کھڑے رہا اور وہ اپنی بیتا ساتی رہی۔ میں نے جب

يه منظرد يكما تومير بدول في برطاكها كه والله و منظر المعليك "خداك قتم! بيه بادشاه

<sup>1-</sup>علامه محمد اقبال (1987-1938ء)،"اسر ارخودي"، صفحه 20

نہیں ہے۔ "کہال باد شاہوں کی نخوت وغر وراور کہاں ہیے عجز وانکسار۔ جب وہ فارغ ہوئی تو مجھے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم پھر لے کرایے گھر کی طرف چلے جباہے جرہ مبارکہ میں داخل ہوئے توایک تکیہ جو چڑے کا تھااور اس کو تھجور کے بتول سے بحرابواتھا، حضور نے وہ میر ی طرف سر کایااور فرمایا الجیات على ماين عدى اس يربينه جاؤ ـ " ميس في عرض كى ، حضور آب تشريف ركھے \_ حضور فرمايا بك أَنْتُ " نبيس تم بي بيفو ع\_-" مير \_ لئے اب تغيل ارشاد كے بغير كوئي جارہ نہ تھا۔ بادل نخواسته میں اس کے اوپر بیٹھ گیااور حضور علیہ الصلاۃ والسلام میرے سامنے فرش زمین ير تشريف فرما مو كئ - بحر مير ي ول في آوازدي كالله مناهدة ا يأموملك خدا كى فتم ايد كى بادشاه كاطرز عمل نہيں ہے۔ پھر حضور نے مجھے مخاطب كرتے ہوئے فرمايا: اے حاتم کے بیٹے عدی اکیا تو عیسائیوں کے رکوی فرقہ سے تعلق نہیں رکھتا! میں نے عرض کی، میراای فرقہ سے تعلق ہے۔ پھر فرمایا۔ کیااپی قوم سے تو غنیمت کا چوتھا حصہ وصول نہیں کر تا؟ میں نے عرض کی، میں ایبا ہی کر تا ہول۔ جوایا حضور نے فرمایا۔ تیرے دین میں توبیہ حلال نہیں ہے۔ میں نے عرض کی، بخدا! ایسابی ہے۔ حضور کے اس

ارشادے مجھے معلوم ہو گیا کہ حضور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ہر چیز جائے ہیں، ان سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ پھر رحت عالم علی فی نے فرمایا۔اے عدی!شایداس دین کو قبول کرنے كراسته ميں يہ چيز حاكل ہے كه مسلمان غريب اور محتاج لوگ بيں،اس لئے تم غريوں كا دین قبول نہیں کرتے۔ بخدااوہ وقت آنے والا ہے جبکہ ان میں مال ودولت کی اتنی فراوانی

ہو گی کہ ان میں کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔

مجر فرمایا- شاید تواس لئے اس دین کو قبول کرنے ہے گریز کردہاہے کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے اور ان کے دشمنوں کی تعداد ان سے کہیں زیادہ ہے۔ اے عدی! بخدا! عنقریب

توسنے گاکہ ایک عورت اینے اونٹ پر سوار ہو کر قادسیہ سے تکلے گی اور بیت اللہ شریف کی زیارت کرے گی اور اسے اللہ کے سواکسی کاخوف نہ ہوگا۔

آخريس فرمايا، اے عدى! شايد تواس لئے اس دين كو قبول كرنے سے جيكيار ہاہے كہ تو دیکتاہے کہ حکومت وسلطنت غیروں کے قبضہ میں ہے۔ خداکی فتم اعتقریب توسے گاکہ

بابل کے قصرا بیش کو بد فتح کریں مے اور اس میں داخل ہوں مے اور سریٰ کی وسیع و

عریض مملکت پران کا پر چم ابرائے گا۔ حضور کے ان ارشادات کو س کر میری آ تھوں سے تعصب کے پردے اٹھ گا اور میں نے بعد مسرت اسلام قبول کر لیا۔

عدى كہاكرتے كہ حضور فے جو تين پيش كوئيال فرمائى تحيى ان بي ہے دو پورى ہو چى بيں اور تيسرى بھى ضرور پورى ہوگ۔ بيس فے اس افتكر بيس شركت كى جس فے بابل كے قصرابيض پر فتح كا پر جم لہرايا، بيس فے اس عورت كو ديكھا جو اونث پر سوار ہوكر قادسيہ ہے روانہ ہوئى اور بلاخوف و خطر اس فے بيہ طويل مسافت طے كى اور بيت اللہ كا ج كيا۔ خدا كى فتم ! تيسرى بات بھى ضرور پورى ہوگى كہ اس امت بيس مال ودولت كى اتنى فراوانى ہوگى كہ كوئى لينے والا نہيں ملے گا۔ (1)





#### بنيم الله الرفن الربيب



## غزوهٔ تبوک

تبوك،ايك مقام كانام بجومدينه طيبه اورد مشق كے بالكل وسط ميں واقع ب\_غزوه تبوك نبي مكرم عليقة كي حيات طيبه كا آخرى غزوه ب جوماه رجب سنه 9 جرى مين و قوع پذير بهوا اس غزوه کے متعدد اسباب کتب سیرت میں بیان کے گئے ہیں۔ان کا خلاصہ درج ذیل ہے: بغير اسلام عليه الصلوة والسلام في اپني مساعي جيله سے چند سالول ميں جزيرة عرب ے بھرے ہوئے متحارب قبائل کوایک قوم اور ایک ملت میں تبدیل کر دیا تھا۔ سر زمین عرب جو بيثار چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ کر رہ گئی تھی، اب وہ ایک وسیع و عریض ریاست میں تبدیل ہو چکی تھی۔اسلام کانورایک طرف تو یمن اور بحرین کی سر حدول تک روشی پھیلارہاتھا تودوسری طرف بح احر کے مشرقی ساحل اور شال میں اردن کی حدود کو تابندہ کر رہا تھا۔ عرب کے باشندے جو رحت عالم علیہ کی تشریف آوری سے پہلے سينكرون خداؤل كے يرستار ہونے كے باعث سينكرون ملتول ميں بث كرره كئے تھے،اسلام ك رشته ميں يروئ جانے كے بعد بنيان مرصوص بن گئے تھے۔ حضور ير نوركى پيم جدوجبد، قابل صدر شك كاميابي سے ممكنار مو يكى تقى ـ مكه كى فتح اور موازن كى شرمناك ككست كے بعد ملك عرب ميں كوئى الى طاقت باقى نہيں رہى تھى جو اسلام اور اہل اسلام

حضور کی شان رحت للعالمنی کا اب یہ نقاضا تھا کہ جزیرہ عرب کے اردگر د جن ممالک میں ابھی گھپ اند حیر اتھااور جہال کے باشندے طرح طرح کی مگر ابیول میں بھینے ہوئے تھے،ان ممالک کونور توحیدے منور کرنے اور وہاں کی خفتہ بخت اقوام کو بیدار کرنے کی طرف توجد مبذول فرما عير- چنانچدالله جل مجده في ايدرسول يربية آيت نازل فرمائي:

؞ ٳڵڣۯڎٳڿڡٚٲڡ۠ٵۊۧؿؚڡۜٵڴٷڿٵۿؚٮؙۉٳۑؙؖڡٛٷٳڸڬؙۿۊٲٞؿ۫ڡؙؗڝػؙۿ

فِي سِبِيلِ اللهِ ذَلِكُمْ خَيْرُلُكُمُ إِنْ كُنْتُمُ تَعْلَمُونَ (1)

ے کر لینے کی جرأت کر تھے۔

"جباد (كيك ) تكلو (ہر حال ميں) ملك ہويا بو جھل اور جہاد كروا پنالوں اور اپنى جانوں سے الله كى راہ ميں يہ بہتر ہے تہرارے لئے اگر تم (اپنا نفع، نقصان) جانتے ہو۔"

اب وقت آگیا تھاجب اسلام کے سر فروش مجاہد اپنے ہادی اعظم میں تھا کے کی قیادت میں عرب کی سر حدول سے باہر دنیا کی طرف اپنی عنان توجہ مبذول کریں۔ چنانچہ مجاہدین اسلام پیر میں جو کالت و مبل کوپاش پاش کرنے کے بعد انسانی پیکر میں جو

فرعون اور نمر و دانسانیت کاخون چوس رہے تھے، ان کی عز توں کو خاک میں ملارہے تھے، ان کے وجو د نامسعود کے بوجھ سے نوع انسانی کو آزادی کامژ دہ سنا تیں۔

خداد ند ذوالجلال نے إِنْفِي ُوْاحِفَافًا قَا تَعْلَيْ اللّهِ وَجَاهِدُ وَاللهِ مَدَاوِد دوالله اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

کیلئے قدرت الی نے غزوہ تبوک کی راہ ہموار کردی۔ جوک کی جنگ عام نتم کی جنگ نہ تھی بلکہ ہر پہلوے میے بہ مثال جنگ تھی۔ مدینہ طیبہ سے میدان جنگ دس میں یا پچاس ساٹھ میل کی مسافت پر نہ تھا بلکہ سات سو کلو میٹر

اورا یک روایت کے مطابق نوسو کلومیٹر پر جوک کاشہر واقع تھاجہاں یہ جنگ لڑی جانے والی تھی اور یہ فاصلہ لق ودق صحر اوک اور بے آب و گیاہ ریگزار وں سے ہو کر گزر تا تھا۔ مجاہدین اسلام کے پاس نہ خور ونوش کے اطمینان بخش ذخائر تھے اور نہ مجاہدین کی سوار کی کیلئے معقول انتظام تھا۔ جر مجاہد اگر پانچ میل اونٹ انتظام تھا۔ جر مجاہد اگر پانچ میل اونٹ

وغیرہ پر سوار ہو کر طے کرتا تھا تواہے دس میل پیدل چلنا پڑتا تھا۔ پائی جیسی اہم ترین چیز کی از حد قلت تھی۔ انہیں اپنی خٹک زبانوں اور خٹک حلق کو صرف ترکرنے کیلئے اپنے سواری کے اونٹ ذرج کرنا پڑتے تھے تاکہ ان کی آنتوں اور معدوں سے جو مائع چیز دستیاب ہو، اس سے دواپنی زبان کو ترکر سکیں۔

وہ موسم جس میں بیہ جنگ پیش آئی بھی سخت گر میوں کا موسم تھا۔ گرم لو چلتی تھی تو جسم کی کھال کو جلا کر رکھ دیتی تھی۔ صحر ائے عرب کا سورج سارادن ایسی آتشیں کرنیں برساتار ہتا تھا کہ زمین تا نے کی طرح تپ جایا کرتی تھی۔ لشکر اسلام کا مقابلہ کسی صحر انی قبیلہ ہے نہ تھا جس کے جوانوں کی تعداد چند سویا چند ہزار تھی۔ بلکہ یہاں مقابلہ سلطنت روم سے تھاجواس وقت کی دوعالمی طاقتوں میں سے ایک طاقت تھی، جس نے ابھی ابھی اپنی حریف عالمی طاقت (سلطنت ساسالی) کوزبر دست فکست دی تھی۔ جس کے پاس جدید اسلحہ کے انبار تھے اور فوج کی تعداد لا کھوں سے متجاوز تھی۔ کھانے پینے کی اشیاء کے ذخائر

طویل مدت تک فوج کی ضروریات کیلئے کافی تھے۔ان تا گفتہ بہ حالات میں مجاہدین اسلام نے جس جر اُت اور پامر دی کامظاہرہ کیا،اقوام عالم کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔

### غزوہ تبوک کے اسباب

غزوة تبوك كى تفصيلات بيان كرف سے پہلے ہم ان اسباب كاذ كر ضرورى سجھتے ہيں جو

اس تاریخ ساز غزوہ کے محرک ہے۔ استاد شوتی ابو خلیل کی تصنیف" جبوک الغزوۃ العسرای" ہے استفادہ کرتے ہوئے چند

استاد سوی ابو میں میں مسیف مبول استروہ استراق سے استفادہ سرے ہوتے چیکا چزیں پیش خدمت ہیں :

حنین کے میدان میں عرب کے مشہور قبیلہ ہوازن کو فکست فاش دیے اور طا نف سے بعض مصلحوں کے پیش نظر محاصر واٹھا لینے کے بعد نبی کرم علیقہ مراجعت فرمائے

مدینہ طیبہ ہوئے۔اس وقت ذی الحجہ کا مہینہ تھااور بھرت کا آٹھوال سال تھا۔ سر کار دوعالم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہ اطلاع ملی کہ رومیوں نے شام میں لشکر جرار اکٹھاکر لیاہے اور وہ مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کیلئے زبر دست تیاریوں میں مصروف ہیں اور ان کے متعدد فوجی دستے

بلقاء کے شہر تک پہنچ گئے ہیں۔ وہاں انہوں نے پڑاؤڈال لیا ہے۔ شام میں جن عربی قبائل نے نصرانیت اختیار کرلی تھی، وہ ہر وقت قیصر کواس بات پر اکساتے رہتے تھے کہ وہ بلا تاخیر

مسلمانوں پر حملہ کرے اور دین اسلام کا ہمیشہ ہمیشہ کیلئے خاتمہ کردے۔ اگر مسلمانوں کو مزید مہلت دی گئی تو عنقریب دواتی قوت حاصل کرلیں گے کہ پھر ہمارے لئے ان کا مقابلہ کرنا ممکن ندر ہے گا۔ انہوں نے قیصر کو براھیختہ کرنے کیلئے من گھڑت باتیں اے بتانی شروع

سن نہ رہے گا۔ انہوں نے قیصر کو براہیجۃ کرنے کیلئے کن گھڑت با یک اسے بتاں سروک کیں کہ آج کل عرب میں شدید قط ہے اور بھوک سے مسلمانوں کا بہت براحال ہے۔ان کے سواری کے جانور بڑی کثرت سے مر رہے ہیں۔ایسے حالات میں اگر مسلمانوں پر حملہ کیاجائے توکامیانی میٹن ہے۔ ہم بری آسانی سے ان کا قلع قمع کردیں گے۔اس طرح اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ادھر بید منصوبہ بندی تھی۔ مگر ادھر نبی رحمت علی علی عربول کے كفرو شرکے زنگ آلود دلول کائز کید کرے انہیں نور اسلام سے منور فرمارہے تھے۔ انہیں توحید باری کی شراب طہور پلا کر اسلام کے پر حم کے نیجے متحد اور منظم فرمارہے تھے۔ سلطنت روم کا فرماز واقيصراس دين قيم كي مسلسل پيش رفت كوبري تشويش سے ملاحظه كرر باتحار مسلمانوں کی بے در بے فقوحات کے باعث قیمر روم کو طرح طرح کے اندیشے يريثان ركعة تع: (1) رومیوں کے تجارتی کارواں جو شال ہے جنوب کی طرف جاتے تھے، ان کے راہتے جزیرہ عرب کے در میان سے گزرتے تھے۔اگر مسلمان سارے جزیرہ عرب پر قابض ہو جاتے ہیں توان کاروانوں کی آمدور فت خطرے میں پڑجائے گی۔اس طرح انہیں شدید مالی خیارہ کاسامنا کرنایزے گا۔ (2)رومیوں کے وہ کارندے جو جزیرہ عرب کے شال میں آباد تھے،جواس کے ہر علم کے سامنے سر اطاعت خم کر دیا کرتے تھے، مسلمان ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔اس طرح اس کاسیای اقتدار کا قصر رفع زمین بوس موجائے گا۔ (3) ان کے مددگار جو جزیر ہ عرب میں مختلف مقامات پر رہائش پذیر سے، جو ان کے تجارتی قافلول کے تحفظ کرتے تھے، ان کا وجود بھی خطرے میں پر جائے گا اور آئندہ وہ ان کے قافلوں کی حفاظت کا فریضہ ادا کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ (4) عیسائیت، سلطنت روم کار سمی اور سر کاری ند ہب تھا۔ اگر اسلام کو غلبہ نصیب ہو گیا تو مسلمان صرف ان کی حکومت کا ہی خاتمہ نہیں کر دیں گے بلکہ ان ممالک میں ان کے ند ب كالجمي جنازه نكل جائے گا۔ (5)رومیوں کی ایرانیوں سے بمیشہ جنگ رہتی تھی۔ انہیں ہر وقت خطرہ رہتا تھا کہ ایرانی ان یر جنوب کی طرف ہے حملہ نہ کر دیں۔اس لئے وہ جزیر ہ عرب پر اپنا تسلط قائم کر کے اپنے ملک کی جنوبی سر حدول کو محفوظ کرلینا چاہتے تھے تاکہ ایران ان پر جنوب کی طرف سے حملہ

کرنے کا خیال ہی دل ہے نکال دے۔ جزیر ہُ عرب کے ار دگر د جتنے سلاطین اور حکمر ان تھے،ان میں سب سے پہلے قیصر نے ان خطرات کا احساس کیا اور ان خطرات کا ہروقت سدباب کرنے کیلئے اس نے دین اسلام

ے مرکز دینہ طیبہ پر لشکر کشی کا عزم معم کر لیا۔

ای اثناء میں ملک شام ہے تجار کی ایک جماعت میدہ، تیل اور شام کی بہت ی مصنوعات لے کر مدینہ طیبہ آئی اور انہوں نے مسلمانوں کو بتایا کہ قیصر روم نے اپنی ب پناہ فوج مسلمانوں ہے جنگ کرنے کیلئے جمع کرلی ہے۔ اور ہر قل نے اپنی فوج کے سپاہیوں کو ایک سال کی پیشکی تنخواہ دے دی ہے۔ اور انہیں کیر انعامات کا لالج دے کر مسلمانوں سے جنگ کرنے کیا ہو وہ عربی قبائل جو عیسائی ہو چکے تھے خم، جنگ کرنے کیلئے تیار کردیا ہے۔ اپنی فوج کے علاوہ وہ عربی قبائل جو عیسائی ہو چکے تھے خم، عالمہ ، جذام اور غسان قبائل کو اپنے ہمراہ لے لیا ہے اور ان کے گی دستے بلقاء کے مقام تک بہتے گئے ہیں۔ (1)

روی سلطنت کے فرانر وا، ہزیر واج میں دین اسلام کے زیر اثر جو تبدیلیاں رو نما ہو رہی تھیں ، ان سے وہ اپنے آپ کو پوری طرح باخبر رکھتے تھے۔ ان کے جاسوس انہیں کی لئے کی معلومات فراہم کیا کرتے تھے یہاں تک کہ جب سر ورعالم عیک ہے ایک جانباز کی معلومات فراہم کیا کرتے تھے یہاں تک کہ جب سر ورعالم عیک ہے ایک جانباز

موقع کو غنیمت سیحتے ہوئے حضرت کعب کو بہکانے میں ذرادیر نہیں کی، بلکہ انہیں خط لکھا اور اپنے مخصوص قاصد کے ہاتھ روانہ کیا جس میں تحریر تھا ڈاٹیٹ پیٹا ٹوالسان ہم سے آ ملو، ہم تمہاری دلجوئی کریں گے۔

کعب بن مالک پر اس لئے ناراض ہوئے کہ وہ بلاوجہ غزوہ تبوک میں شامل نہیں تھے، آس

متجدضرار

مسجد ضرار کاشا خسانہ بھی رومیوں کی سازش کا بقیجہ تھا، انہوں نے منافقین کی جماعت سے رابطہ قائم کر کے انہیں ایک مجد تغیر کرنے کی ترغیب دی تاکہ وہ سادہ لوح مسلمان جو نماز اداکرنے کیلئے وہاں آئیں، وہ انہیں ورغلا کر مسلمانوں سے علیحدہ کردیں۔ قیصر نے انہیں ہر قتم کے تعاون کا یقین دلایا تاکہ وہ مسجد کے نام پر مسلمانوں کے اتحاد میں نقب لگا سکیں اور ان کے شیر ازہ کو بھیر نے میں کامیا بی حاصل کر سکیں۔ اس ساری سازش کا سر غنہ ابو عامر راہب تھاجو اسلام کی روز افزوں ترقی کو دیکھیا اور جل کر کہا ب ہو تار ہتا۔ آخر کار ابو

عامر مدیند کو چھوڑ کر قیصر روم کے پاس چلا گیااوراس سے اسلام کومٹانے کیلئے مدو کا طلبگار موا۔ قیصر روم نے اس کے ساتھ پختہ وعدہ کیا کہ وہ اسلام کے خلاف اس کی ہر ممکن الداد كرے گا۔اس نے ابوعام كواسے پاس بدى عزت واحترام سے تفہر ليا۔ ابوعامر راہب نے قیصر کی یقین دہانی کے بعد مدینہ میں اپنے منافق دوستوں کی طرف لکھاکہ وہ بہت جلد قیصر کا لشکر جرار لے کرمدینہ پر حملہ آور ہوگااور مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجاکر رکھ دے گا۔اس نے انہیں ہدایت کی کہ وہ وہاں ایک دین مرکز قائم کریں تاکہ وہاں عبادت کے بہانے جمع ہواکریں۔اس طرح انہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف صلاح مثورے کرنے کا سنبری موقع مل جائے گا۔ چنانچہ قیصر کے ایماء پر ابوعامر نے بیٹر ب کے منافقوں کو ایک مجد تقمیر كرنے ير آماده كرليا۔ پس پر دہ بڑی راز داری ہے یہ منصوبے بن رہے تھے کہ ای اثناء میں فروہ بن عمرو بن النافرہ کے قتل کے واقعہ نے جلتی پر تیل کاکام کیا۔ فروہ بن عمروہ قبیلہ جذام کی ایک شاخ بنو نفاشہ کا امیر تھا۔ عبد نبوت میں قیصر نے اس کو اینی قوم بنونافرہ کا حاکم اعلی مقرر کردیا۔ اس کی قوم بنونافرہ طبیح عقبہ اور مین شہر کے در میانی علاقہ میں رہائش پذیر تھی۔ جب حجاز کے دو بڑے شہروں مکد، مدینہ شرفہما اللہ تعالی، پر اسلام کارچ کم لہرانے لگا تواس نے بارگاہ رسالت میں ایک عریضہ تحریر کیااور اس میں اینے مشرف باسلام ہونے کا اعلان کیااور ایک سفید رنگ کا خچر بطور نذرانہ عقیدت ارسال کیا۔ قصر کی حکومت کوعلم ہو گا کہ اس کے مقرر کردہ گورنر نے اسلام قبول کر لیاہے نواس نے ابوشمر غسانی کو تھم دیا کہ وہ جائے اور فروہ کو غداری اور خیانت کے ارتکاب کے جرم میں گر فقار کر لے۔ ہر قل نے بڑے جتن کئے کہ کمی طرح اس کو اسلام سے برگشتہ کر کے پھر عیسائی بنادے کیکن قیصر کی ان مساعی کے باوجوداس کے پائے ثبات میں ذر الغزش ند آئی اور وواسلام سے برگشتہ ہونے پر آمادہ نہ ہوا۔ چنانچہ قیصر کے تھم سے پہلے فروہ کاسر تن سے جدا كرديا كيا- پراے سولى پرافكاديا كيا-(1)

فروہ کی شہادت کا حادثہ کوئی معمولی حادثہ نہ تھا۔اس حادثہ فاجعہ نے مسلمانوں کو جنجموڑ

كرركه ديا۔ايك مردمومن كو قيصر نے اس لئے قتل كروادياكه اس بنده خدانے فرمازوائے

1- شوتى ابو خليل،" تبوك الغزوه العسريٰ" دمثق، دارالصر، ب- مغيد 18-18

روم کے اس تھم کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا کہ وہ اپنے دل پسند دین کو چھوڑ کر پھر عیسائیت کو اختیار کرلے۔ عدل و مساوات کا علمبر دارنبی اس استبداد کو کیونکر نظر انداز كرسكناتها\_(1) انہیں حالات میں شام سے تجار کاایک قافلہ آیاجومیدہ، سفید آٹا، مصالحہ جات اور تیل وغيره سامان تجارت لے كرىديد طيب آيا۔ان اوكول فے اہل مديند كو بتايا كه روميول في ومشق میں بہت بزالشکر جمع کرر کھاہے اور ہر قل کے حکم سے ہر سیابی کوسال کی پینگی تخواہ ادا کر دی گئی ہے اور انہیں مزید انعامات و اکرامات سے نوازنے کے وعدے بھی کتے گئے ہیں۔اس رومی لشکر کے ساتھ کئی عرب قبائل بھی شریک ہیں جنہوں نے اپنا آبائی ند ہب چھوڑ کر عیسائیت اختیار کرلی ہے تھم، جذام، غسان اور عالمد-عرب قبائل بھی اس رومی للكر كے ساتھ فل مح بيں۔ اس للكرنے حلد كرنے كيلے پيش فدى شروع كردى ہے۔ان کے مقدمتہ الحیش کے دیتے بلقاء تک پہنے گئے ہیں اور انہوں نے وہاں اپنے خیے نصب کر د يے بيں - ہر قل بذات خوداس لشكر كے ساتھ نہيں آيابكدوه حمص چلا كيا ہے-(2) بعض مور خین کی رائے ہے کہ ال کی اس بات کا حقیقت ہے کوئی تعلق نہ تھا بلکہ رومی حکومت کے ایماء پر ان تاجرول نے محض افواہ پھیلانے کیلئے یہ باتیں کی تھیں تاکہ مىلمانول مىس خوف وہراس پيدا ہو جائے۔(3) مسلمانول كيلئة حارة كار مسلمانوں کیلئے اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کارنہ تھا کہ یا تو وہ رومی عساکر کا انتظار

کریں کہ وہ آگے برجتے چلے آئیں اور آخر کار ان کے مرکز مدینہ طیبہ پر بلغار کر کے مسلمانوں کو جنگ کی بھٹی کا ایندھن بنا کر انہیں فاکستر کردیں۔ دوسر اراستہ یہ تھا کہ شع اسلام کے پروانے، نبی مختار کے جانباز مجاہد آگے بڑھ کردشمن کے سیل روال کے سامنے

سینہ تان کر گھڑے ہو جا میں اور اپنی قوت ایمان سے دشمن کے دانت کھٹے کر دیں اور انہیں پہاہونے پر مجبور کر دیں۔

1\_ايناً

2\_اليناو" تاريخ الخيس"، جلدج، صلحه 122

3\_الينا

رحمت عالم علی نے ان دوطریقوں میں سے دوسر اطریقد اختیار فرمایا۔ کیونکہ بزدلول کی طرح بلوں میں تھس جانے سے دعمن کومیدان جنگ میں لاکار نابی امت محدید ے شایان شان تحاله ان کی غیرت ایمانی اور حمیت دینی کایمی تقاضا تحاله جنك كااعلان عام رسول مرم علی کابی معمول تھا کہ وہ جنگوں کے بارے میں راز داری سے کام لیتے۔ اس مقام کانام صراحة ذکرنه کرتے بلکه کنایة بتادیا جاتا که کدهر کا قصد ہے، لیکن غزوهٔ تبوک كيليح روا تكى كے وقت صاف صاف اعلان فرماديا كه اس دفعه لشكر اسلام كا بدف تبوك بے، جہال اسلام کے مجابد،رومیوں کے قشون قاہرہ سے نیرد آزماموں گے۔اس کی کی وجوہات تھیں: 1\_ مافت بہت طویل تھی۔ 2۔ شدید گری کا موسم تھا۔ 3۔ جس دعمن سے نبرو آزما ہونے کاارادہ تھااس دعمن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ا ٹی منزل کا صراحة ذکر کرنے ہے مدعا یہ تھا کہ کوئی مجاہر کی غلط فہنی کا شکار نہ ہو۔ حقیقت حال ہے انہیں پوری طرح آگاہ کر دیا گیا تاکہ وہ اس جنگ میں شرکت کرنے کیلئے اگرروانہ ہورہے ہیں تو یوری طرح تیار ہو کرایے گھرے قدم باہر رتھیں۔ لطف کی بات سے کہ جن ایام میں ایک عالمی طافت سے جہاد کرنے کا اعلان فرمایا گیاوہ المام لوگول كيلے برى عرت اور تنك دى تے تھے۔شديد كرى كاموسم تھا،عرصه درازے ملك ميں بارش نہيں موئى تھى، قط سالى كا عالم تھااور يد دودن تھے جبكہ يہ ليے كھل كھانے، ٹھنڈلپانی پینے، در ختوں کے گھنے سائے میں آرام کرنے کی خواہش ہر محفص کو تھی۔ ہر محف چاہتا تھا کہ سفر کی صعوبتوں اور موسم گرما کی تمازت سے اینے آپ کو بھائے، شعندے سائے میں استر احت کرے، میٹھے اور تازہ پھلوں سے اپنے کام ود بن کی تواضع کرے۔

تاہم اللہ كے سچ رسول عليه الصلوة والسلام نے لشكر كے تمام مجاہدين كو جنگ كيكے تيار ہو جانے كا تحكم ديديا اور انہيں صاف صاف بتا ديا كه اس دفعہ حكومت روم سے كر لينے كاار ادہ ہے۔

جہاد کے لئے انفاق کی دعوت وتر غیب

مرشد کریم اور رحیم علی نے اپنی امت کے اغنیاءاور اصحاب ٹروت کو حکم دیا کہ وہ اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے کیلئے ول کھول کر مالی اعانت کریں تاکہ مجاہدین اسلام کے لئے

خور و نوش اور سوار یول کا بند و بست کیا جاسکے، اور انہیں تر غیب دی که وہ اپنی آخرت کو سنوارنے کیلئے دل کھول کر راہ خدامیں اپنے سیم وزر کو بھید مسرت پیش کریں تاکہ اللہ تعالی انہیں دنیاو آخرت میں اپنے انعامات سے سر فراز فرمائے۔ حضرت صديق اكبرر ضيالله عنه كابي مثل ايثار حفزت رسالت مآب عليه الصلات والتحيات كاس فرمان كى تعميل كرتے ہوئے سب سے پہلے جو صحابی اللہ کی راہ میں اپنی عمر مجر کا اندوختہ پیش کرنے کیلئے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے وہ حضرت ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنه تھے۔ آپ كے گھر ميں جو سرمايہ تھاوہ سب ایک تھڑی میں بائد ھاأ۔ اس میں چار ہز ار<mark>در ہ</mark>م کے علاوہ اور بھی چیزیں تھیں جو سب کا سبابے آتا محد عربی عظی کے قد مول میں لا کر ڈھر کر دیا۔ نی رحمت علی نے جب ا بنيار ك اس ايثار كود يكما تودريافت كيا هَلْ أَبْقَيْتَ لِدُّ هَلِكَ شَيْمًا إِلَى الله و عيال كيلي كوئى چيز چهور آئ مو؟ "حضرت صديق في بعدادب ونياز عرض كى ما بقيدة حصرت علامہ اقبال نے اس واقعہ کو بڑے ایمان افروز انداز میں بیان کیا ہے۔اس عاشق رسول کے چنداشعار بھی من کیجئے تاکہ آپ کواس یار غار کے جذبہ ایٹار کا جائزہ لینے مين آساني مو: جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار اشخ میں وہ رفیق نبوت بھی آگیا ہر چیز جس سے چٹم جہاں میں ہواعتبار لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت بولے حضور جاہے فکر عیال بھی کہنے لگا وہ عشق و محبت کا راز دار اے تیری ذات باعث مکوین روزگار اے تھے ہے دیدہ مہ والجم فروغ میر صدیق کیلئے ہے خدا کا رسول بس(2) یروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس

حفزت صدیق اکبر کے بعد حفزت فاروق اعظم حاضر خدمت ہوئے، رضی الله عنمار

آپ کے گریں جودولت تھی اس کودوبرابر حصول میں بانٹ دیا۔ ایک نصف اٹھا کراہے

<sup>1</sup>\_"سل الهدئ"، جلدة، صلحه 628

<sup>2-</sup>علامه محراقبال،" بأنك درا"، كليات اقبال (اردو) لا مور، في غلام على ايند سزر بيشرز، 1979ء، طبع 4،

منى 225-224، "مديق"

آ قاكى خدمت ميس لے آئے۔ رحت مجسم عليه الصلوة والسلام نے يو چھاهن أَ يُقَينت لِأُهيك شَيْتًا؟ "ا عراكياتم الي الل وعيال كيلي كي حجوز آئ مو؟" آپ في عرض كى ميار سول الله! نصف مال حضور كى خد مت يس لايامول اور نصف مال الل وعيال كيلي كر ركه آيامول اس روز حفرت عمر کو معلوم ہو گیا کہ وہ حفرت ابو بکرے کی میدان میں سبقت نہیں لے جاسکتے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضيالله عنه كاليثار آپ نے دو سواوتیہ چائدی حضور کی خدمت میں پیش کر دی اور بقیہ سارا مال نصف نصف بانٹ دیااور ایک نصف جہاد کے اخراجات پوراکرنے کیلئے حاضر کر دیا۔ نبی رحمت عليه نان كاس اندازايار كوايى دعاؤك من نواز ااور بار كاه اللي ميس ال كيلي يول دعاكى: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي مَا أَنْفَقْتَ وَفِي مَا أَبْقَيْتَ "اے عبدالرحمٰن!اللہ تعالیٰ تحجے برکت دے اس مال میں مجی جو تونے خرج كيااوراس ميس بهي جو تونے باقى ركھا۔" حضور کی اس دعا کے باعث اللہ تعالی نے آپ کے مال میں اتنی برکت دی جس کا اندازہ كرنامشكل ب\_ صرف اندازه لكان كيلئ آپ ماحظه فرمائيس كه آپ نے جار بزار در بم

ایک مرتبہ خرچ کئے۔ پھر ایک موقع پر چالیس ہزار دینار خرچ کئے۔ پھر ایک موقع پر پانچ صد مھوڑے راہ خدامیں پیش کئے۔ پھرایک موقع پرپانچ سواونٹ اللہ کی راہ میں دیئے۔ آپ نے سنہ اس جری میں مدینہ طیبہ میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر پھتر سال تھی۔ آپ نے وصیت کی تھی کہ ان کے مال سے پچاس ہزار دینار اللہ کی راہ میں خرچ کئے جاعی اور ہر بدری کوجواس وقت زئدہ تھا چار سو دینار دینے کی وصیت کی۔ زئدہ بدریوں کی تعداد اس وقت ایک سو تھی۔ ایک ہزار گھوڑے مجاہدین کو مہیا کرنے کی وصیت کی۔ان وصیتوں کواوا كرنے كے بعد اتنا سونا ورشد ميں چھوڑاكد كلباڑول سے كاٹا كيا۔ آپ نے چار بيواكي چھوڑیں۔ آپ کی ایک بوی نے میراث میں سے اپنے تھے کے بدلے میں ای ہزار دینار

وصول کئے۔"(1)

<sup>1-</sup> عزالدين ابوالحن على بن محمر بن عبد الكريم، ابن الاثير (م630هـ)، "اسد الغاب في معرف الصحاب"، تبران، كماب

حضرت عاصم بن عدى رضى الله عنه كا نفاق آب زنگورول كرسته وسق پیش كروستورای

آپ نے تھجوروں کے ستر وستی پیش کئے وست،اس وزن کو کہتے ہیں جوایک اونٹ پر لاداجاتا ہے۔

> حضرت عثمان رضی الله عنه کا فیاضانه انفاق تو نقط ایراد می تنه سرچه لیخن بری

آپ نے لشکر اسلام کے تیسرے حصہ یعنی دس ہزار مجاہدین کیلئے سواری کے جانور،
اسلحہ، زر ہیں اور دیگر ضروریات جہاد مہیا کیں۔ کلمہ حق کو بلند کرنے کیلئے حضرت عثان
رضی اللہ عنہ نے جس فیاضی سے اپنی دولت خرچ کی، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ حضرت امام
احمد بن حنبل اور امام بیبقی، حضرت حذیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع
پر حضرت عثان رضی اللہ عنہ خدمت اقد س میں حاضر ہوئے۔ ان کی آسٹین میں دس ہزار
دینار تھے وہ آپ نے فخر دوعالم علیہ کی جمول میں بلٹ دیے۔ میں نے رسول اللہ علیہ کو

د يكهاكد حضوران دينارول كوالث بلك رب تصاور ساته بى دعافر مارب تع:

اللهُمَّةُ إِدْصَ عَنْ عُثْمَانَ فَا فِيْ عَنْهُ دَامِنَ

"اے اللہ عثال ہے راضی ہو جا، میں اس ہے راضی ہول۔ پھر انہیں دعادی۔"

غَفَرَ اللهُ لَكَ يَاعُنْهَانُ مَا أَسْرَرُتَ وَمَا أَعْلَنْتَ وَمَا أَعْلَنْتَ وَمَا مُعْلَنْتَ وَمَا

"اے عثان! الله تعالى تنہارى مغفرت كرے اس دولت يرجوتم فے مخفى ركھى اور جس كا توفے اعلان كيا اور جو كھے قيامت تك ہونے والا

ہے، عثمان کو کوئی پر وانہیں کہ آج کے بعدوہ کوئی عمل کرے۔" دوسرے مسلمان مجی اپنے قبیلہ کے نادار مجاہدوں کے لئے سواری کا نظام مجھی کرتے

اوراسلیہ بھی مہیا کرتے۔خواتین بھی اپنے مومن بھائیوں سے پیچے ندر ہیں۔ ہر قتم کے زیور کسی نے بین زیور کسی نے بین

ر کھاتھا،اس نے اتار کر مجاہدین کی خدمت کیلئے بارگاہ نبوت میں پیش کردیا۔

<sup>1-&</sup>quot; بارخُ النيس"، جلد2، مني 123 واحر بن زين وطان، "السيرة النجوبة"، جلد2، مني 342-343و" سلى الهديّ "، جلد5، مني 629

## حضرت ابوعقيل انصاري رضى اللهءنه كافقر وايثار

ان اکا ہر محابہ میں جنہوں نے اپنی دولت کے ڈھیر حضور کے قد موں میں لگادیے، ان کے علاوہ فقراء محابہ کاایٹار بھی ہڑاایمان افروز تھا۔ حضرت ابو عقبل انصاری نے جب اینے آقا کواللہ کے راستہ میں اپنامال قربان کرنے کی تلقین کرتے ہوئے سنا توانہوں نے

ا پے آقا کو اللہ کے راستہ میں اپنامال قربان کرنے کی تنظین کرتے ہوئے سنا تو انہوں نے اپنے گھر پر نظر ڈالی تو گھر میں کوئی چیز نہ تھی جووہ پیش کر سکتے۔ وہ ایک یہودی کے پاس گئے اور اس کے ساتھ یہ طے کیا کیہ وہ کنو میں سے ڈول نکال نکال کر اس کے باغ کو سیر اب

اور اس نے ساتھ میہ سے لیا کہ وہ تو یں سے ذول نکال نکال کرائی کے باخ کو سیر اب کریں گے۔ اور وہ اسے دوصاع مجبور دے گا۔ ساری رات آپ ڈول نکالتے رہے، میج کے وقت تک انہوں نے سارے باغ کو سیر اب کر دیا۔ اس یہودی نے آپ کو دوصاع محبور دی۔ اس یہودی نے آپ کو دوصاع محبور دی۔ اس یہودی نے آپ کو دوصاع محبور دی۔ اس یہ سینا

دی۔ آپ ایک صاح مجوری آپ الل وعیال کیلئے گھر چھوڑ آئے اور ایک صاح اپنے آقا کی خد مت میں نذر کر دیا۔ اس کر یم آقانے اس کی دل شکن نہیں کی کہ ایک صاع محجور لے کر آئے ہو، اس سے کتنے لشکر کی ضرورت پوری ہوگی بلکہ اس کی دلجوئی اور عزت افزائی کرتے ہوئے ایک صحابی کو تھم دیا کہ یہ محجور جو ابو عقیل لے کر آیا ہے، اٹھالو اور جتنے ڈھیر سامان خور ونوش کے جمع ہو چکے ہیں وود و محجوریں ہر ایک ڈھیر پر رکھتے جاؤ۔ اس محض کے

خلوص کی برکت ہے اللہ تعالی ان کے صد قات کو بھی قبول فرمائے گا۔ (1) مخلص اہل ایمان نے جب اپنے آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے اس جہاد میں شمولیت کی

معس الل ایمان نے جب اپنے اتا علیہ السلوۃ والسلام سے اس جباد میں سمولیت ی دعوت کی تو وہ بھد مرت و خلوص بڑے جوش و خروش سے مجاہدین کے اس لفکر میں شریک ہوگئے اور اپنی حیثیت سے بھی بڑھ کر مالی ایٹار کا مظاہرہ کیا لیکن یہاں بعض ایسے لوگ بھی تھے جو جال نثاروں کے اس لفکر میں شریک نہیں ہوئے۔ یہ سب ایک قماش کے لوگ نہ تھے۔ بعض ان میں سے وہ تھے جنہوں نے بطاہر اسلام قبول کر لیا تھا لیکن ان کے دلوں میں نفاق کاروگ تھا۔ یہ لوگ خود بھی اس لفکر میں شریک نہ ہوئے اور دوسر سے

دلول میں نفاق کاروگ تھا۔ یہ لوگ خود بھی اس تشکر میں شریک نہ ہوئے اور دوسرے لوگوں کو بھی جہاد میں شرکت کرنے سے روکا کرتے۔ وہ مسلمان کو بھی کہتے آلا تشیفر وافی فی السخیر "کہ سخت گری ہے لوچل رہی ہے، سورج آگ برسارہاہے، آئی شدید گری میں مت نکلو، آرام سے گھروں میں بیٹھے رہو۔ اللہ تعالی نے ان کے اس قول کی تردید کرتے ہوئے یہ آرام سے گھروں میں بیٹھے رہو۔ اللہ تعالی نے ان کے اس قول کی تردید کرتے ہوئے یہ

<sup>1-&</sup>quot;رحمت للعالمين "، جلد 1\_منح 136

آيت نازل فرمائي:

قُلُ نَا دُجَهَنَّمَ أَشَدُ حَرًّا لَوَكَا نُوا يَفْقَهُونَ (1) "اے میرے صبیب! ان نادانوں کو بتاؤکہ آتش جہنم اس گری ہے

بہت زیادہ گرم ہے۔ کاش بدلوگ حقیقت کو سمجھ سکیں۔"

لشكراسلام كى روائكى

جب الشكراسلام كى روائلى كاوقت قريب آيا، وه صحابه جن كے پاس سوارى كيلي جانور نه تحے، وه بارگاه رسالت بيس حاضر ہوئے اور گزارش كى كه انہيں سوارى كيلي جانور مرحمت فرمائے جانوں مرحمت ملات حاصل كريں۔ يه سب لوگ سے مسلمان

نہیں ہیں جن پر میں تمہیں سوار کروں۔اس جواب سے انہیں برداد کھ ہوا۔اور جب وہ حضور کی مجلس سے باہر نظے تو ان کی آئکھیں اشکبار تھیں وہ رور ہے تھے۔اللہ تعالی نے ان کی حالت کی یوں تصویر کشی کی ہے:

تَوَلَوُا وَأَغَيُنُهُ مُ تَقِينُهُ مِنَ اللَّهُ مُعِحَزَّنَّا أَتُ لَا يَعَدُدُوا وَأَغَيْنُهُ مُ تَقِينًا أَتُ لَا يَعِيدُوا مَا يُنْفِقُونَ - (2)

''وہ واپس ہوئے اس حال میں کہ شدید غم و اندوہ کے باعث ان کی آنکھوں سے آنسو فیک رہے تھے اور دہ اس بات پر از حدر نجیدہ تھے کہ

ا مھول سے اکسو فیک رہے تھے اور وہ اس بات پر از حدر مجیدہ تھے کہ راہ حق میں خرچ کرنے کیلئے ان کے پاس کوئی چیز نہیں۔"

یا بین بن عمیر النصری کی ملاقات ابو یعلی عبد الرحمٰن بن کعب اور عبد الله بن مغفل سے اس حالت بیں ہوئی کہ وہ زار وقطار رورہے تھے۔اس نے ان دونوں سے رونے کی وجہ بوجی انہوں نے بتایا کہ ہم رسول اکرم علیقہ کی خدمت بیں بید درخواست لے کر حاضر ہوئے تھے کہ ہمیں سواری کے لئے اونٹ مہیا گئے جائیں تاکہ وہ اس جہاد بیں شرکت کی سعادت حاصل کر عیس، لیکن حضور پر نور کے پاس اس وقت سواری کے جانور نہ تھے،اس

<sup>1</sup>\_سورةالوّبه: 81

لئے ہم واپس جارہے ہیں اور اس محرومی پر اشک فشاں ہیں۔ یابین بن عمیر نے ان دونوں کو

ا یک اونٹ دیا اور زاد راہ کے طور پر تھجوریں بھی دیں۔ چنانچہ وہ اس جہاد میں حضور کے ہمر کاب ہو کر شریک ہوئے۔جولوگ سواری ند ملنے کی وجہ سے رونے لگ گئے تھے،ان کی

تعدادسات باوران كاساءمباركه درج ذيل بين: (1) سالم بن عمير (2) عليه بن زيد (يه قبيله بن حارث سے تھ) (3) ابو يعلى عبد الرحمٰن بن كعب (ان كا تعلق بن نجار كے بنومازن قبيله سے تھا) (4) عمرو بن حمام بن الجموح (يد بنو سلیم کے ایک فرو تھے۔)(5) عبداللہ بن مفقل المزنی (6) ہرمی بن عبداللہ۔ (ان کا تعلق بی واقف سے تھا۔)(7) عرباض بن ساریہ فزاری۔(1) بعض ابل ایمان ایسے تھے جو واقعی م<mark>عذور</mark> تھے۔ان کو اتنابی اجر و ثواب ملے گاجو جہاد میں شرکت کرنے والے مجاہدین کو ملتاہے کیو نکہ وہ عذر کی وجہ ہے اس شرف سے محروم رہے، کسی نفاق یاا بمان کی کمزوری کی دجہ ہے وہ غیر حاضر نہیں تھے۔ بعض ایے صحابہ تھے جو شرکت ہے محروم رہے لین اس غیر حاضر ی کاان کے پاس کوئی عذر نہ تھا۔ بلکہ محض غفلت اور مستی کے باعث وہ اس نشکر میں شریک نہ ہوسکے۔ بید تین حضرات تنے -- کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن رکتے۔ مدينه طيب مين ايك كروه ايسے اعداء اسلام كا تفاجو بظاہر تو نماز بھى اداكرتے، اينے آپ کواسلام کاشیدائی بھی کہلاتے لیکن اسلام اور پیغیبر اسلام کے بارے میں ان کے ول حمد و عناد سے لبریز تھے۔ان کاسر غنہ رکیس المنافقین عبداللہ بن ابی تھا۔ روز اول ہے ہی ان کا م فعلد ریشہ دوانیاں کر کے مسلمانوں کے شیر ازہ کو بھیرنا تھا۔ قر آئی احکام پروہ طرح طرح کی جحت بازیال کیا کرتے۔ صحابہ کرام پر زبان طعن در از کرتے۔ اس نازک موقع پر بھی ان کے وہی اطوار رہے۔ جب غریب مسلمان خدمت دین کیلئے مقدور بھر مالی اعانت پیش كرتے توكيتے كديد صاحب جويا يج دس در جم لے آئے ہيں، الله تعالى كوان كى كياضر ورت. حضرت ابو عقیل انساری نے رات مجر کو عمل سے ڈول نکال نکال کر ایک یہودی کے باغ 1-" تاريخ الخيس"، جلد 2، صني 124

الَّن يُنَ يَلِين وَنَ الْمُطَّوِعِينَ مِنَ الْمُؤُمِنِينَ فِالْعَدَ فَيَ وَالْمَدُومِنِينَ فِلْعَدَ فَيَ وَالْمَدَ فَيَ وَالَّذِينَ فَالْمَعُومُ وَالْمَدُومُ وَالْمُومُ وَالْمَدُومُ وَالْمَدُومُ وَالْمَالِيمُ وَالْمِل وَالْمَالِيمُ وَالْمَالِيمُ وَالْمَالُولُ مِنْ وَمِنْ وَم

لشكراسلام كى مدينه طيبه سے روا تگى

نائب مقرر فرمایا کیونکہ سفر بہت طویل تھااور تبوک کامقام مدینہ طیبہ سے بہت دور تھا۔اس لئے امہات المومنین اور اہل بیت کرام کی مومنات طاہرات کی حفاظت کیلئے خصوصی انتظام فرمائے۔ کیونکہ مدینہ طیبہ میں منافقین کی کافی تعداد تھی،وہ کی وقت بھی فتنہ برپاکر کے اہل بیت کرام اور ازواج مطہرات کیلئے پریشانی کا باعث بن سکتے تھے۔اس لئے اس اہم کام کیلئے سیدنا علی مرتضٰی کو ان کی حفاظت کیلئے مقرر فرمایا تاکہ کوئی بداندیش شیر خدا کی

نبی رحت عظی نے مدینہ طیبہ ہے روا تکی کے وقت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کواپنا

موجود گی میں کسی قتم کی شرارت کرنے کی جرائت نہ کرسکے۔اس انتظام کے بعد نبی کریم علاقطیۃ تشریف لے گئے۔منافقین نے اود ھم مجادیا اور سیدناشیر خدا کے بارے میں طرح طرح کی چہ میگوئیاں شروع کر دیں۔ کوئی منافق کہتا کہ علی لشکر اسلام کیلئے ایک بوجھ تھے اس لئے حضور انہیں ساتھ نہیں لے گئے۔ کوئی کہتاؤر پوک تھاس لئے پیچے چھوڑا۔ سیدنا علی ایسا بہادر اور شیر دل سپاہی ایپ بارے میں اس قتم کی باتیں کیو نکر برداشت کر سکتا تھا۔ آپ نے اپ جسم پر ہتھیار سپائے اور جرف کے مقام پر حضور کی بارگاہ اقد س میں حاضر ہو گئے اور عرض کی یارسول اللہ! میرے بارے میں یہود ہر قتم کی ہرزہ سر ائیاں کررہے ہیں، ازراہ کرم مجھے اجازت و بیجئے تاکہ میں حضور کے ساتھ میدان جہاد میں جاکر اپنی جانبازی کے جوہر دکھاؤں۔ سرور عالم عظافہ نے فرمایا منافق جھوٹ بکتے ہیں۔ میں نے تمہیں اس لئے وہاں چھوڑاکہ آپ خاندان نبوت کی حفاظت کریں اور جو ضعیف و کمزور مسلمان پیچے رہ گئے ہیں، ان کی خرکیری کریں۔

أَفَلَا تَرْضَى يَا عَلَىُ أَنْ تَكُونَ مِنِيْ بِمَنْزِلَةِ هَادُوْنَ مِنْ مُوْسِي إِلَّا أَنَّهُ لَا بَيِنَّى بَعُدِي مِنْ على مِنْ

"اے علی! کیاتم اس بات پر راضی خہیں ہو کہ تم میرے لئے اس طرح ہو جاؤجس طرح ہارون مو کی علیہ السلام کیلئے تھے گر میرے بعد کو ئی نبی نہیں آسکنا۔"

میدارشادگرای مننے کے بعد آپ مدینہ طیبہ واپس تشریف لے گئے۔

جنگ میں نثر کت سے معذرت کرنے والے بہت سے اعرانی آئے اور عرض کرنے لگے کہ دو جنگ میں شرکت کرنے سے معذور

ہیں اس لئے ان کو جنگ میں شرکت کرنے پر مجبور نہ کیا جائے بلکہ معذرت قبول کرلی جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس درخواست کو مستر د کر دیااور جو عذر انہوں نے پیش کئے انہیں

قبول نہیں کیا بلکہ ایسے لوگوں کے بارے میں مندرجہ ذیل آیات نازل فرمائیں: سرمیعی میں بہت وسوی وجہ میں بہتری جانب

لايَسْتَأُونُكَ الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِاَنَ عُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ عَلَيْمُ عَالَمُ عَالَمُ الْمُتَّقِيْنَ إِنَّمَا يَسْتُأُونُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاخِدِ

وَارْتَابِتَ قُلُونُهُو فَهُمْ فِي دَيْبِهِمْ يَتَرُدُّدُونَ - (1)

"نہ اجازت ما تکیں گے آپ سے جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور روز قیامت پر کہ نہ جہاد کریں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اور اللہ تعالیٰ خوب جانتاہے پر ہیز گاروں کو۔ صرف وہی اجازت ما تکتے ہیں آپ سے جو نہیں ایمان رکھتے اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر اور شک میں جتلا ہیں ان کے دل تو وہ شک میں ڈانواں ڈول ہیں۔"

## دانستہ پیچھےرہ جانے والے

نبی مکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جب کوچ کا تھم دیا تو چندلوگ جو کیے اور سے مسلمان تھے وہ بھی اس لشکر میں شر کت نہ کر سکے۔ حالا نکہ ان کے پاس کوئی عذر نہ تھا۔ ان کے اساء بیہ ہیں :

(1) کعب بن مالک، جو قبیلہ بنی سلمہ کے ایک فرد تھے (2) ہلال بن امیہ ، بنو واقف کے ایک فرد تھے (3) ہلال بن امیہ ، بنو واقف کے ایک فرد تھے (3) مرارہ بن رہیج ، خاند ال عمر و بن عوف سے (4) ابو خثیمہ ان حضرات کے مسلمان ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں تھا لیکن میہ سعادت ان کے نصیب میں نہ تھی۔ ان کے حالات ابھی آپ مطالعہ کریں گے۔

ام الا نبیاء عقی نے ماہ رجب سنہ 9 ہجری میں مدینہ طیبہ سے تبوک کیلئے کوچ فربایا۔
تمیں ہزار مجاہد حضور کے ہمر کاب تھے۔ اس لشکر میں مدینہ طیبہ کے انصار و مہاجرین کے علاوہ دیگر قبائل کو بھی شامل ہونے کی دعوت دی گئی تھی اور مکہ میں جولوگ مشرف باسلام ہو چکے تھے انہیں بھی کہا گیا کہ وہ مجاہدین کے ساتھ شامل ہو کر اس سعادت جہاد سے بہرہ در ہوں۔ مجاہدین کی سواری کیلئے اونٹوں کے علاوہ دس ہزار گھوڑے تھے۔ ہر تین آدمیوں کیلئے ایک سواری کیلئے اونٹوں کے علاوہ دس ہزار گھوڑے تھے۔ ہر تین آدمیوں کیلئے ایک سواری کا جانور مرحمت فرمایا گیا۔ یہ تینوں باری باری اس پر سوار ہوتے تھے۔ سرکار دوعالم علی نے انگر کا سب سے بڑا پر جم حضرت صدایق اکبر کو مرحمت فرمایا اور بڑا

جینڈا حضرت زبیر بن عوام کو عطا کیا۔ قبیلہ اوس کا علمبر دار حضرت اسید بن حفیر اور قبیلہ خزرج کا علمبر دار حضرت حباب بن منذر رضی الله عنها کو مقرر فرمایا۔انصار کے ہر خاندان اور عرب کے ہر قبیلہ کوان کی حیثیت کے مطابق علم یا پر حجم عطا فرمایا۔ بیہ حضرات جن کو لشکر

اسلام کاعلمبردار بنے کاعزاز حاصل ہوا،ان کاماضی براشاعدار تھا۔اشاعت اسلام کے سلسلہ میں

ان کی خدمات قابل صد تحسین تھیں۔ ان انظامات سے فارغ ہونے کے بعد نی کریم مع اپنے بچاہدین کے رواند ہوئے اور مدینہ طیبہ کے باہر شینۃ الوداع کے مقام پر سارے لشکر کو اکشاہونے کا تھم دیا۔ مدینہ طیبہ سے روائلی کے وقت عبداللہ بن ابی رئیس المنا فقین اپنے حوار یوں سمیت لشکر اسلام کے ہمراہ روانہ ہوالیکن جب حضور اکرم نے شینۃ الوداع کے مقام پر قیام فرمایا تواس نے کوہ ذباب کے سامنے اپناالگ ڈیرا جمایا۔ نی کریم علیقی تھوڑے توقف کے بعد جب اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے تو عبداللہ بن ابی اپنے دوستوں کے ساتھ چیکے سے کھمک گیا۔ ان کھکنے والوں میں عبداللہ بن بنتل اور رفاعہ بن زید جماعت منافقین کے سر غنہ بھی تھے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی:

منافقین کے سر غنہ بھی تھے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی:

کو تا المنافقین کے سر غنہ بھی تھے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی:

کرتے تھے آلیک فی قطار آموا ملی کی آگیزی میں پہلے بھی۔ اور الٹ پلٹ کو اللہ کا تھم اور دونا خوش تھے۔"

کرتے تھے آپ کے لئے تجویزیں یہاں تک کہ آگیا می اور الٹ بوا

ان چیچے رہنے والول میں چند مخلص مسلمان بھی تھے۔ان میں ابو خیشہ اور مالک بن قیس کا نام بہت معروف ہے۔

ابوخيثمه كاجذبه ايمان

ایک روزشدیدگری تھی۔ابو جنمہ اپنال خانہ کے پاس آئے اور دیکھا کہ ان کے باغ میں ان کی دونوں بیویاں اپنا اپنے اپنے چھر ہیں تھیں۔ ہر ایک نے اپنے چھر پر چھڑ کاؤکر کے اسے شعند ابنالیا تھا اور ہر ایک نے اپنے چھر میں تھیں۔ ہر ایک ہے ہوئے گھڑے ہوا دے شعند ابنالیا تھا اور ہر ایک نے اپنے چھر میں شعند کیائی سے بحرے ہوئے گھڑے ہوا کر کھے تھے نیز برالذیذ کھاتا بھی انہوں نے تیار کر رکھا تھا۔ جب ابو جنمہ اپنے باغ میں داخل ہوئے تو دونوں چھروں کے دروازے تک آگر رک گئے۔ اپنی بیویوں کو دیکھا، انہوں نے ان کے آرام و آسائش کیلئے جو اہتمام کر رکھے تھے اسے بھی ملاحظہ فر مایا تو عاشق صادت کی زبان سے لکلا:

رَسُولُ الله في الضّة والرّبيّة وأبُونَجَهُمَة في ظِلَالِ لَهُ مَا يُونَعُ مِنْكُمَة في ظِلَالِ لَكُلُونِهُم وَأَبُونَجُهُمَة فِي طَلَالِ لَكُلُونِهُم وَالرّبَعُ وَمُعَلَيْهِمُ الْمُرَأَةِ وَمَاءِ بَالدَّهُ فِي مَا هَذَا بَالنَّصُفِ " مَا لِللهُ كَا بِيارار سول تو دعوب اور لويس اور ابو فيثم شند سائيس، «الله كا بيار ارسول تو دعوب اور لويس اور خوبر وبيوى موجود ب بي جبال شند اياني ركما ب لذيذ كهانا تيار ب اور خوبر وبيوى موجود ب بي

توانصاف كانقاضا نهيں۔"

پرای بویوں کو خاطب کرتے ہوئے فرمایا: میں تم میں سے کی ایک کے چھر میں قدم بھی نہیں رکھوں گابلکہ اپنے ہادی ومرشد مالی کے ساتھ جالموں گا۔ میرے لئے زادراہ تیار کرد۔ چنانچہ ان نیک بخت یوبول نے ان کیلے فور آزاد راہ تیار کردیا۔ پھر آپ کی او نٹنی آپ کے سامنے پیش کی گئی اور اس پر سوار ہو کر ابوضِمْه حضور اكرم عليه كى جتبو من كطے چنانچه جس روز رسول الله علي جوك كے مِقام پر پہنچ تو یہ بھی وہاں شرف باریانی سے مشرف ہوئے۔ ان کے علاوہ عمیر بن وہب اجمى بھى پیچے رہ كئے تھے، وہ بھى حضوركى خدمت مل حاضر ہونے كيلئے گرے روانہ ہوئے۔ راستہ میں ان کی ملاقات ابوضیثہ ہے ہوگئی۔ دونوں ایک ساتھ جب تبوک کے قریب پنچے توابو خیٹہ نے عمیر بن وہب کو کہاکہ مجھ سے ایک براگناہ سر زد ہواہے،اگر تم مجھ سے پچھے یہ جاؤ تو میں بارگاہ رسالت میں تم سے پہلے حاضر ہو جاؤں۔ لوگول نے جب ایک سوار کوایی طرف آتے دیکھا توع ض کی بارسول الله! کوئی شتر سوار ماری طرف آرباب حضور نے فرمایا کئن أُبّا تحیید "خداکرے بیابوضید ہو۔"(1) کچھ در بعد محابہ نے عرض کی، بخداایہ سوار ابو خیشہ بی ہے۔ وہاں پہنے کر ابو خیشہ نے اسيخ اونث كو بشهايا اور بارگاه رسالت بيس حاضر جونے كے بعد سلام عرض كيا-سركار دوعالم عَلَيْكُ فَالوضيمُ كُوفرالا - أَوْلَى لَكَ مَا أَبَاخَيْتُمَة تُعَافَّبُونُ خَبْرُكُ "كالوضِمُ! حمیں مبارک ہو۔ پھر نی کریم عطاق نے ابوضیتہ پرجو بتی تھی اس سے اسے آگاہ کیا۔"

حضور نے اس کے لئے دعائے خیر فرمائی۔(2)

<sup>1</sup>\_"الاكتفاء"، جلد2، مِنْحَد 379

<sup>2-</sup>اينيا، مني 380

بلادتمود

اس سفر میں لشکر اسلام کا گزر حجر تامی گاؤں ہے ہوا۔ یہ گاؤں وادی القرای میں ہے اور اس وادی میں قوم ثمود کے مکانات ہیں۔ حضور میں ہے فہاں اترے اور لوگوں نے اپنے مشکیز وں اور بر تنوں میں وہاں کے کنوؤں کاپانی بحر لیااور جب لشکر اسلام روانہ ہواتو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس پانی ہے تم نے بینا نہیں، نہ نماز کیلئے وضوکر ناہے اور اس پانی ہے جو آتا گوندھاہے وہ او نؤں کو کھلا دواور اپنی روثی اس سے نہ پکاؤ۔ رات کے وقت اگر کسی شخص کو اپنے فیمہ سے بہر نکلنے کی ضرورت محسوس ہو تو اکیلا مت نکلے بلکہ اپنے کسی ساتھی کو ہمراہ لیخ فیمہ سے بہر نکلنے کی ضرورت محسوس ہو تو اکیلا مت نکلے بلکہ اپنے کسی ساتھی کو ہمراہ سے تنہا تنہا نکلے اور کسی دوسرے ساتھی کو اپنے ہمر اہنہ لے گئے۔ ایک شخص قضائے حاجت سے تنہا تنہا نکلے اور کسی دوسرے ساتھی کو اپنے ہمر اہنہ لے گئے۔ ایک شخص قضائے حاجت کیلئے اور جو اونٹ کی خلاق میں نکلا تھا، اسے تیز آنہ ھی اٹرا کرلے گئی اور بنی طے قبیلہ کے دو اور جو اونٹ کی خلاق میں نکلا تھا، اسے تیز آنہ ھی اٹرا کرلے گئی اور بنی طے قبیلہ کے دو پہاڑوں کے در میان چھینک دیا۔ بارگاہ رسالت میں اس معے بارے میں عرض کی گئی۔ حضور نے اس شخص کیلئے دعا پہاڑوں کے در میان چھینک دیا۔ بارگاہ رسالت میں اس معے بارے میں عرض کی گئی۔ حضور نے اس شخص کیلئے دعا فرمائی جس کو کسی ہے۔ دو ایک کے باہر نہ نکلنا؟ حضور نے اس شخص کیلئے دعا فرمائی جس کو کسی ہے۔ دو ایک کی ایک خواس باختہ کر دیا تھا، دہ صحت یاب ہو گیا۔ اور جس کو فرمائی جس کو کسی۔ وی تی کر حواس باختہ کر دیا تھا، دہ صحت یاب ہو گیا۔ اور جس کو فرمائی جس کو کسی۔ وی توج کر حواس باختہ کر دیا تھا، دہ صحت یاب ہو گیا۔ اور جس کو

تیز ہوانے اڑا کر بنی طے کے کو ستان میں جا پھینکا تھا جب وہاں کے لوگ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تواس مخض کو ہمراہ لیتے آئے۔ حاضر ہوئے تواس مخض کو ہمراہ لیتے آئے۔ علامہ ابن ہشام لکھتے ہیں۔ حضور اکرم جب حجر کے پاس سے گزرے تواپنے رخ انور

پر کیڑاڈال لیااوراپ اونٹ کوایزی لگائی تاکہ وہ جلدی جلدی بہاں ہے گزر جائے۔ نیز فرمایا کہ ظالموں کے گھروں میں مت داخل ہو گریہ کہ تم اللہ ہے ڈر کررورہ ہو۔ کہ مباداتم

پرعذاب الی نازل ہوجائے۔

وہاں ہے اپنی منزل کی طرف کوچ کیا۔ اثنائے سنر ایک ایسے چشمہ کے پاس سے گزر ہوا جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی او نٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ حضور نے اپنے امتیوں کو فرمایا معجزات کا مطالبہ نہ کیا کرو، تہمیں علم ہے کہ حضرت صالح کی قوم نے معجزہ کا مطالبہ کیا

فرمایا سجزات کامطالبہ نہ کیا گرو، مہیں علم ہے کہ حضرت صاح کی قوم نے مجزو کامطالبہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے پھر کی چٹان سے ایک او نٹی ظاہر کی کین ان کی قوم اس کی قدر و منزلت کونہ بیجان سکی اور نداس کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں انہول نے کوئی توجہ کی۔ آخر کار انہوں نے عل آگر اس کی کو نجیس کاٹ ڈالیس اور اس کو ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالی نے اس گتاخی کے بدلے میں ان پر ایک تند آندھی کی شکل میں ایساعذاب بھیجا کہ جس فےان کانام ونثان تک مٹاکرر کھ دیا۔

بارش كانزول آپ بڑھ آئے ہیں کہ جب غزوہ تبوک کیلئے مجامدین اسلام روانہ ہوئے توشد بدگر می کا موسم تھا۔ اور ایک طویل و عریض صحر اسامنے تھا، جس کو عبور کرنا تھا۔ وہاں یانی کا ایک قطرہ بھی دستیاب نہ تھا۔ پیاس کی شدت کے باعث مسلمانوں کی حالت بدی نازک تھی۔ ائی جان کو بچانے کیلئے وہ اپنے او شول کو، جس کی سواری ان کے لئے اشد ضروری تھی، ذک كرنے ير مجبور ہوئے۔ان كے معدول اور آئتوں سے چند كھونٹ يانی مل جاتا تواس سے وہ اسے ہو نٹوں اور طلق کو ترکر کے وقت گزارتے۔جب یانی کی نایابی اور بیاس کی شدت کے باعث مجابدین کی حالت تا گفته به مو گئ تو حضرت صدیق نے عرض کی، بارسول الله!الله تعالی آب کی دعاؤل کو ہمیشہ شرف قبول ارزانی فرمایا کر تا ہے۔ اگر حضور اپنے پرورد گارکی بارگاہ میں بارش کیلے دست سوال دراز کریں تو اللہ تعالی حضور کو مایوس نہیں کرے گا۔ حضور نے فرمایا، اے ابو براکیا یہ بات مجھے پند ہے کہ بارش کیلے دعا کروں؟ آپ نے عرض كى بيشك \_ حضور علي في في اين وونول باته آسان كى طرف بلند كارواف موت ہاتھ ابھی واپس نہیں آئے تھے کہ کالے بادل سارے آسان پر چھاگئے اور تھوڑی درے بعد موسلا دھار بارش برہے گئی۔ مسلمانوں نے اپنے برتن اور اپنے مشکیزے بجر لئے۔ خوب سير ہو كرخود بھى بيااورائے مويشيوں كو بھى يانى پلايا۔ صحاب كتے بير، جب ہم اپنى

چھاؤنی سے باہر پنچے تو وہاں زمین خٹک تھی جہال پانی ایک قطرہ مجی ندیکا تھا، بارش صرف

اس علاقد تک محدودر بی جہال مجاہدین اسلام نے خیے نصب کے ہوئے تھے۔(1) صحابہ کرام کے ہمراہ چند منافق بھی تھے۔ مسلمانوں نے انہیں کہاکہ دیکھی تم نے

ہارے نی کی شان! ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی کہ ہر طرف محنگھور گھٹا عیں الد کر آگئیں اور اتنی

<sup>1</sup>\_" سل الهدى"، جلدة، صفحه 645

بارش برس کہ ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ صحابہ کا مقصد تو یہ تھا کہ وہ مختص جس کے دل میں نفاق کاروگ ہے وہ بارگاہ الٰہی میں حضور عظیمی کی شان و عظمت کا جائزہ لے، نفاق سے تو بہ کرے اور صدق دل سے ایمان لے آئے لیکن جن کے دلوں پر مہر گلی ہوتی ہے، انہیں ان باتول سے ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ ایک منافق نے کہا، فلال ستارہ آسان پر

طلوع ہواہے اس کی وجہ سے بارش ہرس ہے۔ دوسرے نے کہا، آپ کی دعاکا نتیجہ نہیں بلکہ بیام قتم کا بادل ہے جو یہال سے گزر ااور چند ہو ندیں ٹیکادیں۔(1)

سے ہے اللہ تعالیٰ جب تک خود ہدایت کا دروازہ نہ کھولے اس وقت تک کوئی روشنی شاہر اہ حیات کو منور نہیں کر سکتی۔

ناقه کی گمشدگی

لفکر مجاہدین اپنی منزل کی طرف روال دوال تھا۔ ایک جگہ رات بسرکی توسرکادوعالم علیہ الفکر مجاہدین اپنی منزل کی طرف روال دوال تھا۔ ایک جگہ رات بسرکی توسرکادو سے علیہ کی ناقہ قصواء کم ہوگئی۔ سحابہ کرام اس کو تلاش کرنے کیلئے برڈی دوڑد ھوپ کررہ تھے۔ حضرت محارہ بن حزم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے لیکن ان کی اپنی فرودگاہ میں ایک اور فخض بھی تھے راہوا تھا جس کانام زید بن لھیت تھا، جو منافق تھا۔ اس کا تعلق یہودی قبیلہ بنو قبیقاع سے تھا۔ اس کے حالات کی مجبوری کے پیش نظر اسلام قبول کر لیا لیکن اس کے دل میں نفاق کامر ض موجود تھا یہ ہر معاملہ میں منافقین کی پاسداری کیا کر تا تھا۔ زید کہنے لگا کہ دیکھو محمد علی وعمد مقالیہ وعود تھا یہ ہر معاملہ میں منافقین کی پاسداری کیا کر تا تھا۔ زید کہنے لگا ہیں اور حقیقت بیہ ہے کہ رات سے او نٹنی گم ہے۔ ان کے ساتھی تلاش کرتے کرتے تھک کرچور ہوگئے ہیں اور ابھی تک انہیں خبر تک نہیں ہوئی کہ او نٹنی کہاں ہے؟ ادھر زید بیہ

بات کررہا تھااور او هر محبوب رب العالمین ارشاد فرمارے تھے جے عمارہ بھی من رہے تھے کہ ایک منافق نے میرے بارے میں الی الی بات کی ہے کہ دعوی توان کا بیہ ہے کہ وہ نبی بیں اور آسان کی باتوں ہے تمہیں آگاہ کرتے ہیں لیکن حالت بیہ ہے کہ انہیں اپنی او نثنی کے دانے میں ایک و جانبا کے دانیاں ہے کہ کا اس میں میں است کو جانبا

کے بارے میں بھی علم نہیں کہ وہ کہال ہے؟ پھر فرمایا، بخدا! میں صرف اس بات کو جانتا موںجو میر ارب مجھے سکھا تاہے۔میرے رب نے مجھے بتادیاہے کہ گمشدہ او نٹنی فلال وادی کے فلال گوشہ میں ہے اور اس کی تکیل ایک در خت کے ساتھ الجھ گئی ہے۔ جاؤتم او نٹنی پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ صحابہ کرام گئے اور او نٹنی کو لے آئے۔ حضرت عمارہ حضور سے اجازت لے کراپ خیمہ میں آئے اور کہنے گئے میں بہت جیران ہوں کہ اس بات سے جواللہ کے رسول نے فرمائی ہے۔ حضور نے ابھی ابھی اس بات سے جھے آگاہ کیا ہے کہ فلال مخض نے ایکی ایکی باتیں کہی ہیں۔ عمارہ کا بھائی جوائی خیمہ میں تھاوہ حجت بولا کہ بیات توزید نے ایکی ایک ہے۔ حضرت عمارہ کو جب زید کے خبث باطن پر آگائی ہوئی توانہوں نے زید کو گردن سے دبوج لیا اور غصہ سے فرمایا:

﴿ خُورُ مِنَا عَدُولَ اللهِ مِنْ رَحْمِلَ فَلَا تَصَمَّحَ بَنِيْ "اسالله كه دشن! ميرى قيام گاه<mark>سه ف</mark>ور أنكل جاؤ، ميں حمهيں اپنے ساتھ رہنے كى اجازت نہيں دول گا۔"

اس سے بید خققت بھی عیاں ہوگئی کہ صرف منافق ہی اللہ کے رسول کے علم اور شان رفع پر زبان طعن دراز کرتے ہیں، کوئی بندہ مومن اس فتم کی جمادت نہیں کر سکتا۔(1) نماز صبح، حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کی افتد اء میں

اس سفر میں ایک اور واقعہ پیٹی آیا۔ مغیرہ بن شعبہ بدید صحیح روایت کرتے ہیں کہ جب ہم جمر اور تبوک کے در میان سفر کر رہے سے تو رحمت عالم علیقے قضائے حاجت کیلئے تشریف لے جاتے تو بہت دور نکل جاتے۔ حضور کا یہ معمول تھا کہ جب قضائے حاجت کیلئے تشریف لے جاتے تو بہت دور نکل جاتے۔ میں بھی پانی کالوٹا لے کر حضور کے پیچھے چی پڑلا ای اثناء میں من کااجالا پھیل گیا یہاں تک کہ صحابہ کرام کو یہ فکر دامن گیر ہو گیا کہ کہیں سورج نہ طلوع ہو جائے اور نماز نہ قضا ہو جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے حضرت عبدالرحمٰن کو آ مے برحایا اور انہوں نے نماز پڑھانا شروع کی۔ میں پانی کا بحر ابدوالوٹا لے کر حضور کے ہمراہ تھا۔ حضور نے اس روز روئی جبہ زیب تن فرمایا ہوا تھا۔ جب حضور استنجابے فارغ ہوئے میں وضو نے اس روز روئی جبہ زیب تن فرمایا ہوا تھا۔ جب حضور استنجابے فارغ ہوئے میں وضو کرانے دگا۔ حضور نے اپنارخ انور دھویا پھر باز ودھونے کاارادہ فرمایا لیکن اس جبہ کی آسٹین بڑی تک تھی، کو شش کے باوجو اوپر نہ پڑھ سکی۔ حضور نے اپناباز و نیچ سے نکال لیا پھر ایپ

دونول بازود هو گے۔ پھر جوتے اتار نے کیلئے میں جھکا تو حضور نے فرمایا مغیرہ! نہیں رہنے دو۔

میں نے انہیں پاک کر کے خفین پہنی ہیں۔ چنانچہ حضور نے خفین پر مسح کیا۔ پھر ہم واپس
آئے۔ حضرت عبدالر حمٰن ایک رکعت پڑھا چکے تھے۔ سحابہ کو جب حضور کی آمد کا احساس
ہوا تو تشبیح کہی تاکہ حضرت عبدالر حمٰن کو حضور کی آمد کا پتا چل جائے۔ نمازیوں میں بلچل
پیدا ہوگئی۔ حضرت عبدالر حمٰن نے بھی پیچھے ہنے کا ارادہ کیا لیکن اللہ کے رسول علیقے نے
ایک رکعت حضرت عبدالر حمٰن کی اقتداء میں اوافر مائی۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو حضور
نے کھڑے ہو کر باتی ہائدہ رکعت اواکی۔ پھر مسلمانوں کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا آئے۔ شخصہ کے
"تم نے بہت اچھا کیا "کہ اپنی اپنی نماز مکمل کرئی۔ جھے خوشی ہوئی کہ تم نے ہروقت نماز اوا
کی۔ پھر فر مایا کہ کوئی نبی وفات نہیں پاتا جب تک اس کی امت کا ایک صالح مرداس کی

ایک عجیب فیصلہ

اثنائے سنر ہارگاہ رسالت میں دو آدمی پیش کے گئے۔ ایک تو حضرت یکی بن امیہ کا ملازم تھااور دوسر الشکر اسلام کا ایک مجاہد۔ ان دونوں میں جھڑا ہو گیا۔ مجاہد نے اس اجر کا ہاتھ اپنے دائنوں سے جہاد کے اس اجر کا دو دائت اکھڑ کرہا تھ کے ساتھ باہر آگئے۔ اس سپاہی نے بارگاہ رسالت میں دعویٰ دائر کیا کہ اس مختص نے میرے دوا گلے دائت اکھڑ دیئے ہیں، مجھے ان کا معاوضہ دلایا جائے۔ سرکار دو عالم علی نے اس کو جھڑ کتے ہوئے فرایا۔ کیا تیری مرضی یہ تھی کہ دہ اپناہا تھ تیرے منہ سے نہ کھنچتا اور تو اسے چہا تارہتا جس طرح نر اونٹ اپنے منہ میں آنے والے کی ہاتھ کو جہا تا ہے۔ چنا تی حصور نے اس کو معاوضہ نہ دلوایا۔ (رواہ البخاری)

حضور نے حصرت بدال کو فرمایا، اے بدال! کیا میں نے جمہیں کہا نہیں تھاکہ وقت فجر کا خیال ر کھنا؟ عرض کی، یارسول الله! مجھے نیند نے ب بس کردیا، میں سو گیا جس طرح حضور سو مجئے۔ وہاں سے فور اُکوچ کا تھم ہوا۔ کچھ مسافت طے کرنے کے بعد حضور نے سب کور کئے كا تكم ديا۔ پھر نماز بخر قضارو حى گئے۔ رات دن بڑى سرعت كے ساتھ يد مسافت طے كى حی ۔ دوسرے روز حضور جوک میں تشریف فرماہوئے۔ نی رحت علیه کی تبوک تشریف آوری حضرت حذیفه، حضرت معاذر صنی الله عنهاے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میں غزوہ تبوک کے سفر میں سر کار دوعالم علیہ کے ہمراہ تھا۔ ایک دن سر کار دوعالم علیہ نے فرمایا کہ کل تم تبوک کے چشمہ پر پہنچ جاؤ کے اور جو مخص وہاں پہلے پہنچ جائے وہ مجھ ے پہلے اس چشمہ کے پانی کو ہاتھ نہ لگائے۔ نبی کریم علیہ الصلوة والسلام کو بتایا گیا کہ وہاں یانی کی شدید قلت ہے۔ حضور نے حکم دیدیا کہ سارے نشکر میں منادی کر دی جائے کہ مجھ ے پہلے کوئی محض چشے پر مت جائے جب ہم تبوک کے مقام پر پہنچ تود و آدی ایسے تھے جو تھم عدولی کرتے ہوئے پہلے پہنچ گئے۔ چشمہ سے پانی بہت قلیل مقدار میں رس رہا تھا۔ حضور عليه السلام نے يو چھاكياتم نے يائى كو ہاتھ لكايا ہے ، انہوں نے كہا، تى ہال نبى كريم عليقة نے ال کو بہت جمز کا۔ پھراس چشمہ ہے جو پانی رس رہاتھا، اس کو چلو بحر کر ایک مشک میں جمع کیا گیا۔ پھر رسول الله علي في اس سے اپنے چرہ مبارك اور دونوں ہاتھ دھوئے اور كلي كى۔ پھر كلي كاياني اس چشمہ میں ڈال دیا گیا۔ جس کے ڈالے عی اجاتک ایک بڑاچشمہ جاری ہو گیاجس سے کثیر مقدار میں یانی نکلنے لگا۔ یانی اس جوش سے نکل رہاتھا گویادہ زمین کو بھاڑ کر نکل رہاہے۔ وہ چشمہ اب تک جاری ہے اور وہ فوارہ تبوک کے نام سے معروف ہے۔ لوگول نے خوب سر ہو کریانی پیا۔ پھر رسول اللہ عظافہ نے فرمایا سے معاذ ااگر تیری زعد گی لمی ہوئی تو تم دیکھو کے کہ یہاں ہر طرف باغات ہی باغات ہوں گے۔

رحمت عالم علیہ مع اپنے مجاہدین کے جب جوک پہنچ گئے تو قبلہ کی سمت میں ایک پھر رکھااور تمام مجاہدین کے ساتھ ظہر کی نماز اداک۔ پھر نمازیوں کی طرف متوجہ ہو کر

تبوك میں پہلی نماز

فرمایا،اس ست میں شام ہے اور اس ست میں یمن اہل اسلام نے اس جگد ایک مجد تغیر کی جس جگد نبی کریم ﷺ نے اپنی نورانی پیشانی ہے اپنے رب قدوس کو سجدہ کیا۔ پھر حضور کریم ﷺ نے خطبہ ارشاد فرمایا:

خطبه تبوك

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ صب سے زیادہ کی بات، كتاب خدا قرآن كريم بـ-

رے ہے۔ اور سب سے مضبوط سہارا، تقوی کا کلمہ ہے۔

سب سے بہتر ملت، ملت ابراہیمی ہے۔ سب طریقوں سے بہترین طریقد، خدا کے

ر سول حضرت محمد عليه کاطريقه ہے۔ د سول حضرت محمد عليه کاطريقه ہے۔

تمام ہاتوں میں بہتر ہات، اللہ کاذ کرہے۔ سب قصول میں سے بہتریہ قر آن ہے۔

بہترین کام دہ ہیں جو انسان پوری تندی سے اور عزم رائخ سے کرے اور بدترین کام وہ

یں جو (دین خدایس) از خود وضع کر لئے جائیں تمام راہول میں سے سب سے عمدہ راہ پیغیرول کی راہ ہے۔

سب سے بہتر موت، جام شہادت بینا ہے۔

سب سے برانا بینا پن، ہدایت کے بعد گمراہی سر

بہتر عمل وہ ہے جو نفع دے۔ اور بہتر یا در میر میر میر عمل کی لیا ہ

اور بہتر ہدایت وہ ہے جس پر عمل کیاجائے۔ بدترین اندھاپن ، دل کااندھاپن ہے۔

بدترین اندهاین، دل کااندهاین ہے۔ اوپر دالاہاتھ ینچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ وَشَرُّالُعُهٰى عُمَى الْقَلْبِ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيُزُقِنَ الْيَبِ السُّفُل

وَٱوْتُنُّ الْعُزْى كِلِمَةُ التَّقْوٰى

وَخَيُرُالُهِمَلِ مِلْةُ إِبْرِهِيْهَ وَخَيْرُالسُّنَنِ سُنَّةً مُحْمَثِي

وَٱشْرَفُ الْحَدِيثِ ذِكْرُاللهِ وَأَحْسَنُ الْقَصَّصِ هِذَا الْقُرُانُ

> وَخَيُوالْأُمُورِعَوَازِمُهَا وَشَرُّالُامُورِهُ مُثَاثَاتُهَا

وَأَحْسَنُ الْهَدُي هَدُى الْاَنْبِيَاءِ

ءَ أَتْنَوَقُ الْمَوْتِ قَتْلُ الشُّهُكَ آءِ وَأَعْمَى الْعُلَى الضَّلَاكَةُ بَعْدَ الْهُلْى

> وَخَيْرُالْاَعُمَالِ مَا لَفَعَ وَخَيْرُالْهُدَاى مَا الْتُبِعَ

وَمَا قُلَّ وَكُفَى خَيْرٌ قِيمًا كُثُّرُوَ الْعَىٰ جوچ کم ہو مرکانی ہووہ اس سے بہتر ہے کہ جو ہو توزیادہ محر غافل کرنے والی ہو۔ وَشَوَّالْمُعَيْدُةِ حِيْنَ يَعْضُ الْمُوَّتُ بدترین معذرت، موت کے وقت کی معذرت بدرین ندامت، قیامت کے دن ہو گی۔ سنوا بعض ایے لوگ ہیں جو بہت دیر کر کے جعہ میں آتے ہیں۔ان میں سے بعض ایسے بمی ہیں جو خدا کاذ کر لا تعلقی ہے کرتے ہیں۔ برے برے گناہوں میں سے ایک جھوئی زبال ہے۔ بہترین تو تکری، دل کی تو تگری ہے۔ اصلی کار آمد توشه ، تقوی ہے۔ واتائيول كاسر تاج ،الله تعالى كاۋر بـ دلول کی سب سے پہندیدہ چزیقین ہے۔ شک، کفر کاایک جزوہے۔ میت پر چیخنا چلانا جا ہلیت کاعمل ہے۔ خیانت دوزخ کی آگ ہے۔ شراب کا بینا، دوزخ کی آگ سے دانے جانے کے متر ادف ہے۔ (برے) شعرابلیس کی طرف ہے ہیں۔ شراب تمام گناہوں کامنیج ہے۔ سب سے بری خوراک، میتم کامال ہے۔ معادت مند انسان وہ ہے جو دوسر ول سے وَالسَّعِيْدُ مَنَّ وُعِظَ بِغَيْرِ إ

هیحت حاصل کرے اور بدنھیب انسان وہ

ہے جومال کے پیٹ میں ہی برالکھ دیا گیا ہو۔

وَشَرُّالنَّكَ امَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لَا كُيَّا فِي الْجُمْعَةَ إِلَّا وُثِرًا وَمِنْهُمُومَّنَ لَا يَنْكُرُاللهُ إِلَا هَجَرًا-وَمِنْ أَعْظَمِ الْخَطَايَ اللِّسَانُ الْكَاذِبُ وَخَيْرُ الْغِنَى غِنَى النَّفْيِن وَخَيُرُالزَّادِ التَّقَوَّاي وَرَأْسُ الْحِكْدَةِ مَخَافَةُ اللهِ دَخَيْرُمُا وَقَرَفِي الْقُنُوْبِ الْيَقِيْنُ وَالإِثْرَتِيَابُ مِنَ الْكُفْرِ وَالِنِّيَاحَةُ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَالْغُلُولُ مِنْ حَرِّجَهَنَّمَ وَالسُّكُوُكَ يُّمِنَ النَّادِ وَالشُّعُرُ مِنْ إِبِّلِيْسَ وَالْخَمْرُجِمَاعُ الْإِنَّجِ وَشَيُّوالْمَأْكِلِ مَالُ الْيَكِيْدُ

وَالشَّفِيُّ مَنْ شُقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ

تم میں ہے ہر ایک کو جار ہاتھ کے گڑھے میں جانا ہے۔ اور معامله آخرت پر منحصر ہوگا۔

عمل كامدارانجام كارير موكا-سب سے براخواب جھوٹاخواب ہے۔ ہر آنے والی چز قریب ہے۔

مومن کو گالی دینافت ہے۔

اوراس سے لڑنا کفرہ۔ اس کا گوشت کھانا (اس کی فیبت کرنا) خدا کی

نافرمانی ہے۔ اس کے مال کی حرمت، اس کے خون کی

ومت کی طرح ہے۔ جو الله ك مقابله من قتم كمائ كا (الله)

اس کو جھٹلادے گا۔ جو (دوسرول کی خطائیں) بخش دے گا،اے

بخش دیاجائے گا۔ جو (دوسرول کو) معاف کردے گا، اللہ اس

کے گناہ معاف کر دے گا۔

جو غصہ بی جائے گا، اللہ اے اس کا اجردے گا

جومصيبت ير صبر كرے گا، الله اے اس كا بدله دے گا۔

جو سی سنائی ہاتیں پھیلائے گا،اللہ اس کورسوا

جو شخص مصنوعی صبر ظاہر کرے گا، اللہ اس کی تکلف کو پڑھادے گا۔

وَمَنْ يَتَصَابَرُ يُضْعِفِ اللهُ لَهُ

مكرك العمك خوايتمه وَشَرُّالرُّوْمَا رُوْمَا الْكَذِبِ

وَإِنَّمَا يَصِيْرُ أُحَدُّ كُولِ اللَّهُ مُوْضِعِ

أربعة أذبع

وَالْاَمُولِلَى الْأَخِرَةِ

وَكُلُّ مَا هُوَاتٍ قَرِيْبٌ سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُمُوْقَ

وَقِتَالُهُ كُفُرُ \* وأكل كخيه من معصية الله

وَحُرْمَةُ مَالِهِ كُوْمَةِ دَمِهِ

وَمَنُ يَتَأَلَّىٰ عَلَى اللهِ يُكَذِّرُنَّهُ

وَمَنُ يَغُفِرُ يُغُفَّرُكُ

وَمَنْ يَعِفُ يَعِفُ اللهُ عَنْهُ

وَمَنْ يَكُظِمِ الْغَيْظَ يَأْجُرُكُ اللَّهُ

وَمَنْ يَصْرِبُوعَلَى الرَّيْنِ لَّيْةِ يُعَوِّضُهُ اللَّهُ

وَمَنْ يَتُبَعِ السُّمْعَةَ يُسَمِّعِ اللهُ بِهِ

کوعذاب دےگا۔ میں اللہ سے مغفرت کا طلب گار ہوں۔ میں اللہ اللہ سے مغفرت کا طلب گار ہوں۔ میں اللہ سے مغفرت کا طلب گار ہوں۔ (1)

اورجو تحخص الله كى نافرمانى كرے گا، الله اس

وَمَنَ يَعْضِ اللهَ يُعَنِّ بُهُ اللهُ آسْتَغْفِرُ اللهَ آسْتَغُفِرُ اللهَ آسْتَغُفِرُ اللهَ آسْتَغُفِرُ اللهَ آسُتَغُفِرُ اللهَ

ایک معجزه

ایک بره

محد بن عمر الواقدى نے اپنے شیوخ کے حوالہ سے روایت کیا ہے کہ بن سعد بن ہذیم کے ایک آدمی نے بتایا کہ میں رسول اللہ عظیقہ کی فد مت میں حاضر ہوا۔ جب حضور تبوک میں تشریف فرما تھے، چنداور آدمی بھی بیٹے ہوئے تھے، حضور نے بلال کو حکم دیا تیا پیلال اگھو میں تشریف فرما تھے، چنداور آدمی بھی بیٹے ہوئے تھے، حضور نے بلال کے چیزے کا دستر خوان بچھایا۔ پھر دہ کھوریں جو تھی میں گوند ھی ہوئی تھیں، مٹھی بجر بحر کر آگے رکھنا شروع کر دیں۔ حضور نے سب کو فرمایا کھاؤ۔ ہم نے آئی مجوریں تھیں کہ بیٹ بجر گیا۔ میں نے عرض کی، یارسول اللہ ایک میا اتنا مقدار میں مجموریں تھیں کہ بین اکیلا انہیں کھا جاتا لیکن اب ہم سب سر ہوگئے ہیں۔ سرکار دوعالم نے فرمایا، کافرسات آئنوں سے کھاتا ہے اور مومن صرف

ایک آنت ہے۔ دوسرے دن میں پھرای وقت حاضر ہو گیا تاکہ میرے ایمان میں مزید پچھٹگی ہو۔ میں نے دیکھا کہ دس آدمی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اردگر دحلقہ باندھے بیٹھے ہیں۔ حضور نے فیارا رسادل کھانا اداد ہمیں کھادئی حضہ نہ سال نراس تھیلی ہے مضی بھر بھر کر

نے فرمایا، اے بلال کھانا لاؤاور جمیں کھلاؤ۔ حضرت بلال نے اس تھیلی ہے مٹھی بحر بحر کر پھر تھجوریں نکالنی شروع کیں۔وہ تھجوریں نکالتے جاتے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ارشاد فرماتے:

أُخْرُجُ وَلَا مَّنْشَ مِنْ ذِي الْعُرَاشِ إِقْلَالاً-

"اے بلال! تھجورین نکالتے جاؤ۔ عرش کے مالک سے بید اندیشہ مت کرو کہ تھجوریں کم ہو جائیں گا۔"

1\_"سل الهدئ"، جلدة، مني 651-652

آپ ایک اور بوری لے آئے اور اس کو اغریل دیا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ دومد تخیس۔ سرکار دوعالم علی نے اندازہ لگایا کہ وہ دومد تخیس۔ سرکار دوعالم علی نے اپنادست مبارک محجوروں پر رکھااور فرمایا، اللہ کانام لے کر کھانا شروع کرو۔ سب حاضرین نے میرے سمیت خوب سیر ہوکر کھایا۔ اس کے باوجوداس دستر خوان پر اتنی محجوریں اب بھی موجود تخیس جتنی حضرت بلال نے بجیری تخیس۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے ان محجوروں سے ایک دانہ تک بھی نہیں کھایا۔

تیسرے دن پھر ضبح سویرے پہنی گیااور وہ لوگ بھی آموجود ہوئے جن کی تعداد دس تیسرے دن پھر ضبح سویرے پہنی گیااور وہ لوگ بھی آموجود ہوئے جن کی تعداد دس تھی۔ سرکار دوعالم نے فرمایا گیا پلال آخوہ کیا "اے بلال! ہمیں کھانا کھلاؤ۔ "حضرت بلال اس تھیلا کی باقی ہائدہ مجبوریں لے آئے اور ان کو دستر خوان پر بھیر دیا۔ رحمت عالم علیق نے اپنا دست مبارک ان پر دکھااور فرمایا اللہ کانام لے کر کھاؤ۔ ہم نے انہیں کھانا شروع کردیا یہاں تک دست مبارک ان پر ہوگے اور باتی کھوروں کو ای تھیلا میں ڈال دیا گیا۔ الغرض تین دن تک اس تھیلے ہے ہی سیر ہوکر کھاتے رہے۔ (1)

آندهي

ایک رات جوک میں جیز آندھی آئی۔ رسول اللہ علی نے فرمایا، ایک بہت بردامنافق ہلاک ہو گیا ہے۔ اس کی ہلاکت کی وجہ ہے ہی ہی آندھی آئی ہے۔ جب ہم مدینہ طیب پنچ تو ہمیں معلوم ہواکہ اس رات ایک نامی گرامی منافق ہلاک ہو گیا تھا۔

## ایک اور معجزه

قبیلہ سعد بن ہذیم کے چند آدمی عاضر ہوئے۔ عرض کی، یارسول اللہ! ہم حضور کی خدمت میں عاضر ہوئے ہیں اور اپنے اہل و عیال کو ایک کنو میں کے پاس چھوڑ کر آئے ہیں۔ اس کنو میں میں پانی بہت قلیل ہاور گرمی کی شدت آپ ملاحظہ فرمار ہے ہیں۔ ہمیشہ اندیشہ ہے کہ اگر وہ کنوال سو کھ گیا تو ہمیں ادھر ادھر بھر تا پڑے گااور کافر قزاق ہمیں لوٹ لیس سے کہونکہ ہمارے علاقہ میں مسلمانوں کی تعداد برائے تام ہے۔ حضور دعا فرما میں کہ اللہ تعالی ہمارے اس بیانی میں برکت ڈال دے۔ اگر ہم اپنے کنو میں سے سیر اب ہونے کے اللہ تعالی ہمارے اس بانی میں برکت ڈال دے۔ اگر ہم اپنے کنو میں سے سیر اب ہونے کے

قائل ہو گئے تواس علاقہ میں کوئی قوم ہم سے زیادہ طاقتور نہیں ہوگا اور ہم کسی کافر کو یہال سے گزرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ نبی رحمت علیہ نے فرمایا کہ میرے ہاس چند عگریزے چن کرلے آؤ۔ چنانچہ تین کنگریال چن کربارگاہ رسالت میں پیش کردی گئیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اپنے ہاتھ میں ملا پھر فرمایا کہ یہ کنگریاں لے جاؤاورا یک ایک کرے اس کنو عمی میں پھینک دو۔ ہر باراللہ کانام لیتے رہنا۔ وہ لوگ اپنے کنو عمی پرواپس ایک کرے اس کنو عمی ہر واپس آئے اور حسب ارشاد، اللہ کانام لے لے کروہ تینوں کنگریاں ایک ایک کرے کنو عمی میں بھینکیس۔ پانی فور آجوش مار کر ایلنے لگا۔ اس طرح وہ پانی کے معاملہ میں مستعنی ہو گئے۔ انہوں نے انہوں نے، جتنے مشرک وہاں آباد تھے، انہیں نکال دیایا وہاں سے والے تمام کفار نے اسلام قبول کرلیا۔

پانچ خصوصی انعامات

نی کریم علی کے اور جب نماز تبجد کیلئے وضو فرماتے تو مسواک ضرور کرتے۔ تبوک میں بھی حضور کا یمی معمول رہا۔ ایک رات حضور بیدار ہوئے، مسواک کی، وضو فرمایا اور نماز تبجد ادا کی۔ اس سے فراغت کے بعد حضور حاضرین کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا:

آج رات مجھے الی یا نج چیزیں عطافر مائی گئی ہیں جو آج تک کسی کو عطانہیں فرمائی گئیں۔

1- مجھ سے پہلے تمام انبیاء ایک مخصوص قوم کی راہنمائی کیلئے مبعوث کئے جاتے تھے
لیکن اللہ تعالی نے مجھے تمام بی نوع انسان کی راہنمائی کیلئے مبعوث فرملیا ہے۔
2- میرے لئے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنایا گیا ہے۔ جب بھی نماز کا وقت آئے،
جہال بھی ہوں، قبلہ روہو کراپے رب کو سجدہ کرلیتا ہوں۔ مجھ سے پہلے ساری
امتیں اپنی مخصوص عبادت گاہوں میں نماز اداکر سکتی تھیں۔

ا ین بی سو سرو ای جادت ما اول ین مارادار می این در در اور ای مین در کے نمازاداکر سکتا ہوں۔ 3۔اور پانی نہ طفے کی صورت میں مٹی سے تیم کر کے نمازاداکر سکتا ہوں۔

4 الله تعالى نے مال غنیمت كو ميرے لئے حلال كر ديا حالا تكه مجھ سے پہلے مال غند مردية والم من عند .

غنيمت كااستعال ممنوع تقابه

5- تین مر تبه فرمایا هی مناهی - هی مناهی - هی مناهی صحاب نے عرض

كى يارسول الله! بيد كيا چز ب ؟ حضور في فرمايا مجھ كها كيا ہے كديس سوال كرول مرایک بی نے ایے رب سے سوال کیا ہے اور یہ سوال میں نے تمہارے لئے کیا إدران لو كول كيليّ جو لدّلانه إلدّالله بريقين ركهة بي-

سر کاردوعالم علیہ کاگرامی نام ہر قل کے نام

رسول الله علي جب تبوك ينج توبر قل اس وقت حمص من تعاراس في مسلمانول ير حمله كرنے كا تصور تك بھى نہيں كيا تھا۔ ايك دن رحمت عالم عليہ في فرمايا كه جو مخف میرامکتوب لے کر قیصر کے پاس جائے گا،اے جنت ملے گا۔ایک مخص نے عرض کی،اگر

قیصر نے اس گرامی نامہ کو قبول نہ کیا تو بھیاہے جنت ملے گی؟ فرملیا، یقیناً۔ چنانچہ وہ صحف (حفرت دحید کلبی)گرای نامد لے کر ہر قل کے پاس پہنچا۔ ہر قل نے اسے کہا کہ تم اپنے

نبی کے پاس واپس جاؤ اور انہیں اطلاع دو کہ میں آپ کا پیرو کار مول لیکن اپنا تخت و تاج چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اس نے حضرت وجد کے ذریعہ کی دینار بارگاہ رسالت میں بھیج۔

حضرت دحيد واليس آعد تمام حالات كوش كزار كار حضورن من كر فرمايا: "بد بخت نے جموث بولا ہے۔"اور جو دینار اس نے بھیجے تھے ان کو آپ نے مجاہدین

میں تقسیم فرمادیا۔

حفرت امام احمدے مروی ہے کہ سعید بن الی راشد نے بتایا کہ میری ملا قات تنوخی ے ہوئی جس کو ہر قل نے بارگاہ رسالت میں اپنا قاصد بناکر بھیجا تھا جبکہ وہ حمص میں فروکش تھا۔ سعید بن ابی راشد کہتے ہیں کہ بیہ مخص میر ایڑوی تھا۔ اس کی عمر ایک سوسال ے زیادہ تھی۔ میں نے کہا، کیاتم مجھے اس گرامی نامہ کے بارے میں بتاؤ کے جورسول کر یم

علیہ نے ہر قل کی طرف بھیجا تھااور اس خط کے بارے میں جوہر قل نے حضور کی خدمت میں تحریر کیا۔اس نے کہا، بیشک۔اللہ کے رسول علیہ جب تبوک تشریف لائے تو حضور نے وحید کلبی کو ہر قل کی طرف روانہ فرمایا۔ جب ہر قل کوسر کار دوعالم عظیم کاگرای نامہ

ملا تواس نے روم کے قستیوں اور بطریقوں کو اپنے پاس بلایا۔ جب وہ آگئے تواس نے محل کے دروازے بند کردیے اور ان لوگول ہے یول گویا ہوا: وہ مخض یعنی سر ورعالم علیہ وہاں

تك بينج ك ين جهال تم في ديك لياب-انبول في مجمع خط لكهاب اور مجمع تمن باتول مي

ے ایک بات قبول کرنے کی وعوت دی ہے: 1- میں ان کادین قبول کرلوں۔ 2- ہاری زمینوں پرجو ہمارے باغات یا مکانات ہیں، وہ ہم ان کے حوالے کر دیں اور زمینیں ہمارے بعند میں رہیں۔3-یا جنگ کیلئے تیار ہو جائیں۔ ہر قل نے کہا، حاضرین! تم نے اپنی کتابوں میں پڑھاہ اور تم اس حقیقت ہے اچھی طرح باخبر ہوکہ یہ نی ہم سے ہماری زمینیں چھین لے گا۔ پس آؤاس کی اطاعت قبول کرلیں اور جماری زمینوں پر جو املاک ہیں، وہ ان کے حوالے کر دیں۔لوگوں نے شور مچاناشر دع کیااور بڑے غرورے کہا۔ کیا تو ہمیں دعوت دیتاہے کہ ہم اپنے ند مب نفر انیت کو چھوڑ دیں اور ایک عربی جو جازے آیاہے،اس کے غلام بن جائيں؟ قيصر نے جب ان كابير روعمل ديكھا تواس نے سوچا، اگربيلوگ اى حالت میں یہاں سے چلے گئے تولوگوں کو مجر کا کر مجھ سے تاج و تخت چھین کیس مے۔ لبذا قيصر نے انہیں رام کرنے کے لئے کہا، یں تو صرف تبارے دین پر تباری پھٹلی اور صلابت کو آزمانا چاہتا ہوں۔ پھراس نے ایک عربی کوبلایا جو نصر انی تھا۔ اے کہا کہ میرے لئے ایک ایسا آدى تلاش كروجس كى زبان عربى مو،اس كاحافظ قوى مو،جوبات سے اس كوا چھى طرحياد رکے تاکہ میں اس کو اس محف کی طرف مجیجوں جس نے مجھے خط لکھا ہے۔ چنانچہ ان صفات کاحال آدمی تلاش کرے قیصر کے سامنے پیش کردیا گیا۔ قیصر نے اسے کہا کہ میرا یہ خط لے جاؤ اور اس مخف کو پہنچاد واور وہ جو با تیں کرے ان کو انچھی طرح ذہن نشین کر لينا\_ خصوصاً يد ديكناك ال ك عفتكويس ال چيزول كانذكره كبيس يايا جاتا ب\_ كياجو خط يمل لکھا گیا تھااس کا تذکرہ ان کی گفتگو میں ہے؟ اور اس بات کو ملاحظہ کرو کہ جب وہ میرے كمتوب كويره عيك، كياس فاس كے بعدرات كاكمين ذكر كياہے ؟ نيزيد كد كياس كى بشت يركو كى الى عجيب وغريب چيز ب جونگاه كوا ين طرف ملتفت كرتى ب؟ وہ مخص کہتاہے کہ میں قیصر کا پیغام لے کر تبوک آیا۔ میں نے دیکھاکہ نبی کریم علی صحابه كرام كى محفل مين تشريف فرمايي- چنانچه مين ان كى خدمت مين پنچااور بر قل كاخط خدمت اقدس میں پیش کیا۔ حضور نے اسے لے لیااور پو چھاتم کس قبیلہ سے تعلق رکھتے مو؟ میں نے کہا کہ میں تنوخ کا بھائی مول پھر حضور نے جھے سے يو چھا کہ دين اسلام جو ملت صيفيدكي طرف وعوت دين كيليح آياب، كياتم اس كو قبول كرف كااراده ركعت مو؟ میں نے کہا کہ میں اپنی قوم کا قاصد موں اور ابھی تک اپنی قوم کے دین پر قائم موں اور جب

تك اين وطن ندلوث جاؤل، اى دين ير قائم رجول گا- حضور بنے اور ير آيت الاوت فرانى- إِنَّكَ لَا بَهْدِي عُمَنْ أَحْبَكِتْ بحر فراليوات توفى بمانى المن فالك خط مراى كو لكھا تھا۔ اس نے اسے پرزے برزے كر ديا۔ الله تعالى نے اس كى حكومت كو كلزے ككوے كرديا۔ ميں نے نجائى كى طرف خط لكھا۔ كر ميں نے تيرے صاحب برقل كى طرف گرای نامہ لکھا۔ اس نے اس کو پکڑلیا، اس کی برکت سے لوگ اس کا احترام کرتے ر ہیں گے اور اس کی بیبت ان پر چھائی رہے گی۔ جب میں نے سابقہ گرامی نامہ کاذ کر سنا تو میں نے یاد کرلیا کہ ہر قل کی تین باتوں سے ایک بات پوری ہوگئ۔ پھر اس نے کہا کہ تهارے صاحب كے خطي م ك تك عُوني إلى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَ وَالْدَرْمُفَى اُعِدَّتْ لِلْمُتَقِينَ جب آسانول اورزمينول كع عرض من جنت ب تودوزج كهال موكى، اس کے لئے جگہ تک ند ہوگی؟ رحت عالم علی فی فرمایا کد سجان اللہ وراب تو بتاؤ کہ جب رات آتی ہے توون کہاں جاتاہے؟"لیل "کالفظ س کر پھراس نے یاد کر لیا۔ جب وہ میرے کمتوب کے پڑھنے سے فارغ ہوئے تو حضور نے فرمایا، تیراحق ہے کیونکہ تو قاصد ہے۔ اس وقت سفر میں ہے۔ ہماری مالی حالت تا گفتہ بدے ورند میں حمیس اعزازات و انعامات کے ساتھ واپس روانہ کرتا۔ حفرت قادہ کہتے ہیں کہ جبوہ جانے لگا توایک آدمی نے اے بلایا اور کہا میں اے انعام دیتا ہوں۔اس نے اپنا کجاوہ کھولا، وہاں سے صفورید کی ایک پوشاک تکالی اور میری گود میں رکھ دی۔ میں نے یو چھا کہ یہ تحد دینے والا کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ اس کانام عثان ہے۔ پھر حضور نی کریم علیہ الصلاة والتسليم نے يو چھا كہ اس ميمان كو اسے گر كون مخبرائے گا؟ ایک انصاری نے عرض کی؟ یارسول اللہ! میں۔انصاری اٹھ کھڑ اہوا۔ میں بھی اشھا يہال تك كه جب يس اس جوم سے باہر فكا تو مجھے رسول الله عَلِيَّة في بايا اور فرمايا تَعَالَىٰ يَالْخَالْتُونِ ال توخ ك بمالى اوحر آؤريس تيزى س ليك كر صور ك سامن جا کھڑا ہوا۔ حضور نے اپنی جاور کا بند کھولا اور فرمایا، ادھرے گزر وجو حمہیں تھم دیا گیا ہے۔ چنانچہ میں پشت کی طرف سے پلٹا تو مجھے کندھے کے قریب مہر نبوت و کھائی دی۔ وہ مخص ہر قل کی طرف واپس آیااور ساری روئیداداس کوسنائی۔اس نے ایک بار پھر قوم کے نہ ہی راہنماؤں کواپنے پاس طلب کیا-اورانہیں مشورہ دیا کہ تم اس نبی پر ایمان لے آؤاوران کی

دعوت کو قبول کرلو۔لیکن انہوں نے اس تھیجت پر عمل کرنے سے انکار کردیا۔ سپیلی کہتے ہیں کہ ہر قل نے ایک تخذ بارگاہ نبوت میں ارسال کیا جس کو حضور نے

قل کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ ہر قل نے جب بات مجر تی دیکھی تو کہنے لگا، میں ہر گزاپنا آبائی نہ جب چیوڑنے کیلئے تیار نہیں۔ میں توان باتوں سے حمہیں آزمانا چاہتا تھا۔ پھراس نے ایک عریضہ بارگاہ رسالت میں تکھااور دھیہ کے حوالہ کیااور زبانی یہ پیغام دیا کہ میں تمہارے

ساتھ ہوں لیکن از بس مجور ہوں کھ نہیں کر سکا۔اللہ کے حبیب علی ف فرمایا: کُنَ بَ عَدُو اللهِ وَلَيْسَ بِمُسْلِمِ بَلُ هُوَعَلَى نَصَّمُ لِنِيْدَ (1)

"الله تعالىٰ ك وعمن في جموث بولا، وه مسلمان نهيس موا بلكه الى

نفرانيت په-"

## ذوالجادين اور حضور كى شان بنده نوازى

امام ابن اسحاق اور ابن منده، حضرت عبدالله بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ عبدالله ذوالجادین مزید قبیلہ کا فرد تھا۔ بچپن میں اس کا والد فوت ہو گیا اور اس نے کوئی ترکہ نہ چھوڑا۔ اس کے پچانے اسے اپنی کفالت میں لے لیا۔ یہاں تک کہ وہ خوشحال ہو گیا۔ وہ او نول، بکریوں اور غلاموں کا مالک بن گیا۔ رحمت عالم علی میں طیبہ تشریف فرما ہوئے تو اس کے دل میں اسلام قبول کرنے کا شوق پیدا ہوالیکن اپنے پچائی وجہ سے وہ اپناس شوق کی جھیل نہ کر سکا۔ ای کھیش میں کئی سال گزر گے، بوی بوی جھیلیں اپنا انجام کو پہنچیں۔ نبی کریم علی فرخ کمہ کے بعد جب واپس مدینہ طیبہ تشریف لائے تو بیہ عبداللہ اپنا کی باس گئے اور کہا پچا جان! میں نے آپ کا بہت انظار کیا کہ آپ کب اسلام قبول کرتے ہیں اور میں آپ کے ساتھ اسلام قبول کروں؟ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے اسلام قبول کرتے ہیں اور میں آپ کے ساتھ اسلام قبول کروں؟ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کہ کہ کہ اور کہا ہو کہ کہ اور کہ اور کہا ہو کہ کہ کہ آپ کہ آپ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ اسلام قبول کرنے کی اجازت

<sup>1- &</sup>quot;سل الهدي"، جلد 5، صفحه 658-660وابن كثير، "السيرة النوية"، جلد4، صفحه 27

دیدیں۔ چاہدین کر عصرے بے قابو ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اگر تم نے بیر رأت کی توجتنی چزیں میں نے آج تک دی ہیں، وہ سب چین لول گا۔ حی کہ وہ کیڑے جو تونے بہنے ہوئے ہیں وہ بھی اتار لول گا۔ یہ دھمکی سننے کے بعد عبداللہ نے کہا میں تو ضرور محمد عربی فداوای وانی کا اتباع کرول گاور اسلام لے آؤل گا۔ زیادہ دیر تک میں لکڑی اور پھر کے بتول کی یو جا نہیں کرسکا۔ آپ کی جو چیزیں میرے پاس ہیں وہ واپس کر تا ہول، آپ انہیں سنبالیں۔اس نے ساری چیزیں واپس لے لیس یہاں تک کد اس کا تہبند بھی اتر والیا۔ پھروہ اپنی ال کے پاس آیا۔ مال نے اپنی ایک کیسر دار جادر کو پھاڑ کر دو جادر میں بنادیں، ایک کا تبدید اور دوسر کاس نے اور اوڑھ لی۔ پھر وہال سے روانہ ہو کر مدینہ طیبہ آیااور مجد میں جاکر ليك كيار صح كى نماز رحت عالم علي كا اقتداء من اداكي- سرور عالم علي كى يد عادت مبار کہ تھی کہ جب میج کی نمازے فارغ ہوتے تولوگوں کو غورے دیکھتے۔اباس کودیکھاتو اے اجبی پیا۔ یو چھاتم کون ہو؟اس نے کہا میر انام عبد العوا ی ہے۔ سر کار دوعالم علاقے نے فرمایاآنت عَبْدُ اللّهِ ذُوالْمِعِادَيْنِ (آج كے بعد تم اب عزىٰ كے بندے نبيس مو بلك)"الله کے بندے ہواور تہارالقب ذوالجادین ہے۔" پھر فرمایا کہ تم میرے نزدیک قیام کرو۔ وہ صفہ کے دریشوں کے ساتھ اقامت گزین ہو گئے اور سر کار دوعالم عظی کے مہمان اور شاگر د ہے۔ حضور پر نور انہیں قر آن کر يم پڑھلا كرتے۔ قليل مدت ميں اس نے قر آن كريم كابهت ساحصه ياد كرليا-ان كي آواز قدرتي طور يربلند تقى- وه مجديس بي تظهر اكرت تھے اور بلند آوازے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم نے عرض كى يارسول الله! بيداعراني بلند آوازے قر آن كريم يراهتا بيال تك كد دوسرے لوك قرأت نبيل كر عكت في كريم عليه الصلوة والتسليم في فرمايا:

دَعُهُ يَاعُمُرُهُ فَإِنَّهُ قَنْ خَرَجَهُمُهَاجِرًا إِلَى اللهِ تَعَالَىٰ وَ وَإِلَىٰ رَسُولِهِ -

"اے عمر!اس کو پچھے نہ کہو، یہ اللہ اور اس کے رسول کیلئے ہجرت کر کے

"--

ر حمت عالم علیہ جب تبوک کی طرف روانہ ہونے گئے توبیہ اپنے آقا کی خدمت میں عاضر ہو کریوں عرض پر داز ہوا:

يَارَسُوْلَ اللهِ أُدْعُ اللهَ تَعَالَى لِي بِالشَّهَا دَيَّ

"يارسول الله مير علي دعافرها كيس كه الله تعالى مجمع شهادت نصيب كر\_\_" حضور نے فرمایا، وہ سامنے بیری کا در خت ہے اس کا چھلکا اتار کر لاؤ۔ انہوں نے تعمیل

ارشاد کی۔ حضور نے وہ چھلکاان کے بازور بائد حااور دعافر مائی با تی ایک محکم حکمی الکُفگار یااللہ!" میں نے تمام کفار پر اس کاخون حرام کرویا ہے۔" یہ س کروہ ترک ا شھے۔عرض کی،

یارسول الله! میں نے اس مقصد کیلئے تو دعاکی درخواست نہیں کی عقی۔ اس کریم نی نے فرمایا، اے عبداللہ!اگر تم اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کی نیت سے نکلواور اثنائے سفر حمہیں بخار

آئے اور تم فوت ہو جاؤ تو پھر بھی تم شہیر ہو گے۔

## شہید محبت کی تدفین کاروح پرور منظر

عامدین اسلام کابید الشكر جب جوك پنجار جب كل دن گزر كے توانيس بخار آنے لگا جس ہے وہ جائبر نہ ہو سکے۔ حضرت بلال بن الحارث المزنی فرماتے ہیں کہ میں ذوالجادین کی

تجہیر و تنفین کے وقت حاضر تھا۔ حضرت بلال (مؤذن) نے روشیٰ کیلئے ایک مشعل اٹھا ر تھی تھی اور وہ کھڑے تھے۔ چنانچہ اس وقت رسول اللہ علیہ خودان کی قبر میں اترے۔ میں

نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنماان کی تعش کو حضور کی طرف بردھارے ہیں

اور حضور انہیں فرمارہ ہیں کہ اپنے بھائی کو میرے قریب کرو۔ چنانچہ سر ور عالم علاق نے لحدیش ان کودائی پہلو پر لٹادیا۔ پھرائے رب کریم سے التجاء کی:

ٱللَّهُ عَلَىٰ قَدُ أَمْسَيْتُ عَنْهُ رَاضِيًّا فَارْضَ عَنْهُ

"اے اللہ! میں آج کی شام تک اس تیرے بندے سے راضی تھا تو بھی

اس ہے راضی ہو جا۔"

حضرت عبدالله بن مسعودر ضي الله عنه نے بدايمان افروز منظر ديكھا تو كهدا مھے: يَا لَيْتَنِيْ كُنْتُ صَاحِبَ اللَّحْدِي "اكلال الله يس من وفن موتا-"(1)

شاہ ایلہ کی مصالحت

جب رحت عالم علي في عفرت خالد كودومة الجندل ك والى اكيدر كى طرف بعيجا تو

1-"سل البدئ"، جلدة، منحه 661

ایلہ (ﷺ) کے بادشاہ حدہ بن رؤیہ کویہ خطرہ لاحق ہوا کہ حضور جاہدین کا کوئی دستہ میری طرف نہ بھتے دیں۔ چنانچہ وہ خود بی حاضر خد مت ہو گیا۔ اس کے ساتھ جرباء، اذرح اور معنا کے باشدے بھی تھے۔ اس نے حضور کی بارگاہ میں سفید خچر بطور ہدیہ پیش کیا۔ حضور نے اسے اپنی چادر مبارک اوڑھائی اور اس کے لئے ایک امان نامہ لکھ دیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، جب حدہ بن رؤیہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس نے سونے کی صلیب گلے میں آویزال کی ہوئی ہے۔ اس کی پیشانی پر گرہ دار بالول کا کچھاتھا۔ جب سونے کی صلیب گلے میں آویزال کی ہوئی ہے۔ اس کی پیشانی پر گرہ دار بالول کا کچھاتھا۔ جب اس نے سرور دووعالم علی کہ کودیکھا توادب کی وجہ سے اپناسر جھکالیا۔ حضور نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا کہ اپناسر اٹھاؤ۔ اس دن اس کے ساتھ صلح نامہ تحر یہ بول ان کے لئے جزیہ مقرر کیا گیا کہ اپناسر اٹھاؤ۔ اس دن اس کے ساتھ صلح نامہ میں لکھا گیا کہ اللہ اور جن کی تواس کی سرائی مزائے بیانہ بال اور آبر و کی حفاظت کاؤمہ دار ہے اور جس نے کوئی قانون شکی کی تواس کواس کا مال اس کی مزائے بچانہ سکے گاء انہیں چشموں سے اور بری و کی کار استے استعال کی تواس کواس کا میں جائے گا۔ اس کا میں جائے گا۔ اس کی بیا اور بھی صلح نامہ کھا گیا۔ (خ)

اہل اذرح سے صلح

اذرح، شام کی سر حد پر ایک شہر کانام ہے جو بلقاء کے زویک ہے۔ سر کار دوعالم علی اللہ اندان کیلئے ایک صلح نامہ تح بر فرمایا جس میں انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے امان دی گئی اور ہر سال ماہ رجب میں ایک سودینار بطور جزید کی ادا کی ان پر لازم قرار دی گئی۔ انہیں اپنے مجلول کا چوتھا حصہ بیت گئی۔ انہیں اپنے مجلول کا چوتھا حصہ بیت المال میں جمع کرانے کا تھم دیا گیا۔

ومثق کی طرف پیش قدی کے بارے میں مشورہ

نی مرم علی نے طویل مدت تک جوک میں قیام فرمایالین قصر روم کوید مت ند

1\_اييناً، صفي 662واين كيثر ، "السر ةالبنويية"، جلد 4، صفي 29

یمند "ایله "بحر قلزم کے ساحل پر ایک شہر کانام ہے۔ مجازی آخری اور شام کی ابتدائی سر حد پر واقع ہے۔ ابوزید کتے ہیں کہ پیر چھوٹا سا آباد شہر تھا۔ اس میں کھیتی ہاڑی ہوا کرتی تھی۔ اس شہر میں وہ میبودی آباد تقے جن پر ہفتہ کے روز چھلی کا شکار حرام کردیا کیا تھا لیکن انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ اللہ تعالی نے انہیں مسے کرکے بندر اور خزیر بنادیا۔ ("مجم البلد ان"

بلد1، مني 292)

ہوئی کہ وہ محمر عربی علیہ الصلوة والسلام کے درویشوں سے پنچہ آزمائی کی جسارت کر سکے۔ سرورعالم عظی قیر کی گیرڑ بھیکیاں س کر توسو کلو میٹر کی محضن مسافت طے کر کے اس ك ملك ميس بيني كي ليكن وه بيلي بلي بناجيشار بااور بابر نكلنے كى جرأت ند كر كا-اس ميم كا اولین مقصد تو ہر قل کی د حمکیوں کا د ندان شکن جواب دینا تھااور اس پر اسلام کی قوت و شوکت کا ظہار کرنا تھا، وہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اردگر دجو چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، ان ك ساتھ بحى صلح كے معاہدے طے يامك اور انہوں نے جزيد اواكر تا منظور كرليا۔اس لئے یبال مزید قیام بے متعد تھا۔ چنانچہ نی مرم عظی نے اپنے صحابہ کرام کی ایک مجلس مشاورت منعقد کی اور اس کے سامنے مید مسئلہ پیش کیا کہ کیا جمین یہال ہے و مشق کی طرف پین قدی کرنی جاہے یاوالی مدینہ طیبر لوث جانا جائے؟ حضرت فاروق اعظم نے عرض ک ، بارسول الله ااگر حضور کود مشق کی طرف پیش قدی کا علم ہواہے تو ضرور تشریف لے جائے۔رسول مرم علقے نے فرمایا: اگر مجھے اس بارے میں تھم ملیا تو میں تم سے قطعاً مشورہ نہ کر تا۔ حضرت عمر نے اپنی رائے پیش کرتے ہوئے گزارش کی میار سول اللہ!رومیوں کے پاس بے حدوبے شار فوجیس ہیں۔ شام کے ملک میں اسلام کو قبول کرنے والول کی تعدادنہ ہونے کے برابرے۔ ہم قیصرروم كى قيام كاه ك بالكل قريب بي كي ك ين مادايهال تك بيش قدى كرت مو يرد مة چلے آنا انتہائی پریشان کن ہے۔ اگر ہم اس سال واپس چلے جائیں تو پھر تمام حالات کا جائزہ لینے کے بعد کوئی فیصلہ کر سکیس مے ، یا اللہ تعالیٰ کوئی نئی صورت حال پیدا فرمائے گا۔ اس اثناء مي الله تعالى في الي حبيب كريم عليه الصلوة والتسليم كومدينه طيبه والس لوشخ كالحكم ديا\_ فرمايا:

> رفيهٔ هَا هَيَاكَ وَمَهَا تُكَ وَمِنْهَا تُبُعَثُ "يعنى اس شهر مِس آپ كازندگى بر موگىداى مِس حضور وفات يا يَس

مے اور ای شمر کی خاک سے حضور کو اٹھایا جائے گا۔"

اس ارشاد اللی کے بعد حضور نے مدینہ طیبہ لوٹے کا فیصلہ فرملیا۔ اس وقت حضرت

جرئيل امين نے حاضر ہو كر عرض كى، يارسول الله! اپ خداد ند قدوس سے سوال يجيئ،

كيونكد برنى كوايك سوال كرنے كى اجازت دى گئى ہے۔ رحت عالم علي في فرمايا، اب

جرئل اتم بتاؤا پندرب سے کیاما گوں؟

انبول في عرض كى مارسول الله آپ يد دعاما تكين:

وَقُلُ زَبِّ أَدُخِلُنِي مُنْخَلَ صِنَّ قِي وَأَخُرِجُنِي كُفْرَجَ صِنْ قِ قُاجُعَلُ لِي مِنْ لَكُ نُكَ سُلَظْنَا نَصِيرًا . (1)

صِدَوِق وَاجْعَل فِي مِن لَن الْكَ سَلَطَنَا لَصِيلِاً ﴿ (1)
"اے میرے رب! جہال کہیں تو مجھے لے جائے، سپائی کے ساتھ لے جا، اور جہال سے تو مجھے لے آئے سپائی کے ساتھ لے آء اور عطافر ما مجھے اپنی جناب سے وہ قوت جو مدد کرنے والی ہو۔"

طاعون زدہ علاقہ میں جانے کی ممانعت

اس سفر تبوک میں ہی حضور نے اپنے امتوں کو ایک تقیحت کرتے ہوئے فرمایا:

مَإِذَا وَقَعَ الطَّاعُونُ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ فِيْهَا فَلَا تَغُرُجُواْ مِنْهَا وَإِذَا كُنْتُمْ بِغَيْرِهَا فَلَا تَقُدَ مُؤْلِإِلَيْهَا (2)

میں ہو تو ہاں ہے نکل کر باہر نہ جاؤ اور اگر تم اس علاقہ میں رہائش پذیر ہو تو وہاں ہے نکل کر باہر نہ جاؤ اور اگر تم اس علاقہ ہے باہر ہو تو کمیں میں ان علی میں مناقب سے مطابقہ سے مطابقہ سے ماہر ہو تو

پھراس طاعون زدہ علاقہ میں مت داخل ہو۔' س

تبوک سے مدینہ طیبہ کی طرف واپسی

جب رسول الله علي في تبوك سے والهى كااراده فرمايا تواشياء خوردنى كى قلت كے باعث مجاہدين فاقد كئى مل جتلا تھے اور ان كى صحت دن بدن كرور ہوتى جارى تقى۔ حضرت ابوہر يره رضى الله عند روايت كرتے ہيں كہ مجاہدين نے عرض كى ميارسول الله ااگر حضور اجازت فرما عيں تو ہم اپني سوارى كے او نثول كوذئ كركے ان كا كوشت يكاكر كھا عيں اور ان كى چربى سے اپنے بالوں كى خطكى اور پر اگندگى كا از الد كريں۔ اجازت لينے كے بعد لوگ جب والهى آرہے تھے تو راستہ ميں ان كى ملا قات حضرت فاروق اعظم سے ہوگئ۔

<sup>1-</sup> سوره في امرائل : 80

آپ نے انہیں اونٹ ذیج کرنے سے روکا۔ پھر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔اس وقت نی كرم علي فيمدين تشريف فرما تھے۔ آپ نے عرض كى ميار سول الله! كيا حضور نے لوگول کوائی سواری کے جانور ذیح کرنے کی اجازت دی ہے؟ حضور نے فرمایا، انہول نے میرے سامنے فاقد کشی کی شکایت کی تویس نے انہیں اونٹ ذی کرنے کی اجازت دیدی۔ حضرت عرفے عرض کی، بارسول اللہ! حضور انہیں اجازت مرحمت نہ فرمائیں کیونکہ لوگول کے پاس اگر ضرورت سے زائد سواری کے جانور ہول تواس میں سب کیلئے بہتری ہے۔ ہارے اونٹ بھوک کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئے ہیں۔اگر راستہ میں چنداو نٹول کو کوئی حادثہ پیش آ جائے توان زائد سوار ہول پر سوار ہو کر مجاہدین راحت و آرام سے مدینہ طیبہ پہنے جائیں ے۔ دوبارہ حضرت عمر نے عرض کی، یار سول اللہ! حضور مجاہدین کو تھم دیں کہ اشیاء خور دنی میں سے ان کے پاس تھوڑا بہت جتنا کھے ہے وہ لے آئیں۔ حضور اس پر برکت کی دعا فرما عي، الله تعالى ان قليل مقدار اشياء خور دني مين اتنى بركت والع كاكه تمام لشكركي ضروریات بوری ہو جائیں گی جس طرح حضور نے حدیبیے سے واپسی کے موقع پر دعاما کی تھی۔ حضور! آپ دعاما تھیں مے تواللہ تعالی اے ضرور قبول فرمائے گا۔ نی رحت علی نے اپ وزیر خوش مدیر کی اس تجویز کے ساتھ اتفاق فرمایا۔ چنانچہ دستر خوان بچھادیا گیااور سب مجاہدین کو تھم ملاکہ کھانے کی جو چیز ان کے پاس ہے، وہ لے آئي اوراس دسترخوان پر ڈھير كرديں۔ صحابہ كرام كے پاس جتنا كچھ بھى تھاوہ لاكر پیش كرنے لگے۔جس كے پاس مفى بحر كمكى كا آنا تھا، وہ لے آیا۔جس كے پاس مفى بجر تحجوريں تحيس، وه لے آيا۔ كوئى روثى كا مكرالے آيا ور كوئى ستولے آيا۔ الغرض بير ساراسامان جمع ہوا۔اس کاوزن ستائیس صاع بنا۔ مجرر حمت عالم علیہ اٹھ کھڑے ہوئے،وضو فرملیااور دو ر کعت نفل ادا کے۔اس کے بعد دعاکیلئے ہاتھ پھیلاد یے،عرض کی: "يالله اس طعام من بركت عطافرما"

حضرت عر فرماتے ہیں کہ حضوران کے ساتھ بیٹھ گئے اور سب کو اذن عام دیا کہ آؤاور جتناجی چاہے یہاں سے لے جاؤ، لیکن لوٹ کھسوٹ سے احتراز کرنا۔ چنانچہ مجاہرین بوریال، تھلے بلکہ اپنی قیص کے دامنوں میں جو چیز ملتی تھی، بحر بحر کرلے جانے گئے۔ لشکر میں کوئی

ہرتن ایباندرہاجس کو انہوں نے اجناس خور دنی سے بھرند لیا ہو۔ سب نے خوب پیٹ بھر

کر کھایااور کافی نے بھی گیا۔ایک صحافی کہتے ہیں کہ میں نے روثی کا ایک کھڑااس دستر خواان پر رکھااور ایک مشی محر کھجور۔وہ ساراد ستر خوان مجر گیا۔ پھر میں دوبوریاں لے آیا ایک کوستو سے مجر لیااور دوسر ی کورو ٹیول سے اور اپنی چادر میں آٹاباندھ لیا۔اس طرح میں نے جو پچھ لیا مدینہ طیبہ واپس چینچنے تک میں اسے کھاتارہااور وہ ختم نہیں ہوا۔رحمت عالم علیہ نے اسے کر یم پروردگار کی ان عنایات وبر کات کا بیا عالم دیکھاتو فرمایا:

> آتشْهَدُ أَنْ لَكَوَ إِلْهَ إِلَا الله وَأَنِّى دَسُولُ الله "مِن كواى دينا مول كه الله تعالى ك بغير كوئى عبادت ك لا نُق نهيل اور ش كواى دينا مول كه مِن الله كارسول مول."

پھر فرمایاجو آدمی ہے کلمہ یقین کے ساتھ پڑھے گا،اس کو جنت سے نہیں روکا جائے گا۔ حضرت جاہر بن عبدالله رصنی الله عنها فرماتے ہیں کہ نبی کریم علقائل نے تبوک میں میں شب قیام فرمایااور نماز قصراد افرماتے رہے۔(1)

تبوک سے واپسی کے دوران معجزات کا ظہور

حضرت الوقاده رضى الله عند فرمات بي كدا يك رات بهم حضوركى معيت بي سر كررب سخے كد سب بر غنودگى طارى بوگئى۔ حضور نے فرمايا، اے ابو قاده ازرا سونہ جائيں؟ بي نے عرض كى، يارسول الله! جيے آپ كى مرضى۔ حضور كے حكم ہے بهم سب اپنى سوار يول ہے اتر كر زمين پر ليث گئے۔ ميرے پاس ايك بر تن تعاجس بي پانى تعااور ايك پانى پينے كا بيالہ۔ لينتے بى آكھ لگ گئااور اس وقت كھى جب سورج كى حرارت نے بميں بيدار كرديا۔ بم نے برى حسرت سے كہا مائنا ولائع فر يو گئا القيع ديو گئا۔ رسول الله سے كہا مائنا ولائع فر الله علی الله الله وفت كى خرارت نے بميں بيدار كرديا۔ بم نے برى حسرت سے كہا مائنا ولائع فر الله فرح بر افروخته كريں گے جس طرح اس نے بميں غضبناك سے كہا مائنا والله بي تن بي جو پائى تھا الى ہے خود وضو فرمايا، بجھے پائى تھ گيا۔ حضور نے اس بر تن بي جو پائى تھا اس سے خود وضو فرمايا، بجھے پائى تھ گيا۔ حضور نے اس بر تن بي جو پائى تھا اس کے دولان کر رکھنا ان دونوں بر تنوں كى خاص شان ہے۔ " پھر بيائے ميں جو پائى ہے اس كو سنجال كر ركھنا ان دونوں بر تنوں كى خاص شان ہے۔ " پھر بيائے ميں جو پائى ہے اس كو سنجال كر ركھنا ان دونوں بر تنوں كى خاص شان ہے۔ " پھر مرور عالم علی ہے الى الى الى الى الى الى على جو پائى ہو تا تا ہو قال ہے بعد جمیں صبح كى نماز پڑھائى اور نماز ميں سورة ميں ميں جو كائى اور نماز ميں سورة ميں صبح كى نماز پڑھائى اور نماز ميں سورة

المائده کی تلاوت کی۔ جب نمازے فارغ ہوئے تو فرملا۔ اگر لوگ ابو بکر وعمر کی اطاعت كرتے توبدايت ياتے۔ يداس امركى طرف اشارہ تفاكہ جب لشكرنے آرام كرنے كااراده كيا تو حضرت ابو بكر اور عمر نے كہاكہ چشمہ كے قريب ہم الركر آرام كري، ليكن دوسرے لوگوں نے وہاں ارتے ہے الکار کر دیا اور کچھ مسافت طے کرنے کے بعد ایسے جگل میں اترے جہاں پانی کانام ونشان تک نہ تھا۔ سر کار دوعالم علی انتہا و نمنی پر سوار ہو کر لشکر کے يجهي يجهيروانه موے اور زوال آفاب تك مم لكرك ساتھ مل محدال لكرك حالت بری ختہ تھی۔ پیاس کی شدت اور سفر کی تھکاوٹ کے باعث ان کی اور ان کے سواری کے جانوروں کی گردنیں جھک گئی تھیں۔حضورنے جبان کی بیر حالت دیکھی توابو قنادہ کو فرمایا کہ وہ پانی والا ہرتن لے آؤ۔ اس ہرتن کا پانی بیا<mark>لہ می</mark>ں انٹریل دیا گیا۔ حضور نے اپنی مبارک الكيال اس بيالے ميں ركھ دين ان الكيول سے يانى بنے لكا يول معلوم مو تا تھا كويايانى ك چشے اہل رہے ہیں۔لوگ جن کی شدت پیاس سے نازک حالت تھی، دوڑے آئے پانی پینے لگے پہال تک کہ سب مجاہدین بھی سراب ہو گئے اور ان کے علاوہ گھوڑے اونٹ بھی سراب ہو گئے مگریانی پھر بھی فئے گیا۔ لشکر اسلام میں اس وقت بارہ ہزار اونٹ تھے۔ بارہ ہزار گھوڑے تھے اور مجاہدین کی تعداد تمیں ہزار تھی۔ حضور نے پچھ وقت پہلے ابو قادہ کو فرمایا تھا کہ الن دونول برتنول كوسنبال كرر كهنا\_اس ارشاديس اى امركى طرف اشاره تفا\_ بعض لوگ جو سفر میں شریک نہ تھے لیکن ثواب میں شریک تھے تسیح بخاری میں حضرت جارے مروی ہے کہ غزوہ تبوک ہے واپسی کے موقع پر جب ہم مدینہ طیبہ کے قریب بھنے گئے توسر ورعالم علیقے نے فرمایا کہ مدینہ میں ایے لوگ بھی ہیں جواس سفر میں ہمارے ساتھ شریک نہ تھے لیکن وہ ثواب میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ عرض کی گئی، کیادہ لوگ مدینہ میں تھے ؟ فرمایا کہ وہ لوگ مدینہ میں تھے۔ انہوں نے جہاد پر

ہیں۔ طرش کی کی، کیادہ تو ک مدینہ میں تھے جمرایا کہ دہ تو ک مدینہ میں تھے۔ انہوں نے جہاد پر جانے کی بڑی کو شش کی لیکن غربت و تاداری کے باعث دہ اس سفر پر روانہ نہ ہو سکے۔ افرہ کا کہت مضرت امام احمد اور امام بخاری، حضرات جابر، انس اور ابو قنادہ سے روایت کرتے

معطرت اہم احمد اور اہام بحاری، حطرات جابر، اس اور ابو قادہ سے روایت رکے ہیں۔انہوںنے فرمایا کہ جب ہم غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر مدینہ طیبہ کے قریب پہنے گئے۔ ہمیں اس کی عمار تیں نظر آنے لگیں تو حضور نے اس شہر کی طرف اشارہ کر کے فرماللہ اس اس کی عمر ف اشارہ کر کے فرماللہ ان ہوئی ہوئی ہے۔ بہتر اپ باشدوں سے خبث کواس طرح دور کرتا ہے جس طرح تار کول او ہے کے زنگار کودور کرتی ہے۔ حضور کی نظر جب کوہ احد پر پڑی تو فرماللہ ان ایک جبال کی جبات کے بیتا کا محضور کی نظر جب کوہ احد پر پڑی تو فرماللہ ان ایک جبال کے بیاڑ

بوه ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔"

سیح بخاری اور دیگر کتب صحاح میں حضرت سائب بن پزید سے مروی ہے، آپ نے فرملا مجھے یاد ہے جس روزر حت عالم علیقہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو میں بچوں کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوة والسلیم کی پیشوائی کیلئے شینہ الوداع تک آیا تھا۔ جب نبی اکر م علیہ شہر مدینہ میں قدم رنجہ فرمایا تو مدینہ کی عور تیں، بچے اور چیاں یہ اشعار گاتے ہوئے حضور کااستقبال کرنے کیلئے نکل آئی تھیں اور دوسر کی پردہ دار خوا تین اپنے مکانوں کی مور تا میں ایک محضور کااستقبال کرنے کیلئے نکل آئی تھیں اور دوسر کی پردہ دار خوا تین اپنے مکانوں کی

طَلَعَ الْبَدُّرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَاتِ الْوَهَامِ
وَجَبَ الْشُكْرُ عَلَيْنَا مَادَعًا بِلَهِ دَامِ
وَجَبَ الشُكْرُ عَلَيْنَا مَادَعًا بِلَهِ دَامِ
أَيْهًا الْمَبُعُونُ وُنِينًا حِثْتَ بِالْآثُمُ لِلْظَامِ (1)

چهتول پراکشمی مو گئیں۔ وہ سب پیداشعار گار ہی تھیں:

نی رحت علی اے تو پہلے اللہ اللہ کے گھر میں حاضر ہوتے اور دو نقل نماز اللہ کا شانداقد س میں قدم رنجہ نہ فرماتے بلکہ اللہ کے گھر میں حاضر ہوتے اور دو نقل نماز الکرتے۔اس دفعہ بھی حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کئی ماہ مدینہ طیبہ ہے باہر گزار نے کے بعد تشریف لائے تھے۔ حضور حب معمول پہلے اللہ جل مجدہ کے گھر میں حاضر ہوئے اور دور کعت نقل ادا کئے۔ جب حضور نقل پڑھنے ہے فارغ ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچاحضرت عباس حاضر ہوئے، عرض کی میار سول اللہ! میں نے حضور کی مدح میں ایک قصیدہ کھا ہے اجازت ہوتو ہیں کروں۔ حضور نے فرمایا تھی گؤ کہ الثان تھیدہ اس محفل میں پڑھ کر سال تا ہیں تھیدہ اس محفل میں پڑھ کر سال اللہ علی تھیدہ اس محفل میں پڑھ کر سال اللہ علی تھیدہ اس محفل میں پڑھ کر سایا جس کی صدارت، صدر برم کا نتات محمد رسول اللہ علی قرمار ہوگے۔ تھی، جس کے سامعین صحابہ کرام کی نور کی جماعت تھی ادر اس جلسہ کا انعقاد مجد نبوی کے

پاکیزہ صحن میں ہوا۔ اس قصیدہ کے چنداشعار آپ بھی ساعت فرمائیں تاکہ آپ کو علم ہو جائے کہ عثم جمال مصطفوی کے پروانے کس بیار و محبت سے اپنے محبوب کی ثناخوانی کیا کرتے تھے اور کس عزت واحزام کے ساتھ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلیم کے میلاد پاک کانڈ کرہ کیا کرتے تھے:

وَأَنْتَ لَقَا وُلِنَ الْقَصَاءِ وَفِي الْأَوْنُ فَصَاءَتُ بِهُوْمِ كَ الْأُوْفَى فَصَاءَتُ بِهُوْمِ كَ الْأَفْقَ فَكَ فَصَاءَتُ بِهُوْمِ كَ الْأَفْقَ الْمُوْدِ وَسُبُلَ الرَّشَا فِي خَاتِرِتُ وَسُبُلَ الرَّشَا فِي خَاتِرِتُ وَكُلُومَ الْمُولِيلِ مُكْتَتِهَا فِي مُلُيمِ أَنْتَ كَيْفَ يَعَمَّرِفَ (1) وَرَدُتَ بَاسِعادت مولَى توسارى "الله ك محبوب! جب آپ كى ولادت باسعادت مولى توسارى زمن كاچپه چپهروش مو كياور آسان كى كنارك بحى آپ كى نور خىن كاچه كيه دور عن مو كياور آسان كى كنارك بحى آپ كى نور كاچه كيه دور من مو كياور شي بدايت كرستول كوط كررب "اور بم آپ كے اس ضياء ونور شي بدايت كرستول كوط كررب بيس."

"آپ ابر اہیم خلیل اللہ کیلئے بحر کائی ہوئی آگ میں تشریف لے گئے۔ ان کی صلب میں آپ کانور تھا۔ آگ کی کیا مجال تھی کہ ان کو جلاسکے۔

متجد ضراراوراس كاانبدام

مختلف طرق ہے، متعدد جلیل القدر صحابہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم علی اللہ القدر صحابہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم علی اللہ جب جرت کر کے قباتشریف لائے تو بنو عمرو بن عوف کے محلّہ میں قیام فرمایا اور انہوں نے یہال اپنے قطعہ زمین میں (قباکی بستی میں) وہ تاریخی مجد تعیر کی جو مجد قباکے نام سے مشہور ہے۔

جب یہ مجد تغیر ہوگئی توان لوگوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ حضور تشریف لا عمی اور ہماری مجد کا افتتاح فرما عیں۔ چنانچہ حضور نے دہاں قدم رنجہ فرمایااور نماز اداک۔ بنوعمر و بن عوف کے چیا کے لڑکے بنوعنم بن عوف جو زمرہ منافقین میں سے متھے ادر جن کا تعلق ابوعامر فاس سے تھا، انہوں نے بھی اس مجد کے قریب ایک مجد تغیر کرنے جن کا تعلق ابوعامر فاس سے تھا، انہوں نے بھی اس مجد کے قریب ایک مجد تغیر کرنے

1- اين كثير، "الميرة النوبي"، جلد4، صفى 51د" شرح الموابب اللدني"، جلد3، صفى 84

کا پروگرام بنایا۔ ابوعامر فاس کا تذکرہ آپ پہلے بڑھ آئے ہیں۔ یہ آخردم تک کفار کے افکر

میں شامل ہو کر اسلام کے خلاف معرکہ آراہو تارہا۔ یہاں تک کہ ہوازن کی جنگ میں کفار

كى فكست نے اسے بميشہ كيلي مايوس كر ديا۔ اس نے اپنے حواريوں، بنو عمم بن عوف كوبيد

پیغام بھیجا کہ میں یہاں سے سیدھاقیصر روم کے پاس جارہا ہوں، وہ مستقبل قریب میں اپنے لشكر جرار كے ساتھ مسلمانوں پر حملہ كرے گااور مديندكى بستى كو تبس نبس كر كے ركھ دے گا۔ان کے نبی اور اس کے مشہور صحابہ کو جنگی قیدی بناکر اور زنجیروں میں جکڑ کراپنے ملك شام ميس لے جائے گااور اسلام كايد فتنہ بميشہ بميشہ كيلئے دم تو روے گا۔اس اشاء ميس اپنى کو ششوں کو جاری رکھو، اپنی الگ ایک معجر پناؤ جہاں تم آزادی کے ساتھ اینے منصوبوں پر مشورے کر سکو۔ جہال تک ممکن ہوتم اسلحہ اور قوت تیار کرو۔ جب وه مجد تيار كر يكي توبار گاه رسالت مين حاضر بهوئ اور عرض كي، يارسول الله! ہم نے ایک مجد بنائی ہے تاکہ بار اور معذور لوگ اور موسم برسات اور موسم سرماک تاريك را تول يل جولوگ مجد نبوى مين حاضر نبين موسكة ، وه يهال باجهاعت نماز اداكر ليا كرير - جارى دلى آرزوب كه حضور تشريف لا عمى، جميس نماز برها عمى اور جارك لئے برکت کی دعا کریں۔ یہ ساری باتیں مکر و فریب پر منی تھیں۔ حضور کو دعوت دینے کا مقصدیہ تھا کہ جب سر کار دو عالم علی ان کی معجد میں قدم رنجہ فرمائیں کے اور نماز اداکریں کے توسادہ اوح مسلمان کثرت سے ان کی مجد کی طرف رجوع کریں گے اور ان کیلئے ان سادہ لوح لوگوں کو اسے دام فریب میں پھنالینا آسان ہو جائے گا۔ ابو عامر کا رابطہ اپنے چیلوں کے ساتھ بدستور قائم رہا۔اس کے خطوط بھی آتے رہتے تھے اور اس کے نمائندے بھی یہال آگر اس کی بدایات سے منافقین کو باخر کیا کرتے تھے اور یہال کے حالات اسے جاکر کر بتایا كرتے۔بدلوگ جب دعوت دين كيلئ حاضر ہوئ تواس وقت حضور غزوة جوك كى تيارى میں مصروف تھے۔حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہم آماد وسفر ہیں۔ بدی مصروفیت ہے۔اگر ہم واپس آئے توان شاء اللہ میں تمہارے یاس آؤل گا۔اس طرح اللہ تعالی نے اپنے حبیب كومنافقول كى تغير كرده مجدين نمازاداكرنے سے بحاليا۔ تبوك كى مهم سے فراغت كے بعدر حمت عالم عليہ واپس تشريف فرما موئے تومدينه

طیبہ سے ایک محضد کی مسافت پر ایک گاؤل "فری اوان" میں نزول فرمایا۔ منافقین کوجب پتا چلا تووہ حاضر ہو سے اور دوبارہ عرض کی کہ آپ ان کی مجدمیں تشریف لے آئی اور نماز يرها عيرالله تعالى فاى وقت به آيت مباركه نازل فرمائي:

لَا تَقَدُّونِهِ أَبِدًا لَهَ مُجِدًا أَسِّسَ عَلَى التَّقُوٰى مِنْ أُوَّلِ يَوْمِ أُحَقُّ أَنَّ تَعَوُّمٌ فِيهِ-

"آپ نه کفرے موں اس میں مجھی۔ البتہ وہ مجدجس کی بنیاد تقوی پر ر کھی گئی ہے پہلے دن سے وہ زیادہ مستحق ہے کہ آپ کھڑے ہو اس

حضور سر ور عالم علي في الك بن و محشم، معن بن عدى، عامر بن السكن اور وحشى قاتل سیدنا حزہ کو بلایااور انہیں تھم دیا کہ وہ اس مجد ضرار کی طرف جائیں جس کے نمازیوں نے ظلم پر کمرباند حی ہوئی ہے،اس کو جاکر گرادیں اور پھراسے جلا کر خاکتر کردیں۔

اسے آتا کے علم کی تعمیل کیلے میہ چاروں حضرات بڑی سرعت سے روانہ ہوئے یہاں تك كد سالم بن عوف كے محلّم ميں بھے كئے۔ يد لوگ مالك بن و محتم كے قريبي رشتہ وار

تھے۔ مالک نے اپنے ساتھیوں کو کہا میراا نظار کرو میں ابھی اپنے گھرے آگ کی مشعل

روش کر کے لاتا ہوں۔ چنانچہ وہ مشعل روش کر کے لے آئے۔ مجروہاں سے دوڑ لگائی۔ مجد ضرار میں داخل ہو گئے۔ پہلے اس کو نذر آتش کیا پھراس کو گرا کر ہو ندز مین کر دیا۔اس

كى بنانے والے سب تنز بتر ہو گئے۔ نى كريم علي نے تھم دياكد اس جكدير كوڑاكرك،

مر دار جانور اور بد بودار چزیں تھینگی جائیں۔(2)

حفزت عمر رضی الله عنه ہراس محض کو جس نے معجد ضرار کی لقبیریا آبادی میں تھوڑایا زیادہ حصہ لیا، اچھی نظرول سے نہیں دیکھا کرتے تھے۔ آپ نے ایک مخص سے یو چھاتم

نے اس مجد کے بنانے میں کیا حصد لیا۔ اس نے کہا میں نے ایک ستون دیا ہے۔ حضرت فاروق نے فرمایا:

ٱبْشِرْيِهَا فِي عُنُقِكَ فِي نَارِجَهَنَّمَ

<sup>1</sup>\_سوروالتويه: 108

<sup>2</sup>\_" تاريخ الخبيس"، جلد 2، منحه 130

" حمهیں خو شخری مو کہ جب تم آتن دوزخ میں سیکے جاؤ کے تو یہ ستون تمہاری گردن میں اٹکادیا جائے گا۔"

مجد قباکے متولیوں نے حضرت فاروق اعظم سے اجازت طلب کی کہ وہ مجمع بن حارثہ کو مجد قباکا امام مقرر کرلیں۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ خض مجد ضرار میں بطور امام نمازیں نہیں پڑھاتا رہا؟ مجمع بن حارثہ یہ بات سن رہے تھے۔ انہوں نے عرض کی، اے امیر المومنین! مجھے پر فتوی لگانے میں جلدی نہ فرمائی، بخد المیں نے اس مجد میں نماز تواواکی

لیکن ان منافقین کے دلوں میں جو بغض و عناد پنہاں تھا، اس کے بارے میں قطعاً مجھے علم نہ تھا۔ اگر مجھے علم ہو تا تو میں ہر گزان کے ساتھ نماز ادانہ کر تا۔ میں اس وقت نوجوان تھااور قر آن کریم قر اُت کے ساتھ تلاوت کیا کرتا تھا۔ دوسرے لوگ سارے بوڑھے تھے جن کی زبان پر قر آن کریم رواں ہی نہ تھا۔ اس لئے میں ان کے نہ موم ارادوں سے بے علمی کے

باعث وہاں امامت کر اتار ہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عند نے ان کا یہ عذر قبول فرمایا اور مسجد قبا کا نہیں امام مقرر کردیا۔(1)

غروہ تبوك ميں شركت نه كرنے والول سے ملا قات

ابن عقبہ کہتے ہیں کہ رسول آکر م سیکھ جب مدینہ طیبہ کے نزدیک پہنچ تو وہ لوگ جو
اس غزد و میں شریک نہیں ہوئے تھے، وہ کیر تعداد میں ملا قات کیلئے آنے گئے۔ سر ور عالم
علیہ نے اپنے صحابہ کو تھم دیا کہ وہ ان میں ہے کی ہے نہ گفتگو کریں اور نہ ان کے پاس
ہیٹیس، جب تک میں اجازت نہ دول چنانچہ رحمت عالم علیہ نے بھی ان ہے رخ انور
پیسر لیا اور مومنین نے بھی ان ہے اپنے منہ پھیر لئے یہاں تک کہ آگر بیٹا باپ کے پاس
جاتا تو باپ اس کو منہ نہ لگاتا، آگر بھائی، بھائی کے پاس جاتا تو وہ اس کے سلام کا جو اب تک نہ

دیتا۔ اگر خاو ند اپنی بیوی کے پاس جاتا تو وہ اس سے منہ پھیر لیتی۔ کافی دن اس طرح گزر گئے۔ ان لوگوں پر زمین اپنی فراخی کے باوجود شک ہوگئی اور بارگاہ رسالت میں اپنی بیاری، ناداری اور اپنی مصروفیتوں وغیر ہاکا بہانہ پیش کرکے معافی کی التجاء کرتے رہے اور فتسیس کھا کھاکر اپنی صدافت کا یقین و لاتے رہے۔ چنانچہ آخر کارر حمت للعالمین عظیمی نے ان پر رحم فرمایا۔ان کی نے سرے سے بیعت لی اور بارگاہ اللی میں ان کی مغفرت کیلئے دعاما گئی۔ بغیر عذر کے جولوگ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہوئے

بیر مدر سے بو و و سے مروہ بوک میں سر کار دو عالم علیقے کی ہمر کابی کے شرف ہے دس آدی وہ تھے جو غزوہ تبوک میں سر کار دو عالم علیقے کی ہمر کابی کے شرف ہے محروم رہے تھے، ایک کانام ابو لبابہ تھا۔ حضرت قادہ نے باقی لوگوں کے نام بھی ذکر کے ہیں۔ ان میں سے جد بن قیس اور جذام بن اوس بھی تھے۔ جب سر کار دو عالم علیقے غزوہ تبوک ہے بخیریت واپس تشریف لائے توان دس میں سے سات نے اپنے آپ کو مجد کے ستونوں سے باندھ دیا۔ وہی جگہ رسول اللہ علیقے کی گزرگاہ تھی۔ مجد سے واپسی کے وقت حضور ان کے پاس سے گزرے۔ جب حضور نے انہیں دیکھا، پوچھابے کون لوگ ہیں جنہوں سے اپندھ رکھا ہے ؟ عرض کی گئی، بیہ تو ابو لبابہ ہیں اور بیہ دوسر سے ان کے ساتھی ہیں جو غزوہ تبوک ہیں شریک نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے بیہ عہد دوسر سے ان کے ساتھی ہیں جو غزوہ تبوک ہیں شریک نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے بیہ عہد کیا ہے کہ بیہ اپنے آپ کو نہیں کھولیں گے یہاں تک کہ حضور خود ان کو کھول کر آزاد کرمائیں۔ رسول کریم علیقے نے فربایا کہ ہیں اللہ کی فتم کھا تا ہوں کہ نہیں آزاد کرنے کا تھم دے۔ فربای کہ دورائیس آزاد کرنے کا تھم دے۔

ان او گول نے جھے سے روگر دانی کی ہے اور مسلمانوں کے ساتھ اس غزو و کیس شر کت سے باز رہے ہیں۔ حضور کا بیدار شادا نہوں نے سنا تو کہنے گئے ہم خودا پنے آپ کو ہر گز نہیں کھولیس کے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھولے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بیہ آیت نازل فرمائی:

> وَاخْرُوْنَ اعْتَرَفُواْ مِنْ نُوْرِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلَا صَالِحًا وَاخْرَسَيْنًا عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوْبُ عَلَيْهِمُ لِآنَ اللهَ

"اور کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اعتراف کر لیا ہے اپنے گناہوں کا انہوں نے ملا جلادیے ہیں کچھ اچھے اور کچھ برے عمل۔امید ہے اللہ تعالی قبول فرمائے ان کی تو بد۔ بیشک اللہ تعالی بہت بخشے والا بمیشہ رحم

فرمانے والاہے۔"

جب یہ آیت نازل ہوئی توسر ورعالم علی نے ایک آدمی کو بھیجا کہ ان کو کھول دے۔ جب یہ مخض ابو لبابہ کے پاس گیا تاکہ انہیں کھول دے تو انہوں نے اسے کھولنے سے روک دیااور کہا کہ مجھے صرف رسول اللہ علیہ کھولیں گے، حضور کے سوااور کسی کو کھولئے کی اجازت نہیں دول گا۔ چنانچہ رسول کریم خود تشریف لائے۔ اپنے دست مبارک سے

ا پناسر گیسوئے عزریں کورہافر ملیا۔ بیدلوگ رہا ہونے کے بعد اپنا سے گھر گئے اور اپنے مارے اموال اٹھا کر لائے اور حضور کے قد مول میں ڈال دیئے۔ عرض کی بارسول اللہ! بید مارے اموال ہیں۔ حضور ہماری طرف سے انہیں صدقہ کر دیں اور ہمارے لئے مغفرت کی دعاما تگیں۔ حضور رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، مجمعے تمہارے اموال قبول کی دعاما تگیں۔ حضور رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، مجمعے تمہارے اموال قبول

كرف كاتكم نبيل موا، چانچه كرية آيت نازل مولى:

خُدُهُ مِن أُمُوالِهِ هُ صَداقَةً تُطَهِّرُهُ هُ وَتُوَكِّمِهِ مِهَا وَ صَلِ عَلَيْهِ هُ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنَ لَهُ هُ وَاللهُ سَوْلِيَعُ عَلَيْهُ (1) "(اے حبیب) وصول سجے ان کے مالوں سے صدقہ تاکہ آپ پاک کریں انہیں اور باہر کت فرما عمی انہیں اس ذریعہ ہے۔ نیز دعاما تکے ان کیلے بیٹک آپ کی دعا (برار) تسکین کا باعث ہے ان کے لئے۔"

ان دس میں ہے تین ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے نہ باندھا۔ ان کا معاملہ ایک سال تک ملتوی رہا، وہ نہیں سجھتے تھے کہ ان کو کوئی سز الطے گی یاان کی تو بہ قبول کرلی جائے گی۔ چنانچہ ان کے بارے میں اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی:

> لَقَنُ تَنَابَ اللهُ عَلَى النَّيِيّ وَالْمُهُ حِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِيْنَ التَّبَعُوُكُ فِي سَاعَةِ الْعُسُرَةِ مِنْ بَعُدِ مَا كَادَ يَزِيْنُ تُكُونُ فَرِيْنِي مِنْهُمُ ثُمَّ مَابَ عَلَيْهِمُ إِنَّهُ بِهِمُ رَدُونُ نَ مَدُدًا

" یقیناً رحمت سے توجہ فرمائی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر نیز مہاجرین اور انسار پر جنہوں نے بیروی کی تھی نبی کی مشکل گھڑی میں اس کے بعد

1-اليناً: 103

کہ قریب تھاکہ ٹیڑھے ہو جائیں دل ایک گروہ کے ان میں ہے، پھر رحمت سے توجہ فرمائی ان پر۔ بیشک وہ ان سے بہت شفقت کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔"

حضرت کعب بن مالک اور ان کے دوسا تھیوں رضی املہ عنہم کی داستان صیح بخاری اور صیح مسلم کے علاوہ دیگر بہت ہے محدثین نے بھی اپنے اسفار جلیلہ میں اس واقعہ کا تذکرہ حضرت کعب بن مالک کے حوالہ سے کیاہے، آپ نے کہا: "میں غزوہ تبوک کے سواکسی دوسرے غزوہ سے غیر حاضر نہیں ہوا تھا،البتہ فزوہ بدریس بھی میں شامل نہیں تھالیکن اس غیر حاضری پر اللہ تعالی نے کسی کو عماب نہیں فرمایا۔ کیونکہ بدر کی طرف روائلی کے وقت جنگ کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ میں بیعت عقبہ میں بھی شریک ہواتھاجس رات ہم نے سے ول سے اسلام تبول کیا تھا۔ غزوہ تبوک سے میری غیر حاضری کی تفصیل یوں ہے: اس وقت میں جسمانی لحاظ سے بھی صحت مند تھااور مالی لحاظ سے بھی خوشحال تھا۔ اس طرح کی بدنی صحت اور تو نگری مجھے مجھی نصیب نہیں ہوئی متھی۔اس وقت میرے باس سواری کیلیے ایک کے بجائے دواونٹ تھے۔ سر ور عالم علاقے نے خلاف معمول اس غزوہ کے بارے میں تمام مجاہدین کو بتایا دیا تھا تاکہ مسلمان اس مخصن اور طویل سفر اور کثیر التعداد دسمن سے مکر لینے کیلئے یوری طرح تیاری کرلیں۔ (مجاہدین اسلام کی تعداد امام مسلم کی روایت کے مطابق دس ہزار سے زائد تھی لیکن حضرت معاذر ضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ ہم تمیں ہزارے زائد مجاہد اللہ کے مجبوب رسول علیہ کی معیت مين غزوة تبوك كيليّ روانه مويّ-) فخر دوعالم علي اس غزوة كيليّ اس وقت روانہ ہوئے جب پھل کیے ہوئے تھے، شدید گری تھی، در ختول کے شخندے

سائے کے پنچ گر میاں گزار رہے تھے۔ حضور سر ورعالم علی اللہ اور تمام مجاہدین نے تیاری کرلی۔ مجاہدین کا لشکر جعرات کے روز مدینہ طیبہ سے عازم تبوک

سائے کے نیچے آرام کرنے کے دن تھے اور لوگ اپنے نخلتانوں میں شنڈے

ہوا۔ حضور نبی کریم عظافہ جہاد کیلئے یا کسی اور کام کیلئے سفر پر روانہ ہوتے تو اس سفر کا آغاز جعرات کے دن کرتے۔

نہ ملی۔ میں نے سوچا کوئی بات کیل آج کہیں تو قل تیاری کرلوں گا، ہر چیز
میرےپاس موجود ہے۔ چنانچہ دوسر ادن آیااس دوز بھی میں اس سلسلہ میں پچھ
نکلا کہ جنگ کیلئے تیاری کرول لیکن میہ دن بھی گزر گیا، میں اس سلسلہ میں پچھ
بھی نہ کرسکا یہاں تک کہ جعرات کادن آگیااور رحمت عالم میں ہے ہیں
ہزار جانباز مجاہدین کو ہمراہ لے کر جوک کیلئے روانہ ہوئے۔ پھر بھی میں نے یہ
کہہ کر اپنے دل کو بہلایا کہ پریشان ہوئے کی ضرورت نہیں، ایک دوون میں
تیاری مکمل کر لوں گا۔ میرے پاس تیز رفاراونٹ ہیں، ان پر سوار ہو کر لشکر

اسلام سے جاملوں گا۔ لشکر کی روائی کے بعد بھی گی دن گرر گئے، ہیں دوسر سے کاموں ہیں پھندار ہالیکن جہاد کیلئے اپ آپ کو پوری طرح تیار نہ کر سکا۔
تب جھے یہ خیال آیا کہ اب تو لشکر اسلام بہت دور نکل گیا ہے، اب ان کو جا
لیناد شوار ہے۔ چنا نچہ ہیں نے جہاد پر جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اب میں بازار
میں نکلٹا تو جھے کوئی سچا مسلمان وہاں نظر نہ آتایا وہ لوگ ہوتے جو منافقت سے
مین نکلٹا تو جھے کوئی سچا مسلمان وہاں نظر نہ آتایا وہ لوگ ہوتے جو منافقت سے
متم ہیں یا اند ھے، بہرے، لولے، لنگڑے لوگوں سے ملا قات ہوتی جن کو اللہ
تعالی نے خود معذور قرار دیا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر جھے پر غم واند وہ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا،
رحمت عالم علیقے نے بھی اثنائے سفر جھے یاد نہ فر مایا یہاں تک کہ تبوک پہنچ

مجھے یاد کرتے ہوئے کہا منا فعل گئٹ میں بڑی منابع "یعنی کعب بن مالک نے کیا کیا ہے؟" ایک صاحب نے عرض کی یار سول اللہ اس کو تواس کی دوقیمتی شالوں نے آنے نہیں دیا۔ ان کو اپنے دونوں کندھوں پر ڈال لیتا ہے اور ان کو

اپنے کندھوں پر پھیلا ہواد کھتا ہے تواس میں مگن رہتا ہے۔اس چیز نے اسے

جہادیں شرکت سے محروم رکھا۔

یَارَسُوْلَ اللهِ حَبَسَعُ بُرْدَاهُ وَنَظُوهُ فِی عِطْفَیهِ- (1)
"یارسول الله!اس کواپی چادر نے جواس نے اپنے کند حول پر ڈال رکجی
مخی اس کے دیکھنے نے روکا ہے۔"

حضرت معاذین جبل نے اس مخص کو کہا کہ تم نے بڑی غلط بات کی ہے۔اے اللہ کے

رسول! بخداا میں تواس کے متعلق خیر ہی جانتا ہوں۔ پھر حضور نے سکوت فرمالیا۔

حضرت کعب کہتے ہیں کہ دن گزرتے گئے یہاں تک کہ مجھے اطلاع ملی کہ رسول اللہ علی کہ رسول اللہ علی کہ رسول اللہ علی تخروعا فیت فتح وکامر انی کے پر حجم لہراتے ہوئے والیس تشریف لارہ ہیں تو غم واندوہ

نے مجھے عُرهال کر دیا۔ میں اب ایساعذر تلاش کرنے لگاجو حضور کی آمد پر اپنے بارے میں خدمت اقد س میں چیش کر سکول اور ایسے فقرے تیار کر رہا تھا جن کے ذریعہ سے میں

معذرت خوابی کروں میں اپنے دل میں کہتا تھا کہ حضور کے غضب سے میں کس طرح اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ اس سلسلہ میں میں نے ہر دانشورے مشورہ کیا۔ جب مجھے یہ اطلاع

ملی کہ سر کار دوعالم علی ہو تقریف لا بھے ہیں تو ہر غلط خیال میرے ذہن ہے محو ہو گیاادر مجھ پر بید حقیقت واضح ہوگئی کہ میں کذب بیانی ہے اپنے آپ کو نہیں بچاسکتا۔ میں نے طے

بھے پریہ سیعتوں ہو کی لہ میں لدبیاں سے اپ اپ اس بھی سات کہوں گا، مجھے یہ یقین ہو گیا کہ تج بول کرلیا کہ میں اپ آ قاکی خدمت میں صرف کی بات کہوں گا، مجھے یہ یقین ہو گیا کہ تج بول کری میں اس غلطی ہے اپنے آپ کو نجات دلا سکتا ہوں۔ چنانچہ وہ دن بھی آیاجب حضور

پر نور علی نے مدینہ طیبہ میں نزول اجلال فرمایا۔ پیر مضان کا مہینہ تھا۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ حضور کابیہ معمول تھا کہ سفرے چاشت

سے وقت واپس تشریف لاتے۔ پہلے مجد میں جاکر دور کعت نقل ادافرماتے، پھر سب سے پہلے کے وقت واپس تشریف لاتے۔ پہلے مجد میں جاکر دور کعت نقل ادافرماتے، پھر سب سے پہلے اپنی نور نظر حضرت خاتون جنت کے گھر قدم رنجہ فرماتے، پھر اپنی ازواج مطہر ات کو اپنے دیدار

ا پی تور تھر منظرت حانون جنت کے ھر قدم رجبہ مرمائے، پر ابی ارون مسم کاشر ف ارزانی فرماتے، پھر جضور عوام کی ملا قات کیلئے تشریف فرماہوتے۔

چھےرہ جانے والے آئے، تشمیں کھا کھا کر عذر بہانے کرنے گا۔ان کی تعداداتی اور پچاس کے عذر کو قبول اور پچاس کے عذر کو قبول فرماتے اور پھر بیعت فرماتے اور ان کے لئے دعائے مغفرت کرتے۔ان کی خفیہ نیتوں کواللہ

<sup>1-&</sup>quot;-بل الهدئ"، جلدة، مني 679

ك سرد كردية ـ چرين حاضر خدمت موا سلام عرض كيا- حضور في تبسم فرماياليكن اس تعبم میں حضور کی نارا ضکی جھلک رہی تھی۔ فرمایا، آ کے آؤ۔ میں آ کے بڑھااور حضور ك قدين شريفين كرسام بيد كيا-حضور في محص دخ انور موزليا، يس في عرض كى ميارسول الله! حضور في اس غلام سے رخ انور كيول كيمير لياب؟ بخد النه ميس منافق مول اورند میرے دل میں کوئی شک پیدا ہوااورند میں نے اپنا عقیدہ بدلا۔ حضور نے فرمایا، پھرتم جبادے کول پیچےرہ گئے ؟ کیا تمبارے یاس سواری کیلئے جانور نہیں تھا؟ میں نے بصدادب عرض کی، بیتک میں نے سواری کا جانور خرید لیا تھا، اگر اس وقت میں کسی دنیاد ار کے سامنے بیفاہو تا تو آپ دیکھے کس طرح میں چرب زبانی سے کام لیتااوراس کا غصر کافور ہوجا تااور وہ مجھے ہر قتم کی غلطی ہے بری قرار دیتا۔ کیونکہ مجھ میں مناظرہ کا بردا ملکہ ہے۔ لیکن میں جانا تھا کہ میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش موں، اگر میں نے جھوٹ بولا بھی تواللہ تعالی آپ کواس پر آگاہ کردے گااور آپ جھے پراور زیادہ ناراض مول کے۔اور اگر میں نے کی کی بات کہدوی تو حضور جھ پر ناراض تو ہوں کے لیکن جھے امید ہے میرارب جھے معاف فرمادے گا۔ یہ سوچنے کے بعد میں نے عرض کی، یارسول اللہ! می بات توبیہ بے کہ اس غیر حاضری کیلئے میر ہیاس کوئی عذر نہیں۔اس روز جس قدر میں صحت منداور خوش حال تھااییا پہلے مجھی نہ تھا۔ جب حضرت کعب نے مید گزارش کی تو آ قائے دوجہان نے فرمایا المالمة القائمة البداس محض في بات كى بد فرمايا، تم اب كري جاويال تك كه تيرے بارے ميں الله تعالى كا حكم نازل مو۔ چنانچه ميں كھڑ اموااورا پے گھركى طرف على يراك بنومسلمير كے چند آدى بحى ميرے يتھے چل يردرانبول في مجھ كها جميل علم ے کہ اس سے پہلے مجھی ایس غلطی تھے سے صادر نہیں ہوئی، اگر تم بھی کوئی عذر پیش کر دية جس طرح دوسرے يحي رہے والول نے عذر پيش كے بيں تو تحي بھى معافى مل جاتى اور حضور جب تمہارے لئے اپنے رب سے مغفرت طلب فرماتے توبیر سارے داغ بھی وهل جاتے۔ میرے قبلے والے مجھے جھڑ کے رب، سرزنش کرتے رہے یہال تک کہ میرے دل میں مید خیال آیا کہ میں واپس اوٹ جاؤن اور حضور کی بارگاہ میں غیر حاضری کا كوئى عذر لنگ پيش كردول\_ پھر سوچادو گنا ہول كو ہر گز جمع نہيں كرول گا۔ جباديس شركت ے محروم رہول اور پھر حضور کی بارگاہ میں جھوٹ بولول۔ ایا کرنا میر لے لئے ممکن

نہیں۔ پھر میں نے ان سے یو چھا کہ کوئی اور شخص بھی ہے جس کے ساتھ میہ معالمہ کیا گیا ہو؟انبوں نے کہادو آدمی اور ہیں۔انبول نے بھی اس طرح عرض کیا جس طرح تونے عرض كيا۔ ان كيليے بھى سركار نے وہى ارشاد فرماياجو تمبارے لئے ارشاد فرمايا۔ ميں نے يو چهاوه دو كون بين ؟ مجھے بتايا كيامر اره بن رہے العرى اور بلال بن اميه الواقعي- دوسرے ساتھیوں کا حال یوں بیان کیا گیاہے: حضرت مرارہ کا ایک باغ تھا اس کے کھل کیے ہوئے تھے اور خوب بہار د کھارہے تھے۔ مرارہ نے اپنے دل میں خیال کیا کہ پہلے میں تمام غزوات میں شریک ہو تارہا ہوں،اگر اس ایک غزوہ میں شریک نہ ہوا تو کوئی حرج نہیں۔ پھر جب ننس نے ملامت کی کہ تم نے کتنی غلطی کی ہے کہ اللہ تعالی کے محبوب کی ہمر کالی سے محروم میں تھے اس بات پر گواہ بناتا ہول، جس باغ کی وجہ ہے میں تیرے حبیب کی ہمر کالی ہے محروم رباه اس كوتير ب راستدين صدقه كرتامول-" دوسرے صاحب-- بلال بن امیہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت غزوہ تبوک کیلئے روا تکی کاوقت آیا، میرے اہل وعیال ادھر ادھر تھے۔ جب وہ جمع ہوگئے تو میں نے سوچا،اگر اس سال ان کے پاس قیام کروں تو کوئی حرج نہیں لیکن پھر بار ندامت نے مجھے عدھال کردیا اور ميرى زبان عيد جله لكا ٱللهُ هُولَكَ عَلَى أَن لَا أَدْجِعَ إِلَى أَهْلِي وَمَا لِي "يالله! من تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ جس الل ومال کی وجہ سے بیں اس سعادت سے محروم رہا، اب میں اوٹ کران کے پاس ہر گز نہیں جاؤںگا۔" حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب جھے یہ علم ہوا کہ میرے ساتھ دوایے آد می مجی ہیں جو بڑے نیک بھی ہیں اور جنہوں نے غز و کاحد میں شرکت نہیں کی تھی تو میرے دل کو پچھے اطمینان ہوا، میں ان کی ملا قات کیلئے گیا۔ نبی کریم علی نے سب مسلمانوں کو ہمارے ساتھ منتلو كرنے سے منع فرما ديا۔ يہ حكم ملتے بى سب لوگ بم سے كنارہ كش ہو گئے ان كے چېرول کې رنگت بدل گئي۔ ہم جب بھي باہر نکلتے تو کوئي فخص نہ ہمارے ساتھ کلام کر تااور نہ سلام كاجواب ديتا۔ وه بالكل جارے لئے اجنبي ہو گئے۔ كويانہ ہم ان كو پېچانے ہيں اور ندوه ہمیں پہچانے ہیں حی کہ اس شہر کے درود بوار بھی ہمیں اجنبی محسوس ہونے گئے۔ ہمیں یوں خیال آتا تھاکہ یہ مکان ہید دیواریں اور یہ راہتے اس شہر کے نہیں جس میں ہم پیدا

موے تھے اور آج تک زئدگی گزارتے رہے ہیں۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ مجھے جوائدیشہ بلكان كررباتها، وه يه تفاكم كبيل ايبانه جوكه اس حالت ميس ميرى موت واقع جو جائے اور حضور پرنور میری نماز جنازہ پڑھانے سے بھی اٹکار کردیں۔اس بے کلی میں پیاس راتیں گزر گئیں۔ میرے دوسائقی مرارہ اور بلال تواہے گھر میں بیٹھ گئے اور بغیررونے کے ان کا كوئى شغل ند تھا۔ ميں چونكد ان دونول سے كم عمر ادر طاقتور تھا، اس لئے نماز كے بعد ميں حضور کی مجلس میں آگر بیٹھتا۔جب میں آتا توسلام عرض کرتا، میں تاڑ تار ہتا کہ حضور کے اب تعلیں نے جنبش کی ہے انہیں۔ پھر میں حضور کے قریب بی نماز پڑ حتااور چوری چوری حضور کی طرف تکتار ہتا۔ جب میں نماز میں معروف ہوتا تو حضور میری طرف متوجہ ہوتے۔ جب میں حضور کی طرف متوجہ ہوتا تو حضور اپنارخ اقد س پھیر لیتے۔ لوگول کی بے رخی جب کافی طویل ہو گئی تو میں اینے چیاز اد بھائی ابو قنادہ کے گھر کی دیوار پھاند کر اس ك پاس چلا كيا- وه مير ااز حد محبوب بعائى تفاريس نے انہيں سلام كيا- بخد ا! ابو قاده جيسے پیارے بھائی نے مجھے سلام کاجواب تددیا۔ میں نے انہیں کہا،اے ابو قادہ! میں حمہیں اللہ کا واسط دیتا ہوں، کیاتم یہ جانے ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ ابو قادہ خاموش رہے اور کوئی جواب ندویا۔ میں نے دوبارہ یہ سوال دہر لیااور واسطہ دیا۔ پھر بھی وہ خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ پھر میں نے یہی سوال یو چھا۔ پھر بھی انہوں نے جھ سے كُونَى بات ندك يسرى يا جو تقى بار صرف اتناكها أمَّلْهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ "اس بات كو الله اوراس كارسول بهتر جانتا ب-"اس وقت ميرى آتكھول سے آنسو ميكنے لگے، ميس واپس آگیا۔ای حالت میں میں مدینہ کے بازار میں چل رہاتھا کہ اچا تک شام کے ایک مبطی جو شام ے اشیاء خور دنی لے کرانہیں بیج کیلئے دینہ طیبہ آیا تھا، وہ کہدرہا تھا۔ تم میں سے کون ہے جو مجھے کعب بن مالک کا پتا بتائے۔استے میں میں وہاں پہنچ گیا۔ لوگ میری طرف اشارہ کر ك اس كو بتاري من كديد ده مخص ب جس كوتم الماش كررب مورده آدى مير باس آیا اور غسان کے بادشاہ کا ایک خط مجھے دیا۔ اس میں لکھا تھاکہ "مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ تمہارے صاحب نے تم پر جفاکی ہے اور حمہیں اپنیاس سے تکال دیا ہے۔ اللہ تعالی ایسے شہر میں کھے ندر کھے جہاں تیرے جیسے محض کی توبین کی جاتی ہے۔اگر تو چاہتا ہے تو ہارے یاس لوٹ آ۔ ہم تیری پوری طرح دلجوئی کریں گے۔" میں یہ خط پڑھا کر بھو ٹیکا سارہ گیا۔

میں نے سوچایہ پہلی مصبت سے بھی بوی مصبت ہے کہ اہل کفروشرک مجھ سے یہ توقع كرنے لگے بيں كه ميں اتنى ى بات برائے أقاكادامن جيور كران سے أكر مل جاؤل كا۔ میں نے اس کا کوئی جواب نددیا۔ سامنے ایک تنور میں آگ جل رہی تھی۔ میں نے وہاں جاکر اس خط کواس تنور میں بھینک دیا۔ میں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کراپنی بدقسمتی کی شکایت کی کہ یارسول اللہ! آپ نے مجھ سے رخ انور پھیر لیا ہے۔ اب میری بی حالت ہو گئ ہے کہ اہل شرک مجھے اپنے دام تزویر میں پھنمانے کی جرائت کرنے لگے ہیں۔ کعب فرماتے ہیں کہ پہلی بچاس راتوں کے بعد مزید چالیس راتیں گزر کئیں، کیادیکتا مول الله كرسول علي كا قاصد ميرى طرف آرباب يد قاصد خزيمه بن ابت تع اور یکی حضور کا پیغام لے کر حضرت مرارہ اور بلال کے پاس بھی گئے تھے۔ حضرت کعب فرماتے میں کداس قاصدنے آگر مجھے پیغام دیا کدرسول اللہ علقہ متہیں علم دیتے ہیں کہ تم اپنی ہوی سے الگ رہو۔ میں نے یو چھا، کیا حضور نے اسے طلاق دینے کا حکم دیاہے، اب میں كياكرون؟ انبول نے كہا، حضور نے طلاق كا تھم نہيں ديا، صرف ان سے كنارہ كش ہونے كا تھم دیاہے اور اس کے قریب جانے سے منع فرمایا ہے۔ یمی پیغام حضور نے میرے ان دونوں ساتھیوں کی طرف بھیجا۔ میں نے اپنی بیوی کو بلایااور اسے کہاکہ تم اپنے میکے چلی جاؤ اورومیں ان کے یاس رمویہال تک کہ اللہ تعالی میرے اس معاملہ میں کوئی فیصلہ فرمائے۔ حفرت کعب کہتے ہیں کہ ہلال بن امید کی زوجہ خولہ بنت عاصم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، پارسول الله! میر اخاو تد بلال بن امید بہت بوڑھاہے،اس کے پاس کوئی خادم بھی نہیں،اس کی بینائی بھی مزور ہو گئے ہے، کیا حضوراس بات کو تاپشد کرتے ہیں كه مين اس كى خدمت كرون؟ فرمايا، نبين البنة اس تمهار ينوك آف كى اجازت نہیں۔اس نے عرض کی ماتا واللہ مالیہ مرکزی (یارسول اللہ! خدا کی قتم!اس ون سے جب ے حضور نے اس سے نگاہ کرم پھیری ہے،اس نے روناشر وع کیا ہے اور آج تک زارو قطار رورہاہے۔)"اسے تو کی اور چیز کا ہوش بی نہیں۔" کعب کہتے ہیں کہ میرے الل خانہ میں ہے کی نے جھے متورہ دیا کہ تم بھی اپنی بیوی ك بارے بيس سر كار دوعالم علاق سے اذان طلب كراو۔ جس طرح حضور في بلال كى بيوى

كواسية خاوندكي خدمت كي اجازت ديدي ب- ميس في كباه خداكي فتم االله كي بيارك

رسول سے میں تو ہر گزید اذن طلب نہیں کروں گا۔ میں جوان آدمی ہوں، اپناکام کاج خود کر سکتا ہوں۔

اس کے بعد پھر مزیددس راتیں گزر گئیں اور پوری پچاس راتیں ہو گئیں۔اس کے بعد اللہ تعالی نے دات کے تیرے حصہ کے گزرنے کے بعد ہماری توبہ کی قبولیت کے بارے

الله تعالى عرات عير مع معيد عرات عير معرات وبد في الايت بارت ميں اپنے محبوب پروہ آيات نازل كيں۔ ام المومنين حضرت ام سلمہ رضى الله عنها كو پتا چلا تو الله معرف من مال الله الله الله الله من معرف الله معرف الله عنها كو پتا چلا تو

انہوں نے عرض کی یار سول اللہ! کیا ہیں کعب بن مالک کو بیہ مژدہ نہ سناؤں؟ جعنور نے فرمایا لوگ جب بیہ سنیں گے توجوق در جوق یہاں آناشر وع ہو جائیں گے اور ساری رات تنہیں : نہد سریاح

سونے جیس دیں گے۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ جب پچاسویں رات کی صبح کی نماز میں نے اداکی تو میں اپنے گھر کی حجیت پر بیٹھا ہوا تھا۔ میر کی ہیر کیفیت تھی کہ میں اپنی جان سے بھی بیز ارتھا اور زمین

ا بن کشادگی کے باوجود بھے پر تک ہورہی تھی۔ میں نے سنا کہ جبل سلع کے اوپر کوئی شخص بلند آوازے مید منادی کررہاہے کہ اللہ تعالی نے کعب بن مالک کی توبہ قبول کرلی ہے۔اے

' بلند اوازے مید منادی کررہائے کہ القد تعالی کے تعب بن مالک می توبہ بول مرم ہے۔ا۔ کعب! حمہیں خوشنجری ہو۔

ابن عقبہ لکھتے ہیں کہ دو آدمی دوڑ کر آرہے تھے تاکہ حضرت کعب کو ان کی توبہ کی جو لیے بہت کہ حضرت کعب کو ان کی توبہ کی جو لی پر جولیت کی خوشخبری سنا عمل۔ ایک آگے تکل گیا تو چھے رہنے والے نے جبل سلع کی چوٹی پر چڑھ کرید اعلان کر دیا۔ آپ کہتے ہیں، میں اسی وقت مجدہ میں گر پڑااور خوشی کے آنسوؤل کا سیلاب اللہ کر آگیا۔ سر کار دوعالم علیق نے نماز فجر کے بعد اعلان فر مایا کہ اللہ تعالی نے ان تنووں کی توبہ قبول فرمالی ہے۔ لوگ دھڑا دھڑ اپنے بھائیوں کو یہ خوشخبری سنانے کیلئے دوڑ دوڑ کر جارہ بے تھے۔ حضرت کعب کہتے ہیں، جس کی آواز میں نے سب سے پہلے کی تھی وہ

حمزہ الاسلمی تھے جنہوں نے مجھے بشارت دی تھی۔ میں نے اظہار مسرت کیلئے دونوں کپڑے اتارے اور دونوں کو پہنائے جو مجھے خوشخبری سنانے کیلئے آئے تھے۔ میرے پاس ان دو

عپادروں کے سوااور کوئی چیز نہ تھی۔ ہیں نے دو حپادریں حضرت ابو قبادہ سے عاریۃ کیس انہیں پہنا۔ ہلال بن امیہ کو سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے بشارت دی۔ وہ حد در جہ کمزور ہوگئے تھے۔ کئی گئیروز تک کھانانہ کھاتے اور صوم وصال رکھاکرتے اور رونے کے بغیران

ہوئے تھے۔ کی می روز تک کھانانہ کھائے اور سوم وصال رکھا کرے اور روے ہے جیران کا کوئی کام نہ تھا۔ جس نے مرارہ بن رہیج کو تو بہ کی قبولیت کی خوشخبر ی دی،اس کانام سلکان

بن سلامه تخار

حضرت کعب فرماتے ہیں کہ توبہ کی قبولیت کامژوہ سننے کے بعد میں بارگاہ رسالت میں عاضر ہونے کیلئے چل پڑا لوگ مجھے راستہ میں فوج در فوج ملتے اور ہدیے تمریک پیش کرتے یبال تک کہ میں مجد شریف میں داخل ہوا۔ وہاں میرے آقاد مولا علی تشریف فرما تھے اورلوگ حضور کے اردگر د حلقہ بنائے بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھ کر طلحہ بن عبیداللہ اٹھے، دوڑ کر میری طرف آئے، میرے ساتھ مصافحہ کیااور جھے مبار کباد دی۔ پھر میں نے رسول اللہ علیہ کی خدمت میں سلام عرض کیا، حضور نے فرمایا در آل خال کہ حضور کا چرہ مبارک فرط مرورے چك رہاتما، فرمايا المَبْشِيْ بِعَنْيْرِ يَوْمُ مَوْعَلَيْكَ مُنْدُ وَكُنَا تُكَ أُمُّكَ"جب ے تیری مال نے بچے جنامے تیری زندگی میں اس سے بہتر کوئی دن نہیں گزرا، حمہیں اس ک مبارک ہو۔" میں نے عرض کی میار سول اللہ! بدار شاد حضور کی طرف سے ہے یا اللہ تعالی کی طرف ہے۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ تم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کچے کہہ دیا۔اللہ تعالی نے تیری تصدیق فرمادی۔رسول اللہ عظام جب خوش ہوتے تو حضور کارخ انور جائد کی طرح چیکنے لگتا۔ ہم اس نشانی کود کھے کر حضور کی قلبی کیفیت کا اندازہ لگالیا کرتے تھے۔ جب میں خدمت اقدس میں مؤدب ہو کر بیٹھ گیا تو میں نے عرض کی میارسول اللہ! میں اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں اپنی ساری جائنداد اللہ اور اس کے رسول کیلئے صدقہ كرتا مول حضور في فرمايا، كچه مال الي ياس ركه لو، يه تمهار على بهتر ب- انهول في عرض کی، نصف مال؟ فرمایا نہیں۔عرض کی تیسراحصہ ؟ فرمایا، بال۔عرض کی خیبر میں جومیرا حصرب وہ اینے لئے رکھ لیتاہوں، باقی مال اللہ اور اس کے رسول کیلئے صدقہ کر تاہوں۔ پھر میں نے گزارش کی کہ بچ کی برکت سے اللہ تعالی نے مجھے اس آزمائش میں سر خرو

کیا۔اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہا، تی بات کہوں گا۔ پھر حضرت کعب نے فرمایا کہ اس دن سے لے کر آج تک میں نے مجھی کذب بیانی نہیں کی اور میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آخر دم تک میری حفاظت فرمائے گا۔

> ای توبہ کے ہارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی : سروی میں وہ میں دوسر ہے یہ سروی ہے اس وہ اس وہ ہو ہے ہوں ا

كَفَّدُ تَّابَ اللهُ عَلَى النَّتِي وَالْمُهُجِدِيْنَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَبَعُونُهُ فِي سَاعَةِ الْعُشْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَاذَيْزِنْ يُحُولُونُ

فَرِنْيَ مِنْهُمُ تُعَرِّنَابَ عَلَيْهِمُ ﴿ إِنَّهُ رِهِمُ رَدُونَ تَحِيْدُ (1) "يقيناً رحمت سے توجہ فرمائی الله تعالی نے اپنے نبی نیز مہاجرین وانصار یر جنہوں نے بیروی کی تھی تی کی مشکل گری میں اس کے بعد کہ قریب تفاکہ میر سے ہو جائیں دل ایک گروہ کے ان میں ہے۔ پھر ر حمت سے توجہ فرمائی ال بر۔ بیشک دوان سے بہت شفقت کرنے والا

رحم فرمانے والاہے۔" ان تين حفرات (حفرت كعب، بلال بن اميه ، مرار بن ربيد )كيليم يه خصوصي آيت نازل

وَعَلَى الشَّلْثَةِ الَّذِي ثِنَ خُلِفُوا ﴿ حَتَّى إِذَا صَاتَتُ عَلَيْهِمُ الْكُرْضُ بِمَا رَحْبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ ٱنْفُرُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأْمِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِ مُلِيَّوْجُواْ

إِنَّ اللَّهَ هُوَالتَّوَّابُ الرَّحِيُّمُ.

"اوران تيول پر مجي (نظرر حت) فرمائي جن كافيصله ملتوي كرديا مياتها یہاں تک کہ جب تک ہو گئی ال پر زمین باوجود کشادگی کے اور ہو جھ بن محکی ان یر ان کی جانیں اور جان لیا نہوں نے کہ نہیں کوئی جائے پناہ

الله تعالى سے مراس كى دات تب الله تعالى ان يرماكل بدكرم مواتاكد وہ بھی رجوع کریں۔بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہی بہت توبہ قبول فرمانے والااور

بيشدر حم كرنے والا ب-"

حفرت کعب کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ایمان کی نعمت کے بعد سب سے عظیم نعمت جو مجھ پر کی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کی جناب میں بچ بولا۔ اگر میں نے جھوٹ

بولا ہو تا تومیں بھی ان لوگول کی طرح ہلاک ہوجاتا جنہوں نے جھوٹ بولا تھا۔

کعب کہتے ہیں کہ میری توب کی قبولیت کی آیت نازل ہوئی تومیں نے فرط محبت و شوق

ے ایے آتا کے ہاتھ مبارک چوم لئے۔(3)

1- مورهالتوب : 117

2-الينا:118

3- " سبل الهدي " جلد 5، صفحه 685و " تاريخ الخيس " ، جلد 2، صفحه 131 و " الا كتفاء " ، جلد 2، صفحه 397 و و يكر كت سير ت



## قبائل عرب کے وفود کی آمد

دعوت توحید کی د لواز اور روح پر ور صد ااکیس باکیس سال نے کو نچ ربی تھی۔وہ لوگ جنہیں فطرت سلیمہ کی نعمت سے بہرہ ور کیا گیا تھا، وہ كفروشرك كى زنجيروں كو توژ كربادى برحق علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے اور توحید کی شراب طہور سے اپنی تھنگی کا درمال کرتے۔ لیکن اکثر قبائل اپنے محراہ آباء واجداد کی اندھی تھلیدے چینے ہوئے تھے۔ وہ اس انظار میں تھے کہ دیکھیں کہ قریش مکہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ قریش حضرت ابراہیم خلیل الله علی دبیناوعلیہ الصلوة والسلام کے تقیر کردہ کعب کے متولی تھے۔ جزیر ہ نمائے عرب كابر قبيله ان كى فد جى سادت اور قيادت كوندول سے تسليم كر تا تفاد انہول نے اسے بارے میں یہ طے کیا ہوا تھا کہ اگر قبیلہ قریش نے اسلام کو قبول کر لیا تو وہ بھی اس دین کو قبول كرليں مے۔ سنہ 8 بجرى ميں اللہ تعالی نے اپنے حبيب مرم ﷺ كوفتے مبين ہے سر فراز كيا اور حضور فا تحانداندازے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔اس روز قریش مکہ کے اکثر سر کردہ افراد نے سر اطاعت خم کر دیا اور سر ور انبیاء کے دست مبارک پر اللہ تعالی کی وحدانیت كالمه اورسيد الرسل كى رسالت عامد يربيعت كى - كعبه مقدسه كوبتول كى نجاست سے ياك كرديا كيا۔ وہ فضاج ہال لات و جبل كى خدائى كے بھجن گائے جاتے تھے، وہال لااللہ الااللہ ك ریلے اور میٹے نغول سے سارا مکہ گونجنے لگا تھا۔ قبائل عرب کے اسلام قبول کرنے کے راسته میں جو آخری چٹان حائل تھی وہ بھی چور چور ہو گئی۔اب اسلام کا آفتاب عالمتاب اپنی سنبری کرنوں سے ہر تاریک دل کو منور کرنے لگا۔ عرب کے دور دراز خطوں سے قبائل کے وفود کا تانا بندھ گیا۔ یہ قبائل اپنے معاشی، معاشرتی، اخلاقی اور نظریاتی پس منظر کے باعث ایک دوسرے سے شدید اختلاف رکھتے تھے۔ان میں کوئی درشت مزاج تھااور کوئی نرم خو۔ حاضری کے وقت بعض کے دل اسلام کی عداوت وعنادے لبریز تھے اور بعض اپنے اندر قبول حق كاجذبه لے كر حاضز ہوئے تھے۔ كوئى معترض بن كر آيا تھااور كوئى دعوت حق

کو سیجھنے کیلئے حاضر ہوا تھا۔ کوئی اپنی مادی زندگی کی مشکلات کا حل دریافت کرنے کے لئے آیا تھا تو کوئی اپنی روحانی ترقی کا آرزو مند تھا۔ الغرض بدو فود باہم متصادم خواہشات اور متفاد مطالبات کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے لیکن اس ختم المرسلین علیقیۃ کی

مطالبات سے ساتھ بارہ ورسات من عاشر ہوتے ہے ۔ن، بارگاہ رحت سے کوئی بھی تبی دامن واپس نہیں گیا۔

اس کے ان وفود کی بارگاہ رسالت میں حاضری اور قبول اسلام سے شرف یابی کے نذکرے ہم سب کیلئے ایمان پرور اور بھیرت افروز ہیں۔ ان کا مطالعہ ہمارے زنگ آلود دلوں کو میقل کرنے کا باعث بنتا ہے۔ ہمارے کمزور ایمانوں کو مزید تقویت نصیب ہوگی اور

اس آیت کریمه کاصیح منبوم ذبن نشین موگا-ارشاد خداو ندی ب:

الدورية أنولنه إليك ليتنوج القاس مِن العُللت

یا کی الکُنوُمِ یا دِدُنِ رَبِیهِهُ عظیم الثان کتارے ہم نے اتاراے اسے آپ کی طرف تا کہ

" یہ عظیم الثان کتاب ہے ہم نے اتارا ہے اے آپ کی طرف تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو (ہر قتم کی) تاریکیوں سے نور (ہدایت وعرفان)

کی طرف ان کے رب کے اذان ہے۔"

وفد نجران

ویے تو نجران کے وفد سے پہلے بھی کئی وفود خدمت اقد س میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہو چکے تھے لیکن بجرت کے نویں سال جے عام الوفود (وفدوں کے آنے کا سال) کہا جاتا ہے،اس میں سب سے پہلے حاضری کاشر ف نجران کے وفد کو حاصل ہوا۔اس لئے ان کے ذکر سے عام الوفود کا آغاز کیا جاتا ہے۔

بنو ہوازن کاوفد جر انہ کے مقام پر حاضر خدمت ہوا تھا۔ بنو تقیف کاسالاراعلی مالک بن عوف النصری، جرت کے آٹھویں سال کے آخر میں حاضر ہوا تھا۔ بنو تھیم کا وفد اپنے رکیس عید ین حصین کی قیادت میں حاضری ہے مشرف ہوا تھا۔

نجران، ایک وسیع و عریض علاقہ کانام ہے جو مکہ مکرمہ سے یمن کی سمت میں سات مراحل کے فاصلہ پر واقع ہے اور اس وقت اس میں تہتر گاؤں آباد تھے،اور اس میں ایک لاکھ کے قریب جنگجو جوان موجود تھے۔(1)ان کا قافلہ ساٹھ سواروں پر مشتمل تھا۔ سر کار دوعالم مطابقے نے ان کی طرف گرامی نامہ ارسال فرمایا جس میں ان کواسلام قبول

کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ گرای نامہ ملنے کے بعد بدلوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور سرور عالمیاں سے مناظرہ کرنے کی غرض سے مدینہ طیبہ میں حاضر

ہوئے۔اس گرامی نامہ کامتن درج ذیل ہے:

بِسْمِ إِلَّهِ إِبْرُهِيْمَ وَإِسْعَى وَيَعْقُوْبَ مِنْ مُحَمَّدِ إِلِنَّهِي رَسُولِ اللَّهِ إِلَى أَسُقُفِ نَجُرَانَ وَأَهْلِ نَجُرَانَ وَأَهْلِ نَجُرَانَ إِنْ أَسْلَمُتُمْ فَإِلَى أَحْمَدُ إِلَيْكُمُ إِللَّهِ إِبْرُهِيْمَ وَإِشْحَقَ وَ أَسْلَمُتُمْ وَإِنْ أَحْمَدُ إِلَيْكُمُ إِللَّهِ إِبْرُهِيْمَ وَإِشْحَقَ وَ

يَعْقُوْبَ - أَمَّابَعُهُ فَإِنَّى أَدُعُوكُمُ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ مِنْ عِبَادَةِ اللهِ مِنْ وِلاَيَةِ اللهِ مِنْ وِلاَيَةِ اللهِ مِنْ وِلاَيَةِ

الْعِبَادِ قَالَ أَبَيْتُمْ قَالْجِزْيَةُ أَفَانَ أَبَيْتُمُ فَقَنَّ اذَنَّكُمُ الْعِبْدُونَ أَبَيْتُمُ فَقَنَّ اذَنَّكُمُ الْمِثْكُمُ الْمِثْكُمُ الْمِثْكُمُ الْمُثَلِّمُ الْمُثَلِّمُ (2)

"ابراہیم، اسحاق اور لیحقوب (علیهم السلام) کے پروردگار کے نام ہے میں اس خط کا آغاز کررہاہوں۔بعدازاں میں تنہیں وعوت دیتاہوں کہ

یں ان حقوہ اعاد حروبا ہوں۔ جداران کی عبادت کیا کر داور بندوں کی دوستی کو بندوں کی پر ستش کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کیا کر داور بندوں کی دوستی کو بڑک کر کر اللہ کی دوستی کو اختصار کر دیے آگر تم اس دعوت کو قبول کرنے

ترک کرے اللہ کی دوسی کوافتیار کرو۔ اگر تم اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرو تو پھر جزید ادا کیا کرو۔ اور اگر تم جزید ادا کرنے سے بھی

ا نکار کرو تو پھر جنگ کیلئے تیار ہو جاؤ۔ والسلام" جب بیا گرای نامہ وہاں کے لارڈیادری کو موصول ہوااور اس نے اسے پڑھا تو اس پر

شدید گھر اہث اور اضطراب کی کیفیت طاری ہوئی۔اس نے اہل نجران میں سے شر صبطل بن وداعہ کو طلب کیا۔ یہ مخص قبیلہ ہمدان کا فرد تھااور جب بھی کوئی مشکل مر حلہ پیش آتا

توسب سے پہلے مشورہ کیلئے اس کو طلب کیا جاتا تھا۔ اس کے مقابلہ میں بنو نجر ان کے تین معروف دانشورول الا یہم السید، ابو حارثہ اور العاقب کی بھی کوئی اہمیت نہ تھی۔ جب شر صبل

<sup>1-&</sup>quot;سل الهدئ"، جلد 6، صفحه 641

<sup>2</sup>\_"زاد المعاد"، جلد 3، صفحه 631و" سبل البدئ"، جلد 6، صفحه 640

حاضر ہوا تو لارڈیادری نے اللہ کے رسول مرم علی کاگرای نامداس کی طرف بوھایا۔اس نے اے روحالد لارڈیاوری نے اے کہا، اے ابو مریم! بتاؤاس بارے میں تمہاری کیارائے ہے؟ شرصیل نے جواب دیا۔ آپ جانے ہیں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اساعیل کی اولاد سے نبی مبعوث کرنے کا وعدہ فرمایا تھا، ہو سکتا ہے بیہ مخض ہی وہ نبی موعود ہو۔ میں دفیوی معاملات میں تو مشورہ دے سکتا ہول لیکن نبوت کے باب میں کچھ کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ لارڈیادری نے اس کو بیٹھنے کا تھم دیا، وہ ہٹ کرایک جگہ اس کے بعد لارڈیادری نے ایک دوسرے مخص کو بلایا جس کانام عبداللہ بن شر حبیل تھا۔اس نے نبی اکرم علی کاگرامی نامہ پڑھااور وہی رائے دی، جو شر صیل نے رائے دی تھی۔لارڈیادری نے اس کو بھی ایک طرف بیٹھ جانے کا تھم دیا۔پھر لارڈیادری نے ایک اور مخض کو بلایا جس کانام جبار بن فیض تھا۔ اس کو بھی گرامی نامہ پڑھایا گیااور اس کی رائے یو چھی گئے۔اس نے بھی وہی رائے دی جواس سے پہلے شر صبل اور عبداللہ دے <u>م</u>ے تھے۔ جب اپنی قوم کے ان تین دانشوروں کی متفقہ رائے پر آگاہ موا تو لارڈیادری نے وادی میں ناقوس بجانے كا تھم ديا۔ وہ ہر معيبت كے وقت اى طرح كياكرتے تھے۔ تمام الل وادى نا قوس کی آوازس کر جمع ہوئے۔اس نے سب کودہ گرامی نامہ پڑھ کر سنایااور رائے طلب کی-سب نے بیہ تجویز پیش کی کہ شر صبیل بن وداعہ ہدانی، عبداللہ بن شر حبیل، جبار بن فیض الحارثی کومدینه طیب بھیجا جائے۔وہاں جاکر حضور سے ملا قات کریں اور پھرواپس آکر این ربورٹ دیں۔ علامد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ نجران کے عیسائیوں کاجو وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، وہ ساٹھ شبسواروں پر مشتل تھا۔ان میں چودہ ان کے رکیس تھے۔ان میں سے تین وہ زیرک لوگ تھے جن کی طرف ہر مشکل معاملہ میں رجوع کیا جاتا تھااور ان کا فیصلہ تطعی تصور کیاجاتا تھا۔ان میں سے ایک کانام عبد المع تھاجو العاقب کے لقب سے ملقب تھا۔ بید ساری قوم کامیراور مثیر تھا۔اس کی رائے کے بغیروہ کوئی قدم نہیں اٹھاتے تھے۔ دوسرے كانام الا يمم تهاجو السيد كے لقب سے ملقب تھا۔ قافلہ كى آمدور فت اور قيام وكوچ كاسارا

ا تظام اس کے سرد تھا۔ تیسرے کانام ابو حارثہ بن علقمہ تھاجو بنی بکر بن وائل کا فرد تھا۔

یجی ابو طارشہ نجران کے تمام عیسائیوں کا لارڈپادری تھااوران کا جید عالم اور پیشوا تھا۔ان کی ساری ند ہجی در سگاہوں کا ناظم اعلی تھا۔ شاہان روم نے اس کو بڑے اعزازات دیئے تھے اور اس پر انعام واکرام کی بارش کر کے اے رئیس اعظم بنادیا تھا۔ اس کے لئے انہوں نے جگہ جگہ گرجے تغیر کر دیئے تھے۔اس کے علم و فضل میں یگانہ ہونے کے باعث اس پر اپنے جگہ گرجے تغیر کر دیئے تھے۔اس کے علم و فضل میں یگانہ ہونے کے باعث اس پر اپنے

اکرام وانعام کیانتہا کر دی تھی۔(1) جب بیہ وفد مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا توانہوں نے اپنے سفر کے لباس کو اتار ااور میں میں شاہد میں میں اس کو اتار ااور

شاندار لباس زیب تن کیا۔ انہوں نے جرہ کی بنی ہوئی ریشی خلعتیں پہنیں، سونے کی انگو ٹھیال اپنی انگلیوں میں سجا میں اور رسول کریم میں کے کہ سے شریف میں داخل ہوئے۔ اس وقت حضور عصر کی نماز سے فارغ ہو چکے تھے۔ انہوں نے معجد نبوی میں داخل ہو کر

اس وقت مسور عظری نمازے قارم ہو چھے ہے۔ انہوں کے سجد نبوی بیل واس ہو تر مشرق کی طرف منہ کیااور نماز پڑھنی شروع کی۔ بعض صحابہ نے اس سے رو کنا چاہالیکن سرور عالم علطی نے انہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ چنانچہ انہوں نے اطمینان سے اپنے عقیدہ کے مطابق اپنے قبلہ کی طرف منہ کر کے اپنی نماز ادا کی۔ نمازے فراغت کے بعد

بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیالیکن حضور نے ان کے سلام کا کوئی جواب نہ دیا۔ پھر انہوں نے سلسلہ گفتگو کا آغاز کرنا چاہالیکن نبی کریم نے ان سے کوئی ہات نہ کی۔ حضور کے اس طرز عمل سے وہ جیرت زدہ ہوگئے۔ یہ لوگ حضرت عثمان اور حضرت

تعلور کے اس طرز کی سے وہ بیرے زدہ ہوئے۔ یہ تو ک مطرت عمان اور تعکرت عبدالر حمٰن بن عوف سے شناسا تھے کیونکہ ان کے در میان باہمی تجارتی روابط قدیم زمانہ سے تھے۔ یہ لوگ ان دونوں حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہاکہ آپ کے نبی نے

ہمیں گرامی نامہ تحریر فرمایا۔ ہم اس والا نامہ کو پڑھ کریہاں حاضر ہوئے لیکن حضور نے نہ ہمارے سلام کاجواب دیااور نہ ہمارے ساتھ گفتگو کی۔ اب ہم آپ سے مشورہ طلب کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں ؟ان دونوں حضرات نے سیدنا علی مرتضٰی رضی اللہ عنہ کی طرف رجوع

ہیں کہ ہم کیا تریں ؟ آن دونوں حظرات کے سیدنا ہی مرسی رسی اللہ عنہ ی طرف ربوری کیا۔ رمز شناس نبوت نے فرمایا، انہیں کہو کہ بیر بیٹی اور زر نگار قبائیں اتار دیں، سونے کی انگو ضمیاں انگلیوں سے نکال دیں اور اپنے سفر کاسادہ لباس پہن کر بارگاہ رسالت میں حاضر

موں۔ چنانچہ انہوں نے سیدناعلی مرتضی کے اس ارشاد کی تغیل کرتے ہوئے سادہ لباس بہنااور حاضر خدمت ہو کر سلام عرض کیا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کے

سلام کاجواب دیا۔ اور ان سے گفتگو شروع کی۔ رسول کریم عظی نے آیات قر آنی تلاوت فرما کرا نہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی لیکن انہوں نے اس دعوت کو قبول کرنے ہے انکار کردیا۔ کمنے لگے کہ ہم تو آپ کی آمدے پہلے ہی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ حضور نے فرمایا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تین چزیں تہمیں اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہیں۔ تم صلیب کی عبادت کرتے ہو، خزیر کھاتے ہواور سے عقیدہ رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بیٹا امام ابو زمره فرماتے ہیں کہ ابو حارث حضور کریم کی جلوت و خلوت میں بوی تعظیم و تحريم كياكرتا تفا۔ جب ابو حارثہ حضور كى خدمت ميں حاضر ہونے كيلئے روانہ ہوا تو خچر پر سوار تھااور اس کے ساتھ اس کا بھائی جس کا نام کرزین علقمہ تھا، وہ ایے ٹیجر پر سوار ہو کر جا رہاتھا۔ ابو حارثہ کا نچرایک دفعہ پھلا تواس کے بھائی نے کہا تھیسی الگر بعث "جو دور ہے وہ بلاك ہو۔"اس سے وہ حضور نبي كريم عليه الصلوة والتسليم كي طرف اشاره كرر ہاتھا۔ ابو حارثه بد گتافانه جمله من كرصبطند كرسكاراس في كها تعصيت آنت او بلاك وبرباد مو- ، بخداايد ہتی توانٹد کانی ہے۔ جس کے لئے ہم صدیوں سے چتم براہ ہیں۔ اس کے بھائی نے یہ جملہ سنا توابو حارثہ کو کہاکہ بھئی!جب ان کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے تو پھران کی اطاعت كول قبول نہيں كرتے۔ ابو حارث نے كہا، تم كو علم نہيں ہے كه روم كے شہنشا مول نے ہمیں کن اعزازات سے نوازاہے اور کس طرح سونے چاندی کے ڈھیر ہمارے قد مول میں لگادیے ہیں اور ہمیں عزت وشرف کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز کیا، بیہ شاہان روم اس نبی کو مانے کیلے تیار نہیں اور اگر ہم اس کی اطاعت قبول کر لیں تو ہم سے یہ سارے اعزازات واپس لے لئے جائیں گے، ہمیں سونے اور جائدی کے ان انباروں سے محروم کر دیا جائے گا، اس كے لئے ہم تيار نہيں۔

کرزنے اپنے بھائی ابو حارثہ کی جب یہ بات می تواس کے دل میں گھر کر گئی اور پھے عرصہ بعداس نے حضور نبی کریم عظیمی کے دست مبارک پراسلام کی بیعت کر لی۔(1) ایک روایت میں ہے کہ نجرانی وفد کے ایک رکن نے کہا اکٹیسیٹر کو ایٹ اللہ "مسیح اللہ اللہ میں خداہے، کیونکہ اس نے تعالیٰ کا بیٹا ہے "کیونکہ ان کا کوئی باپ نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں خداہے، کیونکہ اس نے مردوں کو زندہ کیا، غیب کی خبریں بتا میں، لاعلاج بیاروں کو ان کی بیاریوں سے شفایاب کیا اور مٹی کے کیچڑ سے پر ندہ بناکرا سے زندہ کرکے محو پر واز کر دیا۔ کیاان کمالات کے باوجود آپ انہیں عبد (بندہ) کہتے ہیں؟ پنجبر اسلام علیہ نے کی جب کے بغیریہ اعلان فرمایا موسیدہ میں اندے کہتے ہیں؟ پنجبر اسلام اللہ کے بندے ہیں اور یہ اس کلمہ "کُن" سے بیدا ہوئے جو سارے انسانوں کے خالق نے حضرت مریم میں پھو تکا تھا۔" یہ سنتے ہی وہ غصہ سے بحر ک اٹھے، کہنے لگے کہ ہم اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ انہیں خدانہ کہیں۔ اگر آپ سے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بندے ہوں کو جب تک آپ انہیں خدانہ کہیں۔ اگر آپ سے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بندے ہیں تو ہمیں کوئی ایسا بندہ دکھائے جس نے مردوں کو زندہ کیا ہو۔ مادر زاد اندھے یاک کی ورشی کو شفایاب کیا ہو۔ یا کیچڑ سے پر ندہ بنا کراسے زندہ کر کے اڑ لیا ہو۔ ان کی الن ہر زہ سر ائیوں کے جواب میں حضور نبی کر یم علیہ الصلاۃ والسلیم نے سکوت اختیار فرمایا۔ فورا جبر ئیل امین یہ آیات کے کرحاضر ہوئے:

لَقَدُّ كُفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْ آيِنَ اللهَ هُوَ الْسَيْدُ وَابْنُ مَرُّتِهُ وَقَالَ الْمَسِيْحُ لِنَهِ فَيْ اللهِ فَقَدٌ حَرِّمَ اللهُ وَيَّ وَ رَبُكُوْ اللهُ النَّارُ وَمَا لِلظّلِمِيْنَ مِنْ أَنْصَادٍ - لَقَدْ كَفَرَ وَمَأُولُهُ النَّارُ وَمَا لِلظّلِمِيْنَ مِنْ أَنْصَادٍ - لَقَدْ كَفَرَ الّذِيْنَ قَالُوْ آيِنَ اللهُ ثَالِثُ ثَلثَة مِ وَمَا مِنْ إِلْهِ إِلاَّ إِلهُ وَاحِدٌ وَإِنْ لَوْ يَنْهُمُ عَذَا كُو اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

" بیشک کافر ہوگئے وہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ مسیح بن مریم ہی تو ہے حالا نکہ کہا تھاخود مسیح نے اے بنی اسر ائیل! عبادت کرواللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یقیناً جو بھی شریک بنائے گااللہ کے ساتھ تو حرام کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت اور اس کا ٹھکانا آگہے اور نہیں ظالموں کا کوئی مددگار۔

بینک کافر ہو گئے وہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تیسراہے تین (خداؤں)

ے اور نہیں ہے کوئی خدا مگر ایک اللہ -- اور اگر بازنہ آئے تو اس (قول باطل) سے جو وہ کہہ رہے ہیں تو ضرور پہنچے گا جنہوں نے کفر کیا

ان میں سے ،ور دناک عذاب۔"

پھر انہوں نے پوچھاکہ آپ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں تاکہ ہم اپنی قوم کے پاس واپس جاکر آپ کی رائے ہے انہیں آگاہ کریں۔ حضور نے فرمایا کہ اس سوال کے جواب کیلئے آج کا دن میرے پاس قیام کرو تاکہ میں حمہیں اس سوال کا جواب دول۔

جب دوسر ادن مواتوالله تعالى نے بير آيت نازل فرمائي:

الْمُنْتَوْنِينَ-

"بیشک مثال عینی علیه السلام کی الله تعالیٰ کے نزدیک آدم علیه السلام کی مانند ہے، بنایا اسے مٹی سے پھر فرمایا اسے ہو جا، تووہ ہو گیا۔ (اب سننے والے) بید حقیقت کہ عینی انسان ہیں تیرے رب کی طرف سے

سے والے) میں سیعت کہ " کی اضاف ہیں میرے رب فی سرف ہے ۔ بیان کی گئی ہے۔ پس تو نہ ہو جاشک کرنے والوں۔۔"

اس کے باوجود وہ اپنی ضدیر اڑے رہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تھم دیا کہ ان کن عدل کے وال کا چیلنے میں داخی تربیدہ طریقانی ہے۔

عقل کے اند حوں کو مباہلہ کا چینے دیں۔ چنانچہ یہ آیت طیبہ نازل ہو گی: هَمَنْ حَالَجَةَكَ وَنْهِ مِنْ بَعْدِي مَا حَجَاءَ كَ مِنَ الْعِلْمِو تَعْلَلُ

فَمَنْ عَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعِيدٍ مَاجَاءَكَ مِن العِلْمِ فَقَلَ تَعَالُوْ الْدُعُ إِبْنَاءَنَا وَ أَبْنَاءَكُهُ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُهُ مَا وَاللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُوْمَد ثُقَّ نَبْتَهِلُ فَنَجُعَلُ لَغَنَتَ اللهِ عَلَى الكَذِيبُنَ -

"پی جو فخص جھگڑا کرے آپ ہے اس بارے میں اس کے بعد کہ آگیا آپ کے باس (بقینی) علم تو آپ کہہ دیجئے کہ آؤہم بلا ئیں اپنے بیٹوں کو

آپ کے پاس (بھین) علم تو آپ کہد دیجے کہ آؤہم بلا عمی اپنے بیٹوں کو بھی اور تمہاری عور تول کو بھی اور تمہاری عور تول کو

<sup>1</sup>\_سوروال عمران: 59-60

تھی۔ اپنے آپ کو اور تم کو۔ مجر بڑی عاجزی سے (اللہ کے حضور) التجاء کریں۔ مجر بھیجیں اللہ تعالیٰ کی لعنت جھوٹوں پر۔" آیت کے مزول کے بعد رحمت عالمیال نے فرمایا، میر بے خدانے مجھے تھم دیا ہے

اس آیت کے نزول کے بعدر حمت عالمیال نے فرمایا، میرے خدانے مجھے تھم دیا ہے کہ اگرا تی وضاحتوں کے باوجود تم باطل پراڑے رہو تو آؤمیرے ساتھ مباہلہ کرو۔ دونوں

تہ اور ان وقت وی سے بادروں ہا ہوں پر ان سے ان کا دائی میں دعاما تکیں کہ جو جھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ فریق میدان میں نکل کر بڑی عاجزی سے بارگاہ اللی میں دعاما تکیں کہ جو جھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دے۔ بیر س کر دو بولے ہمیں اس معاملہ میں غور و فکر کرنے کی مہلت

د بیجے۔ حضور نے مہلت عطافر مائی۔ وہ خلوت میں مشورہ کرنے کیلئے جمع ہوئے۔ ان میں بے بعض نے مشورہ دیا کہ تم خوب جانتے ہو کہ بیراللہ کے رسول ہیں اور جب کوئی قوم اللہ

کے رسول سے مباہلہ کرتی ہے تو اس کو تباہ و ہر <mark>باد کر</mark> دیا جاتا ہے۔ان میں سے کوئی ایک فرو باقی نہیں رہتا۔ تمہاری بہتری ای میں ہے کہ بے جاضد ترک کر دواور ان پر ایمان لے آؤ اور اگرتم اپنے نہ ہب کو کسی قیمت پر چھوڑنے کیلئے تیار نہیں تو پھر ان سے صلح کر لواور اپنے

رورو البي بيد باب وال يت يو باروت في عاد ما والرواع الما والرواع والرواع الما والمراق الما والرواع الما والمرا

دوسرے روز صبح سویرے خداوند ذوالجلال کے نبی برحق محمد رسول اللہ عظیمی تشریف لائے۔ حضور کے ہمراہ جسنین کریمین، ان کی والدہ محتر مد حضرت خاتون جنت، اسد اللہ

الغالب علی بن ابی طالب رضوان الله علیهم جیسی بر گزیدہ ستیاں تھیں۔ان کے نورانی اور

پر جلال چہروں کو دیکھ کران کا لارڈپادری چیخ اٹھااور کہنے لگا کہ مجھنے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں کہ اگر بیہ اللہ تعالیٰ کی ہار گاہ میں عرض کریں کہ اس پہاڑ کو یہاں سے ہٹادے تواللہ تعالیٰ اس یہاڑ کواپنی جگہ ہے ہٹادے گا۔ میری رائے یہ ہے کہ ان سے مبابلہ نہ کروور نہ ہلاک ہو

جاؤ گے۔ چنانچہ انہوں نے مباہلہ کا چیلنج قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ اس روز میرے ساتھ مباہلہ کرتے تو اس وقت

ان کو بندر اور خنز رینادیا جاتا۔ نیزان کی ساری وادی کو مع اس کے جملہ مکینوں کے صفحہ ہتی ہے منادما جاتا۔

ے مدیب اور کا رانہوں نے مصالحت کی درخواست پیش کی جوسر ور کا نئات نے قبول فرمائی۔

اہل نجران نے بطور جزیہ ایک ہزار جوڑے پوشاک ماہ صفر میں اور ایک ہزار جوڑے پوشاک

ماہ رجب میں مع بچھ مقدار جاندی ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ سر کار دوعالم علی نے صلح نامہ لکھ

كرانبين ديديا- بيد معامده افي مكمل شكل مين "الوثائق السياسية" مرتبه واكثر محد حميد الله، مطبوعه دارالفائس بيروت كے صفحات 175-179 ير موجود بـ

## وفدابو تتيم الداري

ابو تمیم الداری اور اس کا بھائی تھیم اپنے قبیلہ کے چار دیگر افراد کے ہمراہ بارگاہ رسالت مآب علیقہ میں حاضر ہوا۔ اس سے پہلے وہ نصرانیت کے پیرو تھے۔ رخ انور کو دیکھ کر سب کے سب حلقہ بگوش اسلام ہوگئے۔

ہجرت ہے پہلے مکہ مرمہ میں ہمی یہ حاضری کا شرف حاصل کر بچے تھے۔ لیکن ایمان لانے کی سعادت انہیں دوسری ملا قات کے بعد نصیب ہوئی۔ پہلی مرتبہ جب یہ مکہ مکرمہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کی کہ ملک شام ہے انہیں ایک قطعہ زمین عطافر مایاجائے۔ اس کریم نبی علیہ الصلاۃ والسلیم نے فر مایا سیکو استیجی بیشتہ تھے "جہاں ہے تمہاری مرضی ہے زمین کا قطعہ ما تگو۔ "تمہیں عطاکیا جائے گا۔ اس وفد کے ایک رکن ابو ہند نے بیان کیا کہ ہم مشورہ کرنے کیلئے اٹھ آئے۔ ابو تھیم نے دائے دی کہ ہم حضور سے بیت المقد س اور اس کے گردو نوان کا علاقہ طلب کریں۔ ابو ہند نے اس دائے ہے اختلاف کیا۔ اس نے کہا، یہ مرکزی مقام ہے، پہلے یہاں عجم کے بادشاہوں کا قبضہ تھا، اب یہاں عرب کے سلاطین اپنا مرکزی مقام ہے، پہلے یہاں عجم کے بادشاہوں کا قبضہ تھا، اب یہاں عرب کے سلاطین اپنا مرکزی مقام ہے، پہلے یہاں عجم کے بادشاہوں کا قبضہ تھا، اب یہاں عرب کے سلاطین اپنا مرکزی مقام ہے، پہلے یہاں عجم کے بادشاہوں کا قبضہ تھا، اب یہاں عرب کے سلاطین اپنا مرکزی مقام ہے، پہلے یہاں جم کے بادشاہوں کا قبضہ تھا، اب یہاں عرب کے سلاطین اپنا مرکزی مقام ہے، پہلے یہاں جم کے بادشاہوں کا قبضہ تھا، اب یہاں عرب کے سلاطین اپنا مرکزی مقام ہے، پہلے یہاں جات کی دونا میں کا دیں ہوگا۔ ابو تھیم نے یہ بات من کر ایک

دوسرے خطہ کانام لیا۔اس نے کہاہم حضورے اپنے لئے بیت جیرون کے گردونواح کے علاقہ کے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے علاقہ کے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور اپنی گزارش قبول فرمائی۔ چڑے کا اور اپنی گزارش قبول فرمائی۔ چڑے کا محکوامتگائی گزارش قبول فرمائی۔ چڑے کا محکوامتگائی کو ستاویز گرامی کے الفاظ:

میر میں لکھ دیا۔ سرکار دوعالم علیہ کی دستاویز گرامی کے الفاظ:

دیسے اللہ الریمین الریمین الریمین الریمیں الریمیں۔ ہنگا کی کا کیتا ہے محکوفی ہے مکا

بِسُواللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ فَلَهُ الْكَتَابُ كُوكِوفَيْهِ مَا وَهَبَ فَكَنَدُهُ وَالْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْهُ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ الْاَرْضَ وَهَبَ لَهُمُ بَيْتَ عِينُونَ وَجَيْرُونَ وَالْمَهُ طُومِ وَبَيْتَ إِبْلِهِيمُ الْمَالُكُلِهِ عَينُونَ وَ وَهَبَ لَكُمْ بَيْتَ اللهُ الْأَلْهِ عَينُونَ وَ الْمَهُ طُومِ وَبَيْتَ إِبْلِهِيمُ الْمَالُكُلِهِ عَينُونَ وَالْمَهُ طُومِ وَبَيْتَ إِبْلِهِيمُ الْمَالُكُلِهِ عَينُونَ وَالْمَهُ طُومٍ وَبَيْتَ إِبْلِهِيمُ الْمَالُكُلِهِ عَيْدُونَ وَالْمَهُ طُلِي وَخُذَا يُعَدَّ اللهُ ا

تلکی جینیل بن حسنة -"بیدوه تحریب جس میں محدر سول الله علی نے دارین کوجو جا کیر عطا

فرمائی ہے وہ ذکر کی گئی ہے۔

جب الله تعالى است حبيب كويد مرتر من عطا فرمائ كاتو حضور داريين كو بيت عيون، جيرون، مرطوم اوربيت ابراجيم كے علاقے عطا فرما كيں كے

ادر بدعطید تاابد ہوگا۔ اس تحریر پر حضرت عباس بن عبدالمطلب، خزیر۔ بن قیس، شرصیل بن حسندر ضی اللہ تعالیٰ عنبم نے بطور گوادد سخط کے۔"

بی میں ہر سیم بن مصفر کی ہدی کی ہے۔ ہور روز ہو ہے۔ دور روز ہے۔ دور روز ہے۔ دور دور ہے۔ دور دور ہے۔ دور دوب حضور ہے۔ ہے جرت کر کے چلا گیا ہوں تو تم میرے پاس آنا۔ چنانچہ حضور

کی ہجرت کے بعد بیدلوگ بچر مدینہ طیبہ میں حاضر خدمت ہوئے۔انہوں نے اس دستاویز کی تجدید کیلئے گزارش کی۔ چنانچہ ای مضمون کا ایک نیاعہد نامہ تحریر فرماکرانہیں عطافر مایا۔

اور اس پر بطور گواہ حفزت ابو نکر صدیق، حفزت فاروق اعظم، حفزت عثمان ذوالنورین، سید ناعلی بن ابی طالب اور حفزت امیر معاویہ نے اپنے دستخط ثبت کئے۔

وفد كعب بن زمير رضى الله عنه

ید حمیب بی رو میروس کا ملد سند فتح مکد کے همن میں اس کاذکر گزر چکاہے۔

وفدثقيف

حضور نبی رؤف رحیم علی اور مضان المبارک میں تبوک کے طویل اور تحضن سفر سے مراجعت فرمائے مدینہ طیبہ ہوئے۔ای ماہ سعید میں بنو ثقیف کا وفد بھی حاضر خدمت اقد س ہولہ

آپ ابھی پڑھ آئے ہیں کہ بعض مصلحوں کے پیش نظر حضور سرور عالم علیہ نے طاکف کا محاصرہ اٹھالیااور مدینہ طیبہ کوروانہ ہوئے۔ عروہ بن مسعود ثقفی، حضور کی زیارت سے مشرف ہونے کی نیت سے پیچھے چھھے روانہ ہوانہ کی کریم علیہ الصلوة والسلام ابھی راستہ

1- احد من زيد طان، "السيرة النوب"، جلد 3، صفي 15 و"السيرة النوب"، جلد 2، صفي 335

میں ہی تھے کہ حفرت عروہ کو شرف نیاز حاصل ہوااور ہادی برحق کے دست حق پرست پر اسلام کی بیعت کی سعادت حاصل کی۔ان کا اجازت لے کر طائف لوٹنا، اپنی قوم کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دینااورائی قوم کے تیروں سے گھائل ہو کر مرتبہ شہادت پر فائز مونا-ان كى تفعيلات آپ مطالعه كر يك بين-بنو ثقیف، حضرت عروہ کو شہید کرنے کے بعد کی ماہ تک اپنے کفرے چیٹے رہے لیکن دل بی دل میں دور سوج كر بلكان موئے جاتے تھے كدان كے شير كے كر دونواح ميں اسلام کانور مھیل چکا تھا۔ وہاں کے تمینوں کی اکثریت صدق دل سے اسلام قبول کر چکی تھی۔اب ان کے لئے کوئی جارہ نہیں رہا تھا کہ وہ دامن مصطفوی کو صدق لے سے تھام لیں۔ چنانچہ انہوں نے عبدیالیل اور اس کے ہمراہ یا تج دیگر افراد کا ایک وفد مدینہ طیبہ روانہ کیا۔ بعض اصحاب سیر نے اس وفد میں شرکاء کی تعداد انیس بتائی ہے جن میں بنو ثقیف کے بہت ہے رؤساء بهي شامل تته \_ عبدياليل، شر صبل بن غيلان، كنانه بن عبدياليل اور عثان بن ابي العاص جیسی ہتیاں بھی شریک تھیں۔ جب یہ وفد مدینہ طیبہ کے قریب پہنچااور انہیں مغیرہ بن شعبہ ثقفی نے دیکھ لیا تو وہ تیزر فآری ہے روانہ ہوا تاکہ سب سے پہلے ایے آتا عليه السلام كو ثقيف كي آمد كامرُ د و جانفز اسناعي - راسته مين ان كي ملا قات حفزت صديق اكبرے ہوگئي۔ آپ نے حضرت مغيره كوواسطه دياكه ده انہيں مرده جانفزاسر ور عالم عليہ كوسنانے كاموقع : يں۔ آپ مان محے۔ صديق اكبرنے آھے بڑھ كراپے حبيب كريم عليہ الصلوة والسلام كوبيه مرده جانفزاسنايا- آپ خود اندازه لكائي كه حضور سرور عالم علي كوان كى آمديد كتى قلبى مرت موئى موگىدوه سركش قبيلد جددس باره بزار كاملاى ككر مخرند كركا،الله تعالى كے حبيب كى دعاكى كمند، انہيں كشال كشال بار گاهر سالت ميں لے آئى۔ حفرت مغیره، مدینه طیبرے والی بنو تقیف کے پاس آئے تاکہ انہیں بارگاہ نبوت کی حاضری کے آداب سے آگاہ کریں اور انہیں سلام عرض کرنے کا سلقہ سکھا عیں۔ جب بدو فدبارگاہ رسالت کی حاضری سے مشرف ہوا توان کی رہائش کیلئے مجد نبوی شریف کے ایک کونے میں خیمہ نصب کر دیا گیا تاکہ وہ قر آن کریم سنیں اور مسلمانوں کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھیں۔ وہ ہر صبح بارگاہ اقدی میں حاضر ہوتے اور فیضان محبت ہے فیض یاب ہوتے۔وہ اپنے سامان کی حفاظت کیلئے عثمان بن ابی العاص کو حچموڑ آتے۔جب سے

لوگ اپنی ا قامت گاہ پر واپس آتے تو تمسن عثان بن ابی العاص، بار گاہ اقد س میں حاضر ہو

جاتا اور سر کار دو عالم علی اس کے قرآن کریم پڑھتا۔ اس کمنی کے عالم میں اس کے قرآن

راعنے کے شوق کو حضور بہت پند فرماتے اور خوش ہوتے۔ اگر کسی وقت نی کریم علیہ

استراحت فرما ہوتے تو یہ شوقین طالب علم حضرت صدیق اکبر کی خدمت میں حاضر ہوتا اور علم سکھتا۔ یہی عثان بیان کرتے ہیں کہ اس مدت قیام میں، میں نے سور ة البقر ة یاد کرلی۔ ا يك دن يس في عرض كى، يار سول الله! يس قر آن كريم ياد كرف كى كوشش كرتا مول لیکن بھول جاتا ہوں۔ قرآن میرے دل میں نہیں تھبرتا۔ میرے آ قاعلیہ الصلوٰۃ والسلام فابنادست مبارك مير عسد رر كااور فرمايا يكا شيطان مخفر ومن صدر عُتمان "اے شیطان! عثان کے سینہ سے باہر نکل جا۔"آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے مجھی نسیان نہیں ہوا۔ عثان کہتے ہیں کہ ایک روز میں نے عرض کی میار سول اللہ! اینے اللہ ہے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی مجھے دین کا فہم عطا فرمائے اور علم کی دولت سے میرے سینے کو معمور كروب- سركارنے يو چھا، عثان! تم نے كيا كها؟ ميس نے اپني التجاء دہرائي تو حضور نے فرمایا تم نے مجھ سے ایک چیز ما تلی ہے جو تیرے ساتھیوں میں سے کسی نے نہیں ما تلی۔ محرفرالا باذهب وأنت أمير عليهم "جاديس في تهين ان كامير بناديا ب-" وفد کی واپسی ابل وفد نے گزارش کی کہ جارے لئے کسی کوامیر مقرر فرمائیں۔ حضور علیہ الصلوة والسلام نے عثان بن ابی العاص کو ان کا میر مقرر فرمادیا۔ کیو تک ان کا علم حاصل کرنے کا شوق زالا تھا۔ انہیں امیر مقرر کرتے ہوئے خصوصی تاکید فرمائی کہ جب نماز میں امامت كراؤ توبب لمي قرأت ندكرنا-اسلام قبول كرنے كے بعد بنو ثقيف نے درخواست كى كه میں نماز پڑھنے ےمتفی کیاجا ے۔ ہادی برحق عظافے نے فرمایا لاحقیر فی دین لا صكوةً فيني "اس دين من كوئي فير نهيل جس من نمازنه مو-"بو ثقيف في أيك اور التجاء کی کہ انہیں زنا، ربااور مے خواری ہے منع نہ کیا جائے۔ سر ورعالم عظی نے ان کی اس لغود رخواست كوبجى مستر د كرديا\_ روائلی سے مملے انہوں نے ایک اور بیہورہ مطالبہ کیا۔ان کے آباء واجداد صدیوں سے

"لات" كے صنم كى يو جاكرتے چلے آئے تھے۔اس كى الوہيت كا نقترس ان كے قلوب و

اذبان پر چھایا ہوا تھا۔ انہیں یہ خدشہ تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کہیں اس کو دیگر اصنام کی طرح پاش پاش کرنے کا تھم صادر نہ فرما ئیں۔ پیش بندی کرتے ہوئے وہ عرض پیرا موے کہ تین سال تک ان کے قدیم معبود لات کو یوں بی رہنے دیا جائے، اس کو گرایا نہ جائے۔ لیکن توحید باری تعالی کے سے علمبر دارنے ان کی اس درخواست کو پائے حقارت ے محکراتے ہوئے صاف صاف فرما دیا کہ ایسا ہر گز نہیں ہوسکتا۔ اس کو بھی دوسرے بتول کی طرح ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ پھر انہول نے اپنے تین سال کے مطالبہ میں خود تخفیف کرناشر وع کردی کہ تین سال نہیں تودوسال تک اسے پچھ نہ کہاجائے۔حضور کے انکار پر ایک سال کی مدت طلب کی۔ پھر مہینوں تک اے پچھے نہ کہنے کی التجاء کی۔ آخر ایک ماہ تک اے اپنے حال پر رہنے کی التجاء کی۔ اس وفد کے سارے ارکان نے تو اسلام قبول کر لیا تھا۔ان کارشتہ عبودیت ہمیشہ ہمیشہ کیلئے معبودان باطل سے کٹ کراسے معبود برحق کے ساتھ قائم ہوچکا تھا۔ بیگزارشات وہ اپنے لئے نہیں کررہے تھے۔ان کا مقصد بدتھا کہ ان کی قوم کے دیگر افراد آہت آہت اسلام کو قبول کر لیں۔اگر اجابک انکے اس قدیم معبود کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا توان کے دلول پر سخت چوٹ پڑے گی۔ابیانہ ہو کہ وہ اسلام سے جمیشہ ہمیشہ کیلئے برگشتہ ہو جا عیں۔ اپنی قوم کے نادانوں، عور توں اور کسن بچوں کیلئے وہ یہ مراعات طلب كر رہے تھے۔ ليكن ان كا واسطه كى سياى ليڈريا فوجى جرنيل سے نہ تھا جو بعض مصلحوں کے پیش نظرایے مقصد حیات ہے دستبر دار ہونا گوارا کر لے۔ان کا واسطہ اللہ تعالیٰ کے ایک راست باز بندے اور اس کے سچے رسول سے تھاجوا بے عظیم مقصد ہے کسی قیت پراعراض نہیں کرسکا تھا۔ چنانچہ حبیب رب العالمین نے ان کے ان تمام ب مودہ مطالبات كومستر وكردمايه بفرض محال اگر حضور علیہ الصلوة والسلام سمی بدی سے بدی مصلحت کے پیش نظر اسلام کے بنیادی عقائد اور نظام عبادات میں ذرہ برابر ردوبدل قبول کر لیتے تو آج تک ہر

عبديس نمودار ہونے والے روح اسلام سے بہرہ جبتدين كى تراش خراش سے اسلام كا

مدینه طیبہ سے روانہ ہونے سے پہلے بو ثقیف کے دانشوروں نے طرح طرح کی مراعات

حلیہ تک مجڑ گیاہو تا۔

حاصل کرنے کی کوششیں کیں جو ناکامی کی نذر ہو گئیں۔اب انہوں نے یہ سوچناشر وع کیا کہ وہ اپنی قوم کے پاس کیامنہ لے کر جائیں گے۔ان کے ایک رکیس کنانہ بن عبدیالیل نے انہیں تھیجت کرتے ہوئے کہا کہ میں تم سب سے زیادہ اپنے قبیلہ ثقیف کی نفسیات سے باخر مول۔ان پر اپنے اسلام قبول کرنے کاراز افشاء نہ کرنا۔جب تمہاری اپنے قبیلہ والول ے ملا قات ہو توانبیں بتا عی کہ محمد علیہ الصلوة والسلام نے ہم سے بڑے مشکل اور دشوار امور کا مطالبہ کیالیکن ہم نے ان کا کوئی مطالبہ تسلیم نہیں کیا۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم لات كاصنم منبدم كردير- نيز بم سے بيد مطالبه بھى كيا گياكه بم زنا، شراب اور سود كوترك كردير بم نے انہيں صاف صاف بتادياكہ بم آپ كے ان احكام كى تعميل كيلئے ہر گزتيار نہیں۔ بیاطے کرنے کے بعد دہائے وطن روانہ ہوئے۔ جب طائف پنچے توان کی قوم ان کے ارد گرد جمع ہو گئ تاکہ جملہ حالات سے آگاہی حاصل كريں۔اہل وفدنے انہيں بتاياكہ ہم مدينہ كئے تھے۔ وہاں جس محض سے ہماراواسطہ پڑاوہ براخود سر اور درشت مزاج آدمی تھا۔اس نے تکوار کے زورے سارے علاقد مر غلبہ حاصل کرلیا ہے۔ سب لوگوں نے اب ان کی اطاعت قبول کرلی ہے۔ اس نے برے مشکل امور کو تسلیم کرنے کا ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہاکہ تہمیں نماز پڑ ھنا ہوگی، تہمیں بد کاری اور سود خوری سے توبہ کرنا ہوگی - حمہیں شراب کو چھوڑنا پڑے گا اور اپنے معبود لات کواہے ہاتھوں سے مکڑے مکڑے کرنا پڑے گاوغیرہ وغیرہ۔ ہم ان کے ان مطالبات كو تشليم كرنے كيلي كى قيت پرتيار نہيں۔ ہارے لئے اب جنگ كے سواكوئي چارہ كار نہيں رہا۔اٹھو!اپنے ہتھیار سنجالواور جنگ کیلئے تیار ہو جاؤ۔ فصیل کے قابل مرمت جگہول کی مرمت کاکام آج ہی شروع کر دو۔ چنانچہ سب لوگ آخر دم تک اونے کاعزم مقم کر کے جنگ کیلئے تیاریاں کرنے کے ارادہ سے اپنے ایے گھروں کولوٹے۔ دو تین روز تک تولژ مرنے، جان کی بازی لگادیے کاجوش اپنے جو بن يرربا جس كود كيموده مسلمانول يرحمله كرنے كے نعرے لگاربائے۔كوئى اپنى زره مرمت كر ے اے صاف کرنے میں مصروف ہے، کوئی اپنی تلوار کی دھار کو تیز کر رہاہے، کوئی اپنی نیزوں کی سنانوں کو چھکارہاہے، کوئی اپنی کمانوں کے چلے اور تیروں کے پیکان درست کرنے میں مصروف ہے۔ لیکن چندروز بعدیہ مصنوعی جوش وخروش صابن کی جھاگ کی طرح بیٹھ

ر کھتے۔ تم واپس جاؤاور جو تھم دہ دیں، اس کو فور اقبول کر لو۔
اب و فد کے ترجمان نے حقیقت حال کا ظہار کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ جو احکام انہوں نے ہمیں دیئے تھے، دہ سب ہم نے تسلیم کر لئے، جو شر انطانہوں نے کہیں دہ بھی ہم نے مان کی ہیں۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ جب حقیقت ہے ہے تو تم نے ہم ہے اسے پوشیدہ کیوں رکھا؟ انہوں نے کہا تاکہ تمہارے دماغوں میں جو ابلیسی نخوت و غرور ہے وہ نکل جائے اور تم سے دل سے اللہ کے سے رسول پر ایمان لے آؤ۔

چنانچہ قبیلہ بنو ثقیف کے جملہ افراد، مردوزن، پیروجوال اور امیر و فقیر سب نے صدق دل سے پڑھا:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ عُحَمَدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ

چند روز بعد بارگاہ رسالت کے قائدین کی آمد کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ لات کے صنم کو گرانے کیلئے علیم و دانارسول نے ان کے رشتہ داروں۔۔ابوسفیان بن حرب اور مغیرہ بن

شعبہ رضی اللہ عنما كوروانہ فرمايا۔ ان دونول نے اپنی ضربات قاہرہ سے طاغوت كے اس نشان كو بميشہ بميشہ كيليے نيست ونابود كرديا۔ (1)

ٱلْحَمُنُ يَلْهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ الَّذِي نَصَرَعَبُنَ لَا وَآيَّلَ جُنْدَةً وَآيَّلَ جُنْدَةً وَهَزَمَ الْأَخْزَابَ وَحُدَةً وَصَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَى رَسُولِهِ الكَرِنْيِ وَعَلَى اللهِ وَآصَعَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَمَ إِلَىٰ وَصَلَّى اللهُ وَآصَعَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَمَ إِلَىٰ يَوْمِ الْدِيْنِ

وفدبن عامر بن صعصعه

اس وفد میں قبیلہ کے دیگر افراد کے علا<mark>وہ ان</mark> کے تین سر دار بھی تھے (1) عامر بن طفیل، جس کے دل میں سر ورعالم علیہ الصلو<del>ّۃ والسلا</del>م کی عداوت کوٹ کوٹ کر بجری ہوئی

تھی۔(2)اربد بن قیس اور (3) جبار بن سلمی۔ عامر ،اس قبیلہ کار کیس اعظم تھا۔ جب عکاظ میں تجارتی میلہ لگنااور اطراف واکناف رشارلہ گی انتظم میں ترقیاس کی طرف سے ای مزادی کی فروالا اور اطراف ماران ہواری کی ۔:

ب شارلوگ اکٹے ہوتے تواس کی طرف ایک منادی کرنے والا بول اعلان عام کیا کرتا: "کی پیدل کو سواری کی ضرورت ہو تو ہمارے پاس آئے ہم اس کو سواری کا

جانور دیں گے۔اگر کوئی فاقہ ہے ہے توہمارے پاس آئے ہم اس کو کھانا کھلا میں گے۔اگر کوئی اپنے دشمن ہے خا کف وہر اسال ہے تو وہ ہمارے پاس آئے ہم اسے بناودیں گر مایں کرعلاوہ وہ غضہ کاحسین تمالیکن ووجہ وقت حضوں میں

اسے پناہ دیں گے۔اس کے علاوہ وہ غضب کا حسین تھالیکن وہ ہر وقت حضور نبی کریم علیقے کود حوکاہے قبل کرنے کے منصوبے بنا تار ہتا تھا۔"

ا یک روزاس نے اپنے ساتھی اربد کو کہا، جو عرب کے مشہور شاعر لبید کا بھائی تھا کہ جب ہم اس مخض (حضور پر نور) کے پاس پہنچیں تو میں ان کو ہا توں میں مشغول کر کے اپنی

طرف متوجه کرلول گا۔ تم اس وقت اپنی تکوارے ان پر حملہ کر کے ان کاکام تمام کر دینا۔ اس کے قبیلہ کے دوسرے افراد اسلام قبول کرنے پر آبادہ تھے۔ انہوں نے اے ازراہ خیر

خواہی مضورہ دیا، اے عامر!سب لوگوں نے اسلام قبول کر لیاہے، تم ناوان نہ بنو۔ تم بھی اسلام قبول کر لیاہے، تم ناوان نہ بنو۔ تم بھی اسلام قبول کراو۔ اس نے کہامیں نے حلف اٹھائی ہوئی ہے کہ میں اسلام ہر گز قبول نہیں کروں

<sup>1-&</sup>quot;شرح المواهب اللدنية"، جلد4، صنحه 6-9

"يامحر (عطي ) مجهد ابنادوست اور صديق بناليج- حضور نے فرمايا، جب تك تم اسلام

گا۔ جب بیہ قافلہ بارگاہ رسالت میں پہنچا توعامر بن طفیل نے حضور کے نزدیک ہو کر کہا:

قبول ند کرو، میں ممہیں اپنادوست نہیں بناؤل گا۔اس نے پھر وہی جملہ دہرایا کہ مجھے اپنا دوست بنا لیجئے اور اس نے اپنی گفتگو کا سلسلہ دراز کیا تاکہ طے شدہ منصوبہ سے مطابق "اربد" حضور کو مصروف دیچه کراین تکوار کاوار کردے۔ لیکن اربد تھاکہ بے جان مجسمہ بنا، ب حس وحركت كفر اربا- درار صل اربد في جب تكوارب نيام كرف كيلي ابنابا تحد برهايا توالله تعالى ناس كے باتھ كوشل كرديااوراس كو تكوارنيام سے تكالنے كى تاب بى ندر بى۔ ایک روایت میں ہے کہ جب عامر بار گاواقدی میں حاضر جوا توسر کار دوعالم علاقے نے اس کے بیٹے کیلے تکید بچھایا۔ پھراے فرمایا،اے عامر!اسلام قبول کراو۔عامر کہنے لگا، میں ا یک گزارش کرناچا ہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ میرے قریب ہو جاؤاور جو بات کرناچاہتے ہو تسلی سے کرو۔وہ اتنازدیک ہوگیاکہ حضور پر جھک گیااور یول گویا ہواکہ اگر میں مسلمان ہو جاوک تو آ ب جھے اپناجا نشین مقرر فرمانے کیلئے تیار ہیں۔ حضور نے فرمایا،اس میں تیر ااور تیری قوم کاکوئی دخل نہیں۔ ہر چیز اللہ تعالی کے سر دے، وہ جس کو جاہے گامیر اجا نشین بنا دے گا۔البتہ میں تھے گر سوار دستے کا میر بنادول گا۔وہ کہنے لگاکہ میں تو آج بھی نجد کے گھڑ سواروں کے دستوں کاامیر ہول۔ جھے اس عہدہ کی ضرورت نہیں۔ ہاں آپ ایسا کردیں کہ عرب کے صحر انشین قبائل کا مجھے امیر بنادیں اور بڑے شہر ول اور قصبول کی امارت اپنے پاس رتھیں۔ سر کادوعالم علقہ نے اس کی اس تجویز کو محکر ادیا۔ يراس ن كباار مين مسلمان موجاوس توجه كيا مل كا، فرمايا لَكَ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَ عَلَيْكَ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ "جودوسر عسلمانون كے حقوق بين وي تنهارے حقوق ہول کے اور جوان کے فرائض اور ذمہ داریاں ہول گی دہی تمہاری ہول گی۔"وہ غصہ سے بچر گیااور کہنے لگا" میں آپ کے مقابلہ کے لئے استے شہوار اور استے پیدل لڑا کے لے آؤل گاجو ان وادیوں کو بحر دیں عے "حضور علیہ السلام نے اس کی متکر اندبات کا ایک بی جواب دیا۔اللہ

تعالی ممہیں ایا کرنے کی مت نہیں دے گا۔ حضور علیہ اللام کی روز تک ید دعاما تکتے رہے۔

اَللَّهُ وَاكْفِنِي عَامِدَبْنَ كُلِفَيْلِ بِمَا شِنْتُ "الْهااعام ك شرع جمع باص طرن

تيرىمرضى مو-"اس يرالله تغالى في الى بيارى مسلط كردى جواس كى بلاكت كاباعث بى-

صحیح بخاری میں مروی ہے کہ اس نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ میں تین تبحریزیں پیش کر تاہوں،ان میں ہے کوئی ایک چن لیں:

«) آنْ يَكُوْنَ لَكَ آهُلُ السَّهْلِ وَلِي آهُلُ الْوَبَرِ (م) أَوُ الْكُوْنَ خَلِيفَتَكَ مِنُ بَعْدِكَ (م) آوُ آغُزُومِنُ غَطْفَانَ بِالْفِ آشُقَ وَبِالْفِ شَقْهَاءَ

"صحر انی علاقد آپ کے لئے اور شہری علاقہ میرے لئے۔یا مجھے اپنے بعد اپنا خلیفد نامز د کریں۔یا غطفان سے ہزار سرخ گھوڑے لا کر جنگ

رول گا<u>۔</u>"

حضور کی بارگاہ سے باہر نکلے تو عامر <mark>نے اربد</mark> کو کہا کہ میں نے تجھے حملہ کرنے کا کتنا موقع دیا۔ جو بات میرے اور تیرے در میان طے ہوئی تھی تونے اس پر عمل نہ کیا۔ میں محمد سے نیاد دران سمجھ تھر کیوں تو سر اردی ہے کارندل آگا کے مجھمہ تھر کی زیار وا

تحجے سب سے زیادہ بہادر سمجھتا تھالیکن تو پر لے در ہے کابزدل نکلا۔ اب مجھے تیری ذراپر وا نہیں۔ اربدنے جھلا کر جواب دیا۔ تیرا باپ مرے! میرے بارے میں جلدی فیصلہ نہ کر۔

میں نے کئی بارتیری تجویز پر عمل کرنے کی کوشش کی لیکن ہر بارایسی صورت پیدا ہوئی کہ میں اس پر عمل نہ کر سکا۔ پہلی بار تومیرے در میان اور ان کے در میان لوہے کی ایک دیوار

کھڑی کردی گئی، دوسری بار میں نے تکوار نیام سے نکالنی چاہی تو میر اباتھ سو کھ کرشل ہو گیا۔ پھر میں نے کوشش کی توایک مست اونٹ مند کھولے مجھ پر حملہ کرنے کیلئے دوڑا، اور ایک بار

جب میں نے حملہ کرنے کاارادہ کیاتو تومیرے سامنے آگیا۔ کیامیں تھے قبل کردیتا؟(1) جب عام ، خائب و خاسر ہو کراینے قبیلہ کے ساتھ وطن روانہ ہوا توراستہ میں اے

بیب فی طریع ب و مور مراجع بید سے ماعون کی گلی نکل آئی۔ لا چار ہو کراس طاعون نے آلیا۔ غرور سے آکڑی ہوئی گردن میں طاعون کی گلی نکل آئی۔ لا چار ہو کراس نے بنوسلول کی ایک عورت کے گھر میں پناہ لی۔ بنوسلول کا قبیلہ پر لے در ہے کا خسیس تھا۔

کلٹی میری گردن میں پھوڑے کی مانند نکل آئی ہے۔ بنوسلول کی ایک بڑھیا کے گھر میں موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ لے آؤمیر اگھوڑا تاکہ اس پر سوار ہو کر راہ فرار اختیار کروں۔ اس کا کھوڑالایا گیااوراس پر سوار ہو کروہ اپنائیزہ ہاتھ میں لے کر اہرانے لگا۔ گھوڑا کودااور وہ مغرور زمین پر آگرا۔ای وقت ہلاک ہو گیا۔(1)

بعض لو گول كاخيال ب كه به عامر بن طفيل مسلمان مو كيااور كافي عرصه تك زيمه دبا-

لیکن بیدان لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ بید عامر اسی وقت گھوڑے سے گر ااور طاعون کی کلٹی کے در در سے کر اہتا ہوا واصل جبہنم ہو گیا۔ جو عامر ، مسلمان تتھے وہ عامر بن طفیل الاسلمی تتھے جو

درد سے کراہتا ہواوا میں معظم ہو گیا۔ ہوعامر ، سلمان سے وہ عامر بن میں الا مسی سے جو جلیل القدر صحابی تھے۔انہوں نے ایک دفعہ بار گاہ رسالت میں عرض کی بیکا دَسُول اللّٰہِ

میں اپی زند کی بسر کر تار ہوں۔ "پیارے حبیب نے بیہ پیارے پیارے جملے اپنے پیارے صحابی کو تلقین فرمائے۔ ان جملوں میں حضور سر در کون د مکال کے ہر نیاز آئین غلام کیلئے

ہدایت کے بیش بہاخزانے پوشیدہ ہیں۔اس لئے قار ئین کے افادہ کیلئے اس ارشاد کو پورالکھ رہاہوں۔ فرمایااللہ کے حبیب اور محبوب نے:

يَاعًا مِرُّٱفْشِ السَّلَامَرَةَ ٱطْعِيرِ الطَّعَامَرَةَ اسْتَبِي مِنَ اللهِ كَمَا نَسُتَعِيْ مِنْ دَجُلٍ مِنْ أَهْلِكَ - وَإِذَا ٱسَّأَتَ فَأَحْيِنُ

وَإِنَّ الْحَسَنْتِ يُذُهِ أَبْنَ السِّيِّاتِ

"اے عامر اامن وسلامتی کو پھیلاؤ۔ فاقد کشوں کو کھانا کھلاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا کر وجس طرح تم اپناال کے کسی مردے حیا کرتے ہو۔ اور اگرتم کوئی گناہ کر بیٹھو تو اس کے بعد نیک کام کروکیونکہ نیکیاں

برائيول كونيست ونابود كرديتي ہيں۔"

اربداور جبار دونوں واپس آگئے۔ اربد سے لوگوں نے پوچھاکہ تم ان سے ملنے گئے تھے
کیا ہوا؟ وہ بکنے لگاکہ پچھ بھی نہیں۔ اس نے ہمیں ایک بات پر ایمان لانے کی دعوت دی،
اگر آج وہ میر سے سامنے ہو تا تو ہیں اس کو اپنے تیر کا نشانہ بنا تا اور اس کا کام تمام کر دیتا۔ اس
گتا خانہ بات پر دوروز مشکل سے گزرے تھے کہ وہ اپنے اونٹ کو چرانے کیلئے اس کے پیچھے
جارہا تھا۔ مطلع بالکل صاف تھا، بادل کا نام و نشان تک نہ تھا، شدت کی گرمی پڑر ہی تھی،

<sup>1-</sup> اييناً، صلح 21ء "سبل الهوئي"، جلده، صلح 550-553و" خاتم النهين "، جلد2، صلح 1109-1110 2- احد بن زخي وطان، "المسيرة البنوسة"، جلدة، صلح 21

اچاتک بھلی کو ندی، آگ کاایک شعلہ اس پراوراس کے اونٹ پر گرااور دونوں کو جلا کرسیاہ بنا دیا۔ البتہ ان کا تیسر اسابھی جبار کچھ عرصہ زندہ رہااور اپنی قوم کے ساتھ نعت ایمان سے بہرہ در ہوا۔ (1)

وفد صام بن تغلبه رضى الله عنهم

بعض علاء کی رائے ہے ہے کہ یہ وفد 5 ہجری میں حاضر خدمت ہوا تھالیکن سیم قول دہ ہے جو امام ابن حجرے مروی ہے کہ یہ وفد سنہ 9 ہجری میں ہی خدمت اقد س میں باریاب ہوا تھا۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم نے کمی ہے یہ نہیں سناکہ عنام بن ثقلبہ کے وفد ے کوئی دوسر او فدافضل اور بہتر ہے۔ نور مجسم علیہ الصلاق والسلام ایک روز تکیہ لگا کراپنے صحابہ کرام کے حلقہ میں تشریف فرما تھے کہ ایک بدوا پنے اونٹ پر سوار ہو کر آیا۔ مجد شریف کے دروازہ کے قریب اس نے اپنااونٹ بٹھایا اور اس کا مھٹناعقال ہے باندھ دیا۔ پھر لوكول عدريافت كيا كالميد الني عَبْدالْتَظَلِي "تم من عدالمطلب كافرزندار جند كون بي "اوكول نے حضور انوركى طرف اشاره كركے كما، ده جو تكيد لكاتے بيشے بيں۔اس نے عرض کی، یاحضرت! میں آپ سے سوال پوچھنا جا ہتا ہوں، میرے سوال میں شدت موگ۔ پس آپ مجھ پر تاراض ند مول۔ حضور نے فرمایا، حمہیں اجازت ہے سال عمالات "جو جامو لو چھو-"اس فے استضار کیا کہ یاحضرت! آپ کا ایک قاصد ہمارے پاس آیا۔اس نے ہمیں بتایا کہ آپ کابد خیال ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کورسول بناکر بھیجاہے۔ حضورنے فرمایا،اس نے بچ کہاہے۔ پھر سائل نے یو چھا، میں آپ کواس خداکاواسطہ دیتا ہوں جس نے آسانول اورزمینول کوپیداکیا ہے اورجس نے بدفلک بوس پہاڑ جگہ جگہ نصب کے ہیں، مجھے بتائے کیاواقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھم دیاہے کہ آپ ہمیں یہ تھم دیں کہ ہم صرف اللہ وحدہ لاشر یک لہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کوشر یک ند مظہرا عیں اور ان بتول کی عبادت کا طوق گلے سے اتار کر پرے پھینک دیں جنہیں مارے آباء واجداد پو جا کرتے

ی حبادت ہوں سے سے ابار حرچ سے پیٹ ویں میں ابارے اباد واجداد ہوجا رہے تھے۔ حضور نے فرمایا، میرے رب نے مجھے حکم دیاہے۔اس نے پھر پو چھاکہ اس بات کا حکم بھی آپ کو اللہ تعالی نے دیاہے کہ ہم اغنیاء سے مال لے کر فقراء و مساکین میں تقسیم كريں۔حضورنے فرمايا يينك ميرے رب نے بى مجھے يہ تھم ديا ہے۔اس نے مجرات تضاركيا، کیااللہ تعالی نے آپ کو تھم دیاہے کہ ہم ماور مضان کے روزے رکھیں؟ حضورنے فرمایا، ب تھم بھی میرے ربنے مجھے دیاہے۔اس نے ایک اور سوال ہو چھا، کیااللہ تعالی نے آپ کو تھم دیاہے کہ ہم میں سے جوذی استطاعت ہو وہ فریضہ ججاد اکرے تفال اللّٰفِق تعمد "بال مير الله في محصيد عم ديا ب-"اي سوالات ك تسلى بخش جوابات سنف ك بعدا ي يارات صطفدرا، وه فوراكم الحال المعنية وصدة وكانا حكام وفي تعكية "مرسع ول آپ پرايان لايابول اور آپ كى تقىدىق كر تابول مىراتام منام بىم تغلب كابيابول." دولت ایمان سے مالا مال ہونے کے بعد جب منام اپنے وطن پہنچے تو سب سے پہلے انہوں نے لات وعریمی کی جو میں زبان کھولی۔اس کی قوم نے اے اس بات سے ٹو کا،اے كهااگرتم اس سے بازند آئے تو تمهيں كوہر كى بيارى لگ جائے گى، تم ياكل اور ديوانے ہو جاؤ ك- آپ نے برے پرازیقین لہد من اپناصحین کوجواب دیا ویکگھ انتھا لا يَصْمَان وَلَا يَنْفَعَان "تم رافسوس ب- الدونول بت ندكوني ضرري إليا سكة بي اورند نفع۔"الله تعالی نے ہاری رہنمائی کیلیے ایک رسول مبعوث فرمایا ہے اور اس پر مقدس كتاب نازل فرمائی ہے جس کے ذریعہ حمہیں گر ای کے اند حیروں سے باہر نکالیا ہے۔ س لوا ٱِشْهَدُأَنُ كُرُوالهُ إِلَّا اللهُ وَحْدَةُ لَا شَيِ لِكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أُنَّ مُحْتَمَدًا عَبُولًا وَرَسُولُهُ رَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

میں اس نبی مرم علیقہ کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے بعد تمہارے پاس یہ پیغام اور یہ

احكام كر آيا بول

ان کی تقریر دل پذیر کاوہ اثر ہوا کہ قبیلہ کے تمام مردوزن نے کفروشرک سے توبہ کی اور دین اسلام کوسیچ دل سے قبول کر لیا۔

وفدعبدالقيس

ان کی آبادیاں اور مساکن بحرین میں تھے۔ اس قبیلہ کا جو وفد بارگاہ رسالت پناہ میں حاضر ہوا، ان میں جارود نامی ایک مخص تھاجو نصر انی تھا۔ اس نے کتب آسانی کا عمیق مطالعہ کیا ہوا تھا۔ اس نے حاضر خدمت ہو کر چند اشعار پڑھ کر سنائے جن میں حضور کو اس نے

عُناطب کیاہوا تھا۔ جن میں بید دوشعر بھی تھے: تیانیجی المھُنای اُتیالی رِیجَال ﷺ قَطَ

"دواب رشدن کے وقوع پذیر ہونے سے نہیں ڈرتے جس کاذ کرول کوخو فزد داور ہر اسال کر دیتا ہے۔"

اس وفد کے بارے میں کہا گیاہے کہ بیہ سند10 ہجری میں حاضر خدمت ہوا۔ جارود نے انتحار سنانے کے بعد عرض کی کہ اس سے پہلے میں نے نفرانیت اختیار کی ہوئی تھی لیکن اب میں اس کو چھوڑ کر آپ کالایا ہوادین قبول کر تاہوں۔ میرے گناہوں کی بخشش کا

حضور ذمد الها عين المريم عليه الصلوة والتسليم في فرمايا: تعد أمّا صَاعِن أَنْ قَدْ هَدَاك إلى هَا هُو خَدْرَ عِنْهُ

تعدان صابحان علی میں اس میں میں ہوئے ہوئے۔
"میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔اللہ تعالی نے متہیں ہدایت دی ہے اور تونے وہ دین

قبول کیا ہے جو تیرے پہلے دین سے صدبامر تبہ بہتر ہے۔" چنانچہ اس نے دین اسلام کو قبول کیاادراس کی پیروی کرتے ہوئے و فد کے دیگرار کان بھی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔

اس وفد کے مسلمان ہونے کے سلسلہ میں ایک اور روایت میں یوں بیان کیا گیاہے کہ اس سفر میں جارود نے ایک روز سلمہ سے کہا کہ ایک نیا محض خاہر ہواہے جس نے نبوت کادعوی کیاہے۔ کیا تم اس کے پاس جانے کیلئے

تیار ہو؟ اگر ہمیں اس میں کوئی صدافت معلوم ہوئی تو ہم اس کو قبول کرلیں گے۔ میرابید خیال ہے کہ بیروی نبی ہے جس کی آمد کی بشارت حضرت عیسیٰ بن مریم علیماالسلام نے دی

تھی، لیکن ہم دونوں اس کو آزمانے کیلئے اپنے اپنے دل میں تین مسئلے مخفی رکھیں گے۔اگر اس نے ہمارے نہاں خانہ دل میں مضمر مسائل کو جان لیا تو پھر وہ یقینا نبی ہر حق ہوگا۔

یہ باتیں طے کرنے کے بعد وہ بارگاہ مصطفوی میں حاضر ہوئے۔ پہلے جارود نے اپنی مختلگ کا آغاز کیا۔ اس نے بوچھا یع مجتلظ کی اُلگ کیا گئے گئی "اے سر اپا حسن و خوبی! آپ کے

رب نے آپ کو کیادے کر معوث فر بایا؟ "حضور نے جواب ارشاد فر بایا:

ہِنَہُ ہَادَ يَوْ اَنَ کَلَا اِللَهُ اِلّا اللّهُ وَاَنْ عَبْدُ اللّهِ وَدِا وَاللّهِ وَمِنْ عَمِلَ صَالِحتًا الشّر اللّهِ وَمِنْ عَمِلَ صَالِحتًا الشّر وَمَنَ اللّهُ عَلَيْهُا وَمَا دَبُّكَ يَظُلّا فِي لِلْعَبِيدِينَ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحتًا اللّهُ وَمَا لَا اللّهُ اللّهِ مِلْلَا فِي لِلْعَبِيدِينَ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ وَمَا لَا اللّهُ اللّهِ مِلْلَّهُ وَمِلْلَّهُ اللّهُ وَمَا لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

پھر جارود نے کہا، اگر آپ نی ہیں تو ہمیں بتا میں کہ ہم نے اپ دلوں ہیں کیا چھپار کھا
ہے ؟ رسول اکر م علی نے تھوڑی دیر تو تف کیا جیسے او کھ آئی ہو پھر سر مبارک کو اٹھایا۔
اس وقت پینے کے قطرے ڈھلک رہے تھے۔ پھر فرمایا، اے جارود! تم نے یہ تمن با تمی اپ ول میں چھپائی ہوئی ہیں تاکہ ان کے باے میں مجھ سے دریافت کرے (1) جو لوگ زمانہ جا بلیت میں مقتول ہو ہے ان کے بارے میں کیا تھم ہے ؟ (2) زمانہ جا بلیت میں جو معاہدے طے پائے ان کے بارے میں کیا تھم ہے ؟ (3) زمانہ جا بلیت میں جو معاہدے کے بارے میں کیا تھم ہے ؟ (3) زمانہ جا بلیت میں جو عطیات دیئے گئے تھے ان کے بارے میں کیا تھم ہے ؟ اس داندہ ما فی الصدور نے ان تینوں سوالات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، زمانہ جا بلیت کی مقتول کا خون ہدر ہے۔ ان کے قاتکوں سے کوئی قصاص ہوئے فرمایا، زمانہ جا بلیت کی فتمیں بھی مر دود ہیں۔ بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم اپ نہیں لیا جائے گا۔ زمانہ جا بلیت کی فتمیں بھی مر دود ہیں۔ بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم اپ خون کو اپنے اونٹ پر سوار کر لواور اپنی بحری کا دودھ اے پیش کرو۔ پھر روئے خن اس کے بھائی کو اپنے اونٹ پر سوار کر لواور اپنی بحری کا دودھ اے پیش کرو۔ پھر روئے خن اس کے بھائی کو اپنے اونٹ پر سوار کر لواور اپنی بحری کا دودھ اے پیش کرو۔ پھر روئے خن اس کے بھائی کو اپنے اونٹ پر سوار کر لواور اپنی بحری کا دودھ اے پیش کرو۔ پھر روئے خن اس کے بھائی کو اپنے اونٹ پر سوار کر لواور اپنی بحری کا دودھ اے پیش کرو۔ پھر دوئے خن اس کے بھائی کو اپنے اونٹ پر سوار کر لواور اپنی بحری کا دودھ اے پیش کرو۔ پھر روئے خن اس کے بھی کی کو کون اس کے بھی کا دورہ ہیں۔

اے سلمہ! تم نے یہ تین سوال اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہیں:

دوسرے ساتھی کی طرف کرتے ہوئے فرملیا کہ

(1) بول كى پرستش كاكيا هم ب ؟(2) يوم سباسبكى حقيقت كياب؟

(3) عقل جين كي حقيقت كياب؟

لو!اب اپنان سوالات كاجواب كوش موش سے سنو۔ بتول كى يو جا قطعاً حرام ہے۔ ارشاد الى سے:

اِتَكُوْ وَمَا تَعْبُدُ وَنَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَلَمَ أُنْتُورُ لَهَا وْرُدُونَ - (1)

"تم اور الله كے سواجن بتول كى تم عبادت كرتے ہو وہ جہم كاايند هن بيں اور تم اس ميں داخل ہو گے۔"

ساسب ك عوض الله تعالى في حبيس ليلة القدر عطافر مائى ب،ارشاد اللى ب:

لَیْلَةُ الْقَدْدِخَیْنَ الْفِ اللّٰهِ مِی (2) اس کو ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کرو۔ سا۔ نہ قدائی زیم اصلا بازان کرخوان کو مرار قرار دیا ہے تھوں ڈرور پرامیر وغریب کی کوئی

الله تعالی نے تمام اہل ایمان کے خون کو ہر ابر قرار دیاہے، چھوٹے بڑے امیر وغریب کی کوئی تندیقہ نہیں

ان کے دلول میں مخفی سوالات ہے پر دہ اٹھانے کے بعد ان کے تسلی بخش جواب ہے سعی کی گیا تہ انسان نے ان خور فتہ معرکی کا انہانی امالان کر دیا تھے ہے موقع ہے کہ کا اسکالاً

جب آگاه كيا كيا توانهول في ازخودر فق موكر باواز بلنداعلان كرديا مَشْهَدُ أَنْ لَكُم الْهَ إِلَّا اللهُ وَحَدَّا لَا اللهُ وَمَدَّا لَهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَال

وفد عبد بن قیس کی حاضری کے بارے میں ایک اور روایت یول بیان کی گئے ہے۔

ایک روز رحمت عالم علی این صحابہ کی معیت میں تشریف فرما تھے اور ان سے محو تکلم تھے تو مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اچانک فرمایا، ادھر سے ایک وفد آنے والا

ہے، مشرق کی طرف ہے آنے والے تمام و فود سے یہ بہترین و فدہے۔ کسی جبر واکر او کے بغیر انہوں نے دور دراز کی مسافت طے کی ہے۔ ان کی سواریوں کے جانور سفر کی طوالت

کے باعث لاغراور دیلے ہوگئے ہیں، زادراہ ختم ہوگیاہے۔ پھر دعافر مائی: سادوس جی وسر ہوتاتہ دیں۔ دور سام دی قد سے زیر کافور

اللهُوَّاعَيْقُ لِعَبِّدِ الْقَيْشِ "كالله اعبد قيس كوفد كو بخش دے-"

<sup>1</sup>\_سوروالانبياء: 98

<sup>2</sup>\_سوروالقدر:3

یہ من کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں ہے اٹھ کر اس وقد کے استقبال کیلئے تشریف لے گئے اور راہ میں بی ان ہے ملا قات ہو گئے۔ ان کی تعداد کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، یہ تیرہ، ہیں اور چالیس بیان کی گئے ہے۔ آپ نے ان ہے چوامین الْقَوْهُ ﴿ آپ کا تعلق کس قبیلہ ہے ہے ؟ "انہوں نے جواب دیا ہے تی تیری آلفیش ' ہم عبدالقیس کے قبیلہ کے افراد ہیں "حضرت عمر نے ان کلمات خیر ہے انہیں شاد کام کیا جور حمت عالم علی نے ان کلمات خیر ہے انہیں شاد کام کیا جور حمت عالم علی نے ان کے بارے میں ارشاد فرمائے تھے۔ سیدنا فاروق انہیں لے کر وہاں پہنچ جہاں نبوں کا سر دار جلوہ فرما تھا۔ انہیں بتایا کہ بیہے وہ ذات اقد س جس کی زیارت کیلئے تم طویل مسافتیں طے کر کے آئے ہو۔

فَرَ فَى الْقَوْمُ بِأَ نُفْسِهِ هُ عَن كَانِيهِ مُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ وَتَبَادَرُوا يُقَتِبُونَ يَدَاهُ وَرِجُلَةً - (1)

"(انہیں یارائے ضبط ندرہا) اپنی سوار یوں سے چھلا تکیں لگالگا کرنیچ از رہے تھے اور دوڑ کر بارگاہ اقدس میں حاضر ہورہے تھے اور جو بھی حاضر ہو تاوہ حضور کے دست مبارک کو بھی بوسہ دیتا اور قدم ناز کو بھی چوم

"\_C.

یوں این دل بے قرار کی حسرت کو پوراکردہے تھے۔

اس دلنواز آقانے اپ مشاقان جمال کوان کلمات طیبات سے خوش آمدید کہا مو حکبًا بِالْفَوْمِرِ غَیْرِخَزَایا وَلَا نَدَاهیٰ (2)"اے قوم! میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں تم بھی رسوانہ ہو

اور تجفي نادم نه بو-"

دست بوی اور قدم بوی سے اپنے قلب مضطر کو تسکین دینے کے بعد اپنی گزار شات
یوں پیش کرنے گئے "یار سول اللہ! ہم دور در از کی مسافتیں طے کر کے خدمت اقد س بیں
حاضر ہوئے ہیں۔ ہماری راہ میں ایک کافر اور سر کش قبیلہ معزکی آبادیاں ہیں، وہ پر لے در ج کے قزاق اور لئیرے ہیں۔ ہم صرف اشہر حرم (حرمت والے مہینوں میں) ہی حاضر خدمت

<sup>1-</sup>احدين زي د حلان "السيرة البنوية"، جلد 3، مفيد 23و" سبل الهدئ"، جلد 6، صفيه 560-561 و"السيرة الحليد"،

جلد2، منحه 344

<sup>2-</sup>احد بن زين وطان، "السيرة النوبية "، جلدَة، صفيه 24و" خَاتم النعين "، جلد 2، صفي 1110

ہو سکتے ہیں۔ ازراہ کرم! ہمیں ایے ارشادات سے نوازیے جن پر ہم خود بھی عمل پیراہوں اور اپنی اپنے قبیلہ کے ان افراد کو بھی جا کر بتا عیں جو چھے رہ گئے ہیں تاکہ وہ بھی ان پر کاربند ہو کراپنی دنیاو آخرت کو سنوارلیں اور سب جنت میں داخل ہو سکیں۔ "حضور نے فرمایا!

" میں حمبیں اللہ پر ایمان لانے کا تھم دیتا ہوں۔ تم جانتے ہو کہ ایمان کیا ہے۔"اور خود ہی اس کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

ٱلْإِيْمَانَ بِإِلَّهُ سَهَادَةُ أَنَّ كَلَالِهُ إِلَّاللَّهُ وَإِنَّ مُعَنَّدُا الْيُولُ اللهِ وَلَقَامِ الصَّلَاقِ وَإِيْنَاكُوا الْزَلُوةِ وَصَوْرِرَمَصَانَ وَآنَ تُعْظُوا الْمُنْسَرِمِتَ الْمَنْذَةِ وَالْمِنَالُوا الْزَلُوةِ وَصَوْرِرَمَصَانَ وَآنَ تُعْظُوا الْمُنْسَرِمِتَ

مستعیرہ ''بیہ گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے بغیراور کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوۃ ادا کرو، ماہر مضان کے روزے رکھو

اورمال غنيت ميں سے پانچوال حصد اداكرو۔"

وَأَنْهَا كُوْعَنَ أَدْبَعِ عَنِ الدِّبَاءِ وَالْحَنْنَةِ وَالنَّقِيْرِ وَ الْمُزَنَّتِ-

حمہیں چار چیزوں سے منع کر تا ہول۔ یہ چاروں مخلف قتم کے برتن تھے، جن میں وہ

شراب بنایا کرتے تھے: الد باء: کدو کا گودا نکال کر کے اس کی جلد کو خٹک کر لیا گیا ہو۔

پر فرمایا:

عدم : وہ گھڑاجس پر سبر رنگ کالیپ کردیا گیا ہو تا کہ اس کے مسام بند ہو جائیں۔

نقیر : در خت کے شخ کو کھود کر گھڑا پہایا گیا ہو۔

مز فت : جس پر تار کول کالیپ کیا گیا ہو۔ کیونکہ ان بر تنوں میں وہ شر اب بنایا کرتے تھے،ابتداء میں جب شر اب کی حرمت کا تھکم

نازل ہوا توان پر تنوں کا استعال بھی ممنوع قرار دیا گیا تا کہ انہیں دیکھ کرشر اب پینے کا شوق ان کو پھر شر اب پینے پر مجبور نہ کر دے۔ لیکن جب وہ احکام اسلامی کی بجا آور ی میں پختہ

ہو گئے تو پھر ان برتنوں کے استعال کی حرمت باقی ندر ہی۔(1)

1- احمد بن زين د طان، "السيرة النوبية"، جلد 3، صفح 24 و"زاد العادة، جلد 3، صفح 605

وفدبني حنيفه

نجد، جزیرہ عرب کے صوبول سے ایک صوبہ ہے جس کار قبہ وسیع وعریض ہے،اس کا ایک حصب میامد کے نام سے موسوم ہے، یمی میامد کا خطہ بنو حنیفہ کا مکن تھا۔ ان میں سے بی ایک مخض نے نبوت کا جمونا دعوی کیا، اپنے قبیلہ کی قبائلی عصبیت کو بھڑ کایا اور اپنے قبیلہ کے بیٹار ناسمجھ جوانوں کواپنے جینڈے کے نیچے اکٹھاکر لیا۔ان کی فتنہ انگیزیوں کے احوال آپ اپنے مقام پر پڑھیں گے۔ سنه 9 ججرى مين اى قبيله بنو حنيفه كاايك ستر ه ركني و فعد مدينه طيبه آيااور بار گاه رسالت میں حاضر ہوا۔اس وفد میں مسلمہ کذاب بھی شریک تفا۔ جب بیاوگ بار گاہ رسالت میں حاضر ہوئے تومسلمہ بھی ان کے ہمراہ حاضر ہوا، اس کے نقارس کے باعث لوگوں نے اس کوایک بردی چادر میں چھیایا ہواتھا۔ وہ اپنے رؤساء کے ساتھ ای طرح برتاؤ کیا کرتے تھے۔ ان پر ایک بڑی چاور ڈال دیتے کہ عام لوگول کی نگاہوں ہے وہ مخفی رہیں اور ان کے دلول پراس کی بیبت بر قرار رہے۔ حضور خاتم الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والثناءاس و<mark>نت ا</mark>پنے صحابہ کرام كے طقہ میں تشريف فرما تھے۔ حضور ك دست مبارك ميں مجور كى ايك بوسيده شاخ كى چیزی تھی۔ ساس زعماء کی طرح مسلمہ نے سود ابازی شروع کی، کہنے لگا۔ آپ مجھے اپنی نبوت میں شریک کر لیجئے میر اسار اقبیلہ آپ کے پرچم کے نیچے جمع ہو جائے گا،ان کی وجہ ے آپ کی قوت و طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گااور آپ سارے جزیر و عرب پر بآسانی اپنا تسلط جمالیں گے۔لیکن اللہ کے سیج نی نے ہر قتم کے سیاس مفادات کو یکسریائے حقارت سے تھراتے ہوئے برملافرمایا: "مسلمه! نبوت توبهت بوى چزب، تم أكر مجه سے يد پراني اور بوسيده چرى بھی مانگو تومیں حمہیں ہر گز نہیں دول گا۔"

جب یہ وفد اپنے کذاب بی مسلمہ سمیت خائب و خاسر ہو کر اپنے وطن پہنچا تو اس کذاب نے یہ مشہور کر دیا کہ حضور علیہ الصلوة والسلام نے مجھے اپنی نبوت میں شریک کر لیا

سراب سے میں مجور سردیا کہ معلور علیہ استوہ واسلام سے بھے اپی ہوت یک سریک رکیا ہادر و فد کے دیگر افراد کواس پر بطور گواہ پیش کیا۔

صححین میں مروی ہے کہ ایک بار حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام از راہ مہمان نوازی اس و فد

کی قیام گاہ پر تشریف لے آئے۔اس وقت حضرت ثابت بن قیس بن شاس رضی اللہ عنہ ا بن آ قاعلیہ الصلوة والسلام کے ہمراہ تھے۔حضور کے دست مبارک میں مجور کی شہنی کی چھوٹی ی چیزی تھی جب سیلمہ کے پاس پہنچ تو دہ این قبیلہ کے عقید تمندول کے جمرمث مين بيضا مواتفا حضور عليه السلام كويه بتايا كياكه مسلمه ميه كهتاب كه أكر حضور مجهي ا پنا جانشین مقرر کردیں تو میں آپ کی اطاعت اختیار کرلوں گا۔ اس نے دوبارہ سود ابازی كرنے كى ناپاك جمارت كى رسر كاردوعالم علية فياسے خاطب كرتے ہوئے فرماياكد: "تومیری جانشینی کے خواب دیکھ رہاہے۔اگر تو مجھ سے بیہ معمولی می چرى بمى الله تويس تحقيد بمى دين كياع تار نبيل-" صح بخارى اور صحح مسلم مين حضرت الوہريه سے بيد حديث مروى ب: كَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا أَنَّا نَا يُعُدُوا لِينَتُ بِعَنَوْ آيْنِ الْأَرْضِ فَوَصَعَ فِي لِنِي سَوَارَيْنِ مِنْ ذَهِبِ وَكَبُرًا عَلَيْ وَأُوْرِي إِلَىٰ أَنْ أَنْفُحَهُمَا فَنَفَعُتُهُمَّا فَذَهُمَّا فَأَوَّلُتُهُمَّا الْكُذَّابِينِ الَّذَيْبِ أَنَا بِينَهُمَا صَاحِبُ صَنْعَاءً وَصَاحِبُ الْيَمَامَةِ . (1) "حفرت ابوہر رونے کہاکہ رسول الله عظی نے فرمایا،اس اثناء مل کہ میں سورہا تھا۔ میرے پاس زمین کے خزانے لائے گئے اور میرے باتھوں میں سونے کے کڑے پہنادیے گئے۔ یہ چیز جھ پر بری گرال گزری تومیری طرف وحی کی گئی که ان دونوں کژوں کو پھونک مار کراڑا وو میں نے دونوں کو پھونک ماری، دونوں غائب ہو گئے۔ میں نے اس خواب کی تعبیر یہ ک ہے کہ دو جھوٹے نبی ظاہر ہول سے اور میں ان دونوں کے در میان ہوں گا۔ ان دونوں جھوٹے نبیوں سے مراد ایک صنعاء كاباشنده اسودعنى ب اور دوسر ايمامه كاباشنده مسلمه ب-" ان دونوں جھوٹے مدعیان نبوت کو محمد عربی فدادای وائی کے غیور رب نے ہر میدان

میں خائب و خامر کیا۔ مسلمہ نے مدید طیبہ حاضر ہونے سے پہلے ایک خط بارگاہ رسالت

<sup>1-&</sup>quot;-بل البدئ"، جلده، مني 498

مين اسياك قاصد كم اته رواند كيا،اس كامتن يه ي:

مِنْ مُسَيْلِمَةُ دَسُولِ اللهِ إلى مُحَمِّدٍ وَسُولِ اللهِ-أَمَّا بَعُدُ ! فَكَانِي قَدُ أَشُرَكُتُ فِي الْأُمُومَعَكَ وَإِنَّ كَنَّا نِصَفَ الْاَمُوِ وَلَيْسَ قُرْيُشٌ قَوْمًا يَعُي لُونَ -" يه خط مسلمه كى طرف ے ب جوالله كار سول بنام محمد ( علي )جو

الله كرسول بيں۔ مجھے امر نبوت ميں آپ كے ساتھ شريك كرديا كيا ہے۔ آدھى چيز مارے لئے ہو گا۔ قريش ايسا قبيلہ ہے جو عدل و

انصاف نہیں کر تا۔"

رحمت عالم علي ناس كے جواب ميں يركراى نامہ تح ير فرمايا:

بِسُواللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مِنْ مُحَمَّدِ رَّسُولِ اللهِ مِلِكُ مُسَيِّلِيَةَ الْكُنِّالِ. سَلَامُ عَلَى مَنِ أَتَّبَعَ الْهُلَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْأُرْضَ بِلْهِ يُوْرِثُهُا مَنْ يَشَاءُمِثُ عِبَادِم وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ -

" يركراى نامه محدرسول الله علي كالحرف سيلمه كذاب كولكهاجا رہاہے۔اس مخص پر سلامتی ہوجو ہدایت کی پیروی کرنے والا ہے۔ العدازين كالكالله تعالى ب،اين بندول يس بحس كوچا بتاب

اس كاوارث بناديتاب اور متقين كيليح بى بهترين انجام ب-"

سر کار دوعالم علی فی فی المرف سے بیسج ہوئے دو قاصدوں کو فرمایا کہ اگر قاصد کو قتل کرناروا ہو تا تو میں تم دونوں کی گرد نیں اڑا دیتا، حضور کے اس ارشاد سے بیہ اصول طے یا گیاکہ قاصد کو کسی قیت پر قتل نہیں کیاجائے گا۔

مسلمہ نے اپنی قوم کو این جینڈے تلے جمع کرنے کیلئے اور اپنی نبوت کا گرویدہ بنانے

كيلي كئ يابنديول سے آزاد كرديا تاكہ ووان آسانيوں كے باعث اسلام كو چھوڑ كراس كے پیروکار بن جائیں۔اس نے نماز کی فرضیت ساقط کر دی۔ان کیلئے شر اب اور زنا کو حلال کر دیا۔ سے اور جھوٹے نی میں جو تفاوت ہے دوا نہیں باتوں سے اجاگر جو جاتا ہے۔ اس نے سرورعالم علی کے ساتھ سودابازی کرنے کی کی بار کو عش کی۔ یہ کہا کہ اگر آپ جھے

منعب نبوت میں شریک بنالیں مے تومیر اسار اقبیلہ آپ کی اطاعت کرے گااور آپ کے رچم کے نیچے متحد ہو کر آپ کے دشمنول سے نبرد آزماہوگا۔اوراگر آپ مجھے نبوت میں شريك نبيس كرتے تو مجھے اپنا جانشين مقرر كردي، اس طرح ميں بھى اينے لا كھول بهادر جوانوں کے ساتھ آپ کی اطاعت کرلوں گا۔ لیکن سر کار دوعالم علی نے اس کی ان دونوں پیشکثوں کو مسترد کر دیااور میدواضح کر دیا کہ نی سود ابازی نہیں کیا کر تا۔اس کے پیش نظر تو این دعوت رسالت کوہر قیت پرلوگوں کے سامنے پیش کرناہے، مسیلمہ کذاب نے اپنی قوم کوجو مراعات دیں ہے بھی اس کے کذاب ہونے کی واضح دلیلیں ہیں۔ نبوت کا جھوٹا دعوی کرنے والے دونول کو اللہ تعالی نے ہر میدان میں خائب و خاسر كيا-مسلمه عبد صديقي مي وحثى كے باتھوں قتل ہوكر جہنم رسيد ہوا۔اسودعشى يمن كے مشہور شہر صنعاء میں ظاہر ہوااورائے نی ہونے کااعلان کیا۔اس سلسلہ میں ابو مسلم خولانی کا واقعہ اخبار متقیصہ میں ہے ہے جس کو اسحاب سنن نے بہت سے محابہ کے واسطہ سے روایت کیاہ۔اس کا خلاصہ پیش خدمت ہے: اسود عنی نے جب نبوت کا دعوی کیا تواس نے ابو مسلم خولانی ایک صحابی کو اسے پاس طلب کیا۔ اے کہا، تم اس بات کی گوائی دیے ہو کہ میں اللہ کارسول مول توآپ نے بات نالتے ہوئے فرمایا میا آسی تح میں کچھ نہیں سنتا۔ "دوسرا موال اس نے یہ یو چھا، کیا! تم یہ گواہی دیتے ہو کہ محمد (علیقہ) اللہ کے رسول ہیں توانہوں نے حبث کہا کہ بال میں بد گواہی دیتا ہول کہ محر مصطفی اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے کیے بعد دیگرے تین بارید دونوں سوال دہرائے۔ آپ نے ہر بار اس کو وہی پہلا جواب دیا۔ اس نے اپنے عقید تمندوں کو تھم دیا کہ اید هن جع کرو۔انہوں نے اید هن کے ذیر جع کردیے اوراس میں آگ لگا دی۔ جباس کے شعلے آسان سے باتیں کرنے لگے اور انگارے خوب د کھنے لگے تواس نے تھم دیا کہ ابو مسلم خولانی کوری میں بائدھ کراس بحر کتی آگ میں مجینک دیاجائے۔اس کے علم کی تعمیل کی گئی لیکن لوگ بیدد کھ کر جران رہ گئے کہ ان لیکتے ہوئے شعلوں اور د مجتے ہوئے انگاروں نے ان کا بال بھی بیاند کیا جو لباس انہوںنے بہناہوا تھاوہ جو ل کا تول سلامت رہا۔ اس کارنگ بھی میلانہ ہوا۔

اسود کے مشیر ول نے اس کو مشورہ دیا کہ تم ابو مسلم خولانی کو یہال سے خدارا نکال دو ورنہ وہ لوگوں کو تم ہے برگشتہ کردے گا۔ چنانچہ انہیں وہاں سے نکال دیا گیا۔ جب یہ واقعہ رویذیر ہوا تورحت دوعالم علی این رفق اعلی سے واصل ہو چکے تھے اور حفرت صدیق أكبركوامت مسلمه ن بالاتفاق ابنا خليفه منخب كرليا تعا-ابو مسلم خولانی نے مدینہ طیب کارخ کیا۔ وہاں پنچے۔ مجد نبوی کے دروازے پر اپنی سواری کا اونث بھایا، اندر داخل ہوئے اور مجد کے ایک ستون سے کھڑے ہو کر نماز کی نیت باندھ لی۔ حضرت فاروق اعظم نے انہیں دیکھ لیا۔ جب سلام پھیر چکے تو آپ نے يو چهاميتن الرَّحُلُ جُآب كون صاحب بي ؟"انبول نے بتايا، مي الل يمن سے مول-حضرت عرفے یو چھا، ہارے اس بھائی کا کیا حال ہے جس کو اس جھوٹے نی نے آگ کے الاؤمِّس پھینکا تھا، انہوں نے بتایا گانا کھو "میں وہی خفس ہوں۔" آپ نے پھر کہا، بخداکیا تم وى مو ؟ انهول في جواب ديا ٱللَّهُ عَن تُعَدّ "بخدا! من وي مول " حضرت فاروق اعظم نے انہیں اپنے سینے سے لگالیا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہیں اپنے ہمراہ لے كر حفزت صديق اكبرك ياس بنحاديا- پر كها الحمد لله، جس في مجه مرف سے يہلے اس محض کی زیارت کاشر ف بخشاہے جس کو حضرت ابراہیم کی طرح آگ میں ڈالا <sup>ع</sup>میا لیکن آگ نے اس کابال بھی بیانہ کیا۔ (1) اس روایت کے راوی مشہور ہیں اور سی خبر مستفیض ہے۔ دوسرے پکذاب مسلمہ کو بمامہ کے میدان جنگ بیں وحثی کے ہاتھوں جہنم رسید کیا۔ وحثی کہتے ہیں کہ میری میہ آرزو تھی کہ حضرت حمزہ کو شہید کرنے کاجو جرم مجھ سے سر زد ہوا تھااس کا ازالہ کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ مجھے تو فیق دے کہ میں اسلام کے کئی گبر دعمن کو موت کے گھاٹ اتارول میں ممامہ کی جنگ میں شریک تھا، میں نے مسلمہ کذاب کوایک مت اونٹ کی طرح بال بھیرتے ہوئے کھڑاد یکھا۔ میں نے تاک کراس کے سینے پر اپنا نیزہ پھینکا جواس کے سینہ کو چیر تا ہوااس کی پشت سے پار نکل گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے میری بدد رین حرت بوری کردی۔ پھر ایک انصاری بھائی نے اپنی تکوار کا وار کر کے اس

کاسر تلم کردیا۔

# وفديط

بن طے قبیلہ کا ایک وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ اس وفد میں قبیصہ بن اسود کے علاوہ ان کاسر دار زید الحیل بھی تھا۔ اس کو زید الحیل اس لئے کہا جاتا تھا کہ اس کے پانچے بہترین محور عقے۔اور بیزیدائی سخاوت،اخلاق حسنه، فصاحت وبلاغت اور ظاہری حسن وجمال میں اینے سارے قبیلہ میں کوئی ٹانی نہیں رکھتا تھا۔ جب وہ اپنے سب سے قد آور گھوڑے پر سوار ہوتا تواس کے طویل القامت ہونے کے باعث اس کے یاوک زمین پر محسطے۔ نی کریم عليه الصلوة والسلام سے اس كى يد بہلى ملاقات تھى۔اسے ديكھ كررحت عالميان عليه ف فرمایا که ساری تعریفیس الله تعالی کیلئے ہیں جو تھے وشوار گزار گھاٹیوں، ناہموار میدانوں سے گزار کریبال لے کر آیاور ایمان قبول کرنے کیلئے تیرے دل کو ہموار کر دیا۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑااور پوچھاتم کون ہو؟اس نے عرض کی، میں زیدافحیل بن مبلېل ہوں۔ میں گواہی دیتا مول کہ اللہ تعالی کے بغیر کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ تعالی کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، تم زید الحیل نہیں بلکہ زید الخیر ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اور ان کے سارے ہمراہیوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔سبنے اس دعوت کو فور أقبول کر لیااور بلا توقف حضور کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کی اور تادم واپسیں اسلام پر ثابت قدم رہاور بڑے حسن وخوبی کے ساتھ دینی فرائض کو انجام دیے رہے۔

اس مردم شناس نبی نے حضرت زید کے حق میں یہ جملہ فرماکر انہیں زندہ جادید کردیا:
"عرب کے رؤساء میں ہے جس کسی کی میرے سامنے تعریف و توصیف کی گئ
تو ملا قات میں میں نے اسے اس تعریف و توصیف ہے کمتر پایا۔ بجز زید الخیر کے
اس کی جو تعریفیں میں نے سی تھیں، جب ان کو میں نے دیکھا تو انہیں ان
تعریفوں سے بالاتر پایا۔"

جب بد وفد واليس وطن جانے لگا تو حضور انور نے ان كے ساتھيوں كو پانچ پانچ اوقيہ

چاندی مرحت فرمائی اوران کے رئیس زید الخیر کواس کریم وغنی آقانے بارہ اوقیہ چاندی اور ووجا گیریں عنایت فرمائیں اور اس سلسلہ میں انہیں ایک سند تحریر فرمادی۔(1) رَجْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَىٰ مَ لَيْ إِلْخَيْرُ وَعَلَيْ سَائِرُ رُفَقَائِهِ وَأَنْصَادِع فِي الدَّارُيْنِ رَحْمَةٌ وَاسِعَةٌ وَرِضُوانَا كَامِلًا

وفدعدي بن حاتم الطائي

عدی بن حاتم کے ایمان لانے کا واقعہ آپ تفصیل سے پڑھ آئے ہیں، اسے یہال دہرانے کی ضرورت نہیں۔

وفدعروهالمرادي

قبیلہ مراد کا ایک دفدا پن کیس عردہ کی سر براہی میں بارگاہ رسالت پناہ میں حاضر ہوا۔
عردہ اس سے پہلے کندہ کے شاہی دربار سے وابستہ تھا۔ اس نے اس رشتہ کو منقطع کر دیااور
سر در انبیاء کی غلامی کا طوق زیب گلو کرنے کیلئے مدینہ طیبہ آپہنچا۔ اسلام کا آفآب طلوع
ہونے سے پہلے اس کے قبیلہ مراد اور قبیلہ ہمدان میں سخت جنگ ہوئی تھی جس میں قبیلہ
مراد کو سخت ہز ہیت کا سامنا کر تا پڑا تھا اور اس کے بہت سے آدمی لقمہ اجل بنے تھے۔ یہ دن
عرب کی تاریخ میں "یوم روم" کے نام سے معروف ہے۔ جب یہ خدمت اقد س میں حاضر

ہوئے تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان سے دریافت کیا کہ روم کی جنگ میں تیرے قبیلہ کو جوزک پنجی ، کیا تیرے قبیلہ کو جوزک پنجی ، کیا تیرے ول کو اس سے دکھ پنجیا ؟ عرض کی ، بیار سول اللہ ! کون ابیا سنگدل ہے کہ اس کی قوم کو اتنی بڑی مصیبت پنچے اور اس کا دل حزن و ملال سے لبریز نہ ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے اسے دلاسہ دیتے ہوئے فرمایا، فکر مت کرو۔ اس تکلیف کے باعث اسلام میں تمہاد ادر جہ بہت بلند ہوگا۔ سرکار دو عالم علی نے عروہ کو اپنی قوم کا والی مقرر

فرمایا اور ان کے ساتھ حضرت خالد بن سعید بن العاص کو روانہ فرمایا تاکہ صد قات جمع کرنے میں اس کی اعانت کریں۔سر ورعالم علی کے وصال پر ملال تک بید دونوں اکٹھے رہے اور فرائض منعبی کی ادائیگی میں باہم اعانت کرتے رہے۔

فدبى زبيد

بنوزبید کاایک و فدیدینه طیبه میں حاضر ہوا۔ ان میں مشہور شہوار اور ان کا فقید الشال سخور عمرو بن معدیکرب بھی شامل تھا۔ اپنی شجاعت و بہادری کے باعث اے "فارس

العرب" كے لقب سے ملقب كياجا تا تھا۔ اس كاا يك بھتيجا تھاجس كانام قيس مرادي تھا۔ عمرو نے اے ایک روز کہاکہ تم اپنی قوم کے سر دار ہو، ہمیں اطلاع می ہے کہ مکہ مکر مہ میں قبیلہ قریش کاایک محض ظاہر مواہے جس کانام محمد علیہ ہے۔اس نے دعویٰ کیاہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ چلواس سے ملاقات کریں اور اس کی باتیں سنیں۔ اگروہ اچھی باتیں کر تاہے اور خیر وفلاح کی طرف دعوت دیتاہے تواس کی دعوت کو قبول کر لیں درنہ گھرلوٹ آئیں گے۔ سیتیج قیس نے اپنے چچاکی اس تجویز کو مستر دکر دیااور اے کہا کہ تم زے احمق ہو۔ عمر ونے اپنے بھیتیج کی مخالفت کے باوجو داینے گھوڑے پر زین کسی اور مدینه طیبه کارخ کیا۔اس کی قوم بھی اس سفر میں اس کے ہمراہ تھی۔ جب بدسب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور کے روئے انور کو دیکھ کر آ تھوں ے غفلت کے پردے اٹھ گئے اور سب نے آپ کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کا شرف حاصل کیااور صحابہ کرام کے زمرہ مبارکہ میں شامل ہو گئے۔ قیں اس وقت تو نعمت ایمان سے محروم رہالیکن حضور کے وصال کے ب<mark>عد ا</mark>س نے اسلام قبول کر لیاالبتہ صحابیت کے شرف عظیم سے محروم رہا۔ بعض علماء کی تحقیق بیاہے کہ اس نے بحی حیات طیب میں بی اسلام تبول کر لیا تھااوراہے بھی صحابیت کی سعادت نصیب ہو گی۔(1) وفدكنده

کندہ یمن کے ایک قبیلہ کانام ہے جو اپنے داداکندہ کی طرف منسوب ہے۔ ان کے دادا کانام نور بن عفیر تھاادر کندہ اس کا لقب تھا۔ سرور عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک دادی اس قبیلہ کی خاتون تھی جو حضور کے ایک داداکلاب کی والدہ تھیں۔ اس وفد کی تعدادای تھی، بعض نے ساٹھ بتائی ہے اس وفد ٹی اشعث بن قبیں نامی ایک فخض بھی تھاجو برااد جیہ اور خوبصورت تھا۔ اگر چہ دہ کمن تھا لیکن سارا قبیلہ اس کی دل سے اطاعت کیا کر تا تھا۔ جب وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کی تو انہوں نے خوب تیاری کی۔ اپنے بالوں میں تیل لگایا، کشھی کی، آئھوں میں سر مدڈ الا اور جیرہ کے بنے ہوئے جے زیب تن کئے جن کے کنارے رہ شمی تھے۔ جب حاضر خدمت ہوئے تو وہ سلام عرض کیا جو اپنے ملوک و سلاطین کو چیش کیا رہ بھی تھے۔ جب حاضر خدمت ہوئے تو وہ سلام عرض کیا جو اپنے ملوک و سلاطین کو چیش کیا

1-"الميرة الخليد"، جلد2، مني 349 واحر بن زين وطان، "الميرة النويد"، جلد3، مني 30

كرتے تھے۔انہوں نے عرض كى أبيع اللَّهُ فن (بدان كا جابلاند سلام تھا) حضور نے فرماياك میں بادشاہ نہیں ہوں، محمد بن عبداللہ ہوں۔ (فداہ ابی وای علیہ ) انہوں نے عرض کی، ہم آپ کونام سے بلانے کی جمارت نہیں کر سکتے۔ اپناکوئی لقب ارشاد فرمائے جس سے ہم حضور کو مخاطب کر سکیں۔ ان کے اس سوال کے جواب میں حضور نے انہیں اپنی کنیت بتائی۔ فرمایا، میں ابوالقاسم ہول۔ آب وہ عرض پر داز ہوئے، اے ابوالقاسم! ہم نے آپ کے لئے ایک چیز چھیار کھی ہے، بتائے وہ کیا ہے؟ فرمایا، سجان اللہ! ایک باتیں تو کا ہنول ہے یو چھی جاتی ہیں۔ انہوں نے پھر عرض کی کہ ہمیں کیے معلوم ہو کہ آپ اللہ کے سے رسول ہیں۔ حضور نے کنکریوں کی مٹھی بحری۔ فرمایا یہ بے جان کنکریاں گواہی دیں گی کہ میں اللہ کارسول ہوں۔ پس تمام تکریوں نے دست مبارک میں تسبیح کبی اور گواہی دی کہ حضوراللہ کے رسول ہیں۔ کنکریوں کی یہ تنبیع سن کرانہوں نے فور اکہا ذیاب کا انگے دسول اللہ "جم گوائی دیے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔"حضور نے فرمایا،اللہ تعالی نے مجھے دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اور مجھ پر ایک ایک کتاب نازل کی ہے جس میں کی جانب ے بھی باطل نہیں تھس سکتا۔ انہوں نے عرض کی، وہ کلام پاک ہمیں بھی سائے۔ چنانچہ رحمت عالم نے سور والصافات کی ابتداءے میٹ الدیجادی والمنظاری تک تلاوت فرمائی۔ زبان اقدس تلاوت كررى تقى، چشم مازاغ سے لوءلوئے آبدار فيك رہے تھے، سجان الله! کیاروح برور منظر ہوگا! کون اندازہ لگا سکتاہے کہ رحمت کے ان انمول قطروں نے کتنے بنجر دلول کوسیر اب کر کے رشک فردوس بریں بنادیا ہو گااور کتنی مر دہ روحوں کو حیات جاوید ے ہمکنار کردیا ہوگا۔

## مركونى فداب بن وكيعي، ديدار كاعالم كيابوكا

پھر ان سے دریافت کیا، کیاتم اسلام قبول نہیں کرو ئے؟ سب نے یک زبان ہو کر عرض کی، ہم سب دل و جان سے ایمان لانے کیلئے تیار ہیں۔ حضور نے فرمایا، پھرید ریشی کناروں والے جبے تم نے کیوں پہنے ہیں؟ ای وقت سب نے ریشی کنارے پھاڑ کر الگ پھنگ دیے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ ووریشی کنارے شرعی حدے زیادہ تھے۔

سر در انبیاء علی کابیہ معمول مبارک تھا کہ وفود کی ملا قات کے وقت خود بھی بہترین لباس زیب تن فرماتے ادر اپنے صحابہ کو بھی تھم دیتے کہ وہ صاف ستھر الباس پہن کر حاضر ہوں۔اس روز سر کار دوعالم علی نے بھی یمن کا بنا ہوالباس زیب تن فرمایا ہوا تھا۔ یہ "حلہ ذی برن" کے نام ہے مشہور تھا اور حضرت صدیق اور فاروق اعظم نے بھی ای قشم کے جبے پہنے ہوئے تھے۔ سر ور انبیاء علیہ افضل الصلوۃ واجمل الشاء کی دار بقا کی طرف رحلت کے بعد یہ اشعت مرتد ہو گیا لیکن عبد صدیق میں توبہ کی اور از سر نو اسلام قبول کیا۔ عبد صدیق میں اوبہ کی اور از سر نو اسلام قبول کیا۔ عبد صدیق میں اسے جنگی قیدی بناکر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس نے عرض کی ؟ مجھے قتل نہ سیجے ، زندہ رہنے دہیجے ، میں جنگوں میں آپ کے کام آؤں گا۔ چنا نچہ اس نے بر موک اور قادسیہ کی جنگوں میں اپنی بہادری کے جو ہر دکھائے اور فتح عراق کے سلسلہ میں جو معر کے ہوئے ان میں بھی یہ شریک تھا۔ جنگ صفین میں حضرت علی مرتضٰ کے والیس روز بعد اس نے داعی علیم رتضٰ کے لئیر میں شامل ہو کر جنگ کی اور جنگ صفین کے چالیس روز بعد اس نے داعی اجل کو لیک کہا۔ حضرت اہم حسن مجتبی نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ (1)

## وفدازدشنوءه

قبیلہ ازد کا ایک و فد بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا۔ ان میں صر دبن عبداللہ الازدی بھی تھا جو ان میں سب سے افضل تھا۔ حضور نے قبیلہ ازد کے مومنین پر انہیں امیر مقرر کیا۔ اور انہیں حکم دیا کہ وہ الل اسلام کو اپنے ساتھ لے کر ان مشر کین سے جنگ کریں جو اس کے قرب و جو ار میں آباد ہیں۔ چنانچہ الل ایمان کی ایک جماعت کو ہمراہ لے کر صر د نے جرش شہر کا محاصرہ کر لیا، یمنی قبائل آباد تھے۔ مسلمانوں نے ایک ماہ تک جرش کا محاصرہ کے رکھا۔ ایک ماہ بعد مسلمانوں نے وہ محال ایک ایک جا جب وہ شکر تامی بہاڑتک کو پہنچ کے تو الل جرش نے یہ خیال کہ کہ مسلمان فکسیت کھا کر یہاں سے بھاگ گئے ہیں للبذاوہ مسلمانوں کے تعاقب میں نظے۔ جب ان کا لشکر پہاڑے قریب پہنچاتو مسلمانوں نے بیٹ کر انہیں موت کے گھاٹ اتار نے گئے۔ ان لوگوں نے اپنے دو جاسوس مدینہ طیبہ بھیجے ہوئے تھے تاکہ وہاں کے حالات کا مشاہرہ کریں اور انہیں آگاہ کریں۔ ایک روز وہ دونوں آدمی حضور علیہ الصلاق والسلام کے پاس بیٹھے تھے۔ حضور نے ان کریں۔ ایک روز وہ دونوں آدمی حضور علیہ الصلاق والسلام کے پاس بیٹھے تھے۔ حضور نے ان کے بی چھا، شکرنای پہاڑ کس علاقہ میں ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ یہ پہاڑ ہمارے علاقہ میں ہے،

اس کانام کشرہے۔ پھر فرمایا، نہیں اس کانام شکرہے۔ انہوں نے عرض کی میار سول اللہ! اس پہاڑ کا ذکر حضور کیوں فرمارہے ہیں؟ فرمایا! اس پہاڑ کے دامن میں اللہ کے اونٹ ذرج کئے جا رہے ہیں یعنی تمہاری قوم کے افراد کو قتل کیا جارہا ہے۔

رے ہیں لیخی تمہاری قوم کے افراد کو قتل کیا جارہا ہے۔ وہ دونوں وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت فاروق اعظم کے پاس آگر بیٹھ گئے۔

انہوں نے بتایا کہ نادانو! حضور حمہیں بتارہ ہیں کہ تمہاری قوم کے مردوں کوؤج کیا جارہا ہے اور تم یوں ہی مہر بلب بیٹھے ہو، اٹھواور حضور کی خدمت میں اپنی قوم کی سلامتی کی دعا

كيلية عرض كرورانهول نے دعا كى درخواست كى۔ نبى كريم عليه الصلوّة والتسليم نے دعاما تكى۔ اَلَكُهُ اَدْ فَعَرْعَتْهُ هُو اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وطن كاد فاع فرما۔"

دہاں سے اجازت لے کراپنے وطن لوئے۔ وہاں پہنچے تو پتا چلا کہ اس روز اور اس وقت جب حضور ارشاد فرمار ہے تھے ،ان کے کئی افراد کو قتل کر دیا گیا۔ پھر جرش کے لوگ مدینہ

طيبه عاضر موے اور اسلام قبول كرايا۔ حضور نے انہيں مر حباكمتے موئے ارشاد فرمايا: مَوْمَعَبُّ إِبِكُواْتُحَسِّنَ النّاسِ وَجُوْهًا أَنْدُومِ فِي وَأَنَّامِنْكُمْ

"اے لوگول سے زیادہ خوبصورت چیرے والوا مرحبا کہتا ہوں۔ تم جھے سے ہواور میں تم ہے ہوں!

حارث بن کلال اور اس کے دوستوں کی طرف سے بار گاہ رسالت

میں قاصد کی روانگی

حارث بن كلال، نعمان، معافراور بهدان نے اپناا يك قاصد حضور كى خدمت ميں روانه كيا۔ اے ايك خط بھى ديا جس ميں انہوں نے اپنے اسلام قبول كرنے كى حضور كو اطلاع تحرير كى تقى۔ حضور كريم عليه الصلاة والتسليم نے بھى ان كے مكتوب كراى كا جواب تحرير فرمايا جس ميں انہيں ہدايت قبول كرنے اور شريعت كے احكام كى پابندى پر اپنى خوشنودى كا فرمايا جس ميں انہيں ہدايت قبول كرنے اور شريعت كے احكام كى پابندى پر اپنى خوشنودى كا

فروه بن عمر والجذامي كا قاصد بار گاه رسالت ميس

فردہ نے اپنا قاصد بارگاہ نبوت میں روانہ کیا تاکہ دواس کے مشرف باسلام ہونے کی اطلاع عرض کرے۔اس نے مندر جد ذیل اشیاء بطور بدیدار سال کیں:

ایک سفید نچر، جس کانام فضہ تھا۔ایک دراز گوش، جس کانام یعفور تھا۔ایک گھوڑا جس
کانام ظرب تھا۔ حضور کیلئے پوشاک اور ایک قباجو سونے کی تاروں سے مرصع تھی۔سر کار
دوعالم علی نے اپنے نیاز مند کے بیمیج ہوئے ان تحاکف کو قبولیت کاشر ف بخشااور اس
کے قاصد کوبارہ اوقیہ چاندی سے نواز ل

یہ فروہ، قیصر روم کی طرف سے اس علاقہ کا گور نر تھااور اس کی قیام گاہ "معان" کاشہر تھا۔ جب قیصر کو فروہ کے مسلمان ہونے کی اطلاع ملی تواس نے اس کو قید کرنے اور نظر بند کرنے کا تھم دیا۔ قیصر نے اسے کہا کہ اب مجی اگر تم توبہ کر کے اپنے دین کی طرف لوٹ آؤ تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اس عاشق فو تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اس عاشق صادق نے قیصر کو جو اب دیا کہ میں کسی قیمت پر اپنے محبوب کا دین نہیں چھوڑوں گا کیو تکہ ممادق نے قیصر کو جو اب دیا کہ میں ہی تعدی علیہ تمہیں بھی المرح علم ہے کہ بید وہی نبی ہے جس کی آمد کی بشارت حضرت عیلی علیہ السلام نے دی تم صرف اپنا تخت بچانے کیلئے ایمان نہیں لارہے۔ قیصر نے فروہ کی گر دن اڑا دیے کا تھم دیا۔ اس وفا کیش نے اپنی جان دیدی، سر قلم کر الیا لیکن اپنے آتا کے دامن رحمت کو مضوطی سے تھا ہے رکھا۔

حفزت اقبال نے فروہ جیسے و فاکیشوں کود کیے کرید فرمایا تھا۔ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی مستم مجمع میں السام سمجمی مشلم السام میں مسلم

ہے مجھی جال اور مجھی تشکیم جال ہے زندگی

وفد حارث بن كعب

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کے قبیلہ کی گوشالی کیلئے حضرت خالد بن ولید کوان کی طرف بھی ان کے ہمراہ آیا۔ جب یہ طرف بھی ان کے ہمراہ آیا۔ جب یہ لوگ بارگاہ اقد س میں حاضر ہوئے تو حضور نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ زمانہ جاہلیت میں جب کی قبیلہ ہے تم جنگ کیا کرتے تھے تو کیو کر ان پر فتح حاصل کرتے تھے۔ انہوں میں جب کی قبیلہ ہے تم جنگ کیا کرتے تھے وکلا تنتقیقی وکلا تنتقیقی کو کلا تنتقیق کو کلا تنتقیق کے وکلا تنتقیق کو کلا تنتقیق کے انہوں کے جواباعرض کیا کسکٹنا تعجیم کو کلا تنتقیق کو کلا تنتیا گا

کرد مثمن سے معرکہ آراہواکرتے تھے اور باہمی اختلاف اور ناچاتی سے کلیت احتراز کیاکرتے تھے۔اس کے علاوہ ہم کمی پر پہلے ظلم نہیں کرتے تھے۔ان کاجواب سن کر حضور نے فرمایا، تم نے بچ کہا۔ حضور نے زید بن حصین کوان کا میر مقرر فرملیا۔ وفدر فاعہ بن زید الخز اعی کی حاضر کی اور قبول اسلام

رفاعہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔ روئے انورکی زیارت اور اسلام قبول کرنے کی سعادت سے بہرہ ور ہوئے۔ انہوں نے ایک غلام بطور ہدید بارگاہ رسالت میں پیش کیا۔ سرکارنے انہیں ایک مکتوب گرامی مرحمت فرمایا، اس میں تحریر تھاکہ

یہ مکتوب محمد رسول اللہ نے رفاعہ کیلئے تحریر کیا ہے۔ میں اسے تمہار اامیر بناکر بھیج رہا ہوں تاکہ تنہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے۔ جو ان کی دعوت قبول کرے گا تووہ اللہ اور اس کے رسول کے گروہ میں داخل ہو جائے گا اور جو انکار کرے گا اس کو غور و فکر

کرنے کیلئے دوماہ کی مہلت وی جائے گی۔ جب رفاعہ واپس اپنے قبیلہ میں پہنچ تو انہوں نے حسب ارشاد سب کو اسلام قبول

کرنے کی دعوت دی۔ سب نے صدق دل ہے ان کی دعوت کو قبول کیااور سب مشرف با سلام ہوگئے۔

وفدهمران

اس سال قبیلہ ہمدان کا ایک و فدخد مت اقد س میں حاضر ہوا۔ ان میں مالک بن خمط نامی ایک مخص بھی تھا جو بڑا قادر الکلام شاعر تھا۔ سرکار دوعالم ﷺ جب تبوک سے بعافیت واپس تشریف لائے تو اسے حاضری اور ملا قات کی سعادت نصیب ہوئی۔ ان لوگوں نے اس وقت یمنی کیے دار چادریں اپنے اوپر اوڑھی ہوئی تھیں اور عدنی عمامے با عدھے ہوئے تھے۔ مالک بن خمط جب حاضر ہوا تو اس نے اپنے چند شعر سنائے۔

نی کریم نے اس مالک کو اپنی قوم کے مسلمانوں کا امیر مقرر فرمایا۔ جب ان کے اسلام لانے کی اطلاع ملی تو حضور نے سجدہ شکر اداکیا۔ پھر سر اٹھاکر فرمایا:

> نِعُمَّ الْمُهَمَّدَ الْ وَمَا أَسْرَعُهَا إِلَى النَّصْرِ "قبلول مِن سے مدان بہترین قبلہ ہے۔ مدد کرنے کیلئے وہ کس تیز رفاری سے آگے ہوھتے ہیں اور جہدومشقت کے وقت وہ کس صبر کا

اس میں اسلام کے ابدال اور او تادیں۔(1) . ف نے

مظاہرہ کرتے ہیں۔"

وفدنجيب

نجیب، کندہ کے قبائل سے ایک قبائل کا نام ہے۔ اس قبیلہ کا ایک وفد جو تیرہ افراد پر مشتل تھا، ہارگاہ نبوت میں حاضر ہوا۔ بیاوگ اپنے ہمراہ اموال کی زکو قوصد قات بھی لے آئے تھے۔ ان کی اس بات سے حضور انور کو بڑی مسرت ہوئی۔ سرکار نے فرمایا کہ بیاز کو قو

معد قات کے اموال انہیں واپس کر دو تاکہ وہ ان اموال کو اپنے علاقہ کے فقراءو مساکین

میں تقسیم کردیں۔انہوں نے عرض کی میار سو<mark>ل ا</mark>للہ!ہم نے اپنے علاقہ کے فقراء میں پہلے اموال تقسیم کئے ہیں جوان سے بچاہے ،وولے کرحاضر ہوئے ہیں۔

حضرت صدیق اکبر بھی حاضر خدمت تھے۔ ان کی باتیں سن کر فرمایا، یارسول اللہ! ہارے یاس الل عرب سے ان جیسا کوئی وفد نہیں آیا۔ بادی برحق نے فرمایا، اے ابو بحر!

ہدایت اللہ تعالی کے دست قدرت میں ہے۔ جس کے ساتھ وہ مجلائی کاارادہ فرماتا ہے تو

ان کے دلوں کو اسلام قبول کرنے کیلئے کشادہ کر دیتا ہے۔ وہ بڑے ذوق شوق سے قر آن کریم اور سنتوں کے بارے میں دریافت کرتے رہے۔ان کے اس ذوق کود کیھ کر حضور نے

کریم اور سنتوں کے بارے میں دریافت کرتے رہے۔ان کے اس ذوق کو دیکھ کر حضور نے ان کی طرف خصوصی توجہ مبذول فرمائی۔

انہوں نے واپسی کی اجازت طلب کی۔ حضور نے پو چھا، واپسی میں اتی جلدی کیاہے؟ عرض کی میار سول اللہ! ہمیں جلدی ہے کہ واپس جا عمی اور جن او گول کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں،

عرض میار سول الندا میں جلد می ہیے کہ واپس جا یں اور من کو توں تو بیلیے چھور اسے ہیں، ان کو حضور کے رخ انور کی زیارت اور ملا قات کے بارے میں بتا عیں اور جو گزار شات ہم نے

پیش کی ہیں اور حضور نے ازراہ کرم جوجوابات ارشاد فرمائے ہیں، ان سے انہیں آگاہ کریں۔ جب وہ الوداعی سلام عرض کر کے رخصت ہونے گئے تو حضور نے حضرت بلال کوان

کی طرف بھیجا کہ انہیں انعامات ہے سر فراز کریں۔ انہیں اتنانوازا کہ کسی دوسرے وفد پر ایسی نواز شات نہیں فرمائی تھیں۔ پھر ہو چھا، تم میں ہے کوئی رہ تو نہیں گیا جس کو انعام نہ ملا

ہو۔ عرض کی، ایک نوجوان کو ہم اپنے سامان کے پاس چھوڑ آئے تھے،اس کے علاوہ سب نے

عطیات ہے دامن مجرلیا ہے۔ حضور نے اس کو بلانے کا تھم دیا۔ دہ نوجوان حاضر خدمت ہوکر عرض پر داز ہواکہ میں اس وفد کا ایک فرد ہوں جو ابھی ابھی حضور سے انعامات لے کر، جمولیاں مجرکر گیا ہے۔ میری مجی ایک حاجت ہے، اسے پورا فرمائے۔ سرکار نے پوچھا تہماری کیا حاجت ہے؟ عرض کی، یارسول اللہ! میری حاجت میرے دوستوں کی حاجت سے مختلف ہے۔ میری عرض میہ ہے کہ میں نے اتنی طویل مسافت فظلاس لئے طے کی ہے کہ میں حضور سے دعاکی التجاء کروں کہ اللہ تعالی مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرمائے اور میرے دل کو غنی فرمائے۔ حضور نے اس کے لئے دعاما گی:

اَللَّهُ اَعْفِي لَهُ وَارْحَمْهُ وَاجْعَلَ عِنَاكُا فِي قَلْمِهِمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال "اے الله!اس کی مغفرت فرما، ا<mark>س پ</mark>ر دحت نازل کر اور اس کے دل کو

نی کردے۔"

۔ پھر فرمایا، جس کے لئے اللہ تعالیٰ بھلائی کاارادہ کرتا ہے تواس کے دل کو غنی کر دیتا ہے اور جس کے لئے بھلائی کاارادہ نہیں فرماتا تو فقر و تنگلہ ستی کواس کی آتھوں کے سامنے کر دیتا ہے۔وہ اے دیکھتااور پریشان رہتا ہے۔ پھر حصرت بلال کو تھم دیا کہ اس نوجوان کو اتناد و

جتنائم نے دوسر ول کودیا ہے۔ کچھ عرصہ بعد اس وفد کے ارکان سے منیٰ کے میدان میں حضور کی ملا قات ہوئی۔

کیکن وہ جوان ان میں موجود نہ تھا۔ حضور نے اس نوجوان کے بارے میں دریافت کیا کہ اس کا کیا حال ہے؟ سب نے اس کے استفناء اور قناعت کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ ہم نے ایسا نوجوان مجھی نہیں دیکھا۔

مر کار دوعالم علی کے وصال کے بعد یمن میں ارتداد کی لہر چل گئے۔ لوگوں کے قدم مجسل کے لیکن اس نوجوان کے قد موں میں ذرالغزش نہ آئی۔ حضرت صدیق اکبر ہمیشہ اس کے بارے میں استضار فرماتے رہے۔ حضر موت کے گور نرزیاد بن ولیدکی طرف آپ نے لکھاکہ اس نوجوان کا خاص خیال رکھیں۔(1)

<sup>1-</sup> احر بن زيي د طان، "السيرة المنوبي"، جلد 3، صفحه 35-36 و"زاد المعاد"، جلد 3، صفحه 615 و" خاتم النسيين "، جلد 2،

# وفدبني ثغلبه

سيد الا نبياء عليه الصلاة والسلام جمر انه بين اموال غنيمت تقتيم كرنے كے بعد مدينه منوره تشريف لائے۔ بو تقلبه كے چار افراد نے شرف نياز حاصل كيا اور اپناسلام قبول كرنے كا قرار كيا۔ حضور اس وقت اپنے كاشانه اقد س بين تشريف فرما تھے۔ حضرت بلال نا قامت شروع كردى۔ ہم نے عرض كى بيار سول الله! ہم اپنی قوم كے فرستاده ہيں۔ ہم اسلام قبول كرنے كا قرار كرتے ہيں اور ہميں معلوم ہو اپ كہ حضور كايد ارشاد ہے:

اسلام قبول كرنے كا قرار كرتے ہيں اور ہميں معلوم ہو اپ كہ حضور كايد ارشاد ہے:

اسلام قبول كرنے كا قرار كرتے ہيں اور ہميں معلوم ہو اپ كور عنور كور القيد تقيد الله الله كا الله معتبر نہيں۔ " اب ہمارے بيں كيا ارشاد ہے؟ حضور نے فرمايا۔ حيث ماكن تحقود كا تقيد تقوان نہيں اب ہمارے بارے بين كيا ارشاد ہے؟ حضور نے فرمايا۔ حيث ماكن تحقود كا تقيد تقور كى جنور كور تو تو چھا تم ہمارا علاقہ كيا ہے؟ ہم نے در كے بعد باہر آئے اور جميں ياد فرمايا۔ ہم حاضر ہوئ تو چھا تم ہمارا علاقہ كيا ہے؟ ہم نے وض كى، نہايت زر خيز وسر سبز وشاد اب ہے۔ فرمايا، الحمد نشر ہم چند روز تك خد مت و من كى، نہايت زر خيز وسر سبز وشاد اب ہے۔ فرمايا، الحمد نشر ہم چند روز تك خد مت الله عن من كے اقد تا ہم ديا۔ آپ نے ہم سب كو اقد س عى من كر نے كيلئے حاضر خد مت ہوئ تو حضرت بلال كو تھم ديا۔ آپ نے ہم سب كو بائي ہے فوق ہونے وہ ہيں ، ديا۔ آپ نے ہم سب كو بائي ہے فوق ہونے وہ ہيں)۔

# وفدبني سعد مذيم بن قضاعه

حضرت نعمان رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے۔۔ آپ نے بتایا کہ ہیں اپنی قوم کے چند افراد کے ساتھ بارگاہ رسالت ہیں حاضر ہوا۔ اس وقت ہمار اسارا علاقہ حضور علیقہ کے تسلط ہیں تھا۔ وہاں دو قتم کے لوگ سکونت پذیر تھے، ایک قتم ان کی تھی جنہوں نے سچ دل سے اسلام قبول کر لیا تھا۔ دوسر کی قتم ان لوگوں کی تھی جو ابھی کا فر تھے، لیکن مسلمانوں ہے ہر اسال رہتے تھے۔ ہم نے مدینہ طیبہ کے ایک کونے ہیں اپنے خیمے نصب کرد ہے۔ وہاں اپنا سامان رکھنے کے بعد مسجد نبوی کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ایک مسلمان امتی کی نماز جنازہ پڑھارہے تھے۔ ہم چیمے کھڑے ہوگے لیکن نماز جنازہ ہیں شریک نہ ہوئے۔ سرکار دوعالم علیقی جب نماز جنازہ سے فارغ ہوئے تو

نے عرض کیا میار سول اللہ! ہمار اخیال تھا کہ جب تک ہم حضور کی بیعت کاشر ف حاصل نہ کرلیں نماز جنازہ میں ہمار اشریک ہونا جائز نہیں۔ فرمایا، ایسا نہیں۔ جب اور جہال تم نے کلمہ

شهادت پڑھ لیاتم مسلمان ہو گئے۔

پھر ہم نے دست مبارک پر بیعت کر کے اسلام قبول کر لیااور ہم اپنی قیام گاہ پر واپس آگئے۔ ہم میں سے جو سب سے کم من تھااہے ہم اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے، اس لئے وہ مخض بیعت سے محروم رہا۔ کچھ دیر بعد حضور نے ہمیں بلانے کیلئے ایک آدمی بھیجا، ہم حاضر ہوگئے۔ اس وقت ہمارے کمن پاسبان نے بیعت کی سعادت حاصل کی۔ ہم نے عرض کیا، اسمانہ میں آزالہ جمریں سے کم عمر سمان جارا خادم سے فریل گئے وہ مواقع کے میں ہمانہ میں کہ موجہ

اے ہارے آتا ایم ہم سب کم عمر ہے اور ہمار اخادم ہے فرملیا مصفی القور محادم ہم المحد جوسب سے کم عمر ہوتا ہے وہ قوم کاخادم ہوتا ہے پھر اس کے لئے دعافر مائی کا دک الله فیلید "الله تعالی اے اپنی ہر کتوں سے نوازے ۔ " نعمان فرماتے ہیں۔ حضور کی دعاکی ہرکت سے

وہ علم و فضل میں ہم سب ہے برتر ہو گیا۔ سر کار دوعالم علیہ نے اس کو ہماراامام مقرر فرمایا۔ جب ہم نے واپسی کاارادہ کیا تو نبی رحمت علیہ الصلاق والسلام نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ ہم میں ہے ہر ایک کو چنداوقیہ چاندی بطور ہدیہ عطا کریں۔ ہم اپنی قوم کے پاس جب دیا کہ ہم میں ہے ہر ایک کو چنداوقیہ چاندی بطور ہدیہ عطا کریں۔ ہم اپنی قوم کے پاس جب دائیں ہونے دائیں میں میں میں ہم اپنی تو اس کے باس جب میں میں میں ہم اپنی تو اس کے باس جب میں ہم اپنی تو میں ہونے ہونے میں میں ہم اپنی تو اس کے باس جب میں ہم اپنی تو اس کی ہم میں ہم اپنی تو اس کے باس جب میں ہم اپنی تو اس کی باس جب میں ہم اپنی تو اس کی باس جب میں ہم اپنی تو اس کو جنداوقیہ ہونے ہونے ہم اپنی تو اس کی باس کی

والی آئے توان کواسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ چنانچہ سارے قبیلہ نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کرایا۔ سے اسلام قبول کرایا۔

علامہ احمد بن زینی د حلان لکھتے ہیں کہ حضرت بلال نے اپنے آقا کے ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے اس وفد کے ہر فرد کوپانچ پانچ اوقیہ جا ندی عطافر مائی۔(1)

## وفد سلامان

قبیلہ سلامان کا ایک وفد اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کرنے کیلئے خدمت اقد س میں عاضر ہول اس وفد کے افراد کی تعداد سات تھی اور انہیں میں حضرت خبیب یا حبیب بن عمر و بھی شامل تھے۔حضورے ان کی ملا قات اس وقت ہوئی جب رحمت دوعالم میں میں کی مدینہ طیبہ ہے

1-احمد بن زين وطان، "الميرة النوبية"، جلد 3، صفحه 37و" سل الهدئ"، جلد 6، صفحه 523

بابرا پے غلام کی نماز جنازہ پڑھنے کیلئے تشریف لے جارہے تھے۔حضور کودیکھا توعرض کی السَّدَ كَا مُعَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مركار دوعالم عَلَيْ في ان ك سلام كاجواب ديت موك فر ما و عَلَيْكُور ، مَنْ أَنْدُو ؟ تم ير بحى سلامتى مو، تم كون لوگ مو؟ انبول في عرض كى، ہم سلامان قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں اور حضور کی بیعت کرنے کے ارادہ سے ہم یہال حاضر ہوئے ہیں۔ ہم اپنے پیچے رہ جانے والے قبیلہ کے افراد کی طرف سے بھی بیعت کریں ے۔ نبی کریم مطابقہ اپنے غلام ثوبان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرملی، انہیں مہمان خانے میں اتار و جہال و فود کو تھبر لیا جاتا ہے۔ نماز ظہر کے بعد نبی کریم علیہ اپنے حجرہ شریف اور منبر مبارک کے در میان تشریف فرما ہوئے۔ ہم نے بیعت کاشر ف حاصل کیااور دین کے كى مسائل دريافت كئے۔ جب ہم رخصت ہونے لگے توسر كارنے ہر مخص كويا فج يا فج اوقيہ عاندى عطافر مائى ـ انهول في ايك سوال بدكياكمة المحصَّل الْكَعْمَال في سب افضل عَلَ كُون سابٍ؟" بادى ير حَنْ عَلِيُّ نِ فرلما ٱلصَّالْوَةُ فِي تَقْتِهَا "برونت نماز كا ادا كرنا-"ان لوكول نے اپنے آقاكى اقتداء ميں نماز ظهر اور عصر اداكى- حضور سر ور عالم علي نے ان کے ساتھ ایساسلوک کیا کہ اجنبیت کا احساس تک ان کے دلول میں باتی شرہا۔ چنانچہ یہ بڑی بے تکلفی سے اپنی معروضات پیش کرنے گئے۔ ایک گزارش یہ کی میارسول الله! بهار اعلاقه قط كي زويس م، عرصه در از بي بارش نبيس بوئي سر كار دوعالم علي ن ان كے حق ميں دعاكرتے ہوئے بار كاه اللي مي عرض كى الله فقر استقره مُ الْعَيْثَ فِي هَارِهِمْ اللی!ان کے علاقہ میں باران رحمت فرمااور ان کوسیر اب کر۔"ان میں سے ایک غلام نے عرض کی، یارسول الله! این وست مبارک بلند کر کے دعا فرما میں کیونکہ اس میں بدی برکت ہے۔ نبی رحت علیہ الصلوٰۃ والسلام مسکراد یئے اور اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو اتنا بلند کیا کہ حضور کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے گی۔ یہ لوگ تین دن تک نبی کر یم علیہ کی ضیافت سے لطف اندوز ہوتے رہے اور حسب

معول نبی کریم ملط نے نانمیں انعامات سے نواز ااور ہر مخص کوپانچ اوقیہ چاندی مرحمت فرمائی۔ حضرت بال نے جب تقیل ارشاد کرتے ہوئے انہیں یہ چاندی مرحمت کی توساتھ ہی معذرت بھی کی کہ آج ہمارے پاس زیادہ مال نہیں ہے، آپ اس قلیل مقدار کوہی قبول کر لیں۔ انہوں نے کہا ما آگاتہ خذا و آگلیک "یہ تو جہت ہی زیادہ اور بہت ہی پاکیزہ

انعام ہے۔ "جس سے اللہ کے محبوب نے ہم کونوازا۔

جب بدلوگ اپنے وطن واپس پنچ تو وہاں بارش برسنے سے ہر طرف جل تھل کاعالم تھا۔ انہوں نے تحقیق کی کہ بیہ بارش کب برسی ؟ انہیں معلوم ہوا کہ بیہ سحاب کرم اس روز برساجب بدلوگ حضور کی بارگاہ اقدیں میں جاضر تھے اور حضور نے اپناد سے: مرارک اٹھا کر

بر ساجب بیدلوگ حضور کی بارگاہ اقد س میں حاضر تھے اور حضور نے اپنادست مبارک اٹھا کر ان کیلئے بارش کی دعا کی تھی۔ بید و فد بعض علماء کے نزدیک ماہ صفر سنہ 10 ہجری میں اور بعض کے نزدیک ماہ شوال سنہ 10 ہجری میں حاضری کی سعادت سے بہرہ ور ہوا۔ (1)

وفدغامه

سند 10 بجری بی فالد کا و فد بھی بارگاہ رسالت بیں باریابی سے بہرہ ور بولہ جس سے شرکاء کی تعداد دس تھی۔ انہوں نے بیتے الغرفد بیں اپنے فیمے نصب کے وہاں اپنا سامان رکھااور ان بی جو سب سے کسن تھا، اس کو سامان کی حفاظت کیلئے وہاں چھوڑااور خود بارگاہ رسالت بیں حاضری کیلئے روانہ ہوئے۔ وہ حضور کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ حضور نے انہیں دین اسلام کے مختلف مسائل سے آگاہ کیااور اس سلسلہ بیں ایک تحریر لکھ حضور نے انہیں دین اسلام کے مختلف مسائل سے آگاہ کیااور اس سلسلہ بیں ایک تحریر لکھ کردی۔ نبی کریم عقیقہ نے انہیں بٹایا کہ تم اپنے سامان کی حفاظت کیلئے جس توجوان کو چھوڑ کردی۔ نبی کریم عقیقہ نے انہیں بٹایا کہ تم اپنے سامان کی حفاظت کیلئے جس توجوان کو چھوڑ کر آئے تھے وہ سو گیااور ایک چور آیا جو کیڑوں کا تھیلا اڑا کرلے گیا۔ ان بیس سے ایک آد می کر آئے عرض کیا، یارسول اللہ! وہ وہ اپنے کیڈوں کا تھیلا میر اتھیلا می کے پاس کو کئی تھیار اٹھیلا مل گیا ہے۔ وہ لوگ فور آا پی تھیام گاہ پر آئے۔ انہوں نے اپنے اس کو جو ان ساتھی سے استفسار کیا تو اس نے بٹایا کہ جھے نیز آگئی۔ بیس سو گیا پھر اچاہکہ میری آئے کھی دیکھا کہ وہ تھیلا موجود نہیں، بیس اس کو تلاش کرنے کیلئے باہر نکلا تو ایک آد می جو کہ کہ بیلے بیٹھا تھا، جھے دکھ کی کہ اس نے بیٹھے دوڑ نے لگا بیاں تک کہ بیس نے بہلے بیٹھا تھا، جھے دکھ کے کھا کہ اس نے گھا کہ اس نے بیٹھے دوڑ نے لگا بیاں تک کہ بیس نے بہلے بیٹھا تھا، جھے دکھ کے کھا کہ اس نے گڑھا کھود کر اس تھیلے کو دبار کھا ہے۔ چٹا نجے بیس نے اس کو جالیا۔ بیس نے دیکھا کہ اس نے گڑھا کھود کر اس تھیلے کو دبار کھا ہے۔ چٹا نجے بیس نے دیکھا کہ اس نے گڑھا کھود کر اس تھیلے کو دبار کھا ہے۔ چٹا نجے بیل ناکہ کہ بیل نے کہ میں نے دیکھا کہ اس نے گڑھا کھود کر اس تھیلے کو دبار کھا ہے۔ چٹا نجے بیل نے بیل کے بیل کیا کہ بیل کے بیل کیل کیل کے بیل کیل کے بیل کے بیل کیل کے بیل کیل کے

سر کار دوعالم علی فی خوبات بتائی تقی وه ای طرح و قوع پذیر موچکی تقی سید دید کر

اس گڑھے کو کھود اتو وہ تھیلا موجود تھا۔ میں اسے اٹھا کرواپس لے آیا ہو ل۔

وہ كنے گئے منتها أنك دسول الله - يه حضرات پحربار گاہ رسالت ميں حاضر ہوئے۔
عرض كى، يارسول الله اجس طرح حضور نے فرمايا تھااى طرح و قوع پذير ہوا۔ اس دفعہ وہ
اپنے خادم كو بھى ہمراہ لائے۔ اس نے شرف بيعت حاصل كيا۔ حضور نے اے الى بن كعب
كے حوالے كيا كہ اسے قر آن كريم كى چندسور تي پڑھادي۔ حسب معمول بار گاہ رسالت
انبيں بھى انعامات سے نواز آگيا۔ (1)

وفدازد

علامه محمد الو زہرہ رحمتہ اللہ علیہ، "خاتم النبیین" میں اس وفد کے بارے میں یول رقمطراز ہیں: سے وفد، بارگاہ رسالت پناہ علیہ میں حاضر ہوا۔ حضوران کی شکل وصورت اور صاف و

پاکیزہ لباس کو دیکھ کر پڑے متعجب ہوئے۔ پوچھاتم کون ہو؟ انہوں نے عرض کی، ہم ایماندار قوم ہیں۔ نبی کریم متعجب ہوئے۔ پوچھاتم کون ہو؟ انہوں ایماندار قوم ہیں۔ نبی کریم متعجب ہواب س کر مسکراے اور النے دریافت کیا کہ ہر بات کی ایک حقیقت ہوا کرتی ہے۔ تہمارے اس قول اور ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ انہوں نے عرض کی، ہمارے ایمان اور قول کی حقیقت وہ پندرہ خصلتیں ہیں جن پر ہم عمل پیرا ہیں۔ ان پندرہ خصلتوں ہے پانچ وہ ہیں جو حضور کے قاصدوں نے ہمیں سکھائی ہیں۔ پانچ وہ ہیں، جو حضور نے خود سکھائی ہیں اور پانچ وہ ہیں جن پر ہم زمانہ جا بلیت میں بھی عمل پیرا ہیں، جو حضور نے خود سکھائی ہیں اور پانچ وہ ہیں جن پر ہم زمانہ جا بلیت میں بھی عمل پیرا ہے۔ نبی اگرم علی نے فر مایا وہ پانچ خصلتیں کون می ہیں جو میرے قاصدوں نے سکھائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضور کے قاصدوں نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم اللہ یر، اس کے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضور کے قاصدوں نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم اللہ یر، اس کے

فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، یوم قیامت پر اور قدر پر ایمان لے آئیں۔ پھر حضور نے دریافت فرمایا، وہ پانچ خصلتیں کون می ہیں جو بیں نے تم کو سکھائی ہیں۔ انہوں نے عرض کی کہ ہم اس بات کا قرار کریں کہ لااللہ الااللہ یعنی خدا کے سواکوئی معبود نہیں، ہم نماز قائم کریں، زکوۃ ادا کریں، ماہ رمضان کے روزے رکھیں اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کریں۔ پھر حضور نے استضار کیا کہ وہ یا نج محصلتیں کون می

ہیں جن پر تم زمانہ جاہلیت سے عمل پیرا ہو۔ انہوں نے عرض کی، خوشحالی کے زمانہ میں اللہ

1-"سيل الهدئ"، جلدة، صفحه 598و" خاتم النبيين "، جلد2، صفحه 1151و" زاد المعاد"، جلد3، صفحه 671

کا شکر اداکری، معیبت کے ایام میں صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑیں، اللہ کے ہر فیصلہ پر راضی رہیں، دغمن سے مقابلہ کرتے وقت ثابت قدم رہیں اور دغمن کواس کی مصیبت پر مطعون نہ کریں۔
مطعون نہ کریں۔
حضور نے ارشاد فرمایا محکمیّا و علمیّا و "بیہ بڑے دانشمند عالم ہیں۔" پھر فرمایا، میں پانچ خصلتوں کامزید اضافہ کرتا ہوں تاکہ ان خصائل کی تعداد ہیں ہوجائے:
فکل تحجم عُمواً مَاللا تَاکُونَ وَلا تَبْدُواْ مَاللا تَسْمُلُونَ وَلا تَبْدُوْ اَمَاللا تَسْمُلُونَ وَلا تَبْدُوْ اَمَاللا تَسْمُلُونَ وَلا تَبْدُونَ مَنْ وَاللّهِ مِنْ اَلْمَالُونَ وَلَا تَبْدُونَ وَلَا تُعْدُونَ وَلَا تَبْدُونَ وَلَا تُعْدِيْ وَالْمِلْ وَلَا وَالْمُونَ وَلَا تُعْدُدُ وَالْمُونَ وَلَا تُعْدُونَ وَلَا تُعْدُلُونَ وَلَا تُعْدُدُ وَلِي مِنْ وَلَا وَلَا وَلُونَ وَلَا تُعْدُلُونَ وَلَا وَلَا وَلَوْنَ وَلَا وَلِي وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلِي وَلَا وَلَوْنَ وَلَا وَلِي مِنْ وَلَا وَالْمُولِيَّ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا مِنْ وَلَا وَالْمُولِيَ وَلِي مِلَا وَلَا وَل

ر) بغیر ضرورت کے مکانات تغییر نہ کروجن میں تم نے سکونت پذیر نہیں ہوناہے۔

(3) ایسی چیز کے حصول میں سبقت نہ لے جاؤ جن سے کل حمہیں دستبردار ہونا ہے۔

(4) اس الله سے ڈروجس کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے اور جس کے روبر و تمہیں پیش کیاجانا ہے۔

رورو میں بین یوبالہد

بیدار شادات نبوی سننے کے بعد وہ اپنے وطن واپس چلے گئے۔ انہوں نے ان زریں وصایا کویادر کھااور ان پر اللہ کی توفیق اور حضور کی برکت ہے عمل پیرارہے۔(2)

وائل بن حجر کی آمد

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں، ان کے علاوہ دیگر محدثین، بزاز اور طبر انی نے بید واقعہ واکل کی زبانی نقل کیاہے:

<sup>1</sup>\_احمد بن زين د طان،"السيرة النيوية"، جلد 3، منو. 53و" خاتم النيين "، جلد 2، منو. 1152و" زاد المعاد "، جلد 3،

واکل نے بتایا کہ جب اللہ کے رسول کی بعثت کی اطلاع ملی تو میں اس وقت ایک بوی مملکت کاسر براہ تھا۔ ہر قتم کی آسائش اور راحتیں میسر تھیں۔ میں نے ان سب کو پس بشت ڈال دیا اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کیلئے میں سب کچھ چھوڑ کر یہال آیا۔ جب مدینه طیب پنجاتو صحابه کرام نے مجھے بتایا کہ تنہارے یہال چنچنے سے تین ون پہلے اللہ کے رسول نے اسے صحابہ کرام کو تمہاری آمد کامردہ سایا تھا۔ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، سلام پیش کیا، حضور نے اس سلام کاجواب دیا۔ پھر اپنی روائے مبارک بچھائی اور مجھے پکڑ کر اس کے اور بھادیا۔ پھر نی کر یم علی منبر پر تشریف لے گئے اور مجھے اپنے ساتھ منبر پر بشهایا۔ اور دونوں مبارک ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناکی، استے میں سب لوگ جمع ہو گئے۔حضور نے روئے سخن حاضرین کی طرف کرتے ہوئے فرمایا: "اے لوگوایہ واکل بن حجربے جوبڑے دور در از حضر موت کے علاقہ تمہارے یاس آیا ہاورائی آزاد مرضی سے آیا ہے۔ کی نے اس کو مجور نہیں کیا۔ ب اللہ کی رضا اور اس کے رسول کی رضا کا طلبگار بن کر آیا ہے، یہ باد شاہوں کی با قیمانده اولادے ہے۔" وائل كہتا ہے كہ ميں نے عرض كى ايار سول الله اجونبي مجھے حضور كى بعثت كاعلم ہوا، میں اپنا ملک، شاندار محلات، آرام و آسائش کے جملہ وسائل کوالوداع کہہ کر اللہ کا دین سکھنے کیلئے حضور کے قد مول میں حاضر ہوا ہول۔ حضور نے فرمایا حمدی قت "جو تو نے کہا ہے تھ کہاہ۔" حضور نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے حاضرین کو تھیجت کی۔ اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا۔ بیا بھی انجمی اپناملک چھوڑ کریبال آیاہے۔ میں نے کہا، میرے خاندان والول نے میری مملکت مجھ سے چھین کی ہے۔ سر کار دو عالم علي نف فرمايا فكرمت كروايس مهمين اس بدر كن مملكت كاوالى بنادول كار طرانی اور ابو تعیم سے مروی ہے کہ رسول اکرم علی نے اس کو منبر پر اپنے ساتھ بھایا،اس کے لئے دعافر مائی،اس کے سر پرہاتھ چھیرااور بار گادالی میں عرض کی اَللَّھُ بَادِكْ فِي وَايْلِيهِ وَلَي وَلَي وَأَلِي وَأَلِي الله إوائل اوراس كى اولادوراولاد كوائي بركتول سے نوازدئے ر حمت عالم علی کے حضرت معاویہ بن ابوسفیان کو حکم دیا کہ ان کو حرہ کے علاقہ میں

ایک مکان میں تھہراؤ۔ حضرت معاویہ ان کے ساتھ چل پڑے۔ گرمی بوی شدید تھی۔ وهوپ کی وجہ سے کنگریاں اور شکریزے انگاروں کی طرح گرم تھے۔ حضرت امیر معاوید نا عكما أُرْدِ فَيْ خَلْقَكَ "مجصاح يتي سواركرا."واكل في كمالسَّت مِنْ آرد اف المدودي من ان اوكول سے نبيل موجو بادشامول كے يچھے سوار موتے ہيں۔ " پھر آپ نے کہا، اپ جوتے مجھے دیدو تاکہ پکن لول۔ اس نے کہاکہ میں نے جوتے پکن لئے

ہیں اب میں حمہیں نہیں دے سکتا۔ آپ نے کہا، ان شکریزوں نے میرے یاؤں جلادیے ہیں۔ای نے کہاکہ میری او نمنی کے سائے میں چلو بھی تمہارے لئے برداشرف ہے۔(1)

قبائل عرب کے وفود میں یہ آخری وفدے جوبارگاہ رسالت میں ماہ محرم سنہ اا بجری میں حاضر ہوا۔ بید وفد دوسوافر ادیر مشتل تھا۔ پہلے دور ملہ بن حارث کے گھر جود ارالاضیاف کے طور پر استعال ہوتا تھا، اس میں اقامت گزین ہوئے۔ پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے اپنے اسلام قبول کرنے کا اقرار کیا۔ انہوں نے حضرت معاذ بن جبل کے ہاتھ پر یمن میں بی اسلام کی بیعت کی تھی۔

اس و فد میں ایک محض زرارہ بن عمر دنامی تھا۔ وہ مجمی خدمت اقد س میں حاضر ہوااور عرض کی میارسول الله! میں نے اپنے اس سفر میں ایک خواب دیکھاہے جس نے مجھے خوفزدہ كرديا ہے۔ حضور نے يو چھا، تم نے كياخواب ديكھا ہے؟ اس نے كہا، خواب ميں اپني ايك گد حی دیکھی ہے جس کو میں اپنے گھر چھوڑ آیا تھا۔ اس نے ایک بچہ جنا ہے جو سیاتی ماکل سر خب-سر كاردوعالم علي في في الله كياتم الى كنريجي چهور آئ موجو حامله محى-اس نے عرض کی، یارسول اللہ! میں ایک کنیز چھوڑ آیا ہول میر اگمان ہے وہ حاملہ تھی۔ حضور نے فرمایا، پھر اس نے بچہ جنام جو تیر ابیٹا ہے۔ یار سول اللہ! پھر وہ سرخ سیابی ماکل کیوں ے؟ حضور نے اے فرمایا، میرے نزدیک آؤ۔ جب بالکل نزدیک ہوگیا، حضور نے ہو چھا، کیا تیرے جم پر برص کا نشان ہے جس کو تم ہمیشہ چھیائے رہتے ہو؟اس نے کہا،اس ذات

<sup>1- &</sup>quot;خاتم النحيين"، جلد 2، صفحه 1152 و"سبل البدئ"، جلد 6، صفحه 665 والامام اليم عي، "و لا كل المنبوة"، جلد 5، صفحه

کی فتم! جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بناکر بھیجاہے حضور کی ذات کے بغیر کسی کو بھی برص کے اس داغ کا کوئی علم نہیں۔ حضور نے فرمایا،اس کی بیدر گلت اس برص کے داغ کی وجہ ہے۔

اس نے عرض کی، یارسول اللہ! میں نے خواب میں نعمان بن منذر کو دیکھا ہے، اس کے کانوں میں آویزے ہیں، اس کے ہاتھوں میں کڑے ہیں اور اس کا لباس برداخوبصورت اور شاندار ہے۔ حضور نے فرمایا، اس سے مراد ملک عرب ہے جو اپنی شان و شوکت سے ظہور پذیر ہوگا۔

ظہور پذیر ہوگا۔

کھر اس نے عرض کی، یار سول اللہ! بیس نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھاجو زمین سے نکل رہی ہے۔ فرملایہ دنیا کی با تیماندہ عمرہ۔ پھر اس نے عرض کی، بیس نے ایک آگ دیکھی جو زمین سے نکل رہی ہے اور میرے اور میرے اور میرے بیٹے عمرہ کے در میان حاکل ہے۔ حضور نے فرملا، بید وہ فتنہ ہے جو آخری زمانہ بیس ظاہر ہوگا۔ اس نے عرض کی، یار سول اللہ! کیما فتنہ ہوگا؟ حضور نے ارشاد فرملا، لوگ اپنے المام کو قتل کر دیں گے، پھر آپس میں دست بھر بیال ہوجا عکی گے۔ جو بد کار ہے وہ اپنے آپ کو صال کے ترین سجھنے گے گا۔ مومن کاخون مومن کے زود یک پائی ہے بھی زیادہ ارزال ہوجائے گا۔ آگر تیم ابینا مر گیا تو تو اس فتنہ کو بیائے گااور آگر تو مر گیا تو تیم ابینا اس فتنہ میں جتلا ہوگا۔ اس نے عرض کی، یار سول اللہ! اللہ تعالیٰ ہو دمانا گیا آلہ فی تھر کہ میں اس فتنہ میں جتلا نہ ہوں۔ چنا نچہ اللہ کے بیارے رسول میں تھا تھا کہ اور اس کا بیٹا فتنہ میں جتلا ہوااور وہ فتنہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کو منصب خلافت سے معزول کرنے کا فتنہ تھا۔

# واثله بن اسقع کی آمد

وہ کہتے ہیں کہ میں اسلام قبول کرنے کے ارادہ سے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کرروانہ ہوا۔ مدینہ طیبہ پنچا۔ اس وقت حضور نماز میں مصروف تھے۔ آخری صف میں مجھے جگہ لمی، میں نے وہاں نماز کی نیت باندھ لی۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب نماز سے فارغ ہوئے تو میرے پاس تشریف لائے، دریافت فرمایا، متا تا تابی ہیں۔ "تم یہال کس مقصد کیلئے آئے ہو؟ "میں نے عرض کی۔ اسلام قبول کرنے کیلئے۔ فرمایا، تمبارے لئے بہت بہتر ہے۔
پھر پوچھا، تم جرت کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ میں نے عرض کی، بیشک۔ فرمایا، کون ی
جرت؟ اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اپ اٹل خانہ کے پاس واپس چلے جاؤ گے یار ہو گے؟
میں نے عرض کی، ان دونوں میں ہے جو بہتر ہو۔ حضور نے فرمایا، ہمیشہ یہاں رہنے والی
جرت بہتر ہے۔ سر کار دوعالم علی نے نے اسے چند تھے تیں کیں جو ہم سب کیلئے سر مایہ نجات
وفلاح ہیں۔ آپ بھی انہیں سنے ،یادر کھے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی کو شش کیجے، سر کار
دوعالم نے فرمایا:
وعالم نے فرمایا:
میک و کھی نہیں کے دیات میں ان کا کو گئیسی کے وکھی کے متنشر طاکے کے
میک و کا کہ کے دوران کے کا کو گئیسی کے وکھی کی کو سے کھی ان کی کو کھی کے دوران کی کو کھی کو کھی کے دوران کی کو کھی کے دوران کی کو کھی کی دوران کے دوران کے دوران کی کو کھی کرتے ہوئے کے دوران کی کو دوران کے دوران کی دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی دوران کے دوران کی دوران کے دورا

" یعنی تم ہر حالت میں اطاعت گزار رہو۔ اپنی تنگ دستی میں مجھی اور خوشحالی میں بھی، خوشی کی حالت میں بھی اور ناپندیدگی کی حالت میں مجھی۔"

میں نے عرض کی، بینک میں ای طرح اطاعت گزار رہوں گا۔ پھر حضور نے اپنادست مبارک میری طرف بردهایا اور میں نے اپناہا تھ آگے بردهایا۔ حضور نے مجمعے دیکھا کہ میں اپنے نفس کیلئے کوئی استعناء (رعایت) طلب نہیں کررہا۔ حضور نے فرمایا، یہ بھی کہور فیمیاً استطاعت میری طاقت میں ہوگ۔"

میں نے وہی الفاظ دہر ادیے رفیہ ما استطعت مرشد برحق نے بیالفاظ کہلواکر اپنادست مبارک میرے ہاتھ پر رکھا۔ (1)

ر سند کا اور اہل یمن کاو فد اشعر یون اور اہل یمن کاو فد

حضرت انس رضی الله عندے مروی ہے کہ نبی کریم علی نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک الی قوم آنے والی ہے جن کے دل تم سب سے زیادہ رقیق اور نرم ہیں۔ حضور کے ارشاد کے کچھ دیر بعداشعریون کاوفد مدینہ طیبہ میں وار دہول اس وقت وہ بیر جزیڑھ رہاتھا۔

غَدًّا نَلُقَى الْآحِبَّةَ فَحَمَّدًا قَحِدْرَكِ

1\_"سيل البدئ"، جلده، صنحه 667

"کل ہم اپنے بیارے دوستوں ہے ملا قات کریں گے یعنی محمہ عربی ہے اور آپ کے صحابہ ہے۔" اُو مسلم میں جھزیہ الدہ میں میں میں میں آپ فرا تریوں کی میں نے سوا

صحیح مسلم میں حضرت ابوہریوہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ علیہ میں نے رسول اللہ علیہ کو یہ فرماتے سنا:

حَاءَ أَهُلُ الْيَمَنِ هُمُ أَرَقُ آفَيْنَ كَا قَ أَضْعَفُ قُلُوبًا وَالْإِيْمَانُ يَمَانِ وَالْحِلْمَةُ يَمَانِيَةٌ وَالسَّكِيْنَةُ فِي آهُلِ الْغَنَدِ وَالْفَخُرُوالْفَيْكِةُ فِي الْفِدَادِيْنَ مِنْ أَهْلِ الْوَبْرِقِبَلَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ -

"ابل یمن آگئے ہیں،ان کے دل بڑے نرم اورر قیق ہیں۔ایمان بھی ی منیوں کا ہے اور حکمت ودانائی بھی سمنوں کا حصہ ہے۔ تسکین وطمانینت بحریاں پالنے والوں کا شیوہ ہے اور او نثوں کے مالکان میں فخر اور غرور

زیادہ ہو تاہاوران کا مسکن مشرقی طرف ہے۔" صحیح بخاری میں ہے کہ قبیلہ بی تتیم کے چند افراد حاضر خدمت ہوئے۔ حضور انور علیہ

السلام نے انہیں فرملیا، اے بی تھیم! جہیں بشارت ہو۔ انہوں نے کہا، آپ نے ہمیں بشارت دی ہے انہوں نے کہا، آپ نے ہمیں بشارت دی ہے تو ہمیں مال ودولت ہے بھی پچھ و بیجے ان کی اس مادیت گزیدہ ذہنیت کے دعم حضوں کی سے خاند کی گئی ۔ قبر مل موجی کی دوروں الل بھی کا کی دفہ آیا۔

باعث حضور کے رخ انور کی رنگت تبدیل ہوگئ۔ کچھ دیر بعد الل یمن کا ایک وفد آیا۔ سر کار دوعالم علی نے فرمایا کہ میں نے بنو تھیم کوبشارت دی لیکن انہوں نے اس بشارت کو قبول نہیں کیا۔ میں اب تمہیں بشارت دیتا ہوں، تم اس کو قبول کرو۔ انہوں نے عرض کی،

یوں بین نیادیں اب میں بیاب ان ویا ہوں، مان و بون سرو۔ امہوں عظر من کی، ارسول اللہ! ہم ہم بعد شوق حضور کی دی ہو گی بشارت کو قبول کرتے ہیں۔ پھر عرض کی، یارسول اللہ! ہم دین کی تعلیم حاصل کرنے کیلئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمیں بتائے کہ اس

کا کنات کی تخلیق کی ابتداکیے ہوئی؟ فرمایا کہ پہلے صرف الله تعالیٰ کی ذات مقدسہ ہی تھی۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز موجود نہ تھی۔اس کاعرش پانی کے اوپر تھا۔اس نے ہر چیز کولوح محفوظ میں تحریر کردیاہے۔

یہ شرف قبولیت انہیں کیوں ارزانی فرمایا گیا؟اس کے بارے میں شیخ ابوز ہرہ لکھتے ہیں کہ: "حضور کے اولین جان شار مدینہ طیبہ کے دو قبیلے اوس و خزرج تھے۔ جن کا اصل وطن یمن تھا۔ حضور کوان کے اس اسلامی جذبہ کے باعث ان سے قلبی محبت تھی کیونکہ ان کا آبائی وطن یمن تھا۔اس لئے حضور کے قلب مبارک میں یمن ك خطه اور اس ميس بسن والے وہال كے تمام باشدول كيلئ برى محبت كے جذبات موجزان تقر"(1)

وفددوس بن دوس قبیلہ کے سر دار طفیل بن عمر واسے ایمان لانے کا واقعہ خود بیان کرتے ہیں: "مين كى كام كيليح مكه محرمه آيا- بيدوه زمانه تحاجب الله تعالى كاحبيب وبال تشريف فرما تحا-جب الل مكه كو ية چلاكه قبيله دوس كاركيس ان كے شهر ميس آيا ب توانبيس بي خدشه لاحق ہوا کہ کہیں وہ بھی حضور کی دلنشین باتیں من کراینے آبائی دین کوترک ند کر دے اور اسلام كو تبول نه كر لے۔ اس لئے انہوں نے مير الكير اؤكر ليا۔ ہر وقت ميرے ساتھ رہے اور مجھے حضور علیف ے دورر کھنے کیلئے ہر ممکن کو سشش کیا کرتے۔ دہ مجھے کہتے کہ تم ہمارے شہر میں تشریف لائے ہو۔ آج کل اس شہر میں ایسا آدی ظاہر ہواہے جس نے یہال کا امن و سکون غارت کر دیا ہے۔ بھائی کو بھائی کا، بیٹے کو باپ کا اور بیوی کو خاو ند کا باغی بنادیا ہے۔ وہ برداماہر جادوگر ہے، چھونک مار تا ہے اور دلول میں ایک دوسرے کیلئے نفرت و حقارت کے شعلے بھڑ کنے لگتے ہیں۔ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ کہیں آپ بھی اس کے جال میں مچنس نہ جائس اور آپ كا قبيله اس الميد سے دو چار موجائے جس ميں جم جتلا ميں۔اس لئے احتياط كا تقاضایہ ہے کہ نہ آپ ان کی مجلس میں بیٹھیں، ندان سے گفتگو کریں اور ندان کی کوئی بات

طفیل کہتے ہیں کہ انہول نے بیابات اتن بار مجھے کھی کہ میں نے عزم کر لیا کہ میں ایسے ھخص سے مجھی ملا قات نہ کروں گا، نہ اس سے گفتگو کروں گااور نہ اس کی مجلس میں بیٹھ کر اس کی باتیں سنوں گا۔ چنانچہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تاکہ غیر شعوری طور پر بھی ان کی آواز میرے کانوں تک نہ مکرائے۔ میں نے ان گلی کو چوں میں آمدور فت بھی بند کردی جہاں حضور کی آمدور فت ہواکرتی تھی۔

<sup>1-&</sup>quot;زاد المعاد"، جلد 3، منج 618و" فاتم النجين"، جلد 2، منج 1115

ایک روز صبح سویرے میں مجدحرام میں گیااور اس وقت اللہ کا پیار ارسول علاق کعب مقدسہ کے سامنے نماز اوا کر رہاتھا۔ میں ان کے بچھ قریب کھڑ اہو گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جابا کہ ان کی رسلی آواز میرے کانوں میں پڑے اور میرے دل میں اتر جائے۔ چنانچہ میں نے حضور کو قر آن کریم کی تلاوت کرتے سنا۔ قر آن کریم کے پیٹھے بول س کر میں جیران و مششدررہ گیا۔ میں نے اپنے آپ کو ملامت کر ناشر وع کی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا "اے طفیل! تیری مال تحقے روئے۔" بخدا! تو دانا ہے اور اپنے ملک کا نغز گو شاعر ہے۔ تھ پر کلام کا حسن اور اس کی قباحت ملتبس نہیں ہو سکتی۔ میں کیوں اپنے آپ کو اس ہتی کے کلام سننے سے بازر کھ رہا ہوں۔ مجھے ان کاکلام سننا چاہے، اگر وہ کلام اچھا ہوا تو میں اس کو قبول کرلوں گااور اگر تہج ہوا تواہے نظر انداز کر دوں گا۔ چنانچہ میں کچھ وقت حرم شریف میں تھبرار ہایبال تک کہ سرور عالم علی این کاشانداقدس کی طرف تشریف لے محے۔ میں حضور کے چیچے چیچے چانے لگا یہاں تک کہ حضور اپنے کاشانہ اقد س میں داخل ہو گئے۔ میں نے دستک دی اور حضور کی خدمت میں عرض کی میا محمد! آپ کی قوم نے مجھے آپ کے بارے میں الی الی یا تیں خائی ہیں، وہ مجھے اس بات سے ڈراتے رہے کہ میں آپ کا کلام ند سنول ورند آپ کا جاد و مجھ پر بھی اثر کر جائے گااور میں کسی کام کا نہیں رہول گا۔اس خوف سے کہ آپ کی آواز غیر شعوری طور پر میرے کانوں میں پڑے میں نے کانوں کے سوراخ روئی سے بند کر دیئے لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پہند نہ تھی کہ میں آپ کے کلام معجز نظام کے سننے سے محروم رہوں۔ اس لئے آج صبح جب آپ نماز میں کلام اللی کی تلاوت کررہے تھے تومجھے اس کلام کے سننے کاموقع نصیب ہوا۔ میں اب حاضر خدمت ہوا مول بحصائي دعوت كي بارے ميں تفصيل بتائے۔ نى رحت علي في في اسلامى تعلیمات سے آگاہ کیا۔ قر آن کریم کی آیات بینات کی تلاوت فرمائی۔ میں نے کہا، بخدا امیں نے آج تک اس سے بہتر اور اس سے دلنشین کلام مجھی نہیں سنا۔ میں اب اسلام قبول کرتا ہوں اور بیگوائی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی وحدہ لاشر یک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ پھر میں نے عرض کی،اے اللہ کے محبوب نبی! میں اپنی قوم کاسر دار ہوں۔ میں جو تھم دوں وہ اس کی تعمیل میں ذرا کو تاہی نہیں کرتے۔ میں اب ان کی طرف واپس جارہا ہوں۔ وہاں جاکر انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دوں گا۔ حضور میرے لئے دعافر ما تیں کہ مجھے

الله تعالیٰ کوئی الی نشانی عطافر مائے جس کی وجہ ہے وہ میری دعوت قبول کرنے پر مجبور ہو جائي -سركاردوعالم عَلِينَة ني بارگاهرب العزت مِن عرض كي اَللَّهُ مَدَّ الْجَعَلْ لَهُ اليَّةُ "ا الله! اس كے لئے كوئى نشانى بنادے۔ "چنانچە ميس حضور سے اجازت لے كراپنى قوم كى طرف آیا۔ جب میں اس گھائی پر پہنچاجس کے دامن میں میری قوم اقامت گزیں تھی تو میری دونوں آئھوں کے در میان سے روشی نکلنے گلی جیسے کوئی روشن چراغ ہو۔ میں نے عرض کی،اےاللہ! بید نشانی میرے چرے کے علاوہ کی دوسری جگہ پر ظاہر ہو،ورنہ میری قوم مجھے کیے گی کہ تم نے ہمارے بتوں کو چھوڑا ہے اس نافر مانی کی نحوست کے باعث تمہارا چرہ مگڑ گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے وہی <mark>روشنی میرے عصاکے اوپر والے کنارے میں</mark> ظاہر کردی اور دورے دیکھنے والے کو یوں معلوم ہوتا تھا کہ میں نے اپنے عصا کے ساتھ کوئی قندیل آویزال کی ہوئی ہے۔ میں اپنے قبیلہ میں پہنچا، منج سورے میرے والد صاحب مجھے ملنے کیلئے آئے، وہ کافی بوڑھے تھے۔جب دہ میرے نزدیک ہوئے توش نے کہا، ابا جان! جھے سے دور رہے۔ میر ا اور آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے۔ میرے والد نے پو چھا، بیٹے ید کیو نکر؟ میں نے کہا کہ میں اسلام قبول کرچکا ہوں اور دین محمد ی کا پیرو کاربن گیا ہوں، اس لئے میرے اور آپ کے سارے رہتے ختم ہوگئے۔ پھر باپ نے کہا، بیٹے! یہ جو تیرادین ہے وہی میرادین ہے، میں بھی اس نبی کا پیرو کار ہوں جس کی اطاعت نتم نے اختیار کی ہے۔ طفیل نے باپ کو کہا، پھر آپ جاکر عنسل سیجتے، پاکیزہ لباس پہن کر میرے پاس تشریف لائے تاکہ جو علم سر کاروہ عالم علي في المحصليات وه مين آپ كوسكهاؤن- چنانچه طفيل ك والد ك، عشل كيا، نے پاک کیڑے پہنے،اپنے بیٹے کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ طفیل کہتے ہیں، پھر میری بیوی میرے پاس آئی۔ میں نے اسے کہا، مجھ سے دور ہو جاؤ، نہ میر اتہارے ساتھ کوئی تعلق ہے اور نہ تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق ہے۔اس نے کہا کہ میرے ماں باب تھے پر قربان! یہ کیے؟ میں نے اس بتایا کہ اسلام نے میرے اور تمہارے در میان جدائی کردی ہے۔ میں اسلام لے آیا ہوں اور دین محدی کو قبول کر لیا ہے۔ اس نے کہا کہ میرادین بھی وہی ہے جو تیرادین ہے۔ میں نے اسے کہا کہ جاؤ، عسل کرو۔ وہ گئی، عسل کیا، پھر میرے پاس آئی، میں نے اس کے سامنے دین اسلام کے بنیادی عقا کد بیان کئے، اس نے اس قبول کیاادر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کردیا۔

پھر میں نے اپنے قبیلہ کے دوسر بے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ انہوں

نے میری بات مانے میں تامل سے کام لیا۔ میں رنجیدہ خاطر ہو کربارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہواادر عرض کی میار سول اللہ امیری قوم نے میری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر

دیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ووزنا کے بڑے شاکن ہیں اور اسلام اس فعل شنج سے سختی سے منع فرماتا ہے۔ آپ ان کے لئے بددعا فرمائیں۔ رحمت عالم علی نے اپنے رب کی

جناب میں عرض کی:

ٱللهُمَّ اهْدِ دَوْسًا إِلَى الْإِسْلَامِ

"یااللہ! قبیلہ دوس کواسلام قبول کرنے کی توفیق مرحت فرما۔" پھر حضور نے فرمایا، جادُاوراپی قوم کواسلام قبول کرنے کی دعوت دواوران کے ساتھ

نری اختیار کرو۔ چنانچہ سفر سے وطن واپس آگر میں نے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ پھر میں مدینہ طیبہ زیارت کیلئے حاضر ہوا۔ اس وقت اللہ کا برگزیدہ رسول خیبر میں تشریف فرما تھا۔

چنانچہ میں نے خیبر جاکراپنے حبیب کے روئےانور کی زیارت کاشر ف حاصل کیا۔اس سفر میں میرے ساتھ میرے قبیلہ کے ستر ،ای گھرانے تھے جواسلام قبول کر پچکے تھے۔ حضور پیمان

علقة نے مال غنیمت ہے ہم تمام کو بھی حصہ عطافر مایا۔

سر کار دوعالم علی کے انتقال پر لمال کے بعد ارتداد کی اہر چلی تو دوس قبیلہ کاسر دار طفیل الشکر اسلام کی معیت میں نبوت کے جبوٹے دعویداروں کے خلاف جنگ میں

مصروف رہا۔ پہلے طلیحہ اسدی کو شکست فاش ہوئی۔ پھر یبی طفیل بمامہ کے میدان میں مسلمہ کذاب کے لشکر کے ساتھ معرکہ آراہوئے۔ان کا بیٹا عمر و بھی اس سفر جہاد میں ان

یمہ مداب سے موسے ما کا مرز کہ ارابو سے دان میں طفیل نعب شہادت سے سر فراز کئے گئے اور

ان کے بیٹے کوشدیدز خم آئے۔ پھریہ نوجوان عبد فاروتی میں جنگ پر موک میں شامل ہوا، ای میں الان عمر مائی کیشاں میں کا جمہ میں انگار دور

اس ميدان ميس اس كوشهادت كاتاج ببنايا كيا-(1)

وفدمزينه

اہل محقیق کے نزدیک مزینہ قبیلہ کے دووفد مختلف او قات میں ہارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ پہلا و فد صرف دس افراد پر مشتل تھااور اس کا قائد خزاعی بن عبد سہم تھا۔ خزاعی نے خود بھی بیعت کی اور اپنی قوم کی طرف سے اسلام کی بیعت کی۔ کیونکہ اسے یقین تھاکہ جب وہ واپس جائے گااور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دے گا تو وہ تمام بصد شوق و مسرت اس دعوت کو قبول کرلیں گے۔ لیکن جب بیداینی قوم کے پاس آیااور اسلام قبول کرنے کی دعوت دی توانہوں نے اس دعوت کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ خزاعی اور اس کے دس ساتھی اسلام کی تبلیغ میں سرگرم عمل رہے بیبال تک کہ اس قبیلہ کی کثیر تعداد نے اسلام قبول کر لیااور دوسری مرتبہ چار سوافراد پر مشتل اس قبیلہ کا وفد مدینہ طیب میں حاضر ہوا۔ اس دوسرے وفد کی آمد کی تاریخ صلح حدیدیے کے بعدیا فتح مکہ کے بعد بیان کی گئی ہے۔جب یہ چار صد افر اد کاوفد واپس جانے لگا تور حمت عالم علیقہ نے حضرت عمر رضى الله عنه كو تحكم ديا يَاعْتُهُ ذَوْجِ الْقَوْهُ "اب عمر! اس قوم ك زاد راه كا انظام کرو۔" آپ نے عرض کی، پارسول اللہ! میرے پاس قلیل مقد ار میں تھجوریں ہیں، بیا تخ لوگول كيليئزاد سفر كاكام ديل كى ؟ حضور نے دوباره فرمايا بانطليق و زَقِد هُدُهُد جاؤ اور ال مہمانوں کے زاد سفر کا تظام کرو۔" حضرت فاروق میہ حکم سنتے ہی انہیں ہمراہ لے کرایئے گھر تشریف لائے۔ پھر اوپر والے چوبارے میں انہیں لے گئے۔ جب وہ اس کمرے میں واظل موے تو محجوروں كا بہت براڈ جر وہال موجود بايا، كويا خاكسترى رنگ كاكوئى مونا تازه اونٹ بیٹھا ہوا ہے۔ان لوگوں کو جتنی ضرورت تھی جھولیاں بحر کھر کر تھجوریں وہاں ہے لے لیں۔ حضرت نعمان کہتے ہیں کہ میں سب سے آخر میں اس کرے سے نکا، جب میں نے تھجوروں کے ڈھیریر آخری نگاہ ڈالی تو ہوں محسوس ہو تا تھا کہ اس ڈھیرے کی نے تھجور

كادانه بهى نبيس الحالي-(1)

<sup>1-</sup>اينياً، صفحه 624و" فاتم النجيل "، جلد 2، صفحه 1101-1102

وفدفزاره

رسول اکرم علی فی خود و توک سے جب والی تشریف لائے تو بنو فزارہ کاوفد خدمت اقد س میں حاضر ہوا۔ اس وفد کے افراد کی تعداد دس پندرہ کے در میان بھی اور ان میں عمید بن حصین کا بھیجا حسن بن قیس بھی تھا جو وفد میں سب سے کمن تھا۔ یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے اپنے اسلام کا اقرار کیا۔ یہ لوگ اس وقت قبط سالی کے باعث بڑی مشکل میں مبتلا تھے۔ ان کی سواری کے اونٹ ہڈیوں کے ڈھانچ بن چکے تھے حضور کریم علیہ الصلوة والتسلیم نے ان سے ان کے وطن مکے حالات دریافت کئے۔ تھے حضور کریم علیہ الصلوة والتسلیم نے ان سے ان کے وطن مکے حالات دریافت کئے۔ انہوں نے عرض کی، یارسول اللہ! عرصہ دراز گزر گیا ہے بارش کی ایک ہوئد تبییں فیک مرادے جانور ہلاک ہوگئے ہیں، ہاری زمینیں فیک ہوگئی ہیں اور ہارے بچ بھو کے مرادے جانور ہلاک ہوگئے ہیں، ہاری زمینیں فیک ہوگئی ہیں اور ہارے بچ بھو کے مرادے برسائے۔

ان کی اس خت مالی کے بارے میں س کر حضور پر رفت طاری ہوگئ۔ حضور منبر پر تخریف کے اس مبارک دعاکا متن ملاحظہ تخریف کے دعا کی۔ اس مبارک دعاکا متن ملاحظہ فرما کیں:

اَللَّهُ اَلْتِي بِلِاَدَكَ وَبَهَا مِنْهُ كَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْ

وَانْشُرُ وَحُمَتَكَ الْهُ مِيلادے۔ وَأَحْمِي بِلاَدَكَ الْمَيِّتَةَ الْمَدِيِّتَةَ الْمَدِيِّتَةَ الْمَدِيِّةَ الْمُعِيِّدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ

اَللَّهُ اَ غَنْنَا مُغِينَةًا مُرِيَّةًا مُرِيِّةًا مُرِيِّةًا مُرِيِّةًا مُرِيِّةًا مُرِيِّةًا مُرِيِّةًا مُرِيِّةًا مُرِيِّةًا مُرِيِّةً وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ وَاللَّالِ لَا اللللْمُولِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِم

جلدی ہو، تاخیر سے نہ ہو، لفع دینے

جو، سر سبز و شاداب برف و سيع خطه ير موه والی ہو، ضرر دینے والی نہ ہو۔
اے اللہ! بیہ تیری رحمت کا باعث ہو،
عذاب کا باعث نہ ہو، اس سے مکان
نہ گریں، مولیثی ڈوب نہ جا ئیں۔ کوئی
چیز جل نہ جائے۔
اے اللہ! ہمیں بارش سے سیر اب فرما

ٱللَّهُٰقَسُفُيۡا َدَّحُمَةٖ لِاَسُقُيَاعَذَابٍ وَلَاهَنْمِرِوَلَاغَرُقٍ وَلَامَحْقِ

> ٱللَّهُمَّ اسْقِنَا الْغَيِّنُ وَانْصُرُّنَا عَلَى الْأَعْدَاءَ

اورد شمنوں پر غلبہ عطافر ما۔ بیہ باہر کت دعاجب زبان مصطفی کریم علیہ الصلاق والتسلیم سے نکلی توبار گاہ اللی میں اس

کو تبولیت نصیب ہوئی اور اتنی بارش ہوئی ک<mark>ر بنو فزارہ کے علاقہ میں قط سالی کانام و نشان بھی</mark> باقی نہ رہا۔ (1)

بن مراء وفد بهراء

یمن کے علاقہ سے قبیلہ بہراء کاایک وفد حاضر خدمت ہوا۔ یہ وفد تیر وافراد پر مشمل

تھا۔ یہ اپنے سواری کے جانوروں کو ہاتھتے ہوئے حضرت مقداد بن اسود کے گھر کے در دازے پر پنچے۔انہوں نے اس روز اپنی اولاد کیلئے ایک حلوہ تیار کیا ہوا تھا۔ جو ایک بہت

بڑے لگن میں رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے نو دار د مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا۔ انہوں نے خوب سیر ہو کر کھایا لیکن پھر بھی چ رہااور حضرت مقداد کی ساری اولاد نے بھی اس

ے پیٹ مجر کر کھایا۔ پھر بھی یوں پتاچانا تھا کہ اس حلوہ میں ہے کسی نے پچھے بھی نہیں لیا۔ کو افران نے ایک المر سم کا انتظامات جونہ کی جات ہے۔ جو بھی ایک ن

پھرانہوں نے ایک پیالے میں یہی کھاناڈال کر حضور کی بارگاہ رحمت میں بھیجا۔ان کی خادمہ سدرہ بید اس کی خادمہ سدرہ بید کر حاضر ہوئی۔اس روز سرکار دو عالم علیہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما تھے۔ حضور کی خدمت میں سدرہ نے پیالہ پیش

الله حلبات بره مبارید میں سریف تراہے۔ مسور فی صدحت یں سدرہ سے بیانہ ہیں کیا۔ حضور نے یو چھا کیا ضباعہ نے بھیجا ہے؟ میں نے عرض کی، ہاں۔ یار سول اللہ۔ حضور نوال کی مدر کو فران تر اس مسائل بھی اس عرض کی مارس ناع ضرک میں استان

نے فرملیا، رکھ دو۔ پھر فرملیا تمہارے مہمانوں کا کیاحال ہے؟ میں نے عرض کی، ہمارے ہاں قیام فرما ہیں۔ پھر حضور کے کاشانہ اقد س میں جتنے افراد تھے سب نے سیر ہو کر کھایا اور سدرہ کو بھی

· کھلایا۔ جب سب سر ہو گئے تو حضور نے فرمایا،سدرہ جو باقی نے گیاہے وہ مہمانوں کیلئے لے جاؤ۔ سدرہ کہتی ہے کہ میں نے وہ پیالہ اپنی مالکہ کے سامنے پیش کر دیا جتنا عرصہ وہ مہمان مدینہ طیبہ میں سکونت پذیر رہے یہی کھاناان کی خدمت میں پیش کیاجاتارہا۔ مہمان بوے حران ہوئے اور ایک دن انہول نے حضرت مقداد کو کہا کہ تم ہر روز دن میں کئی بار ہمیں لذیذ ترین کھانا کھلاتے ہو، ہمارے ہال تواپیا کھانا مجھی کھار کسی کو نصیب ہو تا ہے۔ ہمیں توبیہ بتایا عمیا تھا کہ تمہارے ہاں خوراک کی بڑی قلت ہے لیکن ہم توہر دفعہ خوب پیٹ مجر کر کھاتے ہیں۔ حضرت مقداد نے انہیں بتایا کہ اللہ تعالی کے محبوب نے این باہر کت انگلیال اس کھانے كولگائى بين بيد مارے آقاكى الكيول كى بركت على كديد كھانا ختم مونے من نبين آتا۔ حضور کابیه معجزه دیکھ کران میں مزید تقوی<del>ت پیدا</del> ہوئی اور وہلوگ بار بار بیہ کہتے کہ تھی ایک ر مودل الله الله محواي ديت بين كه حضور اكرم الله تعالى كے سيح رسول بين-" مدیند منورہ میں اپنے قیام کے دوران انہوں نے دین اسلام کے فرائض سیھے۔ قرآن كريم كى كى سورتنى يادكين - مجر الوداعي سلام عرض كرنے كيلتے بارگاه رسالت ميں حاضر ہوئے۔ سر کار دوعالم علقہ نے حضرت بلال کو تھم دیا کہ ان کو بھی اس انعام واکرام سے نوازیں جس سے دوسرے وفود کے ارکان کو نواز اجاتا ہے۔(1) وفدبي عذرة ماه صفر سند 9 جحرى مين باره افراد كاايك وفديدينه منوره مين حاضر موا جمره بن نعمان بھی اس و فد میں شامل تھا۔ رسول اللہ علیہ نے اس سے بوچھا مین الْفَقَوْمْ؟ آپ کس قبیلہ

ماہ صفر سنہ 9 بجری میں بارہ افراد کا ایک وفد مدینہ منورہ میں حاضر ہول جمرہ بن نعمان بھی اس وفد میں شامل تھا۔ رسول اللہ علیہ نے اس سے بو چھا مین الْقَوْمَ ؟ آپ س قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ ان کے ترجمان نے جواب دیا تحقیٰ بیٹو عند القاق فی المقومی المقومی کا مال کی طرف سے بھائی تھا۔ "ہم وہی لوگ ہیں جنہوں نے قصی کی امداد کی اور وادی مکہ سے خزاعہ اور بنی بحر کے تسلط کا خاتمہ کیا۔ ہماری بوی قربتیں ہیں اور بوی دشتہ واریاں ہیں۔ رحمت عالم علیہ نے فرمایا مرق بائی تھ دائیوں نے اسلام قبول کیا۔ بی محترم کہتا ہوں، تم این گھروالوں کے پاس آگئے ہو۔ "چنانچہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ بنی محترم نے ان کو خوشخری دی کہ ہم شام کو فیح کریں گے اور ہر قل یہاں سے راہ فرار اختیار کرے

گا۔جو حضور نے فرملیا، وہ پورا ہوا۔ عہد فاروقی میں بر موک کی فتح کے بعد شام کا ساراعلاقہ مسلمانوں کے زیر تنگیں ہو گیااور ہر قل کوشام کو چھوڑ تاپڑا۔ جب وہ شام کی سرحد کو عبور کر رہاتھا تواس نے نگاہ واپسیں اس جنت نظیر علاقہ پر ڈالی تو بھد حسر ت اس کی زبان سے نکلا:

مسکلا مرعکہ کے گیا موری اسے الوراع کہ رہا ہوں جس کے بعد ملا قات میں اسے الوراع کہ رہا ہوں جس کے بعد ملا قات

"اے سوریاالوداع! میں ایسے الوداع کہدرہا ہوں جس کے بعد ملاقات نہیں ہوگی۔"

سر کار دوعالم علی فی انہیں کا ہنوں کے پاس جانے سے منع فرمایا اور انہیں یہ بتایا کہ علی علی اور انہیں یہ بتایا کہ علی علی کی ذات کے ساتھ مختص ہے اور بعض دیگر تو ہمات جن میں وہ مبتلا تھے ان سے بازر ہنے کی تلقین کی۔(1)

وفديتي

ماہ رہے الاول سنہ 9 جمری میں قبیلہ کا ایک و فد مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا۔ ان کے ایک
رشتہ دار رویفع بن ثابت البلوی مدینہ طیبہ میں رہائش پذیر تھے۔ جب انہیں اپنے قبیلہ کے
وفد کی آمد کا علم ہوا تو انہوں نے انہیں اپنے پاس مخمبر ایا اور انہیں ساتھ لے کر بارگاہ
رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، کہ بید میری قوم کے افراد ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا تمزیح بالا

و ما تعلی میں مربور و روس کا بدید پیری و مسام الله الله میں اللہ میں اللہ میں ہوئے۔ ورب اسلام لے آئے پلگ قریفقوصک کیں حمہیں اور تیری قوم کوخوش آمدید کہتا ہوں۔ چنانچہ وہ سب اسلام لے آئے تو حضور نے ارشاد فرمایا:

> ٱلُحَمُّدُ يَتْعِوالَّذِي هَدَاكُمُ لِلْإِسْلَاهِ " "مِين اس الله كي حمد و ثناكر تا مول جس نے تهمين اسلام قبول كرنے كى

ہدایت بخش۔"

جو محض بھی دین اسلام کو قبول کے بغیر مرے گادہ دوزخ کا ایند ھن بے گا۔" اس وفد کے ایک بزرگ نے جن کا نام ابو ضیب تھا، عرض کی، یارسول اللہ! میں

مہانوں کی ضیافت کرنے کا برا شوق رکھتا ہوں، کیا مجھے اس ضیافت کے باعث اجر ملے گا؟ حضور نے فرمایا، بیٹک ضرور ملے گا۔ ہر اچھاکام جو تم کر دخواہ غریب کے ساتھ یاامیر کے

1-"خاتم النبيين"، جلد2، صفحه 1141 و"زاد المعاد"، جلد3، صفحه 657

ساتھ ،اس کا جر تمہیں ملے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ ضیافت کی مُدت کتنی ہے؟ فرمایا تین دن۔اس کے بعد ضافت نہیں ہوگی بلکہ صدقہ ہوگا۔ مہمان کیلئے ضروری ہے کہ تہارے پاس تین دن سے زیادہ قیام نہ کرے تاکہ میز بان کو حرج نہ ہو۔ پھر اس مخض نے گمشدہ مویثی کے بارے میں عرض کی، یارسول اللہ! میں کوئی بھیر بری جنگل میں محومتی و یکتا مول توكياكرون؟ فرمايا هِي لَكَ وَلِأَخِيْكَ أَوْلِلنِّ أَنِّي "ال ع تم فاكده الحادَكيا تہارا بھائی ورنہ اسے بھیڑیا چک لے گا۔" پھر عرض کی،اگر گمشدہ اونٹ مل جائے تو پھر کیا تحم ب ؟ فرمایا ممالک وکه "تیرااس سے کیاواسطد۔"اسے چھوڑ دویبال تک کداس کا مالک خوداس کوپالے۔حاضری کاشر ف حاصل کرنے کے بعد سے اپنے میز بان حضرت رویفع کے پاس چلے گئے۔ رحمت عالمیال علیہ ان مے ملا قات کیلئے حضرت رویفع کے مکان پر تشریف لے جایا کرتے اور اپنے ساتھ محبوریں لے جاتے۔ حضور حفز ت روفع کو تھم دیتے کہ اپنے مہمان کی میز بانی میں ان تھجوروں کواستعمال کیا کرو۔ اس وفد کے حالات میں دوامور جاری توجہ کے مستحق ہیں (1) اسلام نے جن مکارم اخلاق کی تعلیم دی ہے اس میں مہمان توازی کو اہم مقام حاصل ہے اور مہمان نوازی کی مختلف حالتیں ہیں۔اگر کوئی نووارد ایسی جگہ میں ہو جہاں اے اشیاء خور دونوش کا مہیا ہونا ممکن نہ ہو توایتے مسافر کی مہمان نوازی کرنا فرض اور واجب ہے۔ اگر کوئی مخص دانستہ ایسے محض سے با انتخائی برتے گا تو وہ محض گنبگار ہوگا۔ مثلاً جنگل اور صحر اء میں جہال دور دور تك آبادى كاكوئى نام ونشان نہيں ہوتا، اس علاقد ميں اگر كى نووارد كو حالات كے رحم وكرم پر چھوڑ دیا جائے تو یہ انتہائی فتیج بات ہے جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ لیکن اگر ایے ماحول میں ہو جہال خورونوش اور رہائش کا تظام ہو تو سکتا ہے لیکن بوی مشکل کے ساتھ، ایے حالات میں بھی اس کی مہمان نوازی کرنا واجب کے قریب ہوگا، اور اگر آسانی سے رہائش وغیرہ کا انظام ہوسکتا ہے تو پھریہ ایک نیکی ہوگی اور خوش خلتی ہوگی جس کی ہر مسلمان سے بجاطور پر توقع کی جاسکتی ہے۔رحت عالم علی کارشاد گرای ہے: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَلْيُكُرِمُ ضَيْفَهُ "جو مخص الله اور يوم قيامت يرايمان ركمتا باس كے لئے ضرورى

ہے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت و تو قیر کرے۔"

میزبان کو توبیہ تھم دیااور ساتھ ہی مہمان کو بھی ہدایت کر دی کہ وہ میزبان کی مہربائی سے غلط فائدہ نہ اٹھائے اور اس کے ہال ڈیرے نہ ڈال دے یہاں تک کہ اس مہمان کا وجود اس کے لئے نا قابل پر داشت ہو جھ بن جائے۔ اس لئے اسے تھم دے دیا کہ وہ تین دن تک کسی کے ہاں مہمان بن کررہ سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ اگر رہے گاوہ میزبانی نہیں ہوگی بلکہ صد قہ سے اور اسلام کو یہ بات سند نہیں کہ مہمان میزبان کی تکلف کا احساس نہ کرے اور

صدقہ ہے اور اسلام کو یہ بات پیند نہیں کہ مہمان میزبان کی تکلیف کا اصاس نہ کرے اور وہاں ڈیرہ جماکر بیٹھ جائے۔ دوسر اسکلہ جواس و فد کے حالات کے ضمن میں بیان کیا گیاہے وہ گمشدہ چیز کی بازیابی کا

مئد ہے۔ کسی نے عرض کی ، یار سول اللہ!اگر جنگل میں کوئی گمشدہ بکری مل جائے تواس کے بارے میں کیا کیا جائے ؟ فرمایا،اس کی تین صور تیں جیں یاتم اس کواپی حفاظت میں لے لو۔ ذریح کر کے اس کا گوشت کھاؤیا اس کا مالک آجائے تو وہ اپنی بکری لے جائے اور اگر مالک نے بھی اے اپنے قبضہ میں نہیں لیا اور تم نے اس کو اپنے پاس نہیں رکھا تو پھر یقینا کوئی بھیڑیا آئے گااور اے چیر پھاڑ کر رکھ دے گا۔

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ ایسی چیز جس کو ڈھونڈ نے والا اپنے پاس نہیں رکھتا، نہ مالک کو دہ چیز دستیاب ہوتی ہے تو پھراس کے سواکیاا مکان ہے کہ کوئی بھیڑیا کھا جائے۔اس سے بہتر ہے کہ جس کو دہ چیز ملی ہے دہ اس کو استعمال میں لائے اور اگر بعد میں اس کا مالک آجائے تو اس کو اس کی قیت اداکر دے۔

اگر گمشدہ اونٹ مل جائے تواس کو اپنے قیضہ میں لینے کی اجازت نہیں کیو تکہ اللہ تعالی نے اس کو ایک اللہ تعالی نے اس کو ایسے اعضاء سے مزین کیا ہے کہ مالک کے بغیر بھی وہ بھوکا پیاسارہ سکتا ہے اور اگر پیاسے رہنے کی نوبت آبھی جائے تو وہ ان مشقتوں کو ہر داشت کر سکتا ہے۔اس کے بارے میں فرمایا،اس کو ہاتھ نہ لگاؤیہاں تک کہ اس کامالک اسے خلاش کرلے۔

#### وفدذومره

جن ایام میں عرب کے وفود بارگاہ رسالت میں آگر حاضر ہوتے تھے۔اس طرح حضور ان کے حالات سے آگاہی حاصل کرتے تھے،انہیں ایام میں ذومرہ کاایک وفد جو تیرہ افراد پر مشتمل تھا، مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا۔ان کے رکیس کانام حارث بن عوف تھا۔انہوں نے ذکر کیا کہ جارانب رسالت آب عظیم کے نسب سے جاماتا ہے۔ انہوں نے عرض کی،
یارسول اللہ اہم لوگ حضور کی قوم اور حضور کا خاندان ہیں۔ جاراجداعلیٰ لوی بن غالب تھا۔
یہ سن کر سرکار دو عالم علی نے تہم فرملیا اور ان کے علاقہ کے حالات کے بارے میں
دریافت کیا۔ ان کے رئیس حارث نے عرض کی میارسول اللہ اہم قحط سالی کا شکار ہیں۔ ہر چیز
کی شدید قلت ہے۔ مویشیوں کیلئے چارہ بھی نہیں، جارے لئے دعا فرما کی اللہ تعالیٰ ہم پر
بارش نازل فرمائے۔ رحمت عالم علی فیان نے اپنے کریم مولا کے دربار میں دست دعا بلند کے
اور عرض کی:

اَللَٰهُ اَسْفِهِ عُوالْغَيْثَ "اے پرورد گاراا نہیں بارش سے سراب فرما۔"

چندروزیہ لوگ مدینہ طیبہ میں اقامت گزیں رہے پھر واپسی کیلئے اجازت ما گئی اور بارگاہ رسالت میں الودائی سلام عرض کرنے کیلئے حاضر ہوئے۔ سر کار دوعالم علی نے

حضرت بلال کو تھم دیا کہ ان میں ہے ہر ایک کو دس دس اوقیہ چاندی بطور ہدیہ دی جائے اور ان کے سر دار حارث کو ہارہ اوقیہ جیاندی دی جائے۔

جب بیہ لوگ وطن واپس آئے تو بیہ ویکھ کر جیران ہوگئے کہ بیبال موسلا دھار بارش ہوئی ہے، ہر طرف پانی کے تالاب بحرے پڑے ہیں اور مویشیوں کیلئے چارہ اس زورے اگا ہے کہ سار اعلاقہ تخت زمر د نظر آتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ بیہ بارش کس روز ہوئی ہے؟

لوگوں نے جو تاریخ بتائی بعیداد ہی تاریخ تھی جس روز محبوب رب العالمین ﷺ نے اپنے رب کی بارگاہ میں مزول بارش کیلئے التجاکی تھی۔(1)

# وفدخولان

یہ وفد جو دس افراد پر مشتمل تھا، شعبان سنہ 10 ہجری میں بار گاہ رسالت میں باریاب ہولہ بیاوگ آنے ہے قبل ہی مسلمان ہو چکے تھے۔

ان کے ترجمان نے عرض کی میار سول اللہ! اپنی قوم کے جوافراد ہم پیچیے چھوڑ آئے ہیں

ہم ان کے بھی نمائندے ہیں۔ہم اللہ تعالی پر ایمان لا چکے ہیں اور اس کے رسول مکر م علیہ کی

1\_" مْمَا مُنْ الْنَعِينَ "، جلد2، منح. 1143 و"زاد المعاد "، جلد3، منح. 661 و" سبل الهد كي"، جلد6، منح. 630

تفدیق کرتے ہیں۔ ہم بوے دور دراز کی مسافتیں طے کر کے حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ ہم او نٹول پر سوار ہو کر دشوار گزار ، کو ہستانی اور ریکستانی علاقول کو طے کرتے ہوئے حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ ہم پربیاللہ کااحمان ہے اور اس کے رسول کااحمان ہے کہ ہم حضو کی زیارت کیلئے حاضر ہوئے ہیں۔سر کار دوعالم علیہ نے ان کی دلنوازی کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جوتم نے کہاہے کہ ہم طویل مسافتیں طے کر کے یہاں پہنچے ہیں تو یقین رکھو، تہارے اونوں نے جینے قدم اس راستہ پر اٹھائے ہیں ہر قدم کے بدلے اللہ تعالی حمہیں ایک نیکی دے گااور تم نے کہا کہ ہم زیارت کیلئے حاضر ہوئے تو من لواجو محض میری زیارت کیلئے مدینه طیب حاضر ہو تاہے، قیامت کے دن وہ میرے پڑوس میں ہوگا۔ ان کاایک بت تھاجس کانام "عم انس" تھا۔ وہ اس کے دل سے گرویدہ تھے اور عجیب و غريب واقعات اس كى طرف منسوب كياكرت مح اورجو انعامات الله تعالى ان ير فرماياكر تا تھا، ان انعامات کو بھی اس بت کی طرف منسوب کیا کرتے تھے۔ انہوں نے یہال حاضر ہو كراين ايمان كاعلان كيااور نبي رحمت علي كوان كے ايمان كى سيائى كا يقين ہو كيا تو حضور نے ان سے یو چھا،ایے معبود بت کے ساتھ تم نے کیاسلوک کیاہے؟انبول نے عرض کی، حضور کو مردہ ہو کہ اللہ تعالی نے اس کے بدلے میں وہ دین عطا فرمایا ہے جو حضور لے کر تشریف لائے ہیں۔ ہم میں سے چند بوڑھے مرداور عور تیں رہ گئی ہیں جواس کی الوہیت کا دم بحرا کرتی ہیں۔ جب ہم واپس جا عیں گے توسب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ عم انس کو ریزہ ریزہ کر دیں۔ حضور ان سے ان کے حالات دریافت کرتے تاکہ ان کے جاہلانہ عقیدوں پر پوری طرح آگاہ ہوں تو حضور نے ان سے پو چھا کہ اب تم بت کا کوئی برا کمال بتاؤ جوتم نے دیکھا ہو؟ ان کے ترجمان نے کہا، ایک دفعہ ہم سخت قط سالی میں جالا ہو گئے جو سر ماید ہمارے پاس تھاوہ جمع کیا اور ہم نے ایک سو بیل عم انس کیلئے قربانی دینے کے لئے خریدے۔ای لحد بادل گھر کر آگئے اور موسلا دھار بارش بری۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ عم الس نے ہم پر بردی مہر بانی کی ہے۔ انہوں نے بیداعتقاد کیا کہ بارش اس بت نے برسائی ہے حالا نکہ یہ بے جان مجمے نہ کوئی تفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پنچا سکتے ہیں۔ان کے ترجمان نے ایک اور بات بھی بتائی کہ ہم اپنے مویشیوں سے پچھ مویشی اللہ کے نام اور پچھ اس بت ك نام نذركردياكرت تق اس طرح الي كفيتول كا كجه حصد الله ك نام اور كجه حصدات

بنوں کیلئے نذر کردیا کرتے تھے۔ اگر بنوں کے نذر شدہ مویشیوں یا کھیت ہے کوئی چیز ضائع ہو جاتی تو ہم اللہ تعالیٰ کے نام نذر کئے ہوئے مویش کھیت بنوں کی طرف منتقل کر دیتے اور اگر اللہ کے نام کی کوئی چیز کم ہو جاتی تو بنوں کے حصہ کواد هر منتقل نہ کرتے۔ ان کی اس احتقانہ حرکت کو اللہ نے الیے کلام مقدس میں یوں بیان فرمایا:

وَجَعَلُواْ لِلهِ مِمَّا ذَرَاً مِنَ الْحَرُثِ وَالْأَنْعُامِ نَصِيْبًا فَقَالُواْ هِذَا لِلهِ بِزَعْمِهِمُ وَهِذَا لِشُمَّكًا بِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكًا بِهِمُ فَلَا يَصِلُ إِنَى اللهُ وَمَا كَانَ لِلهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكًا مِهِمُ \* سَاءَ مَا يَعَكُمُونَ - (1)

"اور انہوں نے بنار کھا ہے اللہ کیلئے اس سے جو پیدافر ما تا ہے فعلوں اور مویشیوں سے مقررہ حصد۔ اور کہتے ہیں یہ اللہ تعالی کیلئے ہے ان کے خیال میں اور یہ جارے شریکول کیلئے ہے۔ تو وہ حصد جو ہو ان کے خیال میں اور یہ جارے شریکول کیلئے ہے۔ تو وہ حصد جو ہو ان کے

خیال میں اور میہ ہمارے شریوں کیلئے ہے۔ او وہ حصد جو ہو ان کے شریکوں کیلئے تو وہ نہیں پہنچااللہ تعالی کواور جو حصد ہواللہ تعالی کیلئے تو وہ بہنے

پہنچ جاتا ہے ان کے شریکوں کو۔ کیائی برافیصلہ کرتے ہیں۔" اس طرح کے غلط تخیلات ان کے اذبان پر مسلط تھے لیکن جب نبی کریم ساتھے نے

میخانہ تو حیدے جام طبور پایا توان عقائد باطلہ کی بخ تی ہوگی اور ہدایت، گمر ابی سے الگ ہوگئ۔ سر کار دو عالم علی نے ان کو بڑے دل آویز پند و نصائے سے محظوظ فرمایا۔ ان میں

ے چد نفیحیں یہ ہیں:

أُوْصَا هُمْ بِالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَادَاءِ الْأَمَانَةِ وَحُسْنِ الْجِوَادِلِمَنْ جَاوَدُوكُ أَنْ لَا يَظْلِمُوا أَحَدًا-

"حضور نے انہیں وصیت فرمائی کہ جو وعدہ کریں اسے پوراکریں، جو امانت ان کے پاس رکھی جائے دہ اس کے مالک کو جول کی تول واپس کریں، اپنے پڑوسیول کی ہمائیگی کے حقوق کاپوری طرح خیال رکھیں، کسی پر ظلم نہ کریں۔"

ک پر سم نہ سریں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انہیں فرمایا کہ جو ظلم وہ کسی پر کریں گے روز محشر تہ در تہ اند هرول میں ظاہر ہوگا۔ پھر انہوں نے دین کے فرائف اور دیگر احکام کے بارے میں دریافت کیا۔ ہر چیز انہیں سکھادی گئے۔ چندروز وہاں قیام کے بعد وہ اپنے وطن لوث گئے۔ جب وہ رخصت ہونے گئے تو ان کو عطیات سے نوازا۔ جب وہ اپنے وطن پہنچے تو اپنے اونٹول سے انز نے کے بعد سب سے پہلاکام یہ کیا کہ اپنے ضم "عم انس"کویار وہارہ کردیا۔ (1)

#### وفدمحارب

كااعلان كيا-

جرت سے پہلے کی زندگی کے آخری دوسالوں میں حضور کا یہ معمول تھاکہ موسم ج میں جب جزیر و عرب کے قبائل فریضہ جج اداکرنے کیلئے مکہ آتے تو حضور ان کے پاس تشریف لے جاتے ادر ان کو اسلام کی دعوت پیش کرتے۔ سب سے زیادہ جو قبیلہ تسادت قلبی کا جُوت دیتا اور حضور کی اس پاکیزہ دعوت کو بڑی حقارت سے محکرادیتا، وہ یہی قبیلہ

محارب تھا۔ ای لئے تمام قبائل میں سب سے آخر میں ایمان لانے کی انہیں توفیق نصیب موئی۔ ان کا یہ وفد سند 10 جری میں حاضر موارید وہی سال ہے جس میں حضور نے جمت الوداع اداکیا۔

اس وفد کے افراد کی تعداد دس تھی۔ان کے قبیلہ کے لوگ جو پیچے رہ گئے تھے، یہ لوگ ان کی طرف ہے تھے، یہ لوگ ان کی طرف ہے تھے، یہ لوگ ان کی طرف ہے تھے۔ حضور نبی کریم سی ان اس کاری مہمان خانوں میں انہیں تھمرایا۔ حضرت بلال ان کیلئے ہر روز دو پہر اور رات کا کھانا دے کر آتے بہاں تک کہ انہوں نے حضور کی ملا قات کا شرف حاصل کیا اور وہاں ہی اپنے مسلمان ہونے

ایک روزنی کریم علی فلی سے عصرتک ان کی معیت میں رہے۔ ان میں ایک ایسا آدی تھاجی کی طرف صفور تکفلی بائدھ کر دیکھتے رہے۔ اس محار بی نے کہا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ حضور میرے بارے میں کی تذبذب میں جتلا ہیں۔ حضور نے فرمایا، بیشک میں نے بھی تمہیں دیکھا ہے۔ وہ محار بی بولا، بیشک حضور نے مجھے دیکھا تھا اور میرے ساتھ گفتگو کی مخی اور میں نے بڑی مختی اور در شتی سے حضور کی گفتگو کی مختی اور میں نے بڑی مختی اور در شتی سے حضور کی گفتگو کی جوب دیکھا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضور عکاظ کے میلہ میں سب قبائل کی فرودگا ہوں پر باری باری باری تشریف

لے جاتے تھے۔ رسول کر یم علی نے فرمایا، بیٹک میں نے اس وقت دیکھا تھا۔ پھر اس محارتی نے سرایا التجاء بن کر عرض کی، میرے سارے قبیلے میں مجھ سے زیادہ حضور کے بارے میں کوئی تندخونہ تھااورنہ مجھے زیادہ اسلام سے دور۔ میں اللہ تعالیٰ کی حد کرتا ہوں كه اس في مجهداتن مهلت دى كه آج ميس حضور يرايمان لايااور حضور كى رسالت كى تقديق كرتا بول مير ، دوسر ، سائقي جواس وقت مير ، ساتھ تھے، وہ اپ جبوثے عقيده رِى مرك - حضور كريم عَلَيْ ف فرمايات هذه القُلُوب بيدالله عَزْ وَجَلَ "يدل الله تعالى ك وست قدرت ميس ميس-"اس محاربي في كزارش كى، يارسول الله!اس وقت میں نے حضور سے جو بدکلای کی تھی، اس کے بارے میں میرے لئے مغفرت طلب فرما عیں۔ رسول اللہ عظافہ نے فرمایا"جب انسان کفروشرک کوترک کر کے سے ول سے اسلام قبول کر لیتاہے تواللہ تعالی اس کے سابقہ چھوٹے بڑے تمام گناہوں پر تلم عنو چھر دیتا ہے۔ "پھریدلوگ اپنے اہل وعیال کی طرف واپس چلے گئے۔ اس وفد کے حالات پڑھنے ےدوچر سواضح ہوجاتی ہیں:

1-الله تعالى جب جا ہتا ہے تو سخت دلوں كور مول بناديتا ہے \_ جب الله تعالى كى كے دل میں نور حق پیدا کردیتاہے تووہ فور أصر اط متنقم برگامز ن ہوجاتا ہے اور نعمت ایمان سے مالامال ہوجاتا ہے۔

ان حالات سے حضور کی بلند نگائی، اولوالعزمی اور دلنوازی کی شائیں تمایاں ہو رہی (1)-07

وفدصداء

قبله صداء کے وفود۔

المام بغوی، بیمنی اور ابن عساکروغیر و نے بدروایت حضرت زیاد بن حارث صد ائی ہے نقل کی ہے،وہ فرماتے ہیں:

میں رسول اللہ مطالقہ کی خدمت میں حاضر ہوااور حضور کے دست مبارک پر اسلام کی بعت کی۔ مجھے معلوم ہواکہ حضور نے میری قوم کی تسخیر کیلئے ایک لشکر روانہ کیاہے۔ ابن

معد کہتے ہیں کہ نی کر یم علی جب سد 8 جرى من جر اندے علیتیں تقیم كرنے كے بعد رواند ہوئے تو حضور نے قیس بن سعد بن عبادہ کی قیادت میں چار سو عابدین کا ایک لشکر یمن پر حمله کرنے کیلئے روانه فرمایا۔ زیاد بن حارث الصدائی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یارسول اللہ! میں اپنی قوم کا نما ئندہ بن کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا ہول تہ اپنالشکر واپس بلا لیجئے، میں منانت دیتا مول کہ میری قوم اسلام قبول کرلے گی اور حضور کی اطاعت گزار بن جائے گی۔ حضور نے مجھے فرمایا جاؤاور اس لشکر کو کہو کہ واپس آجائے۔ میں نے عرض کی، یارسول الله! میری سواری کااونٹ سخت تھ کا ہوا ہے۔اس میں چلنے کی سکت نہیں۔ چنانچہ حضور نے ایک اور آدمی کو بھیجاجوا نہیں قناۃ کے مقام سے واپس لے آیا۔ میں نے اپنی قوم کی طرف خط لکھا تووہ تمام کی تمام مسلمان ہو کر خد مت اقد س میں حاضر ہو گئی۔اس کے بعد جب حضور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو بی صداء کا ایک وفد جو پدرہ اشخاص پر مستمل تھا، وہ حاضر خدمت ہوا۔ حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کی، یارسول الله! انہیں اجازت و بیجے کہ میرے مہمان بن کر میرے ہاں تھم یں۔ چنانچہ وہوفد حضرت سعد کے پاس جاکر رہائش پذیر ہوا۔ انہول نے ان کو قیمتی انعامات سے نواز ا، ان کو نی پوشا کیس بہنا عیں،ان کی عزت افزائی کی اور پھر ان کو ہمراہ لے کربار گاہر سالت میں حاضر ہوئے۔ چنانچہ سب نے اسلام قبول کیااور اپنی طرف سے اور اپنے قبیلہ کے ان افراد کی طرف سے جو حاضر نہ ہوسکے ، حضور کے دست حق پرست پر بیعت کی۔ نيدكت بن كدرسول الشَّمَا اللهُ عَلَيْكُ فِي مُصفر ما يَا آخَاصُدَ الْمِ أَنَّكَ لَمُطَاعُ فِي تَوْمِكَ "اے صداء قبیلہ کے سر دار اتیری قوم تیری اطاعت کرتی ہے۔ "میں نے عرض کی بلکہ اللہ تعالی نے ان کو اسلام قبول کرنے کی ہدایت دی ہے۔ حضور نے فرمایا، میں حمہیں تمہاری قوم کاامیر بنادوں؟ میں نے عرض کی، یارسول الله! حضور کی مهربانی۔ چٹانچہ میری المارت كيلي ايك فرمان تحرير كيا كياريس نے عرض كى ميار سول الله! مجھے ال كے صد قات وصول کرنے کا منصب بھی تفویض فرمائیں۔حضورنے میری بدعر ضداشت منظور فرمائی اوراس كے لئے الگ تكم نامد لكھ ديا۔

راستدمیں ایک قبیلہ نے اپنے عامل کا شکوہ کیا کہ وہ ہم پر بڑی زیادتی کر تاہے، حضور علیہ

اس کی تقدیق کرنے کے بعد جاری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا المَخْيْرَ في الْمِعْارَة لِرَجُلِ مُخْومِن كه "مرد مومن كيلية امارت ميس كوئى بحلائي نبيس-" زیاد کہتے ہیں کہ بدبات میرے دل پر نقش ہو گئی۔ پھر ایک اور آدمی حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی، یارسول اللہ! مجھے سے منصب عطا فرما عیں۔ حضور نے فرمایا جو غنی ہواور پھر لوگوں سے سوال کرے، وہ اس کے سر میں در داور شكم ميں بارى ہے۔ زیاد بن حارث صدائی کہتے ہیں کہ میں ساری رات حضور کی معیت میں سفر کر تارہا۔ جب صبح ہونے کاوقت آیا تو حضور نے مجھے تھم دیا، میں نے اذال دی۔ پھر میں عرض کرتا ر باه یار سول الله! کیا میں اقامت کہوں؟ حضور ص<mark>بح صا</mark>دق کی انتظار میں بار بار مشرق کی جانب د مکھتے اور فرماتے نہیں۔ جب مج ہو گئ تو سر کار دو عالم علیہ اپنی سواری سے اترے۔ قضائے حاجت كيلئے تشريف لے گئے۔ پھر حضور ميرى طرف آئے۔ فرمايا،اب صداء ك بھائی! تمہارےیاس یانی ہے؟ میں نے عرض کی، بہت تھوڑی کی مقدار میں یانی ہے جو حضور کیلے کافی نہیں۔حضور نے فرمایا، جتنا کچھ تیرے یاس ہے، کی ہر تن میں ڈال کر میرے یاس لے آ۔ میں نے ایابی کیا، حضور نے اپنی محصلی مبارک اس پر تن میں رکھ دی اور حضور کی الكيول كردرميان سے بانى كے چشم الجنے لكے۔ تمام لشكر نے اس بانى سے اپنى ضرور تيل پھر نماز ادا کرنے کیلئے کھڑے ہوئے۔ حضرت بلال نے اقامت کہنے کا ارادہ فرمایا۔ حضور فرمايا إِنَّ أَخَاصُدَاءِ هَلْنَا أَذَّكُ وَمَنْ أَذَّتُ فَهُو يُقِيمُ "جواذان دے وہی اقامت کے اور بداذان صداء قبلہ کے بھائی نے دی ہے وہی اقامت کے گا۔" جب حضور علی نمازے فارغ ہوئے تو میں دونوں تحریریں لے کرحاضر ہوا۔ عرض كى، يارسول الله! إن دو تحريرول ميس جو منصب مجھے تفويض كئے گئے، ميس ان سے معافى طلب كرتا مول حضور فے فرمایا، تحقيم كيا مو كيا ہے؟ ميں نے عرض كى، يارسول الله! ميں نے سناہے کہ حضور نے فرمایا کہ مرومومن کیلئے امارت میں کوئی بھلائی تہیں اور میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں، اس لئے امارت کو پیند نہیں کر تا۔ ای طرح حضور نے سائل کو فرمایا کہ بغیر ضر درت کے مانگنا بدور در سے اور پیٹ کی بیاری ہے۔ حضور نے

فرمایا، جیسے تیری مرضی۔ چاہ توان عہدوں کو ہر قرار رکھ اور چاہ تواستعفاء دے دے۔
میں نے استعفاء دیدیا۔ حضور نے فرمایا کہ پھر مجھے کوئی ایبا آدمی بتاؤ جو اس ذمہ داری کو
اٹھانے کے قابل ہو، تو میں نے ایک آدمی کے بارے میں عرض کی۔ پھر ہم نے عرض کی،
یار سول اللہ! ہمارا ایک کنوال ہے۔ سر دیوں میں اس کاپائی ہم سب کیلئے کافی ہو تا ہے لیکن
گرمیوں میں اس کاپائی خٹک ہو جاتا ہے اور ہمارے قبیلے کو مختلف کنوؤں پر جاکر سکونت اختیار
کرمیوں میں اس کاپائی خٹک ہو جاتا ہے اور ہمارے قبیلے کو مختلف کنوؤں پر جاکر سکونت اختیار
کرما پڑتی ہے جس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کیونکہ ہمارے اردگرد کے قبائل سے ہماری
عداوت ہے اس لئے ان کا جملہ کا خطر ولگار ہتا ہے۔

حضور نے سات کنگریاں طلب فرما عیں۔ اپ دست مبارک میں طااور دعافر مائی۔ پھر فرمایا، ان کنگریوں کولے جاؤجب تم اس کنو عیں پر پہنچو تو اللہ کانام لے کرایک ایک کنگراس میں ڈالتے جاؤ۔ ہم نے اس طرح کیا۔ اس کے بعد اس میں اتناپانی ہوگیا کہ ہاری ساری ضرور تمیں پوری ہو گئیں۔ جب یہ پندرہ آدمیوں کا وفد واپس گیا تو انہوں نے بڑی شدومد سے اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ یمن کے بیٹار لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ چنانچہ سنہ 10 ہجری میں ایک سوافر او کا ایک وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ یہ وہی سال ہے جس میں حضور نے جمتہ الوداع اواکیا۔ (1)

### طارق بن عبدالله كي ايي قوم سميت حاضري

مجھے یہ روایت ایک مخص نے کی جس کانام طارق بن عبداللہ تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک روزسوق مجاز میں کھڑ اتھا (سوق مجاز، ایک بازار کانام ہے جو زمانہ جالجیت میں اہل عرب لگایا کرتے تھے ) اچانک ایک آدمی ہمارے پاس آیا جس نے جبہ پہنا ہوا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے لوگو! کہولا اللہ الااللہ تم نجات پا جاؤ گے۔ ایک آدمی اس کے پیچھے پیچھے آرہا تھا اور اس پر پھر برسارہا تھا اور لوگوں کو کہہ رہا تھا، اے لوگو! اس کی بات مت ما نتا یہ کذاب ہے۔ میں نے پوچھا، پہلا محض کون ہے ؟ لوگوں نے بحصے بتایا کہ یہ قبیلہ بنی ہاشم کا ایک نوجوان ہے جو یہ خیال کرتا ہے کہ وہ اللہ کارسول ہے۔ میں نے پوچھا، دوسر اکون ہے جو اس بھر مار رہا تھا؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ ان کا بچاہے اس کانام عبدالحری (ابولہب) ہے۔ یہی طارق کہتا ہے کہ لوگوں نے بتایا کہ وہ ان کا بچاہے اس کانام عبدالحری (ابولہب) ہے۔ یہی طارق کہتا ہے کہ

<sup>1-&</sup>quot;سلى الهدئ"، جلد 6، صفحه 532و"زاد المعاد"، جلد 3، صفحه 663

جب لوگوں کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا، جرت کر کے مدینہ طیبہ بھی گئے، ہم ربذہ ے لکے تاکہ مدید جاعی اور وہال سے مجوری خرید کر لے آعیں۔ جب ہم مدید ک دیواروں اور نخلتانوں کے قریب پنجے تو ہم نے مناسب سمجماکہ ہم یہاں ازیں اور لباس تدیل کریس- ہم لباس تبدیل کررہے تھے کہ اجاتک ایک فض آیاجس نے پرانے کیڑے بنے ہوئے تھے۔اس نے ہمیں سلام کیااور پوچھاکہ آپ لوگ کبال سے آئے ہیں؟ہم نے بتایک ہم ربذہ ہے آئے ہیں۔ محراس نے یو چھاکد حر جارہ ہیں؟ ہم نے بتایا کہ ہماس شرين جارب ين-انبول في حجماءاس شريس كى كام كيلة جارب ين ؟ بم في بتاياك ہم یہاں کی مجوری خریدنا چاہتے ہیں۔ ہارے ساتھ سرخرنگ کااونٹ تھا۔ اس نے پوچھا، كيابياونك تم بيخاچاہے ہو؟ ہم نے كہاكدائے صاع مجوروں كے بدلے ہم اس كو فروخت كرناچاہتے ہيں۔جو قيت ہم نے بتائي تقى اس نے اس ميں ذراكى كى خواہش ندكى تقى۔اس نے اونٹ کی تلیل پکر لی اور چل دیا۔ جب وہ دور نکل کیا اور مدیند کی دیواروں اور محنی محجوروں میں غائب ہو گیا تو ہم خیال کرنے لگے، ہم نے یہ کیاح کت کی ہے کہ ایسے آدمی کے ہاتھ اونٹ فروخت کر دیاہے جس کو ہم جانے ہی نہیں اور اس کی قیمت مجمی وصول نہیں کی۔ایک خاتون مارے ہم سفر محتی۔جباس نے ماری پر بیثانی و یکھی تو بولی: وَاللَّهِ لَقَدُ دُأُيتُ رَجُلًا كَأَنَّ وَجُهَهُ شِقَّةُ الْقَبَى لَيُلَةً الْبِدُي أَنَا صَامِنَةٌ لِثَمَن جَمَلِكُهُ کہ "میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا جس کا چرہ چودھویں کے جائد کی طرح نورانی تھا، میں تمہارے اونٹ کی قیت کی ضامن ہوں" تہیں آپس میں اونے کی ضرورت نہیں، میں نے ایک ایساچرہ دیکھاہے جولوگوں سے دھوکابازی نہیں کرسکتا۔ وہ یمی باتیں کررہے تھے کہ استے میں اچاتک ایک آدمی آیا۔ اس نے کہا: آفا رَسُولُ، رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "عن الله عررول كا قاصد بول" حضور في فرمايالوي تمبارى تھوریں ہیں، کھاؤاور خوب سیر ہو کر کھاؤ۔ پھراہے ماپ اواور پوری کرلو۔ ہم نے تھجوریں کھا عیں جس سے ہمارے شکم پر ہو گئے۔ ہم نے ان کو مایا اور ان کو یو رایایا۔ پھر ہم مدینہ طیب میں داخل ہو گئے۔ سامنے حضور کی معجد محقی،اس میں چلے گئے۔ ہم نے اس بستی کو منبر پر

کھڑے دیکھاجولوگوں کو خطبہ ارشاد فرمارہے تھے۔ ہم نے بھی وہ خطبہ سنا۔اس کے چند

جلے یادرہ گئے۔ انہوں کے فرمایا: تَصَدَّ فُواْ فَإِنَّ الصَّدَ قَهَ خَيْرُلَكُوْ

ٱلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرُقِنَ الْيَوَالسُّفُلْ

المُمَّكَ وَأَبَاكَ وَالْحُتَكَ وَأَخَاكَ ابتداایٰ مال سے کرو، پھر باپ ہے، پھر وَأَدْنَاكَ

بہن ہے، پھر بھائی ہے، پھر دوسرے قرین رشته دارین در جدبدرجه-

صدقہ دیا کرو، صدقہ تہارے لئے بہتر

اویر والا ہاتھ نیچ والے ہاتھ سے بہت

دَمَّا فِي الْحِبَاهِ لِتَيْهِ "إن لو كول في زمانه جالميت من جارك چند آدميول كو قتل كيا تھا۔ "حضور نے فرمایا: لَلا تَعْجَيْنِي أُمُّر عَلى وَلَيِهِ ثَلَاثَ مَوَّاتٍ (1) "كوئى مال اپنى اولاد پر تین مرتبہ کلم نہیں کرتی۔"

وفدبنياسد

قبيله بني اسد كاليك وفد جود س افراد ير مشمل تها، خد مت اقد س من حاضر مول ان من وابعيه بن معبد اور طلحه بن خويلد بهي شامل تقراس وقت الله كابيار ارسول علي اليه اي صحابه كرام كے ساتھ مجديس جلوه فرماتھا۔ انہوں نے مفتكوكا آغاز كرتے ہو كيا: يارسول الله! بم نے كوائى دى ہے كه الله تعالى وحده لاشريك ہے اور آپاس كے بندے اور اس كے رسول ہيں۔ يارسول الله! ہم خود حضوركى خدمت ميں حاضر ہو گئے ہیں۔ حضور نے ہمیں بلانے کیلے اپنا کوئی نمائندہ نہیں بھیجا۔ ہم خود بھی ایمان لائے ہیں اور ہارے قبیلہ کے جولوگ چھے رو گئے ہیں ان کے بھی

ان کی اس تعلی میں بدبات نمایاں تھی کہ مویا نہوں نے ایمان لا کر آپ پر بردا حسان کیا ہے۔ خداو ند ذوالجلال کی غیرت اس بات کو ہر داشت نہ کر سکی فور آاپنے محبوب کریم علی

پريه آيت نازل فرمائي:

يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْكُواْ قُلْ لَا تَمُنُواْ عَلَى إِسْلَامَكُوهُ بَلِ اللهُ يَمُنُ عَلَيْكُوْ أَنْ هَالكُوْ لِلْإِيْمَانِ إِنْ كُنْتُوْ

طِيرَةِينَ -

"وہ احسان جلائے ہیں کہ وہ اسلام میں آئے، فرمائے مجھ پر مت احسان جلاؤائے اسلام کا بلکہ اللہ نے احسان فرمایا ہے تم پر کہ تہمیں

ایمان کی ہدایت مجنثی اگر تم (اینا ایمان کے دعوی) میں سیچ ہو۔"

انہیں عیافہ، کہانت اور کنکریاں بھینے ہے منع فرمایا۔ انہوں نے عرض کی، یارسول اللہ ایدا کم ہم زمانہ جہالت میں کیا کرتے تھے۔ کیاان میں ہے کوئی چیز مباح بھی ہے؟ حضور

نے فرمایار مل، کیونکہ اس کی تعلیم اللہ کے نبی کو دی گئی تھی۔ جس کے خطوط اس نبی ہے

مطابقت رکھتے ہوں وہ جائزے ورنہ نہیں۔

عیافہ: پر ندول کے ناموں، آوازوں اور گزرنے سے فال پکڑنا۔ کہانت: منتقبل کے حالات کے بارے میں معلومات حاصل کرنا۔

ہائت: بی جے مالات ہے بار۔ خط: اس سے مراد خطر مل ہے۔

کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایساذر بعد نہیں جس ہم ان خطوط کی اس نبی کے خطوط ہے

مطابقت ثابت كر عيس،اس لئے يہ بھى مباح نہيں بلكه ممنوع ب-(2)

وفدغسان

ماہ رمضان سنہ 10 ہجری میں غسان کا ایک و فد جو تین افراد پر مشتل تھا، حاضر خدمت اقد س ہوااہ راسلام قبول کیا۔ انہوں نے عرض کی میار سول اللہ اہم اس بارے میں پچھے نہیں کید سکتے کہ ہماری قوم اسلام قبول کرنے میں ہماری پیروی کرے گی یا نہیں۔ وہ اپنی حکومت کو پر قرار رکھنااور قیصر کا قرب بہت پسند کرتے ہیں۔ جب وہ لوگ اپنے وطن واپس جانے گئے تو حسب معمول رحمت دوعالم علی نے انہیں انعام واکرام سے سر فراز فرملیا۔ وہ جب

<sup>1-</sup> سورها فجرات: 17

<sup>2</sup>\_"زاد المعاد"، جلد 3، مني 654

ا بن وطن بنیج توانہوں نے اپنی قوم کواسلام قبول کرنے کی دعوت دی لیکن انہوں نے اس دعوت كومسر دكرديا\_ان اوكول في اسراز كوافشانه كياكه ده خود اسلام قبول كريك بي-ان تینوں میں ہے دو آدمی کچھ عرصہ بعد انقال کر گئے۔ تیسرے آدمی کو حضرت فاروق

اعظم کی خلافت کازمانہ نصیب ہوااور جس سال بر موک فتح ہوا، اس سال اس کو آپ کی زیارت نصیب ہوئی۔اس نے حصرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے تبھی ملا قات کی اور اپنے اسلام لانے کے بارے میں ان کو آگاہ کیا۔ وہ ان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔(1)

وفديني عبث

بنو عبث قبيله كاايك وفد جو تين افراد ير مشتل تها، خدمت اقدس مين حاضر موا\_ انہوں نے عرض کی میار سول اللہ! ہمارے عالم ال کے باس آئے ہیں اور انہول نے انہیں بتلایا ہے کہ جب تک کوئی مخص جرت نہ کرے اس کا ایمان لانا مقبول نہیں ہو تا۔ اگر بیہ بات درست ہے تو پھر ہم اینے مال مولیق جن پر ہاری معیشت کا انحصار ہے، ان سب کو فروخت کردیں مے اور جرت کر کے حضور کے قد مول میں حاضر ہو جائیں مے کیونکہ وہ مال مویش جو ہمیں نعت ایمان سے محروم کردیں ہارے لئے ان میں کوئی خیر نہیں۔ رحت عالم علية فان كى غلط فيمى دوركرت موع قرمايا: إِنَّقَوُا اللَّهَ حَيْثُ كُنْتُوْ فَكَنْ يَلِيَّكُوْمِنْ أَغْمَالِكُوْشَيْتًا

"جہال کہیں بھی تم ہواللہ ہے ڈرتے رہا کرو۔ تہارے اعمال میں ذرا

کی نہیں آئے گا۔" سر کار دو عالم علی نے ان سے خالد بن سنان کے بارے میں یو چھا، کیااس کی اولاد

ہے؟عرض کی، بارسول اللہ!اس کی ایک بی تھی وہ فوت ہو گئے ہے،اس کا کوئی بیٹانہ تھا۔(2)

جر برین عبداللہ الجلی کی آمد

طرانی، بیبع اور این سعد رحمهم الله تعالى نے جریر كى آمد كا واقعد ان سے بى روايت كرتے ہوئيوں تحريكياہے:

> 1-"سل الهدي"، جلده، منيه 669 2-"عيون الار"، جلد2، صلى 257

جریر نے کہاکہ رسول اللہ علیہ نے مجھے بلانے کیلئے ایک قاصد بھیجا میں حاضر خدمت ہو گیا۔
حضور نے پوچھا متابج آولیہ "تم کس مقصد کیلئے آئے ہو؟" میں نے عرض کی، اسلام
قبول کرنے کی نیت سے خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں۔ حضور نے اپنی چادر مبارک

میرے لئے بچھائی اور اپنی ساری امت کو تھیجت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: "جب بھی کسی قوم کا کوئی معزز آدی تمہارے پاس آئے تو اس کی

عزت كياكرو-"

رسول الله عظية في مزيد فرمايا:

الله و النه الم الله الله الله الله الله والقائد الله والقائد و النه و

نه 19-

امام احمد، بہی اور طبر انی ثقد راویوں کے ذریعہ سے حضرت جریر کابیہ قول نقل کرتے ہیں:

کہ جب میں مدینہ الرسول کے قریب پہنچ گیا تو میں نے اپنی او نثنی بٹھائی، اپنا
تھیلا کھولا، اس میں سے پوشاک نکائی، اسے پہنا اور مجد میں داخل ہوا۔ اس
وفت نبی رحمت علیقہ خطبہ ارشاد فرمارہ تھے۔ میں نے بارگاہ رسالت میں
سلام عرض کیا الوگ مجھے آنکھوں سے اشارے کرنے لگے۔ میں نے اپنے ہم
نشین کو کہا، اے اللہ کے بندے اکیارسول اللہ علیقے نے میرے بارے میں کوئی

نذكره كياب؟ انہول نے كہا، بال! حضور نے تيراذكر فير برے خوبصورت اندازے كياب-

حضور نے فرملیا کہ اس دروازے سے بااس سوراخ سے ایک ابیا آدمی عنقریب داخل موگاجو تمام اہل یمن سے بہتر ہے اور اس کے چہرے پر جہانبانی کے نشان ظاہر ہیں۔ میں نے

الله تعالى كاس مهريانى يرحمد كى-

اچانک ایک ناقد سوار آیا، اپنی او نفی سے انزااور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا۔ اس نے رحمت عالم علی کادست مبارک پکڑااور حضور کی بیعت کی۔ حضور نے بوچھا، تم کون ہو؟ میں نے عرض کی، میرانام جریر بن عبداللہ الجلی ہے۔ حضور نے مجھے اسے پہلو میں بٹھالیااور

ا پنادست مبارک میرے سر، چیرہ اور سینے پر پھیرا اور ساتھ ہی میرے لئے اور میری اولاد

کیلے برکت کی دعا فرماتے رہے۔ پھر حضور نے اپنی چادر بچھائی اور فرمایا، اے جریر! اس کے اوپر بیٹھو۔ تھوڑی دیر حضور وہال تشریف فرمارہے پھر اٹھے اور چلے گئے۔ طبر انی نے رجال صبح کے واسطہ سے حضرت جریر کابیہ قول نقل کیاہے:

أُنَّيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قُلْتُ يَا

النيتَ رُسُول اللهِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وَسَلَمَ - قَلَتَ يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُجْرَةِ فَبَالِعَنِي رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاشْتَرَطُ عَلَى وَالنَّصْحَ

ایکی مصلید -سیس بارگاه رسالت می هاضر جوله عرض کی، بارسول الله! می حضور کی

یں بار کا ورضاف میں ما مر ہوں کر من کی بیار موں اللہ بین مسور می بیعت کرنے کیلئے حاضر ہوا ہوں اس شرط پر کہ میں جمرت کروں گا۔ سرور عالم علقے نے مجھے بیعت کیااور فرمایا کہ میں اس شرط پر تمہیں بیعت کر رہا

ع م عصف سے بیسے سیاور سرمایا کہ یں اس سرطور سیں بیعت سرم ہوں موں کہ تم ہر مسلمان کی خیر خواہی کرو گے۔ چنانچہ اس شرط پر میں نے اللہ کے حبیب کے دست مبارک پر بیعت کاشر ف حاصل کیا۔"

بار گاہ رسالت میں رہاویین کی آمد

المام طبرانی ثقد راویوں کے ذریعہ سے قادۃ الرماوی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے کہاکہ جب رسول اللہ علی فی اپنی قوم کا امیر مقرر فرمایا اور میرے

لئے برجم باندھا تو میں نے حضور کے دست مبارک کو پکڑ لیا اور الوداع کہا تو رحت عالم مالي في محصال دعائيه كلمات سار خصت فرمايا: جَعَلَ اللهُ التَّعُوٰى ذَادَكَ وَغَفَى لَكَ ذَنْبَكَ وَوَجَهَكَ الْمُغَايُرِ حَيْثُ مَا تُكُونُ -"زندگی کے اس سفر میں اللہ تعالی تقوی کو تیرازاد راہ بنائے، تیرے محنامول كوالله تعالى معاف فرماد اورجهال كهيس بهى تم مو تمهار رخ کوخیر کی طرف چیبردے۔" اس وفد میں رہادی قبیلہ کے تیرہ افراد شامل تھے۔ یہ ندج قبیلہ ایک شاخ ہے۔ یہ وفد سند10 بجری میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوااور رملہ بنت حارث کے گر میں جوسر کاری مبمان خانہ تھا، اس میں مخبر لیا گیا۔ ایک دن سر کار دو عالم علیہ ان کے پاس تشریف لے آئے اور دری تک مفتلو کا سلسلہ جاری رہا۔ انہوں نے بارگاہ اقدس میں چند تحا كف پیش کے۔ان میں ایک محور ابھی تھاجس کانام مرواح تھا۔ حضور کے فرمان کے مطابق اس کے سوار نے اس کار قص اور دیگر کرتب د کھائے۔ حضور نے اسے بہت پند کیا۔ان سب نے اسلام قبول کیا۔ قر آن کریم کی کئی سور تیں یاد کیں اور دین اسلام کی بنیادی تعلیمات حاصل كيں۔وہ جب رخصت ہونے لگے توسر كار دوعالم عليہ نے ديگروفودكي طرح اس وفد كے

اور کم سے کم پانچ اوقیہ چاندی ان میں تقسیم کی گئی۔ کچھ عرصہ بعد اس وقد کے چند افراد مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور حضور کی معیت میں فریضہ جج اداکیا۔ پھر وہیں سکونت پذیر رہے یہاں تک کہ آفآب نبوت غروب ہوگیا۔ حضور عظام نے ان کیلئے خیبر کے اموال غنیمت

ار کان کو بھی اینے انعام واکرام ہے بہر دور فرمایا۔ زیادہ سے زیادہ بارہ اوقیہ جا تدی اور کچھ اوپر

یہاں گئے میں ساب بیت سروج ہوئیں۔ سے ایک سووسق کی وصیت کی اور اس کے لئے ان کو ایک سند لکھ کر دی۔ انہوں نے امیر معاویہ کے زمانہ میں اپناحصہ فروخت کر دیا۔ (2)

14 . 1

<sup>1-</sup>الينا، صنحه 516

### رئيس المنافقين عبدالله بن ابي كي ہلاكت

سنہ 9 ہجری ماہ شوال کے آخری دنوں میں عبد اللہ بن الی کو مرض موت نے آلیا۔ ہیں روز تک بیار رہنے کے بعد ماہ ذی قعدہ میں واصل جہتم ہوا۔

اس واقعه كي تفصيل كيلي ضياء القرآن كالكيد اقتباس مديد تاظرين ب:

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب عبداللہ بن ابی مرض موت میں جتلا ہوا تو حضور اس کی عیادت کیلئے تشریف لے محے۔اس نے التماس کی کہ جب وہ مرجائے تو حضور اس کی نماز جنازہ پڑھیں اور اس کی قبر پر بھی تشریف فرما ہوں اور اس نے ایک آدمی بھیجا،

ا من مارجنارہ پر یں اور اس میر پر می سریف مربا ہوں اور اسے ایک اوی بیاب عرض کی کہ کفن کیلئے اسے قمیص مرحمت فرمائی جائے۔حضور نے اوپر والی قمیص بیجی۔اس نے پھر گزارش کی کہ مجھے وہ قمیص چاہئے جو آپ کے جسد اطبر کو چھور ہی ہے۔حضرت عمر

کول مرحمت فرماتے ہیں۔ حضور علقہ نے حقیقت سے نقاب اٹھایااور فرمایا:

یاس بیشے تھے۔ عرض کرنے لگے میار سول اللہ! آپ اس تایاک اور گندے کو اپنی یاک قیص

إِنَّ قَوِيْمِي لَا يُغِنِي عَنْهُ مِنَ اللهِ شَيْنًا فَلَعَلَ اللهَ اللهُ ال

"اے عرااس كافرومنافق كوميرى قيص كي نفع نبيل پنجائ كاراس ك دين ميں حكمت يد ب كد الله تعالى اس كى وجد سے ہزاروں

کے دینے میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کی وجہ سے ہزارول آدمیوں کو مشرف باسلام کرے گا۔"

منافقول کاایک انبوہ کثیر ہر وفت عبداللہ کے پاس رہتا تھا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ بین نابکار ساری عمر مخالفت کرنے کے باوجودا پی بخشش و نجات کیلئے آپ کی قبیص کاسہارالے

رہاہے تو ان کی آنکھوں سے غفات کے پردے اٹھ گئے اور یہ حقیقت عیاں ہو گئی کہ اس رحمت عالمیان کی بارگاہ ہے کس پناہ کے بغیراللہ تعالیٰ کے ہاں منظوری تا ممکن ہے تو بجائے اس کے کہ حالت بیاس میں اس کادامن پکڑنے کی ناکام کو شش کریں ہم اب ہی کیول نہ اس

، سے مدع تھا جاتا ہے۔ پرایمان لے آئیں اور سچے دل ہے اپنی گذشتہ خطاؤں کی معافی مانگ لیں اور اس کی شفاعت کے مستحق ہو جائیں۔ چنانچہ اس دن ایک ہزار منافق اس قیص کی ہر کت اور قیص والے کے

1-" ضياء القرآن"، جلد2، صغير239، سوره التوبه: 84

حن خلق سے مشرف باسلام ہوگئ السّکھ مَدِیّ کَمْ مَدِیّ کَمْ اللّٰهِ اللّٰهِ (1) صبح بخاری کی بیر حدیث ملاحظہ فرمائے۔ حضور کی شان رحمت للعالمیٰ کی وسعوّل کا

آب كو كچى نه كچى اندازه بوجائكا:

عَالَ عُمَّهُ، وَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ تُصَلَّى عَلَيْهِ وَقَدْقَالَ اللهِ تُصَلَّى عَلَيْهِ وَقَدْقَالَ فِي يَوْمِرَكَنَا وَكَنَا وَقَالَ فِي يَوْمِرَكَنَا وَكَنَا وَكَالَ فِي يَوْمِرَكِنَا وَكَنَا وَكَالَ فِي يَوْمِرَكِنَا وَكَنَا وَكَنَا وَكَالَ فِي يَوْمِرَكِنَا وَكَنَا وَكَنَا وَكَنَا وَكَنَا وَكَنَا وَكُنَا وَكُنْ وَكُنَا وَكُولَا وَكُولُوا وَلَا عُلَا عُلَالَا وَكُنَا وَكُولَا وَالْعُلْمُ وَالْعُلْكُ وَلَ

"یارسول الله! آپ اس بد بخت کی نماز جنازه پڑھانا چاہتے ہیں جس نے فلال دن ایسے ایسے نہیان سر ائی کی تھی، فلال دوز الی الی گتا خیال کی تھی . "

حضورنے فرمایا:

دَعُنِیْ يَاعُمَّمُ - فَوَا نِیْ بَیْنَ خَیْرَتَیْنِ - وَلَوْ أَعْلَمُ اَنْ فَ بِانْ زِدُّتُ عَلَی السَّبُعِیْنَ غُفِرَ لَهٔ لَزِدُتُ الله واقع کی منظم والتَّ بُعِیْنَ غُفِرَ لَهٔ لَزِدُتُ

"عمران باتوں کورہے دو۔اللہ تعالی نے جھے اختیار دیاہے، چاہے توان کے لئے مغفرت طلب نہ کروں۔اگر کے سے مغفرت طلب نہ کروں۔اگر میں یہ جانتا کہ میں سر بارے زیادہ اگر اس کے لئے مغفرت طلب کروں گا تو میں سر بارے زیادہ اس کے کے منازہ اس کے کروں گا تو میں سر بارے زیادہ اس کے کہ

کروں گا تواللہ تعالیٰ اس کو بخش د \_ لئے مغفرت طلب کر تا۔''

اس كے فور أبعديد آيت نازل موكى:

وَلَا تُصَلِّى عَلَى أَحَدِ مِنْهُ مُرَمَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقَمُّمُ عَلَىٰ تَنْبُرِهِ ۚ إِنَّهُ مُرَكَفَهُ وَا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تُوْا وَهُمُّمَ فلسفُونَ -

"ند پڑھے نماز جنازہ کسی پر ان میں ہے جو مر جائے مجھی اور نہ کھڑے ہوں اس کی قبر پر۔ بیشک انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ اور وہ مرے اس حالت میں کہ وہ نافر مان تھے۔"

1\_" عرخ الخيس"، جلد 2، صفي 160 ومحدر ضاء "محدر سول الله"، صفي 342 و تغيير كبير ، سوره التوب : 84

اس کے بعد سر کار دوعالم علی نے بھی کسی منافق کیلئے نہ مغفرت کی دعا کی اور نہ اس کی قبر پر تشریف لے گئے۔(1) بر و 25 میں میں تج کی اور کیگی (جھتے میں میں لوت کے لیان اس کے ک

سنہ 9 ہجری میں جج کی ادائیگی (حضرت صدیق اکبر بطور امیر الحج) سرکار دوعالم علی غزوہ توک سے ماہ رمضان المبارک میں مدینہ طیبہ تشریف لے

سر کاردوعام علط مردہ ہوت سے کاور مصان المبار ک یں مدینہ طیبہ طریق کے آئے۔ ماور مضان کے بقیہ درن، شوال اور ذی قعدہ کے مہینے حضور نے مدینہ طیبہ میں بسر کے۔ ماہ ذی الحجہ میں تجاج کا ایک قافلہ روانہ ہواجو تین سوافراد پر مشتل تھااور اس کا امیر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ سرکار دوعالم علی کے نے قربانی کیلئے ہیں اونٹ عطافر مائے اور ان کے ملے میں جو قلادے ڈالے گئے تھے، وہ حضور نے خود تیار کرائے اونٹ عطافر مائے اور ان کے ملے میں جو قلادے ڈالے گئے تھے، وہ حضور نے خود تیار کرائے

اورا پنے دست مبارک سے ان او نٹول کے <mark>گلے میں ڈالے۔</mark> جب حجاج کا بیر کارواں حضرت صدیق اکبر کی قیادت میں مکہ تحرمہ کی طرف عاز م سفر

ہوا تواس کے بعد سور و براۃ ٹازل ہوئی جس میں اللہ تعالی نے مشر کین کو مجد حرام میں داخل ہونے کی ممانعت فرمائی اور ان کے ساتھ جو معاہدے تھے ان کو کالعدم قرار دیدیا۔ جو معاہدے ایک متعین بدت کیلئے تھے ان کیلئے تھے ان کیلئے تھے دیا کہ جب دو بدت فتم ہو جائے گی معاہدہ خود بخود کالعدم ہو جائے گااور جن کیلئے بدت متعین نہ تھی، ان کے لئے چار ماہ کی میعاد مقرر کی گئی تاکہ اس اثناء میں لوگ ایخ گھروں کو بخیریت لوٹ جا کیں۔ جب بیہ چار ماہ کورے ہو

جائیں گے تو معاہدہ حتم تصور کیا جائے گا۔ اس سورت میں کئی دیگر احکام بھی تھے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی سر کار دو عالم علقہ نے سیدنا علی مرتضٰی کو یاد فرمایا۔ انہیں تھم دیا کہ وہ مج کیلئے جائیں اور جب میدان عرفات میں تمام لوگ جمع ہو جائیں اس وقت یہ

مری سده می سے ب ین اور بعب سیدان را مات من موج ین اوج مین الوصات می اوج این الوصات مورت سب کویرده کر سادی۔ سیدنا علی کی سواری کیلئے حضور نے اپنی ذاتی ناقد آپ کو مرحمت فرمائی۔ آپ کی

یدہ من وارل سے موال کے مقام پر اور بقول دیگر و جنان کے مقام پر ہوئی۔

ملا قات سیدنا ابو بکر صدیق ہے عرج کے مقام پر اور بقول دیگر و جنان کے مقام پر ہوئی۔
حضرت صدیق اکبر صبح کی نماز پڑھانے کیلئے مصلی پر کھڑے تھے۔ ابھی تحبیر تح یمہ نہیں کہی تھی
کہ او نثنی کے بلبلانے کی آواز سی، آپ فور آرک گئے۔ فرمایا، یہ محبوب رب العالمین علیہ کی

ناقه کی آواز ہے۔ ہوسکتا ہے سر کار دوعالم علیہ نے ج کاارادہ فرمایا ہواور خود تشریف لے آئے ہوں،اس لئے عمر جاؤ۔ اگر حضور تشریف لائے تو حضور کی افتداء میں نماز اداکریں گے۔ جباو نمنی قریب آئی تودیکھاکہ علی مرتضی اس پر سوار ہیں۔ آپ نے فور أور بافت كياكه آمير اوم أوم موري الله على المربناكر بينج ك بين يا قافله ك ديكر افراد كى طرح مامور بناكر بينيج كي بين-"سيدناعلى مرتضى في جواب دياين مَا أَمُودَةُ البِرَاب بن بين من تو مامور بناكر بهيجا كيا مول " كجر دونول حفزات اين بمراميول سميت كے كى طرف رواند ہوئے۔ سیدنا علی نے اپنی آمد کی وجہ بتائی کہ آپ کے روانہ ہونے کے بعد اللہ کے محبوب برایک سورت نازل ہوئی جس میں کفارے بری الذمہ ہونے کا اعلان کیا گیا اور دوسرے مائل جوج سے متعلق ہیں وہ بتائے گئے ہیں۔ حضور نے مجھے بھیجا ہے کہ عرفات کے میدان میں جب سارے حاجی جمع ہو جائیں توسب کو بیہ سورت پڑھ کر سناؤل تا کہ سب ال احکام سے آگاہ ہو جائیں جواس سورت میں نازل کے گئے ہیں۔ حفرت صديق اكرايام عج مين برروز برمقام ير خطبه ارشاد فرمات تواس ميس سامعين کوان مسائل سے آگاہ کرتے جن کیاس روز اور ای مقام پرادا لیکی ضروری تھی۔اور سیدنا علی آپ کے خطبہ کے بعد سب کے سامنے سورۃ ہر اُت کی تلاوت فرماتے۔ حضرت امام احمدا بی مند میں علی مرتفظی ہے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے جب مجھے حضرت ابو بر صدیق کی معیت میں ج ادا کرنے کے لئے بھیجا تو جار ہاتوں کے اعلان كرنے كا تھم ديا(1) كہلى بات توب تھى كد مومن كے بغير كوكى آدى جنت ميں داخل نہيں ہوگا(2) کوئی مر دیا عورت برہنہ طواف نہیں کرے گی(3) جس کے ساتھ حضور کا کوئی عبد ہے جباس کی دت پوری ہوگی وہ عبد خود بخود کا اعدم ہوجائے گا(4) اس سال کے بعد کی مشرك كوج اداكرنے كى اجازت نہيں ہوگى۔ علامه ابن کیر لکھتے ہیں کہ جو مشرک اس سال حج کو آئے ہوئے تھے ان کی دو فتمیں

تھیں۔ پہلی قتم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ ایک مقررہ میعاد تک معاہدہ کیا گیا تھا۔
اور دوسر کی ان لوگوں کی تھی جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا۔ پہلی قتم کا معاہدہ اس
وقت ختم تصور کیا جائے گاجب وہ مدت پوری ہوگی اور جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ان
کوچارہ ماہ کی مہلت دی گئی تاکہ اپنی کاروباری ذمہ دار یوں کو پور اکرنے کے بعد وہ آرام ہے

اینایے وطن چینے جائیں۔ یہال شیعہ صاحبان مید اعتراض کرتے ہیں کہ حضور علط نے حضرت ابو بكر صديق كو قافلہ تجاج کا پہلے امیر مقرر کیا۔اور چندروز بعدان کو معزول کر کے حضرت علی کرم اللہ وجبه کواس قافلہ کی امارت تفویض کی۔ جب حضرت ابو بکر ایک مختصر سے قافلہ کی امارت ك لئے بھى موزول ند تھ تووه سارى امت كى المارت كے منصب كيلئے كب الل موسكتے ہيں۔ کاش میہ حضرات اس روایت کو غور سے پڑھتے تو مجھی اس غلط فہی میں جتلانہ ہوتے۔ آپ نے برجاہے کہ جب سیدناصدیق اکبرنے او نمنی کے بلبلانے کی آواز سی تو فور اپیجان مے کہ یہ میرے آ قاک او نٹنی بلبلار ہی ہے۔ لیکن جب دہ او نٹنی قریب ہوئی تو معلوم ہوا کہ اس او نمنی پر علی مر تقنی سوار ہیں۔ آپ نے فور اُدریافت کیا کیمیر اُف مامیر کا کہ آپ قافلہ ك امير بناكر بيمج كے بيں تو آئے منصب المارت كى زمام اسے دست مبارك بين تمام لیجئے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں مامور بن کر آیا ہوں امیر آپ ہی ہیں۔ آپ کی امارت میں میں فریضہ عج اداکروں گا، آپ کی امارت میں ہی میں دیگر فرائف کو انجام دول گا، اور آپ کی افتداء میں بی نمازیں ادا کروں گا۔ جب علی مرتضی نے اس سارے عرصہ میں حفرت صدیق اکبر کی افتداء میں نمازیں اداکیس تو پھراب کسی کو کیاحق پہنچاہے کہ حضرت صدیق اکبر کے منصب امارت پر زبان طعن در از کرے؟ وَقُدْكَانَ عَنْ رَضِيَ اللهُ عَنْدُيُصِيلَ خَلْفَ آبِي تَكْمِيلُ الْ

ئىجى ئى ئىللىڭ ئۇنىڭ ئىللىلى ئىللىلىلىلىكى ئىللىلىلىلىلىلىكى ئىللىلىلىلىلىلىكى ئىللىلىلىلىلىلىلىلىلىلىكى ئىللى ئىجران كى طرف حضرت خالىدىن ولىيد كاسرىيە

ماہ رہے الاول سنہ 10 جمری میں رسول اللہ علیہ نے خالد بن ولید کو چار سو مجاہدین کا سالار بنا کر نجر ان کی طرف بھیجا تا کہ بنوالحارث بن کعب کو اسلام کی دعوت دیں۔ حضور انور علیہ نے حضرت خالد کو حکم دیا، جب وہال پنچیں تو فور آان پر حملہ نہ کر دیں بلکہ انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں۔ صرف ایک مرتبہ نہیں بلکہ تین مرتبہ اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں۔ صرف ایک مرتبہ نہیں بلکہ تین مرتبہ اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں۔ اگر وہ اسلام کو قبول کرلیں توان کو امن دے دیں اور وہال سکونت

پذیر ہوں اور اس اثناء میں قرآن کریم اور سنت نبوی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلام کے بنیادی عقائداور فرائض کے بارے میں ان کو تلقین کریں۔ لیکن اگر وہ تین بار اسلام قبول كرنے كى دعوت كے بعد بھى اسلام كو قبول كرنے سے انكار كر ديں تو پھر ان كے ساتھ جنگ كرنے كى اجازت ہے۔ الل نجران، نصر انى تھے اور حضرت عيسىٰ عليه السلام كى شريعت پر عمل پیرا تھے۔ حضرت خالد مدینہ طیبہ سے روانہ ہو کر نجران کے علاقہ میں پہنچے اور اینے سواروں کے چھوٹے چھوٹے دستے بناکراس علاقہ کے مختلف اطراف واکناف میں بھیج تاکہ ا نہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں۔ جب ان حصرات نے مختلف آباد یوں میں پہنچ کر اسلام قبول کرنے کی دعوت دی توان سب نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت خالد کچھ عرصہ وہاں سکونت پذر رہے اور حسب ارشاد رسالت مآب ان کو قر آن کر یم کی سور تیں یاد کراتے رہے۔ حضور کی سنت مطہرہ پران کو آگاہ کرتے رہے اور دین اسلام کے بنیادی عقائد اوراحکام پر عمل کرنے کی ان کود عوت دیے رہے۔ حفرت خالدنے کامیانی کے ساتھ اس علاقہ کونور اسلام سے منور کرنے کے بعد بارگاہ رسالت میں ایک عریف ارسال کیا جس میں اپنی ساری سر حرمیوں کے بارے میں اطلاع درج کی۔ سر کار دو عالم علی نے اس متوب کا جواب تحریر فرمایا اور ان لوگول کے اسلام قبول کرنے پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناکی، پھر فرمایا۔ان کو اللہ کی رحمت کی بشارت سنا عیں۔اللہ کی نافر مانی سے ڈرائیں۔جب بھی مدینہ واپس آؤ توان کا ایک و فدایئے ہمراہ لاؤ۔

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَيُرِكَانُهُ

حضرت خالد جب مدینہ طیبہ حاضر ہوئے توان کا ایک و فدائے ہمراہ لائے جوان کے رؤساء پر مشتل تھا۔ حضور نے ان سے چند استفسارات فرمائے۔ان میں سے ایک بات سے تھی کہ زمانہ جہالت میں جب تم کسی کے ساتھ جنگ کیا کرتے تھے تو کس طرح ان پر غالب آتے تھے ؟انہوں نے عرض کی ،یارسول اللہ!ہم متحد و متفق ہو کر دعمن کے ساتھ نبر د آزما ہوا کرتے اور کسی پر پہلے ظلم نہیں کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا تم بچ کہتے ہو۔

پھر حضور نے اس قبیلہ پر قیس بن حسین کوامیر مقرر کیا۔ بنوالحارث بن کعب کاوفد جب اپنے علاقہ میں واپس آگیا تو مشکل سے چار ماہ گزرے ہوں گے کہ عالم انسانیت کے میں میں میں اپنی مبتلاق فتر بھال میں اپنی مبتلاق فتر بھال

مرشد كائل محدر سول الله مَنْ اللهُ وفِق اعلى عد جالم له-(1)

# سر ورعالم علیہ کے گخت جگر حضرت ابراہیم کی وفات

ماہر تھالاول سنہ 10 ہجری میں حضرت ابراہیم نے وفات پائی۔اس وقت ان کی عمر سولہ ماہ تھی۔ حضرت ابراہیم، جب آخری سانس لے رہے تھے تو سر کار دو عالم علی حضرت عبدالرحمٰن بن عوف پر فیک لگائے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ جب حضرت ابراہیم

وفات پانچکے تو حضور کی مبارک آتھوں سے آنسوؤں کے موتی ٹیکنے گلے۔ حضرت عبدالرحمٰن نے عرض کی،مارسول اللہ!لوگوں کو تو حضور ایسے موقع پر رونے سے منع فرمایا

کرتے تھے، جب لوگ حضور کوا تشکبار دیکھیں گے تودہ بھی روناشر دع کردیں گے۔ سر کاردو عالم علی اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی ال

كرنے سے روكا ہول جواس من نہيں ہو تمل - پھر فرمايا: وَإِنَّا عَلَيْهِ لِمَهُ حُزُونُونَ تَدُمَعُ الْعَيْنُ وَيَعِوْنُ الْقَلْبُ وَلَا نَقُولُ مَا يُسْتِخِطُ الرَّبَ -

"ہم ابراہیم کی وفات پر ممکین ہیں۔ آنکھوں ہے آنسو فیک رہے ہیں۔ دل مغموم ہے۔ اس کے باوجود ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں ممالتہ میں سے مار اختگار کران شدہ "

نکالے جو ہارے دب کی نارا ممکی کاباعث ہو۔" ابراہیم اپنی شیر خوارگ کے بقید ایام جنت میں گزارے گا۔

رحمت عالم علقة نے حضرت ابراہیم کو بقیع شریف میں دفن کرنے کا حکم دیا۔ان پر خود

رست کا معصف کے سرت برات اور چار میں اور جب ان کو دفن کر دیا گیا تو پھر ایک مشک پانی نماز جنازہ پڑھائی اور چار تحبیریں پڑھیں۔اور جب ان کو دفن کر دیا گیا تو پھر ایک مشک پانی کی اس پر چھڑ کی۔ یہ پہلی قبرہے جس پر پانی چھڑ کا گیا۔

حضور نے دیکھا کہ قبر کے ایک حصہ پر مٹی جمع ہے۔ حضور نے اپنی انگشت ہائے مبارک سے مٹی کے اس ڈھر کو ہموار کر دیااور فرمایا اِخَاعیمل آئے کُ کُھُد عَمَلًا فَلْمِتُقِنْهُ "تم میں سے در کوئی آدی کام کی راتا سے جا سوکی دوان کام کوروی عمر گی ہے کہ ہے۔"

"تم میں ہے جب کوئی آدمی کام کرے تواہے جائے کہ دواس کام کوبڑی عمد گی ہے کرے۔" حضرت ابراہیم کی وفات کے روز سورج کو گر بہن لگ گیا۔ لوگوں نے بیہ بات مشہور کر دی

کہ حضرت ابر اہیم کی موت پر رنجو غم کی وجہ سے سورج کو گر بن لگ گیا۔ رحمت عالم علیہ

نے بیہ بات سنی توار شاد فرمایا: سے

إِنَّ الشَّهْسَ وَالْقَمَرُ الْيَتَانِ مِنْ الْيِتِ اللَّهِ لَاَيْكَلِيكُ لَيْكَ الْيَانِ اللَّهِ لَلْيُكَلِيفُونِ لَيْمَوْتِ أُحَدِي -

دی سورج اور جاندالله کی قدرت کی دوبری نشانیال ہیں، کسی کی موت در میں درج اور جانداللہ کی قدرت کی دوبری نشانیال ہیں، کسی کی موت

ک وجہ ہے انہیں گر ہن نہیں لگتا۔"

اگر حضور علی اللہ کے سے رسول نہ ہوتے تواس بات کی تقدیق کرتے اور لوگوں میں یہ بات مشہور ہو جاتی کہ سورج کو اس لئے گر بہن لگا ہے۔ لیکن اللہ کے سچ نبی نے فریب و دعا ہے کام نہیں لیا بلکہ حقیقت کو واشگاف الفاظ میں بیان کیااور لوگوں کی اس فلط فہی کا از اللہ کر دیا۔ مسٹر پر منظم اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ۔ "حضور کے اس ارشاد نے ال خرافات کا خاتمہ کر دیااور کوئی مکار آدئی ایسی بات نہیں کر سکتا۔ حضور اللہ کے سے نبی تھے۔

حضور کواللہ کی دی ہوئی عظمت اور بڑائی کافی تھی۔ حضور الی باتوں سے لوگوں کے دلول پر اپنی عظمت کے نشان ثبت کرناپند نہیں فرمایا کرتے تھے۔"(2)

حضرت ابو موسی اور معافرین جبل رضی الله عنهما کی بیمن روانگی ابو موی اشعری کانام عبدالله بن قبی تعالیه ان او گوں سے تھے جو بہت پہلے ایمان

لائے تھے۔ حضور نے ان کوزبید اور عدن کا والی بناکر بھیجا۔ معاذبن جبل، ان ستر خوش بخت انسار میں سے تھے جنہوں نے عقبہ میں بیعت کا شرف حاصل کیا۔ آپ بدر، احد اور دیگر تمام غزوات میں شریک رہے، آپ انسار کے قبیلہ خزرج کے ایک فرد تھے۔ جس وقت

آپ ایمان لائے اس وقت ان کی عمر افھارہ سال تھی۔ سر ورعالم علی کارشادہ، چار آدمیوں سے قرآن سیمو۔ ابن مسعود، الى بن كعب، معاذبن جبل اور سالم مولی الى حذیفد۔

حضرت معاذ عہدر سالت میں بھی فتای دیا کرتے تھے۔ آپ صورت وسیرت کے لحاظ سے حسن وجمال کے پیکر تھے۔ ان کی سخاوت و فیاضی کی بیہ حالت تھی کہ کہ ہمیشہ مقروض رہتے تھے۔ بخاری شریف میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رحمت عالم علی نے

1\_اينياً، منى 354

2\_ايناً

حضرت معاذ کو فرمایا کہ عنقریب تمہاری ملا قات الل کتاب ہے ہوگی اور جب تم ان کے پاس جاؤ تو انہیں دعوت دو کہ وہ اللہ کی وحد انہت اور میری رسالت کی گوائی دیں۔ اگر وہ آپ کی بید دعوت قبول کرلیں تو انہیں بتاؤکہ اللہ تعالیٰ نے ان پرز کوۃ فرض کی ہے جو ان کے اغنیاء ہے لی جائے گاور فقر اعیمی بانٹ دی جائے گا۔ اگر وہ آپ کی بیات مان لیس تو جب تم ان کے مالوں سے زکوۃ لینے لگو تو ان کا بہترین جانور مت لین اور مظلوم کی بدد عاس فرتے رہنا کیونکہ مظلوم کی بدد عاس فرتے رہنا کیونکہ مظلوم کی بدد عالی کے در میان کوئی تجاب نہیں۔

جب یہ یمن روانہ ہوئے تو سر کار دوعالم علی ان کو الوداع کہنے کیلئے ان کے ساتھ کئے۔اس وقت معاذ سوار تھے اور حضور پیدل چل رہے تھے اور انہیں اپنے پند و مواعظ سے خور سند فرمارہ ہے تھے۔ جب پند و نصائح کا سلسلہ اختتام پذیر ہواتو حضور نے فرمایا،اے معاذ! شاید اس سال کے بعد تو جھے سے ملا قات نہ کر سکے اور تمہارا گزر میری مجد اور میری قبر کے پاس سے ہو۔ یہ المناک اطلاع پاکر حضرت معاذ پر گریہ طاری ہوگیا۔ تھیل ارشاد ضروری تھی، وہ یمن روانہ ہوئے اور اس وقت مدینہ طیبہ آئے جب مند خلافت پر حضرت ابو بکر صدیق تشریف فرما تھے۔ چندروز یہاں قیام کیا، پھر واپس شام چلے گئے اور دہاں بی پیک اجل کولیک کہا۔

علامدائن گیر مندامام احمدے بدروایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمہ نے جب حضرت معاذ کو بمن روانہ کیا تو ہو چھا، اگر تمہارے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہو تو تم کس طرح فیصلہ کروگے ؟ انہوں نے عرض کی، کتاب بل کے مطابق۔ پھر پو چھا، اگر اللہ کی کتاب بیس اس کے بارے بیں پچھے نہ لے تو پھر؟ عرض کی اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق۔ پھر فرمایا، اگر سنت بیں بھی اس کا جواب نہ لے تو ؟ عرض کی، بیس اس کا جواب تلاش کرنے بیس فرمایا، اگر سنت بیس کروں گا۔ آپ کے ان جوابات کو سن کرر حمت عالم علی فیصلے نے فرمایا:

اَلْحَمْدُ يِنْهِ اللَّذِي وَقَتَّ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ بِمَا يَرْضَى رَسُولُ اللهِ- (1)

الله تعالی کی تعریف کر تا ہوں جس نے اپنے رسول کے فرستادہ کواس بات کی توفیق دی ہے

جس ہے اس کارسول خوش ہوتا ہے۔ حضرت ابوذربار گاه رسالت عليه مين

ا یک روز بادی برحق رحمت عالم علی مسجد میں تنها تشریف فرما تھے۔ ای اثناء میں

حضرت ابوذرر ضى الله عنه حاضر ہوئے اور پاس آ بیٹھے۔رحت عالم علی فی ارشاد فرمایا کہ

اے ابو ذرامجد میں حاضری کے آداب ہیں۔انہوں نے عرض کی وہ کیا ہیں؟ حضور نے فرمايا، دُلْعَتَيْن -- جب مجديل داخل مو تودور كعت نماز اداكرو\_ چنانچه حضرت ابوذر

الشح اور دور كعت نفل تحيية المسجداد اكئے۔

ان تنبائی کے لمحول کو غنیمت سجھتے ہوئے حضرت ابوذرنے چند سوالات کئے۔ سر کار

دوعالم علی فی نے ان کے جوابات دیے۔ در حقیقت یہ جوابات حکمت نبوت کے بح مواج

ك دربائ شهوار ہيں۔جو بھى ان سے استفاده كرے كادونوں جبانوں كى فلاح وكامر انى كا تاج اس كرر جادياجا كا:-

آپ نے عرض کی میار سول اللہ: أَيُّ الْرُعْمَالِ أَحَبُ إِلَى اللَّهِ ؟ الله ك زويك كون

ے اعمال زیادہ پندیدہ ہیں؟"

حضورر حت عالم عَلَيْ ف فرمايا: الدينان يادلو وجها دي سيديد الله تعالى يرايان

اوراس کے راستہ میں جہاد۔"

الوور: كَانَى الْمُوْمِنِينَ أَكْمَلُمُ وَعُلِيماناً ؟ "كُسُ مومن كاليان زياده كمل ب؟"

فرمایا: المعسنه في خلقًا "جواخلاق حند عمرين موده زياده كامل ب-"

ابوذر: كَأَيُّ الْمُسْيِلِيدِينَ أَفْضَكُ ؟ "مسلمانون مِن افضل كون ب؟"

فرمايا: مَنْ سَيلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَكِيكٍ "جس كن باناور باته عد ملان محفوظ رين

الوور: أَيُّ الْمِهْجَرَةِ أَفْضَلُ ؟ "كون ى جرت افضل ب؟" فرمايا: من مجرالسُوء "جسن برى كورك كرديار

الوور: أَي الله مِمّا أَنْزَلَهَا اللهُ عَلَيْكَ أَفْضَلُ؟ "جو كتاب الله تعالى في آب ير نازل فرمائی،اس میں سب ہے افضل آیت کون ی ہے؟"

فرمایا: "آیة الكرى-"

ابوذر: "یارسول الله انبیاء کی تعداد کتنی تحقی؟" فرمایا: "ایک لا کھ چو میں ہزار۔" درند : دیور میں سے سیاد اور کی آند اور کتنی تحقی؟'

ابوذر: "ان میں سے رسولوں کی تعداد کتنی تھی؟" فرمایا: "تین سوتیر ہے"

روي المراد الوور في عرض كى مارسول الله: أفريسيني "اك الله كى بيار ارسول!

مجھے کھ وصیت فرمائیں۔" فرمایا: اُکومیٹی بِتَقُوری الله فائن کَونی الله عالیہ الله عادر فرانے کی

روی میں اوجیدی بعضوی ملیوی کی حریف رسی میں است کو مزین و آراسته کردے گا۔" وصیت کر تاہول۔ یہ تقویٰ تمہارے حالات کو مزین و آراستہ کردے گا۔"

عرض کی: نِدُدِیْ "یارسول الله!اوروصی<mark>ت فرما</mark> ئیں۔ " : ... سیوریس ماحل الدیسی سن درور شروعی سال سی

فرايا: عَلَيْكَ بِطُولِ الصَّمَّتِ "فاموشَ افتيار كرو." وَإِيَّاكَ وَالصِّمْ كَ فَإِنَّهُ يُهِينُ الْقُلُونِ وَيُنْ هِبُ نُوْرًا لُوَجْهِ "زياده شِنے سے

پر ہیز کرو، بید دلول کوم دہ کر دیتا ہے اور چیرے کی نورانیت کو ختم کر دیتا ہے۔" پھر عرض کی: رِذِنْدِنْ ''یار سول اللہ!اور وصیت فرمائیں۔"

ہر ر بال اور ان کے باس بیٹے کو اسٹری کو اسٹری کو ان کے باس بیٹے کو اور ان کے باس بیٹے کو افران کے باس بیٹے کو

محبوب جانو۔" عرض کی : اور پار سول اللہ!

فرمایا: تُولِ الْحَقَّ وَكُوْ كَانَ مُتَّاَّ " بَيْ كَهَا كُروخُواهُ وَهُ كُرُواهُو ... عرض كى: زْدِنْ فْ "مارسول الله! اوروصيت فرما ئيس \_ "

عرض کی: زِدِّد فِیْ "یارسول الله!اور وصیت فرما تیں۔" فرمایا: لَا تَعْنَفُ فِی اللهِ کِوُمَّةَ لَا یِشِیمِ "الله کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے

> کی ملامت کااندیشه نه کرد-"(1) تئا

حديث جرئيل عليه السلام

ایک روز رحت عالم بادی برحق علی اپنے اپنے صحابہ کی معیت میں تشریف فرما تھے۔ اچانک ایک آدمی داخل ہوا۔ اس کالباس بہت ہی اجلا تھا۔ اس کے بال سخت سیاہ تھے۔ لیکن

1\_ ابوطاتم محمد بن حبان، "السيرة النبويه"، صلحه 388-390

آن تشهَهَدَ ان لا إله إلا الله وان محمد السول الله وان محمد السول الله و تُعَدِّمُ الله وان محمد السول الله و تُعَدِّمُ النَّهُ وَانْ محمد النه و تَعَدِّمُ الْبَيْتُ إِن السُّتُطَعِّتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - "الله تعلق الله تعلق عبود نهيل "الله تعالى عواكونى معود نهيل "الله تعالى عواكونى معود نهيل

اور محر مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں، تو نماز اداکرے، زکوۃ وے رمضان کے اور محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں، تو نماز اداکرے، زکوۃ وے رمضان کے

روزے رکھے اور اگر استطاعت ہو توبیت اللہ کا بچ کرے۔" اس اجنبی نے کہا صد قت آپ نے سی فرمایا۔ "مسلمان اس کی مید بات من کر بڑے

متعجب ہوئے کہ سوال بھی کرتا ہے اور پھراس کی تقدیق بھی کرتا ہے۔ اس نے دوسر اسوال مدیلا آئے فی تحقیق الدیمتان "" مجھے ایمان کی حقیقت پر آگاہ فرمائیں رحمت عالم علیقے نے فرمایا:

أَنْ تُوْمِنَ بِاللهِ وَمَللِكَيْهِ وَكُثْبِهِ وَكُثْبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيُؤْمِرِ الدِّخِرِ وَالْقَلُ لِخَيْرِمْ وَشَيْرَمْ -

اللاخيرة القداريخيرة وشيرا - اللاخيرة القدارية القديم المارية المارية

سیح ہوئے رسولوں پر ، یوم قیامت پر اور اس کی تقدیر جیسی بھی ہو خیر میں اشراع یہ ای از دالذ "

ہویاشر،اس پرایمان لاؤ۔" یہ سن کراس اجنبی نے پھر کہا حسّدة تُنَّ "آپ نے کج فرمایا۔"

تير اسوال اس ني يو چها أنفيرن عين الدخستان كد "احان كى حققت ، محص

مطلع فرما ئیں۔" حضور اکرم نے فرمایا:

مريي. أَنْ تَعَبُدُ اللهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمُثَكُنُ ثَرَاهُ فَإِنَّ بَرَلْكَ "احسان اس کیفیت کانام ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر و تو یوں سمجھو گویاتم اللہ تعالیٰ کا دیدار کر رہے ہو اور اگر اس کیفیت پر تم فائزنہ ہو تو کم از کم تمہار ایدیقین پختہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہاہے۔"

مر شد برحق حضور عَلِيَّ فِي فرملِهما الْمُسَمَّةُ وَلُ عَنْهَا بِالْعَلَمَ هِنَ السَّمَا أَيْلِ اس ك بارك مِين جس ب سوال كيا كيا كياب وه سائل ب زياده نهيں جانتا۔"

آخری استضاراس نے یہ کیا کہ "مچر قیامت کے نشانیوں کے بارے میں مجھے بتائے۔" ساتھ و و دو سر و مجروی رہے

كَأُخْيِرْ فِي ْعَتْ أَمَّا لَا يَهَا تونى برحن نے فرملا أَنْ تَلِدَ الْدُمَةُ كُرَبَّتُهَا "ایک نثانی یہ که کنراپی مالکه کوجے گی" سنڌ ویس ویسی تاروں کا میں اور ایسان اور ایسان کا دیا ہے کہ کنراپی مالکہ کوجے گ

وَأَنْ تَوَى الْحُفْاَةَ الْعُواَةَ يَتَطَاوَلُوْنَ فِى الْبُنْتِيَانِ "اور توان لوگوں کو دیکھے گاجن کے پاؤں میں جو تا نہیں، جن کے جم پر لہاس نہیں، وہ جو عمارتیں تقییر کریں گے،ایک دوسرے ہے او ٹچی نقری نامی مششری مرسم سے مصل اقراد میں سے معرف

تغییر کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر سورہ لقمان کی ہیہ آیت پڑھی اِن اللّٰہ عِنْدَا فَاعِلُمُوالمَّا مَا تَعْ "الناستفسارات کے بعد وہ شخص چلا گیا۔"

سر کار دوعالم ﷺ نے فرمایا کہ یہ جبر ٹیل تھاجو تمہارادین تمہیں سکھانے کیلئے یہاں نم ہو اقعالہ

## حضرت على المرتضلي كي يمن كي طرف روا نگي

نی رحت علی بن ابی طالب رضی الله عنه کوماه رمضان 10 ہجری میں یمن کی طرف روانه فرمایا۔ حصرت علی، تین سوسواروں کو اپنے ہمراہ لے کر عازم یمن ہوئے۔ جب یمن کی حدود میں پہنچے تو اپنے شہسواروں کو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں منقسم کر دیا۔ ان

ٹولیوں نے ان علاقوں میں جولوگ آباد تھے ان پر بلہ بول دیااور ہر قتم کامال غنیمت ان کے قصد میں آباد مال غنیمت میں اونث اور بکریاں تھیں۔ پھر ان لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ ان

ب مدمل بیصان کا تعلیمات کو چیش کیااور اسے قبول کرنے کی انہیں دعوت دی لیکن کے سامنے اسلام کی تعلیمات کو چیش کیااور اسے قبول کرنے کی انہیں دعوت دی لیکن

انہوں نے اس دعوت کو مستر د کر دیاور مسلمانوں پر تیروں اور پھروں کی بارش برسادی۔ ان میں سے بنی فد ج قبیلہ کا لیک آدمی میدان میں تکلااور مسلمانوں کودعوت مبارزت دی۔ اس کے مقابلہ کیلئے اسود بن خزاعی فکلے اور اسے للکارا۔ اسود نے اس فدجی کو قتل کر دیااور اس کا اسلحہ اور لباس این قبضہ میں لے لیا۔ سیدنا علی مرتضی نے اپنے شہواروں کو صف باندھنے کا تھم دیاور لشکر کا پر جم مسعود بن سان کے حوالے کیا۔ انہول نے ندج قبیلہ کے بیں جوانوں کو موت کے گھاف اتار دیا۔ اس کے بعد انہیں مقابلہ کی ہمت ندر تی، چنانچہ وہ چھوٹی چھوٹی کھڑیوں میں بث کر فرار ہو گئے۔ حضرت علی نے ان کے تعاقب کوئرک کر دیا۔ پھر ان کو اسلام قبول کرنے کی وعوت دی، انہوں نے بدی سرعت کے ساتھ اس دعوت کو قبول کیااور سب مسلمان ہو گئے۔اس قبیلہ کے کی رؤساء نے سیدناعلی مرتضی کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کی۔ علی مر تفنی نے اموال غنیمت جمع کئے۔ان کویا نج حصول میں تقتیم کیا۔ یا نجوال حصہ حضور کی بارگاہ میں سجیج کیلے اپ بقضد میں کر لیا۔ باقی چار ھے جاہدین میں تقتیم کردیئے۔اس معرکہ سے فراغت کے بعد علی مرتضیٰ مکہ واپس تشریف لاع اس وقت رحت دوعالم علي في إداكر في كيلي مك يش تشريف فرما مو يك تهد اس سے قبل رسول کر یم علی نے فقی کمد کے بعد علی مر تفنی کوسندہ جری میں یمن کی طرف دوانه کیا۔ بید یمن کی طرف مسلمانوں کا پہلا نمائندہ وفد تھا۔ نیز آپ کو قبیلہ ہدان کو اسلام کی طرف وعوت دینے کیلئے بھی روانہ فرمایا۔ ہمدان کا سارا قبیلہ حلقہ بگوش اسلام مو گیا۔ سیدنا علی الر تقنی نے سے خوشخری این آقاعلید الصلوة والسلام کی خدمت میں لکھ کر رواند کی۔ سر کار دوعالم علی نے جب وہ گرامی نامہ پڑھا تو مجدہ میں گر گئے اور اتنی کثیر تعداد کے مشرف باسلام ہونے پرول کی گرائیوں سے ہدیہ تشکر پیش کیااور اللہ کی حمد و ثناء کی۔ محرآپ نے تجدہ سے سر اٹھایااور فرمایا السَّلَا مُعلی همدیات "قبیلہ مدان کے تمام خاندان پر سلامتی ہو۔ "دوسری مرتبہ نی کریم عظی نے حضرت علی مرتفلی کو ماہ رمضان 10 ہجری میں یمن کی طرف روانہ کیا۔(1)

<sup>1-</sup> محدرضاه "محدرسول الله"، مني 347 وابن كير، "بلسيرة النوبي"، جلد4، مني 203



حَرِّمْتُ عَلَيْكُ الْمُئِتَّةُ وَالْآمُولِ الْأَنْتُونِ وَهَا أَهُمُ لَا خُرُلِتُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَقُوكُونُهُ وَالْمُتَرِّيْتُ وَالنَّطِيْحَةُ وَعَالَيْكَ السِّيْحُ إِلَيْ كَكِيْمُ وَالْحِي عَلَى لِنْكُمْ الْكِيْمُ وَالْحِيمَ عَلَى لِنْكُمْ الْكَلِيمُ وَالْحَيْمُ وَالْمُ المرود المفيق التوسي النافظ مِزُكُرُ مِنْكُمُ فَالْآخِيْتُ وَهُ فَيَالْخِيْثُونُ الْحُولَالَةُ فِي الْحُولَالَةُ فِي الكرونيكي والمتكافية فيتحافظت النفلاذينا فيزاف طرق فخصت كأنوف 

# حجته الوداع

اس مج كو مختلف نامول سے موسوم كياجاتا ہے: جمت الوداع، جمت التمام، جمت البلاغ اور جمت الاسلام۔ چو نكه ان نامول كى وجہ تسميه ظاہر ہے لبذا محتاج بيان نہيں۔ ان ايام ميں مختلف مقامات پر حضور نے جو خطابات فرمائے ان ميں صراحة بتاديا كه اس مقام پر ميرى تم

ے یہ آخری ملا قات ہے۔اس کے بعدید موقع تنہیں نصیب نہیں ہوگا۔ان خطبول میں

ا پی امت کوالوداع کہاہے، اس کے اس جج کو ججتہ الوداع کہاجا تاہے۔ چو نکہ انبی ایام جج میں بیہ آیت مبار کہ نازل ہوئی:

أَلْيُوَمَّا كُمْنَتُ لَكُمْ وَيْنَكُمْ وَأَنْهَمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَقِيْ وَ وَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامُ وَيْنَا (مورمائده)

کونکہ اللہ تعالی نے اپنے انعامات واحسانات کی حد کردی۔ اس کے اس فج کو جمتہ التمام کہا جاتا ہے۔

اپنے تاریخی خطاب میں سرکار دوعالم عطی نے تمام حاضرین سے بدگواہی لی کہ میں
نے احکام الٰہی کی تبلیغ کا حق اداکر دیاہے توسب نے اس کی تصدیق کی۔ اس لئے اس کو جمتہ
البلاغ سے موسوم کیا جاتا ہے۔ کیونکہ ان لیام میں مختلف مقامات پر اپنے خطبات میں رحمت
دوعالم عظی نے دین کا خلاصہ اور نچوڑ اپنی امت کے سامنے پیش فرمادیا۔ اس لئے اس کو جمتہ الاسلام کہاجا تا ہے۔

ججتہ الوداع کے تذکرے سے پہلے یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ قار مین کو یہ بتایا جائے کہ حضور نے اپنی حیات طیبہ میں کتنے جج کے اور کتنے عمرے ادا کئے۔

صفور نے اپی حیات طیبہ میں سے ن سے اور سے عمرے اواسے۔
اس کے بارے میں متعدد اقوال ہیں لیکن میں اس قول کے ذکر پر اکتفاء کروں گا جو
میرے نزدیک دانج اور قوی ہے۔ امام احمد، امام بخاری، مسلم، ابوداؤد، تر ندی اور ابن سعد
نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ رسول مکرم عظیمی نے اپنی حیات
طیبہ میں چار عمرے ادا کے۔ ان میں سے تین ماہ ذی قعدہ میں اور ایک ججتہ الودائ کے ساتھ
ماہذی الججۃ میں ادا فرمایا۔

پہلاعمرہ-- حدیبید میں حضور جب پہنچے تو کا فروں نے رکاوٹ ڈال دی۔ اس کئے یہ عمرہ مکمل نہ ہو سکا۔ آئندہ سال عمر ۃ القصاء ، یہ مجمی ذی القعدہ میں اور جعر انہ کے مقام پر اموال غنیمت تقسیم کرنے کے بعد جو عمرہ حضور نے کیاوہ بھی ذی قعدہ میں تھا۔ البتہ جو عمرہ حضور نے کیاوہ بھی ذی قعدہ میں تھا۔ البتہ جو عمرہ حضور نے جہتہ الوداع کے ساتھ کیاوہ اہ ذی الجہتہ میں تھا۔

حضور کے جول کے بارے میں بھی مخلف اقوال ہیں۔ امام ترزی، ابن ماجہ اور حاکم نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ حضور نے دو جج ہجرت سے پہلے اور ایک ج

ہجرت کے بعد اوافر مایا۔ سفیان توری سے منقول ہے کہ رحت عالم علیقہ نے ہجرت سے پہلے بہت جج اوا کئے اور ہجرت کے بعد ایک جج فر مایا۔ ہجرت سے پہلے جو جج حضور نے فرمائے ان کی تعداد نہیں ہنائی جاسکتی۔ ابن اثیر فرمائے ہیں کہ ہجرت سے پہلے سر ور عالم علیقے ہر سال جج اداکیا کرتے

بنان جاسی۔ ابن الیر فرمائے ہیں کہ بجرت سے چھے سرورعام عظیم ہر سال جادا کیا رہے تھے۔ کیونکہ الل عرب اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی ہر سال فریضہ جج ادا کرتے تھے توبیہ کیے تسلیم کر لیاجائے کہ کفار ومشر کین توجج ادا کررہے ہوں اور اللہ تعالیٰ کا محبوب عظیمی ج

ہوت حربہ ہو ، جرت کے بعدر حت عالم علی نوسال تک مدینہ طیبہ میں سکونت پذیررہے لیکن اس عرصہ میں حضور انور نے کوئی حج ادا نہیں کیا۔ جب ججرت کا دسوال سال آیا تو اسلام کی

عظمت وسطوت کاپر چم جزیر و عرب کے گوشہ عن امرانے لگا۔ نعب ایمان سے مالا مال
ہونے کے بعد بتوں کے پجاریوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ان جھوٹے معبودوں کوریزہ
ریزہ کردیا جُمْے کُ الْمُصْبُل (جمل زندہ باد) کے نعرے اب ہمیشہ کیلئے ابدی نیند سو چکے تھے۔
گذشتہ سال حجاج کرام کا ایک قافلہ حضرت سید ناابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت میں
اور سید ناعلی المر تضلی کرم اللہ وجہہ کی معیت میں کیا۔ اس قافلہ میں کفروشرک کے باتی مائدہ
اور تمام لغواور باطل شعائر کا ہمیشہ ہمیشہ کیلئے خاتمہ کر دیا۔ مردوزن کا برہنہ ہوکر طواف کعبہ

کی شرم ناک رسم اور ای قتم کی دیگر فتیج عادات کو بمیشد کیلئے ختم کر دیا گیا۔ ابوقت آگیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ اور اس کی ساری مخلوق کا بادی و مرشد فریضہ جج کوسب کے سامنے صحیح طریقہ سے خود اواکرے تاکہ سنت ابراہیمی کو زندہ کر کے اسے بقائے دوام سے بسرہ مند کرے تاکہ آئندہ قیامت تک حرم خلیل علیہ الصلوۃ والسلام میں فریضہ جج اداکر نے

كيليح جو آئے وہ ان روحانی سعاد توں اور بركتوں سے مالا مال ہو كرواپس جائے جو اس فريضہ كے اوكرنے كا اہم ترين مقصد بـ چنانچه تمام اسلامي آباديول ميس به اعلان كرديا كياكه اس سال جاج كرام كاجو قافله خداد ند ذوالجلال کے مقدس گھر کی زیارت اور طواف کیلئے نیز فریفنہ ج کی ادائیگی کیلئے جائے گاس قافلہ عشاق کے سالار حت للعالمین، مجوبرب العالمین عظیم خود ہول گے۔ ید مرد و جا نفز اجس نے بھی سنااس پربے خودی کاعالم طاری ہو گیا۔ مکہ مکر مد کاسفر اور وہ بھی حبیب رب العالمین کی قیادت میں، کعبہ مشر فہ کی زیارت اور وہ بھی اینے آ قاعلیہ السلام کی مبارک معیت میں ، مناسک حج کی ادائیگی اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسول کی براہ راست راہنمائی میں۔ زب سعادت! زہے قسمت! ہر مخص اپنی خوش بختی پر ناز كرنے لكاوراس سفر معادت اثر ميں شريك مونے كى تيار ك كرنے لگا۔ نی کریم علی کے سفر حج پر تشریف لے جانے کی خبر کی تشیر کے بوے اہم دینی (1) ایک مقصد توبیہ تھاکہ ملمانوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد اللہ کے حبیب رسول کو حج كرتے ہوئ ديكھے تاكد ان كوج اداكرنے كے صح طريقد كاعلم ہوجائے۔ (2) یہ جج، ججنہ الوداع تھا۔ سر کار دوعالم علیہ نے اپنار شادات طیب کے ذریعہ کئی باراس حقیقت کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اس مقام پر یہ میری تم سے آخری ملا قات ہے۔ اپنی امت كوالوداع كمنے سے يملے حضور چنداہم پندونصائح سے انہيں مشرف كرناچا بتے تھے۔اس لئے تمام ابل اسلام کواس ارادہ سفرے مطلع کر دیا گیا کہ ہر شخص اینے رؤف رحیم نی علیہ الصلوة والعمليم كان يندونصار كوايخ كانول سے سفاور تادم والسيس ان يرعمل پيرار ہے۔ (3) الله تعالى كے حبيب علي في في في اسلام كوعرب كے كوشه كوشه ميں بنجانے كيلئ میں سال تک جو پیم اور جا مگسل جدو جمد کی تھی، اس کے خوش کن نتائج کااللہ تعالیٰ نے اینے حبیب کو مشاہدہ کرانا تھا تا کہ حضور اللہ تعالی کے اس بے مثال انعام کا شکریہ اواکریں کہ جس اہم فریضہ کی ادائیگی اللہ تعالی نے آپ کے سپر دکی تھی وہ اس کی توفیق اور نصرت

ے بحسن و خوبی انجام پذیر ہوا۔ نیز اس سفر نج کی تشیر کے باعث جزیرہ عرب کے اطراف واکناف سے جوبے شارلوگ میدان عرفات میں جع ہوئے،ان سب نے باواز بلند

كك زبان موكريه شمادت دى كه اے الله كے محبوب رسول! بيتك آپ نے اپنے فرائض

نبوت کوانتائی حسن دخوبی سے انجام دیاہے۔

اس قافلہ میں جولوگ مدینہ طیب سے شریک ہوئے تھان کو مناسک ج اداکرنے کی پوری طرح تعلیم دی اور جووفد آکرراسته میں اس قافلہ میں شریک ہوتے تھے، ہروفد کے ہرر کن کو مناسک جج کی تعلیم دی جاتی تھی اور زمانہ جاہلیت میں جج کی ادا کیگی میں جو خرابیاں رو نماہو چکی تھیں،ان سے بیخے کیان کو تاکید کی جاتی تھی۔ جول جول حج کا ممینہ قریب آتا جارہاتھا محبت و شوق کے جذبات میں بے قراریال اور ب چینال بر حتی جاری تھیں۔ قافلول کے قافلے مدینہ طیبہ پینچ لگے۔ مدینہ طیبہ کے ار دگر دجو کھلے میدان تھے وہ اللہ کے مهمانو<mark>ں کے</mark> خیموں سے بھر گئے۔ گلیوں میں اتنی بھیٹر ہو گئی کہ کھوے سے کھوا چھلنے لگا۔ ذی قعدہ کی پھیں تاریخ بھی، ہفتہ کادن تھا۔ نماز ظہر مجد نبوی کے بقعہ نور میں سید الا نبیاء والرسل علیہ الصلوة والسلام کی اقتداء میں سب نے اداکی، كيالطف موكاس قيام من ؟ كياكيف وسرور موكاان تجدول من جوايخ آقاعليه الصلوة والسلام كى اقتداء مين ان بندگان خدائے اداكة مول عيج حضور سرور عالم علي في حضرت ابود جانه کو مدینه طیبه میں ا بنانائب مقرر فرمایا، تمام ازواج مطهرات کواس سفر میں بمركابي كاشرف بخشااور برايك كيلئ عليحده عليحده مودج كاانهتمام فرمليا اس سفرير رواند ہونے سے پہلے حضور نے عسل فرمايا۔ جب بية قافله ذوالحليفه پہنچا تو سب کورک جانے کا تھم ملا۔ سب وہاں تھمر گئے کیونکہ سفر کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس لئے عصر کی نماز قصراداکی گئی۔بیرات یهال بسر ہوئی۔مغرب،عشاءاوردوسرےروز صح کی نمازیں ای مقام پر اواکی گئیں۔ سیدنا ابو بحر صدیق کے فرزند حضرت محدین ابی بحرکی یمال ہی ولادت ہوئی۔

چشمہ قبیلہ بنو جشم کی ملکیت تھا۔ اہل مدینہ کیلئے ہی مقام میقات ہے۔ یعنی جو محض یال سے جی یا عمرہ کیلئے مکہ مرمہ کا قصد کرے اس پر لازم ہے کہ جب اس مقام پر پنچے تواحرام بائدھ کر آگے بڑھے۔ ظمر کی نمازے پہلے حضور نے احرام کیلئے عسل فرمایا، سر مبارک میں تیل مگایاور موئے مبارک میں تیکھی کی، خو شبولگائی، مجردوچادریں احرام کی بائدھیں،

ذوالحليفه ،ايك چشمه كانام بجويدينه طيبر سے پانچ چھ ميل كى مسافت پرواقع بـ بيد

مچر دور کعت ظہر کی نماز پڑھی،اس کے بعد جج وعمر ہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا، پھر تلبيه كما حضورك تلبيه ك كلمات طيبات درج ذيل ين حاضر ہوب میں اے اللہ میں حاضر ہول۔ كَتُنُكَ ٱللَّهُمَّ لَتُنْكَ حاضر ہوں میں، تیراکوئی شریک نہیں۔ كَتِيْكَ لَاشْرِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ میں تیرے دربار میں حاضر ہول۔ ساری إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَّالْمُلْكَ لَاشْمِيْكَ لَكَ تعریفیں تیرے لئے اور ساری نعتیں تونے عطا فرمائی ہیں۔ سارے ملکوں کا تو بادشاہ ہے تیراکوئی شریک نہیں۔ رحت عالم علی این لحن مبارک سے تلبیہ کے بیروح پرور الفاظ بلند آوازے اداکرتے تھے۔ حضور کے چاروں طرف حد نگاہ تک پھیلا ہواانسانوں کا یہ سمندران کلمات کو دہراتا تفاران کی گونج سے سارے دشت و جبل اور صحر اء کو نجنے لکتے تھے۔ احرام باند منے کے بعد حضورا پی ناقد قصوی پر سوار ہوے اور پھر کی تلبیہ کے ایمان یرور جلے دہرائے۔جب حضور کی ناقہ کھلے میدان میں پیٹی تو حضور نے بلند آوازے پھر تلبیہ فرمایا۔ بار بار تلبیہ کے ان کلمات کو دہر انے کا مقصد سے تھاکہ اس قافلہ میں جتے لوگ میں وہ سب اپنے کانوں سے اپنے ہادی برحق کابیہ تلبیہ س لیں اور انہیں یا کیزہ کلمات ہے وہ خود بھی تلبیہ کہیں۔ یال سے عشاق کا یہ محافیس مارتا ہواسمندر این آقا علیہ السلام کی قیادت میں کمد كرمه كى طرف رواند موار نماز كے وقت سب ائى سوار يول سے اتر كراين معبود حقيقى كى بارگاہ میں تجدہ ریز ہو جاتے راستہ میں اگر کوئی ٹیلہ یا پہاڑی آتی توجب اس پر چڑھتے یا سی نشیب میں اترتے توبلند آوازے تمن تمین بار تحبیریں کہتے۔ حضورنے اپنے صحابہ کرام کی معیت میں اپنایہ سفر جاری رکھااور عرج، ابواء، وادی عسفان اور سرف وغیر ہامقامات سے گزرتے ہوئے سات آٹھ دن بعدیہ قافلہ اس وقت مکہ مکرمہ کے قرب وجوار میں پہنچاجب سورج غروب موربا تقله يهال أيك چھوٹا ساگاؤل تھاجس كانام ذوطوى تھا، سركار دو عالم علیہ نے یمال رات بسر کرنے کافیعلہ فرمایا تاکہ رات بحر آرام کرنے سے سفر کی تھاوٹ

دور ہو جائے اور جب اللہ تحالی کے گھر کی زیارت کیلئے مکہ میں داخل ہوں تووہ تازہ دم ہو کر

آ کے بڑھیں اور ذوق و شوق سے سرشار ہو کر اپنے رب کریم کے گھر کی زیارت سے مشرف ہول اور اس کا طواف کریں۔ فجر کی نماز ذوطوی میں اداکی، پھر عنسل فرمایا، پھر مکہ کی طرف میں اور میں اور میں کی خواف کریں۔ فیم مکہ کی طرف میں اور م

طرف رواند ہوئے۔ یہ اتوار کادن تھا، ذوالحجہ کی چار تاریخ تھی اور ہجرت کادسوال سال تھا۔اس سفر کو طے

کرنے کیلئے مسلمانوں کو آٹھ را تیں راستہ میں گزار ناپڑیں۔ نبی کریم علی اپ صحابہ سمیت سب سے پہلے مجد حرام میں تشریف لے آئے۔ جب کعبہ مقدسہ پر نظر پڑی تو بایں الفاظ

بار گاہ رب العزت میں التجاء کی:

اللَّهُ وَدُبَيْتَكَ هَٰذَا لَيَّنِي يَقَا وَتَعْظِيمًا وَمَهَابَةً اللَّهُ وَمَهَابَةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اع الله: اپ سرع سرگ و اس من و اس من و اس من ایب و ا ماده بردها ـ "

ایک روایت میں یوں مروی ہے کہ حضور جب کعبہ شریفہ کی زیارت کرتے تو بایں الفاظ التجاء کرتے:

ٱللَّهُ النَّاكَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ حِينَا لَبَنَا بِالسَّلَامِ

اَللَّهُ مَّ زِدُ هِلْنَا الْبَيْتَ لَتَثَرِ لَقَا وَتَعْظِيمًا وَتَكُرِنُيمًا وَمَعَالَبَرُ (1)
"اكالله الوى سلام إلى على مل سلامتى إلى سلامتى الماسى الما

ہمیں سلامتی سے زندہ رکھ۔اے اللہ!اس گھر کے شرف اور عزت اور

تكريم اوررعب مين اضافه فرمار"

طواف

پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے طواف شروع کیا، پہلے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ طواف کے وقت کعبہ شریفہ حضور کی ہائیں جانب تھا۔ جب طواف سے فراغت ہوئی تو حضور مقام

ابراجيم پر تشريف لائے، طواف كى دور كعت نقل اداكيس اوربية آيت تلاوت كى:

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَهِيْ مَصَلَّكُ (2)

<sup>1-&</sup>quot;خاتم النين"، جلد2، مني 1206

"مقام ابراہیم کواپنامصلی بناؤ۔" سر الم میلانوں طرح کرنے میں ک

سر کار دوعالم علی اس طرح کھڑے ہو کرید دور کعتیں ادا فرماتے کہ حضور کے در میان اور کعبہ شریف کے در میان مقام ابراہیم ہو تا۔جب اپنی نمازے فارغ ہوئے تو حضور پھر جمر اسود کی طرف تشریف لے گئے اور اے بوسہ دیا۔ طواف ہے فراغت کے بعد صفا کارخ

فرمايا۔ جب وہاں پنتے توبد آيت مبارك تلاوت كى۔

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوعَ مِنْ شَعَا ثِواللَّهِ فَمَنُ جَرَّالُهِ لَمَنَ أُواعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَفَ بِيمَا وْمَنُ تَطُوَعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيْهً -

" بیشک صفاوم وہ اللہ کی نشانیوں کے ہیں۔ پس جو جج کرے اس گھر کا بیا عمر ہ کرے تو کچھ حرج نہیں اے کہ چکر لگائے ان دونوں کے در میان اور جو کوئی خوشی ہے نیکی کرے تواللہ تعالیٰ برا قدر دان اور خوب جانے

"e.ll

سات چکر پورے کرنے کے بعد حضور نے احرام نہیں کھول<mark>ا۔ کیونکہ حضور اپ</mark>ے ہمراہ قربانی کے جانور لائے تھے۔اس لئے جب تک حجاد اکر کے قربانی کے جانوروں کو ذک نہ کر آریں ماہر میں مصرف میں مصرف کے اور اس مصرف میں جب کے اور اس مصرف کے اور اس مصرف کے اس مال میں قرار

لیاجائے اس وقت تک احرام بر قرار رہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان علاء کا یہ قول زیادہ قوی ہے کہ حضور نے قران کیا تھااور حضور قارن تھے، لیکن جو صحابہ اپنے ہمراہ قربانی کے جانور نہیں لائے تھے حضور کے تھم سے ان سب نے اپنے احرام کھول دیئے اور پھر

نے جانور میں لائے تھے تصور کے مہم سے ان سب نے ایٹے افرام ھول دیتے اور چر آٹھویں ذی الحجہ کوان حفرات نے از سر نوجج کا احرام بائد ھا۔ اور اس وقت تک میہ احرام آتھویں دی الحجہ کو ان حفر ات نے از سر نوجج کا احرام بائد ھا۔ اور اس وقت تک میہ احرام

بر قرارر کھاجب تک یوم نح ،انہوں نے قربانی کے جانور ذرج نہ کر لئے۔ آٹھ ذی الحجہ (یوم الترویہ) تک سر کار دو عالم عظافہ مکہ مکرمہ میں سکونت پذیر رہے۔

ا کھ تاریخ کو مکہ ہے چل کر منی تشریف لے آئے۔ حضور کے صحابہ بھی حضور کے محابہ بھی حضور کے محابہ بھی حضور کے مرکاب تھے۔ اس اثناء میں بعض حضرات لبیک اللهم لبیک کاور د کرتے اور بعض تحبیر کہتے -

تنے۔ بی کریم علیہ الصلوٰۃ والتعلیم نے کسی پر اعتراض نہیں کیا۔

رسول مكرم عليه الصلوة والسلام نے نماز ظهر اور عصر، مغرب اور عشاء منی میں پڑھیں۔

وہاں ہی رات بسر کی اور صبح تک قیام فرمایا۔ اتنی دیریاں توقف فرمایا که سورج طلوع ہوگیا۔ وہاں سے عرفات تشریف لے گئے۔ معجد نمرہ کے پاس حضور کیلئے ایک خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ یہ جگہ میدان عرفات کے مشرقی جانب ہے۔ وہاں قیام فرمایا، جب سورج ڈھل

حميا توايني ناقه قصوي طلب فرمائي،اس پر كباده كساكميا،اس پر سوار جو كر حضور بطن وادى ميس تشریف لے آئے۔ وہال پہنچ کر حضور نے وہ تاریخ ساز عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا جس میں اسلام کی ساری تعلیمات کو بڑے ولنشین انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ زماند جابلیت کے تمام رسم ورواج کو نیست و نابود کر دیا اور ان عزت و حرمت والے امور کو بر قرار رکھاجو تمام نداہب میں اور تمام زمانوں میں عزت وحرمت کے حامل تھے۔ یعنی انسانی جان ،انسانی آبرو،اس کے اموال اوروہ قواعدوضوابط جوانسانی زندگی کے معاشر تی یا معاشی پہلوؤں کو ہری طرح متاثر کرتے تھے،ان کو کالعدم قرار دیدیا۔ان دور س اصلاحات كا آغازائے خاندان سے كيا۔ زمانہ جالمیت میں حضور کے کیا حارث کا بیٹار بعد جو قبیلہ بی سعد بن بكر ميں اپني شر خوارگ کا زمانہ گزار رہا تھا، اس کو قبیلہ بزیل کے ایک آدی نے قبل کر دیا۔ حضور نے اسے چاکے بیٹے کے خون کو معاف کر دیا۔ ای طرح جب سود کو حرام قرار دیا تو فرمایاسب ے پہلے میں اپنے پچاعباس کا سود جولو گول کے ذمہ ہاس کو کا اعدم قرار دیتا ہوں اور اس کواہنے یاول کے نیچے روند تاہول۔ اس زماند میں ہر ملک میں طبقہ نسوال کی حالت بڑی ناگفتہ بہ تھی۔ حضور نے عور تول کے ساتھ بھترین سلوک کرنے کی وصیت فرمائی۔ بتایا کہ پچھ حقوق شوہر کے اس کی بیوی ر ہیں،ای طرح کچے حقوق ہوی کے اس کے شوہر پر ہیں۔دونوں پر لازم ہے کہ اسے اسے فرائض كوخوش دلى انجام ديں۔ ا پن امت کووصیت فرمائی کہ وہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی ہے پکڑے رکھیں۔ انہیں بتایا کہ اگرانلہ کی کتاب کو مضبوطی ہے پکڑے رتھیں گے توجھی گراہ نہیں ہوں گے۔ اس خطبہ کی اہمیت کے پیش نظر اس کا مکمل متن یمال تحریر کرنے کی سعادت حاصل كر تابول تاكه بمارے نوجوان ايخ آقا كے ان ارشاد ات كا بغور مطالعه كريں جس ميں نوع انسانی کے جملہ حقوق کی نشائد ہی گی گئی ہے اور نوع انسانی کے مختلف اصناف کے حقوق و فرائض کاجو تذکرہ کیا گیاہے ،اس کا بنظر غائر مطالعہ کریں۔

بَعْنَ الْحَمْدِينَاءِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ آيُهَا النَّاسُ إِنَّ دِمَاءَكُمُ وَ آمُوَالكُمُ عَلَيْكُمُ حَرَامُ اللَّأْنُ تَكْفَوُا رَبَّكُمُ لَمُومَةٍ يَوْمِكُمُ مَلْنَا فِي شَهْرِكُمُ هٰذَا فِي

بَلَيِكُمُ هٰذَا۔

وَإِنَّكُمُ سَلَقَوْنَ رَبَّكُوْفَيَسُنَكُكُمُ عَنْ اَعْمَالِكُمُ وَقَدُ بَلِغْتُ وَ مَنْ كَانَتُ عِنْدَهُ أَمَانَهُ فَلْيَرُدَّ هَالْمِنِ النَّيِّنَةُ عَلَيْهَا وَإِنَّ كُلُّ رَبًّا مَوْفُوعٌ وَلَكِنُ لَكُمْ رَوْسُ أَمْوَالِكُمْ وَلَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

تهارايه مهينه حرمت والاب- اوارجش طرح تمهارايه شرحرمت والاب- بيشك تمائےربے ملاقات کرو گےوہ تمے تمارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ سنو! الله كا پيغام من نے پنچا ديا اور جس مخض کے پاس کی نے امانت رکھی ہواس ير لازم ہے كه وواس لانت كواس كے مالك تک پنچادے۔ ساراسود معاف ہے لیکن تمارے لئے اصل زرے، ندتم کی پر ظلم كرونه تم پر كوئي ظلم كر\_\_ الله تعالى نے فيصله فرمادياہے كه كوئى سود نہیں۔ سب سے پہلے جس رباکو میں كالعدم كرتا بول وه عباس بن عبدالمطلب كاسؤد برير سب كاسب معاف ب زمانه جابلیت کی ہر چیز کو میں کالعدم قرار دیتا ہول اور تمام خونوں میں سے جو خون میں معاف کررہا ہوں وہ حضرت عبد المطلب کے منے حارث کے منے ربید کاخون ہے جواس

اموال تم پر عزت و حرمت والے ہیں

یال تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات

كروريداس طرح بس طرح تمارا

آج كا ون حرمت والا ب، جس طررج

قَضَى اللهُ أَنَّهُ لَا يِرَابًا -عَلِنَ أَوْلَ رِبًا أَضَعُ رِبَاعَتِاسِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مُوْفِعُوًّ كُلّهُ الدَّانِ كُلُّ شَكُّ مِنْ أَمْدِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْفُوعٌ كَلَ شَكْرًا مِنْ أَمْدِ أَوْلَ دَمِرًا مُنَعُمِنُ دِمَاءِ نَا دَمُرَيْبُعَةً بُنِ الْعَارِثِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِكِ كَانَ مُسْتَدَفِعًا عَبْدِ الْمُطَّلِكِ كَانَ مُسْتَدَفِعًا

وقت بنو سعد کے ہال شیر خوار بچہ تھا اور فِي بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْيِرِ وَقَسَّلَهُ بزيل قبيله ناس كو قل كرديا-اے لوگو! شیطان اس بات سے مایوس ہوگیا ہے کہ اس زمین میں مجھی اس کی عبادت کی جائے گ۔ لیکن اسے یہ توقع ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرانے میں كامياب مو جائے گا۔ اس لئے تم ان چھوٹے چھوٹے اعمال سے ہوشیارر ہنا۔ پھر فرمایا کہ جس روزاللہ تعالیٰ نے آسانو<mark>ں اور ز</mark>مین کو پیدا کیا، سال کو ہارہ مہینوں میں تقسیم كياان ميس سے چار مينے حرمت والے بين (ذي قعده، ذي الحجه، محرم اور رجب)ان مينول کفارا بے اغراض کے پیش نظران مینوں میں ردوبدل کر لیا کرتے تھے۔ اے لوگو! الله تعالی سے ڈرتے رہا کرو، میں حہیں عور تول کے ساتھ بھلائی کی وصیت كرتا مول- كوتكه وه تمهارك زيردست میں، وہ اینے بارے میں سمی اختیار کی مالک سیں۔ اور یہ تمہارے یاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے لانت ہیں۔ اور اللہ کے نام کے ساتھ وہ تم پر حلال ہوئی ہیں تمہارے ان کے ذمہ حقوق ہیں اوران کے تم پر بھی حقوق ہیں۔ تماراان پریہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر کی حرمت کوبر قرار تھیں۔

اوران پریدلازم ہے کہ وہ تھلی بے حیائی کا

ارتكاب نه كريس-

أَيُّهَا النَّاسُ؛ اَلشِّيطَانُ قَدُ يَشِنَ أَنْ يَعْبَدُ بِأَرْضِكُمُ هٰذِهِ أَبَدَّا وَلِكِنَّهُ إِنَّ يُطَعُمُ فِيُمَّا سِوَى ذٰلِكَ كَفَكُ دُخِيَ بِمَا تَحْقُرُونَ مِنَ أَعْمَالِكُمْ-فَاحْنَادُوْكُا عَلَىٰ دِيْنِكُوْ-میں جنگ وجدال جائز نہیں۔ أَيُّهُا النَّاسُ إِنَّقُوا اللَّهُ وَ استوصوايا لينساء خشيرا فَإِنَّهُ ثَنَّ عِنْدُكُمْ عَوَانِ لَا يَغْلِكُنَ لِأَنْفُسِهِنَّ شَيْنًا. وَإِنَّكُوْ إِنَّمَا أَخَذُ ثُمُوْهُنَّ بأمانة الله واستحكلته فُرُوْجَهُنَّ بِكِلِمَةِ اللَّهِ وَ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ حَقُّ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمُ حَتُّ وَلَكُمُ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوْطِئْنَ فُرْشُكُمْ أَحْدًا تَكُرَهُونَهُ وَعَلِيْهِنَّ آتُ لَّا يُأْمِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيّنَةٍ. فَإِنَّ فَعَلْنَ فَإِنَّ اللَّهُ قَدُ

مُذَنَّكُ -

اور انہیں بطور سزاتم مار سکتے ہو۔ لیکن جو ضرب شدید نه هو\_ اور اگروہ باز آ جائیں تو پھرتم پر لازم ہے کہ تم ان کے خورونوش اور کباس کا عمر گی ہے انتظام کرو۔ اے لوگو! میری بات کوا چھی طرح سمجھنے کی کو شش کرو۔ بينك ميس فالله كاليفام تم كو يبنيادياب اور میں تم میں ایسی دو چیزیں چھوڑ کر جارہا ہوں کہ اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے ر ہو کے توہر گز کر اہنہ ہو گے۔ الله تعالیٰ کی کتاب ( قر آن کریم) اور اس کے نی کی سنت علقہ۔ اے لوگو! میری بات غور سے سنواور اس كو متمجھو تنہيں يہ چيز معلوم ہونی چاہئے كہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بھی آدمی کیلئے جائز شیں کہ اپنے بھائی کے مال ہے اس کی رضامندی کے بغیر کوئی چیز لے بس تمایے آپ پر ظلم نہ کرنا۔ جان لو إكه دل ان تنتول با تول پر حسد وعناد

اور اگر ان سے بے حیائی کی کوئی حرکت

سر زو ہو پھر اللہ تعالی نے حمیس اجازت

دی ہے کہ تم ن کوائی خوابگا ہوں ہے دور

مَرُبُّا عَيْدُمُ بَرِجٍ فَإِنِ أَنْهَيْنَ فَلَوْنَ عَلَيْكُمْ رِبَّهُ فَهُنَّ وَ لَيْكُمْ رِبَّهُ فَهُنَّ وَ لَيْكُمْ رِبَّهُ فَهُنَّ وَ لَيْكُمْ رَبَّهُ فَهُنَّ وَ لَيْكُمْ وَفُو كَاعْقِلُوْ اللّهُ وَقُلْ فَيَاقِيْ فَكُلُو اللّهُ وَقُلْ فَيَاقِي فَكُمْ مَالَتُ مَالَتُ وَقُلْ اللّهُ وَقُلْ اللّهُ الل

أَيُّهَا النَّاسُ إلسَّهَ عُوَّا قَوْلِي

وَاعُقِلُونُهُ تَعُلَمُنَّ أَتَّكُكُلَّ

مُسْلِمِ آخُ لِمُسْلِمِ وَأَنَّ

ۣفَلَا يَعِلُّ لِامْرُيُّ مِنْ أَخِيُّهِ إِلَّامَا أَعْطَاهُ عَنِ طِيْبِ

نَفَيِّ وَلَا تَظْلِمُنَّ أَنْفُسَكُمُّ -وَاعْلَمُوا آنَ الْقُلُوْبَ لَاتَغُلُّ

الْمُسُلِمِينَ إِخْوَةً ۗ

أُذِنَ لَكُوْأُنُ ثُهَاجِرُوُهُنَّ

فِي الْمُضَاجِعِ وَتَضْمِ بُوْهُنَّ

نہیں کرتے :-کسی عمل کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے

\_t/

حاکم وقت کواز راه خیر خوابی نفیحت کرنابه

ملمانوں کی جاءت کے ساتھ شامل رہنا۔

اور بیشک ان کی دعوت ان لوگوں کو بھی گھرے ہوئے ہے جو ان کے علاوہ ہیں۔

جس کی نیت طلب دنیا ہو۔ اللہ تعالی اس کے فقر و افلاس کو اس کی آ تکھوں کے

سامنے عیاں کردیتاہے اور اس کے پیشہ کی آمدن منتشر ہوجاتی ہے۔

آمدن سنشر ہو جاتی ہے۔ اور نہیں حاصل ہو <mark>تااس</mark> کواس سے مگر انتا

جواس کی تقدیر میں لکھ دیا گیاہے اور جس کی نیت آخرت میں کامیابی حاصل کرناہے

کی نیت آخرت میں کا میابی حاصل کرناہے تواللہ تعالی اس کے دل کو غنی کردیتاہے، اور اس کا پیشہ اس کے لئے کافی ہو جاتا

ہے۔اور دنیااس کے پاس آتی ہے اس حال میں وہ اپناناک تھیدٹ کر آتی ہے۔

یں وہ اپنانا کے صیف ر آئی ہے۔ اللہ تعالی اس فخص پر رحم کرے جس نے

میری بات کو سنااور دوسر ول تک پنچایا۔ بسااو قات وہ آدمی جو فقہ کے کمی مسئلے کا

جائز والاہے وہ خود فقیہ نہیں ہو تااور بسا اوقالہ حامل فقہ کسی ایسر مخض کر ایسر

او قات حامل فقد کی ایسے مخض کو بات پنچاتاہے جواس سے زیادہ فقیہ ہو تاہے۔ تمارے غلام، تمارے غلام جو تم خود إِخُلَاصُ الْعَمَلِ لِتَٰعِظَّوَجَلَّ مُنَاصَحَةُ أُولِي الْأَمُّرِوَعَلَى لُزُوُمِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ -

عَلَىٰ تُلاثِ-

فَإِنَّ دَعُوَتَهُمُ تُعِيطُ مِنَ دَرِّاءِ هِمُ وَمَنْ تَكُنِ الدُّنْيَا مِنْيَّتُهُ يَجُعُلِ اللَّهُ فَقْرٌلاً بَيْنَ

عَيْنَيْهِ وَيُشَيِّتْ عَلَيْهِ طَيْعَتَهُ وَلَا ثُلُّيْتِهِ مِنْهَا إِلَّامًا كُيْبَ لَهُ

وَمَنُ تَكُنِ ٱلْاخِرَةَ مِنيَّتُهُ يَجْعَلِ اللهُ غِنَاهُ فِي قَلْمِهِ وَيُكُفِنُهِ صَيُعَتُهُ وَتَأْتِينُهِ

ويلومية صيعته وتايتيهِ اللَّهُ نِيَا وَهِي رَاغِمَةً .

فَرَحِمَاللهُ امْرَأْسَمِعَمَّقَالَقَ حَتَّى يُسَلِّغَهُ غَيْرُهُ -وَمُثَّى يُسَلِّغَهُ غَيْرُهُ -

فَرُبُّ حَامِلِ فِقُهِ وَلَيُّتَ بِفَقِيْهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَىٰ مَنْ هُوَأُنْقَهُ مِنْهُ -

ٱڔۣۊؘٙٵۼٙػؙۿ**ٳٙۑ**ۊٞٵۼػؙۿٲڟ**ۼؠؙڎؚۿؙؠ**ؙ

کھاتے ہوان ہےان کو کھلاؤ۔ مِمَّا تُأْكُلُونَ وَٱلۡسُوۡهُمُ مِمَّا جوتم خود مینتے ہوان سے ان کو پہناؤ، اگر ان تَلْبَسُونَ فَإِنَّ جَاءَ بِذَنْبِ ے کوئی ایس غلطی ہو جائے جس کو تم لَا يُرِيدُ وَكَ أَنَّ تَغَفِي وَكُ ، معاف کرنا پیند نہیں کرتے تو ان کو فَبِينُعُوا عِبَا دَاللَّهِ وَلَا تُعَنِّ بُوُهُمُ - أَوْصِيَّكُمُ بِالْجَارِ فروخت كردوبه حَتَّىٰ ۗ كُثَرَّ فَقُلْنَا إِنَّهُ سَيُّوْرِثُهُ اے اللہ کے بندو! ان کو سز انہ دو۔ میں رروی کے بارے میں تہیں تفیحت کرتا مول۔ (بد جلد سر کار دو عالم ﷺ نے اتنى بار دہر لیا کہ ہمیں بیاندیشہ لاحق ہو گیا که حضور پروی کووارث نه بناوین) اے لوگو!اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کواس کا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ قِلْ حق دے دیا ہے، اس لئے کی مخص کے أُذْى لِكُلِّ ذِي حَقَّهُ لئے جائز نہیں کہ اپنے کمی وارث کیلئے وَإِنَّهُ لَا يَجُوْزُوكِمِيَّةً لِوَارِثِ وَ الْوَلَدُ لِلْفِرَ اللهِ وَلِلْعَاهِ وصيت كرے بيا، بسر والے كا موتاب الْحَجَرُ وَمِنِ ادَّعَىٰ إِلْ يعني خاوند كالور بدكار كيلئے پقر\_ جو مخص غَيْرِأَ بِسُهِ أَوْتُوَكَّى غَيْرُمُوَّالِيُهِ ایخ آپ کواین باپ کے بغیر کی طرف فَعَلَيْهِ لَعِنَةُ اللهِ وَالْمَلِيكَةِ منسوب كرتاب إس پرالله تعالى، فرشتول وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ لَا يَقْتُلُ اور سارے لوگوں کی لعنت ہو۔ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَاعَدُلَّا نہ قبول کرے گا اللہ تعالی اس سے کوئی ٱلْعَادِيَةُ مُؤَدَّاةً وَالنَّحُلَّةُ بدله اور کوئی مال۔ مَرْدُوْدُوْدَكُمْ وَالدِّينُ مَقْضِيًّ جو چیز کی ہے مانگ کر اواے واپس کرو۔ وَالزُّعِيْمُ غَادِمٌ-عطيه ضروري واليس مونا جائي اور قرضه لازمى طور يراس اداكرنا جائ اورجوضامن ہواس پراس کی صانت ضروری ہے۔

تم سے میرے بارے میں دریافت کیا

وَأَنْتُهُ ثُلِثُكُونَ عَنِيْ وَمَا

أَنْكُمُ قَائِلُونَ إِغَالُواْ نَشَهُمُ جائے گا، تم كياجواب دو كے ؟ انہول نے ٱنَّكَ بَلَّغُتَ وَأَذَيْتَ وَنَعَجُتَ كما، ہم كوائى ديس كے كد آپ نے الله كا پیغام پہنچایا،اس کوادا کیااور خلوص کی حد کر دى- "(1) حضور علی نے اپنی انگشت شادت کو آسان کی طرف اٹھایا، پھر لوگوں کی طرف موڑااور فرمایا، اے الله ! تو بھی گواہ رہنا۔ اے اللہ ! تو بھی گواہ رہنا۔ اے اللہ ! تو بھی گواہ رہنا۔ عرفات میں سے جلیل الشان خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد حصرت بلال کو تھم دیا، انہوں نے اذال کی، پھر اقامت کی۔ امام الانبیاء علیہ الصلوة والثاء نے ظمر کی دور کعت پڑھیں۔ اس میں قرأت آہتہ دل میں پڑھی، مجرانہول نے اقامت کمی اور عصر کی دور کعتیں پڑھیں اس روزيوم الجمعه تفابه جب نمازے فارغ ہوئے تو اپنی او نٹنی پر سوار ہو کر موقف پر تشریف لاے اور غروب آفتاب تک بیرسار اوقت بوے عجز و نیاز ہے بار گاہ اللی میں مصروف دعارہ۔ان دعاؤل ميس ايك دعايد تفي: اَللَّهُمَّ لِكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي نَقُولُ وَخَيْرًا مِمَّا نَقُولُ . ٱللَّهُ عَلَكَ صَلَّونِي وَنُشِيلُ وَعَنَّيَا يَ وَمَمَّاقِنَّ وَإِلَيْكَ مَاكُنُ وَلَكَ تُوَاثِيُ ٱللهُمَّالِيُّ أَعُوْدُ بِكَمِنُ عَنَابِ الْقَابْرِدَ وَسُوَسَةِ الصَّدُدِوَشَتَاتِ ٱلْأُمُدِ-ٱللَّهُمَّ إِنِّيُ أَعُوْدُ بِكَ مِنْ شَرِ مَا يَجِي مُ بِهِ الرِّيْحُ وَمِنْ شَرِ مَا يَلِيجُ فِي اللَّيْلِ وَشَيِّرِمَا كَيْلِيجُ فِي النَّهَادِ وَشَرِّ بَوَاثِقٍ

> "اے اللہ! ساری تعریقیں تیرے لئے ہیں اس طرح جس طرح ہم تیری حرکرتے ہیں بلکہ اس سے بھی بھڑ۔

اے اللہ! میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زند گیاں اور میری موت صرف تیرے لئے ہے۔ میر الوثنا بھی تیری جناب میں ہے اور میری میری میراث تیرے حوالے ہے۔

اے اللہ! میں عذاب قبرے، سینہ میں پیدا ہونے والے وسوسوں اور کسی مقصد کے منتشر ہونے سے تیری پناہ مانگنا ہوں۔

اے اللہ! میں ہر اس چیز کے شر ہے پناہ ما نگنا ہوں جس کا سبب ہوا ہواور اس چیز کے شر ہے پناہ ما نگنا ہوں جو رات میں داخل ہو اور ہر اس چیز

کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو دن میں داخل ہو۔ نیز زمانہ کی تباہ کاریوں سر پر

کے شرے بھی پناہ ما تگتا ہوں۔

اسی مقام پر دوسری دعاجو حضور نے ما گلی حض<mark>رت ا</mark>بن عباس رضی الله عنما کی روایت کے مطابق اس کی بیہ عبارت ہے:

> اَلْهُمَّ إِنَّكَ تَسُمُهُ كَلَامِي وَ تَرَى مَكَانِي ، وَتَعَلَّهُ سُرِّي وَعَلَانِيَتِي ، لَا يَغُفَىٰ عَلَيْكَ شَىءٌ مِنْ أَمْرِئُ إِنَّا الْبَائِسُ الْفَقِيْرُ الْمُسْتَغِيثُ الْمُسْتَعِ أَنْ الْمُسْتَعِينَ الْمُشْفِقُ ، الْمُحِيدُ الْمُعْتَرِقُ بِذَنْهِ ، أَسْتَلُكَ مَسْتَلَةَ الْمِسْكِيْنِ ، وَأَبْتَهِلُ الْمُسْتَكِيْنِ ، وَأَبْتَهِلُ الْمُسْتَكِيْنِ ، وَأَبْتَهِلُ

> إِلَيْكَ إِنْ يَهَا لَا لَكُنْ فِيلِلَهِ لِللَّهِ لِللَّهِ فَالْمُعُوكَ دُعَاءَ الْمَالِقُولِكَ فَي لِير مَنْ خَضَعَتُ لَكَ رَقِبَتُهُ وَ فَاضَتُ لَكَ عَبُرَتُهُ وَذَلَّ مِنْ خَضَعَتُ لَكَ رَقِبَتُهُ وَ فَاضَتُ لَكَ عَبُرَتُهُ وَذَلَّ

> جَسَدُهُ وَرَخِمَ أَنْفُهُ لَكَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلُنِي بِدُعَائِكَ رَبِ شَقِيًّا وَكُنُ فِي رَعُوفًا رَخِيمًا يَاخَيُرا لُمَسَتُّوُلِينَ

وَ اللَّهُ مُولِينًا وَاللَّهُ مُؤْلِلُكُ وَاللَّالِقُلْمُ وَاللَّهُ مُؤْلِينًا وَاللَّهُ مُؤْلِينًا وَاللَّهُ مُلِّلُكُ وَاللَّهُ مُؤْلِينًا وَاللَّهُ مُؤْلِينًا وَاللَّهُ مُؤْلِينًا وَاللَّهُ مُؤْلِقُلُكُ وَاللَّهُ مُؤْلِلًا مُؤْلِقُلُكُ وَاللَّهُ مُؤْلِقُلْكُ وَاللَّهُ مُؤْلِقُلُكُ وَاللَّهُ مُؤْلِقُلِّكُ وَاللَّهُ مُؤْلِقُلُكُ وَاللَّهُ مُؤْلِقُلِّكُ وَاللَّهُ مُؤْلِقُلُكُ وَاللَّهُ مُؤْلِقُلْكُولُولِيلًا مُؤْلِقُلُكُ وَاللَّهُ مُؤْلِقُلُكُ وَاللَّهُ مُؤْلِقُلْكُ وَاللَّهُ مُؤْلِقُلْكُ وَاللَّهُ مُؤْلِقُلْكُ وَاللَّهُ مُؤْلِقُلُكُ وَاللَّهُ مُؤْلِقُلُكُ وَاللَّهُ مُؤْلِقُلُكُ وَاللَّهُ مُؤْلِقُلْكُ وَاللَّهُ مُؤْلِقُلْكُ وَاللَّهُ مُؤْلِقُلُكُ وَاللَّهُ مُؤْلِقُلْكُ وَاللَّهُ مُؤْلِقُلْكُ وَاللَّهُ مُؤْلِقُلِّلُولُولِيلُولُولُولِكُ وَاللَّهُ مُؤْلِقُلُكُ وَاللَّهُ مُؤْلِقُلُولُولُولُولُولُولُولِ مُؤْلِقُلُكُ وَاللَّالِمُ مُؤْلِقُلُكُ وَاللَّهُ مُولِقُلُكُ وَاللَّهُ مُؤْلِقُلُكُ وَاللَّالِمُ مُؤْلِلْكُولُ مُلْكُولُولُولُولُولِكُ وَاللَّالِمُ مُؤْلِلْكُولِلِلِّ

"اے اللہ تو میری گفتگو کو سنتا ہے۔ میری قیام گاہ کو دیکھ رہا ہے۔ میرے باطن اور ظاہر کو جانتا ہے، میرے حالات میں سے کوئی چیز تجھ مرحنی نہیں میں غز دران فقہ مول میں تنہ ی دیا۔ میں فر ادکر نہ

پر مخفی نمیں، میں غمز دہ اور فقیر ہوں۔ میں تیری جناب میں فریاد کرنے والا ہوں، پناہ ما تکنے والا ہول، ڈرنے والا، خو فزدہ، اینے گنا ہوں کا قرار

واعتراف کرنے والا، میں تجھ ہے ایک مسکین کی طرح سوال کرتا ہوں اور ایک گذاگار، ضعیف اور کمزور کی عاجزی کی طرح عاجزی کرتا ہوں اور تیری جناب میں اس طرح دعا کرتا ہوں جس طرح ایک ڈرنے والا نابینا دعا ما نگا ہے، جس کی گردن تیرے لئے جھک گئی ہے، جس کے آنسو تیرے ڈرسے بدرہ ہیں، جس کا جسم عاجزی کر رہاہے، جس کی ناک تیری بارگاہ میں خاک آلود ہے۔ اے میرے اللہ! جھے شقی نہ بنانا اور میری دعا قبول کرنا اور میرے ساتھ مربانی اور دحم کا سلوک کرنا۔ اے ان سب سے بہتر جو عطا کرتے ہیں۔ "

اس روز کی دعاؤل میں ہے ایک دعاجو سیدنا علی مر تفنی کرم الله وجه سے مروی ہے ، بید

۽:

لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَا لَا تَمْرِيْكَ لَهُ الْمُلُكُ وَ

لَهُ الْحَمْدُ ، بِيهِ وَ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِ شَكَى وَ قَدِيْرُ اللهُ اللهُ الْمُلُكُ وَ

اللهُ الْحَمْدُ ، بِيهِ وَالْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِ شَكَى وَ قَدِيْرُ اللهُ الله

سینے کو اپنے لئے کھول دے ، میرے ہر حصہ کو اپنے لئے آسان فرمار میں سینہ کے وسوسوں ہے ، حالات کے پراگندہ ہونے ہے ، قبر کے شر ہے تیری پناہ ما تگنا ہوں۔ اے اللہ! جو فتنہ رات میں واخل ہو تاہے اور دن میں داخل ہو تاہے ، اس کے شر سے تیری پناہ ما تگنا ہوں اور اس کے شر سے جس کے ساتھ ہوائیں چلتی ہیں اور زمانہ کی ہلاکت انگیزیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔"

اسی مقام پرید آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں دین کے مکمل ہونے اور نعمتوں کے اتمام

پذیر ہونے کامر دہ جانفزانلاگیا:

ٱلْيَوْمَٱكْمُلُتُ لَكُمْدُويُنِكُوْو<mark>َ أَتْمَهُ</mark>تُ عَلَيْكُمُونِمُ مَتِّحْ وَ مَضِيْتُ لَكُوُ الْإِسْلَامَدِيْنَا .

مقبولیت کے ان زریں کھات میں حضور نے اپنی امت کو فراموش نہیں کیا بلکہ ان کی بخشش ومغفرت کیلئے بھی اپنے کریم ورحیم رب کی جناب میں کمال بجزونیازے دعائیں مانگیں۔

ام ابوزہر ورحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب "خاتم النعین "میں وہ حدیث نقل کی ہے جس میں سرور عالم نے اپنی امت کے گنہ گارول کیلئے بارگاہ رب العزت میں بڑے بجز و نیازے

دعائیں مانگیں۔ بیر روایت بغور پڑھئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے باے میں جو فرمایا میں بر وی روسوں 195 وسروں 19 جو اس آیہ یہ کی تھے بحق کرایں وار یہ میں

-- حَرِيْقِينَ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ دَوْقَ دَعِيْقَ الله آيت كى تشر ت كاب كواس روايت من ملے گی۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَأَيْتُ مَ " تَعَرِت عَبَاسَ فَرِمَاتَ بِينَ كَهُ عُرِفَهُ كَا اَتَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْلَةُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ كَاللهِ عَلَيْهُ كُود بِكُمَا

کی معرف میں میں ہوتا ہے۔ وَسَلَمَوْدَعَا عَیشَیّۃَ عُرْفَۃَ لِاُمْیّۃِ ہِ کہ حضور نے امت کی مغفرت اور اس پر بالمَنْ فَیْرَیْ وَالرِّحْمَةِ فَا کُنْدُ کُرِ مِنْ اللّهِ وَعَاما تَکَی اور دیر تک بصد مجزو

الدُّعَاءَ قَأُونِي إِلَيْهِ آفِيُّ قَدُّ نازاتِ رب كے سامنے دامن جھيلاتِ فَعَلَتُ إِلاَّ ظُلُمَ بَعِضًا جُونِيمُ بَعْضًا ہوۓ يہ التجاء كرتے رب الله تعالیٰ نے

قعلت الأظلم بعضهم بعضا ہوئے بیا اتجاء کرتے رہے۔ اللہ تعالی کے وَاَمَّا ذُنُونُهُمُ فِیْمَا بَدْینِی وَ این سبب پر بیاوی نازل کی کہ میں نے اے میرے پروردگار! تواس بات پر قادر ہے کہ مظلوم کو اس کے حق کے بدلے میں جنت میں سے کوئی قطعہ دے دے اور اس ظالم کو بخش دے لیکن اس رات کو میہ دعا قبول نہ ہوئی۔"

كردير نى كريم علية نے عرض كى،

جب صبح مز دلفہ پنچ اور وہاں پھر اپنے گنہ گار انتیوں کیلئے مغفرت کی دعا ما گلی تواللہ تعالیٰ نے اپنے صبیب کی اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازا۔

حفرت ابو بمرصد بق اور حفرت فاروق اعظم في جب النبي محبوب كومنة ويكها توعرض كى : بِأَيْ إِنَّ أَنْتَ وَأُهِي إِنَّ هَانِهِ السَّاعَةُ مَا كُنْتُ تَصَبِّحَكُ وَيْهَا وَمَا الَّذِي مَا صَعْمَكَ مَا صَعْمَكَ الله يُستَكَ -

"ہمارے مال باپ حضور پر قربان ہول، ایسے او قات میں تو حضور ہنا نہیں کرتے تھے، آج حضور کیول ہنس رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور کو

هميشه بنستار كھے۔"

ارشاد فرمایا :

کہ اللہ کے دستمن البیس نے جب بیہ جانا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمالی ہے اور میری امت کو بخش دیاہے تووہ مٹی کی مضیاں بھر بھر کراپئے سر پر ڈالنے لگاد یک عُو یا لُو مَیلِ وَالْمَثْبُولُمِهِ اور ''میں تباہ ہوگیا، برباد ہو گیا' کاواویلا کرنے لگا۔ اس کی اس حالت زار کو دیکیر کر مجھے بنمی آگئی۔(1)

ابن موفق بیان کرتے ہیں کہ ایک سال انہیں جج اداکرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ عرفہ کی رات میں، منیٰ میں سوگیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ آسان سے دو فرشتے نازل ہوئے، ایک نے دوسرے سے کہا، یا عبداللہ! دوسرے نے جواب دیالیک یا عبداللہ! پہلے فرشتہ زبو جھا، تم دار نہ ہوئے، ایک نے دوسرے کے کاس سال کتزلہ کو اس خطواف کہا؟

فرشتے نے پوچھا، تم جانے ہو کہ ہمارے رب کے گھر کااس سال کتنے لوگوں نے طواف کیا؟ اس نے کما مجھے معلوم نہیں۔ پہلے نے کما، چھ لا کھ لوگوں نے اس سال جج کیا ہے۔ پھر اس

نے پوچھا، کچھے معلوم ہے کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا؟ میں نے کہا، میں نہیں جانا۔ پہلے فرشتے نے کہا،ان چھ لا کھ سے صرف چھ کا حج قبول ہوا۔ اس گفتگو کے بعد وہ دونوں فرشتے

آسان کی طرف لوٹ گئے۔ میری آنکھ کھل گئی، میں بہت غمز دہ اور پریشان تھا۔ میں نے سوچا، چھ لا کھ سے صرف چھ کا حج قبول ہواہے۔ <mark>میں تو</mark>ان چھ میں ہر گز نہیں ہو سکتا۔ میں جب عرفات ہے چل کر مشعر الحرام پہنچا تو میں نے لوگوں کا انبوہ کثیر دیکھااور پھر

جب بیہ خیال کرتا کہ استے لا تعداد لوگوں ہے صرف چھ کانچ قبول ہوا ہے تو میں گھبر اجاتا، مجھے پھر نیند نے آلیا۔ میں نے خواب میں دیکھا، وہی دو فرشتے آسان سے اترے اور وہی گفتگوانہوں نے آپس میں گی۔ پھرایک نے پوچھا، تہیں معلوم ہے کہ ہمارے رب نے اس رات میں کیافیصلہ کیا ہے ؟ دوسرے نے کہا، مجھے علم شیں۔ پہلے فرشتے نے جواب دیا کہ ان

چھ میں سے ہر ایک کو ایک لا کھ حاجی عطا کر دیئے گئے اور اس ایک کے صدقے اس کے حصہ کے ایک لا کھ کاحج بھی قبول فرمایا۔

میں جاگااور خوش سے پھولے نہیں سار ہاتھا۔(2)

رحت عالم علی نوزی الحجہ کو زوال آفاب سے لے کر غروب آفاب تک اپنی امت کیلئے اور نوع انسانی کیلئے اپنی امت کیلئے اور نوع انسانی کیلئے اپنے رحیم و کریم رب کی بارگاہ میں انتائی بجزو نیاز سے مصروف دعا رہے یہاں تک کہ جب سورج غروب ہوگیا، تاریکی بھیل گئ تو حضور مز دلفہ کی طرف روانہ ہوگے۔ حضرت اسامہ لوگوں کو برانے بیچھے سوار کیا۔ حضرت اسامہ لوگوں کو باربار تنبیہ کررہے تھے۔ آئھ النّائی عَدّیکھ پالنےکینیّۃ "اے لوگو! دھم بیل نہ کروبلکہ سکون و

2\_" تاريخ الخيس"، جلد2، صفحه 151

<sup>1-&</sup>quot; تار خُ الخيس"، جلد 2، صغر 151 نيز ابن ماجه لور بيهتي نه اپني سنن كى باب " تاب البعث والتشور" من ميه حديث بيان كى بهروري

اطمینان سے چلو"حضور اس سفر میں جب سی او نچ ٹیلے پر چڑھتے یا کسی نشیب میں اترتے تو حضوراس وقت بھی تلبیہ کے ایمان پرور کلمات دہرائے۔حضوراکرم علیہ نے مز دلفہ پہنچ كر مغرب اور عشاء كى نماز كواكتف يزهد دونول نمازول كيلية مئوذن في ايك باراذان دى اور دوبارا قامت کی۔ کچھ دیروبال آرام فرمایا۔ جب صبح صادق طلوع ہوئی تو حضور نے اول وقت میں نماز صبح اداکی اور اعلان فرمایا کہ سورج طلوع ہونے کے بعد کنگریاں ماریں۔ پھر ا پی او نٹنی پر سوار ہو کر مشعر حرام تشریف لے آئے۔وہاں قبلہ روہو کر کھڑے ہو گئے ، پھر الله كى تحبير و تمليل اور ذكر كرتے رہے اور بڑے بجزو نیازے دعائيں ما تگتے رہے يمال تك کہ کافی سفیدی پھیل گئی۔ پھر مز دلفہ ہے روانہ ہوئے اور حصرت فضل بن عباس کواپنے پیچے او نٹنی پر سوار کیا۔ حضرت ابن عباس حضور کیلئے وہال سے کنگریال چنتے رہے۔ جب حضور بطن محر (بدوه دادی ہے جمال ابر ہدے ہاتھیوں کے لشکر پر مولا کر یم نے ابائیل کا لشكر بھيج كر جاه و برباد كيا تھا) بينچ تو حضور نے اپني او نثني كى رفتار تيز كر دى۔ حضور كابيد معمول تفاجب بھی ایسی جگہ ہے گزر ہوتا جہاں کسی قوم پر عذاب اللی نازل ہوا ہوتا تو حضور وہال سے جلدی سے گزرتے۔ پھر حضور منی پننچ۔ سب سے پہلے جمرة عقبہ تشریف لے محے۔ حضور نے او بھٹی پر سواری کی حالت میں کنگریاں ماریں۔ سورج کے طلوع ہونے کے بعد، جر وعقبہ کو تکریال مارنے کے بعد تلبیہ خم کردیا گیا۔ پھر وہاں سے منی تشریف لائے اور وہاں تمام حاضرین کو اینے دوسرے خطبہ سے مشرف فرمایا۔ لهم احدے مروی ہے کہ جب رسول الله عظی نے منی میں سب حاضرین کو خطاب فرمایا توہر طبقہ کو اپنی اپنی جگہ بیضنے کا تھم دیا۔ قبلہ کی دائیں جانب اشارہ کر کے فرمایا کہ سارے مهاجرین بیال بیٹھیں۔ پھر قبلہ کی بائیں طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ سارے انصاراس طرف بیٹھیں۔ان کے علاوہ جو حاضرین وہاں تھے انہیں حکم دیا کہ ان کے اردگرد بیٹ جائیں۔ پھر حضور نے ج کے مناسک سے حاضرین کو آگاہ کیا۔ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کی آواز میں وہ قوت پیدا کر دی کہ لوگ منیٰ کے وسیع و عریض میدان میں جال کہیں بھی تھے حتیٰ کے جولوگ اپنے گھرول میں بیٹھے تھے، وہ بھی اللہ کے محبوب کی آواز من عمرو بن خارجہ رضی اللہ عنہ حضور کی او نٹنی کی گردن کے نیچے کھڑے تھے جو لعاب

او نٹنی کے منہ سے ٹیک رہاتھاوہ حضر ت عمر و بن خارجہ کے دونوں کندھوں کے در میان بہ ر ہا تھا۔ حضور اس وقت این او نمنی جس کا نام عصباء تھا، پر سوار تھے۔ سر ور عالم علی اللہ نے يملے اللہ تعالى كى حدوثاكى اوراس كے بعديد خطبدار شاد فرمايا: أَلَا إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ السَّلَادَكَهُ يُنَيِّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَا وَي وَالْأَيْضَ وَالسَّنَةُ إِنَّنَاعَثُكُمْ شَهْوًا مِنْهَا أَرْبَعَـةٌ حُرُمُ تَكَاثُ مُتَوَالِيّاتُ ذُوالْعَقَكَةِ وَدُوالْجَيّةِ وَالْمُعَرِّمُ وَدَجَبُ مُضَى الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ الثَّارُونَ آتَى يُومِر هلنّا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَسَكَّتَ حَتَّى ظَلَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِعَيْرِ اسْمِهِ فَقَالَ أَنْيُسَ هِذَا يَوْمَ النَّحْرُ؟ قُلْنَا بَلَيْ قَالَ آئُ شَهْرِ هِلْنَا أَقُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَتَكَتَ عَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِيهُ بِغَيْرِاسِمِهِ قَالَ أُلَيْسَ ذُوا لِحِبِّةِ قُلْنَا بَلِي - قَالَ فَأَيُّ بَلِدِهِذَا وَقُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَكُتَ حَتَّى ظَنْنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرِاسُمِهِ قَالَ السِّرَالْبُلُكَّ وَلُمَّا بَلَيْ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُو وَأَمْوَالْكُهُ وَأَغْرَاضُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَثُومَة يَوْمِكُمُ هَنَا، فِي بَلِيكُوْ هِذَا فِي شَهْرِكُوْ هِذَا وَسَتَلْقُوْنَ رَبَّكُوْوَ يَسْتَكُكُمُ عَنَ اعْمَالِكُمْ أَلَا لَا تَرْجِعُوْا لَعِنْ يَ كُفَّالًا يَضْ بُ يَعْضُكُمُ وَقَابَ بَعْضِ أَلالِيُمَ لِيْرِالشَّاهِ دُالْغَايْبَ فَلَعَلَ بَعْضَ مَنْ يُبَلِّغُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَىٰ لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سِيعَهُ ثُقَةَالَ أَلاَ هَلُ تَلَغَتُ أَقُلُنَا تَعَفَّقَالَ اللَّهُمِّ

(۱)

المنافق المرین میری بات توجہ سے سنو! زمانہ گردش کرتے ہوئے اس المات پر پہنچ گیاجب اس کا آغاز ہوا، جس دن آسانوں اور زمین کو پیدا کیا گیا۔ سال کے بارہ مینے ہیں ان میں سے چار حرمت والے مینے ہیں

<sup>1-&</sup>quot; سبل الهدئ"، جلد8، صفحه 653، علاوه ازین به حدیث امام بخاری اور امام مسلم کے علاوه امام احمد بن حنبل رحم بم الله في کتاب "المسعد" هي بيان کي ہے۔

تين لگا تار بين ذوالقعده، ذوالحجه اور محرم اور رجب جو جمادي الثاني اور شعبان کے در میان ہے۔ کیاتم سجھے ہو آج کون سادن ہے ؟ ہم نے عرض کی، الله اور اس کارسول بهتر جانتے ہیں۔ حضور کچھ دیر کیلئے خاموش ہو گئے۔ ہم نے گمان کیا کہ شاید اس ممینہ کانام بدلنا جاہتے ہیں۔ حضور نے یو چھاکہ یہ یوم الخ شیس ؟ ہم نے عرض کی ہال یار سول الله! پھر فرمایا یہ کون سا ممینہ ہے؟ ہم نے عرض کی، الله اور اس کا رسول بمتر جانع میں۔ حضور کھے در کیلئے خاموش ہوئے؟ ہم نے خیال کیا کہ شاید حضور اس کانام بدلنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کیا یہ ذی الحجہ کا ممينه نيس ؟ ہم نے عرض كى، بال يار سول الله! كر دريافت فرمايا، ب کون ساشرے؟ ہم نے عرض کی، اللہ اور اس کار سول بھتر جانے ہیں۔ حضور خاموش ہو گئے۔ ہم نے مگان کیا کہ شاید حضور اس کا نام بدلنا چاہے ہیں۔ حضور نے فرمایا، کیا یہ شہر مکہ نمیں؟ ہم نے عرض کی، بیشک سدوی شر ب- پھر فرمایا تهمارے خون، تهمارے مال اور تمهاری ع تي تم ير حرام بين جي طرح يه حرمت والادن، اس حرمت وال شریں،اس حرمت والے مہینہ میں،عزت وشرف کامالک ہے۔اور عنقریب تم این رب سے ملاقات کرو گے ، وہ تم سے تمہارے اعمال كے بارے يل يو يہے گا۔ كان كھول كرس لو! ميرے بعد كافرند بن جانا -- کہ ایک دوسرے کی گرونیں کاٹے لگ جاؤ! غورے سنو! جو يمال موجود بين ميرايد پيغام ان لوگول تک پنجادين جويمال موجود نہیں۔ شاید جس کوتم میرایہ پیغام پنچاؤوہ میرے اس پیغام کوتم سے زیادہ سجھنے اور یادر کھنے والا ہو۔ پھر فرمایا بتاؤ کیا میں نے اللہ کا پیغام پنجا دیا؟ ہم نے عرض کی، یارسول اللہ! بیشک۔ پھر حضور نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی ،اے میرے اللہ گواہ رہنا۔"

خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد حضور منی کے اس مقام پر پنچ جمال جانور ذرج کئے جاتے ہیں۔ حضور قربانی کیلئے سواونٹ اپنے ہمراہ لائے تھے۔ان میں سے تریسٹھ اونٹ سر کار دوعالم ﷺ نے اپ دست مبارک ہے ذرئ کئے۔ اس وقت حضور کی عمر مبارک تریس اللہ میں۔ ہر سال کے بدلے ایک اونٹ ذرئ کیا۔ بقیہ سینتیس اونٹ سیدہ علی مر تفلی نے حضور کے عظم کی تغییل میں ذرئ کئے۔ آپ نے عظم دیا کہ ان اونوں کا گوشت، چڑے اور سامان غرباء و مساکین میں تقسیم کر دیا جائے اور عظم دیا کہ قربانی کے جانور کے گوشت سے

ذ بح كرنے والے كو بطور اجرت پچھے نہ دیاجائے۔

جب حضور قربانی کے جانور ذنج کرنے لگے توپانچ پانچ او نٹول کو اکتھے پیش کیا جا تا اور ہر اونٹ دوڑ کر حضور کے پاس آتا اور اپن گر دن رکھ دیتا تا کہ اللہ کا محبوب اپنے دست مبارک

الصراه خدام فركرك

فَطَفِقُنَ يَزُدَ لِفُنَ إِلَيْهِ بِأَيَّتِهِتَ نَبُدَا

امير ضرونے كياخوب كماب

ہمہ آبوان صحرا سر خود نمادہ برکف بامید آل کہ روزے بشکار خوابی آمد

سر كاردوعالم علي في النادواج مطرات كاطرف الك كائ ذك كا-(1)

جب رحمت عالم علی قربانی ہے فارغ ہوئے تو حجام کو یاد فرمایا جس کا نام معمر بن عبداللہ بن نصلہ تھا۔ سارے اہل ایمان جھھا بنا کر اس امید میں کھڑے ہوگئے کہ حضور کے

موہائے مبارک ہے ہمیں بھی کچھ تمرک میسر آجائےگا۔ حضور نے تجام کے چرہ کی طرف دیکھااور فرمایا، اے معمر! کچھے اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے کہ تواسر اہاتھ میں لے کر حضور کے سر مبارک کے پاس کھڑ اہے۔ معمر نے عرض کی، یارسول اللہ! بیراللہ تعالیٰ کا مجھ

پر برداانعام واکرام ہے کہ اس نے مجھے یہ سعادت ارزانی فرمائی۔

پھر تجام کو اپنے سر کے دائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے فرہایا، یمال سے حلق شروع کرو۔ جب وہ دائیں جانب حلق کر چکا تو حضور کے موہائے مبارک ان لوگوں میں تقتیم کر دیئے جو اس انتظار میں کھڑے تھے۔ پھر رحمت عالم علیقتے نے سرکے بائیں جانب اشارہ کیا

اور فرمايا همهنا أَفْوَكُلُونَةُ "أعابوطلى البادهرعة أَقْيده بَيْنَ النَّاسِ"ان مواع مبارك كولو كون من تقيم كردك."

1 ـ " سبل الهديٰ"، جلد 8، مغير 655

ایک روایت میں ہے کہ بائیں جانب سے موہائے مبارک ام سلیم کو عطا کئے گئے لیکن ان روایتوں میں کوئی تعارض نہیں کیونکہ ام سلیم ابوطلحہ کی زوجہ تھیں۔ حضرت ابوطلحہ نے دائیں طرف سے جو موہائے مبارک لئے تھے وہ لوگول میں تقتیم كردية \_كى كوايك اوركى كودوموبائ مبارك ملے \_حضرت خالد بن وليدن جام كوكما کہ مجھے پیشانی مبارک کے بالول میں سے پچھ بال دے۔ جام نے ان کی خواہش کے مطابق پیثانی مبارک کے موعے مبارک دیے جنہیں وہ ہمیشدا پی ٹونی میں رکھا کرتے تھے اور اس ٹونی کو پس کر جس میدان جنگ میں آپ تشریف لے جاتے اللہ تعالی ان کو کامیابی عطا فرماتا۔ جنگ بر موک میں ایک روز آپ کی بدٹونی کم ہوگئے۔ آپ نے سب کو حکم دیا کہ اس \* کو تلاش کرولیکن وہ نہ ملی۔ پھر فرمایا، اے تلاش کرو۔ اب کے وہ مل گئے۔ وہ ایک پر انی ثوبی تھی۔ حضرت خالد نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیاے رسول نے حلق کرایا تو میں نے حضور کی پیشانی مبارک کے بال لے لئے اور اس ٹونی میں میں نے حفاظت سے رکھ و یے فَلَهُ أَنَّهُمُ وَتِنَالًا وَهِي مَعِي إِلَّا رُنِ قُتُ النَّصْلَ (1) "جب بحي كي جنك من من یہ ٹوپی پہن کرشر یک ہواللہ تعالی نے مجھے ہمیشہ فتح عطافر مائی۔ اکثر صحابہ نے حلق کر ایاور بعض نے اپنے بال تر شوائے۔ رحت عالم عَلِيْكُ نے بدو كيوكر تين مرتبہ فرماياً للْهُمُوّا عَيْمِ لِلْمُعَلِقِينَ الله الله على

طق کے بعد حضور نے خوشبولگائی، قیص پنی اور سارے لوگ احرام کی پابند یوں ہے آزاد ہوگئے۔ رحمت عالم علی ہے عبداللہ بن حذافہ السہمی کو بھیجا اور فرمایا کہ منی میں جاکر میری طرف سے اعلان کردے پانتھا آیا مرآ کیل دستی ہے ورکی اللہ اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔"
اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔"

پھر ظهر سے پہلے سر کار دوعالم علقہ مکہ مکرمہ کی طرف اپنی ناقد پر سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ حضور نے اپنے بیچھے حضرت معاویہ بن ابی سفیان کو بٹھایا ہوا تھااور جاکر طواف افاضہ کیا۔ اس کو طواف صدر اور طواف زیارت بھی کہتے ہیں۔ پھر زمز م کاپانی پیا۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد حضور منیٰ تشریف لے آئے اور وہاں پینچ کر ظهر کی نماز ادا کی۔ بعض کی رائے میہ ہے کہ سر کار دوعالم علیہ نے ظہر کی نماز مکہ مکر مہ میں اداکی اور اس کے بعد حضور منیٰ تشریف لے گئے۔

ابن جزم نے دوسرے قول کو ترجیح دی کہ حضور نے ظهر کی نماز مکہ کرمہ میں اداکی کین ابن جزم نے دوسرے قول کو ترجیح دی۔ داللہ اعلم۔ حضور زوال آفتاب کے بعد اور نماز ظهر سے پہلے رمی جماد فرمایا کرتے تھے۔ حضور جمرہ اولی کے پاس کافی دیر رکتے۔ پھر جمرہ ٹانیہ کے پاس دمی کرتے اور تشریف لے جاتے۔ پاس دمی کرتے اور تشریف لے جاتے۔

گیارہ ذی الحجہ ،اس تاریخ میں سورہ "انصر" نازل ہوئی۔ حضور کو پہا چل حمیا کہ عالم فائی سے میرے رحلت کرنے کا وقت قریب آگیا ہے۔ اس لئے حکم دیا کہ او نثنی پر کجاوہ کسا

ے پر کے رحمت رہے ہادی رہے ہوت رہے ، بیا ہے ۔ ان کے اور سب اوگ وہاں جمع جائے۔ پھر حضوراس پر سوار ہو کرعتبہ کے مقام پر تشریف لے گئے اور سب اوگ وہاں جمع محمد میں میں بیان میں بی بی بیان

ہو گئے۔اس وقت رحمت عالم علیہ نے ایک قصیح و بلیغ اور جلیل الثان خطبہ ارشاد فرمایا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناکی اور اس کے بعد یوں گویا ہوئے:

اَمَّا اَبُودُ اَيْهَا النَّاسُ اِلْكَةَ اِنَّ رَبِّكُهُ وَاحِدٌ - اَلَا وَإِنَّ لِي اللهِ اللهِ عَلَى عَول كر من لو۔ اِنَّ رَبِّكُهُ وَاحِدٌ - اَلَا لَا فَضْلُلَ اللهِ اللهِ عَدِينَ وَلَا لِعَمْ اللهِ اللهِ عَدِينَ وَلَا لِعَبَينِ وَلِي اللهِ عَلَى عَدِينٍ وَلِا لِعَبَينِ وَلِا لِعَبَينِ وَلِا لِعَبَينِ وَلِا لِعَبَينِ وَلِا لِعَبَينِ وَلِا لِعَبْدِينِ وَلِا لِعَبْدِينِ وَلِا لِعَبْدِينِ وَلِا لِعَبْدِينِ وَلِا لِعَبْدِينِ وَلِي لِا مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْنِ وَلِا لِعَبْدِينَ وَلِا لِعْمَالِ اللهِ اللهُ ا

أَحْمَنَ - وَلَا لِأَحْمَنَ عَلَىٰ اللَّهُ وَ اللهِ اللهُ ا

راتَ آگُرَمَكُمْ عُنْلَاللهِ آتُفْكُمُ اللهِ اللهِ كَلَ جناب مِن تم مِن سے وہی زیادہ الله کَلَ بَلَغُتُ - قَالُوْ اللهِ عَلَيْهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ عَلَيْهِ مَن اللهِ عَلَيْهُ مَن اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُلِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

الْغَايْثَ فَوْتِ مُبَلَّيْمِ آوُعَىٰ سب نے کما، اللہ کے رسول نے اپنے رب کے سارے پیفامات پہنچادیتے ہیں۔ حضور نے فرمایاجو یمال موجود بیں وہ سے باتی ان لوگول تک پنجائيں جو يهال موجود شيں ہیں۔ بسالو قات جس کو بعد میں یہ پیغام پنچایا جائے گاوہ آج سننے والول سے زیادہ پر فرمایا، یہ کون ساممینہ ہے؟ صحابہ خاموش رہے۔ حضور نے فرمایا، بیہ شہر حرام ہے۔ بیہ كون ساشر ب؟ سب چپ رے۔ فرمايا يہ حرمت والاشرب\_ پر فرمایا، بد کون سادن ہے؟ لوگ خاموش رہے۔ خود ہی فرملیا۔ بیہ حرمت والادن ہے۔ ان ارشادات کے بعد پھر فرمایا : بیشک اللہ تعالیٰ نے تمہارے خونوں کو، تمہارے اموال کو، تمهاری آبروؤں کو،ایک دوسرے ر حرام كر ديا ب جس طرح يه مهينه اس تهارے شریس اور اس مبارک ون میں برى عزت و حرمت والا ہے ، اور بير حرمت اس روز تک بر قرار رہے گی جب قیامت کے روزتم اپنے رب سے ملا قات کرو گے۔

لوگو! بتاؤ، كياميس نے اللہ كے احكام تمهيس

حضور کی زبان سے لکل اے اللہ! تو بھی گواہ

بنودئے بن؟ سے نے کہا، بیشک۔

ثُمَّةَ قَالَ أَيُّ شَهْرِهِ لَمَا وَوَ سَكُنُوا فَقَالَ هَاذَ اللَّهُ وَحُواهُمُ أُتُّى بَلَكِ هٰذَا؛ وَسُكَنُّوْا وَقَالَ بَلَدُّ حَرَّامٌ - أَيُّ يَوْمِ هٰذَا؟ وَسَكُنُوا - قَالَ يَوْهُرُحَوَاهُ تُمَّقَالَ إِنَّ اللهُ بِتَعَالَىٰ قَنْ حَرِّمَدِهِ مَاءَكُهُ وَأَمْوَالَكُهُ وَأَغُرَاضَكُو كَخُرُمَةِ شَهْرِكُوْ هٰذَا فِي بَكْدِكُمُ هِٰذَا - فِي يَوْمِكُمُ مِنَ اللَّ أَنْ تَلْقُوْا رَبُّكُمْ- أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوا نَعَمُّهِ قَالَ ٱللهُمَّ النَّهُدّ ثُمَّ قَالَ إِنْكُمُ سَتَلْقَوْنَ دَتَّكُوْ وَيَشَكُّلُوْعَنْ أَعْمَالِكُمْ أُلَاهَلُ بَلَّغُتُ؟ قَالَ النَّاسُ نَعَمُ ِ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدُ ألافإن مَنْ كَانَتْ عِثْدَة أَمَانَةُ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَّى مَنِ اشْتَمَنَّهُ عَلِيْهُا۔ ألا وَإِنَّ كُلَّ رِبًّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَإِنَّ كُلَّ دَمِر فِ إِلْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ وَإِنَّ أُقِّلَ دِمَاءِكُمُ أَضَعُ دُمُ إِيَّاسِ

مِنَ السَّامِعِ-

رہنا پھر فرمایا،اے لوگو!تم اپنے پرورد گارے ملاقات كرو مح وہ تم سے تمهارے اعمال كبار ين يوجع كار خردار! کیا میں نے تم کو اللہ کے پیغام پنجا らいだろう سب لوگول نے کما، بیشک۔ حضورتے فرمایا، اے اللہ محواہ رہنا۔ خردارا جس مخض کے پاس کی کی کوئی الانت ہے وہ اس المانت کو امانت رکھنے والے کو پہنچادے۔ كان كھول كرين لو! تمام سود كالعدم كررہا ہول تمام قتل معاف کئے جارہے ہیں۔ ب سے پہلا قتل جو میں معاف کر تا ہول وہ میرے چاحارث کے بیٹے ربید کاخون ہے،وہ بی سعد میں شیر خوار بچہ تھا، بزيل فاس كو قتل كرديا تفار خردار! کیامی نے الله کا پیغام پنچادیاہ؟ سے کہا، بشک۔ حضورنے فرمایا،اےاللہ تو گواہر ہنا۔ يس جو حاضر بين ان پر واجب ہے كه جو یمال موجود شیں ان تک میرے سے بيغامات پنجادي كان كحول كرس لو! بر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ پھر فرمایا، میری بیاب اچھی طرح س لو۔ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔ ایک دوسرے

مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِيُ سَعُدِ بِّنِ لَيْثِ وَقَتَكَ هُ هُذَيْلُ أُلَّاهَلُ بَلَّغُتُ؟ قَالُوُا نَعَمُ -تَالَ اللَّهُمَّ الشُّهَدُّ-فَلْيُسَلِيْهِ الشَّاهِ لُو الْغَايِثِ ألاات كُلَّ مُسْلِمِ مُحَرَّمُ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمِ - ثُكَّةً قَالَ استعواميتي تعيشوا أك لِاتَظْلِمُوْا أَلَا لَا تَظْلِمُوْا ألالاتظلموا-إِنَّهُ لَا يَعِلُ مَالُ امْرَيْ مُسُلِعِ الديطِيبِ نَفْيِن مِنْهُ ثُمَّةً قَالَ - آيُّهَا النَّاسُ! إِنْهَا النَّسِينُ ءُ زِيَّا دَةً يُف الْكُفُونُ يُضَلُّ بِهِ الَّذِي بُنَ كَفَهُ وَالْمُعِلَّوْنَهُ عَامًا وَ يحترِمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةً مَاحَرَّمَ اللهُ - أَلا إِنَّ الزَّمَّانَ قَدِالسَّتَكَارَكَهَيْقَتِهِ يَوْمَ خَكَنَّ اللهُ السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضَ -

بُنِ رَبِيْعَةَ بُنِ حَارِثِ كَانَ

ر ظلم نہ کرنا۔ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔
کی مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر حلال
نہیں جب تک وہ خوش سے نہ دے۔
پر فرمایا۔ اے لوگو! (حرمت والے میں۔ گراہ کئے جاتے ہیں اس سے وہ لوگ جو کا فر ہیں۔ حلال کر دیتے ہیں ایک ماہ کو ایک سال۔ اور حرام کر دیتے ہیں ایک کو دوسرے سال تاکہ پوری کریں گفتی ان مہینوں کی جنہیں حرام کر دیتے ہیں اس کو کو مہینوں کی جنہیں حرام کیا ہے اللہ نے۔
دوسرے سال تاکہ پوری کریں گفتی ان مہینوں کی جنہیں حرام کیا ہے اللہ نے۔
دوسرے سال تاکہ پوری کریں گفتی ان کان کھول کر من لوا کہ زمانہ لوٹ کر اس دن پر آگیاہے جس دن اللہ نے آسانوں دن پر آگیاہے جس دن اللہ نے آسانوں اور زمین کو پیدافر مایا تھا۔

پھریہ آیت پڑھی۔ کہ مہینوں کی منتی اللہ کے نزد یک اللہ کی کتاب میں بارہ ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ ان میں سے بیہ

چار حرام ہیں۔ یہی درست دین ہے۔ پس نہ ظلم کروتم ان میں اپنے نفول پر۔ یہ تین مہینے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور چوتھار جبہے جس کو شہرِ مفر کہاجا تاہے۔ جو جمادی الثمانی اور شعبان کے در میان ہے۔ اور مہینے کے بھی انتیس دن در میان ہے۔ اور مہینے کے بھی انتیس دن

> ہوتے ہیں اور مجھی تمیں دن۔ نب سر اور مجھی تمیں دن۔

خروار اکیامیں فالله كاپنام پنچاديا ہے؟

عِنْدَالله النَّاعَشَرَ شَهُوَّا فِيُ كِتَابِ اللهِ يَوْمَخَكَّ التَّمُوتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ خُرُمَّ ذلك الدِّيْنُ الْقَيْمِ مُنَّا أَنْهَ يَمُ فَكَلا تَظْلِمُوا فِيْهِنَّ الْفُسِكُمُهُ تَظْلِمُوا فِيْهِنَّ الْفُسَكُمُهُ ثَلِاثًا مُتَوَالِيَاتُ ذُوالْقَعَلُمُ

ثُمَّ قَرَأَ إِنَّ عِنَّامًا الشَّهُودِ

الَّذِي يُكُعَى شَهُرَمُكَمَّرَ الَّذِي كَبَائِنَ مُجَادَئَ شَعْبَانَ وَالشَّهُوُرِيْسُعَةً وَعِشْهُونَ

ذُوالِعِبَّةِ، مُعَرَّمُ، وَهَجَبُ

وَثُلَاثُونَ-

الاَهَلُ لِلَّغُتُ ؟ سب لوگول نے کہا، بیشک۔ خَالَ النَّاسُ نَعَدُ-حضورنے فرمایا،اےاللہ! تو بھی گواہر ہنا۔ قَالَ اللَّهُ مَّ فَاشْهَدُ چر فرمایا، اے لوگو! عور تول کے تم پر ثُقَةَ قَالَ أَيْهَا النَّاسِ ؛ إِنَّ حقوق بیں اور تمہارے حقوق ان بر۔ لِلنِّسَاءِ عَلَيْكُمْ حَقًّا وَإِنَّ لَكُمُ تمهارے حقوق ان پرید ہیں کہ وہ تمهارے عَلَيْهِنَّ حَقًّا - فَعَلَيْهِنَّ أَلَّا بستر کوروندنے کی کسی کواجازت ندویں اور يُوطِئنَ وُرِشَكُمُ أُحَدًا وَلَا جن کوئم ناپند کرتے ہوائیں تمہارے يُدُ خِلْنَ بُوْتُكُو أُخَذًا تُكُرِهُونَهُ محرول میں واخل نہ ہونے دیں۔ بجو إِلَّا بِإِذْ يَكُمُ ۚ فَإِنَّ فَعَلْنَ فَإِنَّ تماری اجازت کے۔ اور اگر ایبا کریں تو اللهَ تَعَالَىٰ قَدُ أَذِنَ لَكُمُ آنُ مجرالله تعالى في حميس اس بات كااذن ديا تَهُجُودُهُنَّ بِالْمَضَاجِعِ وَ ہے کہ تم ان کے بسر وں کواپنے سے الگ أَنْ تَضْ بُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرً کر دواور بیا که انہیں زدو کوب کروجو زیادہ مُ يَرِحٍ - فَإِنِ انْتَهَيْنَ وَ شدید نه مور پس اگر وه باز آجائی اور أَطَعُنَكُمُ فَلَهُنَّ دِنْ أَفُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعُرُونِ. تماری فرمانیردار بن جائیں تو ان کے خورونوش اور لباس معروف طريقة سے ولنماالنساء عندكم عَوَانٍ - لَا يَمْلِكُنَّ لِأَنْفُهِنَّ پیش کرناتم پر لازم ہے۔ بیشک عور تیں شَيْئًا - وَإِنَّمَا أَخَذُ تُنُوُّهُنَّ تهمارے زیر دست ہیں، وہ اپنے لئے کسی بآمتانتزالله واستحكلتك چزى مالك نسيس-تم في انسي الله تعالى فُرُوْجَهُنَ بِكِلِمَةِ اللهِ -ے بطور امانت لیاہے اور اللہ کے کلام ہے فَاتَّقُوااللَّهُ فِي النِّسَاءِ وَ تم نے ان کو اپنے لئے حلال کیا ہے۔ پس اسْتَوْصُوابِهِنَّ خَيْرًا. عور تول کے معاملہ میں اللہ سے ڈرتے الدَّهَلُ بَلَّغُتُّ؟ ر ہو اور ان کے بارے میں ایک دوسرے خَالَ النَّاسُ نَعَمُ -

خردار! کیامیں نے اللہ کا پیغام پنچادیاہ؟ سے نے کہا، مشک۔

کو بھلائی کی وصیت کرو۔

حضورنے فرمایا،اےاللہ! تو بھی گواہر ہنا۔ قَالَ اللَّهُ قَالَتُهُمَّا اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَهُ مَا يَا يُهَا التَّاسُ إِنَّ الشَّيْطَانَ اے لوگو! شیطان اس بات سے مایوس قَنُ يَثِينَ أَنْ تَغِينَدُ بَأَنْ يَعْنَدُ بَأَرْضِكُمُ ہو گیاہے کہ تمہاری اس زمین میں اس کی یو جا کی جائے گی لیکن وہ اس بات پر راضی لكِنَّهُ قُدُرَهِي ٓآنُ يُطَاعَ ہو گیاہے کہ تم چھوٹے چھوٹے گناہوں کا رفيمًا سِوى ذلكَ مِمَا تَعْقِرُهُونَهُ وِقَدُرَفِيَ بِهِ إِنَّ الْمُسْلِمَ ار تکاب کرو۔ بینک مسلمان دوسرے أخُوا الْمُسْلِيمِ إِنَّمَا الْمُسْلِمُونَ مسلمان کا بھائی ہے۔ بیٹک سارے مسلمان إِخْوَةُ وَلَا يَعِيلُ لِأُمْرِئِ مُسْلِمٍ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کسی مسلمان دَمُ آخِيُهِ وَلاَمَالُهُ إِلَّا بِطِيبٍ كيلية اين بهائى كاخون اور مال حلال نهيس نَفْسِ مِنْهُ ﴿ جب تكده خوشى عندد إِنَّمَا الْمُرْدُ أَنْ أَفَاتِلَ النَّاسَ مجھے یہ علم دیا گیاہے کہ میں لوگول سے حَتَّى يَقُولُوا لَكَوِالْمَوَالَدَاللَّهُ جنگ کرول یمال تک که وه کمیں لااللہ الا وَإِذَا قَالُوْهَا عَصَدُوامِينَى الله جبوه يه كميس كے توايخ خون اور دِمَاءَهُمُ وَأَمْوَالَهُوْالَّا اموال کو ہم ے محفوظ کر لیں مے بجزان بِعَيْمَا وَحِسَا بُهُوُعَلَى کے حق کے۔ اور ان کے اعمال کا حساب الله - لَا تَظْلِمُوا أَنْفُسَكُمُ الله کے ذمہے۔ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا وَ يَضِيبُ بَعْضُكُمْ نِفَارِيَعِينِ تمایٰی جانوں پر ظلم نہ کرد۔ میرے بعد پھر إِنَّ تَرَكُّتُ فِيَكُوْمَا إِنَّ كُنَّهُمُ کا فرنہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں يه لَنْ تَضِلُوْا كِتَابَ اللهِ تُعَالَى - أَلَاهَلُ بَلَغْتُ؟ میں تم میں ایک ایسی چزچھوڑ کر جارہاہوں كَالَ النَّاسُ نَعَمُهُ-کہ اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو قَالَ اللَّهُوَّ أَشْهَلُ-

کے توراہ راست سے نہیں بھکو گے۔

اے لوگو! میں نے اللہ کا پیغام تہیں پنچادیا؟ سب نے کہا، جشک۔ حضور نے عرض کی،

وه ہاللہ کی کتاب۔

اے اللہ! تو بھی گواہر ہنا۔

یہ ایک ایساجامع اور جلیل القدر خطبہ ہے کہ طالبان حق قیامت تک اس سے قیفی یاب ہوتے رہیں گے۔ اس میں امت کے ہر طبقہ کیلئے رشد وہدایت کے وہ قواعد و ضوابط بیان کر دیئے گئے ہیں کہ اگر امت ان پر کاربند رہے گی تو دونوں جمانوں میں فوز و فلاح کا تاج اس کے سر پر چکتارہے گا۔

بت سے پیچیدہ مسائل جس کو حل کرنے کیلئے کسی قوم کے دانشور بردی صحیم کتابیں لکھتے ہیں پھر بھی تھنگی دور نہیں ہوتی، حضور کے اس خطبہ کے ایک ایک جملہ میں علم و

تصفے ہیں چربی مسلی دور میں ہوئی، حصور کے اس قطبہ کے ایک ایک جملہ میں عم حکمت کے سمندر موجزن ہیں۔

اس خطبہ سے فارغ ہونے کے بعدر حمت ع<mark>الم علی اللہ</mark>انی قیام گاہ کی طرف تشریف لے گئے۔ ظہر اور عصر کی نماز ابطح میں ادا کی۔ حضرت صدیقتہ فرماتی ہیں کہ حضور نے وادی محصب میں نزول فرمایا۔ سرور عالم علی کے لیام تشریق کے تیوں دنوں میں رمی جمار کی اور

منگل کے دن ظهر کی نماز اواکرنے کے بعد وہاں سے محصب روانہ ہوئے، اسے ہی ابطح اور خف بنی کنانہ کماجا تاہے۔

حضور کی وہاں آمدے پہلے حضرت ابورافع نے اپنے آقاکی استر احت کیلئے ایک خیمہ نصب کرر کھا تھا۔ حضور نے ظہر ، عصر ، مغرب اور عشاء کی ٹمازیں وہاں اوافر مائیں۔ پچے دیر آرام فرمانے کے بعد حضور بیدار ہوئے اور مکہ مکرمہ جاکر سحری کے وقت طواف الوداع

کیا۔اس طواف میں رمل خمیں تھا۔ حضور کے ہمر اہ جتنے صحابہ تنے ان سب نے نماز صبح سے پہلے طواف دداع کیا۔ واپسی کے وقت سعد بن ابی و قاص رضی اللہ عنہ کی عیادت کیلئے ان کے پاس تشریف

لے گئے۔ جے فراغت کے بعد انہیں درد کی تکلیف ہوگئی تھی۔ حضور جب ان کی بالین پر پنچے تو انہوں نے عرض کی ، مارسول اللہ! میری درد کی تکلیف حضور ملاحظہ فرمارہے ہیں۔ میں کافی دولت مند ہوں۔ میری وارث صرف میری بچی ہے۔ کیا میں دو تمائیاں اسے مال

یں کا کی دولت مند ہوں۔ میری وارث صرف میری بی ہے۔ لیا میں دو تمانیاں اپنے مال سے صدقہ نہ کر دول؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ عرض کی نصف مال صدقہ کرنے کی اجازت ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا تیسر احصہ -- اور تیسر احصہ بہت کافی ہے۔ اس کے بعد اپنے حکیمانہ

کلمات سے مفرت سعد کواوران کے ذریعہ سے قیامت تک آنے والے اپنے امتوں کو ایک

حقیقت ہے روشناس کرلیا۔ فرمایا :

إِنَّكَ إِنَّ تَكُوكُ وَرَثَتَكَ أَغُنِياءَ خَيُرُّمِنُ أَنْ تَكُوكُهُوْ عَالَةً يَتُكَفَّفُونُ النَّاسَ إِنَّكَ لَنُ تُنْفِقَ نَفَقَةٌ تَبُتَغِيُّ مِهَا وَجُهَ اللهِ تَعَالَى إِلَّا أَنَّ أَحِدُتَ مِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُهُ فِي فِي امْرَأَتِكَ -

"اگرتم اپنے وار ثول کو غنی چھوڑ جاؤید اس سے بستر ہے کہ ان کو تم اس حالت میں چھوڑو کہ وہ مختاج و تنگ دست ہوں، لوگوں کے سامنے ہمتیاں بھیلاتے رہیں۔ جو خرج اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے دو کے اس کا مہیس اجر دیا جائے گا۔ وہ لقمہ جو تم اپنی ہوی کے منہ میں ڈالتے ہواس کا

، بھی حمیں ثواب ملے گا۔" حضرت سعد نے دریائے رحمت کوجوش پر دیکھا تو ایک آرزو پیش خدمت کر دی۔

عرض کی، یارسول اللہ! اپندوستوں کے بعد پیچیے چھوڑ دیا جاؤں گا؟ حضور نے فرمایا تہیں ہر گزیچیے نہیں چھوڑا جائے گا (تمہاری موت کا وقت ابھی نہیں آیا) تم زندہ رہو گے، کئی نیک کام کروگے جس سے تمہار ادر جداعلی وار فع ہوگا۔ تیری وجد ہے کئی قوموں کو نفع پہنچے گااور کئی کو نقصان۔

پربارگاه رب العزت میں التجاء کی:

اَللَّهُ مَّامُّ مِن لِأَصْمَا فِي هِبْرَتَهُ مُو وَلَا تَوْدَهُمُ عَلَىٰ عُقَالِهِمُ "اے الله! میرے سحابہ کی بجرت کو جاری رکھ۔ وہ اپنی ایرایوں کے بل نہ لونادیے جائیں۔"

اپنے بیار صحابی کو حوصلہ افزائی اور اس کو شاد کام کرنے کے بعد حضور مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب حضور روحاء کے مقام پر پہنچ توایک قافلہ آیا، حضور نے انہیں سلام کمااور پوچھا۔ تم کون لوگ ہو ؟ انہوں نے عرض کی، ہم مسلمان ہیں۔ پھر انہوں نے حضور سے بوچھا، آپ کون ہیں ؟ حضور نے فرمایا، میں اللہ کارسول ہوں۔ ایک عورت نے ایک چھوٹے بچے کو بلند کیا، عرض کی، یارسول اللہ! کیا بیہ بچہ جج کر سکتا ہے ؟ فرمایا۔ ہاں۔ لیک چھوٹے بچے کو بلند کیا، عرض کی، یارسول اللہ! کیا بیہ بچہ جج کر سکتا ہے ؟ فرمایا۔ ہاں۔ لیکن جج کا اثواب نہیں ملے گا۔

پھر حضور ذوالحلیفہ پنچے اور رات دہال بسر کی جب صبح ہوئی تووادی کے نشیب میں نماز صبح ادا کے۔ نماز کے بعد پھر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مدینہ طیب نظر آیا تو تین بارسر کاردو عالم سیان نے نے تھیں کہ کی اور فرمایا:

لَا َ اللهُ اللهُ وَحُدَاهُ لَا شَيْ يُكُ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَكَهُ الْحَمُدُ، وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ الْمُؤُنَّ ، تَا مِبُوْنَ ، عَابِدُ وْنَ ، سَاجِدُ وْنَ لِرَبِّنَا خِيدُ وْنَ صَدَقَ وَعُدَاهُ وَنَصَمَّعَبُدَ لَا وَهُزَوْ لِلْوَخْزَابِ وَحُدَةً .

"کوئی عبادت کے لاکن نمیں بجزاللہ کے جو یکنا ہے، اس کا کوئی شریک نمیں، ساری بادشاہی اس کی ہے، سب تحریفیں اس کیلئے ہیں اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ ہم مزکر آنے والے ہیں، ہم لوث کر آنے والے ہیں، ہم عبادت کرنے والے ہیں، ہم تجدے کرنے والے ہیں، ہم اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں، اللہ تعالی نے اپنے وعدہ کو سپی ، ہم اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں، اللہ تعالی نے اپنے وعدہ کو سپی ، ہم اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں، اللہ تعالی نے اپنے وعدہ کو سپی کرد کھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور کھار کے لشکروں کو اسلے فلت دی۔"

رحت دوعالم عَلِيَّ جب جَى، عمره ياكى غزده كسز سے واپس تشريف لاتے اور هية الوداع يافد فدك مقام پر سَيْخِة توان كلمات طيبات سے تمن بار تكبير فرمات : لَاَ اللهُ اِلَّا اللهُ وَحُدَةُ لاَ شَيْ يُكَ لَهُ ، لَهُ الْمُدُلُّكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْمَى وَيُمِينُتُ وَهُوَلاَ يَمُونُ مَن بِيدِةِ الْمُنَاوُدُهُو عَلَى كُلِّ شَى عَالَى مُلِيَّ الْمِيْوُنَ ، تَا يَبْدُونَ ، عَالِيدُ وَنَ

سَاجِدُ وَكَ لِرَبِيًا حَامِدُ وَكَ صَدَقَ اللهُ وَعُدَاهُ وَ

"کوئی عبادت کے لاکق نہیں سوائے اللہ کے ،اس کا کوئی شریک نہیں، ساری بادشاہی اس کی ہے، سب تعریفیں اس کے لئے ہیں۔ وہی زندہ کر تا ہے اور وہی مارتا ہے اور خود اسے موت نہیں آتی، ساری خیر اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم پلٹ کر آنے والے ہیں، ہم لوٹ كر آنے والے ہيں، ہم عبادت كرنے والے ہيں ہم حجد كرنے والے ہيں، ہم حجد كرنے والے ہيں، الله تعالىٰ نے كرنے والے ہيں، الله تعالىٰ نے اپنے وعدہ كو سچاكر د كھايا، اپنے بندے كى مددكى اور كفار كے لشكرول كو اكمانے فكست دى۔ "

جب حضوراس میدان میں پنچے جہال قافلے آرام کرتے ہیں تو وہال قیام کیلئے ٹھمرے اور سب کو منع کیا کہ آدھی رات کو گھرنہ جادھمکیں۔ پھر صبح کی نمازادا کی اور مدینہ طیبہ میں نزول اجلال فرمایا۔

یمن کی طرف سید ناعلی مر تضل<mark>ی کی</mark> روانگی

فتح کمہ کے بعد رحت عالم علی کے سیدنا علی مرتضای کرم اللہ وجہ کو یمن کی طرف تبلیغ اسلام کیلئے روانہ فرمایا۔ سیدنا علی مرتضای جب وہاں پنچ تو ہمدان قبیلہ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ آپ کی زبان مبارک سے جو کلمات نکلے ، اللہ تعالی نے ہمدان کے لوگوں کے دلوں کے قفل ان کی برکت سے کھول دیئے اور سار اقبیلہ مشرف باسلام ہو گیا۔ سیدنا علی مرتفظی نے بارگاہ رسالت میں ایک عریضہ ارسال کیا جس میں ہمدان کے قبول اسلام کی خوشخری تحریر کی۔ سرکا دو عالم علی ہے جب قبیلہ ہمدان کے مشرف باسلام ہونے کی خوشخری سی تو حضور فرط مسرت سے سر بہجود ہوگئے اور اللہ تعالی کی اس خصوصی نواز ا:

ٱلسَّلَا مُرْعَلَىٰ هَمُنَاكَ "قبيله ہدان پر ہميشداللہ تعالیٰ کی سلامتی نازل ہو۔"

یمن کی طرف حضرت علی مرتضٰی کادوسر اسفر

اس کے بعد سنہ 10 ہجری میں ماہ رمضان (دسمبر 631م) میں رحمت عالمیان علی نے نے سید ناعلی مرتضی کو تین سوشہ واروں کا امیر بناکر دوسری باریمن کی طرف روانہ کیا۔ حضور نے اپنے وست مبارک سے پر چم باندھا اور علی مرتضی کے حوالے کیا۔ پھر اپنے وست

مبارک ہے ان کے سر اقدس پر دستار بائد ھی اور انہیں روانہ کرنے ہے پہلے درج ذیل

وصيت فرمائي۔

حضور کی و صیت

اے علی اب آپ اپی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں۔ دائیں بائیں کسی چیز کی طرف التفات نه كرنار آپ نے عرض كى ، يار سول الله! اس سفر ميں مير اطرز عمل كيسا ہو؟ نبي كريم عليه الصلوة والعمليم نے ارشاد فرمايا كه جب آپ اس قوم كے علاقه ميں پنچيں توجب تک وہ آپ کے ساتھ جنگ شروع نہ کریں، آپ ان پر حملہ میں پہل نہ کریں۔اگروہ آپ ر حملہ کریں تو آپ اس وقت تک کوئی جوابی کارروائی ند کریں جب تک آپ کے لشکر کا كوئى مجابد شهيدنه موجائي-اگروه آپ كى مجابدكو شهيدكردين تو پير بھى صبر و تحل ے کام لیں اور بیا علان کریں اے قوم! کیاتم لااللہ الااللہ کہنے کیلئے تیار ہو؟ اگروہ اثبات میں جواب دیں تو پھر ان سے دریافت کریں، کیائم نماز پڑھنے کیلئے آمادہ ہو ؟اگر دہ اس کاجواب بھی اثبات میں دیں تو پھر ان ہے یو چھو کیاتم اسے اموال سے صدقہ وز کوۃ دیے کیلئے تیار ہو تاکہ تمہارے صد قات و خیرات کو تمہارے فقراءومساکین میں تقسیم کردیا جائے۔اگر وہ یہ بھی تتلیم کرلیں تو پھران ہے کی قتم کا تعرض نہ کریں اور نہ ان سے مزید کی چیز کا مطالبہ کریں۔ خدا کی قتم !اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ پر ایک آدمی کو بھی ہدایت عطافرما دے تو یہ سعادت تمام ال چیزول سے بستر اور افضل ہے جن پر سورج طلوع اور غروب

## (1)--(1) اموال غنيمت كي تقسيم

سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہہ تین سو شهسواروں کو ہمراہ لے کر سر زمین ندجج کی طرف روانہ ہوئے، وہاں پہنچ کر اسنے سواروں کواد هر اد هر بھیج دیا۔ وہ واپس آئے توان کے ہمراہ اموال غنیمت میں عور تیں ، بیجے ،اونٹ ، بکریاں اور دیگر اشیاء تھیں۔ یہ پہلا فوجی دستہ تھاجواس علاقہ میں وارد ہوار سید ناعلی نے حضرت بریدہ بن حصیب کوان اموال غنیمت پر ناظم مقرر کیا۔ پھر آپ کی ملاقات اس علاقہ کے ایک گردہ سے ہوئی۔ آپ نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور اسلامی

1\_"سېل البدي"، جلد6، صغي 362

لشكر پر تیرول اور پھرول كى بو چھاڑ شروع كردى۔ آپ نے اپنے مجاہدین كو صف بندى كا حكم دیاور لشكر كا پر چم مسعود بن سان السلمى كے حوالے كيااور اپنے شهسوارول سميت ان پر بلد بول ديا۔ چشم زدن بيں ان كے بيں آدى لقمہ اجل بن گئے۔ بقيہ لوگول نے راہ فرار افتيار كى ليكن آپ نے ان كا تعاقب نہيں كيا بلكہ انہيں اسلام قبول كرنے كى دوبارہ دعوت دى۔ اب انہول نے اس دعوت كو قبول كر ليااور ان كے بہت سے رؤساء نے آپ كے دى۔ اب انہول نے اس دعوت كو قبول كر ليااور ان كے بہت سے رؤساء نے آپ كے

دست مبارک پر اسلام کی بیعت کی۔ ان بیعت کرنے والے سر داروں نے کہا کہ ہمارے جو لوگ پیچے رہ گئے ہیں ان کی طرف سے بھی ہم اسلام کی بیعت کرتے ہیں۔ ہمارے سارے اموال آپ کے سامنے ہیں ، ان میں سے اللہ تعالیٰ کاجو حصہ ہے وہ آپ لے لیجئے۔ (1) سیدناعلی مرتفظی نے تمام اموال غنیم<mark>ت کو</mark>ا یک جگہ جمع کیا۔ پھر ان کویا نچ حصوں میں

تقتیم کیااور قرعہ اندازی کی۔جس حصہ پر قرعہ نکلااے خس قرار دیااور اس خس میں سے کسی مجاہد کو کوئی حصہ نہیں دیا گیا۔ لوگول نے علی مرتفنٰی سے اس خس سے اپ حصہ کا مطالبہ کیالیکن آپ نے افکار کر دیا۔ یہ خس میں بارگاہ رسالت میں پیش کروں گااور حضور

مطالبہ کیا بین آپ نے انگار کر دیا۔ یہ سس میں بارکاہ رسالت میں چیں کروں کا اور حصور پر نورکی جیسے منشامبارک ہوگی اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ نبی کریم عظیمہ جج اداکرنے کیلئے کمہ میں تشریف لانے والے ہیں، وہال حاضر ہو کرشرف زیارت سے بھی بسر ہور ہوں اور یہ خس بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔رحت عالم عظیمہ اپنی مرضی کے مطابق اے تقسیم فرمائیں گے۔

خس اور دیگر اموال غنیمت آپ کے ہمراہ تھے۔ اس خس میں یمنی کپڑوں کی کئی گا تھیں بھی تھیں۔ مال غنیمت کے اونٹ بھی تھے اور ان کے اموال سے بطور صدقہ اور زکوۃ کے جو اونٹ یاد گراموال وصول کئے تھے وہ بھی ہمراہ تھے۔ علی مرتفعٰی بڑی تیزی سے اپنے ساتھیوں سے پہلے سر کار دوعالم عقالیۃ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضر ت ابورافع کو اپنے ساتھیوں سے پہلے سر کار دوعالم عقالیۃ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضر ت ابورافع کو اپنے لئکر اور اموال خمس کی گرانی کی ذمہ داری تفویض کی۔ سیدنا علی مرتفعٰی اپنے ساتھیوں کو صدقہ کے اونٹوں پر سواری کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے۔ آپ کے مکہ روانہ ہونے کے بعد ان لوگوں نے حضرت ابورافع سے مطالبہ کیا کہ انہیں احرام باندھنے کیلئے دودو چادریں باندھنے کیلئے دودو چادریں دودو چادریں

دیدیں۔ یہ لوگ جب حدود کمد کے اندرداخل ہوئے توسیدنا علی مر تفنی ان کی پیشوائی کیلئے
تشریف لائے۔ جب دیکھا کہ ان سب نے خمس کے پارچات سے دودو چادریں لے کر ان
سے احرام باندھا ہوا ہے تو آپ نے حضر ت ابورافع سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے ؟ انہوں
نے بتایا کہ آپ کے تشریف لانے کے بعد انہوں نے جھے سے مطالبہ کیا۔ اس لئے میں نے
ان کو یہ احرام کیلئے دودو چادریں دے دیں۔ آپ نے حضر ت ابورافع کو سر زنش کرتے
ہوئے فرمایا، جب تم نے دیکھا تھا کہ میں نے ان کے اس مطالبہ کو مستر دکر دیا ہے تو آپ
احرام کی چادریں واپس نے لیں۔ جب وہ رحمت عالم علیات کی خدمت میں حاضر ہوئے تو
احرام کی چادریں واپس نے لیں۔ جب وہ رحمت عالم علیات کی خدمت میں حاضر ہوئے تو
انہوں نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے خلاف شکلیات کے دفتر کھول دیئے۔ نبی کر یم علیات
نے آپ کویاد فرمایا اور ان شکلیات کی وجہ دریافت کی۔ آپ نے عرض کی، یارسول اللہ! میں
نے تعلیم کوئی ایسی بات نہیں کی جس ہے ان کو شکایت ہوگئی ہو اور اس غنیمت سے جو ان کا حصہ
نے تعلیم کوئی ایسی بات نہیں کی جس ہے ان کو شکایت ہوگئی ہو اور اس غنیمت سے جو ان کا حصہ
نے تعلیم کوئی ایسی بات نہیں کی جس ہے ان کو شکایت ہو گئی ہو اور اس غنیمت سے جو ان کا حصہ
نے تعلیم کی بان میں تقسیم کر دیا لیکن خمس کو محفوظ در کھا تا کہ اسے حضور کی خدمت عالی میں پیش
خما میں نے ان میں تقسیم کر دیا لیکن خمس کو محفوظ در کھا تا کہ اسے حضور کی خدمت عالی میں پیش

غديرخم

اركان ججاداكرنے كے بعدر بهر نوع انسانی علی استی جمله جال شاروں كے بمر اوندينه طيب كى طرف عازم سفر ہوئے۔ جب يه كاروان عشق و مستى غدير خم كے مقام پر پنچا تو نبى كريم عليه الصلاة والسلام نے سب كو يمال محمر نے كا تحكم ديا۔ علامه يا قوت حموى مجم البلدان ميں رقمطراز بيں :

عَنِ يُرْخُدُ بَانِيَ مَلَةً وَمَدِينَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُعُفَةِ

میں واقع ہے اور جفد کے گاؤں ہے اس کی مسافت صرف دو میل ہے۔"

<sup>1-&</sup>quot;امتاع الاسلع"، جلد 1 ، صغير 362-363

جمتہ الوداع میں اپنے محبوب کر یم کی معیت میں جج اداکرنے کی سعادت سے ہمرہ اندوز ہونے کیلئے جزیرۂ عرب کے گوشہ کوشہ سے لوگ یمال کھنچ چلے آئے تھے۔ تج سے فراغت کے بعد ہر ایک نے اپنے اپنے علاقہ کی طرف واپس جانا تھا۔ غدیر خم وہ مرکزی مقام تھا جمال سے جزیرۂ عرب کے تمام اطراف و آکناف کی طرف راستے جاتے تھے۔ رحمت عالم علی نے نے مناسب سمجھا کہ اس سے پیشتر کہ تمام قبائل یمال سے منتشر ہوکر اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں، ان لوگوں کے دلول میں حضرت سیدنا علی ک ب داغ ہیں منزل کی طرف روانہ ہو جائیں، ان لوگوں کے دلول میں حضرت سیدنا علی ک ب داغ ہیں منزل کی طرف روانہ ہو کے دل میں علی مرتضی کی ذات والا صفات کے بارے میں کئی قتم کی کوئی غلط فنی باقی ندر ہے۔

میں کسی فتم کی کوئی غلط فنی باقی ندر ہے۔
میں کسی فتم کی کوئی غلط فنی باقی ندر ہے۔
میں کسی فتم کی کوئی غلط فنی باقی ندر ہے۔
میں کسی فتم کی کوئی غلط فنی باقی ندر ہے۔

کرتا تھااوریہ آوازین کر جمال کمیں بھی کوئی کلمہ گو ہوتا تودہ بھاگا چلا آتا تھا۔ چنانچہ اس روز بھی مؤذن نے المقلود علی جامع ہے انوس کلمات سے اعلان کیا۔ تمام قبائل جمال تھے، وہاں رک مجے تاکہ اینے آتا ہے رخصت ہونے سے پہلے اپنے ہادی و مرشد کے ان آخری

رک کے تاکہ اینے اٹائے رفضت ہوئے سے پینے اپنے ہادی و مرسد سے ال کلمات کو من بھی لیب اور انہیں حرز جان بھی بنالیں۔

علامدائن كثرر حمته الله عليه افي تصنيف "السيرة النوية" مين اس كے بارے من يول

ر قطراز بین :

ذی الحجہ کا ممینہ تھا، اس ماہ کی اٹھارہ تاریخ تھی، اتوار کادن تھا، نبی کریم علیہ کے اس موقع پر ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا جس میں سیدنا علی مرتضٰی کے فضل و کمال، امانت و دیانت، عدل وافصاف کے بارے میں اپنی زبان حقیقت بیان سے شمادت دی۔ اس شمادت کے بعد اگر کسی غلط فنمی کے باعث کسی خلط فنمی کے دل میں سیدنا علی مرتضٰی کے بارے میں کوئی وسوسہ تھا تو وہ ممیشہ کیلئے تحو ہو گیا۔ حضرت بریدہ بن حصیب کستے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں سے تھا جن کے دلوں میں سیدنا علی کی قات والا صفات کے بارے میں طرح طرح کی غلط فنمیاں پیدا ہوگئی قات والا صفات کے بارے میں طرح طرح کی غلط فنمیاں پیدا ہوگئی تھیں۔ سرکار دو عالم علی تھیں۔ سرکار دو عالم علی کے اس ارشادیاک کو من کر میرے دل میں

سیدناعلی مر تفنی کی اتن محبت پیدا ہوگئی کہ آپ میرے سب سے زیادہ محبوب بن گئے۔(1) علامہ بذکور کی تصنیف لطیف سے استفادہ کرتے ہوئے حضور پر نور کے وہ ارشادات

علامہ ند کور کی تھنیف لطیف سے استفادہ کرتے ہوئے حضور پر نور کے وہ ارشادات طیبات قارئین کی خدمت میں پیش کرتا ہول جن کی سند کی صحت کے بارے علامہ ابن کیر نے تھدیق کی ہے:

عَالَ الْإِمَامُ أَخْدُ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَنُ بُرَيْدَةً قَالَ غَزُوكُ مُعَمَّعِلِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُّكُوتُ عَلِيًّا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُكُرُتُ عَلِيًّا فَتَنَقَّصُتُهُ فَرَأَيْتُ وَجُهَ رَ<mark>سُولِ</mark> اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَيَّرُوَالَ يَا بُرِيْدَةً السِّتُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْ عَنِي مَوْلَاكُ فَعَلِي مُولَاكُ وَكُلُ ارْوَاكُ اللهِ عَالَ مَن كُنْتُ مَوْلَاكُ فَعَلِي مَوْلَاكُ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مَوْلَاكُ وَعَلَيْ الْمَلِكِ مَوْلَاكُ فَعَلِي مَوْلَاكُ وَمُؤْمِنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(2)

"ام احمد فرماتے ہیں کہ فضل بن دکین نے جھے یہ حدیث سائی کہ ابن ابی فیت نے انہوں نے حضرت فیت نے انہوں نے حضرت ابن عباس سے اور انہوں نے بریدہ سے روایت کیا۔ انہوں نے کما کہ بیس سیدنا علی مر تضلی کی معیت میں جماد کرنے کیلئے یمن گیا۔ میں نے آپ سے کنی اور در شتی کا مشاہدہ کیا۔ جب میں بارگاہ رسالت علیہ میں حاضر ہوا تو میں نے حضرت علی مر تضلی کے بارے میں شکایت کی جے س کر حضور میں نے دخترت علی مر تضلی کے بارے میں شکایت کی جے س کر حضور کے رخ انور کی رحمت متغیر ہوگی اور حضور نے فرمایا، اے بریدہ! کیا میں تم الل ایمان سے ان کے نفول سے بھی زیادہ قریب نمیں ہوں؟ میں نے الل ایمان سے ان کے نفول سے بھی زیادہ قریب نمیں ہوں؟ میں نے الل ایمان سے ان کے نفول سے بھی زیادہ قریب نمیں ہوں؟ میں نے

<sup>1-</sup>ابن كثير، "المسيرة النوبي"، جلد4، مني 333 2-ابيناً، مني 416-416

عرض کی، بینک یار سول الله! آپ تمام مسلمانوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ سن کر حضور نے فرملید مین گذشتہ مولا کا فعیلی مولا کا دوست اور محبوب ہوں، علی بھی اس کا دوست اور محبوب ہوں، علی بھی اس کا دوست اور محبوب ہوں، علی بھی اس کا دوست اور محبوب ہے۔"

اس روایت کی سند کے بارے میں علامہ ابن کثیر کی بے لاگ رائے ملاحظہ ہو، وہ لکھتے ہیں : کہ یہ سند جیداور قوی ہے، اس کے تمام راوی ثقہ ہیں اور اصحاب سنن نے جوشر الط کسی حدیث کی صحت کیلئے رقم کی ہیں، وہ ساری شر الط اس روایت میں پائی جاتی ہیں۔ لهم تر زری نے بھی اس حدیث کو صحح قرار دیا ہے۔

زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ علیہ کی معیت میں ایک جگہ اترے۔ بیدوادی خم کے نام سے موسوم تقی۔ پس الفقاؤہ تجامِعة کا اعلان کیا حمیا۔ لوگ جمع ہو گئے حضور نے پہلے نماز اواکرنے کا تھم دیا۔ زید بن ارقم کتے ہیں کہ پھر حضور نے ہمیں خطاب فرمایا۔ میں اپنی چاور کے ذراید اس درخت پر سامیہ کے ہوئے تھا جس کے نیچ حضور تھریف فرمایتے تاکہ سرورعالم علیہ پر حوب کا تارا بھی نہ پڑے۔ حضور نے فرمایا:

أَكَتُ الْمُوْتَ الْمُوْتَ الْمُوْتَ الْمُوْتَ الْمُوْتَ الْمُوْتَ الْمُؤْتَ الْمُؤْتَ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتَ الْمُؤْتَ الْمُؤْتَ وَالْمَنْ وَالْاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ وَعَادَ مَنْ عَادَاهُ وَعَادَ اللّهُ الْمُؤْتَ وَعَالَمَ الْمُؤْتَ اللّهُ وَعَادَ مَنْ عَادَاهُ وَعَادَ اللّهُ اللّهُ وَعَادَ مَنْ اللّهُ وَعَادَ اللّهُ اللّهُ وَعَادَ اللّهُ اللّهُ وَعَادَ اللّهُ وَعَادَ اللّهُ وَعَادَ اللّهُ اللّهُ وَعَادَ اللّهُ وَعَادَ اللّهُ اللّهُ وَعَادَ اللّهُ وَعَادَى اللّهُ وَعَادَ اللّهُ وَعَادَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَادَ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّم

"کیاتم اسبات کو سیں جانے ؟ کیاتم اس بات کی شادت سیں دیے ؟
کہ میں ہر مومن سے اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہول۔ سب نے
عرض کی، حضور نے بجافر ملا۔ اور جب سب نے ارشاد نبوت کی تائید
کردی تورحت عالم علقے نے فرمایا:

مَنْ كُنْتُ مَوُلاهُ فَإِنَّ عَلِيَّا مُؤلِدُهُ اللَّهُمَّ وَالِمَنْ وَاللاهُ وَعَادِمَنْ عَادَاهُ - کہ "جس کا میں مددگار اور دوست ہوں علی مر تفظی بھی اس کے مددگار اور دوست ہیں۔ اے اللہ! جو ان کو دوست بناتا ہے اس کو تو بھی اپنا دوست بنااور جو ان سے عداوت کر تاہے ان سے تو بھی عداوت کر۔"

علامداین کثراس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں:

'کہ بیسند جیدہ۔اس کے سارے راوی ثقد میں اور کتب سنن کے معار پر پورے اتر تے ہیں۔امام تر فدی نے بھی اس کو صحیح قرار دیاہ۔

یہ دوالی روایتی ہیں جن کی صحت کے بارے میں علاء حدیث میں کوئی اختلاف نہیں۔ اگر چہ امام ابن کثیر نے چند اور احادیث بھی یہاں رقم کی ہیں لیکن ہم صرف ان دوروایات پر

اکتفاء کرتے ہیں جن کے سارے راوی ثقہ ہیں <mark>اور جن</mark> کی سند ہر شک و شبہ ہے بالاتر ہے۔ ایک میں میں جب شب منازی اور مراہتر اور ایک ایک حضرت نے اور اور اور ایک ایک میں اور اور اور اور اور اور اور اور

اس حدیث سے شیعہ نے اس امر پر استدلال کیا ہے کہ حضور نے بیدار شاد فرما کر سیدنا علی مر تفنی کی خلافت کے بارے میں اعلان کیا۔

کین یہ استدلال اہل حق کے نزدیک قطعاً قابل اعتباء حمیں اور اس کی متعدد وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ توبیہ ہے کہ لفظ مولی مشتر ک ہے ، یہ اکیس معانی پر دلالت کر تا ہے۔ اور لفظ

مشترک اپنے تمام معانی پر بیک وقت و لالت نہیں کر تا، اس کے لئے کسی ایک معنی کا تعین ضروری ہے اور اس کے لئے قرینہ اور ولیل کی ضرورت ہے، جس کی بناء پر دیگر معانی کو

نظر انداز کردیاجاتا ہے اور ایک معنی پروہ دلالت کرتاہے۔

یمال کوئی ایبا قرینہ نہیں جس کے پیش نظر اس لفظ کے باقی معانی کو نظر انداز کر کے "فلیفه" کے معنی کیلئے اس کو متعین کردیں کیونکہ سیاق و سباق اس کی تائید نہیں کر تاراس موقع پر کسی نے بھی سیدنا علی مر تفنی کی خلافت کا کمیں ذکر نہیں کیا۔ صراحة ، نہ کنایة اور نہ صنمنا جب یمال خلافت کا کسی طرح بھی ذکر نہیں ہے تو یمال اس حدیث سے سیدنا علی کی خلافت کو ثابت کرنا قطعار وانہیں۔

یماں اگر کوئی مسئلہ زیر بحث تھا تووہ سیدنا علی کی ذات کے بارے میں وہ شکایات تھیں جو بعض لوگوں نے بارگاہ رسالت میں پیش کیں کہ انہوں نے مجاہدین کے ساتھ بڑا درشت سلوک روار کھا۔ بیت المال میں نئے کپڑوں کے کئی تھان موجود تھے۔ مجاہدین کا

درشت سلوک روار کھا۔ بیت المال میں نے کپڑوں کے گئی تھان موجود تھے۔ مجاہدین کا الباس طویل سفر کے باعث بوسیدہ اور میلا ہو چکا تھا۔ انہوں نے در خواست کی کہ انہیں ان

گا تھوں سے دو جادروں کا کیڑادیا جائے تاکہ دواحرام باندھ علیں لیکن آپ نے ان کی اس درخواست كومسترد كردياراس فتم كى چندد يكر شكايات تحيس جوبار گاه رسالت ميس شير خدا ك بارے ميں عرض كى كئيں۔ حضور سرور عالم عليہ في نائن شكايات كاازالد كرنے كيليے اور على مرتضى كى امانت و ديانت كو جر شك وشبه سے بالا تر ثابت كرنے كيليے بيدارشاد فرمايا تا کہ اب جبکہ لوگ یمال ہے اپنے اپنے علا قول کو جارہے ہیں، کی کے دل میں اللہ اور اس کے دین کے شیر کے بارے میں کسی قتم کی غلط فنی باقی ندرہے۔ان ارشادات سے جملہ حاضرین کو خطاب فرمایا۔ یمال خلافت کے موضوع پرند کوئی گفتگو ہوئی،نداس موضوع کے بارے میں بھی نے اختلاف کیا اور نہ سرور عالم علیہ نے خلافت کے موضوع کو زیر بحث لاكربه ارشاد فرملا صاحب تاج العروس فے لفظ "مولى" كے متعدد معانى لكھ بيں جو پيش خدمت بيں: ٱلْمُولَىٰ، ٱلْمَالِكُ - ٱلْعَبْدُ- ٱلْمُعْتِينُ - ٱلْمُعْتَىنُ الصَّاحِبُ - إَلْقَى مِبُ - أَكْبَادُ - آخُيلِفُ - إِبْنُ الْعِيِّدِ ٱلنَّزِيْلُ -النَّيْرِيُكُ مِابْنُ الْأُخْتِ - الْوَلِيُّ - التَّرِبُ اَلنَّاصِيُ - اَلْمُنْعِمُ - اَلْمُحِبُ - اَلتَّابِعُ - اَلصَّهُ (1) اس سیاق و سباق میں غور کرنے ہے میہ واضح ہو جاتا ہے کہ یمال مولی کے معنی محتِ۔ محبت کر نیوالا، صدیق، سیا، دوست اور نصیر۔ مدد کرنے والے کے ہیں اور ان معانی ہے خلافت پراستدلال کرناہے محل ہے۔ نیز شیعہ نے اپنی کتب اصول میں امر کی باربار تصر ت کی ہے کہ خلافت کو ثابت کرنے کیلئے ولیل کا تطعی اور حدیث کا متواتر ہونا ضروری ہے جو ولیل قطعی نہ ہواور جو حدیث متواتر نہ ہو ،ان سے خلافت ثابت نہیں ہو سکتی۔ کیو نکہ بیامر شیعہ کے مسلمہ اصولوں کے خلاف ہے اور چونکہ یہ حدیث خبر متواتر نہیں اس لئے سیدنا علی مرتضی کی خلافت پر اس سے استدالال کر ناان کے مسلمہ اصولوں کے خلاف ہے،اس لئے قابل تشکیم نہیں۔ حضرت میخ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیه رقمطراز ہیں:

1- محمر رتغني زبيدي (1145-1205 هـ)، "تاج العروس"، القابر و، المطبعه الخيرية المتعاه سبت، جلد 10، صفحه 3989

تعین معانی مشترک بے دلیل اعتبار ندارد و ماوایشاں معتقدیم بر صحت ارادت محبوب و ناصر۔ و علی رضی الله عنه و کرم الله و جهه سید ناو ناصر ناو حبیب ااسب وسیاق حدیث نیز دریں معنی ناظر است (1)

"لفظ مشترک کے متعدد معانی ہے کسی ایک معنی کی تخصیص یا تعیین کیلئے دلیل در کار ہے اور بغیر دلیل کے اس کے متعدد معانی ہے ایک معنی کی تعیین درست نہیں۔ ہم اہل سنت اور دو اہل شیعہ اس بات پر متفق ہیں کہ سیدناعلی ہمارے محبوب، ہمارے مددگار، اور ہمارے سر دار

متفق ہیں کہ سیدناعلی ہمارے محبوب، ہمارے مددگار،اور ہمارے سر دار ہیں اور حدیث کاسیاق مجمی انہیں معانی کی تائید کر تاہے کہ ان لوگوں نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ پر جواعتراض کئے ہیں،وہ بے معنی اور لغو ہیں۔ بلکہ آپ تو تمام مسلمانوں کے محبوب، مددگار اور سر دار ہیں۔"

نیز حدیث میں لفظ مولاند کورہے اور مولا کالفظ امام کے معنی میں نہ ازروۓ لغت اور نہ
ازروۓ شریعت مستعمل ہو تا ہے۔ جب لغت اور شریعت دونوں مولیٰ کو امام کے معنی میں
استعال نہیں کر تیں تو اس سے پتا چاتا ہے کہ اس ار شادگر امی کا مقصدیہ تھا کہ اگر کسی کے
دل میں شیر خدا کے بارے میں بغض اور نارا ضگی کا کوئی شائبہ تک بھی ہو تو وہ اس سے
اجتناب کرے اور دستیر داری کا اعلان کر دے۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ ہم ایک لحہ کیلئے

اگر تشکیم کرلیں کہ یہال مولا الولی کے معنی میں ہے، لیکن یہ کمال سے ثابت ہو تاہے کہ اولیٰ سے امامت مراد ہے بلکہ اولویت ازروئے تقرب اتباع ہے۔ چنانچہ قر آن کریم میں ہے۔

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِيْرَاهِيُهُ لَلَّذِيْنَ التَّبَعُوُمُ وَهٰذَا النَّهُ مُّ وَالنَّاسِ بِإِيْرَاهِيُهُ لَلَذِيْنَ التَّبَعُومُ وَهٰذَا

النَّبِيُّ وَالَّيْنِيُّ الْمَنُوْاءِ (2) "بيتك نزديك ترلوگ ابرائيم عليه السلام سے وہ تھے جنہوں نے ان كى

میں کردیں روک برات اسید من اے روے مرت کا پیروی کی، نیزید نبی کریم اور جواس نبی پڑایمان لائے اللہ تعالیٰ مدد گار

ہے مومنوں کا۔" نیز تمام دلائل ہے اقوی دلیل میہ ہے کہ سیدنا علی مرتضٰی نے کسی وقت بھی اپنی

خلافت کو ٹابت کرنے کیلئے اس حدیث سے استدلال نہیں کیا۔ اگر اس حدیث کاوہی مفہوم ہو تاجو شیعہ کہتے ہیں تو حضرت علی اس ارشاد نبوی سے ضرور استدلال کرتے۔ صحابہ کرام

<sup>1</sup>\_" مدارج النوه"، جلد2، صني 402

<sup>2</sup>\_سور مآل عران :68

جب اپنے آقاکا یہ فرمان واجب الاذعان سنتے کہ حضرت علی حضور کے خلیفہ ہیں توصحابہ کرام کسی اور مخض کو خلیفہ ہر گزنہ بناتے۔ آپ کااپی خلافت کو ثابت کرنے کیلئے کسی وقت

بھی اس روایت ہے استدلال نہ کر نااس بات کی قوی دلیل ہے کہ یمال مولا کے معنی خلیفہ نہیں بلکہ ناصر ، محتِ اور سر دارہے۔ نیزر حمت عالم علی جب اپی ظاہری حیات طیب کے آخری لیام گزار رہے تھے توایک رزو حضرت علی اور حضرت عباس رضی الله تعالی عنها حضور کی خدمت سے باہر آئے۔ حفرت عباس نے حفرت علی کو مشورہ دیا کہ آپ اس وقت خلافت کے بارے میں بارگاہ رسالت میں عرض کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ حضور کے بعد منصب خلافت پر کون ممکن ہوگا۔ حفزت علی مر تفلی نے جواب دیا کہ میں ہر گر حضور سے اس کے بارے میں استفسار نمیں کروں گا کیونکہ جھے یہ اندیشہ ہے کہ اگریس خلافت کا مطالبہ کروں اور حضور مجھے ا پنا ظیفہ مقررنہ فرمائیں تو پھر ہمیشہ کیلئے ہم اس منصب سے محروم کردیئے جائیں گے۔ اگر اس حدیث سے حضور کا مقصد علی مر تفنی کی خلافت کا اعلان تھا تو پھر حضرت عباس کاب مشورہ دینا ہے معنی تھااور سید ناعلی کا انسیں یہ جواب دینا بھی قابل قبول نہیں۔ اگر رحت عالم علی نے صرف چندروز تبل خم غدیر کے موقع پراپناس ارشاد گرای سے علی مرتضی کو اپنا خلیفہ نامز د کر دیا ہو تا تو پھر اس احتمال کی مختائش نہ بھی جس کے باعث حضرت علی نے حضرت عباس کے مشورہ کومستر د کردیا۔ شیعہ کا بیہ کہنا کہ صحابہ کواس نص کاعلم تھالیکن انہوں نے دانستہ اس کی پیروی ہے انکار كر ديا\_ نيز شيعه كابير كهناكه حضرت على نے اس وقت بطور تقيه خاموشي اختيار كي-العياذ بالله، صحابه كاآب كواتنا خوف تھاكد آپ نے اپنے نبى كريم عليه الصلوة والسليم كے اس واضح ارشاد کے بیان کرنے سے بھی دانستہ اعراض کیا۔ سیدنا علی مرتقنی کی شخصیت کا دامن اس فتم کے الزمات اور انتہاں ہے مبر ااور منزہ ہے۔ کوئی فخص جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہے، سید السادات اور تمام بمادروں کے سردار علی مرتفظی کے بارے میں اس بزدلی اور تقید کا وہم و مگان بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سر اسر کذب وافتراء ہے۔ علی مرتضی کی بے عدیل شجاعت اور بے مثال قوت اور اعوان و انصار کی کثرت اس بات کی متحمل نہیں کہ آپ نے اپنے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والعملیم کے ایک سے اعلان کو کسی کی

مخالفت کے خوف سے چھیلیا ہو۔

نظرین کوعکم ہے کہ جب سقیفہ بنی ساعدہ میں خلافت کے مسئلہ پر مہاجرین وانصار میں اختلاف بڑی سقین صورت اختیار کر گیا کہ خلیفہ کون ہوگا تواس خطر ناک صورت حال کے باوجود سیدنا ابو بکر صدیق نے پورے جوش و عزم کے ساتھ اپ آقا کے اس ارشاد کا مجمع عام میں اعلان کر دیا کہ حضور نے فرمایا ہے آلا یعتہ میں فرائی کے خلیفہ صرف قریش سے ہوگا۔" تواس وقت تمام انصار و مہاجرین نے اپ نبی کریم علیہ الصلوة والتعلیم کے ارشاد کے سامنے سر تعلیم خم کر دیا اور کسی نے اف تک نہ کی۔ اور آگر اس ارشاد نبوی کا بی مفہوم ہوتا جو شیعہ صاحبان کہتے ہیں تو علی مر تفنی اس دلیل سے اس حدیث کا اعلان کر کے اپنی خلافت پر استد لال کرتے اور صحابہ کرام میں سے کوئی بھی آپ کے بغیر کسی کو خلیفہ تعلیم نہ خلافت پر استد لال کرتے اور صحابہ کرام میں سے کوئی بھی آپ کے بغیر کسی کو خلیفہ تعلیم نہ خلافت کی اس ائل دلیل کو بیان نہ کرنا خود اس حقیقت کی نا قابل تر دید دلیل ہے کہ حضور خلافت کی اس ائل دلیل کو بیان نہ کرنا خود اس حقیقت کی نا قابل تر دید دلیل ہے کہ حضور نے علی مرتفعی کے دامن یا کی اس ائل دلیل کو بیان نہ کرنا خود اس حقیقت کی نا قابل تر دید دلیل ہے کہ حضور نے ایک اصاب کے دامن یا کی بات ایک کردو غبار کودور کرنا تھا۔

آخر میں ہم خاندان نبوت کی جلیل القدر اور عظیم الثان شخصیات حفزت الم حن کے صاحبزادے حفزت حن الم حن کے صاحبزادے حفزت حن المی کافیعلہ کن ارشاد گرائی ناظرین کی توجہ کیلئے پیش کرتے ہیں :۔
حضزت حن چلی ہے دریافت کیا گیا کہ کیا یہ ارشاد نبوی مین کڈٹ مولائ فکولائ مولائ کے مولائ مولائے مولائے مولائے مولائے مولائے مولائے مولائے مولائی مولائے م

يَّا يُهَا النَّاسُ هَٰنَ اوَالِ بَعْدِي وَالْقَا آئِدُ عَلَيْكُو بَعْدِي قُ غَاسُمَ عُوْالَهُ وَاَطِيْعُونُهُ -

"اے لوگو! میرے بعدید (علی مرتفنی) تمہارے والی ہوں گے اور میرے بعدید تمہارے امور کے ناظم ہول گے۔ان کا تھم سننااور ان کی اطاعت بجالانا۔"

بخد ااگررسول الله علي نان كواپنا خليفه بتايا مو تااور آپ نے اس كا مطالبه كرنے

ے اجتناب کیا ہو تا توبہ حضرت علی کی سب سے بڑی غلطی ہوتی۔(1)

حجتة الوداع سے مدینہ طیبہ واپسی

حضور کریم علی جب جبتہ الوداع ہے مراجعت فرمائے مدینہ طیبہ ہوئے، اس روز ذی الحجہ کی بچیس تاریخ بھی اور سنہ 10 ہجری تھا۔ اس اثناء میں حضرت اسامہ بن زید کو تھم

دیا کہ وہ اکا ہر صحابہ کا لشکر جرار لے کر مملکت روم کے اس حصہ کو تاخت و تاراج کرے جمال بلقاء اور ابنی کے شہر آباد ہیں اور جمال ان کے والد حضرت زید بن حارش، حضرت جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ نے شرف شمادت حاصل کیا تھا۔

ماہ محر م اور ماہ صفر حضور نے مدینہ طیب میں بسر کئے۔ ایک روز رحمت دوعالم علی اپنے اپنے اپنے عاشقان د لفگار کی ملا قات اور ان کے استغفار کیلئے احد کے مقام پر تشریف لے گئے۔ وہال کا فی دیر تک اللہ تعالی کی جناب میں ان شہدائے اسلام کی مغفرت کیلئے التجائیں کرتے رہے۔ واپسی کے وقت تی شہیدال کے پاس انہیں اس مڑوہ سے خور سند فرمایا کم فقو التسابی قود ت
سر بہو و سام میں ہے کی تی ان انہ ایک ہو ہے تا ہے والے ہو سر بھر میں ہے آگے جانے والے ہو

إِنْ بَيْنَ أَيْدِنِيكُمْ فَرَطُ وَأَنَا عَلَيْكُمُ شَهِمُينَ وَانَ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْثُ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْثُ وَلَا الْحَوْثُ مَقَامِی هَذَا وَإِنْ قَدُ الْحَوْثُ مَقَامِی هَذَا وَلِیْ قَدُ الْحَوْثُ مَنَ مَقَامِی هَذَا وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

(2)

"میں تمہاراپیشرو ہوں یعنی تم ہے آگے جانے والا ہوں اور میں تم پر گواہی

دول گار تمهاری اور میری ملا قات حوض کو ژپر ہوگی اور میں یمال بیشا ہوا

<sup>1-&</sup>quot;السيرةالحلبيه"، جلد2، منحه 398

حرابوالحن على الندوي، "السيرة النهويه"، صفحه 656و"الرجق المحقوم"، صفحه 435

حوض کو ٹرکود کھ رہا ہوں۔ مجھے زمین کے خزانوں کی تخیاں عطافرہادی گئ میں اور مجھے تمہارے بارے یہ اندیشہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو عے لیکن مجھے یہ خوف ضرورہ کہ تم دنیا حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہو گے اور ہلاک ہو جاؤگے جس طرح تم سے پہلی قومیں ہلاک ہوئی تھیں۔"

امام ابن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ ابو موبہہ جورسول کریم علی کے غلام تھے،
ایک بار سرکار دوعالم علی کے انہیں آدھی رات کے وقت یاد فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب
میں حاضر ہوا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: اے ابو موبہہ! مجھے یہ حکم دیا گیاہے کہ
جنت البقیع میں جولوگ مدفون ہیں میں ان کیلئے طلب مغفرت کروں، تم میرے ساتھ چلو۔
حضور روانہ ہوئے۔ میں بھی حضور کے ساتھ تھا۔ جب جنت البقیع پنچ تو قبروں کے درمیان کھڑے ہوگئے اور فرمایا:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَهُلَ الْمَقَابِ لِيَهُنِ لَكُوْمَا أَصُبَحْتُهُ فِيْهِ مِمَّا أُصُبِحَ النَّاسُ فِيْهِ أَقْبُلَتِ الْفِتَى كَقِطِمِ اللَّيْلِ الْمُظُلِمِ يَتْبَعُ الْخِرُهَا أَوْلَهَا وَالْاَخِرَةُ شَكَّ يَّمِنَ الْدُولِي .

"اے قبروں کے کمینو! تم پر سلامتی ہو۔ جس حالت میں تم ہووہ تہیں مبارک ہو۔ کیونکہ تہماری حالت اس حالت ہے بہتر ہے جس میں آج کل لوگ جتلا ہیں۔ تاریک رات کی طرح فتنوں کی تاریکی چھار ہی ہے۔ اگلے فتنے کے پیچھے دوسر افتنہ ہے اور دوسرے کے پیچھے تیسر ااور

بعدوالا فتنه پہلے ہے زیادہ سخت اور شدید ہے۔" پھر حضور میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا:

اے مویبہہ! میرے سامنے دنیا کے خزانوں کی تخیال پیش کی گئی ہیں، پھر طویل زندگی اور پھر جنت میں نے ان طویل آسائشوں اور افتیارات کو مستر د کر دیا ہے اور اللہ کی ملا قات اور جنت کی ایدی بماروں کو اپنے لئے پہند کر لیاہے۔

1-ابن كثير،"السيرةالنوبه"، جلد4، صلحه 444

میں نے عرض کی ، یار سول اللہ ! میرے مال باپ حضور پر قربان ہوں۔ حضور ! دنیا کے خزانوں کی تنجیاں اور طویل زندگی کے بعد جنت قبول فرماتے۔ حضور نے فرمایا :

لَا وَاللّٰهِ يَا أَبُّا مُو يِّهِمَةً بَلْقَكِ الْحُ تَرْثُ لِقَاءً دَقِقٌ وَ
الْجَنَّةَ - (1)

"الْجَنَّةَ - (1)

"الدابو مویہہ ! بخد الیا نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپ لئے اپ رب کی ملا قات اور جنت کو چن لیا ہے۔ "

مرض كا آغاز

بیه سنه 11 جری ماه صفر کی انتیس تار<mark>خ او</mark>ر دو شنبه کادن تفاکه ایک صحابی کاانقال جواب

ان کی نماز جنازہ پڑھنے کیلئے رحمت عالم ع<mark>لیہ ہ</mark>تم الغرقد میں تشریف لے گئے۔ اپنے جال نثار کی تجمیز و تنفین کے بعد حضور جب واپس تشریف لارہے تنے توراستے میں ہی سر در د شروع ہو گیا۔ درد کی شدت کے باعث بخار چڑھ گیالور بخار اتنا تیز تھاکہ جس چکے سے رحمت عالم علیہ نظام مبارک باندھاہوا تھااس کے اوپر بھی اگر ہاتھ رکھاجا تا تو بخار ک

حرارت محسوس ہو جاتی۔ یمی بیاری آخر کار اللہ کے محبوب بندے کی اپنے رب کریم سے ملا قات کاذر بعد بن گئی۔ اس بیاری کاعر صد مختلف روایات میں تیرہ، چودہ اور پندرہ دان تک

بتایا گیاہے۔اس علالت کے دوران گیارہ دن تک امام الا نبیاء علی محبد نبوی میں تشریف لاتے اور ہر نماز کی امامت کراتے رہے۔ اور سب جاں نثار صحابہ اپنے آقا کی اقتداء میں

فریضہ نماز اداکرتے رہے۔ حضرت عائشہ (ام المومنین) فرماتی ہیں کہ رسول اللہ عَلَیْ اللهٔ عَلَیْ اللهٔ عَلَیْ الله جنت البقیع سے واپس تشریف لائے تو میرے سر میں اس وقت شدید درد تھامیں کہ رہی تھی قا دَا اُسا کُا اُکے میراسر، ہائے میراسر۔ "حضورنے فرمایا میں آن کا وادلیّے میں آنا کا اللّٰہے میں آئے آئے

كوا داسا كا باع ميراسر ، باع ميراس مسور عربال بل انا والله ميا عاقيشة والأشاع "اعائشه مير عرب من بهى بوى شدت عدد دج-" دردكي شدت مين اضافه موتاكيا-اس روزني كرم علي المومنين حضرت ميونه

دردی شدت میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس روز ہی مرم علی ام اسو میں معرض یونہ کے ججرہ میں تشریف فرماتھ کیونکہ آج ان کی باری کادن تھا۔ بیاری کی اس شدت کے باوجود نبی کریم علیہ الصلوة والتعلیم نے اپنی ازواج مطسر ات کی باریوں کا لحاظ رکھا۔ لیکن جب ہر روز مکان بدلنے میں دفت محسوس ہوئی تو ان کو طلب کیا اور ان سے بھاری کے دن ام المومنین حضرت عائشہ کے جمرہ میں گزار نے کیلئے اذن طلب کیا۔ جب انہوں نے خوشی سے اجازت دے دی تو اللہ کا نبی حضرت میمونہ کے جمرہ سے حضرت ام المومنین عائشہ کے جمرہ میں تشریف لے آیا۔ علالت کی وجہ سے شدید کمزوری تھی اس لئے حضرت فضل بن عباس اور علی بن ابی طالب کے کندھوں کا سہارا لے کر حضور تشریف لے آئے۔ قدم مبارک فقاہت کی وجہ سے زمین کے ساتھ گھسٹ رہے تھے۔

حفرت صدیقہ فرماتی ہیں کہ باری کے ایام میں حضوریہ فرمایا کرتے تھے:
اے عائشہ! میں اس کھانے کا درد آج محسوس کر رہا ہوں جو میں نے خیبر میں
کھایا تھا۔ اب مجھے محسوس ہورہاہے کہ اس زہر کی وجہ سے میری رگ دل کٹ
رہی ہے۔

ای اثناء میں ایک روز رحمت عالم علی فی نے مسلمانوں کو اپنے پاس جمع کیا۔ پہلے ان کو اپنی دعاؤں سے نو<mark>از ا۔ پھر ان کو پند و موعظت فر</mark>مائی اور فرمایا:

اے مسلمانو! مرحباً اللہ تعالیٰ تم کو اپنی رحمت میں رکھے، تہماری شکتہ دلی کو دور فرمائے، تم کورزق دے، تہماری مدد کرے، تم کور فیع مراتب پر فائز کرے اور تم کو امن و امان میں رکھے۔ اے بندگان خدا! میں تم کو اللہ ہے ڈرنے کی وصیت کر تا ہوں اور اللہ تی کو تہمارا خلیفہ بنا تا ہوں اور تم کو اس ہے ڈرا تا ہوں کیو نکہ میں نذیو مبین ہوں۔ دیکھنا اللہ کی بستیوں میں اور اس کے بندوں کے ساتھ غرورو نخوت کو اختیار نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور حمہیں تھم دیا ہے کہ ساتھ غرورو نخوت کو اختیار نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور حمہیں تھم دیا ہے کہ یہ الکہ اللہ الگرائے ہوئے اللہ الگرائے ہوئے اللہ الگرائے ہوئے اللہ الکہ ترفیق کے اللہ الکہ تو تو کو ان کو کوں کے اس کی نعمتوں کو ان لوگوں سے اس کی نعمتوں کو ان لوگوں کہتے جو خواہش نہیں رکھتے زمین میں ہوا بنے کی اور نہ فساو ہریا کرنے کی

اوراچھاانجام پر ہیز گارول کیلئے ہے۔"

اسامه بن زید کی مهم

سرور دو عالم علی جیت الوداع کے طویل اور تکھن سفر سے ماہ ذی الحجہ کے آخر میں مدینہ طیبہ پنچے۔اس ماہ کے بقیہ دن ،ماہ محر م اور ماہ صفر یمال گزار ارای مدت میں حضرت اسامہ بن زید کو ایک مهم پر روانہ کرنے کیلئے تیاری شروع کر دی۔ آپ کو علم ہے کہ غزوہ موجہ میں حضرت جعفر بن ابی طالب، عبداللہ بن رواحہ کے علاوہ تیسرے قائد لشکر اسلامیاں جو شہید ہوئے تھے،وہ حضرت اسامہ کے والد زید بن حاریہ تھے۔اگر چہ حضرت خالد بن واید لشکر اسلام کو رومیوں کے لشکر جرار کے نرنے سے بسلامت نکال لائے تھے لیکن ان کو فکست فاش دینے کی حسرت پوری نہیں ہوئی تھی۔ جبکہ روی حکام کو یہ غلط فنی

ہو گئی تھی کہ وہ مسلمانوں کو فکست دے سکتے ہیں۔ان کی اس غلط فنمی کو دور کرنے کیلئے اور وہاں کے عرب باشندوں کے دلوں میں اسلامی لشکر کی قوت پر اعتماد بحال کرنے کیلئے سر کار دوعالم علیان نے خضر ت اسامہ کو اس لشکر کاسر دار بناکر روانہ کیا۔

اس واقعہ کو علامہ ﷺ حسین بن محمد بن حسن الدیار بکری نے اپنی کتاب "تاریخ الخیس "میں بوی وضاحت سے لکھاہے۔اس سے استفادہ کرتے ہوئےاس مہم کی تفصیلات

پیش خدمت ہیں۔علامہ موصوف رقم طراز ہیں 🕶

سند11 بجری میں اسامہ بن زیدر ضی اللہ عنماکو سالار لشکر بناکر اہل ای کی طرف بھیجا گیا۔
یہ ایک شرکانام ہے جو بلقاء کے قرب میں ہے۔ یہ آخری فوجی مهم تھی جو بی کریم علی نے اس جگہ مجبجی جمال حضرت اسامہ کے والد حضرت زید شہید کئے گئے تھے۔ رسول اللہ علی نے

جید میں باب کی حرف بالدور انہیں تھم دیا کہ اس جگہ جاؤ جمال رومیوں نے تیرے باپ کو شہید کیا تھالوراس لشکر کے گھوڑوں ہے اس جگہ کوروند ڈالو۔ مزید فرمایا کہ

صبح سویرے اہل ابنی پر حملہ کرنا، اگر حمہیں اللہ تعالیٰ فتح و ظفر عطا فرمائے تو وہاں زیادہ دیرند ٹھسرنا۔ اپنے جاسوس اپنے آگے آگے روانہ کرنااور اپنے ساتھ ایسے لوگوں کولے جانا جور استوں کے پیچوخم کو جانتے ہوں۔

جب بده کادن موا تو سر کار دو عالم علی کو تکلیف شروع مو گئے۔ شدید بخار اور سخت

در د تھا۔ جعرات کے روز حضور نے اسامہ کودیئے جانے والا جھنڈااپے دست مبارک سے

اُنْ خُرُیسیمالله فی سیدیل الله فقات من کفر بالله مساله و الله کا ما تھ دالله کے ساتھ کا اللہ کا ماتھ کا ماتھ

كفركرتي بين الناسے جنگ كرو۔"

باندهااور فرمايا:

حضرت اسامہ روانہ ہو کر مع انتکر جرف کے مقام پر آکر مھسرے جو مدینہ طیبہ سے تین میل کے فاصلہ پر ہے۔ اکا ہر مہاجرین اور اکا ہر انصار میں سے کوئی ایسانہ تھا جس کو اس

لشکر میں شریک ند کیا گیا ہو۔ حضر ات صدیق اکبر، فاروق اعظم، سعد بن ابی و قاص، سعید بن زید، ابوعبیدہ، قنادہ بن نعمان۔ بیہ سارے بزرگ صحابہ اس لشکر میں شریک تھے۔ بعد

میں لوگوں نے مید چہ میگو ئیاں شروع کیں کہ ا<mark>ستے ا</mark>کابر صحابہ اس تشکر میں شامل ہیں اور ان کا سالار ایک ہیں سالہ نوجوان کو مقرر کیا گیاہے۔ سر کار دو عالم علطی نے یہ بات سی تو

عسالارایک میں سالہ تو بوان کو سرر کیا گیا ہے۔ سر کاردوعام عظیمہ کے بیہ بات کی تو حضور کو سخت غصہ آیا۔ حضور نے اپناسر ایک چکے سے باندھ لیا، ایک چادر اوڑھ کی اور منبر پر

تشریف لے گئے۔اللہ تعالیٰ کی حمدو ثناکی پھر فریایا

"ا او گو! یہ کیابات میرے کانوں تک پینی ہے کہ تم اسامہ کے امیر بنانے پر اعتراض کر رہے ہو ؟اگر تم اسامہ کو امیر بنانے پر معترض ہو تو تم نے اس کے باپ کی امارت پر بھی اعتراض کیا تھاجب میں نے اس کو نظر اسلام کا سالار بنایا متنا سے این کا دیا اور بھی اس مند سے کا مستحق تھا اور اس کا میاں مند سے کا میں کیا ہم کا میں کو کا میں کیا ہم کی

تھا۔ بخدا! زید بھی اس منصب کا مستحق تھااور اس کا بیٹا اسامہ بھی اس منصب کا الل ہے۔"

چرمنبرے نیچ تشریف لاے اور گھر تشریف لے گئے۔

یہ ہفتہ کا دن تھا اور رکتے الاول کی دس تاریخ تھی۔ وہ مسلمان جو حضرت اسامہ کے ساتھ اس مهم پر جارہے تھے وہ الوداعی سلام عرض کرنے کیلئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ سلام عرض کرنے کے بعد وہ لشکر میں واپس چلے گئے۔ اتوار کے روز حضور کی بیاری میں مزید اضافہ ہوگیا۔ درد نے شدت اختیار کرلی۔ حضرت اسامہ سلام عرض کرنے کیلئے حاضر ہوئے تواس وقت نی کریم علیلئے پر عشی طاری تھی۔ حضرت اسامہ نے

جمک کرسر کار دوعالم عَلِی کے سر مبارک کو بوسہ دیا۔ حضور آسان کی طرف ہاتھ اٹھاتے پھر اسامہ کے اوپر رکھ دیتے گویا یہ اسامہ کیلئے دعا فرمارہے تھے۔اسامہ اپنے آقاکی دعاکیں لينے كے بعدائي جهادئى ميں آھے اور لوگوں كوكوج كرنے كا تھم ديا۔

وہ اپنی سواری پر ابھی سوار ہونے والے تھے کہ ان کی والدہ ام ایمن کا قاصد ان کے پاس بینچ گیا۔ اس نے آکر بتایا کہ رسول اللہ علیقہ کا آخری وقت ہے۔ چنانچہ اسامہ، سیدنا عمر اور

سدناابوعبیده حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ سوموار کے دن جب سورج و حل گیا تو رحمت عالم علی نے دفت اعلی کی طرف سفر فرمایا اِنکا ید اُجِهِ کَوْتُنَا اِنکی داجِ مُعُونَا اُجب حضور

کے وصال پر ملال کی اطلاع کشکر کو ملی تو سارے مسلمان مدینہ طیبہ واپس آگئے۔ حضرت اسامہ کا جھنڈ احضرت بریدہ بن حصیب نے اٹھایا ہوا تھا۔ انہوں نے بیہ جھنڈ ارسول کریم علیقے کے دروازے کے سامنے آکر گاڑ دیا۔ جب مسلمانوں نے بالا تفاق حضرت صدیق آکبر

عصف کے دروارے سے حاصے ہو اورویات ب معاول کے بود ماں کر کے سابوں کا کہ وہ اپنے لشکر کی بیعت کر لی تو آپ نے تھم دیا کہ یہ ج<mark>صنڈا</mark> حضرت اسامہ کو دیا جائے تاکہ وہ اپنے لشکر سمیت اس مهم پر رواند ہوں جس پر جانے کا نبی کر یم علیقے نے انہیں تھم دیا تھا۔(1)

فتنه ارتداد

سر کار دو عالم علی کی رصات کے بعد فتند ارتداد نے زور پکڑ لیا۔ اس وقت حضرت اسامہ کا لشکر خندق کے مقام پر خیمہ زن تھا۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت صدیق آکبر کے پاس بھیجا تاکہ انہیں عرض کریں کہ ارتداد کا فتنہ روز بروز زور پکڑ تا جارہا ہے اس لئے بمتر ہے کہ اسامہ کے لشکر کی روائی کو پچھ عرصہ کیلئے ملتوی کیا جائے۔ جب حالات ٹھیک ہو جا کی ہو جا کیں گے تو پھریہ لشکر روانہ ہو جائے گا۔ حضرت اسامہ نے یہ بھی کہ الا بھیجا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ مرتدین اور مشرکین مدینہ طیبہ کو خالی سمجھ کر اس پر حملہ نہ کر دیں۔ انصار نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا، اگر صدیق آکبر اس لشکر کو واپس کرنے ہے انکار کر دیں تو پھر ہم سب کی طرف سے عرض بیجئے کہ اس کمس نا تجربہ کار اسامہ کے بجائے کی تجربہ کار اسامہ کے بجائے کئی تجربہ کار شور کریں۔

حفرت عمر رضی الله عنه حفرت صدیق اکبر کی خدمت میں عاضر ہوئ تو پہلے حضرت اسامہ کا پیغام گزارش گزار کیا تواس عاشق صادق صدیق اکبرنے جواب دیا:

وَاللَّهِ لَوْ تَغَنَّطِفُنِي اللِّ ثَابُ وَالْكِلَابُ لَمُ أَرُدُ قَصَاءً قَصَىٰ

<sup>1-&</sup>quot; تاريخ الخيس"، جلد 2، منحه 5-154

يِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"بخدا ااگر مجھے بھیڑئے اور کتے اچک کرلے جائیں تو بیٹک لے جائیں مرجو فیصلہ اللہ کے پیارے رسول علی نے کیاہے، میں اس کو منسوخ

نىيں كرسكتا۔"

اس کے بعد حضرت عمر نے انصار کا پیغام پہنچایا کہ ان سب کی خواہش ہے کہ ہم اسامہ کے بجائے کی معمر اور تجربہ کار مخص کو فشکر کا سید سالار مقرر فرما کیں۔ بیدس کر حضرت ابو بکر

کویدائے صبر ندرہااورا کھ کھڑے ہوئے، حضرت عمر کی واڑھی پکڑلی اور غصہ سے فرمایا: تُکِلَتُكُ أُمُّكَ وَعَدَ مَتُكَ يَابِّنَ الْخَطَّابِ اسْتَعْمَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَأَمُّونِ أَنْ أَنْوَعَهُ ﴿ (1)

كردول-يينا مكن إيافين بوسكا\_"

چنانچہ حضرت اسامہ ارشاد نبوی کے مطابق اس مهم پر روانہ ہوئے۔ انہوں نے پہلے قضاعہ پر حملہ کیا، پھر موجہ کے مقام پر پہنچے اور بیں رات تک سفر کرنے کے بعد ابنی کے مقام پر جملہ کرنے کیلئے حضور نے اسامہ کو روانہ کیا تھا۔ ان کے بخام پر حملہ کرنے کیلئے حضور نے اسامہ کو روانہ کیا تھا۔ ان کے بڑے بردے سر دار قتل کردئے گئے اور ان کے بہت سے آدمیوں کو جنگی قیدی بنالیا گیا اور جس خض نے اسامہ کے والد حضرت زید کو شہید کیا تھاوہ حضرت اسامہ کے ہاتھ سے

موت کے گھاٹ از گیا۔ چنانچہ فتح وکامرانی کے پرچم امراتے ہوئے یہ مجاہدین مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ لشکر مدینہ کے قریب پہنچا تو حضرت صدیق اکبر مهاجرین و انصار کو ہمراہ لے کراس لشکر کے استقبال کیلئے پہنچ۔ اس مہم میں چالیس دن صرف ہوئے

اور صدیق اکبرکی قوت ایمانی کے باعث اس انتکر کوشاندار کامیابی نصیب ہوئی۔ مسلمانوں کی اس کامیابی کی اطلاع جب دشمنان اسلام اور مرتدین کو پینی توان کے حوصلے بست ہوگئے اور مسلمانوں کی عکری قوت کارعب ان براس طرح چھا گیا کہ ان میں سر افعانے کی ہت نہ رہی۔

<sup>1-&</sup>quot;السيرةالنوب"، جلد2، مغد 331

## وفات سے یا مج دن پہلے

چہار شنبہ کا دن تھا۔ بخار میں بوی شدت آگئ جس کی وجہ سے عشی طاری ہوگئی۔
رحمت عالم علی فی نے فرمایا کہ مختلف کنووں سے پانی کے سات مشکیز سے بھر کر لاؤاور انہیں بھے پر انڈیل دو تاکہ مجھے سکون ہو اور میں لوگوں کے پاس جاکر انہیں وصیت کرسکوں۔
چنانچہ سات مختلف کنووں سے پانی کے سات مشکیز سے بھر کر لائے گئے۔ حضور پر نور علی فی چانچہ سات مشکیز سے بھر کر لائے گئے۔ حضور پر نور علی فی کو ایک لگن میں بٹھا دیا گیا اور حضور پر وہ پانی انڈیلا جانے لگا یہاں تک کہ رحمت عالم علیہ

الصلوّة والسلام نے فرمایا۔۔بس بس۔اس طرح بخار کی حدت میں کی ہوگئی اور حضور کو آرام محسوس ہونے نگار رحمت عالم علیہ الصلوّ<mark>ة والسلا</mark>م مسجد میں تشریف لائے، سر پر پی بندھی ہوئی تھی اور منبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام نے اردگر د حلقہ بنالیا اور سمٹ کر

بیٹے گئے تاکہ اپنے ہادی و مرشد کے ان ارشادات طیبات کو پوری دلجہ می ہے من سکیں۔اس خصوصی محفل میں حضور انور نے فرمایا:

> كَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى إِثَّخَذُ وَالْجُورَ أَنْبِيكَ وَهِمْ مُسَاجِدًا-

"الله تعالى يهود و نصاري پر اپني لعنت بييج جنهول نے اپنے انبياء کی قبرول کو سجده گاه بناليا تھا۔"

حضرت شاه عبدالحق محدث و بلوی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے رقمطرازیں:

کہ مر او ازائخاذ قبور مساجد سجدہ کردن بجانب قبور است وایں بردو طریق متصور
است کے سجدہ بقبور برندو مقصود عبادت آل دارند چنانکہ بت پرستان می پرستھ۔
دوم آنکہ مقصود و منظور عبادت وے تعالیٰ دارند ولیکن اعتقاد کنند کہ توجہ بقبور
ایشان در نماز وعبادت حق موجب قرب در ضائے تعالیٰ و موقع عظیم است نزد حق
تعالیٰ از جت اشتمال وے عبادت و مبالغہ در تعظیم انبیاء وایں ہر دو طریق نامر ضی
ونا مشروع است اول خود شرک جلی و کفر صرح است و ٹانی نیز حرام و ممنوع از
جت اشتمال برشرک خفی و ہر طرف تقدیر طعن متوجہ است و نماز کردن بجانب قبر

نی دم دصالح بھد ترک و تعظیم حرام است و بی کس را زعلاء در آل خلاف نیست (1)

"شیخ فرماتے ہیں کہ قبروں کو مساجد بنانے ہے مراد ہے کہ قبروں کی طرف کو کجدہ کرتے ہیں اور اس کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے کہ قبروں کو صاحب قبر کی عبادت کی نیت ہے کجدہ کریں جس طرح بت پرست اپنے بنوں کو کجدہ کیا کرتے تھے۔ دوسری صورت ہے کہ اس مجدہ سے مقصود تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو لیکن مجدہ کرنے والے کا اعتقاد ہیہ ہو کہ نماز اور عبادت میں اللہ تعالیٰ کے قرب اور رضا کا سب ہے۔ یہ میں ان قبروں کی طرف متوجہ ہونا اللہ تعالیٰ کے قرب اور رضا کا سب ہے۔ یہ دونوں طریقے تا پہند بیدہ اور ناجائز ہیں پہلا طریقہ اس لئے کہ وہ شرک جلی اور دونر اطریقہ اس لئے کہ وہ شرک جلی اور کفر صرتے ہواور دونر اطریقہ اس لئے کہ وہ شرک جلی اور کفر صرتے ہواور دونر اطریقہ اس لئے کہ اس میں شرک خفی پایا جاتا ہے۔ اس کمنے نبی یاولی کی قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنایا مجدہ کرنا حرام ہواور کتام علماء اس بات پر متفق ہیں۔

البت كى نى يادلى كى قبر كے قرب ميں معجد تقير كرنالوراس ميں اس نيت سے نماز پڑھنا كە صاحب قبركى نورانىت دروحانىت كى بركت سے ان كى اس عبادت كو درجہ قبول نصيب بوگاس ميں كوئى حرج نہيں ہے۔

اس حدیث کی جو تشر سے حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے فرمائی ہے ، علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں بعید یمی تشر سے نقل کی ہے۔

قَالَ الْبَيْضَادِيُ لَمَّا كَانَتِ الْبَهُودُ وَالنَّصَلَى يَسْعُبُووُنَ بِعُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ تَعْظِيمًا لِشَأْنِهِمُ وَيَعْعَلُونَهَا إِبْدَانَا لَكَنْ يُوجُهُو فِي الصَّلَوْةِ مُعْوَمًا - وَاحْمَنُ وَهَا أُوثَانًا لَعَنَهُمُ وَمَنَعَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ فَأَمَّا مَنِ الْمَّغَنَهُمُ وَمَنَعَ جَوَارِصَالِحِ وَقَصَدَ التَّبُرُكَ بِالْمُهُمِ مِنْهُ لَا التَّعْظِيمُو جَوارِصَالِحِ وَقَصَدَ التَّبُرُكَ بِالْمُهُمِ مِنْهُ لَا التَّعْظِيمُو كَهُ وَلَا التَّوجُهُ فَعُونًا فَلَا يَبَدُّكُ إِلْهُمُ اللَّهُ الْمَعْدِيلِ (1) كَامَ بِينَاوَى فَرَاتَ مِي اللَّهُ بِيوداور نصارى البِي الْبِياء كى تبرول كو بحده كيا كرتے تے اور ان كو نماز مِن ابنا قبلہ بنايا كرتے تے اور ان كو بما تي اسور کرتے تھے۔اس لئے ہادی ہر حق علیہ نے اپنے اندوں کو اس سے منع کیا لیکن کسی مرد پاکباز کے بردوس معجد تقمیر کرنا اور بطور تیمرک اس کے قرب میں نماز اداکرنا، اس وعید میں داخل نہیں۔ کیونکہ اس وقت نہ ان کو قبلہ بناکر نمازی ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور نہ ان کی تعظیم مقصود ہوتی ہے۔"

علامہ بدر الدین عینی رحمتہ اللہ علیہ نے بھی بعینہ اس عبارت سے اس حدیث کی وضاحت کی ہے۔(1)

علاء کبار کی ان تشریحات ہے واضح ہو گیا کہ اس صدیث میں کسی نبی یاولی کی قبر کو تجدہ کر نایاس کو اپنا قبلہ بنانایا بتوں کی طرح ان کی ہوجا کرنا ممنوع اور حرام ہے۔ لیکن انبیاء واولیاء کے مزارات پر حاضری دینااور ان کے ایصال ثواب کیلئے وہاں کھڑے ہو کریا بیٹھ کر قر آن

كريم كى تلاوت كرناممنوع نسي ب-

## اقليم عدل وانصاف كاشهنشاه

<sup>1</sup>\_"عمة القارى"، جلدد، صفي 433

مِنْ شَأْنِنْ - مِنْ شَأْنِنْ -

"ا \_ او گو!اگر میں نے کسی کی پیٹیر پر مجھی کوئی در دہار اب توبیہ میری پیٹیہ حاضر ہے ، وہ مجھے سے بدلہ لے سکتا ہے۔اگر میں نے کسی کو برا بھلا کہا ہے تو میری آبر وحاضر ہے ، وہ اس سے انقام لے سکتا ہے۔اگر میں نے

کی کا مال چینا ہے تو میرا مال حاضر ہے، وہ اس سے اپنا حق لے سکتا ہے۔ تم میں سے کوئی یہ اندیشہ نہ کرے کہ اگر کسی نے مجھ سے انقام لیا تو میں اس سے ناراض ہو جاؤں گانیہ میری شان نہیں۔"

جھے یہ امر بہت پندہ کہ اگر کی کا حق میرے ذمہ ہے تووہ مجھ سے وصول کرلے یا جھے معاف کر دے تاکہ میں اللہ تعالی سے الی حالت میں ملا قات کروں کہ کسی کا حق میرے ذمہ واجب الادانہ ہو۔ ایک آدمی کھڑ اہوا۔ اس نے کما، یارسول اللہ! میرے تمن در ہم حضور کے ذمہ ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے قربایا، میں کسی دعوی کرنے والے کو

درہم مسورے دمہ بین ہی رہا ہیں ہو اس رہیں میں اس رہیں میں اس میں نے یہ تمن مندیں جھٹا دک گاور نہ اس سے حلف لول گا، تم مجھے صرف اتنا بتادو کہ تم سے میں نے یہ تمن درہم کی مقد کیلئے گئے تھے۔اس نے عرض کی میار سول اللہ! ایک سائل حضور کے پاس سے گزرا تھا۔ حضور نے بچھے حظم دیا تھا کہ اس کو تمن درہم دے دو، میں نے دو تمن درہم سے گزرا تھا۔ حضور نے بچھے حظم دیا تھا کہ اس کو تمن درہم دے دو، میں نے دو تمن درہم

اے دے دیئے تھے۔ نبی کریم میں کے خطرت فضل بن عباس کو عظم دیا کہ اس کے تمین در ہم اس کواد اکر دیں۔ حضور بمی جملہ باربار دہر اتے رہے۔

پھر فرمایا، اگر کسی نے مال غنیمت ہے کچھ ناجائز لیا ہے تو وہ بیت المال میں لوٹادے۔
ایک آدمی کھڑ اہوااور عرض کی، یار سول اللہ! مال غنیمت کے تین در ہم میرے ذمہ واجب
الاداء ہیں۔ حضور نے فرمایا تم نے بید در ہم کیوں لئے تنے ؟ عرض کی، اس وقت میں مفلس
اور شک دست تھا۔ حضور نے حضرت فضل کو تھم دیا کہ اس سے تمین در ہم لے کر بیت
المال میں جع کر ادیں۔(2)

انصار كيلئة وحيت

میں جہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہول کہ وہ میرے قلب و جگر ہیں۔انہول

<sup>1-&</sup>quot; تارخ الخيس"، جلد2، صنح. 161 2- " خاتم النين"، جلد2، صنح. 1218

نے اپن ذمہ داری پوری کردی ہے گران کے حقوق باقی رہ گئے ہیں۔ لہذاان کے نیکو کارول سے ان کی نیکیاں تبول کر نااور ان کے خطاکاروں سے در گزر کرنا۔

ایک روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایالوگ بردھتے جائیں گے اور انصار کھنتے جائیں گے یہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح ہوں گے۔ لبذا تمہاراجو آدمی نفع یا نقصان

پہنچانے کے کام کاوالی ہو تووہ ان کے نیکو کاروں سے ان کی نیکیاں قبول کرے اور ان کے خطاکاروں سے در گزر کرے۔

حضرت صدیق اکبرر من الله عنه ، کی امامت کا تھکم و فات سے جار دن پہلے

امام الانبیاء علی و فات حسرت آیا<mark>ت</mark> سے چار دن پہلے تک علالت و نقابت کے باوجود تمام نمازیں خود ہی پڑھاتے رہے۔اس <mark>روز بھی مغرب کی نماز حضور نے خود پڑھائی اور اس</mark> میں سور وَ کا المحد سکانے عُرکیاً تلاوت فر مائی۔عشاء کے وقت تکلیف بڑھ گٹی اور حضور معجد

یں سورہ والمهر سالت غرف تلاوت فرمان۔ عشاء نے وقت تعلیف بڑھ نااور مسور سمج میں تشریف نہ لے جاسکے۔

ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاہے منقول ہے کہ نبی کریم علی نے دریافت فرمایا، کیالوگوں نے نماز عشاء پڑھ لی ہے؟انہوں نے عرض کی، پارسول اللہ! وہ سب آپ کا انتظار کی سرین حضوں ز فر مار مسر پر کئر کئیں میں بانی کھو ہم نے حکم کی تقیل

کا انظار کررہے ہیں۔ حضور نے فرمایا، میرے لئے لگن میں پانی رکھو۔ ہم نے تھم کی تھیل کی۔ حضور نے غسل فرمایا،اس کے بعدارادہ کیا کہ مجد میں جاکر نمازاداکریں لیکن حضور پر غشی طاری ہوگئی۔ جبافاقہ ہواتو حضور نے دریافت کیا، کیالوگوں نے نماز بڑھ لی؟عرض

عشی طاری ہوگئی۔ جب افاقہ ہوا تو حضور نے دریافت کیا، کیالوگوں نے نماز پڑھ لی؟ عرض کی، نہیں یارسول اللہ!وہ سب آپ کا انظار کر رہے ہیں۔ نین مر تبدایسا ہی ہو تارہا۔ عسل فرماتے مجد جانے کاارادہ کرتے پھر عشی طاری ہو جاتی، بالآخر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے

تهم بهیجا مُرُوّدًا أَبَّا بَکْرِ فَلْمِيصَلِّ بِالنَّاسِ "ابو بَر کو تھم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔"ایک روز حفرت بلال دراقدس پر حاضر ہوئے اور حسب معمول اطلاع دی اور عرض کر ہیں میں میں میں وزور کا ملا ہو تا وی میں وروز کا دور سال کا میں اور اس میں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہو

عرض کی المتہ تذکر عَلَیْ عَالَمَ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّا الل

مر کار دوعام علاق قابت نے باعث جود کتریف ندمے جاتھے۔ عظرت بال کو م دیا مُر اَبَا بَکَدِ یصیل مِالنَّاس آبو بر کو حکم دو کہ وہ لو گول کو نماز پڑھا کیں۔"جب حضرت بلال نے اپ آتاکی کمزوری اور نقابت کی بیر حالت دیکھی توان پر غم واندوہ کا بہاڑ ٹوٹ بڑا۔ انہوں نے اپناہا تھ اپ سر پرر کھااور بلند آوازے نداد یے لگے:

وَاغَوْثَاكُهُ وَانْقِطَاعُ الرَّجَاءِ - كَالْكِسَادُ ظَهُوَالَ - لَسَيْتَنِيُّ لَوَ الْكِسَادُ ظَهُوَالَ - لَسَيْتَنِيُّ لَوْ اللهِ لَهُ تَلِدُ فِي اللهِ لَهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(1) -اثناه

" ہائے میں کس کے سامنے فریاد کروں۔ ہائے میری امیدوں کارشتہ ٹوٹ گیاہائے میری پشت دوہری ہو گئی۔اے کاش! میری مال نے ججھے

نه جنا بوتا۔"

اور اگر جنا تھا تو آج ہے پہلے مر جاتا۔اور <mark>اپنے</mark> آقاعلیہ السلام کی بیاری اور نقابت کا بیہ د لخر اش منظر نہ دیکھتا۔"غم واندوہ سے چور چور ہو کر حضر ت بلال مبجد تک پہنچے ، سامنے

صدیق اکبر کوے تھے، انہیں پیغام دیا۔

يَا أَبَا بَكُولِ إِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُوكَ أَنْ تَنَقَّدُ مِ

"اے ابو بر اصور علی نے نے آپ کو تھم دیاہے کہ آھے کھڑے ہو کر

جماعت كرائيس-"

حفزت صدیق اکبر نے جب امامت کے مصلی کو اللہ کے پیارے رسول سے خالی پایا تو غش کھاکر گر پڑے۔ فرط غم سے مسلمانوں کی چینیں نکل گئیں۔ رحمت عالم عطاقہ نے جب بیہ آواز سی توانی لخت جگر خاتون جنت سے پوچھا۔ اے فاطمہ! بیہ کیسا شور ہے ؟ انہوں نے

یرض کی جیار سول اللہ! مسلمانوں نے حضور کونہ پایا توان کی چینی نکل گئیں۔ سر ورعالم نے سیدنا علی مرتضی اور حضرت ابن عباس کو یاد فرمایا۔ ان پر فیک لگائی اور مسجد کی طرف

تشریف لے محصے اور نمازاداکی، پھر فرمایا: "اے گروہ مسلمانان! میں تنہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔اللہ تعالیٰ تم پر میرے

قائم مقام ہوگا۔ اللہ تعالی سے میشہ ڈرتے رہنا۔ اس کی اطاعت کرنا۔ میں تو

1\_" تاريخ الخيس"، جلد2، صني 163

2\_الينا

اب اس دنیا کو جھوڑنے والا ہوں۔"(1) حضرت عائشه رضى الله عنها عدم وى ب آپ فرماتى مين: جن د نوں حضور پر نور کے مرض نے شدت اختیار کرلی تو ایک روز حضرت بلال حاضر ہوئے اور نماز کے بارے میں اطلاع دی۔ فرمایا مود قا آگا تیکو فلیصل بِإِلَيَّنَامِينِ "ابو بكر كو تحكم دووه لو گول كو نماز پڑھا ئيں۔"حضرت عائشہ كہتى ہیں، میں نے عرض کی، یارسول الله! ابو بحر بڑے رقیق القلب ہیں۔ جب وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تووہ اونجی آوازے قرائت نہیں کر سکیں گے۔ اگر آپ حضرت عمر کو جماعت کرانے کا تھم دیں تو بہتر ہوگا۔ حضور نے فرمایا مُرْفِا أَبَا بَلْمِ فَلْيُصَلِّي بِالنَّايِنِ" ابو بكر كو حكم دو وه لو گول كو نماز يرها مين." حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے محسوس کیا کہ میری اس گزارش کا کوئی متیجہ نہیں نکلا تو میں نے ام المومنین حضرت حصیدر صی اللہ تعالی عنہا کو اپنا بمنوا بنایا۔ چنانچدانہوں نے میری تائید کرتے ہوئے گزارش کی۔ حضور نے عصد کی حالت میں فرمایا ایکن صواحب بُوسک مُرفااتا بِلْمِ فَلْيصَلَ بِالنَّايِين "تم تو زنان بوسف مور ابو بكر كو تكم دوكه وه لو كول كو نماز یڑھائیں۔"چنانچہ صدیق اکبرنے تقیل ارشاد کرتے ہوئے نماز پڑھائی۔ سيد شريف جر جانى نے "شرح مواقف" ميں لکھا ہے کہ نبي كريم علي في نے حضرت ابو بكر كے سواكسى امتى كى افتداء ميں نماز ادا نہيں كى سوائے ايك دفعہ كے سفركى حالت ميں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف كي اقتداء مين ايك ركعت ادا فرما كي تقي-(2) وہ لکھتے ہیں کہ نبی کر یم علیقہ نے بیاری کے ایام میں نماز پڑھانے کیلئے حضرت ابو برکو

حضرت علی کی حسن تائید

ا پنا خلیفه بنایا، خو دان کی اقتداء میں نمازیں ادا کیس اور ان کو کسی وقت معزول نہیں کیا۔

ای لئے سیدناعلی کرم الله وجهد حضرت ابو بکر صدیق کوبول فرمایا کرتے تھے:

1-الينا

قَنَّ مَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آمْرٍ دِيْنِنَا أَفَلَا نُعَدِّمُكَ فِي أَمْرِدُنْيَانَا . ﴿ (١) "اے صدیق اللہ کے رسول نے جارے دین کے معاملہ میں آپ کو آگے كياب بهما في دنياك معاملات مين آب كو آ م كيون ندكرير-" علامه ابن اثير الجزري نے اپني معروف كتاب "اسد الغلبة " ميں حضرت حسن بصرى كواسطه على مرتضى كرم الله وجد كايد قول نقل كياب: قَالَ قَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَمَ أَبَا رَبَّيْ فَصَلَّى بِالنَّاسِ وَإِنِّي شَاهِدٌ غَيْرِعُانِ وَإِنِّ لَصَحِيْحٌ غَيْرُمُرِنُفِي لَوْشَاءَ آنُ يُقَدِّمِنِي لَقَدَّ مَنِي لَقَدَّ مَنِي وَمَ ضِيْنَا لِلُهُ ثَيَانًا مِنْ رَضِيَ اللهُ وَرَسُولُهُ لِيهِ يُنِيًّا -"حضرت حسن بعرى سے مروى ہے كه سيدنا على مرتضى نے فرماياكه رسول الله عظی نے حفرت صدیق اکبر کو آعے کھڑ اکیا اور سب لوگوں نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ اس وقت میں وہاں حاضر تھا عائب نبیں تھا، میں صحت مند تھا بار نبیں تھا، اگر جھے حضور آ کے کھڑ اکرنا چاہجے تو حضور مجھے آھے کھڑ اکر دیتے ، لیکن ایبا نہیں کیا۔ اس لئے جس ہتی کو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے دین کیلئے پیند فرمایا ہماس کوائی دنیا کیلئے بھی پسند کرتے ہیں۔" حفرت صدیق اکبر کے خلیفہ برحق ہونے کیلئے ان روشن ولائل کے بعد کسی اور ولیل كى ضرورت نىيى \_سركاردوعالم عَلَيْقُ في ايك بار نىيى باربار عم دياك مُودًّا أَبَّا بَكْدٍ فَلْيصَيْلِ بِالنَّايِنُ الو بَكر كو تَعَمُّ دوكه وولوكول كو نماز يرها عير-"ازواج مطهرات في جب اس تھم میں آڑے آنے کی کوشش کی تو حضور نے سخت نارا ضکی کا ظہار فرمایا۔ سب سے بدی بات سے کہ خود علی مر تفنی نے سے فیصلہ دیا کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے

دین کیلئے حضرت صدیق اکبر کو پند کیاہے توجم اپنی دنیا کیلئے بھی انہیں ہی پند کرتے ہیں۔

<sup>1</sup>رایناً، منی 164 2رایناً

جعرات کے دن بیاری نے مزید شدت اختیار کرلی، حضور نے جابا کہ ای امت کی راہنمائی کیلئے کچھ ہدلیات لکھ دیں۔ سرکار دوعالم علیہ نے حضرت ابو بکر کے بیٹے حضرت عبدالرحمٰن کو فرمایا، جاؤاور میرے پاس ایک مختی لاؤ کہ اس پر میں ابو بکر کے بارے میں لکھ

دوں تاکہ اس کے ساتھ کوئی نزاع اور اختلاف نہ کرے۔ تعمیل ارشاد کیلئے جب حضرت عبد الرحلن المحد كرجائے لكے تو حضور نے فرمایا:

أَبِيَ اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ أَنْ يُخْتَلَفَ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكُرِ (1) "اے ابو کر! اللہ تعالی اور اس کے ایماندار بندے اس بات کا انکار كرتے بيں كه تمهارے بارے ميں كوئى اختلاف كريں۔"

ہفتہ یا اتوار کوسر کار دوعالم علیہ کے مرض میں تخفیف ہوئی توسر کار دوعالم علیہ دو

وفات سے دوروز پہلے

آدمیوں کا سارالے کریاؤں تھینے ہوئے مجد کی طرف تشریف لے گئے۔ صدیق اکبر جاعت کرارہے تھے۔انہوں نے حضور کی آہٹ سی تو پیچے بٹنے گئے۔حضور نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو۔ حضور آ کے بڑھ کر ابو بکر کی بائیں جانب بیٹھ مھے۔ حضور علی بیٹ کر نماز پڑھارہے تھے اور صدیق اکبر کھڑے ہو کر۔ صدیق اکبر اللہ کے رسول کی اقتداء کررہے تھے اور دوسرے لوگ حضرت ابو بکرکی اقتداء میں نماز اداکررہے تھے۔ پھر رحمت عالم علی نے منبر شریف پر قدم رنجہ فرمایاوروہ خطبہ ارشاد کیاجو حضور کی ظاهرى حيات طيبه كا آخرى خطبه تفا- فرمايا:

الله تعالى نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیاہے، چاہے تودہ دنیا کی زیب وزینت کو پند کرلے اور چاہے توجوانعام واکرام اللہ کے پاس ہے اس کواختیار کرلے۔ چنانچداس بندے نے جو کھ اللہ کے پاس ہاس کو اختیار کرلیاہے۔ یہ س کر حضر ت ابو بکر صدیق زارہ قطار رونے لگے اور عرض کی يأَئِيُ وَأُمِّنِي نَفْدِينِكَ بِالْبَايَّتِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَأَنْفُسِنَا وَ

أُمُوالِنَا يَارَسُولَ الله

"میرے مال باپ حضور پر قربان مول ہم اپنے بابول ، ماؤں ، اپنی جانوں اور اپنے اموال کو حضور کے عوض بطور فدید پیش کرتے ہیں ، اللہ تعالیٰ حضور کو ہمیشہ سلامت رکھے۔"

ا بنار عار کی بد محبت بحری تفتگوس کر رحمت عالم علی فق فرمایا:

إِنَّ أُمِّنَ النَّاسِ عَلِيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ اَبُوْبَكُرُ وَلَوُ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أَهْلِ الْدَهْنِ خَلِيْلًا لَا تَخَذَّدُ تُ أَبَا بَكْرِ خَلِيْلًا وَلِكِنُ أَخْوَةُ الْإِسُلَامِ لَا يَنْقِى فِ الْمَسْجِيدِ خَوْخَةً إِلَّا سُدَّتُ اللَّاخَوْخَةَ أَبِقُ بَكْدٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ -

"اپنی صحبت اور اپنے مال میں سے تمام لوگوں سے ابو بکر زیادہ احسان کرنے والا ہے، اگر میں اہل زمین سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ لیکن اس کے در میان اور میرے در میان اسلامی اخوت کا رشتہ ہے۔ پھر فرمایا محبد میں کوئی در پچے ندر ہے دیا جائے سوائے ابو بکر کے

وفات ہے ایک روز قبل

ام المو منین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس بیاری کے دوران نبی کریم علیہ اللہ منین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں؟ جسٹرت عائشہ فور آا شخیں اور آٹھ دینار جور کھے ہوئے تھے لے آئیں اور اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیئے۔ حضور دیناروں کو اپنے مبادک ہاتھ میں کچھ دیر الٹ پلٹ کرتے رہے، پھر فرمایا، اے عائشہ !اگر میں یہ دیناراپ گھر میں چھوڑ کر اپنے پروردگارے ملاقات کروں تو میر اپروردگار کیا فرمائے گا کہ میرے بندے کو جھے پراعتاد نہیں تھا؟ عائشہ!ان کو فور آ مساکین میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ میرے بندے کو جھے پراعتاد نہیں تھا؟ عائشہ!ان کو فور آ مساکین میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ آپ نے اللہ تعالی کے صبیب کے گھر میں جو آخری ہو تجی تھی، اے نکال کر مساکین میں تبدیر

وہ ذات اقد س واطهر جس کو اللہ تعالی نے زمین کے سارے فزانوں کی تنجیال مرحت فرمادی تھیں،اس کے گھر کی یہ کیفیت تھی کہ زندگی کی آخری رات میں چراغ میں تیل نہیں تھا۔ حضرت صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپناچراغ آئی ایک پڑوس کی طرف بھیجالور کما کہ این تیل والی کی ہے چند قطرے اس چراغ میں ڈال دو تاکہ آج کی رات گزر جائے۔(1) حیات طیبہ کے آخری دنول میں حضور نے پھھ سیر جو، ایک یمودی سے بطور قرضہ لئے تھے اور اس کی قیت کے عوض اپنی زرہ اس کے پاس بطور رہن رکھی ہوئی تھی۔ اسمی دنوں حضور نے جاکیس غلام آزاد فرماد یے۔ حفزت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے سناہوا تھا کہ نبی اس وقت تک وفات نہیں یا تاجب ۔ تک اس کو دنیاد آخرت میں ہے کوئی چیز پند کرنے کا اختیار نہ دیا گیا ہو۔ چنانچہ حضور کے آخرى مرض مين، من خرجت عالم عطية كويد آيت يرصح سنا: أُولِيكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ مُ قِنَ النَّيِينَ وَ الصِّدَ يُقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولِلِكَ رَفِيقًا-(2)"اورجواطاعت كرتے بين الله كى اور اس كريول كى وہ ال لوگول ك ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالی نے انعام فرمایا یعنی انبیاء و صدیقین و شداءوصالحين اور كيابي اچھے ہيں بيرسائھي۔" گروہوں کو قبول کیاہے۔ حفزت صدیقہ ہے مروی ہے ، آپ نے فرمایا کہ مجھے پر اللہ تعالیٰ کے ان گنت احسانات ہیں۔ان میں سے برااحسان بیہے کہ حضور نے میرے حجرے میں

میں سمجھ گئ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیاہے اور حضور سر کار دوعالم علی فی نے ان اور میری باری کے دن میرے سینے اور گردن کے در میان وصال فرمایا۔ اللہ تعالی نے میرے لعاب دہن اور حضور کے لعاب دہن کو آپس میں ملادیا۔ وہ اس طرح کہ اس دن میرے بھائی حضرت عبدالرحمٰن میرے گھر آئے،ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، میں حضور عليقة كواين ساتھ فيك لگائے بيٹھى تھى۔ ميں نے ديكھاكد حضور عليه السلام حضرت

<sup>1-&</sup>quot; تارخ الخيس"، جلد2، صني 164

عبدالرحمٰن كى طرف غورے ديكھ رہے ہيں۔ ميں سمجھ منى كد حضور مسواك كرنا جاہتے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ ارشاد ہو تو میں حضور کیلئے عبدالر حمٰن سے مسواک لے لوا۔ آپ نے سر مبارک سے اشارہ فرمایا۔ چنانچہ میں نے اپنے بھائی سے مسواک لیا۔ میں نے دیکھاکہ وہ سخت تھی۔ میں نے عرض کی، ارشاد ہو تو میں اس کو حضور کیلئے زم کر دول؟ حضورانورنے اپنے سر مبارک سے اشارہ کیا کہ ہاں۔ پس میں نے اس کو اپنو دانتوں میں چبا كر زم كيااور حضور نے وہ لے لى۔ حضور كے سامنے پانى كا برتن پڑا تھا، حضور اس پانى ميں ہاتھ مبارک ڈالتے تھ اور اپنے چرے پر پھیر لیا کرتے اور فرماتے "لااللہ الاالله" پھر نی كريم عليه السلوة والعليم ني دست مبارك كمر أكيالوريه فرمان لك-في الترفيتي الْدَعْلَىٰ ظاہری حیات مبار کہ کا آخری د<del>ن</del> حسب ارشاد نبوی حفرت صدیق اکبر مسلمانوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے یہال تک کہ سوموار کے دن مج کی نماز کاوقت آگیااور تمام ملمان مفیں باندھ کرایے رب کریم کی عبادت كرنے كيليے كورے مو كئے۔ رحت دوعالم عظاف ائى چاريائى سے از كردروازے ك قریب تشریف لے آئے۔دروازے پر پردہ آویزال تھا، اس کوایک طرف مرکادیا۔اس وقت میروح پرور منظر الله تعالی کے حبیب نے دیکھاکہ اسلام کاجودر خت حضور نے اپنے دست مبارک سے نگایا تھاوہ حضور کی حیات طیبہ میں ہی ایک تناور در خت بن گیاہے۔اس

کی جڑیں پاتال تک اور اس کی شاخیں آسان کی بلندیوں کو چھور ہی ہیں تو حضور کی خوشی کی کوئی انتانہ رہی۔ حضور نے تبہم فرمایا۔ صحابہ کو جب معلوم ہواکہ ان کا آقا انہیں دیکھ رہا ہے تو دیدارکیلئے یوں بے چین ہوئے کہ قریب تھاکہ یارائے ضبط ندرہ بواوروہ نماز توڑدیں کیکن رحمت عالم علیلے نے اشارہ کیا آیت ہوئے اسکاؤٹکٹ کہ اپنی نماز مکمل کرو۔ حضور چیھے ہٹ آے اور پھراس پردہ کو دروازے پر آویزال کردیا۔

آئے اور پھراس پردہ کو دروازے پر آویزال کردیا۔

اس روز کا شانہ اقدس سے حضرت عباس اور سیدنا علی مرتضی باہر تشریف لائے۔ ایک

فخص آپ سے ملا۔ اس نے پوچھا کیفٹ آصیکہ دسول اللہ بیا آبا الحسین بال الحن! حضور کے مزاح مباک کیے ہیں؟ آپ نے جواب دیا آضیکہ بیوشٹا ""حضور اب صحت یاب ہیں۔ "حضرت عباس نے سیدناعلی مرتضی کو کہا کہ تین دن کے بعد تم اتحت ہوجاؤگے۔ پھر

دونوں تنائی میں چلے گئے۔ حضرت عباس نے سیدنا علی مرتفظی کو کہا کہ میں خاندان عبدالمطلب کے چروں کو خوب پیچانا ہوں۔ میراخیال بیہ ہے کہ رسول اللہ علی اس بیاری سے صحت بیب نہیں ہوں گے۔ چلو حضور کی خدمت میں حاضر ہوں اور دریافت کریں کہ اگر اس کام کی ذمہ داری حضور ہمیں سونچا چا ہے ہیں تو ہمیں اس بات کا علم ہو جائے اور اگر سے ذمہ داری کی اور کو تفویض فرمانے والے ہیں تو چراس محض سے ہماری سفارش فرما

دیں کہ وہ ہر طرح ہماراخیال رکھے۔سیدناعلی مرتضٰی نے فرمایا، اگر رحت عالم علی نے نے نہ کردی تو پھر ہم بھی بھی اس منصب پر فائز نہیں ہو سکیں گے،اس لئے میں تواس کے بارے

میں سرور عالم علی ہے کوئی استضار نہیں کروں گا۔(1)

اس بات سے بید امر واضح ہو گیا کہ نبی ک<mark>ر یم علی</mark> نے سید ناعلی مرتضی کویا کسی دوسرے مخص کو اپناو صبی مقرر نہیں فرمایا تھا۔ ورنہ اس مکالمہ کی ضرورت ہی نہ تھی۔ حضرت علی تضار دورنہ اس مکالمہ کی ضرورت ہی نہ تھی۔ حضرت علی تضار دورنہ اس مکالمہ کی ضرورت ہی نہ تھی۔ حضرت علی

مر تفنی جفزت عباس کومیہ جواب نہ دیتے۔ لهام بخاری حفزت عردہ سے روایت کرتے ہیں کہ ام المومنین حفزت عا کشہ صدیقہ

نے ان کو بتایا کہ رسول کر یم علطی جب بیار ہوتے تومعو ذات کی سور تیں پڑھ کراپنے دست مبارک پر پھو نکتے پھر اپناد ست مبارک اپنے سارے جسم پر پھیرتے۔ اس آخری علالت

میں، میں بیہ معوذات پڑھ کر حضور کو دم کرتی اور حضور کا دست مبارک پکڑ کر حضور کے جسم پر بطور تیمرک پھیرتی۔(2)

نیز مردی ہے کہ جس مرض میں حضور نے وصال فرمایا، اس مرض کے ایام میں حضور نے کھی اپی شفاک دعانمیں کی۔

حَتَّى كَانَ فِي مَرْضِهِ الَّذِي تُوكِقِي فِيهِ فَإِنَّهُ لَوُمَيْ عُ يَالِشِّفَا آءِ- (3)

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها ہے مروی ہے، آپ نے فرمایا، ایک روز رحمت عالم علیہ کی تمام ازواج مطهرات حضور کی خدمت میں حاضر ہو کیں۔

<sup>1</sup>\_" يرخ الخيس"، جلد2، صنحه 165

<sup>2</sup>\_ابن كثير،"السيرةالنوبي"، جلد4، صفحه 448

<sup>3</sup>\_مصدرسايق، صغي 162

ای اثناء میں حضرت سیدۃ النساء فاطمتہ الزہراء آتی ہوئی نظر آئیں آپ کی چال میں اور آپ کے والد بزرگوار کی چال میں ذرا نقاوت نہ تھا۔ حضور نے جب اپنی لخت جگر کو دیکھا، فرمایا محرّی بنایا ہن بھر حضور نے فرمایا محرّی بنی ایس جہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔" پھر حضور نے اسیں اپنی ایک جانب بٹھایا، پھر ان سے سرگوشی کی۔ آپ زارو قطار رونے لگیں، پھر دوبارہ سرگوشی کی، حضرت سیدہ اب بننے لگیں۔ حضرت ام المومنین کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول علی نے آپ سے سب سے علیحدہ ہو کر رازی بات کی ہے اور آپ رو رہی ہیں۔

تھوڑی دیر آپ حاضر خدمت رہیں۔ جب واپس جانے لگیں تو میں نے پوچھا کہ اے اپنے پدر بزر گوار کی نور نظر! حضور نے آپ مے کیاسر گوشی کی ہے؟ آپ نے فرمایا، میں اللہ کے رسول علی ہے کے راز کوافشاء نہیں کر سکتی۔

پھر حضور کادصال ہو گیا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر درخواست کی کہ دہ حق جو میرا آپ پر ہے،اس کاداسطہ دے کر آپ سے پوچھتی ہول کہ جھے بتائے اس روز رحمت عالم علیا ہے نے آپ سے کیاسر کوشی کی تھی۔ آپ نے جواب دیا، ہاں اب میں اس راز سے پر دہ اٹھانے کیلئے تیار ہوں۔

آپ نے بتایا کہ پہلی بارجب سر کار دوعالم نے میرے ساتھ سر گوشی کی تو فرمایا اے فاطمہ! جبر کیل اس سے پہلے ہر سال میرے ساتھ ایک بار قر آن کریم کا دور کیا کرتے تھے اس سال انہوں نے دومر تبہ میرے ساتھ قر آن کریم کا دور کیا ہے اور میر اخیال ہے اب میرے وصال کی گھڑی قریب آگئ ہے۔ اے میری نور نظر! اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہنا اور اس مصیبت پر صبر کرنا، میں تمہارے لئے بہترین پیشر وہوں۔

علامہ دیار بکری نے "تاریخ الخبیس" میں مزید لکھاہے: سریمیں میں وہوں سویدہ موجود وس سرم عکیوں

وَإِنَّكِ أَوَّلُ الْهُلِ بَيْتِي مُحُوُّقًا فِي وَنِعُمَ السَّلَفُ أَنَالَكِ (1) "اوراك فاطمه! تم ميرك تمام الل بيت سے پہلے مجھ سے ملو گاور میں تمارے لئے بھترین پیشروہوں۔"

یہ فراق کی خبر س کر میں رونے گئی۔ دوبارہ میرے آقائے میرے کانوں میں رازے

1-"تارنُّالمُيس"، جلد 1، مني. 162

ايك بات كى فرمايا:

أُمَا تَوْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِيدَةَ نِسَآءِ الْعَلَمِينَ ٱدْسَيِدَةَ هٰإِيُو الْأُمَّةِ فَضَحِكُتُ -

"اے فاطمہ! کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تو تمام الل ایمان کی

خواتین کی سر دار بنادی جائے یا فرمایااس امت کی تمام خواتین کی سر دار

بنادیاہے بیہ مڑوہ کا نفزائن کرمیں ہنس پڑی۔"

انتائ مرض نى رحت علية في صديقة امت كو فرمايا-

يَا عَائِمَتِهُ أَبِهَا أَذَالُ آجِدُ آلَوَ الطَّعَاوِ الَّذِي ثُاكَلْتُ بِعَيْهُ وَهَاذَا أَوَانٌ وَحَدُثُ انْقِطَاعَ آبْهَرِي مِنْ ذَالِكَ السَّيْدِ (2)

"اے عائشہ! خیبر کے روز جو زہریلا کھانا مجھے کھلایا گیا تھااس کا در دیس

ہمیشہ محسوس کر تار ہااور اس وقت اس زہر سے میری شدرگ کث رہی

اس لئے بعض صحابہ نے یہ کہاہے کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کیلئے دونوں سعاد تیں

جع فرمادیں تھیں۔ آپ کو منصب نبوت پر بھی سر فراز فرمایا اور سعادت شمادت سے بھی

بهرهور کیا۔

حضرت سیدة النساء كوم و و ملا قات سنانے كے بعد ان كيليّے بارگاه خداو ندى ميں بيد دعاما تكى : اے خدا! میری جدائی میں میری نور نظر کو صبر کرنے کی توفیق عطافرمانا۔

مچر حضور نے حضرت سیدہ کو فرمایا کہ حسن و حسین کو میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ معصوم شنرادے حاضر ہوئے اور اپنے محبوب جد کریم کو تکلیف میں دیکھا توانہوں نے گریہ وزاری شروع كردى ـ ان كاكريد انتادر دناك تفاكه انسين ديم كرسار ع كروال كريد كرن گے۔ حضور نے اپنے ان دونول چھولوں کو بوسہ دیااور صحابہ کرام اور تمام امت کو وصیت کی

کہ وہ ان شنر ادگان کا ادب واحتر ام ملحوظ رکھیں۔ اپنے شنر ادوں کو بوں رو تادیکھ کر حضور پر بھی گریہ طاری ہو گیا۔ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنمائے حضورے رونے کی

<sup>1-</sup>اين كثير،"السيرةالنهويه"، جلد4، صفحه 448

وجہ یو چھی تو حضور نے فرمایا، میں اپنی امت کیلئے گرید کناں ہوں کہ میرے بعد ان کا کیا حال ہوگا؟

حفرت شخ عبدالحق محدث د ہلوی "مدارج النبوة" میں رقمطر از بیں:
"کمه آخری دن سر کار دوعالم علیہ نے تمام ازواج مطهر ات کو کیے بعد دیگرے

کہ ہر اون سر ادروہ معنف کے مام ارون سرات ویے بعد دیرے الوداع فرمایا اور سر خدا کیا۔ پھر فرمایا میرے بھاؤ کے مشرف کیا۔ پھر فرمایا میرے بھائی علی کو بلاؤ۔ آپ حاضر ہوئے تو آپ نے حضور کے سر مبارک کو

ا پنزانو پر رکھا۔ سرور عالم علی کے سیدناعلی کو فرمایا کہ میں نے فلال یمودی سے انوں سے دی سے اللہ میں میں صرف کروں۔ تم سے استے درہم قرضہ لیا تھا تا کہ اسامہ کے لشکر کی تیاری میں صرف کروں۔ تم

ده رقم اس میمودی کو اداکر دینا خبر دار! بحول نه جاناله پیرانسین خطاب فرمایا،

حوض کوٹر پر سب سے پہلے تو میرے پاس پننچ گا۔ پھر فرمایا، کاغذ اور دوات لے آؤ تاکہ تمہارے لئے وصیت قلبند کرول۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ مجھے اندیشہ لاحق ہواکہ کہیں ایسانہ ہو کہ میں قلم دوات لینے جاؤں اور حضور رحلت

فرماجائیں۔ میں نے عرض کی میارسول اللہ! حضور جو دصیت فرمانا چاہتے ہیں وہ ارشاد فرمائیں میں اسے یاد رکھوں گا۔ سرور کا نئات علیہ التحییۃ والصلوق نے

آخری وصبت سیدناعلی کوجو فرمانی وہ بددوجیلے تھے۔الصّلاق وصّا مَلکّت اللّٰمِ وَمَا مَلکّتُ مُنَا اللّٰمِ اللّٰمِي اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰ

کیفٹا کیکھی مناز کی پابندی کرنااور اپنے غلا مول کے آرام و آسائش کو ملحوظ رکھنا۔ (1) علامہ ابن کثیر نے حضور کی آخری و صیت یوں درج کی ہے:

أَدْمِقَى الصَّلْوَةِ وَالْزَلُوةِ وَمَامَلَكَتُ آيَمَانُكُمْ (2)

"میں تہمیں نماز اور ز کوۃ کی پابندی کی وصیت کرتا ہوں اور ان غلا موں کے بارے میں جن کے تم مالک ہو۔"

حفرت جبر کیل کی بارگاہ نبوت میں حاضری

حضرت ابوہر میرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ حضور کی علالت کے دنوں میں ایک رات جبر کیل امین نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتعلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا:

1-" دارج النوة" ولد2-430-432

2\_معدد سابق، مني 472

إِنَّ اللَّهَ يُقُوءُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ كَيْفَ تَعِيدُكَ؟ "الله تعالیٰ آپ کوسلام فرما تا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ کا کیاحال ہے۔" حضور نے جواب دیا مجھے در د کی شدید تکلیف ہے۔ دوسری رات مجر جبر ئیل امین حاضر ہوئے۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پہنچایااور مزاج پرسی کی۔حضور نے وہی جواب دیا جو گذشته رات عرض کیا تفار تبیری رات سوموار کی رات جبر کیل امین مچر حاضر ہوئے۔اللہ تعالیٰ کی طرف ہے سلام پنجایا اور مزاج پرسی کی۔اس اٹناء میں ملک الموت در اقدس پر حاضر ہوئے اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ جبر کیل امین نے بارگاہ رسالت میں عرض كى، يارسول الله! ملك الموت وروازے پر حاضر ہے اور اندر آنے كى اجازت طلب كر رہا ہے۔ ساتھ ہی عرض کی کہ ملک الموت نے اندر آتے ہوئے آج تک کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور نہ حضور کے بعد وہ کسی ہے اجازت طلب کرے گا۔ حضور نے فرمایا، ملک الموت كو اندر آنے كى اجازت ہے۔ آپ حجرہ شريف ميں داخل ہوئے اور حضور كے سامنے دست بستہ باادب کھڑے ہو گئے۔ عرض کی میار سول اللہ! اللہ تعالیٰ نے مجھے حضور کی خدمت میں جیجاہے اور مجھے سے حکم دیاہے کہ حضور سر در عالم علیہ کے ہر فرمان کی تعمیل كرون، أكر حضور جميروح قبض كرنے كى اجازت ديں كے تو ميں روح قبض كرون كا اور اجازت نہیں دیں گے تو میں روح اطہر کو جسد اقد س میں ہی چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ حضور نے یو چھاکہ واقعی تم ایبانی کرو مے ؟انہوں نے عرض کی، مجھے یمی تھم دیا گیاہے کہ میں حضور كے ہرار شاد كو بجالاؤں۔ جرئيل امين بولے يار سول الله ! الله تعالىٰ آپ كے لئے برامشاق ہے۔ حضور نے ملک الموت کو اجازت دیدی کہ حضور کی روح مبارک کو قبض کرلیں۔(1) آخرى كمحات

آخرت لمحات میں حضرت صدیقہ نے اپنے آقا کا دست مبارک پکڑا ہوا تھا اور حضور کے جسم پر پچیسر رہی تھیں اور یہ جملے دہرار ہی تھیں جو حضور بیاری کے او قات میں اکثر دہر لاکرتے تھے :

## آذُهِبِ الْبَأْسَ دَبَ النَّاسِ وَاشْفِ ٰ آنْتَ الشَّافِي لَا

شِفَآءَ إِلَّا شِفَآءُكَ شِفَآءُ لَا يُغَادِدُ سَقَمًا -(متفىعليه)

"اے سب لوگول کے پروردگار اس تکلیف کو دور فرمادے۔اے شفا

دینے والے مجھے شفادیدے۔ تیری شفا کے بغیر کوئی شفانمیں ایسی شفا دیدی کی نہ میں کا سیات سے "

جویماری کونیت و نابود کردیت ہے۔" حضور نے اچانک دست مبارک میرے ہاتھ سے تھینے لیا بھر زبان اقدس سے کہا:

رَتِ اغْفِرْ لِي وَٱلْحِقْمِينَ بِالرَّفِيْتِ ٱلْاَعْلَىٰ

"اے میرے پر در د گار مجھے بخش دے اور مجھے رفیق اعلیٰ ہے ملادے۔"

ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ج<mark>س وق</mark>ت رحت عالم عظافیہ کی روح مبارک جمم اطهر سے فکل کر سوئے رفیق اعلیٰ روانہ ہوئی تو میں نے ایسی خوشبو سو تکھی جو میں نے آج

تك مجمى شين سوتلمى تقى-(1)

حضرت ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کے سینہ مبار کہ پراس روز اپنا ہاتھ رکھا۔ کئی ہفتو<mark>ں تک میرے ہاتھ ہے خوشبو آتی رہی، کئی ہفتے بھے نہ بھوک گلی نہ کھانا</mark>

م الاورندوضوى ضرورت محسوس مولى\_(2)

صاحب مواجب للدنيديمان رقطرازين:

کہ جب انوار اللی اور تجلیات ربانی کا ظهور ہوا توعالم محسوسات کے ساتھ حضور کا تعلق ضعیف ہونے لگا اور حضور کے احوال و در جات میں مزید ترقی اور علو ہونے لگا۔ اسی لئے سر ور کا نئات علیقے سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا :

كُنُّ يَوْمِ لَا أَزُدَادُ فِنْ عَتُونُا مِنَ اللهِ فَلَا بُوْلِكَ فِي فَ فَكُنُونِكَ فِي فَ فَكُنُو مِنْ اللهِ فَلَا بُولِكَ فِي فَ فَ كُلُوعِ شَهْد عِنْ فَاللهُ عَلَى فَا اللهِ فَلَا يُعْرِفَ فِي فَا اللهِ فَلَا يُعْرِفِ فِي فِي فَا اللهِ فَلَا يُعْرِفِ فِي فِي فِي فَا اللهِ فَلَا يُعْرِفِ فِي فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَاللهُ عَلَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَاللهُ عَلَا يُعْرِفِ فِي فَا اللهِ فَا اللهُ اللهُ اللهُ فَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ فَا اللهُ الله

"ہر وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ سے پہلے سے زیادہ قرب حاصل نہ کروں اس روز سے سورج کے طلوع ہونے میں میرے لئے کوئی برکت نہ ہو۔"

جب حضور نچلے درج سے ارفع واعلی درجہ کی طرف عروج فرماتے تھے تو حضور کو

1-ا بن كثير، "السيرةالنوبي"، جلد4، مني 472 2-ايضا پہلا مقام ناقص نظر آتا تھا۔ حضور محبت کے مرکب پر سوار ہو کر قرب کی بید منزلیں طے فرماتے رہے اور محبت سے بہتر اور کوئی مرکب نہیں ہے۔ بید مرطے، بید مقامات اور بید احوال صرف محبت کے مرکب پر سوار ہو کر ہی طے کئے جاسکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عظمت کا

یہ سفر صرف ای سواری کے ذریعے طے ہو تاہے۔ جب اللہ تعالی کے انوار و تجلیات کا ظہور زیادہ ہونے لگا تو عالم محسوسات کے ساتھ

تعلق میں ضعف پیدا ہو تا گیا۔ حضور کا ہر حال گزشتہ احوال سے اعلیٰ دار فع ہو تا تھاای لئے

مروردوعالم عَلِي عَلَيْهُ من بدارشاد گرائ مروى ب-كُلُّ يَوْمِدِ لاَ أَزْدَادُ فِنْهِ قُدْمًا مِنَ اللهِ فَلَا بُوْرِكَ فِي

كُلُّ يُوْمِدُ الْدَادَ فِيهِ قَرْبَاقِينَ اللهِ قَلَا جُورِتِينَ مِنْ طُلُوعِ شَمُسِهِ -

"ہر وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ کے قرب میں اضافیہ نصیب نہ ہو اس سورج کے طلوع ہونے میں میرے لئے کوئی برکت نہیں۔"

حضور نے صحابہ کرام کواپنے گھر میں جمع کیااور آخری پندو نصائح

ہے مشرف فرملیا

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رحمت عالم علیہ کے مرض میں شدت ہوگئی کے مرض میں شدت ہوگئی تو سرور عالم علیہ نے ہم سب کوام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنها کے گھر جمع فرمایا اور ہماری طرف الوداعی نظروں سے دیکھا یہاں تک کہ حضور کی چشان مبارک اشک آلود ہو گئیں۔ پھر ہمیں ارشاد فرمایا کہ فراق کی گھڑی نزدیک آگئی۔

مَرْحَبَّا بِكُمُّ حَيَّا كُمُّاللهُ هَدَاكُمُّاللهُ انصَرَكُمُ اللهُ ا نَفَعَكُمُ اللهُ وَقَعْكُمُ اللهُ سَدَّدَكُمُ اللهُ وَوَقَاكُمُ اللهُ اَعَانَكُمُ اللهُ قَيلكُمُ اللهُ أُوضِيكُمْ بِبَعْوَى اللهِ وَأُوهِي اللهَ يَكُمُ وَاسْتَخْلِفُهُ عَلَيْكُمُ اللهُ وَيَعْمَلُونَ لَكُمُ نَذِيْرَةً مُبِينَ الله تَعْلُوا عَلَى اللهِ فِي عِبَادِهِ وَيلادِهِ فَوَاللهِ فَوَاللهِ فَاللهِ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهِ فَاللهُ فَاللّهُ فَاللّهُ اللهُ فَاللهُ فَاللّهُ اللهُ فَاللّهُ فَالللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّه لَايُرِيْيُوْوَنَ عُلُوَّا فِي الْاَرْضِ وَلَافَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُثَنِّقَةُنَ -

(1)

"هیں حمیس مرحبا کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حمیس زندہ و سلامت رکھ،
حمیس ہدایت ارزانی فرمائے، ہر قدم پر تمہاری مدد فرمائے، حمیس نفع
ہرہ ور کرے، حمیس زاہ راست پر چلائے، اللہ تعالیٰ حمیس ہر شر
اور ہر تکلیف ہے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمہاری مدد فرمائے، تمہارے
نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ جس حمیس وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
ہو۔ عمیں تم پر اے اپنا خلیفہ بناتا ہوں۔ عیں حمیس اللہ تعالیٰ ہے کھلا
ور عمیں تم پر اے اپنا خلیفہ بناتا ہوں۔ عیں حمیس اللہ تعالیٰ ہے کھلا
ور عمی تم پر اے اپنا خلیفہ بناتا ہوں۔ عیں حمیس اللہ تعالیٰ ہے کھلا
کروغرورنہ کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جمعے بھی اور حمیس بھی یہ فرمایا ہے
کہ وغرورنہ کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جمعے بھی اور حمیس بھی یہ فرمایا ہے
کہ دار آخرے ہم ان لوگوں کو عطاکریں سے جو زمین میں تمہر نمیں

کرتے اور فساد برپانہیں کرتے اور نیک انجام پر بیزگاروں کیلئے ہے۔" ہم نے عرض کی یارسول اللہ! حضور کا وصال کب ہوگا؟ فرمایا، مقررہ گھڑی بالکل قریب آر بی ہے۔ میں اللہ کی طرف لوث کر جانے والا ہوں اور سدرۃ

ب النتهی میری منزل ہوگا۔

ہم نے عرض کی یارسول اللہ! حضور کو عسل کون دے گا، فرمایا، میرے الل بیت میں سے جو مر د اور میرے قریبی رشتہ دار ہوں گے،ان کے ساتھ کثیر تعداد فرشتوں کی ہو گی جو تنہیں دیکھیں گے لیکن تم ان کو نہیں دیکھ سکو گے۔ مرید شرفت کردہ ہے دنہ کی کا کہ مدود سے سے میں دیکھیں کے سکو گے۔

پھر عرض کیاہم حضور کو گفن کن کپڑوں میں دیں گے ؟ فرمایا،اگرتم چاہوجو لباس میں نے پہنا ہواہے،اس میں گفن دے دیں یا یمن کی

چادرول میں یامصر کے سفید کیرول میں۔

پر عرض کی میار سول الله! حضور کی نماز جنازه کون پڑھائے گا؟

حضور کی چشم مبارک میں آنو چھلکنے گے اور ہم پر بھی گربے طاری ہو گیا۔ فرمایا، الله تعالی تمهیس بخشے اور اینے نبی کے ساتھ جو جال شار انداور مخلصاند برتاؤ تم نے کیا ہے، اللہ تعالی جمیں اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب تم مجھے عشل دے چکواور خوشبولگا کر کفن پہنا چکو تو میری قبرے کنارے پر میری جاریا فی رکھ دینا۔ پھر ایک ساعت کیلئے میرے یاس سے باہر چلے جانا۔سب سے یملے میرے دودوست اور ہم نشین میری نماز جنازہ پڑھیں گے یعنی جرئیل و ميكائيل اس كے بعد حفرت اسرافيل محر ملك الموت ملائكه كے لشكر جرار سمیت سے سعادت حاصل کرے گا۔ ان کے بعد میرے اہل بیت کے مر دمیری نماز جنازہ پڑھیں گے، پھر ان کی مستورات بیہ سعادت حاصل کریں گی، پھر کے بعد دیگرے فوج در فوج مجھ پرداخل ہونااور نماز جنازہ پر هنا۔ کوئی رونے والی، کوئی چلانے والی اور فغال کرنے والی جھے اذیت ند پینچائے۔ میرے صحابہ میں ہے جو آج یہاں موجود نہیں، انہیں میراسلام پنچانا اور میں تنہیں اس بات كاكواه يناتا بول كه مي براس محض كوسلام دے رہا بون جواسلام مين داخل مول جس نے میرے دین میں میری پیروی کی، آج سے روز قیامت تک۔ پرع ص کی تی میارسول اللہ! مرقد انور میں حضور کو کون داخل کرے گا؟ فرمایا--میرے الل بیت کے مرد، جتنا کوئی میرے قریب ہو۔ان کے ہمراہ ان گنت فرشتے ہو کئے جو تنہیں تود کھے رہے ہول مے لیکن تم انہیں نہیں دکھے سکو مے۔(1)

و فات شریف کاوفت ، دن ، مهینه اور سال

حفزت صدیق اکبرنے حفزت صدیقہ سے پوچھا کہ رسول اللہ علی نے کس روز انقال کیا۔ فرمایا، سوموار کے دن۔ حضرت ابو بحر نے سے س کر فرمایا، مجھے بھی امید ہے کہ میں ای روزوفات یاؤں گا۔ چنانچہ آپ نے سوموار کے روز بی داعی اجل کو لبیک کی۔(2) حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، اے مسلمانو! تمہارے نبی کریم

<sup>1-</sup> ايضا، صفي 503-505وايو بكراليبعي، "ولا كل المندة"، جلد 7، صفي 231

الاول شریف کی بارہ تاریج گواس عالم فانی سے عالم بقاء کی طرف رحلت فرمائی۔(2)

عمرشريف

حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی رحمت ﷺ کی عمر مبارک وصال کے وقت تریسٹھ سال تھی۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنمانے بھی تریسٹھ سال کی عمر میں وفات یائی۔

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضور نے بعثت کے بعد تیرہ سال مکہ مکر مدیس اور دس سال مدینہ طیبہ میں قیام فرمایااور تریسٹھ سال کی عمر میں وفات بیائی۔

آگرچہ عمر شریف کے بارے میں اور اقوال بھی ہیں لیکن صحابہ کرام کی کثیر تعداد نے حضرت ابن عباس سے عمر شریف تر یسٹھ سال بتائی ہے کیی زیادہ ضحے، او ثق اور اکثر راویوں کی روایت ہے۔

سقيفه بنى ساعده اور بيعت سيد ناابو بكر صديق مني الله عنه

آخردہ جال فرسالحہ آبی گیاجب حضور علی دلوں کوسوگوار، روحوں کوبے قرار اور دیدہ ہائے شوق کو اشکبار چھوڑ کر عالم فائی ہے منہ موڑ کر عالم بقاء کی طرف روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کیلئے یہ لمحے قیامت ہے کم نہ تھے۔ جس ہتی کوایک لحہ دیکھے بغیر ان کو قرار نہیں آتا تھا، کیادہ روئے زیباانہیں پھر بھی نظر نہ آئے گا۔ یہ تصور کرکے وہ کانپ جاتے۔ ان

کے دلوں پر کلماڑے چلنے لگتے اور بعض تواپنے ہوش وحواس بھی فرط غم سے کھو بیٹھے تھے۔ نخ، مدینہ طیبہ کے نواح میں ایک چھوٹی سی کہتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر اپنے اہل خانہ کے ہمراہ وہاں رہائش پذیریتھے۔ بارہ رہے الاول سنہ 11 ہجری صبح کی نماز معجد نبوی میں ادا کی۔ اس روز حضور کامز اج گرامی سنبھلا ہوا تھا۔ آپ واپس اپنے گھر چلے گئے۔ چاشت کے وقت سانچہ ارتحال پیش آیا۔ ایک صحابی دوڑتے ہوئے گئے اور جاکر آپ کو اس روح فرساحادية كى اطلاع دى۔ آپ فور أواپس آئے۔ وہاں پنچے تو ديکھا كه صحابه كى حالت غير ہے، حضرت عمر خاص طور پراینے آپ میں نہیں ہیں۔ حجرہ مبارکہ میں حاضر ہوئے جمال ر حمت عالم علی کا جسد اطهر رکھا ہوا تھا۔ چرہ مبارک سے جادر ہٹائی، جبین سعادت پر بوسہ دیا، دل نیاز کیش کی طرف سے بارگاہ جمال میں ہدیہ نیاز و عقیدت پیش کیااور باہر آگئے۔ صحابہ کے مجمع میں ایک مختصری تقریر فرمائی جس سے صحابہ کرام کو بچھ صبر و قرار نصیب ہوا۔ دین کے غیر محفوظ متعقبل کے بارے میں جواند بشے انہیں پر بیثان کررہے تھے،ان میں تخفیف ہو گئی۔ای اشاء میں ایک آدی دوڑ تا ہوا آیاجس نے آگریہ خبر سنائی کہ سقیفہ بی ساعدہ میں انصار جمع ہیں اور سعد بن عبادہ کو (جو قبیلہ خزرج کے رئیس ہیں) اپناامیر بنانے کا فیصله کر بھے ہیں اور اب سب ان کی بیت کرنے والے ہیں۔ آپ ہی بتائے کہ کیاابو براور عمریہ س کروہاں بیٹے رہے اور سقیفہ میں نہ جاتے اور انصار کواپی من مانی کرنے دیتے۔اگر اس فیصلہ کو عملی جامہ پہنا دیا جا تااور حضرت سعد کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تواس کے نتائج کتنے تباہ کن ہوتے۔شاید آپ میں مدہمت ہو کہ آپ باد صر صر کے تند جھو تکوں کو گلشن اسلام کی بیج تنی کی اجازت دے دیں اور اس منظر کا بخوشی مشاہدہ کرتے رہیں لیکن ابو بکر وعمر یقینا ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ یہ باغ ،جوان کے محبوب آقا نے لگایا تھا، اپنے خون ناب ہے، اپنے پاک آنسوؤں سے اس کی آبیاری کی تھی اور اسے جوال کیا تھا۔ اپنے مرشد کی معیت میں انہوں نے بھی اپنی زند گیاں ، اپنی توانا ئیال اور جملہ صلاحیتیں اس دین حق کو پروان چڑھانے میں صرف کی تھیں۔ان کا بمان مجبور کر رہاتھا کہ یمال مت بیٹھو بلکہ ایک لمحہ ضائع کئے بغیر اس خطرے کے مقام پر پہنچو جمال نوزائیدہ اسلامی ریاست کو خطرہ در پیش ہے۔اسلام ہے قلبی تعلق اور اپنے آ قامے جوعہد و فاانہوں نے بائد ھاتھا، وہ ان دونوں کو کشال کشال وہاں لے گیا۔ آپ کا قطعاً ارادہ نہ تھا کہ آپ اپنی

خلافت کی بیعت او گول سے لیں۔ آپ نے تو فتنہ کی آگ بحر ک اٹھنے کی وحشت ناک خبر تى تھى،اس كو بجھانے كيليكومال تشريف لے گئے تھے۔حالات نے اچانك ايبارخ اختيار كيا کہ اس کے بغیر اور کوئی چارہ کارندرہاکہ آپ لوگوں کی بیعت کو قبول کریں۔ ایک لمحہ کی تاخير كئي محشر بياكر على تقى-پدرہ صدیال گزرنے کے بعد آج بیالزام لگاناکہ آپ حضور کو یوں بی چھوڑ کر چلے گئے ، انہیں خلافت کا لا کچ تھا، حضور ہے محبت نہ تھی۔۔ یہ الزام انتائی غیر ذمہ دارانہ ہے۔ جس مخص نے اپناتن من دھن سب کھ اسنے ادی برحق کے قد مول پر شار کر دیا ہو، جس نے ہر پر خطر موقع پراپنے آ قاکاساتھ دیا ہو، دنیا میں کوئی بھی جس کے صدق وو فاکا مقابلہ نه كرسكتا موء اليي مستى كے بارے ميں اس متم كا تصور بھى دل ميں پيدا مو تواسے شيطان كى وسوسداندازى يرمحول كرناجا بخ سقیفہ بنی ساعدہ میں جو پکھے ہوا، حالات نے جس تیزی کے ساتھ کروٹ لی اور اس پر جو انمك نتائج مرتب موع، ان كى تاريخى اجميت نا قابل الكارب اور اس تاريخى حيثيت نے اس واقعہ کوایک چیتان بناکرر کھ دیاہے۔ طرح طرح کی روایات کا ایک طومارہے جس میں حق کوباطل سے جدا کرنا بڑے دل گردے کاکام ہے۔ یمال سنبھل کر قدم اٹھاتے ہوئے ہم آ کے بوھیں گے۔ ہر قول اور حکایت کوروایت ودرایت کی کموٹی پر پر تھیں گے تاكه حقيقت كارخ زيا تكمر كرسامن آجائ - رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكُّلْناً اس بحث کوشروع کرنے سے پہلے ایک حقیقت کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چا ہتا ہوں۔ وہ یہ کہ ہر زمانہ کا تالیف و تصنیف کا انداز جدا جدا ہوتا ہے۔ اگر ان خصوصیات کو پین نظرندر کھا جائے توان کتب سے سیح استفادہ نہیں کیا جاسکا۔ بلکہ طرح طرح کی غلط فهمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دیگر علوم کتب کی طرح تاریخ کی کتب جو مختلف زبانوں اور زمانوں میں مرتب کی گئی ہیں،ان کااسلوب نگارش بھی جداجداہے۔ آج کل تاریخ کی کتب لکھنے کا طریقد بیے کہ اگر ایک واقعہ کے بارے میں مختلف اقوال مروی ہیں تومصنف ان میں ہے ا پنالپندیده قول نقل کر دیتا ہے اور دیگر اقوال نقل کرنا پی ذمه داری نہیں سمجھتالیکن قدماء مور خین کابی اسلوب نہ تھا۔ انہیں ایک واقعہ کے بارے میں جتنے اقوال ملتے، ووان سب کو

ضبط تحریر میں لاتے اور اس کووہ اپنی علمی دیانت سجھتے۔لیکن اس کے ساتھ وہ ہر روایت کی

سند بھی جامد نقل کرد ہے اور قاری سے بیا توقع کرتے کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ ان میں ے کون سا قول سی اور کون ساغلط ہے۔ ہمارے طلبہ جو آج کل کے مور خین کی تصنیفات کے عادی میں وہ اس صورت حال سے واقف شیں۔ ہر وہ قول جو وہ کسی کتاب میں ویکھتے ہیں، اے مصنف کے سر تھوپ دیتے ہیں کہ طبری نے اپنی تاریخ میں یا ابن اشیر نے "الكامل" من يابن كير في "البدايه والنهايه" من يول لكها ب- ب شك لكها بالكن ساتھ اس کے سندیان کر کے اس نے اپنی مؤرخانہ ذمہ داری پوری کردی۔اب بد فرض ہم پر عائد ہو تاہے کہ ہم سوچیں اور سیح وسقیم میں امتیاز کریں۔ اب چلنے ہم آپ کوسقیفہ بن ساعدہ کی طرف لے چلتے ہیں، دہاں جودا قعات رو نماہوے ان کے باے میں مخلف روایات آپ کے گوش گزار کرتے ہیں، پھر آپ کی عقل سلیم کو ز حت دیں گے کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ ان میں ہے کون می بات قابل اعتاد ہے۔ یملے ہم آپ کی خدمت میں طبری کی روایت کا خلاصہ پیش کرتے ہیں جس کی ابتداء انہوں نے یوں کی ہے: حَدَّثَنَا هِشَامُرُبُ مُحَدَّدٍ عَنْ أَبِي عَنْ أَفِي عَنْ عَنْ الخ "برواقعه بيان كيا بم سے بشام بن محرف اور اس في ابو محص اس کاخلاصہ درج ذیل ہے: سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار کا اجتماع ہوا جس میں سعد بن عبادہ نے بھی شرکت کی اور باری کے باعث اپنے بیٹے کو اپنا متکلم (ترجمان) بنایا۔ تقریر میں انصار کاطویل تذکرہ کرنے کے بعد بتایا کہ انصار خلافت کے سب سے زیادہ حق دار ہیں۔ حضوران کی خدمات سے جمیشہ خوش ہوئے اور جب یمال سے رخصت ہوئے تو بھی ان سے خوش تھے۔سب نے ان کی تائد كى اور فيصله كن انداز مين كهاكه جم تهمين اپنا خليفه مقرر كرتے بين \_ البحي تفتلو كاسلسله

نے کہا،اس صورت میں ہم کہیں گے پافڈا قِیناً آُمِدید کَدِیمِنکُد آمِدید کد "ایک امیر ہم میں سے اور ایک تم میں سے ہو۔ "سعد نے کہا، یہ پہلی کزور کی ہے۔ ایک آدی بھاگا ہوا حضرت عمر کے پاس آیا اور سار اماجر اسٹایا۔ انہوں نے حضرت صدیق

شروع تفاتواس امكان پر بحث چيم گئي كه اگر مهاجرين \_ في اسے نه مانا تو پير كيا مو كا؟ بعض

اكبركو باہر بلايا اور سقيفہ كے حالات سے آگاہ كيا۔ دونول برى سرعت سے ادھر روانه ہوئے۔ راستہ میں ابوعبیدہ بھی مل گئے ،ان کو بھی ہمراہ لے لیا۔ وہاں پہنچے تو حضرت عمر نے

823

تقریر کرنا جابی لیکن صدیق نے فرمایا، پہلے مجھے کچھ کمہ لینے دو۔ آپ نے مهاجرین کے حقوق كالذكره كيا، انصارك مناقب بحى بيان كئ اور فرمايانة تحث الدُّمَدَاءُ وَأَنْهُمُ الْوُدَرَاءُ

"ہم مهاجرین امیر ہیں اور تم ہمارے وزیر ہو۔" یہ س کر حضرت حباب بن منذر اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے انصار کو خوب

بحر کایا کہ وہی امامت کے مستحق ہیں ، انہیں چاہئے کہ وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہیں ، یہ شہر

ان كا ہے۔ ان زمينوں اور باغات كے وہ مالك بيں، يهال تعداد ميں وہ زيادہ بيں، مهاجرين

غریب الدیار ہیں ، تم نے انہیں اپنہاں پناہ دی <mark>ہے۔ ا</mark>گریہ افتد ار میں حصہ دار بننے پر اصر ار

كري تو مِتَنَا أُمِيْرُقَ مِنْهُ مُ أَمِيرٌ "تو كم ايك امر بم سے مو اور ايك امير ان ے۔"حضرت فاروق اعظم نے فرمایا، دو تلواریں ایک نیام میں نہیں ساسکتیں۔ بخدا!الل

عرب تمہاری امامت کو ہر گزشلیم نہیں کریں گے جبکہ ان کے رسول قریش میں ہے ہیں۔

اگر مهاجرین نے تمہارے اس دعویٰ کو تشکیم نہ کیا تواشیں مدینہ طیبہ سے جلاوطن کر دیں۔

حصرت حباب بجر اٹھے اور انصار کو مهاجرین کے خلاف بحر کایا اور یہال تک کہد دیا کہ

يَامَعْشَ ٱلدُّنْصَا لِإِنْكُمُ أَقَالُ مَنْ نَصَ وَازَرَ فَلَا تَكُونُوُّا

حضرت فاروق نے بھی جو اباد همکی دی۔ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا:

أُوَّلَ مَنْ بَدَّلَ وَغَيْرُ-

"اے گروہ انصار! تم نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے رسول کی مدد کی اور

اعانت کی۔ پس أب اس كو تبديل كرنے كا آغازتم سے نبيں مونا جائے۔"

یدی کریشر بن سعد کھڑے ہوئے اور کہنے لگے۔۔اے گروہ انصار! ہم نے جو خدمات

انجام دی ہیں، ہم ان سے دنیوی مفاد ہر گز حاصل میں کرنا چاہتے۔ ہمار اارادہ تو فقط بد تھا کہ ہمارا پرورد گار ہم سے راضی ہو جائے اور حضور کے تھم کی اطاعت کی توفیق مل جائے

(یمال یہ بھی ذکر کیا) کہ اوس نے فزرج کی برتری ہے بیخے کیلئے آپ کی بیعت کی۔ ائنی دو صاحبان (بشام اور ابو محص) نے ایک دوسری روایت میں کماہے کہ حضرت

سعدایٰ ہٹ پر کے رہے۔اور کہا بخدا! میں بیعت نہیں کروں گاجب تک میری ترکش کا

آخری تیر بھی ختم نہ ہو جائے۔ یہاں یہ بھی ند کورہے: کاک سَعْدُ لا یُصَلِّیْ بِصَلْوَتِهِمْ وَلَا یُجَیِّتُمْ مَعَنْمُ وَلَا یُجَیِّتُمْ مَعَنْمُ وَلَا یُعَیِّمُ

وَلا يُغِيْضُ مَعَهُو يَصِيلِي بِعِنْ وَلِا يُغِيْضُ مَعَهُو (1)

"سعدند مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے،ندان کے ساتھ جمعہ ادا کی تربیر نہ چک تر تھ ان کان کر ساتھ افاضر کرتے۔"

کرتے تھے ،ندج کرتے تھے اور ندان کے ساتھ افاضہ کرتے۔"

ان روایات کے مطالعہ سے قار کین کے دل میں انصار کے بارے میں بالعوم اور حضرت سعد بن عبادہ کے بارے میں اور حباب بن منذر کے متعلق بالخصوص طرح طرح

حضرت سعد بن عبادہ کے بارے میں اور حباب بن منذر کے مسلمی بالصوص طرح عرف کی غلط فنمیوں کا پیدا ہو جانا بعیداز قیاس نہیں۔ یعنی سب صحابہ اقتدار کے بھوے تھے۔اس

ك لئے مرنے مارنے پر آمادہ ہو گئے۔ حباب نے مهاجرین كو مدینہ طيب سے تكال باہر

کرنے کی بھی بار بارد همکیاں دیں اور اپنی قوم کوان کے خلاف خوب بھڑ کایا۔ حضرت سعد

نے بھی پورا پورازور نگایا کہ وہ خلیفہ بن جائیں اور جب اس مقصد میں کا میاب نہ ہوئے تو ساری عمر الگ تھلگ بسر کر دی۔ غصہ اور نارا نمائی کا بیہ عالم تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ مل

ساری عمر الک تھلک بسر کر دی۔ عصہ اور نارا سمی کا بیدعام تھا کہ مسلمانوں سے ساتھ ک کر باجماعت نماز اداکر نے اور جعہ پڑھنے کے بھی رواد ار نہ تھے۔

رباجهاعت عمار اوالرعے اور جمعه پر تصفیح کے بسی دوادار شد صفحہ قبیلہ اوس نے بینک حضرت صدیق کی بیعت کی لیکن اس لئے نہیں کہ وہ اس منصب

جلیل کے اہل تھے بلکہ ہو خزر ج کے حسد کے باعث انہیں گوارانہ تھا کہ خلافت کا منصب \*

ا شیں ملے۔ ای طرح کے کئی وسوے دل میں پیدا ہو سکتے ہیں اور اگر صورت حال در حقیقت ایس بی تھی تو بھر ان لوگوں کو خلاش کرنے میں ہماری مدد کیجئے جن کے مناقب

ر فیعہ اور اوصاف جمیلہ ہے قر آن کے صفحات بھرے پڑے ہیں۔ جن کی للّہیت، جن کی خدا شناسی، جن کے جذبہ ایثار وخلوص پر نہ صرف امت مسلمہ کو بلکہ پوری انسانیت کو نازہے۔

ہائی، جن کے جذبہ آیارہ خلوش پر نہ صرف امت مسلمہ توبلکہ پوری انسانیت تونارہے۔ لیکن جو اہل علم، ابن جر ریر طبر ی اور ان کے ہم عصر مؤلفین کے انداز تالیف کو جانتے

ہیں، وہ اس قتم کی غلط فنمیوں کا شکار شیں ہوتے۔ انہیں علم ہے کہ ابن جریر نے اس

روایت کو سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم راویوں کے بارے میں متحقیق کریں کہ ان کی مرویات پر کمال تک اعتاد کیاجا سکتا ہے۔

اس روایت کے پہلے راوی ہشام بن محمد ہیں۔ یہ کون ہیں اور ان کے استاد مکرم ابو محس

کون ہیں؟ میہ علم ہو جائے تو غلط فنمی کی بدلیاں از خود چھٹ جائیں گی اور حقیقت عیاں ہو حائے گی۔

حافظ عشم الدين الذهبى الى كتاب "ميز ان الاعتدال فى نقد الرجال" من كلهة بين كه ان كايورانام بشام بن محمد بن السائب الكلبى ب-علاء جرح و تعديل نان كايد مي بار مدين الحائب الكلبى الكلباء جرح و تعديل نان كيار مدين السائب الكلبى الكلباء على الكلباء الكلبا

قَالَ أَحْمَدُ بُنُ حَنْبِلِ إِنْمَاكَانَ صَاحِبَ سَمَوِقَ نَسَبِ مَاظَنَنُتُ أَنَّ آحَدًّا يُحَدِّيثُ عَنْهُ قَالَ الدَّارَ فُطْفِيُّ وَ عَيْرُهُ مَتُرُوكٌ قَالَ إِنْ عَسَاكِر دَافِفِي كَيْسَ شِقَةٍ (1)

"امام احمد بن حنبل رحمته الله عليه كمتح بين كه وه قصه گواور نب بيان كرنے والا تھا۔ ميں بيد خيال نہيں كرتاكه كوئى مخض اس سے روايت

کر تا ہے۔ دار قطنی کہتے ہیں کہ وہ متر وک ہے۔ ابن عساکر کی رائے میں فضر نے شد

ہے کہ دورافضی ہے، غیر تقہ ہے۔" ابان کے استاد کے بارے میں سنئے۔ ابو جست کا نام لوط بن لحی ہے۔

وَقَدُّكُاكَ شِيْعِيًّا وَهُوَضَعِيمُ عَنْدَالُرُّيْمَةِ . (2) "يه شيعه تعاادرائم فن كزديك يه ضعيف الحديث إلى "

جس روایت کے دوراوی اس قتم کے ہوں وہ روایت کیو تکر قابل اعتناء ہو سکتی ہے۔

ای کتاب کے صفحہ نمبر 199 پر ایک دوسری روایت ہے جو صورت حال کا بالکل نیا نقشہ پیش کرتی ہے۔روایت کی ابتداء میں تقریباً وہی حالات ند کور ہیں جب حضرت ابو بکر کو سقیفہ نی ساعدہ میں انصار کے اجتاع کی خبر ملی تو آپ حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ کی معیت میں فوراً وہال پنچے۔ حضرت عمر اس مجمع سے خطاب کرنا چاہتے تھے لیکن حضرت

صدیق خود گویا ہوئے۔ آپ نے اس خطاب میں انصار کے حق میں جو آیات نازل ہوئی حدیق خود گویا ہوئے۔ آپ نے اس خطاب میں انصار کے حق میں جو آیات نازل ہوئی تھیں اور جو ارشادات حضور کی زبان فیض تر جمان سے فکے ہوئے تھے، انہیں ذکر کیا اور فرمایا کہ تمہیں علم ہے کہ ایک بار رسول اللہ علیہ نے فرمایا تھا اگر سارے لوگ ایک وادی

<sup>1-</sup> ابو عبدالله محرين احمرين عنان الذهبي (م784 هه)، "ميز ان الاعتدال في فقد الرجال"، جلد4، صفيه 304 2- ايستاً

میں چلیں اور انصار دوسری وادی میں چلیں تو میں انصار کی وادی کو اختیار کروں گا۔ پير فرمايا:

لَقَدُ عَلِيْتُ يَاسَعُدُ! أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةُ قَالَ وَأُنَّتَ قَاعِنَّا قُرَيْتُ وُلَا تُأْهِذَا الْأُمُوفَكِّرُ التَّاسِ تَبْعُ لِبَرِهِمْ وَفَاحِرُهُمْ تَبْعُ لِفَاجِرُهُمُ -

"اے سعد! تم خوب جانتے ہو۔ تم اس وقت وہال بیٹھے ہوئے تھے جب رسول الله عظی نے ارشاد فرمایا کہ خلافت کے حق دار قریش ہیں۔ نیک لوگ قرایش کے نیک لوگوں کے فرمانبر دار ہوں گے اور بدکار

لوگ قریش کے بد کاروں کے تابعد ار ہول گے۔"

ید نتے ہی جیسے حضرت سعد کو ہوش آگیا اور ان کی آئکھیں کل گئیں، آپ نے کہا: صَدَقت فَنَحْنُ الْوُزَرَاءُ وَأَنْتُوالْاُمْرَاءُ

"اے ابو بر! تونے مج کما (جو قول رسالت مآب تونے سایا ہے، یہ مج ہے۔ (میں اینے دعوای ہے دعکش ہو تا ہوں)۔ چنانچہ تم امراء ہواور

ہم تمارے وزیر ہیں۔"

اس روایت میں نه حضرت حباب کی دهمکیال ہیں اور نه حضرت سعد کی ہث دھر می اور ضد کا کہیں ذکر ہے۔ ابتداء میں انصار کو یہ خیال گزراکہ وہ خلافت کے زیادہ حق دار ہیں ، اس کتے ہیراجتاع انعقادیذ ریر ہوالیکن حضرت صدیق کی بروفت مداخلت سے بیر شرر، شعلہ بننے ے سلے بی بچھ گیا۔ جب انصار نے اینے آقاکا ارشاد سناکہ خلیفہ قریثی ہونا چاہئے، اس وقت وہ اپنے ہر قتم کے مطالبے ہے دست بردار ہو گئے۔نہ تو تو،نہ میں میں ،نہ کوئی جھڑا اورنداظمارانانیت الله تعالی کے محبوب نے بری جانفشانیوں سے جوامت تیار کی محی،اس ہے اسی فتم کے روبد کی توقع کی جاسکتی تھی۔ جس امت کے سر پر خود خداوند عالم نے خیر الا مم كا تاج سجايا، اس كى يمي شان مونى جائية تقى - جس امت كى تعريف ميس قر آن كريم

ك صفحات جماً الرب بين، اس سے اس كے بغير كسى چزكا تصور تك نهيں كيا جاسكا۔

<sup>1-</sup> ابوعبدالله محد بن احمد بن حان الذهبي (م784هـ)، "ميز ان الاعتدال في نقد الرجال"، جلد4، صفحه 199

علامدابن فلدون نے بھی اس رائے کی بایس الفاظ تائید کی ہے:

لَمَّنَا قُيضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَوَ كَانَ أَمُرُ السِّقِيْفَةُ كِمَا قَلَّ مُنَاهُ أَجْمَعَ الْمُهَاجِرُونَ وَ الْإَنْصَادُ عَلَى بَيْعَةِ أَبِي بَكُرِ وَلَوْ يُغَالِفُ إِلْاَسَعُدُ الثّ

صَحَّخِوْلَافُهُ لَمُ يُلْتَفَتُ إِلَىٰ شُذُودِهِ -

"الله تعالیٰ کے رسول علی نے جب رحلت فرمائی اور سقیفہ کاواقعہ ہوا جيے جمنے پہلے بيان كياہ، تو تمام مهاجرين اور تمام انصار نے حضرت

ابو بمر صدیق کی بیت پر اتفاق کیااور سعد کے علاوہ کسی نے مخالفت نہیں

ك بشر طيكه سعد كالختلاف سيح سند عليت موجائه."

لام احمد بن خنبل نے اپنی مند میں ہی روایت مخصوص سند کے ذریعہ سے نقل کی ہے کہ حضرت صدیق نے انصار کی تعریف کے بعد حضرت سعد کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

لَقَلْ عَلِمْتَ يَاسَعُنُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّةَ قَالَ وَأَنْتَ قَاعِلٌ قُرَيْثٌ وُلَاةً هَنَا الْأَمْرِفَةُ التَّاسِ تَبْعُ لِبَرِهِمْ وَفَاجِرُهُمْ تُبَعُ لِفَاجِرِهِمْ وَفَالْ لَهُ سَعُنَّ صَدَ فَتَ فَيَحُنُّ الْوُزَرَاءُ وَأَنْكُمُ الْوُمَرَاءُ

بيەبعينە وہىالفاظ ہيں جوادير ند كور ہوئے ہيں ان كاتر جمہ وہى ملاحظہ فرماليں\_

طبقات ابن سعد میں جوروایت ہے اس میں بھی ان امور کا تذکرہ تک شمیں جو ہشام اور ابو محت كى مربانى سے اس روايت كا حصد بن كے بيں۔

سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار کے دونوں قبیلوں (اوس و خزرج) نے نیز جو مهاجرین وہاں جع ہو گئے تھے،ان سب نے حضرت صدیق اکبر کے دست مبارک پر خلافت کی بیعت کی۔ پھر آپ مجد نبوی میں والی آئے، جن لوگول نے سقیفہ میں بیعت شیں کی محتی انہوں نے

يهال حاضر خدمت موكر بيعت كاشرف حاصل كيا-اس طرح حضرت صديق اكبر، حضور سر کار دوعالم علیہ کے جانشین اور امت مسلمہ کے سر براہ چن لئے گئے۔اس طرح سیاست کے میدان میں جن انقلاب آفرین تعلیمات کاذکر حضورتے بار بار فرمایا تھا، آج وہ حقیقت

<sup>1 ...&</sup>quot; تاريخا بن خلدون"، حلد 3، صفحه 856

بن کر دعوت نظاره دے رہی تھیں۔

یمال بدامر تصفیہ طلب ہے کہ کیاسیدناعلی مرتضلی کرم اللہ وجہ نے بیعت کی یا نہیں ؟اگر بیعت کی توبر ضاءور غبت کی ایجر واکراہ ہے ،ای وقت کی ایجھ عرصہ گزرنے کے بعد۔

ان استفسارات كاجواب سننے كيلئے ہر فخص بے چين ہے۔

آگراک لورکیلے ہم ہر قتم کی دولیات ہے صرف نظر کرلیں، محض سیرت مر تضوی کی روشن میں ان سوالات کا جواب خلاش کریں تو ہم بردی آسانی ہے اس فیصلہ پر پہنچ جائیں گے کہ آپ نے بیعت کی، اپنی خوشی ہے کی اور اسی وقت کی۔ آپ کی لٹمپیت، دین کیلئے

آپ کا خلوص، امت مسلمہ کیلئے آپ کا جذبہ خیر اندیش، آپ کی بے عدیل شجاعت، مزید برس آپ کی ہمہ صفت موصوف شخصیت -- ان تمام خرافات کے ابطال کیلئے کافی ہے۔

لیکن ہم ان روایات سے کلیتۂ صرف نظر بھی نہیں کر سکتے۔ روایات کے اس ڈھیر سے نجات حاصل کرنے کا واحد ذریعہ میہ ہے کہ ہر قول کو روایت و درایت کی سموٹی پر پر کھا جائے،جوبات کھری ثابت ہواہے قبول کرلیاجائے اور جوپایہ اعتبارے ساقط ہواس کو نظر

انداز کردیا جائے۔

سب سے پہلے قار تین کی خدمت میں وہ روایت پیش کرتا ہوں جس کو شیعہ مصفین نے بدی شد و مدسے اپنی کتب میں بیان کیا ہے اور ہر ایک نے اسے مزیدر تلکین بنانے کی پوری سعی کی ہے۔ بخدا! جی نہیں چاہتا کہ ایسے خرافات کا ذکر کر کے اپناوقت بھی ضائع کروں اور قار کین کے او قات عزیز کو بھی غارت کروں۔لیکن محبت کا نقاب اوڑھ کرناموس اہل بیت کویابال کرنے والوں نے جو اود ھم مچار کھا ہے،اس کا نقاضا بیہ ہے کہ حقیقت حال

خواہ وہ انتہائی تلخ اور کر بناک ہو، قار کین کواس سے باخبر رکھا جائے۔ "ناسخ التواریخ" کے حصہ "تاریخ الخلفاء" کی جلد اول کے صفحہ 83 سے یہ حکایت شروع ہوتی ہے اور کئی صفحات پر پھیلتی چلی گئی ہے۔ کہ

"دوسرے روز مجد نبوی صحابہ کرام سے کھچا تھج بھری ہے۔ حضرت عمر کے کہنے پر حضر ت ابو بکر قضد کو تجھیجے ہیں کہ وہ حضر ت علی کو حاضر دربار کریں۔وہ

جاتا ہے۔ پیغام پہنچاتا ہے، حضرت علی اسے جھڑک دیتے ہیں، وہ والیس آجاتا ہے۔ اسے دوبارہ تختی سے تحکم دیا جاتا ہے کہ وہ حضرت علی کو پکڑ کر لائے۔ حضرت علی پھر اے دھتار دیتے ہیں۔ حضرت عمر ایک جھہ آپ کو گر فار کرنے کے لئے روانہ کرتے ہیں، وہ بھی ناکام لو ثا ہے۔ حضرت عمر غصہ سے بے قابو ہو کر خود جاتے ہیں اور خاتون جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر بلند آوازے بول کتے ہیں:"

یا علی بیرون شود باخلیفه رسول خدا بیعت کن وگرند این خاند را بآتش پاک بسوزم ـ فاطمه برخاست

وَقَالَتُ يَاعُمُ المَّاكِنَا وَلَكَ وَقَالَ افْتَحِي الْبَابَ وَإِلَّا الْمُتَحِي الْبَابَ وَإِلَّا اللهُ اللهُل

تَدُّخُلُ فِي بَيْتِي الخ

"اے علی! باہر آؤاور خلیفہ رسول خداکی بیعت کرو، ورنداس گھر کو جلا کرراکھ کر دول گا۔ حضرت سیدہ اٹھیں، فرمایا، اے عمر! ہمارا تیراکیا واسطہ ہے؟ آپ نے کماوروازہ کھولو۔ ورنہ تنمارے گھر کوتم پر جلاکر راکھ کردول گا۔ سیدہ نے فرمایا، اے عمر! کیاتم خدالے نہیں ڈرتے ہو،

ميرے گھرين داخل ہوتے ہو؟"

حضرت عمر نے جب دیکھا کہ حضرت علی دروازہ نہیں کھولتے تو تھم دیا کہ آگ اور لکڑیاں لائی جائیں۔ آپ نے دروازہ کو آگ لگادی۔ جب پچھ حصہ جل گیا تو یاؤں کی ٹھو کر مار کراہے گرادیااور گھر میں گھس آئے۔

حضرت سیدہ نے فریاد کر ناشر وع کر دی اور کماتیا اُنتا کا ؛ کیا دسول الله ع "اے ابا جان! یار سول الله! پھر خطاب کے بیٹے نے سیدہ کے پہلو پر تکوار سے شھوکر لگائی۔ آپ نے دوبارہ فریاد کی۔ حضرت عمر نے آپ کے بازہ مبارک پر

زورے تازیاندمارا

جیرت ہے کہ شیر خدایہ سب کچھ دیکھتے رہے اور چپ رہے اور ٹس سے مسنہ ہوئے۔ اتنی تو بین اور ضرب شدید کو دیکھ رہے ہیں اور ذوالفقار حیدری کو جنبش تک نہیں دیتے۔ انسان اپنے اوپر تو سختیاں بھی برداشت کرلیتا ہے لیکن اپنی اہلیہ کے بارے میں ناممکن ہے خصوصاً جبکہ

1\_" نائخ التواريخ"، جلد 1، صنحه 83

وه حضور کی لخت جگر سید ةالنساء ہو۔ مصنف" ناسخ التواريخ" بني گفتگو كوجارى ركھتے ہوئے فرماتے ہيں: " پھر حضرت سیدہ التجاء کرتی ہیں۔ اب حضرت علی کی آتش غضب بحر ک المحتی ہے۔ آپ حضرت عمر کو گریبال سے پکڑ کر زمین پر پُٹن ہے ہیں۔ حضرت ابو بکر کو پتا چاتا ہے۔وہ آب کی امداد کیلئے چند آدمی مجمواد ہے ہیں۔ آتے ہی یہ لوگ حضرت علی کے ہاتھ سے تلوار چھن لیتے ہیں، پھر ان کو د بوج لیتے ہیں، پھر آپ کے گلے میں ری ڈال لیتے ہیں اور آپ کو کشال کشال حفزت صدیق کی خدمت میں لے جاتے ہیں۔ حفزت سیدہ مدافعت کیلئے اٹھ کھڑی ہوتی ہیں، قطد آپ پر حملہ کر دیتاہے اور تازیانہ کی ایک ایسی ضرب بازو پر لگاتا ہے کہ اس کا سیاہ داغ و فات کے بعد بھی باز و مبارک پر باقی رہتا ہے۔ حضرت علی کو پکڑ كر حفزت صديق كي خدمت مين چيش كيا جاتا ہے۔ اس وقت آب بعد حرت كتے ہيں، اگر میری تلوار میرے ہاتھ سے گرنہ پوٹی تو تم مجھے یوں تھینج کرنہ لاسکتے۔ خدااس قوم پر لعنت كرے جنوں نے ميرى بيت كى پرميراساتھ چھوڑديا۔(1)الْعِيّادُ باللهِ ثُعَرَالْعَيّادُ باللهِ خطرہ کے وقت تو ہزولوں کے ہاتھ کا بچتے ہیں اور ان کی تلواریں گریڑتی ہیں۔سیدناعلی توشیر خداہیں جن کی ضرب حیدری سے خیبر کی علین دیواریں پاش ہو گئیں۔ جن کی گرج سے بوے بوے بمادرول کے دل محص جلیا کرتے تھے۔ احد اور حنین کے مشکل او قات میں ان کے ہاتھ سے تکوارند گری۔ خندق کے دن عمر و بن عبدود کا مقابلہ کرتے موئے آپ کے ہاتھ سے تکوارنہ گری۔ آپ کی تکوارنے مرحب کے دو مکارے کردیے۔ آج الله اوررسول كاس شريريد الزام لكاياجاتاب كدان كيا تجوس تكوار كريزى وكويا دوسرے لفظول میں آپ کو بردلی کا طعنہ دیا جارہاہے۔الی باتیں گھڑتے وقت اور آپ کی ذات والاصفات كي طرف منسوب كرتے وقت كچھ تو خدا كاخوف كرنا جا ہے۔ اى يربس نہیں۔ تین جان شار ابو ڈر غفاری، مقداد اور سلمان فارسی رضی اللہ عنهم کی زبان ہے ایسے جملے کہلواتے ہیں جنہیں س کر بچے بھی ہنمی صبط نہ کر سکیں۔ یوں اس دوسی کے رنگ میں اسلام دستنی کاحق ادا کیا جار ہاہے اور ان سب نفوس قدسید کی عظمت کو داغدار کرنے کا

منصوبه بنایا جارم اس-ده لکھتے ہیں-اس وقت ابوذرنے کما:

<sup>1-&</sup>quot;ناخ التواريخ"، جلد1، صغيد83

كَيْتَ الشُّكُونِي قَدُ عَادَتُ بِأَنَّكِهِ لِينَا ثَانِيَةً

"اے کاش! دوبارہ تلواریں ہمارے ہاتھوں میں لوٹ آئیں۔" تاریخ

كَوْشَاءَ دَعَاعَلَيْهِ رَبَّهُ عَزَّوَجَلَّ

"أكر على مرتضى چاہتے توابو بمركيلئے بدد عاما تگتے۔"

سلمان نے کہا:

مَوُلاق آعْلَهُ بِمَا هُوَفِيْهِ

"میرا آقاجن مشکلات میں مبتلا ہے وہ خود بی ان کو بہتر سمجھتا ہے۔"

مید کردار بنی اسر ائیل کے حیلہ سازوں کے کردار سے بھی زیادہ مفحکہ خیز ہے۔ بیہ تین

بزرگ جو بقول ان کے ایمان پر ٹاہت قدم رہے ، ان کی قوت ایمانی کا توبیہ حال ہے ، ہاتی رہے دوسرے صحابہ توان کوبیک جنبش قلم مرید قرار دے کر خارج ازاسلام کر دیا گیا۔

> ا ذابى جعفى حديث كنند قَالَ كَانَ النَّاسُ أَهْلَ رِدَّةٍ بَعْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْدِ وَسَلَّوَ إِلَّا ثَلَا ثُمَّةً

بعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلا تلاته " " دعزت الم باتر عمروى م حضورك وصال ك بعد ال تين

حفرات کے علاوہ باقی سب لوگ مرید ہو گئے۔"

اى پردل كى حسرت پورى نئيس جو كى بلكه مزيدر قطرازين:

"رات کی تاریکی میں حضرت علی نے حضرت سیدہ کو گد علی پر سوار کیا اور حسنین کر میمین کی اٹھایال اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہر انصاری

کے گھرلے جاتے ہیں،ان سب سے بیعت کرنے کادر خواست کرتے

ہیں، لیکن کمیں کامیابی شیں ہوتی۔ مایوس ہو کر خانہ نشین ہو جاتے ہیں۔ یمال تک کہ آپ کو زبردی گھر سے نکال کر جرا بیعت کیلے

پیش کر دیاجا تاہے۔"(1) معلوم ہو تاہے کہ شیعہ محققین بھی ان ہر زہ سرائیوں کواچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔" نبج

تعلقوم ہوتا ہے کہ شیعہ مسین جی ان ہرزہ سرا بیول کو اپنی نظر سے میں دیکھتے۔ میں ۔ البلاغہ "کے شارح میٹم بن علی بن میٹم بحرانی لکھتے ہیں۔ وَاعُلَوُ أَنَّهُ قَدُ إِخْتَلَفَ النَّاقِدُ وَنَ بِكَيْفِيَةِ حَالِهِ بَغْدَ وَكَاقٍ مَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ وَرَوَى لُكُوْتُونَ مِنَ الشِّيْعَةِ وَغَيْرِهِمُ أَخْبَارًا كَثِيرَةً وَبِمَا خَالَفَ بَعْضُهَا بَعْضًا بِحَسْبِ إِخْتِلَافِ أَهُوَا يُهِمُ

"جان لو کہ رسول اللہ علیہ کی وفات کے بعد سیدنا علی کی حالت کے بارے میں نقل کرنے کے اقوال میں برداا ختلاف ہے شیعہ محد ثین اور غیر شیعہ محد ثین کے متضادروایات بکثرت نقل کی ہیں جن سے ان کی

ذاتى خوامشات جھلك رہى ہيں۔"

علامہ ند کورنے جمال ہیرواقعہ ذکر کیاہے وہاں <mark>ان خ</mark>رافات کو بیان نہیں کیا، صرف میہ کماہے کہ

مَّا يَعَمَّ مَعَهُمُّ عَلِنَّ اِكْوَاهَا " یعنی بنوہاشم نے جب حضرت صدیق اکبر کی بیعت کی تو حضرت علی

نے بھی بعت کی لیکن مجورا"

اوردوسراقول بيدمنقول ب

رات عَلِيًّا اعْتَصَمَ بَيْتَ فَاطِمَة فَعَلِمُوا أَنَّهُ مُفَرَّ وَمُوَكُوكًا (1) " يعنى حفرت على في حفرت سيده فاطمه ك كمر من بناه ل في صحاب

کرام کو معلوم ہواکہ وہ تناہیں توانہوں نے آپ کواپنے حال پر چھوڑ دیا۔" ·

"فروع كافى "من صرف اتادرج ب-حَاءُوا بِأَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ مُكُرَهًا فَبَالِعَ-

"امیر المومنین کو جراً پکڑ کرلے آئے تو آپ نے حضرت صدیق اکبر

(2)

کی بیت کرلی۔"

بسر حال علامہ میٹم اور علامہ کلینی کی تصریحات سے بیات تو ثابت ہو گئی کہ آپ نے صدیق اکبر کی بیعت فرمائی۔ان کابیاضافہ کہ حالت مجبوری میں آپ نے بیعت کی، کم از کم ہر اس مخص کیلئے نا قابل تشلیم ہے جو حضرت اسد اللہ الغالب کی جرائت، بسالت اور آئین

<sup>1-</sup> ابن ميم "شرح نيج البلائه "، جلد 2، صفحه 26 2- علامه کليني، "متاب الروخيه"، جلد 2، صفحه 85

جوانمردی کی حقیقت کو سجھتا ہے اور صدق دل ہے اسے تسلیم بھی کر تاہے۔ ان خود ساختہ روایات کیلئے یہ واقعہ کافی ہے کہ جب تمام لوگ حضرت صدیق اکبرکی بیعت پر متفق ہو گئے تو ابوسفیان بن حرب کویارائے صبر ندر ہااور اس نے حضرت علی اور حضرت عباس کو طعن و تشنیع ہے بھڑ کانا چاہا، کہنے لگا:

رِفِيُهُ اَبُوْبَكُرِهِنَ اَمْرِكُمُ أَيْنَ الْمُسْتَصَّعَفَانِ ؟ اَيْتَ الْاَذَلَانِ يَعْنِيُ عَلِيًّا وَالْعَبَّاسَ ؛ مَا بَالُ هٰذَا الْأَمْرِفِيُ أَقَلِ حَيِّ مِنْ قُرِيْشٍ ؟

''ابو بکر کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ تمہاراسر براہ اور امیر ہے، وہ دونوں کمزور کمال ہیں، وہ دونول ذکیل کما<mark>ں ہیں</mark> یعنی علی اور عباس۔ کیاوجہ ہے کہ قریش میں جوسب سے چھوٹا قبیلہ ہے، اس کا ایک فرد تمہارا حاکم بن جائے۔''

پھروہ حضرت علی کے مکان پر آیااور آکر کنے لگاکہ ہاتھ آگے بڑھائے میں آپ کی بیعت کر تاہوں :

> قاشوران شِلْتَ كَمُلَائَهُا عَلَى أَنِي تَصِيْلِ يَعْنِي آبَابَلْمِ خَيْلاً وَرَجُلاً "بخدا الر آپ عمر دین تومین ابو برے مقابلہ کرنے کیلئے اس میدان کوشہواروں اور پاپیادہ سپاہیوں سے بحردوں۔"

سیدناعلی مرتفنی نے اس کی میہ باتیں سننے کے بعداہے جھڑ کتے ہوئے فرمایا:
یااباسفیان! ہر گز توبے غرض جنبش کئی وجز بر ضرر اسلام کو حش نہ فرمائی من
ہر گز بکات تو مغرور نشوم وہر گز فریب تو در من گلیر د
"اے ابوسفیان! تو بغیر غرض کے حرکت نہیں کرتا۔ تیر امقصد صرف اسلام
"اے ابوسفیان! تو بغیر غرض کے حرکت نہیں کرتا۔ تیر امقصد صرف اسلام

اسے بو سین، و بیر ر سے رحت یں رباد برا معدد سری اور کاور تو مجھ اپنے کو ضرر پنچانا ہے۔ میں تیری باتوں سے ہر گز مغرور نہیں ہوں گاور تو مجھے اپنے دام فریب میں پھنمانہیں سکتا۔"

آپ کا ابوسفیان کی اس پیشکش کو مستر د کر دینااور اس کی حرکت کو اسلام دشتنی پر محمول کرنا--اس امر کا کھلا ثبوت ہے کہ آپ نے صدق دل سے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت

فرمائی تھی۔

سیدامیر علی جو مشہور قانون دان، نامور مورخ اور بنگال ہائی کورٹ کے سب سے پہلے مسلمان جج تھے، اپنی شرہ آفاق کتاب "سیرٹ آف اسلام" میں رقمطراز ہیں:

"With his usual magnonimity and devotion to the Faith, scrupulously to avoid the least discord among the disciples of the Master, Ali at once gave in his adhesion to abu' Bakr. Three times was he set aside, and on every occassion he accepted the choice of electoes without demur. He himself had never stood forth as a candidate for the suffrages of the electors, and whatever might have been the feeling of his partisams, he had never refrained from giving to the first two Caliph his help and advice in the governance of commonwealth: and they on their side had always deferred to his counsel and his exposition of the Master's teachings." (1)

"خضرت علی مرتضی نے اپنی اولواالعزی اوردین ہے بہناہ وابستگی اور ایسے آقا کے مانے والوں کو ہر تتم کے انتشار ہے بچانے کیلئے فوراً حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کی۔ آپ کو تمین بار نظر انداز کیا گیااور آپ نے ہر بارکسی اعراض کے بغیر رائے دہندگان کے انتخاب کو صدق دل ہے قبول کر لیا۔ آپ نے اپنے کو بھی بھی خلافت کیلئے امیدوار کی حثیت ہے بیش نہیں کیا۔ آپ کے احباب کے جذبات کچھ بھی موں، آپ نے اسلامی مملکت کے کاروبار حکم انی کو چلانے بیں بھی دوخلیفوں کی ہر طرح الداو بھی کی اور انہیں بہترین مشوروں سے بھی نواز انے خلفاء نے بھی بھیشہ آپ کے مشورے کو عزت اور قدر کی

<sup>1-</sup> Syed Ameer All "The Spirit of Islam", Karachi, Elite Publishers, 1988, p. 240-241 -

نگاہ سے دیکھااور احادیث نبوی کی جو تشریح آپ نے کی، اس کو تشلیم کیا۔"

قار کین کرام کو یہ علم تو ہوگا کہ سید موصوف شیعہ فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کی اس وضاحت کے بعد ہر قتم کے شکوک وشہمات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ نیز ان روایات کی لغویت آشکارا ہو جاتی ہے جن میں رحمت عالم علی کے صحابہ کرام کی عظمت کو داغدار کرنے کیلئے دانستہ یانادانستہ نایاک کو ششیں کی گئی ہیں۔

کتب اہل سنت میں جورولیات نقتہ اسنادے مروی ہیں، میں اس جگہ پر ان کا ذکر کرنا منامہ سمجھ تا موال ان کورو یہ کردل سریادہ تشلیم کے اس سری جق سران میں اور

مناسب سمجھتا ہوں اور ان کو پڑھ کرول بے ساختہ تسلیم کر تاہے کہ یمی حق ہے اور یمی بات سید ناعلی مرتضٰی کی شان رفع کے شایان ہے:

> عَنْ حِينِ إِبِّنِ آئِنَ آئِيتِ كَالَكَانَ عَنَّ فِي بَيْتِهِ إِذْ أَنَى مَعْنُلُ لَهُ قَدُّ حَلَّسَ أَبُوْبَكُرِ لِلْبَيْعَةِ فَخَرَجَ فِي قَومِيْسِ مَا عَلَيْهِ إِذَا ذُولَا رِمَاءٌ عَبَلَاكُرَا هِيَّةَ أَنْ يُبُطِئُ عَنْهَا فِي بَيْعَتِهِ فَقَحَلَسَ اللَّهِ وَبَعَثَ إِلَى تَوْيِهِ فَأَتَاكُ فَتَجَلَّلُهُ وَلِزِمْ عَبُلِسَهُ -

" یعنی حبیب بن ثابت مروی ہے کہ علی مرتضی اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا، اس نے عرض کی کہ حضر ت ابو بکر بیعت لینے کیلئے مجد میں تشریف فرما ہیں۔ اس وقت آپ نے صرف ایک لمبی قیمی زیب تن فرمائی ہوئی تھی۔ جلدی اٹھ کھڑے ہوئے، مبادا بیعت کرنے میں تا فیر ہو جائے، آگر بیعت کی۔ اور وہیں بیٹھ گئے۔ کسی آدمی کو کپڑے لانے کیلئے بھیجا، وہ گھرے کپڑے لے آیا، آپ نے انہیں پہن لیااور اس مجلس میں تشریف فرماہو گئے۔"

اس سے بھی واضح وہ روایت ہے جو حافظ ابو بکر الیہ بھی نے اپنے جلیل القدر اساتذہ حدیث کے واسط سے حضرت ابوسعید الخذری سے روایت کی:

وَصَعِدَ اَبُوْتِكُرِ إِلْمِنْ بَرُونَظُرَ فِي وُجُوْكِ الْقَوْمِ وَلَحُرَيرَ

الزُبْرَ قَالَ دَعَا بِالزُّبُرُ فِي فَجَآءَ قَالَ قُلْتُ إِبْنُ عَمَّة رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَوَارِيْهِ أُرُدُتَ أَنْ تَشُرُقُ عَصَا الْمُسُلِمِينَ فَقَالَ لَا تَثْرِيبَ يَاخَلِيْفَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَالِمْ وَ سَلَّمَ وَقَامَ فَهَا يَعَهُ ثُوَّنَظَرَ فِي وُجُوْكِ الْقَوْمِ وَلَمْ يَرَ عَلِيًّا فَدَعَا بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي كَالِبٍ فَجَاءَ فَقَالَ ثُلْتُ ابْنَ عَيْمِ رَسُولِ إِللَّهِ صَلِّي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَنَّنَهُ عَلِي إِبْنَتِهِ أَرَدُتَ أَنْ تَشُقَّ عَصَا الْمُسُلِمِينَ قَالَ لَا تَكُونِيَبَ يَاخِلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ وَبَالِعَهُ -

(1)

"حضرت ابو يكر منبرير تشريف فرما موع، حاضرين مين أكابر قوم كا جائزه ليا، حضرت زيير نظرند آئ\_انسي بلانے كيلئے آدى بھيجارجب وہ آئے تو فرمایا، اے اللہ کے رسول کی چھو پھی کے فرزند الوراے اللہ کے رسول کے حواری! کیائم مسلمانوں کے اتحاد کویارہ بارہ کرنا جاہتے ہو؟ آب نے عرض كى، اے خليف رسول الله! ناراض فد ہول - يد كمد كر آب افحے اور بيت كر لى۔ آپ نے حاضرين پر دوبارہ نظر والى۔ سدناعلی د کھائی نہ دیے، آپ کی خدمت میں بلانے کیلئے آدمی بھیجار آپ فوراً تشریف لائے۔ ابو بگر صدیق نے فرمایا۔ اے اللہ کے رسول ك چاك فرزند! اوراك حضورك بيارك والداكيا آپ مسلمانول كا تحاد كوياره ياره كرنا چاہتے بين ؟ آپ نے بھی جواب ميں كماكداك الله تعالیٰ کے رسول کے خلیفہ!اس تاخیر پر آپ تاراض نہ ہوں۔ بید کمہ کرا محے اور آپ نے بھی بیعت کرلی۔"

علامداین کثر ناس مفهوم کی کی روایات بھی نقل کی ہیں۔ آپ لکھتے ہیں:

وَهٰذَاحَتٌ ۚ وَإِنَّ عِلِىٓ بَنَ أَيْ طَالِبِ لَمُنْفَادِقِ الصِّيَّافِ فِي وَقْيَ مِنَ الْأَوْقَاتِ وَلَمْ يَنْقَطِعُ فِي صَاوَةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ خَلْفَهُ وَخَرَبَحَ مَعَهُ إلى فِي الْقِصَّةِ لَمَهَا خَرَجَ الصِّيدِيْقُ شَاهِرًا سَيْفَهُ أَيْرِيدُ قِتَالَ أَهُلِ التِرَدَةِ (1) "يمي حق به يونك سيدناعلى مرتفى ايك له كيك بهى صديق اكبر به كى وقت بهى جدا نهيل بوع، سارى نمازين آپ كى اقتداء ميں ادا كرتے رب اور جب مرتدين كے ساتھ جنگ كرنے كيك حضرت صديق اكبرا في تلواد لهراتے ہوئے فكے تو حضرت على مرتفى آپ كے صديق اكبرا في تلواد لهراتے ہوئے فكے تو حضرت على مرتفى آپ كے ساتھ حقود دى القصد كے مقام تك ساتھ رب ۔"

عنسل مبارك

حفرت عبدالله بن زبیر کے صاحبزاوے حفرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرملی، جب رحمت دوعالم اللہ کو عشل دینے کا وقت آیا تو صابہ کئے جمیں علم نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حبیب کو کس طرح عشل دیں ؟ کیا جس طرح ہم دوسری ہیوں کو کپڑوں طرح ہم دوسری ہیوں کو کپڑوں اتاد کر عشل دیتے ہیں، اس طرح کریں یا حضور کو کپڑوں سمیت عسل دیں ؟ یہ مسئلہ ذیر بحث تھا کہ اللہ تعالی نے سب لوگوں پر نیند مسلط کر دی۔ سب او گھنے گئے، ان کی تھوڑیاں ان کے سینوں کو ظرانے لگیں۔ اس وقت انہوں نے حجرہ مبارکہ کے ایک کونے سے یہ کہتے ہوئے سنا، وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کون آدمی بول رہا ہما :

أَنْ غَيِتْ كُوْا رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ شِيَابُهُ - شِيَابُهُ -

«حفور کو کپڑول سمیت عنسل دو۔" سی میں میں عنیا ہیں

چنانچه حضور کوکپژول سمیت عسل دیا گیا۔ سر کار دوعالم علیقه کو عسل دینے کی سعادت حضر ات سیدنا علی مرتضی ،اسامہ ، فضل

بن عباس رضی الله عنهم کو نصیب ہوئی۔ سیدنا علی مرتضٰی کرم الله وجهه اپنے آ قاکو عنسل

<sup>1-</sup>اين كثير، "السيرة الندبي"، جلد4، سنحد495 2-الينا

بھی دے رہے تھاور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ رہے تھے ما یہ و اُقِی طَلِمَبُا حَتَیٰا وَمَیْتُنَا وَمَیْتُنَا وَمَیْتُنا دُمیرے مال باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ زندگی میں بھی طیب دیا کیزہ تھے اور وصال کے بعد بھی طیب دیا کیزہ ہیں۔"

حضور کے خسل کیلئے پانی غرس نامی کنو کی سے لایا گیاجو قبائے قریب تھااور یہ سعد بن خیٹمہ کی ملکیت تھا۔ حضور کریم علیلئے اکثر اس کنویں کاپانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا:

> نِعُمَالَيِثُرُ بِثُرُعُرَسٍ هِيَمِنْ عُيُونِ الْجُنَّةِ وَمَاءُهَا أُطِّيَبُ الْمِيَاةِ -

"غرس کا کنوال بمترین کنوال <mark>ہے یہ</mark> جنت کے چشموں میں ہے بمترین چشمہ ہے۔اس کایانی نمایت یا کیزہ ہے۔ "

اس بن میں بیری کے ہے۔ اس بن میں بیری کے ہے۔

قبر مبارك

جب قبر کھودنے کاوقت آیا تو حفرت عباس نے دو آدمیوں کو بلایا اور کہا کہ تم میں سے
ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بلا کرلائے اور دوسر احضرت ابوطلحہ بن سل انصاری کو بلا
لائے۔ حضرت ابوطلحہ ، لحد والی قبر کھودنے کے ماہر تھے اور حضرت ابو عبیدہ بغیر لحدکے قبر
کھوداکرتے تھے۔ دود دو آدمی انہیں بلانے کیلئے گئے تو حضرت عباس نے دعاما گئی آللہ ہے تھے کے لیے کہا تھا کہ اللہ ہے کہا تھے کہا کہ کہا تھا کہ اللہ ہے کہا تھا دول کے اللہ اور دول میں سے جس کو اپند رسول کیلئے پند کر تا ہے اس کو بھیج دے۔ "حضرت ابوعبیدہ کو بلانے کیلئے جو آدمی گیا تھا، دوا ہے نہ مل سکے اور دود اپس آگیا۔ حضرت دے۔ "حضرت ابوعبیدہ کو بلانے کیلئے جو آدمی گیا تھا، دوا ہے نہ مل سکے اور دود اپس آگیا۔ حضرت

ابوطلحہ کودوسر ا آدمی اپنج جمراہ لے آیا۔ چنانچہ رسول اللہ علی کیا کے لحدوالی قبر تیار کی گئی۔(2) کفن ممارک

سر کار دوعالم علی کے تین سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ یہ نتیوں کپڑے یمن کے ایک موضع سحول کے بنے ہوئے تھے۔اسی نسبت سے انہیں سحولیہ کماجا تا تھا۔ان پار چات میں

نه قیص حقی نه عامه۔(1) نماز جنازه کی کیفیت

ار جناره کی تیکیت به کار درمالم متلاقعه باره

سر کار دوعالم علی نے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے عسل دیے اور کفن پہنانے کے بعد میری مرقد کے کنارے مجھے رکھ دیا جائے اور پھر پچھے وقت کیلئے تمام لوگ میرے جمرے میں کام والے میں۔ مجمد بن اسحاق نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ حضور کی وصیت کے مطابق، حضور کے وصال کے بعد کفن مبارک پہناکر، حضور کے جمد اطہر کو

ججرہ شریف میں رکھ دیا گیااور تمام لوگ جمرہ شریف ہے باہر نکل آئے۔ پھراہل بیت اطمار کے مر داور خوا تین داخل ہوئے اور صلوۃ وسلام عرض کیا۔ ان کے بعد حضرت سید ناابو بحر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنما چند مہاجرین و انصار کے ساتھ حجرہ

صدیں اور سیدنا فاروں اسلم رسی اللہ تعالی سما چند مهاجرین و الصار کے شریف میں داخل ہوئے،انہوں نے اس طرح سلام عقیدت و نیاز پیش کیا:

السَّدَهُ عَنَيْكَ إِنَّهَا النَّبِيُّ دُوحْمَةُ اللَّهِ وَيُركَا تَهُ

ان مهاجرین وانصار نے بھی شیخین کی اقتداء کی۔ پھر سب نے صفیں بنائیں اور بغیر کسی امام کے نماز جنازہ اداکرتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم پہلی صف میں حضور کے روبر و کھڑے ہوئے۔ انہوں نے بارگاہ اللی میں یول عرض کی:

> ٱللَّهُ مَا إِنَّا لَتُهُودُ أَنَّهُ قَدُ بَلَّغَ مَا أُنْذِلَ إِلَيْهِ وَنَصَحَ الْأُمَّتِمِ وَجَاهِد فِي سِيئِلِ اللهِ حَتَى أَعَزَّ اللهُ ويُنَهُ وَتَمَّتُ وَجَاهِد فِي سَيْئِلِ اللهِ حَتَى أَعَزَّ اللهُ ويُنَهُ وَتَنَعَ وَتَمَّتُ

كِلْمَتُهُ وَأُوُمِنَ بِهِ وَحُرَهُ لَا شَيْكُلَهُ فَاجُعَلُنَا إِلَهُ مَاكُ فَاجُعَلُنَا الْهَنَامِمَّ وَأَكُورُ لَا شَيْكُ لَهُ فَاجُمَعُ بَنَنَا وَلَهُمَا أَنْوَلَ لَمَعَهُ وَاجْمَعُ بَنَنَا وَلَهُمَا أَنْوَلَ لَمَعَهُ وَاجْمَعُ بَنَنَا وَلَكُمْ وَيَلَنَا فِي فَإِنَّهُ كَاتَ وَتُعْزِفْنَا بِهِ فَإِنَّهُ كَاتَ

وَبَيْنَهُ حَتَّى تَعَرِّفُهُ بِنَا وَتَعَرِّفَنَا بِهِ فَإِنَهُ كَاتُ بِالْمُؤْمِنِيْنَ دَوُفُقًا تَحِيُّا لَا نَبْتَغِى بِالْإِيْمَانِ بِهِ بَسَلًا وَلَا نَشُتَرِى بِهِ ثَمَنَا أَبَدًا .

ولا تعاری به صحابها د

"اے اللہ! ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے محبوب نے وہ پیغام پنچادیا جو

آپ پر باذ کی کیا گیا تھااورا پی امت کو نفیحت کر دی۔اللہ کے راستہ میں جهاد كمايهان تك كه الله تعالى في اس دين كوعزت عطافر مائى اور آپ کی دعوت درجه کمال تک بینجی اور تیری ذات کے ساتھ ایمان لائے جو وحدہ لاشر یک ہے۔اے مارے معبود برحق إلىمين توقيق عطافرماكه مم اس قول کی پیروی کریں جو تونے ان پر نازل فرمایا اور روز قیامت جمیں

حضور کے ساتھ اکشاکر اور حضور کو ہماری پیچان کر ااور ہمیں حضور سے روشناس کرار بیشک تیرامحبوب مومنین کے ساتھ رؤف رجیم تھا۔

ہم آپ پر جوالمان لائے ہیں اے کی قبت پر تبدیل کرنے کیلئے تیار مہیں اور اس کے بدلے میں کوئی گراں مباچیز لینے کیلئے تیار مہیں۔" حضرت صدیق اکبرید دعامانگ رے تھے ، دوسرے لوگ ید دعائیہ کلمات س کر آمین آمین

کہ رہے تھے بعنی البی اس دعا کو قبول فرما۔ اس التجاء کو منظور فرما۔ پھر بیدلوگ باہر چلے گئے۔ نی جماعت اندر داخل ہوئی یمال تک کہ تمام مرد نماز جنازہ پڑھنے سے فارغ ہو گئے تو مستورات کواندر جانے کی اجازت ملی تووہ باری باری نماز جنازہ اداکرتی رہیں۔ پھر بچول کی

ماری آئی، وہ حاضر ہو کر نماز جنازہ کی سعادت سے بسر ہور ہوئے۔ بچول کے بعد غلا مول کو حجرہ شریف میں جاکر نماز جنازہ پڑھنے کااذن ملا۔الغرض تمام لوگوں نے باری باری گروہ در گروه به شرف حاصل کیا، کوئی آدمی بھی اس نماز جنازه کی امامت نہیں کرار ہاتھا۔

اس بات پر تمام علاء كارتفاق ہے كه تمام لوگوں نے امام كے بغير نماز جنازه اداكى اور بغير ام ك نماز جنازه يرصفى متعدد حكمتين لكھى بين :

سر كار دوعالم خود لهام الاولين والآخرين تنه\_ حضور زنده بننے اور امام الاولين والآخرين كى موجود کی میں اور کون امام بن سکتاہے؟ نيزاس كامقصديه بهى قفاكه هرمسلمان عليحده عليحده اييخ آقاعليه السلام كى بارگاه اقدس

میں ہدیہ صلوٰۃ وسلام عرض کرے اور اس شرفے ہے۔ تدفين كابيان

صحابه کرام کواس بات کاعلم نه تھا کہ رحت دوعالم علیقے کی قبر مبارک کہال بنائی جائے۔

لوگ ای مئلہ پر غورہ فکر کررہے تھے کہ حضرت صدیق اکبرر ضی اللہ عنہ گویا ہوئے

يَقُولُ لَمُ يُقْبُرُ نَبِي إِلَّا حَيْثُ يَهُونُ

"میں نے نبی کر یم علی کو یہ فرماتے ہوئے ساکہ ہر نبی ای جگہ دفن کیا

جاتاہے جمال اس کی وفات ہوتی ہے۔"

یہ ارشاد نبوی سننے کے بعد اس بارے میں ساری تشویش ختم ہوگئی۔ لوگوں نے بستر مبارک کولیٹٹالور جمال بستر مبارک تھاوہاں قبر کھودی گئی۔ جب قبر تیار ہوگئی تو پہلے زمین پر

ایک سرخ رنگ کا کمبل بچهایا گیا۔ پھر قبر شریف میں سیدنا علی بن ابی طالب، فضل اور قثم فرزندان سیدناعباس اور شقر ان جو حضور کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے آزاد کردہ غلام تھے،

چاروں اترے۔ اوس بن خولی نے عرض کی ، اللہ کے واسطے ہمیں بھی رحت عالم میں ہی تدفین میں اونے کی تدفین میں حصد لینے کی سعادت مرحت فرمائے۔ آپ نے انہیں بھی قبر شریف میں اترنے کی

اجازت دی-(1)

الم بیمق حضرت سعید بن سینب کے واسط سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روزام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے والد بزرگوار سیدنا ابو بکر صدیق کی ضد مت میں اپنا ایک خواب عرض کیا کہ تین چاند میری گود میں آگر گرے۔ آپ نے فرمایا، اگر تیرا یہ خواب سچا ہوا تو تیرے گھر میں ساری دنیا سے تین بہترین آدی دفن ہوں گے۔ جب رسول الله علیق کا وصال ہوا حضرت ابو بکرنے فرمایا، اے عائشہ ایہ ان تین چاندوں سے افضل ترین چاندہ سے بخاری میں اور مسلم میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا:

افضل ترین چاند ہے۔ صحیح بخاری میں اور مسلم میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا:

دُورِیْ النّیمی صَلّی اللّه عَلَیْ وَسُلّمَ فِیْ بَیْنِیْ وَفِیْ یَورِیْقِ اللّه عَلَیْ وَسُلّمَ فِیْ بَیْنِیْ وَرِیْقِیْ وَرِیْقِیْ مِیْنِیْ مَدَیْ وَرِیْقِیْ مَدِیْ وَسُلْمَ فِیْ بَیْنِیْ وَرِیْقِیْ مَدِیْ مِیْ کِیْنِیْ وَرِیْقِیْ مَدِیْ اللّه مِیْنِیْ وَرِیْقِیْ مَدِیْ اللّه مِیْنَ وَرِیْقِیْ مَدِیْ اللّه مِیْنَ وَرِیْقِیْ مَدِیْنَ سَخُورِی وَ مُحَدِیْ وَجَمَعَ اللّه مُیْنَ وِیْقِیْ وَرِیْقِیْ مَدِیْنَ سَخُورِی وَ مَحْمَعَ اللّه مُیْنَ وِیْقِیْ وَرِیْقِیْ مِیْنَ سَخُورِی وَ مَحْمَعِ اللّه مُیْنَ وِیْقِیْ وَرِیْقِیْ مَدِیْقِ وَیْنَ مِیْنَ سَخُورِی وَ مُحْمَدِیْ وَ مَحْمَعَ اللّه مُیْنَ وَیْقِیْ وَرِیْقِیْ اللّه مِیْنَ وَیْکُورِی وَ مُحْمَدِیْ وَ مَحْمَعِ اللّه مُیْنَ وَیْقِیْ وَرِیْقِیْ مَانِیْ اللّه مِیْنَ وَیْقِیْ مُولِیْ وَیْنَ اللّه مِیْنَ وَیْلُورِیْ مَدَیْنَ مِیْ وَیْنَ وَیْ وَیْنَ وَیْنَیْ وَیْنَ وَیْنَ وَیْ وَیْنَ وَیْنَ وَیْنَ وَیْنَا مِیْ وَیْنَا وَانْدُورِیْ وَیْنَا وَیْنَ وَیْرِیْنَ سَکُورِیْ وَیْنَا وَی

فِیُ الْحِدِسَاعَةِ مِینَ الدُّنْ مِیا وَأَوَّلِ سَاعَۃِ مِینَ الاُحِزُوَّةِ (2) "نی کریم عظامہ کی وفات میرے جرے میں ہو کی اور میری باری کے داری میری اور میری باری کے داری میری باری کے داری می

دن ہوئی اور حضور نے میرے سینہ اور گردن کے ساتھ تکیہ لگایا ہواتھا اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی آخری گھڑی اور آخرے کی پہلی گھڑی میں

میرے لعاب د بن کواپنے حبیب کے لعاب د بن سے جمع فرمایا۔"

<sup>1-</sup>ايناً، منى 531

ام المومنين حضرت ام سلمه رضي الله عنها فرماتي بين كه جم سب أتحفي تقے اور رحت عالم علی کے فراق میں ہم رور ہے تھے اور ہم میں سے کسی نے اس رات کو آگھ تک نہ جھیگی۔ ہم سب سرور عالم علی کے رخ انور کی زیارت میں محو تھے کہ سحری کے وقت ہم نے کدالوں کی آوازیں سنیں تو ہاری چینیں فکل گئیں۔ جتنے لوگ مجد میں جمع تھے ان کی آہ و فغال کی آوازیں بھی بلند ہونے لگیں۔ سارا مدینہ طیبہ اس گریہ و زاری سے لرز گیا۔ حضرت بلال رضى الله تعالى عنه نے صبح كى اذان دى۔جب انهول نے أيشْ هَدُانَ مُعَمِّدٌ السُّولُ اللهِ کما تو آپ پر گربیطاری ہو گیااور سکیال لے لے کررونے لگے۔اس چیزنے ہارے حزان وملال میں مزیداضافہ کردیا۔لوگوں نے حجرے شریف میں داخل ہونے کی کوشش کی لیکن دروازه بند كرديا كيااور حضور كابيه فراق بم سب كيلئے الم انگيز اور روح فرساتھا كه دنيا كى كوئى مصیبت اس سے زیاد والمناک نہ تھی۔ ہم پر جب بھی کوئی افتاد پڑتی تو ہم سر کار دوعالم علیہ کی جدائی کے روح فرساصدمہ کویاد کر کے اسے دلوں کو تسلی دیتے۔(1) حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ عظیمة كى وفات سوموار كے دن موئی اور تدفین بدھ کی رات موئی۔ متقد مین اور متاخرین علاء امت نے ای قول کی تائید کی ے۔ ان میں سے حضرت المام جعفر صادق، ابن اسحاق، موسیٰ بن عقب اور سلیمان بن طرخان میمی کے اساء گرامی زیادہ مشہور و معروف ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ نمی رحمت میلائے نے زوال آفاب سے پہلے سوموار کے دن رحلت فرمائی اور منگل کے دن حضور کی تد فین عمل میں لائی گئے۔لیکن علامہ ابن کثیر ان اقوال کو لکھنے کے بعد فرماتے ہیں: مَهُوَ قَوْلٌ غَرِيبٌ وَالْمَشْهُورُعَنِ الْجَمْعِ مَا أَسْلَفْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تُوكِيِّ لَوْمَ الْإِ ثَنَايْنِ وَدُفِتَ لتلة الأثربعاء (2)" پید دوسر اقول غریب ہے مشہور قول وہی ہے جو ہم نے جمہور علاء ہے يملے نقل كياہے كد حضور كاوصال ير ماال سوموار كے دن موااور تدفين

بدھ كىرات كوعمل ميں لائى كئى۔"

<sup>1</sup>راينيا، منۍ 538

حضور کی تدفین کے بعد حضرت بلالِ بن رباح نے پانی کا مشکیز ولیااور اس سے سرور عالم عَلِيْنَةً كَ مزار پرانوار پر جھڑ كاؤ كيا۔ حضرت بلال نے جھڑ كاؤ كا آغاز سر مبارك كے دائيں طرف ے کیایال تک کہ قد مین شریفین تک سارے مرقد انور پر چھڑ کاؤ کردیا۔(1) الينادى ومرشدكي وفات حسرت آيات پر صحابه كرام كاحزن والم اس روح فرساسانچه کی اطلاع آنا فانادور و نزدیک ہر جگه پینچ گئی۔ ہر محض غم واندوہ كے باعث جيران وسراسمه تفار صحابه كرام بيان كياكمة تقے كه بيدون مدينه كى تاريخ كا تاریک ترین دن تھا، جس طرح حضور ہجرت کر کے جب مدیند طیبہ تشریف فرما ہوئے تے دہ دن مدینہ کی تاری کاروش ترین دن تھا۔ ہر فخص اپن اپن حیثیت کے مطابق رنجو غم ے ندھال تھا۔ وہ چود هویں كا جاند بميشہ كيلئے آنكھوں سے او جمل ہو گيا جس كى خنك كرنيس غمز دول كو جرأت وحوصله سے بسر ه ياب كياكرتى تحيس وه آفتاب عالمتاب آتكھوں ے او جھل ہو گیا جس ہے ان کا ظاہر و باطن اکتساب نور کیا کر تا تھا۔ حضر ت سیدۃ النساء رضی الله عنها جب اس حادثہ فاجعہ ہے آگاہ ہوئیں توبے ساختہ آپ کی زبان پاک ہے ہیہ كلمات فكل جوآب كرن وغم كى شدت كى عكاى كررب تن : يَا آبَتَاهُ ! أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ

ك ميرك پيارك البجان! آپ نے اپندب كادعوت كو قبول كرليا۔ تيا اُنْبِتَا أَهُ إِلَىٰ جَنَّةِ الْفِنْ دَوْسِ هَمْ أَوَّا أَهُ اے اباجان! آپ جنت الفردوس میں تشریف فرما ہوگئے۔ تيا اُنْبَتَا اُنْ إِلَىٰ جِنْرِمِٰلِ أَنْهُ عَالَاً ۔

اے اباجان! آپ کی وفات حسرت آیات کی خبر جبریل کو کون پینچائے گا۔ حضور کے بعد کس پروحی اترے گی۔اب جبر کیل کس کے پاس آئے گا۔ صدروں کے سیاس

اے پروردگار! فاطمہ کی روح کواپنے حبیب کی روح کے پاس پینچادے۔ اے خداو ندعالم! مجھےاپنے پیاے رسول کاہم نشین بنادے۔

اے میرے رب! مجھے آپ حبیب کی جدائی کے غم کے تواب سے محروم نہ فرمانا، مجھے روز

محشرا پنے محبوب کی شفاعت ہے محروم نہ کرنا۔ مر دی ہے کہ سر کار دوعالم علی کے وصال پر ملال کے بعد کسی نے حضرت سیدہ زہراء کو

بنتے نمیں دیکھا۔

حفزت عائشہ صدیقہ اپنے محبوب کریم علیہ کے اس اچانک فراق پر اپنے رنج والم اور اپنی عقیدت و محبت کا بول اظہار کر رہی تھیں :

صد حیف!وہ نبی جس نے فقر کوغناء پر ، درویش کو تو گمری پر اختیار کیا۔

صدحیف! وہ دین پرور راہبر جو اپنی گنگار امت کے گناہوں کو بخشوانے کے لئے ساری حاری رات ہے گئے ساری حاری رات ہے ا

صدحیف اوہ مرشد کریم جس نے بڑی جرائے واستقامت کے ساتھ مجاہدہ کیا۔

صد حیف اوہ مرسد رہے ، ل مے بوی برائے واستفامت کے ساتھ جاہدہ میا۔ صد افسوس! وہ رسول جس نے ممنوع چیزوں کی طرف بھی نگاہ النفات نہ کی۔ کفار کی ایذا

سلام موں اوہ رموں ، ور میں میں میں ہوں ہیں سرف کی اوہ رمیات ہوں۔ اور ان کور عوت حق دینے میں مجھی رسانیوں کے باعث جس کا قلب منیر مجھی متاثر نہ ہوا۔۔اور ان کور عوت حق دینے میں مجھی

بیز اری اور تھکاوٹ کا ظہار نہ کیا۔ جن نے مفلسوں اور مختاجوں کیلئے اپنے انعام واحسان اور ففنل و سخاوت کا در وازہ مجھی بند نہ کیا۔

وہ نبی، جس کے موتیوں جیسے دانت پھر مار کر توڑے گئے۔ نبر جس کی زبانی شان ، خری ہی

وہ نبی، جس کی نور انی پیشانی کو زخمی کیا گیا۔ وہ راہبر، جس نے دوروز پے در پے جو کی روٹی بھی سیر ہو کرنہ کھائی۔

صد حیف! کہ آج وہ کریم آقاد نیائے رخصت ہو گیا اِلنَّایِلَٰہِ وَالنَّاۤ اِلْکَیْہِ دُجِعُوْنَ اس وقت کاشانہ اقدس کے ایک کونہ سے آواز سالی دی۔ آواز سالی ڈے رہی تھی لیکن جس کی آواز تھی وہ دکھائی نہیں دے رہاتھا۔ اس سروش غیب نے کہا:

> اَلْتَلَاهُ عَلَيْكُو اَهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَهُ اللهِ وَبَرِكَا أَنَّهُ كُلُّ نَفْسِ ذَا ثِفَةُ الْمَوْتِ وَإِنْمَا نُوَفُونَ أَجُوْرَكُمُ يُوَفَا أَنَّهُ كُلُّ "اسالل بيت!تم پرالله كي طرف سے سلام ہو۔اورتم پراس كي طرف سے رحموں وہركتوں كانزول ہو۔ ہر نفس نے موت كاذا كفہ چكھنا ہے

اور قیامت کے روز حمیس تمهارے اعمال کاپور ابور ااجر دیاجائےگا۔" اور جان او کہ ہر مصیبت کیلئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی ہوتی ہے اور ہر فوت ہونے والى چيز كاكوئى قائم مقام جو تا ہے۔ پس اللہ تعالى پر پخته يقين ركھواوراس كى طرف توجه كرو\_ جزع فزع سے بازر ہو، بے صبر ی نہ کرو۔ در حقیقت مصیبت زدہ وہ مخص ہے جس کو ثواب ے مروم كرديا كيار والسّلام عَكَيْكُو وَرَحْمَةُ اللّهِ حفزت ابو بكر صديق اور حفزت على مرتضى رضى الله تعالى عنمانے بير آواز سى تو حاضرين كوبتاياكه يه خصر عليه السلام تقے جو تمهاري تعزيت كے لئے آئے تھے۔(1) اس جانکاہ سانحہ سے عاشقان بارگاہ رسالت پر جو گزری کوئی قلم اس کی ترجمانی سیس كرسكنا \_ حضرت شيخ محقق عبدالحق محدث دبلوي رحمته الله عليه ني "مدارج البنوة" مين صحابه كرام يروارد مون والى كفيات كاجو تذكره كياب اى كرجمه يراكتفاكرون كار آب لكي بين: "سرور کا کنات علیه الصلوة والتعلیمات کی وفات حسرت آیات کے صدمہ نے تمام صحابه کرام کو جمنجوز کرر کھ دیا تھا، سارے جر ان و ششدر ہو کررہ گئے تھے۔ یوں معلوم ہو تا تھا کہ ان کی عقلیں سلبہ ہو گئی ہیں اور حواس ماکارہ ہو گئے ہیں۔ بعض صحابہ ایے تھے کہ شدت غم سے ان کی قوت کویائی سلب ہوگئ تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اننی لو گوں سے تھے۔ چنانچہ ایک وفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گزروہاں ہے ہواجہاں یہ بیٹھے تھے۔انہوں نے سلام دیا، آپ نے سنا بھی کیکن زبان میں یارائے تکلم نہ تھا۔ بعض کے اعصاب ناكارہ ہوكررہ گئے،ان كے بدن ميں جنبش كى طاقت ندرى، چنانچ سيدنا على مرتضی کی بھی میں کیفیت تھی۔ حضرت فاروق اعظم کی کیفیت توسب سے جدا تھی۔ بعض صحابہ کرام نے تو بیہ دعا مانگنا شروع کر دی، یاللہ! جاری آ تھوں کی بینائی سلب کرلے تاکہ جن آ تھوں نے تیرے صبیب کریم کے روئ زياكود يكف كاشرف حاصل كياده كسي اور چره كوند ديكيس." منافقین نے یہ کمناشر دع کر دیا کہ اگر حضور نبی ہوتے تووفات نہ یاتے۔ایے محبوب كريم علية كى جدائى كاصدمه اوراس پر شاتت اعداء ، حضرت عمر فرط اندوه و عم سے ب قابو ہو گئے، اپنی مکوارے نیام کرلی اور اعلان کر عاشر وع کیا۔ اگر کسی نے یہ کماکہ رسول اللہ علاقة

نے وفات پائی ہے تو میں اس تلوار سے اس کے دو مکڑے کردول گا۔ حضرت عمر کے اس

<sup>1-&</sup>quot; بدارج النادة"، جلد 2، منفي 432

اعلان کے بعد لوگ خاموش ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق اینے گھر میں تھے جو س کے محلّمہ میں تھا۔ جب آپ کو بیدالمناک خبر نینچی تو فور أسوار ہو کر اس حجرہ مقدسہ کی طرف روانہ ہوئے جہال حضور اسر احت فرما تھے۔ آپ تیزی سے آ رہے تھے اور زاروقطار رو رے تھے۔ان کی زبان سے یہ فریاد نکل رہی تھی والحکمکد اقلے میرے محبوب آقا!میرے محبوب آقا!جب مجد شريف ميں پنچے تولوگوں کو پریشان حال دیکھام کسی کی طرف متوجہ نہ ہوئے، بات تک نہ کی، سید ھے ام المو منین حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں پہنچے۔ روئے مبارک پر جو حیاور ڈالی گئی تھی اس کو روئے مبارک سے ہٹایا اور حضور کی نورانی پیشانی پر اورا پنامنہ حضور کے روے اقدس پرر کھا، پھر سر اٹھاکر فرمایا کا بَیکتیاگا "اے مارے جلیل القدر نبی۔ "مجردوبارہ چادر مٹاکرروئے اقدی کوبوسہ دیااور آ تکھوں سے آنسوؤں کے دریا روال ہو گئے۔ پھر فرمایا وَاصْدِفْتَا كُا"ات ميري جان سے بيارے محبوب!" كل بار جادر كو سر كايا، بوسد ديااورا فكول كانذرانه بيش كيا- پحربوسه ديااور كها واخبليلائ مِأْفِي أَنْتَ وَأَلِقَى طِلْتَ حَتَّا وَمَدِينًا مير الباب آب رِ قربان مول، ال مير فليل! آب زندگ میں بھی یا کیزہ تھے اور اب بھی یا کیزہ ہیں۔"آپ کی شان اس سے بڑی بلند ہے کہ آپ پر آہ و فغال کی جائے۔اگر زمام اختیار ہمارے ہاتھ میں ہوتی تو ہم حضور پر اپنی جانیں نچھاور کر دیت۔ حضور نے اگر ہمیں مرنے والول پر آہ و بکاءے منع ند کیا ہوتا تو میں اتناروتا کہ میری آکھوں سے اشکوں کے چشے جاری ہو جاتے۔ پھر عرض کی "بار خدایا از ماسلام برسال دیا محمد مار انز دیر ور د گار ماخو دیاد دار"

اے اللہ! جمارا سلام اپنے محبوب کی بارگاہ میں پہنچانا اور بارسول اللہ! ہم غلاموں کو اپنے خداوند قدوس کی بارگاہ میں یاد کرنا۔

پھر حضرت صدیقہ کے حجرہ سے باہر آئے۔ دیکھاکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کے در میان کھڑے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی فوت نہیں ہوئے اور اس وقت تک فوت نہ ہوں گے جب تک منافقین کوتہ تنج نہیں کردیں گے۔

حضرت صدیق نے حضرت عمر کو کہا، آپ بیٹھ جائیں۔ لیکن انہوں نے بیٹھنے ہے انکار کر دیا۔ حضرت صدیق نے انہیں کہا، اے محض! تم جانتے نہیں ہو کہ رسول اللہ عظیقے وفات یا بیچے میں اور اللہ تعالی نے اپنی کتاب کریم میں خود فرمایا:

إِنَّكَ مَيْتُ قُوانَّهُ مُوْمِّيتُونَ (1)"ب شك آپ نے بھى (دنيا سے) انقال فرمانا ب اور انہول نے بھى نيزيد بھى ارشادالى ي :

وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَيْرِيقِنَ قَبْلِكَ الْخُلْدَا فَإِنْ يِّمِتَّ وَهُمُ الْخُلِدُونَ -

"اور نہیں مقدر کیا ہم نے کی انسان کے لئے جو آپ سے پہلے گزرا (اس دنیاہے) ہمیشہ رہنا، تو اگر آپ انقال فرما جائیں تو کیا یہ لوگ

(يمال) ميشدر بنوالے بيں۔" آپ سے پہلے کی کو بھیشہ زندہ رہے والا نہیں بتایا۔ اگر آپ وفات یا جا کی تو کیاوہ

ہیشہ زندہ رہیں گے ؟ پھر صدیق اکبر قبر پر تشریف لائے، لوگوں کاجو جھھا حفزت عمر کے ارد گرد تھاوہ سب حضرت عمر کو چھوڑ کر صدیق اکبر کے پاس پنج گئے اور آپ نے خطبہ

ارشاد فرمایا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمدو شاکی، پھر سرور عالم عظیم کی بارگاہ اقد س میں صلوۃ و سلام

پیش کیا، پھر یہ آیت تلاوت کی:

وَمَا مُحَمِّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَلْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرِّسُلُ أَفَانِيْ مَّاتَ أَوْقُتِلَ انْقَلَبُثُمْ عَلَى أَعْقَالِكُمْ

"اور نہیں محمد (مصطفے) علیقہ مر (اللہ کے)رسول، گزر چکے ہیں آپ

سے پہلے کی رسول تو کیا اگروہ انقال فرمائیں یا شہید کردیئے جائیں پھر جاؤك تم الني ياؤل (دين اسلام سے)-"

تمام لوگول نے ان آیات کو حضرت صدیق سے سنا تو انہیں یوں محسوس ہوا گویا ب آیتیں آج ہی نازل ہوئی ہیں۔ پھر حضرت فاروق اعظم نے بھی اپنی اس غلط فنمی کا زالد کیا

اور حفرت ابو برصديق كي تصديق فرمائي -(4)

<sup>30:</sup> ptlop-1

<sup>34:</sup> وإذالا فياء 2

<sup>3</sup>\_ سوره آل عمر الن :144 4\_"مارج النوة"، جلد2، صلى 432

اس موقع پر بعض کتب تاریخ بین ایک روایت ند کورے جس سے طرح طرح کی غلط فیمیاں اور شکوک پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ اس لئے علمی دیانت کا تقاضا بیہ ہے کہ اس روایت کو درج کیا جائے اور اس کے بارے بین علاء جرح و تعدیل کی بے لاگ رائے بیان کی جائے اور تاریخ کی معتبر کتب کے مصفین نے اس کے بارے بین جو لکھا ہے وہ ہدیہ قار کین کیا جائے۔ علامہ ابن کثیر اپنی کتاب "السیر قالنویة " میں روایت کرتے ہیں :

علامہ ابن کثیر اپنی کتاب "السیر قالنویة " میں روایت کرتے ہیں :

علامہ ابن کثیر اپنی کتاب قائم المحمد کے گئا ایک مقد الله بین میں ایک ایک اللہ میں ایک کا ایک میں ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کی کتابے کی کتابے کی کتابے کی کتابے کی کتابے کی کتابے کہ کتابے کہ کتابے کی کتابے کتابے کی کتابے کتابے کتابے کی کتابے کی کتابے کتابے کی کتابے کتابے کتابے کتابے کتابے کی کتابے کے کتابے کتابے کا کتابے کا کتابے کا کتابے کی بیابے کتابے کا کتابے کا کتابے کتابے کتابے کا کتابے کتابے کا کتابے کا کتابے کی کت

مَاتَ زَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَحْرِیُ وَغَیْ یُ وَفِیْ دَوِّلَیْ وَلَمُ أَظْلِمُ فِیهِ أَحَدًّا وَمِنْ سَفِی وَحَدَّاتَةِ سِنِیْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَة

وعدا روسيى الى رسول الدوسى الله على وساديّ فُيضَ فِي حَجْرِي ثُمَّةَ وَضَعْتُ رَأْسَهُ عَلَى دِسَادَيّةٍ وَقُمْتُ ٱلْمُثَيِّ مُمَعَ النِسَاءِ وَأُضْرِبُ وَجُمِيٍّ -

(1)

"ام احد نے کہا کہ عبداللہ بن زبیر نے اپنی عباد سے روایت کیا،
وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ
رسول اللہ علی نے اس حال میں وصال فرمایا کہ حضور نے میری
گردن اور سینے کے ساتھ تکیہ لگایا ہوا تھا۔ اور یہ دن میری باری کا تھا،
میں نے اس سلسلہ میں کسی کاحق نہیں مارا تھا۔ پس میری نادانی اور کم
عمری تھی کہ رسول اللہ علی نے جب میری گود میں وصال فرمایا تو میں
نے حضور کا سر مبارک تکیہ پر رکھ دیا اور میں دوسری عور توں کے

ساتھ کھڑی ہو گئی اور رخساروں پر طمانچے مارنے گئی۔" اس روایت سے طرح طرح کی غلط فہمیاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہے کہ نبی کریم علیقے

نے تواپی تمام حیات طیب میں مصائب و آلام پر صبر کی تلقین فرمائی اور اپنی امت کو نوحہ کرنے ، پیننے اور گریبال چاک کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا۔ جبکہ اس روایت میں ہے

1- ابن كثير، "الميرة النهويه"، جلد4، مغد 477

کہ حضور کی مقرب ترین زوجہ محترمہ حفزت عائشہ حضور کے سانحہ ارتحال کے بعد اٹھ کھڑی ہوئیں اور اپنے منہ پر طمانتے مارنے شروع کر دیتے اور صرف اکیلی آپ ہی نہیں بلکہ جنتی مسلمان خواتین اس وفت وہاں موجود تھیں، سب نے اپنے چروں پر طما نچے مارے شروع کردیے اور کبار صحابہ موجود تھے لیکن کسی نے ان کواس فعل سے ندروکا۔

انسان میہ خیال کر کے لرز جاتا ہے کہ ہادی برحق کا بھی ابھی وصال ہوا ہے۔ حضور کا جسد طاہر ابھی چاریائی پر دراز ہے اور اتنی جلدی حضور کے فرمان واجب الاذعان کی خلاف

ورزی ہوناشر وع ہوگئ۔ یہ خلاف ورزی کرنے والے کوئی انجان لوگ ند تھے بلکہ حضور کی تمام صحابیات مع ام المومنین کے اس حکم عدولی میں جوش وخروش سے حصہ لیے لگیں۔ میں خود بھی بیر دوایت پڑھ کرایک دفعہ تو شیٹا گیالیکن جب اس روایت کے رجال کی

تحقیق کیلئے کتب جرح و تعدیل کی طرف رجوع کیا توساری غلط فنمی دور ہو گئی۔

علامہ ابن حجر اپنی کتاب "تہذیب التہذیب" میں اس کے ایک راوی یعقوب کے بارے میں و قطرازیں:

> كَالَ عَبْدُاللَّهِ بِنَ أَحْمَلَ بْنِ أَبْيِهِ حَرَّقْنَا حَوِيْتُ مُنْلُ دَهُرِوَكَانَ مِنَ الْكَذَّبِينَ الْكِبَارِوَكَانَ يَضَعُ الْحُيرُيثَ (1) "حفرت امام احد کے فرزند عبداللہ اپنے والد ماجد سے روایت کرتے

> ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اس یعقوب کی حدیثوں کو تو ہم نے عرصہ دراز سے نذر آتش کر دیا ہے۔ یہ محض بت بڑے جھوٹول میں سے تھااور

خود حديثين گمر اكر تا تعله"

دیگر علاء جرح و تعدیل نے مجمی اس مقام پر اس کے خبث باطن سے پر دہ ہٹایا ہے لیکن میں طوالت سے دامن بچاتے ہوئے ای ایک جملہ کے نقل کرنے پر اکتفاکر تا ہوں۔

جولوگ مزید محقیق کرما جاہیں تنذیب العبدیب کے اس مقام پر اس کے حالات کا

مطالعه كريس علامه تقى الدين احمد بن على المقريزي كي تصنيف لطيف" امتاع الأساع "كي جلد اول کے صفحہ 393 کے حاشیہ پر مر قوم ہے:

كَوْيَتْبُتْ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنَّكُنَّ قَدْ قُمْنَ بِشَيًّ

1- ابن جرالعمقاني، "تمذيب التهذيب"، جلد 11، صني 398

مِنْ لَطْحِدا لَحُنْدُ وُدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْدُّ فَعَالِ الْمَنْدُمِةِ
عَنْهَا تَشَرُعًا عَلَى لِسَانِ النَّيْقِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1)

"به بات قطعی پایه جُوت کو نمیں پنجی که حضور کی رحلت کے بعد
امهات المومنین نے اپنے رضاروں پر طمانچ مارے یاکوئی الی حرکت
کی جو بادی برحن عظیمے نے حرام قراردی تھی۔"

بلكه علامه ابن سعد افي تصنيف "طبقات" من حقيقت حال سے پردہ الحماتے ہوئے

تحريفرماتين:

حَثَى إِذَا فَرَغَتِ الرِّعَالُ دَخَلَتِ النِّسَاءُ وَكَانَ مِنْهُنَّ صَافِحًا فَ مِنْهُنَّ مَا الرِّعَالُ مِنْهُنَّ فَسَمِعُنَ هَنَّاتًا فَ مَوْتُكُ وَجَزَعٌ مِبَعُضَ هَنَّاتًا مُنَا فَكُونُ مِنْهُنَ فَسَمِعُنَ هَنَّاتًا فَالْمَانُ مَا يَكُونُ مِنْهُنَ فَسَمِعُنَ هَنَّا فَمَا مَنْ فَالْمَانُ مَا مَانِي مِنْ فَالْمَانُ مَا مَانِهُ مَا مَنْ مَانَ مَا مَانَ مَا مَانَ مَا مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَا مَانَ مَانَ مَا مَانَ مَا مَانَ مَا مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَا مَانَ مَا مَانَ مَا مَانَ مَا مَانَ مَا مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَا مَانَ مَانَ مَا مَانَ مَانَ مَا مَانَ مَانَا مَانَ مَانِهُ مَانِهُ مَا مَانَا مَانَ مَانَا مَانَ مَانَا مَانَ مَانِهُ مَانَ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانَ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَا مَانَا مُنْ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَا مَانَا مَا مَانَا مَا

"جب مرد حضور کے جنازہ سے فارغ ہوئے تو پھر جمرہ مبارکہ میں خوا تمن داخل ہونے لگیں۔ان میں سے کی کی چیخ نکل گی اور جزع فزع کرنے لگی تواس وقت جمرہ شریف میں ایک تحر تحرابت کی محسوس ہوئی جس سے

سب خوانتین پر خوف طاری ہو گیالوروہ خاموش ہو گئیں۔" ایک اور متند حوالہ ساعت فرمائیں۔۔

علامه ابن اثيرا بي تاريخ"الكامل في الناريخ" بين رقمطراز بين كه

آخرى دن حضورنے فرمایا:

كَنَا الْفِرَاقُ وَالْمُنْقَلَبُ إِلَى اللهِ وَسِدُ زَوْ الْمُنْتَى وَ التَّوْنِيِّ الْاَعْلِى إِلَى أَنْ قَالَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُقَّ ادْخُلُوا عَلَى فَوْجًا فَوَجًا فَصَلُوا عَلَى فَلَا تُوْدُونُ يَتُوْكِيَةٍ وَلَا رَنَّةٍ . يَتُوْكِيةٍ وَلَا رَنَّةٍ .

"جدائی کی گری زوی آئی۔ اباللہ تعالی کی طرف اور سدرۃ المنتیٰ کی

1\_"امتاع الاسلع"، جلد1، مني 393

2\_"طبقات ابن سعد"، جلد2، مغیر 289

3\_ابن افير،" الكامل في الآرج"، جلد2، منخه 320

طرف رفیق اعلی اور جنت الماوی کی طرف لوث کر جانے کا وقت آگیا..... پھر میری نماز جنازہ اواکرنے کیلئے گروہ در گروہ حجرہ شریف میں داخل ہونااور میری نماز جنازہ پڑھنا۔ لیکن مجھے بے جاتعریف کر کے اور آہ و فغال کر کے اذبیت نہ پہنچانا۔"

## آہو فغال سے ممانعت

اسے جنازہ کے بارے میں دیگر بدایات کے علاوہ حضور نے ارشاد فرمایا:

سب سے پہلے میرےالل بیت کے مر دمیر اجنازہ پڑھیں۔ پھران کی خواتین ہیہ شرف حاصل کریں۔ پھر عام لوگ گروہ در گروہ حجرہ مبار کہ میں داخل ہو کر میری نماز جنازہ پڑھنے کاشرف حاصل کریں۔ لیکن خیال رہے کہ وَکَلا تُوجُودُونِیْ بِبِہَا کِیْنِیْمِ وَکَلا بِبِرَنَیْمَ ہِو وَکَلا بِصَنْیَحَۃِ (1)"کوئی بھی خاتون روگر، آہ و فغاں کر

كى، بلند آوازے بين كركے مير ادل ندر كھائے۔"(2)

محبوب رب العالمين علين كي جدائى كازخم بميشه عشاق جمال مصطفى كور لا تار بتا تھا۔ حضر ت ام ايمن حضور كى دايہ تھيں۔ حضرت آمنه رضى الله عنها كى اچانك و فات كے

معترے ہم اس معوری دائیے ہیں۔ معرے امتدر کی الد عنہا کی انواعت وقات کے بعد آپ نے ہی الد عنہا کی انواعت وقات کے بعد آپ نے ہی اند عنہا کی انواء میں دفن کیا۔ پھر سر ورعالم علیقے ان کا بڑاا حرّ ام کرتے تھے اور آپ محمور کو مکد مکر مدواپس لے آئیں۔ سر کار دوعالم علیقے ان کا بڑاا حرّ ام کرتے تھے اور آپ مجمی حضور پر سوجان سے فدا ہوتی تھیں۔

سر کار دوعالم علی کے کی وفات حسرت آیات کے بعد ایک روز صدیق اکبر نے حضرت فاروق اعظم کو فرمایا، چلو آج ام ایمن کے پاس چلیں اور ان کی زیارت کا شرف حاصل کریں۔ چنانچہ جب ہم ان کے پاس پہنچ تو وہ ہمیں دکھ کر رونے لگیں۔ ان دونوں حضر ات نے ان سے پوچھا، آپ کیوں رور ہی ہیں؟ اللہ کے رسول کیلئے جو تعتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں وہ حضور کیلئے ہوی طمانیت کا باعث ہیں۔ آپ نے فرمایا، بخد ا! اللہ تعالیٰ نے اپ حبیب کو جن انعامات واحسانات سے نواز اہے، وہ دنیا کی نعتوں سے ہزار ہام تبد اعلیٰ وار فع ہیں۔ ہیں اس حقیقت کو خوب جانتی سے نواز اہے، وہ دنیا کی نعتوں سے ہزار ہام تبد اعلیٰ وار فع ہیں۔ ہیں اس حقیقت کو خوب جانتی

<sup>1-</sup> ابن كثير، "السيرة النوبية"، جلد4، مني 503

مول وَلكِنْ أَنْكِيْ أَنَّ الْوَتْى انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ ""ميرك رون كى وجه يه ب کہ آسان سے بزول وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔" حضرت ام ایمن کے اس ارشاد سے ان حضرات پر بھی گرید طاری ہو گیا اور دیر تک وہال بیٹھ کراپنے محبوب کویاد کر کے روتے رہے اور اشک افشانی کرتے رہے۔ حفرت ابوموکی ہے مروی ہے کہ نی کریم علی نے ارشاد فرمایا: الله تعالی جب کسی امت کے ساتھ رحمت کاارادہ فرماتا ہے توان کے نبی کوان ے پہلے اپنیاس بلا لیتے ہیں، اوروہ نی ان کے لئے بھترین پیشروہو تاہے،ان کے ایمان اور اعمال حسنہ کی گواہی ویتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی امت کو ہلاک کرنے کاارادہ کرتے ہیں توان کے نبی کوزندہ رکھتے ہیں، جب اللہ کاعذاب ان کو ہلاک کرنے کیلئے نازل ہو تاہے توان کانی دیکھ کرخوش ہو تاہے کیونکہ انہوں نے ساری عمر اس کی تکذیب کی تھی اور اس کی نافر مانی کرتے رہے۔ حضرت عبدالله بن مسعودروایت كرتے بين كه نبي مكرم علي نارشاد فرمايا: إِنَّ يِلْهِ مَلَدِيْكَةً سَيًّا حِينَ يُبَلِّغُونِ عَنْ أُمَّتِي السَّلَامَ "الله تعالى ك بت ے فرشت بيں جو آفاق عالم كى ساحت ميں مصروف رہتے ہیں اور جب میر اکوئی امتی میری بارگاہ میں سلام عرض كرتاب تووه ميرااس امتى كاسلام مجھے پنچاتے ہيں۔"

> قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ حَيَاقِي ُخَيُرُ لَكُمْ ثُفُ الْأُونَ وَكُنْ مَنْ كُلُو ُ وَفَاقَ خَيْرُكُمُ ثُعُمَّ عَلَيْهِ وَفَا لَأَيْتُ اَعْمَا لَكُمْ فَمَا لَأَيْتُ مِنْ خَيْرِ خِمِدُ ثُنَا اللهَ عَلَيْهِ وَفَا لَأَيْتُ مِنْ شَيْرٍ وَاسْتَغْفَمْ تُ لَكُواللّٰهَ -

حفرت عبدالله بن مسعود عى روايت كرتے ہيں:

"حضورت فرمایا که میری زندگی بھی تمهارے لئے بهتر ہے اور میری وفات بھی تمهارے لئے بهتر ہے، جب میں تمهارے اعمال حند کو دیکھتا ہوں تواس پراللہ کی حمد کر تا ہوں اور جب میں تمهارے گنا ہوں کو دیکھتا ہوں تو تمهارے لئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر تا ہوں۔" درودپاک بندؤ مومن كاوه بمترين عمل به جواس كارابط ايخ آقاد مولا على كار ما ته به به بيشه تازه ركحتاب اس كار بارك بين رحمت عالم عليه السلام كارشادات اعت فرمائين : عَنَّ أَوْسِ بِنِ أَنْسِ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا يَكُمُ اللهِ عَنَّ أَوْسِ بِنِ أَنْسِ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُن اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ

"اوس بن انس رحمت عالم علی است کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، تمماری زندگی کے دنوں میں سے افضل ترین دن جمعہ کادن ہے۔
اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اس دن ان کا انقال ہوا، اس دن حضرت اسر افیل صور بھو تکیں گے، اور اسی دن لوگوں پر مدہوشی طاری ہوگی۔ اس روز جھ پر کثر ہت ہدرود پاک پڑھا کرو کیو تکہ تمہارا درود میرے سامنے چیش کیا جاتا ہے۔"

حضور کابیار شادس کر صحابہ نے عرض کی یادیکون الله ؛ کیف تُدیم صلافتاً علی کا دیا گاہ دیا ۔ ادَمْتَ "اے اللہ کے بیارے رسول! مارے درود حضور پر کیے پیش کے جا کیں گ

حالانکه حضور کا جم مبارک بوسیده ہوگیا ہوگا؟" حضور نے اس غلط فنمی کو دور کرنے کیلئے ارشاد فرمایا:

إِنَّ اللهُ قَدُحُرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجُسَاءً الْكَوْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجُسَاءً

"اے میرے صحابہ! اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیاہے کہ وہ انبیاء کرام کے اجباد طاہر ہ کو کھائے۔"

سرم ہے ہباد طاہرہ و ھائے۔ اس سے بھی ایک واضح ترین حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں جس کا مطالعہ کرنے ہے

بفضلہ تعالیٰ عصر حاضر کے شریبندول نے جو حیات النبی ﷺ کے بارے میں شور و غل مجا رکھاہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔

سرور عالم علی کے ایک نامور صحابی حضرت ابودرداء سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ

خ فرمایا:

قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَكُثِرُوا الصَّلَوةَ عَلَىٰ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تَنَهُمَّكُهُ المُلِعِكَةُ وَإِنَّ آحَدًا لَنُ يُصَلِّى عَلَىٰ إِلَّا عُرِضَتُ عَلَىٰ صَلَوْتُهُ حَقَّ يَغُمُ عَ مِنْهَا -

"آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے روز کشرت ہے جمھے پر درود شریف پڑھا کرو کیونکہ فرشتے اس روز حاضر ہوتے ہیں اور کوئی آدی بھی جمھ پر درود شریف نہیں پڑھتا گراس کا درود شریف میری خدمت میں پیش کردیا

جاتاہے اس سے پہلے کہ وہ درود شریف پڑھنے سے فارغ ہو۔"

حصرت ابو در داء کہتے ہیں۔ میں نے عرض کی یار سول اللہ! جب تک آپ زندہ اس دنیامیں تشریف فرما ہیں اس وقت تک تو بیشک فرشتے پیش کرتے رہیں گے لیکن موت کے

بعد کیے پیش کریں گے؟ رحت عالم ﷺ نے فرمایا:

اِتَ اللَّهُ حَرِّمَ عَلَى الدُرضِ أَنْ تَأْكُلُ أَجْمَا وَالْأَنْبِيَّاءِ

عَلَيْهِ هُ السَّلَا مُرْنَعِ اللَّهِ عَنَّ يُرْزَقَ . (1) "بينك الله تعالى نے زمين پر حرام كردياہے كه ده انبياء كرام كے اجساد

طاہرہ کو کوئی نقصان پنچا کے ، اللہ کا نی زندہ ہوتا ہے اور اے رزق دیا

جاتاب۔"

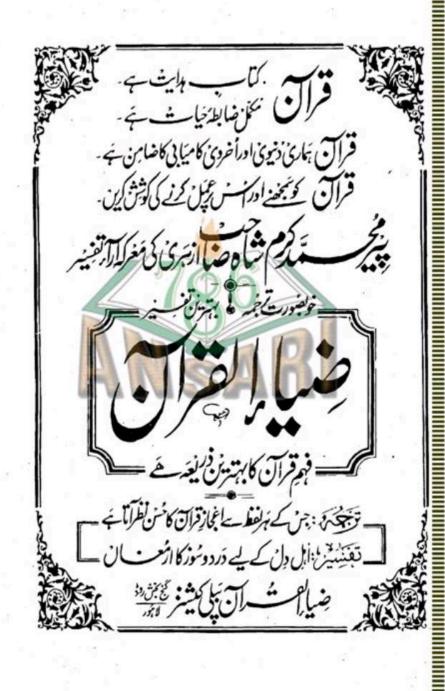